



## ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول مُنافیخ اور دیگر دین کتابوں میں خلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تصبح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تصبح پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ یہ سب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قار کین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فرما دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔

(ادارہ) جاریہ ہوگا۔

## 3500

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پیتہ ،ڈسڑی ہوٹر ، ناشر یاتقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے ۔بصورت دیگر اس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروانے والے پرہوگی۔ادارہ ہذا اس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ابیا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کا حق رکھتا ہے،



جمله حقوق ملكيت تجق ناشر محفوظ بين



مكتب جانز (جنز)

نام کتاب: مُصنّف ابن این شیبه م رجد نمبرا)

مولانا محمدا ونس سرفر ظلية

ناشر÷

كتب جانبه

مطبع ÷

خصرجاويد برنثرز لامور



اِقرأ سَنتُر عَزَىٰ سَكَتْرِيكِ الْدُوكِالْادُ لَاهُورِ فون:37224228-37355743



صي فنبرا ابتدا تَا صِين بِهِ ١٠،٣٨ باب: إذانسي أَنْ يَقُرَأُ حَتَّى رَكَعَ ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ رَاكِعٌ

مين بر ٨١٩٨ باب: في كنس المسَاجِدِ تَا مَدِث بر ٨١٩٨ باب: في الْكَلَامِر في الصَّلَاة

المحدثمين

صين بر ٨١٩٨ باب: في مَسِيْرَة كَمُ تُقصر الصَّلاة

مين بر ١٢٢٧ باب: مَن كُرِةَ أَن يُسْتَقَى مِنَ الآبَارِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُورِ

صين فبر١٢٢٧ كتَابُ الأيْمَانِ وَالنُّنُّ وُر

مديث برا ١٦١٥ كِتَابُ الْهَنَاسِكِ: باب: فِي المُحْرِمِ يَجْدِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْهَصْبُوغِ

مدين بر١٦١٥١ كِتَابُ النِّكَاحِ تَأْصِين بِم ١٩٦٨٨ كِتَابُ الطَّلَاقِ باب: مَا قَالُوْ الْحَيْضِ؟

مين بر١٩٩٣٩ كِتَابُ الْجِهَادِ

مديث نبر ٢٣٨٧٩ كِتَابُ الْبُيُوعِ باب: الرّجل يَقول لِغُلامِه مَا أَنْتَ إلاَّحُرّ

البلدنمبري) صين نبر ٢٣٨٨ كِتَابُ الطِّبَ مين فبر٢٢١٠ كِتَابُ الأدَب باب: مَنْ رَخَّصَ فِي الْعِرَافَةِ المجديمين صين بر ٢٤٢٦ كِتَابُ الرِّيَاتِ صيفنبر٣٩٨٣ بركتاب الفَضَائِل وَالْقُرآنِ باب: في نَقطِ الْهَصَاحِفِ المجدنمبرة صيف بره ٣٩ كتاب الايمان والرويا صيثْ بر > ٣٣٢٨ كتَابُ السِّير باب: مَا قَالُوا فِي الرِّجِلِ يَسْتَشُهِ فِي يَعْسَلُ أُمْ لا وَ صيننبر ٣٣٢٨٨ باب: مَن قَالَ يُعسَل الشّهِير مديث بر٣٩٨٨ كِتاب الزُّهد باب: مَا قَالُوا فِي الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ مه يشنبر ٣٩٨٨ كِتَابُ الأَوَائِل تَا صِيثَ نِبر ٣٩٠٩ كِتَابُ الْجُهَلِ



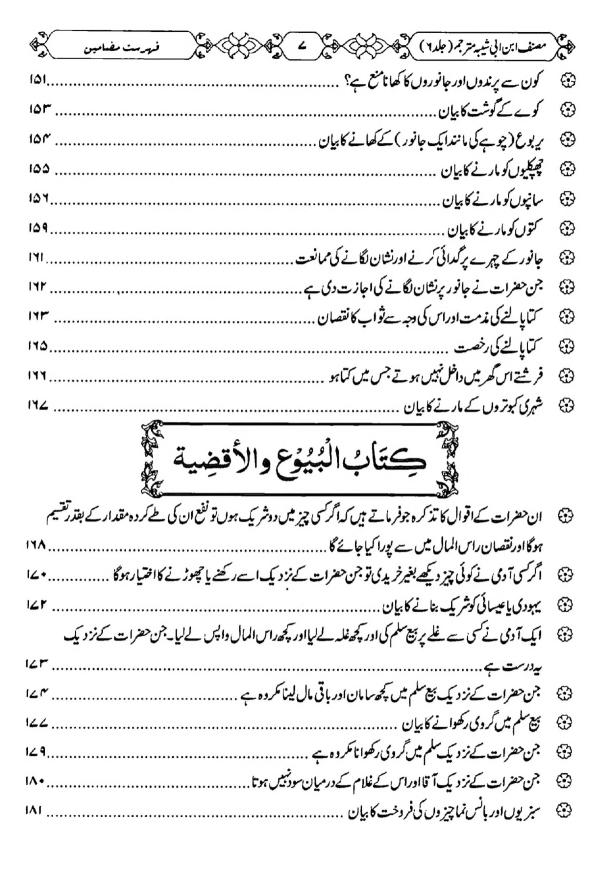

| معنف ابن الی شیبه مترجم ( جلد۲ ) کی کسی کی کسی کی کسی کارگر فیصل سامی می کسی کشتی میرست مضامین کی کشی          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ایک آ دمی درزی کوکپٹر سے دیےاور درزی انہیں کاٹ دیے تو کیا تھم ہے؟                                              | <b>③</b> |
| اگر کی آ دمی کے سامنے غلے کوتو لا جائے تو کیا خریدتے وقت دو بارہ تلوانا ہوگا؟                                  |          |
| ایک در ہم کم ایک دینار میں کپڑ اخرید نے کا حکم                                                                 |          |
| ا گر کو نی شخص محرم رشته دار کا ما لک ہوتو و ه آ زاد ہو گایانہیں؟                                              | 3        |
| اگر کسی شخص کا انتقال اس حالت میں ہو کہ اس کے پاس امانت بھی ہوا در اس پر قرض بھی ہوتو کیا تھم ہے؟ ۱۸۸          | €        |
| اگر کوئی آ دی مرجائے یامفلس ہو جائے اوراس کے پاس سامان ہوتو کیا تھم ہے؟                                        |          |
| ایک آ دمی د دسر کے کوکسی مکان میں تھبرا لے تو کیا حکم ہے؟                                                      | 3        |
| جن حفزات کے نز دیک قبضے سے پہلے صدقہ وز کوۃ معتبر نہیں                                                         | 3        |
| خدمت کے غلام کے عوض مکا تب بنانے کا بیان                                                                       | <b>③</b> |
| جن حضرات کے نز دیک بیچ عینه نا جا ئز ہے یعنی ایسی بیچ جس میں ایک آ دمی دوسرے کومعلوم مدت کے ادھارا ورمعلوم     | (3)      |
| ثمن کے عوض ایک چیز بیچے پھر بیچنے والاخو دنقد قیمت جو پہلے ہے کم ہوا داکر کے وہ چیز اس سے خرید لے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |          |
| ایک آدمی کرائے پرکوئی سواری کے پھر طےشدہ مقام ہے آ کے لے جائے تو کیا حکم ہے؟                                   | (3)      |
| اگر گا بک کوئی چیز خرید لے اور وہ قبضے سے پہلے بائع کے پاس ہی ہلاک ہوجائے تو کیا تھم ہے؟                       | 6        |
| س مكاتب كابيان جس كامولى يشرط لكاد ب كدوه نيتواس شهر بي نظي كانه شادى كري كا                                   | •        |
| ر يور چ <sup>ره</sup> ي تلوار، زيور چ <sup>ر</sup> هي سامان اور مصحف وغيره کي بيچ کابيان                       | 0        |
| نیلامی کی تیج کابیان                                                                                           |          |
| جن حضرات کے نز دیک مصاحف کی خرید و فروخت مکروہ ہے                                                              |          |
| جن حفرات نے مصحف خرید نے کی اجازت دی ہے                                                                        | •        |
| جن حضرات نے مصاحف کو بیچنے کی اجازت دی ہے۔                                                                     | (3)      |
| تصاحف کی کتابت پراجرت لینا                                                                                     |          |
| المركوني شخص باندي خريد ناچا ہے تو كياا ہے جھوسكتا ہے؟                                                         | <b>©</b> |
| جن حضرات کے نزد کیکھیتی کے کٹنے اور سالا نہ وظیفہ ملنے کی مالیت کی بدلے بیچ کرنا مکروہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |          |
| جن حفرات کے نزد یک سالاندو ظیفے تک کے لیے بچ جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |          |
| جو کے بدلے گندم اوراس طرح کی دوسری بیعات کابیان                                                                |          |
| يع ميں خلاص كا بيان                                                                                            |          |
| بوحضرات غلام کی گوائی کوبهتر مانتے تھے                                                                         | : ③      |

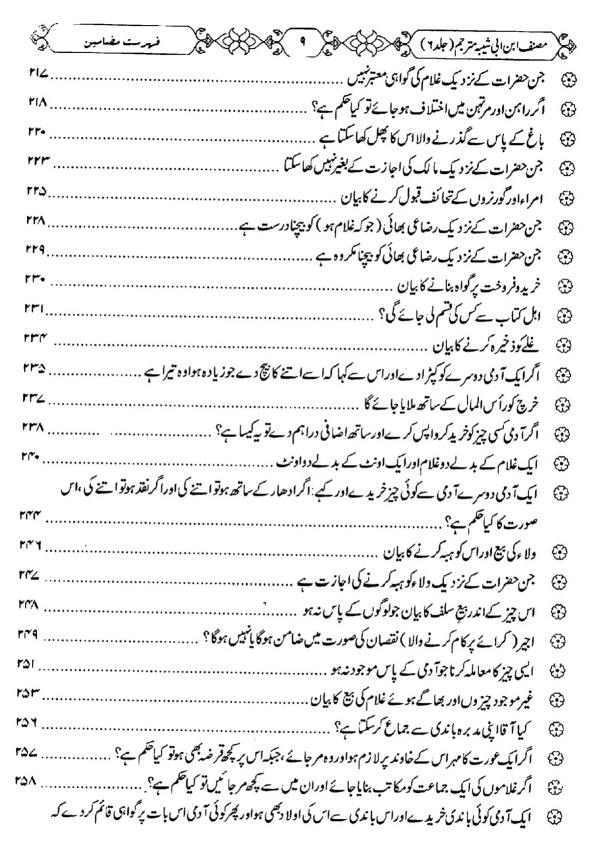

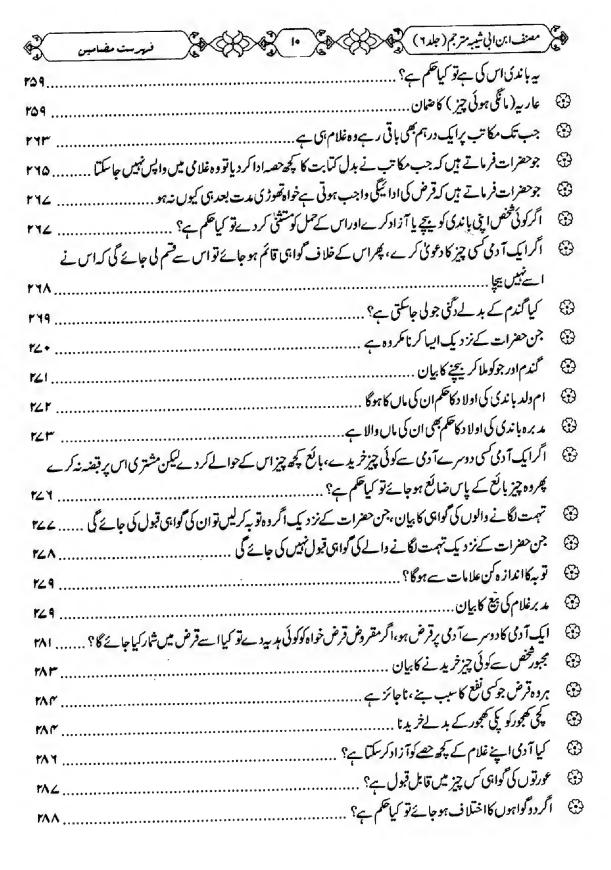

| مصنف این ابی شیرمتر جم (جلد۲) کی کی است مضامین کی است مضامین کی است مضامین کی کی است مضامین کی کی است مضامین ک |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| كياحواله مين رجوع كي جاسكتي ہے؟                                                                                |          |
| اگرعورت اپنے خادندکوکوئی چیز دیتو واپس لے سکتی ہے یانہیں؟                                                      |          |
| کیا آدمی دوسرے کے پاس زمین رہن رکھواسکتا ہے؟                                                                   |          |
| اً گرکوئی مخص دارث یاغیروارث کے لئے قرض کا قرار کرے تو کیا حکم ہے؟                                             |          |
| نقدادا ئیگی کے بعدایک مقررہ مدت پر غلے کی بیچ کرنا                                                             |          |
| ایک آ دی گھر خریدے اوراس کی تعمیر کرے، پھر شفیع یاستحق نکل آئیں تو کیا حکم ہے؟                                 |          |
| مكان كومېرينا كرشادى كرنے كاحكم                                                                                |          |
| اگرایک آدمی نے کسی کا قرضد ینا ہواوراہے معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں ہے تو کیا حکم ہے؟                               | ***      |
| خس ہے باندی خریدنے کابیان                                                                                      |          |
| اگر کوئی مخص آزاد کرنے کی نیت سے غلام خرید ہے تو کیا طریقہ ہے؟                                                 |          |
| اگر کچھالوگ اونٹ پرلدے کی سامان تجارت میں شریک ہوں تو اس کی فروخت کا طریقہ                                     | 3        |
| خراجی زمین کوخرید نے کابیان                                                                                    | 3        |
| ایک آ دمی کوئی چیز خرید سے اور پھراس میں عیب نظر آئے تو کیا تھم ہے؟                                            | 0        |
| بكريوں كے تقنول ميں دودھ جركرانہيں فروخت كرنا درست نہيں                                                        | 3        |
| بح کی فرید و فروخت کا تھم                                                                                      |          |
| اگر دوآ دمیوں کا جھگڑ اہو،ایک دوسرے پرکسی چیز کے حق کا دعویٰ کرے توقتم کس پرہوگی؟                              | <b>⊕</b> |
| معلّم كاجرت ليخكابيان                                                                                          | <b>③</b> |
| جو حفرات معلّم کے اجرت لینے کونا پیند کرتے ہیں                                                                 | <b>3</b> |
| جو حضرات إس بات كونال بندكرتے ہيں كه بين سلم ميں جب ثمن سپر دكر ديا جائے تو أس كوكسى اور كام ميں خرچ كردے ٢١١  | <b>3</b> |
| اگرخرید و فروخت کرنے والوں کا اختلاف ہوجائے                                                                    |          |
| منہ دکھائی کے دقت ہوی کوکوئی تحفہ پیش کرنا                                                                     |          |
| کوئی شخص کسی کی سفارش کرے تو اُس کوہدید یا                                                                     | <b>⊕</b> |
| اں شخص کے بارے میں جوایک جماعت کے ساتھ لکھت پڑت کرے ( یعنی کسی معاملہ ، تجارت وغیرہ میں ایک ہے                 | <b>3</b> |
| زیاده آ دمیوں سے تحریری معاہدہ کرے)                                                                            |          |
| جس غلام کوآ قانے تجارت کرنے کی اجازت دی ہوائس کا بیان                                                          | €}       |
| غلام آقاکی اجازت کے بغیر تجارت کرے اور مقروض ہوجائے                                                            | <b>⊕</b> |

| معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۲) کی معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۲) کی معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۲) کی معنف ابن کی ا |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                  | <b>③</b>     |
| محط کے زمانے میں شہری کا دیبانی کے لئے بیغ کرنا                                                                  | <b>⊕</b>     |
| کتے کے من کے معلق جو دار دہوا ہے اس کا بیان                                                                      | <b>(3)</b>   |
| جن حفرات نے شکاری کتے کی قیمت (ممن )وصول کرنے کی اجازت دی ہے                                                     | <b>⊕</b>     |
| יין טטיפוייטשבעלי                                                                                                | <b>3</b>     |
| ا دی کا لونی چیز راهِ خدامین وقت کرنا                                                                            | <b>⊕</b>     |
| هر اورر ہنے کی جلہ کا وفت کرنا                                                                                   | €            |
| يان في حريد وقروخت كرنا                                                                                          | €            |
| ناجينا س في توان كا بيان                                                                                         | <b>(3)</b>   |
| عطاء(سالا نه و طیفے یارائن ) کوفروخت کرنے کا بیان                                                                | <b>③</b>     |
| مضارب رب المال کی مخالفت کرے اور تقع کمالے                                                                       | <b>&amp;</b> |
| حجام کی کمانی کابیان                                                                                             | <b>(3)</b>   |
| کوئی خص صدقہ کرے اور وہی چیز ورا ثبت میں دوبارہ اُس کوئل جائے                                                    | €            |
| ون ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن                                                                           | <b>⊕</b>     |
| ۔ '' وَفَى نَصْ عَی آ دَمَی لُوا یک شہر میں بینے دے اور دوسرے شہر میں بینے گراُس ہے وصول کر لے                   | . 🏵          |
| بيون والمن هيان                                                                                                  | 3            |
| رنگ رئي و غيره کابيان                                                                                            | 3            |
| اگرکوئی باندی خودکوآ زاد قراردے (اوراس سے شادی کرلی جائے تو ) کیا تھم ہے؟                                        | <b>⊕</b>     |
| کونی فخف اگرغلام کوتصرف ( تجارت ) وغیرہ کرنے ہے روک دیے تو کیا تھم ہے؟                                           | €            |
| جوحفرات آزاد محف کوتجارت سے رو کنے کونا پیند کرتے ہیں اور جوحضرات اُس کی اجازت دیتے ہیں                          | <b>(3)</b>   |
| جو حضرات قرماتے ہیں کہ (غلام اور باندی کو ) حماقت کی وجہ ہے واپس کیاجائے گا                                      | <b>⊕</b>     |
| کوکی شخص غلام خریدے، پھراس کے آ دھے سرکو تنجا پائے یا منبجے بن کی بیاری میں مبتلا پائے تو کیا حکم ہے؟            | <b>⊕</b>     |
| رائ کی پر چیوں کوفر وخت کرنے کابیان                                                                              | €            |
| ایک غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہو پھران میں ہے کوئی ایک اُس غلام کو مکا تب بنالے                             | <b>⊕</b>     |
| کوئی حص فوت ہوجائے اوراُس پر قرض ہو، جس کی ادائیکی کے لئے ونت مقرر ہو                                            | <b>⊕</b>     |
| کوئی شخص پیانے کے ذریعے ناپی جانے والی چیز بیچاور برتن کے بدلے میں کچھ نکال لے تو کیا تھکم ہے؟                   | <b>③</b>     |
|                                                                                                                  |              |

| \$\\\_\_    | مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۲ ) في التي التي التي التي التي التي التي الت                              | S.          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۳۵٦         | کوئی شخص ہے کہتے ہوئے سامان فروخت کرے کہ میں ہرعیب سے بری ہوں ،تو کیا حکم ہے؟                            | <b>(3)</b>  |
| ۳۵A         | جوحفرات اجیرکوا جرت بتائے بغیراً س سے کام لینے کونا پہند خیال کرتے ہیں                                   | <b>③</b>    |
| ۳۵٩         | کوئی شخص باندی خرید کرلائے بعد میں اس باندی میں عیب ظاہر ہوجائے                                          | (3)         |
| ۳۲+         | شادی میں بادام اور شیری تقسیم کرنا                                                                       | <b>(3</b> ) |
| ۳4r         | قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرَى لَهُوَ الْحَدِيثِ ﴾ كَتَفْير كابيان                    | (3)         |
| ۳4٣         | کسی شخص کوکوئی بچہ ملے اور وہ اُس کو پالے اور اُس پرخرچ کر ہے تو اس کا شرع تھم کیا ہے؟                   | (3)         |
| ۱۲۳         | کسی مخص کو کمشدہ اونٹ ملے اوروہ اُس برخرج کرے تو کیا حکم ہے؟                                             | 3           |
| ۳۲۵         | گا کہ ہے بیچ مراہیحہ کرنے مااہے دھوکہ دینے کے لیے کپڑے وغیرہ پر قبت لکھ کر چٹ لگادینا                    | 3           |
| ۳77         | دوآ دمیوں کا کسی چیز کے بارے میں جھگڑا ہوجائے پھران میں سے ایک گواہ پیش کردے تو کیا حکم ہے؟              | (3)         |
| ۳3A         | تحتی کی امانت دوسرے کے پاس ہواوروہ اُس کودے دے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | €}          |
| m49         | کوئی شخص کس سے کیٹر اخریدے اوراُس کو کا بھی لے پھراُس کیڑے میں عیب پائے تو کیا حکم ہے؟                   | 3           |
| ۳۷۱         | کوئی مخض غلام یا گھرخریدے پھراُس کوکرایہ پردے کران ہے نفع حاصل کرے                                       | 3           |
| rzr         | کوئی شخص کھجور کا درخت خریدے پھر پھل کا شنے ہے آب آ گے فروخت کردے                                        | <b>(3)</b>  |
| ۳۲۳         | جو حفرات اس بات کونا پیند کرتے ہیں کہ کوئی شخص بیچ کرے اوراس میں بعض مجبول حصہ شنیٰ کرلے                 | <b>(;)</b>  |
| ۳۷٦         | جن حضرات نے اس بیع کی اجازت دی ہے                                                                        | 3           |
| rzz         | جن حضرات نے سونے اور چاندی اور ایک دوسرے کے ہدلے دینے کی اجازت دی ہے                                     | (3)         |
| ۳۷۹         | جن حضرات سونے اور چاندی کوایک دوسرے کے بدلے دیے کو تابیند قرار دیتے ہیں                                  | €}          |
| ۳۸۰         | جو حفرات نصف، ثلث اور ربع کے ساتھ مزارعت کرنے میں کچھ حرج نہیں مجھتے تھے                                 | 3           |
| <b>"</b> ለ" | جوحضرات بٹائی پرزمین دینے کونا پسند کرتے ہیں                                                             | 3           |
| ۳۸۷         | ز مین کو گندم کے بدلے کراپیہ پرادینا                                                                     | <b>⊕</b>    |
| <b>r</b> aa | دوآ د می کسی چیز پردعویٰ کریں پھراُن میں ہے ایک دوگواہ پیش کردے اور دوسراایک گواہ پیش کرے تو کیا حکم ہے؟ | 0           |
|             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                  | 3           |
|             | کوئی شخص سامان یا غلام خریدے پھرائس کے بعض حصہ میں عیب پائے                                              | (3)         |
|             | مضارب کے خرج کی کیا صورت ہوگ؟                                                                            | <b>⊕</b>    |
|             | غائب کے لئے شفعہ ہوسکتا ہے کہ نہیں؟                                                                      | (3)         |
|             | تولية نيع ب كنبين؟                                                                                       | ઉ           |
|             |                                                                                                          |             |

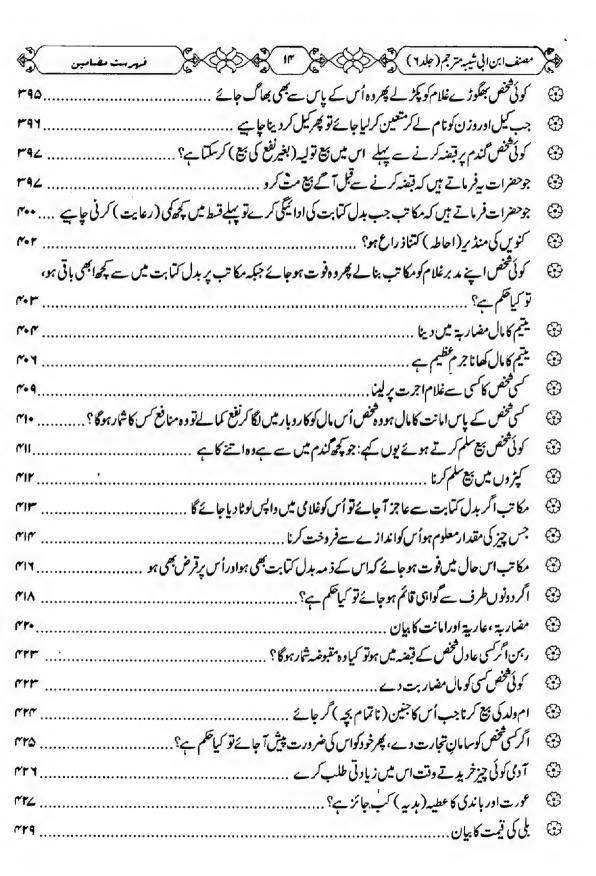

| معنف ابن الی شیرمترجم (جلد۲) کی مساحب ۱۵ کی کا کی مساحب مضاحب کی این الی شیرمترجم (جلد۲) کی این کا کی کا کا کی کا کا کا کی کا کی کا کا کی کا کی کا کا کی کا کی کا کا کا کی کا کا کا کی کا کا کا کا کا کی کا | To the second |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| مكاتب آزادلا كا چهوژ كرفوت هوجائة كياتكم ب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| کوئی شخص ا بناغلام آزادکرے اُس (غلام) کے پاس اپنامال بھی موجود ہوتو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3             |
| کافراس حال میں مسلمان ہو کہ اُس کے پاس اپنی زمین ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (3)           |
| مكاتب كچھ بدل كتابت اداكرنے كے بعد باقى سے عاجز آ جائے تو كياتكم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3)           |
| مكاتب بدل كتابت كے لئے سوال كر بي و أس كوعطا كيا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (3)           |
| کسی سے باغ میں کام کروانے کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3             |
| كيثرابننے والے كوكيثرے ميں سے اجرت دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| اگر کوئی مخص کسی مسلمان کے مال کو بغیرا جاتوت حاصل کرنے اوراستعمال کرنے پر مجبور ہوجائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ ۴۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (3)           |
| کوئی شخص با ندی کوفروخت یا آزاداس طرح کرے کہ اُس کیطن میں جو بچہ ہے اُس کومتنیٰ کردے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3)           |
| کوئی شخص یا باندی خرید ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (3)           |
| جو حضرات بیفر ماتے ہیں کہ وسعت کے بعد قرض فی الفورادا کرنا واجب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (3)           |
| سی خص کی زوجیت میں باندی ہو پھروہ اُس ہے بچہ بُنُ دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0             |
| کوئی مخص کسی کومضار بیڈ کوئی چیز دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (3)           |
| دس کی نیج بارہ کے ساتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0             |
| ام ولد کی بی کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>⊕</b>      |
| ام ولدا گرفخش کام کرے تو کیادہ دوبارہ غلامی میں آ جائے گی یانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (3)           |
| اس غلام کے بارے میں جو کمٹی خض کو چوری چوری مال دے دے تاکہ وہ اس غلام کوخریدے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0             |
| شراب کی بچ کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| پڑی ہوئی کوئی چیز ملے تو اُس کا کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (3)           |
| لقط میں جورخصت دی گئی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (3)           |
| جو حفرات لقط اٹھانے کونا پسند کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0             |
| جس نے لقط اٹھایا تھا اُس سے اگر ضائع ہوجائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| جو حضرات حیوان میں سلم کی اجازت دیتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| جوحفرات حیوان میں بچے سلم کو ناپیند کرتے ہیں<br>وقعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3             |
| کوئی شخص ہبددینے کے بعد داپس لینے کا ارادہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| جو حضرات میدو بے کرر جوع کرنے کوٹالیند کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (F)           |

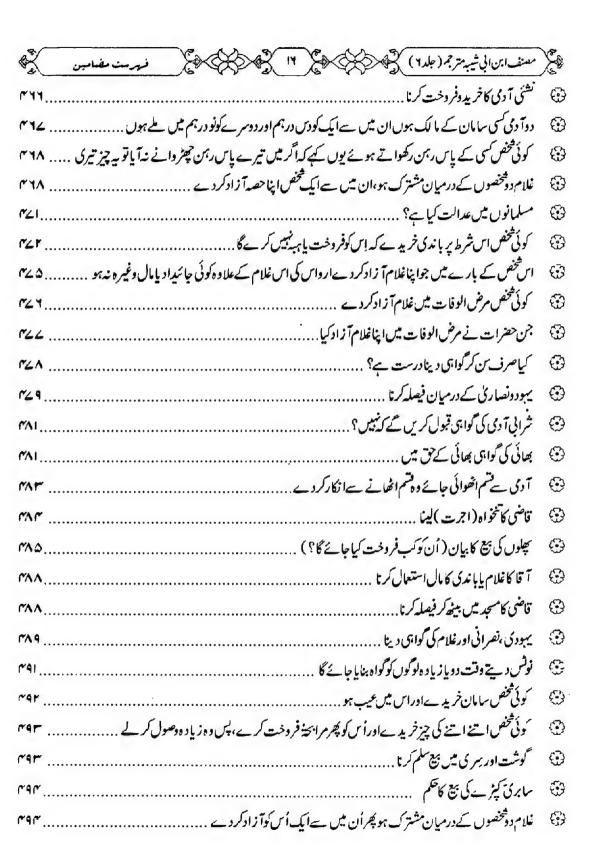

| عنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٢) كي المستحدث على المستحدث على المستحدث المست مضامين المستحدث المس |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| كفالت مين كفيل كوقيد كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>®</b>     |
| کوئی شخص اپنے غلام سے علیحد گی اختیار کرلے اُس مال پر جووہ مقرر حصداد اکرتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>®</b>     |
| رير كتن مال سے آزادشار موگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| جوحضرات بيفر ماتے ہيں كون جميع مال ميں سے ديا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>     |
| جوحضرات بیفر ماتے ہیں کدراستہ میں پڑا ہوا نومولود بچہ اگر ملے تووہ آزاد شار ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3</b>     |
| فیرموجود چیز کی صرف صفت اور کیفیت بیان کر کے فروخت کرنا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ġ            |
| تعنول میں دود ھ کی بیچ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| امام عادل (عادل بادشاه) كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •            |
| کوئی فخص اپنے گھرییں کنواں کھود لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •            |
| كوكي هخص النيخ غلام سے يوں كہے: اگرتو مير ترض خواه سے عليحده ہواتو، تو آزاد ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(3)</b>   |
| اگر کوئی مخص (مرعی یا مرعی علیه) قاضی ہے کوائی دینے کا مطالبہ کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •            |
| در گروں کی مٹی کی بیٹے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>&amp;</b> |
| کوئی مخص کھانا (گندم) خریدے، تو کیل کرنے والے کی اجرت کس پر ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(3)</b>   |
| بھگوڑ نے غلام کی مزدوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| قاضى اوروالى كابديه دصول كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>⊕</b>     |
| كونى فخص كسى كومديدد بيائس كى طرف مديد بيعيج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₩            |
| آ دمی کا اپنے آپ کو بچانے کے لئے رشوت وغیرہ دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0            |
| سودکی حرمت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(3)</b>   |
| کوئی شخص کسی کی زمین چرالے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3            |
| ال مخص کے بیان میں جواس بات کا قائل ہے کہ سلمان اپنی طے شدہ شروط کے مطابق معاملات کریں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (3)          |
| خرید نے کاارادہ نہ ہواور چیز کی قیمت کوویسے ہی بڑھا تا کہ لا کچ میں آ کردوسرا اُس کوخرید لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3            |
| جوحصرات ربح مالم یضمن کے تناول کرنے کو ناپسند کرتے ہیں یعنی ایسے سامان کوفروخت کرنا جواس نے خریدا تو ہولیکن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €}           |
| اُس پر قبضہ نہ کیا ہوتو ایس تج درست نہیں ہے اور ایسا نفع حلال نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,            |
| جنہوں نے ادھارزیادہ قیت پر بیچنے کی اجازت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €            |
| اوهار بيج مين ربمن ركهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €3           |

|       | فهرست مضامين | مصنف ابن الى شيبه متر جم (جلد ۲) كون منف ابن الى شيبه متر جم (جلد ۲)       |            |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |              | یانی میں مچھل کی تع کرنا ،اور حھاڑیوں کی تع کرنا                           | (3)        |
| ۵۲۹   |              | مد برغلام کی خدمت کی بیچ                                                   | 0          |
| ۵۳۰   |              | جوحفرات چوری والے مال (چیز ) کے خرید نے کو ناپند کرتے ہیں                  | 0          |
| ۵۳۰   |              | كميشن ايجنث كاجرت لينا                                                     | (3)        |
| ٥٣١   |              | جوحضرات حيوان ميں شفعه کودرست نبيس سجھتے                                   | 3          |
| orr   |              | ېرس (بۇا) پر دوخخص دعويٰ کريں                                              | (3)        |
| ٥٣٣.  |              | جویے فرماتے ہیں کہ رہن کو ہادشاہ کے پاس ہی فروخت کیا جائے گا               | <b>(3)</b> |
| ۵۳۳.  |              | جوحضرات اس چیز کی ذخیره اندوزی کی اجازت دیتے ہیں کہ جسعوام کانقصان نہ ہو   | 3          |
| ٥٣٣.  |              | عورت اپنے خاوند کے گھر سے صدقہ کر علق ہے                                   | 3          |
| oro.  | ,            | شریک کااپی شرکت میں بیچ کرنا جائز ہے۔                                      | <b>(3)</b> |
| ۵۳۲.  | ,            | وزن کرتے ہوئے کچھزیادہ دیتا                                                | 0          |
| orz . |              | رشوت دینے اور لینے والا                                                    | 3          |
| orz.  |              | کوئی شخص غلام کور بن رکھوا کر پھراُس کوآ زاد کردے                          | (3)        |
| ۵۳۹   | 2            | د و خص مشترک بول (شرکت کرلیس) اوران میں سے ایک دینار اور دوسرا درا ہم لے آ | (3)        |
|       |              | قاضی کے پاس قضاء بر کوئی بیٹھ سکتا ہے                                      | (3)        |
| ۵۴۰   |              | سامان کے بدلے میں اونٹ وغیرہ خریدنا                                        | (3)        |
|       |              | کچھلوگ کسی مخص کے لئے گواہی دیں                                            | 0          |
|       |              | کو کی شخص کسی ہے جانور خریدے                                               | <b>(3)</b> |
| ۵۳۱   |              | کوئی مخص خریدنے کے لیے کوئی چیز چکھ کرد کھیے                               | (3)        |
| ۵۳۲   |              | کوئی خص پیپوں کے بدلے سامان فروخت کرے پھراُس سامان کوخرید لے               | (3)        |
|       |              | جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ کفالہ اور حوالہ دونوں ایک جیسے (برابر) ہیں        | (3)        |
| ort   | •••••        | درست شیشے کوٹو نے شیشے کے بدلے فروخت کرنا                                  | <b>(3)</b> |
| orr.  | •••••        | دوده میں پانی ملانا                                                        | 3          |
| orr.  |              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                    | (3)        |
|       |              | کوئی څخص مُحقّد کمری خرید لے پھروہ اس کا دودھ استعمال کرلے                 | 3          |
|       |              |                                                                            |            |

| جوحفرات ادهارکی ادهار کے ساتھ نے کرنے کو ٹاپیند کرتے ہیں۔<br>انگور کے رس (شیرہ) کی نے کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ↔          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| انگور کے رس (شیرہ) کی بچ کرنا                                                                                                  | (;)        |
|                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                                | €}         |
| ﴾ کوئی خفص موہوبہ چیز کو ہبہ کر ہے                                                                                             | <b>(:)</b> |
| ر برف د ۱                                                                                                                      | (3)        |
| ا کوئی فخص با ندی د کیھے جوفروخت ہورہی ہواوروہ باندی کے میں چوری شدہ ہوں                                                       | (3)        |
| , the                                                                                                                          | ₩          |
| ا م كو كي شخص غلام كوم كا تب بنا لے اور أس كى ميراث كى شرط لگادے كه وہ ميں وصول كروں گا                                        | (3)        |
|                                                                                                                                | (3)        |
| ر رف ب                                                                                                                         | €          |
|                                                                                                                                | 0          |
|                                                                                                                                | €}         |
|                                                                                                                                | <b>⊕</b>   |
| -                                                                                                                              | (;)        |
| ٤ جوحفرات اس بات كونا يندكرت مين كه غلام كے پاس اگركوئي پيشه نه مواور چراس كومكاتب بنايا جائے ١٦٥                              | 0          |
|                                                                                                                                | (3)        |
| ٠ الح: ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١                                                                                   | <b>(3)</b> |
| ر بغ                                                                                                                           | ⊕          |
| ﴾ کوئی مخص کسی کوسامان فروخت کرے ایک مقررہ وقت کے لئے اور شرط لگادے کہ اگر اُس مدت ہے بل فروخت کیا                             | (3)        |
| تووه اُس کا زیادہ حق دار ہے                                                                                                    |            |
|                                                                                                                                | €}         |
| ٤ جوحفرات بيفرماتے ہيں كەمكاتب سے سامان لينے ميں كوئى حرج نہيں                                                                 | 0          |
| ٤ قرض اورعطيه دينے پر ثواب كابيان                                                                                              | 0          |
| ې ټول کې نځ کرنا                                                                                                               | <b>(3)</b> |
| ۶ شامی دینار کوکونی دینار کے بدلے فروخت کرنا                                                                                   | €}         |

| معنف ابن الی شیرمترجم (جلد۲) کی کی کار        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| كونى فخف ديناريس نيخ صرف كر ياور قيراط زائد هوجائے                                | 3          |
| تقتیم کرنے والے کی اجرت                                                           | 3          |
| صفائی کرنے والے کی اجرت                                                           | <b>(3)</b> |
| جوحفرات بيع منابذه اورملامسه منع كرتے ہيں                                         | 3          |
| کھانے میں بے سلم کرنا                                                             | 0          |
| زمین کے ایک جریب کی بیج دوجریب کے ساتھ                                            | <b>3</b>   |
|                                                                                   | <b>3</b>   |
| کوئی فخص اپنے غلام لے کر عشر وصول کرنے والے کے پاس سے گذرے                        | <b>3</b>   |
| كونى مخفى كسى كومال مضاربت كي طور يرد ب                                           | <b>③</b>   |
| جب تک دونوں شریک جمع نہ ہو جائیں حساب نہیں کریں مے                                | <b>⊕</b>   |
|                                                                                   | <b>③</b>   |
| جب بہدہلاک ہوجائے تورجوع نہیں ہے                                                  | 3          |
| درزی اور کپڑ اسلوانے والے میں اگر اختلاف ہوجائے                                   | 3          |
| لوگ اونوں کے پاس سے گذریں                                                         | <b>(3)</b> |
| عندم اور کھجور میں بیج سلم کرنا                                                   | <b>③</b>   |
| جوحفزات لوٹ مارکونا پیند کرتے ہیں اور اُس کی ممانعت                               | <b>3</b>   |
| سامان میں شرکت کرنا                                                               | <b>⊕</b>   |
| والدائي بينے سے کوئی چرخريد عاأس کوکوئی چرفروخت کرے                               | <b>(3)</b> |
| آ زاد خض اپنے آپ کور بن رکھوائے ، پھروہ اُس کا قر ارکر دے                         | <b>(3)</b> |
| وہ انڈے جن کے ساتھ جو اکھیلا جاتا ہے۔                                             | 3          |
| کوئی شخص دوسر شخص سے کہے کہ:اپناغلام فلال کوفروخت کردے، تیرے لئے پانچے سودرہم ہیں | (3)        |
| يخ مين باته لكاكر چيونا                                                           | <b>③</b>   |
| كير مضاربت مين دينا                                                               | €          |
| سامان کی تزیین کرنا                                                               | €3         |
| تنگ دئی کی وجہ سے فروخت کیا جائے تو وہ واپس کیا جائے گا کنہیں؟                    | €          |
|                                                                                   |            |

| <b>8</b> | فهرست مضامين                            |                                         |                         | شيبه مترجم (جلد۲)     | مصنف ابن الي   |     |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----|
|          |                                         | •••••                                   | ہے جانوروا پس کرنا      | کرکھا کر گرنے کی دجہ  | مجسل كريا تفو  | (3) |
|          |                                         |                                         |                         |                       |                |     |
|          |                                         |                                         |                         |                       |                |     |
| ۵۹۳.     |                                         |                                         | ں ہے                    | نے اس کی اجازت دا     | جن حضرات       | 69  |
| 39m.     |                                         | يں جو دار د ہواہے                       | داء اذا مادعوا كي تفير  | ارشادولا يأب الشه     | الله تعالیٰ کے | 0   |
|          |                                         |                                         |                         | بن كوآ بادكرے وہى أ   | جو مخض بنجرز   | 63  |
|          |                                         |                                         |                         | ) کواپنادین ہبہ کردے  | كوئي فخض سح    | 0   |
| 294.     |                                         | غادم ہول                                | أس كى حِھو ٹی اولا داور | ) فوت بوجائے اور      | عورت (بيوكر    | 0   |
|          |                                         |                                         |                         |                       |                |     |
| ۵99      |                                         |                                         | •••••                   | ل كرنا                | غنى كاثال مثو  | 0   |
| Y**      | •••••                                   |                                         |                         | ، درمیان تفریق کرنا . | گواہوں کے      | 3   |
| Y**      | •••••                                   | کے پاس کفن نہ ہو                        | ں پرقر ضہ ہوا در اُس کے | ماحال میں مرے کہ آ    | كوني فخص الر   | (3) |
|          |                                         |                                         | •••••                   | اکوبکریاں دے          | كوني مخص كمح   | 3   |
|          |                                         |                                         | رجداہوں کے              | لے رضامندی کے بع      | تع كرنے وا.    | 3   |
| Y.T      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |                         | وعرصه کے لئے مکان     |                | 0   |
| 4.4.     | •••••                                   |                                         | سامان فروخت کرے .       |                       |                | 0   |
| Y. W .   | •••••                                   | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | •                       | ونے کے بدلے کرا،      |                | 3   |
|          | •••••                                   |                                         | س بوجھ كاشت             | •                     |                |     |
|          |                                         |                                         |                         |                       |                |     |
|          |                                         |                                         |                         |                       |                |     |
|          |                                         |                                         |                         |                       |                |     |
|          |                                         | عملاقات نه ہو                           |                         |                       |                |     |
|          |                                         | نکال دے                                 |                         |                       |                |     |
| YI+      |                                         |                                         |                         |                       |                |     |
| 711      |                                         | 2                                       | کونقصان کا ضامن بنا _   | ح کوغلّہ دےاوراُس     | كوني تخص ملا   | €   |

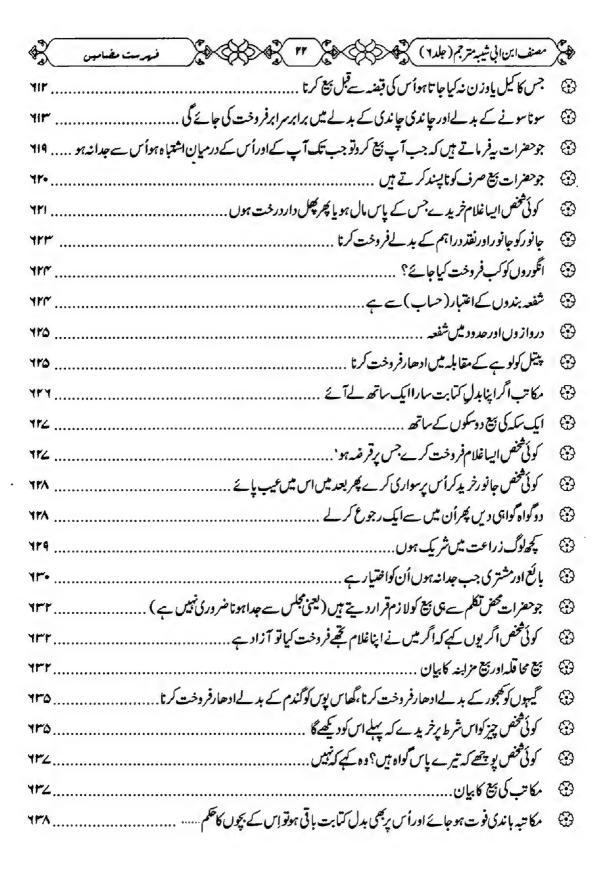

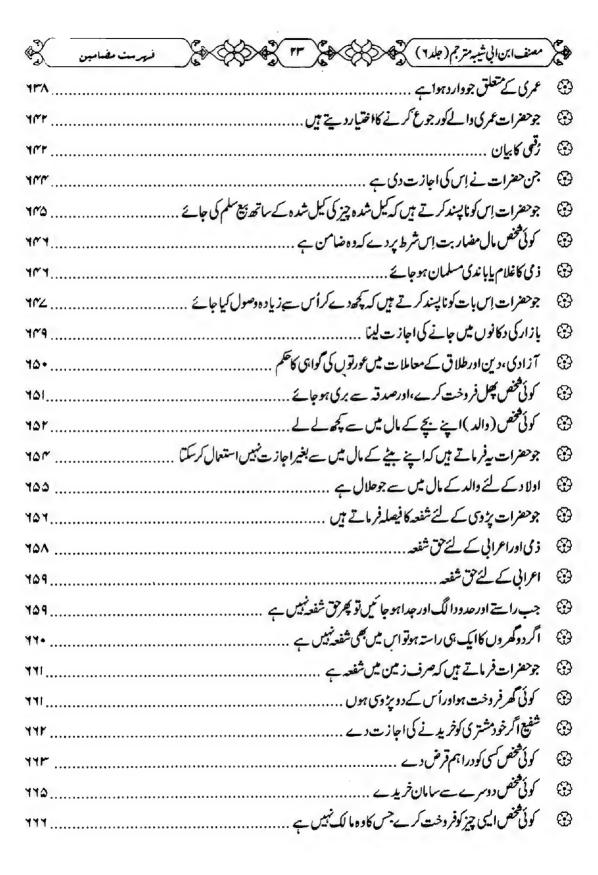

| معنف ابن الی شیرمترجم (جلد۲) کی مست مضامین کی این الی شیرمتر جم (جلد۲)  |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| کے اوگ اگر کسی ایک مکان میں شریک ہول                                    | <b>3</b>   |
| كوئى فخص ربن ركھوائے اور وہ ہلاك ہوجائے                                 | <b>③</b>   |
| والداور بيني مين تفريق كرنا                                             | (3)        |
| جن حضرات نے اِس کی اجازت دی ہے                                          | 3          |
| کوئی مخف بیج کرے پھراُس کو ملطی لگ جائے                                 | 3          |
| كونى محماناخريد اوروه زياده نكل آئة توزيادتى كس كى موكى؟                | <b>(:)</b> |
| کوئی آزاد مخص اپنے او پرغلام ہونے کا اقرار کرلے                         | <b>⊕</b>   |
| شریکین میں سے اگر کسی ایک پر قرضه آجائے                                 | <b>©</b>   |
| جوحفرات بیفرماتے ہیں کی فیل ضامن ہوگا                                   | <b>⊕</b>   |
| قرآن کی آیت ﴿فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرًا﴾ كابيان                       | €          |
| كونى فخص بغيرا جازت كفيل بن جائے                                        | 3          |
| جس کی گواہی قبول نہیں ہے                                                | 3          |
| میٹے کی باپ سے حق میں گواہی<br>سے                                       | 3          |
| مشركين كاآپس ميں ايك دوسرے پر گواہى دينا                                | 3          |
| جوحضرات بیفرماتے ہیں کہ ملتوں (غرب) کا اختلاف ہوتو گوای قابلِ قبول نہیں | <b>(3)</b> |
| اہل کتاب کی ایک دوسرے برگواہی                                           | 3          |
| غلام کی کفالت کابیان                                                    | <b>(3)</b> |
| جس کے ہاتھ صدین کئے ہوں اُس کی گواہی کابیان                             | 3          |
| دوتھموں کے درمیان سلم کامیان                                            |            |
| اگر جھگڑنے والے کسی ایک کی بات پر راضی ہوجائیں                          | <b>(3)</b> |
| دراجم کوتبدیل کرنااورتو ژنا                                             |            |
| کھوٹے سکوں کوٹرچ کرنے کا بیان<br>سے ہو:                                 | <b>(3)</b> |
| مستم فخف بروین آ جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |            |
| جن حفرات نے ریشم میں سلم کرنے کی اجازت دی ہے                            |            |
| جوحفرات ریشم میں بچسلم کرنے کونا پیند کرتے ہیں                          | <b>(3)</b> |

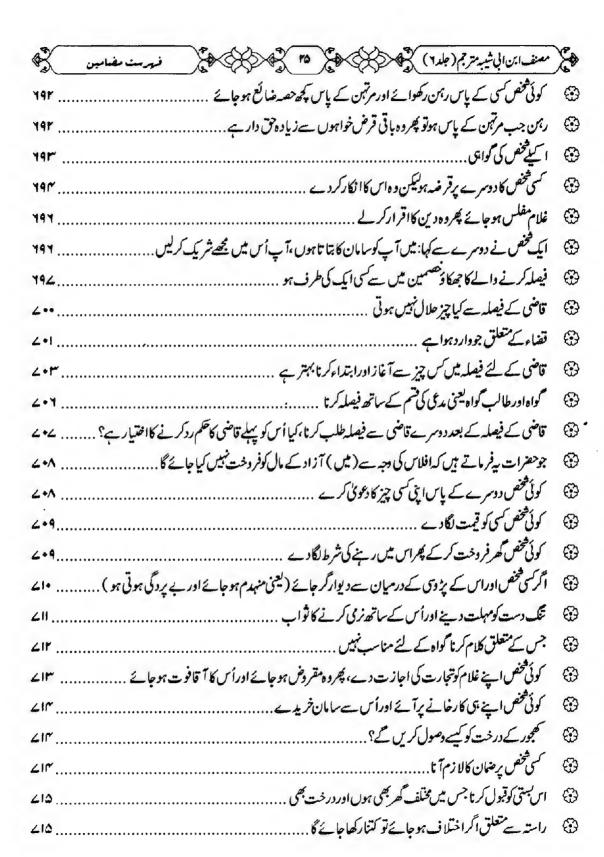

| 2 0          | فهرست مضامب                             | معنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ٢ ) كون الى |     |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
|              |                                         | کوئی شخص گاڈ رکاایک کنارہ پڑوی کی دیوار پرر کھدے                               | (3) |
|              |                                         | حبوثی گواہی کی وعید کابیان                                                     | 3   |
| کاک          |                                         | جھوٹے گواہ کے ساتھ کیبامحاملہ کیا جائے؟<br>م                                   | 3   |
| .19          |                                         | کوئی فخص وزن کر کے جارہ خریدے اوراُس پر بغیروزن کیئے قبضہ کرلے                 | 3   |
| <u></u>      |                                         | كونى فخص يوں كيے كه اگرييں نے فلال فلال كام كيا تو مير اغلام آزاد              | 8   |
|              |                                         | قاضی کے پاس کوئی قصہ لا یا جائے وہ اُس میں غور کرے                             |     |
| <u> </u>     |                                         | جود هزات گواه کے ساتھ تم لیتے ہیں                                              |     |
| . PP         |                                         | کوئی شخص تشتی کراہیہ پر لے دہ ڈوب جائے                                         | 4   |
| .rr          |                                         | کو کی مخص جانورادھار لے کر کرایہ پردے دیے کرایہ کس کا ہوگا؟                    | 4   |
| LTT          |                                         | د و خفص کسی مال میں شریک ہوں کیکن کیکن اس حال کومخلوط نہ کریں                  | E.  |
|              |                                         | دھونی کپڑے کے مالک سے مدد مانکے اور مالک بھی دھونی کے ساتھ کپڑے کوٹے           | 6   |
|              |                                         | مریض وارث کودین ہے بری کردے                                                    | 6   |
| .rr          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ زیادہ دیرمطالبہ نہ کرنے سے حق باطل نہیں ہوتا          | હ   |
| LTM          | •••••••                                 | کونی مخف غلام کو چوری کر کے فروخت کردے                                         | હ   |
| ۲۳           |                                         | کوئی خفص فلوس خریدے                                                            | હ   |
| .rr          |                                         | کونی شخف کپڑوں کی گھڑی فرو دست کر ہے۔                                          | ઈ   |
| ra           | •••••••                                 | کوئی شخص اپنے غلام کو تجارت کی اجازت دے پھراُس کوفروخت کردے                    | ઈ   |
|              |                                         | گواہ کےخلاف گواہی دینا                                                         | ઉ   |
|              |                                         | بيع مقاواة كابيان                                                              | ઉ   |
| 4 <b>r</b> Y |                                         | ہاتھےکمانا                                                                     | ઇ   |
| ۲۲           |                                         | تر بوز اور ککڑی دغیرہ کی بیچ کابیان                                            | ઉ   |
| ۷۲۲          |                                         | انگور میں بیچسکم کرنا                                                          | 8   |
|              |                                         |                                                                                | 8   |
|              |                                         | کوئی مخف کوئی چیز خریدے، کچھ پیے نفذ دے اور کچھ ادھار کرے                      | 6   |
| ۷۲۸          |                                         | چ <sub>چ</sub> تا جر کے نضائل                                                  | E   |

| 2/    |                                                                                                                        | 100        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| S.    | معنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۲) کی کی این کی این ابی ابی ابی ابی ابی ابی کی این کی می |            |
|       | کو کی شخص خدمت کی شرط لگا کرغلام کوآ زاد کرد ہے                                                                        | (3)        |
| ۷۲٩.  | قرض کے متعلق لکھ لینا                                                                                                  | 3          |
| ۷٣÷ . |                                                                                                                        | <b>(3)</b> |
|       | گندم کاایک گرتے چارہ کے سومیزان کے بدلے فروخت کرنا                                                                     | 0          |
| L#+ . | کوئی فخص پرانی گندم قرض لے                                                                                             | <b>3</b>   |
|       | کوئی کھخص اہل ذمہ کی اعانت کرے اور اُن کے لئے خریدے                                                                    | (3)        |
|       | کو کی شخص مدت ِمقررہ کے لئے دین کی تھے کرے                                                                             | 3          |
| ۷۳۱.  | کو کی شخص کیچے سالوں کے لئے اپنا گھر کراہیہ پردے دے                                                                    | (3)        |
|       | دلال ضامن ہوگا                                                                                                         | <b>(E)</b> |
| 28°   | کسی شخص نے اپنے غلام کومد بر بنایا کچروہ فوت ہو گیااوراُس پر قرض تھا                                                   | (3)        |
| ۲۳۳   | آ دی کا دوسر ہے کو بغیر وزن کیے شریک کرنا                                                                              | 3          |
| ۷۳۳   | آ دمی کا بکری کے بدلہ غلام فروخت کرنا                                                                                  | 3          |
| ۷۳۳   | كسى تخص كا قرآن كور بن ركھوانا                                                                                         | 3          |
| 400   | تحتی کا کرایه پر گھرلینا                                                                                               | 3          |
| 2 mm  | جوحفرات رہنے والے کے لئے اِس بات کونا پیند کرتے ہیں کہوہ اجرت (کرایہ) میں جلدی کرے                                     | •          |
| ZMM.  | کی آ دی کوکرامیہ پرلیا جائے اوراس کو پچھر قم وغیرہ دے دی جائے                                                          | 3          |
| 2 mm  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                | 6          |
| 200   | کوئی محف بیکہ کرکیڑ افروخت کرے کہا گر پورا کپڑ الیا تواتنے میں اورا گرآ دھا کپڑ الیا تواتنے میں                        | 3          |
|       | قاضى كا قاضى كوخط لكصنا                                                                                                | 3          |
| ۷٣٤.  | جو حضرات گواہ سے دریافت کرتے ہیں کہ دہ اُس شخص کو لے کرآئے جو گواہ کا تزکیہ کرے                                        |            |
|       | کمی شخف کا بیچ کوخریدنا<br>. شد.                                                                                       |            |
| ۷۳۲.  | کوئی خفص جانورخریدے پھراُس میں عیب پائے                                                                                | 3          |
|       | سن می شخص کا دوسر بے کوکوئی چیز دینا<br>سرچند سرچند                                                                    |            |
|       | کسی شخص کاکسی شخص سے طعام (گندم وغیرہ)غصب کرنا<br>سرید                                                                 |            |
| 2 m   | مسی شخص کے والد پر دین کا دعویٰ کیا جائے                                                                               | 3          |

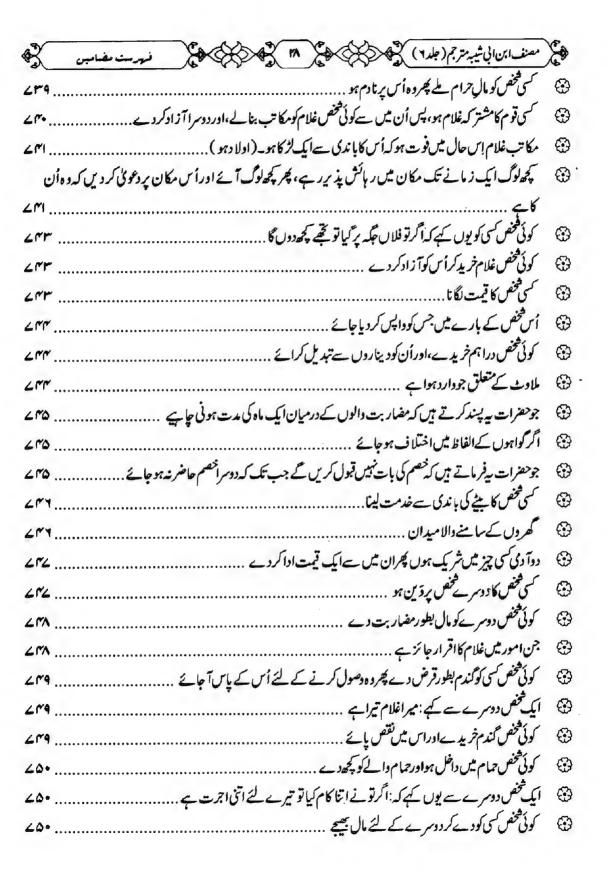

| معنف ابن الې شير مترجم (جلد ۲) کې پېښې تا کې پېښې ۱۹ کې کې کې د مضامين کې کې د د کې |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| کوئی شخص کسی دوسرے سے پچھٹر بدے                                                                                | 3          |
| صحیح دیناروں کی مکسور دینار کے ساتھ تبادلہ کرنا                                                                | <b>3</b>   |
| جوحفرات ایک قتم کے ساتھ کواہ کو قبول نہیں کرتے                                                                 | 3          |
| خصومت میں و کالة کابیان                                                                                        | (3)        |
| کو کی مخص سا مان خرید ہے، کیکن اس بیعد کاعیب سے بری ہونانہیں بیان کیا گیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    | 0          |
| دو مخض کی چیز میں شریک ہول پھران میں سے ایک دوسرے پر قیمت ادا کردے                                             | 0          |
| قرض کی ادائیگی پرتواب                                                                                          | 0          |
| کوئی فخص دوسرے کوہدیہ کرے اوروہ دیتبول کرلے                                                                    | 0          |
| مواہ پر تبہت لگادی جائے ۔<br>مواہ پر تبہت لگادی جائے ۔                                                         | 3          |
| کوئی مخص دوسرے کی پیشین جاک کردے                                                                               | 3          |
| جِن کی گواہی قبول نہ کی جاتی تھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             | <b>⊕</b>   |
| سمى كايرنالدراسته مين گرتامو                                                                                   | 3          |
| کونی مخص اپنے گھر میں ہے مقررہ حصہ فروخت کرے                                                                   | <b>3</b>   |
| چرا گاه کی گھاس اور اُس کی بیچ کرنا                                                                            | 3          |
| نَعْ عُرُ بان.                                                                                                 | <b>3</b>   |
| سامان سمندر میں گر جائے ، پھراس میں ہے ایک شخص وہ نکال لے                                                      | <b>3</b>   |
| م گوشت کوفر دخت کرنے کے لئے اُس میں پھونک مار کر ہوا بھرنا                                                     | 3          |
| مفحف کومصحف کے ساتھ بدلنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                 | <b>(3)</b> |
| جوحفرات میراث میں مصحف( قرآن ) کی تقسیم کونا پیند کرتے ہیں                                                     | 3          |
| كونى فخص كمى شئى ميں تجارت كرے اوراً س ميں اپنى پنديدہ شئى ندد كھيے                                            |            |
| کوئی محص با ندی خرید کراس کے ساتھ ہمبستری کر ہے                                                                | 3          |
| حقيمون كوسلام كرنا                                                                                             | <b>⊕</b>   |
|                                                                                                                | 3          |
|                                                                                                                | 3          |
| کو کی مختص غلام کواس شرط پرخریدے کہ وہ اِس کوآ زاد کرے گا                                                      | €          |
| خصى كى گوابى كابيان                                                                                            | <b>(3)</b> |

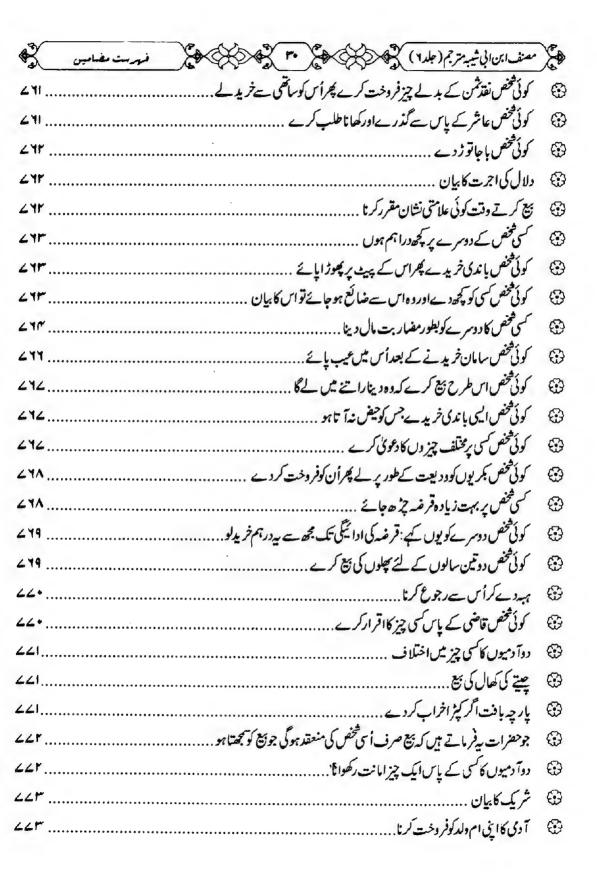

| معنف ابن الىشيرمتر جم (جلد٢) كي المستحق معنف ابن الى شيرمتر جم (جلد٢) كي المستحق معنف ابن الى شيرمتر جم (جلد٢) |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| کوئی مخص کسی سے سامان خریدے                                                                                    | <b>3</b>   |
| کوئی مخص رہن رکھوائے تو رہن کا نفقہ (خرچہ) کس پرہے؟                                                            | (3)        |
| کوئی مخص کرایہ پر لے کرائی سے زیادہ کرایہ پرآ گے دے دیتو اُس کا حکم                                            | (3)        |
| جوحفرات فرماتے ہیں اگراس میں کچھکام کردیتو پھراس کی اجازت ہے                                                   | €}         |
| دوغلامول کے درمیان اختیار                                                                                      | €}         |
| اگرایک آ دی دوسر کوسواری دے اور کیے کہ اس پر کام کروتو کیا حکم ہے؟                                             | (3)        |
| اگرایک آ دی کااصطبل ہواوراس کا کوئی نام رکھے                                                                   | <b>(3)</b> |
| کھوروں کے بکنے سے بہلے ان کی بیٹے کا علم                                                                       | <b>3</b>   |
| مردارکوا تھانے کی اجرت کے                                                                                      | <b>③</b>   |
| کوئی فخص اتنی اتن مدت کے لئے بھے کرے                                                                           | <b>(3)</b> |
| چ وا بر منمان                                                                                                  | (3)        |
| ظالم یا وشاہ کے پاس گواہی دینا                                                                                 | 3          |
| وصی معجم ہوجائے                                                                                                | 0          |
| دوآ دميول كامشتر كه سامان مو                                                                                   | <b>⊕</b>   |
| كونى فخص اين والده كوبائدى دے                                                                                  | 3          |
| دوآ دميول كأكسى چيز مين اختلاف موجائے                                                                          | 3          |
| قوم اگر کسی شے کے بارے میں باہمی اتفاق کرلیں                                                                   | <b>3</b>   |
| کوئی فخص فاری کے الفاظ سے غلام کوآ زاد کرے                                                                     | <b>③</b>   |
| جس کے ختینہیں ہوئے اُس کی گواہی کابیان                                                                         | <b>3</b>   |
| کوئی شخف کی ہے وئی چیز خریدے                                                                                   | <b>3</b>   |
| اگر گھر كودرا جم كے بدلے خريدا جائے                                                                            | <b>③</b>   |
| سوت کا نے والے پرسوت کا دعویٰ کیا جائے ۔<br>مقد                                                                | 3          |
| کوئی مخص یوں کیے : جس دن میں فلاں کوخر پیروں تو دہ آ زاد ہے                                                    | <b>③</b>   |
| كوئى شخص اپنے غلام سے كہے: تواللہ كے لئے ہے                                                                    | <b>(3)</b> |
| غلام کوآ قاکی کام کی اجازت دے                                                                                  | <b>©</b>   |
| جو حضرات بيفر ماتے ہيں كه شفعه ميں وراثت نہيں چلے گ                                                            | 3          |
|                                                                                                                |            |

| \$   | معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد۲) کی کار                     |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۷۸۹  | جوحفرات اس بات کی رخصت دیتے ہیں کہ بعض قرض خواہوں کوقر ضدادا کرے اور بعض کو (نی الحال) نددے   | (3)        |
| ۷A9  | جو حفرات بیاری سے بری نہیں کرتے تھے                                                           | 0          |
| ۷۸۹  | جس پرمطالبه موده فوت هو چائے                                                                  | <b>3</b>   |
| ۷۹۰  | سامان کونفع کماتے ہوئے فروخت کرنا                                                             | <b>3</b>   |
|      | کوئی شخص کسی کو بیا کہہ کردیناردے کہ اِس کوتبدیل کردے                                         | <b>3</b>   |
| ∠90  | کوئی فخص با ندی کوفر و خت کرے چراس کے لڑ کے کا دعویٰ کردے                                     | <b>⊕</b>   |
|      | کو کی شخص کھیت کا بھوسہ (جارہ) خرید کر کھراُس کو جھوڑ جائے                                    | 3          |
| ۷۹۱  | کوئی فخض سامان خریدے                                                                          | <b>(3)</b> |
| ۵۹۱  | کوئی فخص اپنے غلام ہے یوں کیج کہ تو ایک سال میری خدمت کر پھر تو آزاد ہے                       | 3          |
| ∠91  | ولدائرنا کی گواہی                                                                             | 3          |
| 49r  | كى فخف رقر غه ہواوروه باوجود مال دار ہونے كے اداندكر بے                                       | <b>⊕</b>   |
| ∠9r  | ا گر کو کی شخص یوں کیے کہ: میں نے وصول کرلیا ہے اور میں راضی ہوگیا                            | <b>(3)</b> |
| ۷۹۳  | کوئی فخص کسی کے ہاتھ پر کپٹر ادیکھے اور کسی کو کہے کہ! میں آپ کواس کے مثل فروخت کروں گا       | 3          |
| 49r  | کچھلوگ میراث کے دارث بنیں، چران میں سے پچھلوگ ابنا حصد دوسرول کو تقسیم سے پہلے ہی فروخت کردیں | <b>(3)</b> |
| ۷9٣  | مكاتب غلام دو خصول كے درميان مشترك ہو پھران ميں ہے ايك أس كوآ زادكرد ہے                       | 0          |
| ۱۹۳  | کوئی شخص مزدورکواس طرح کرایه پر لے که اُس کوصرف سفر میں کھانا دے گا                           | 3          |
| ۱۹۲۷ | کوئی شخص فوت ہوجائے اوراس کے والد (پابیٹے ) کے کئے پچھ ہو                                     | 3          |
| ۱۹۲  | کوئی شخص بطور مرابحہ کوئی سامان فروخت کرے                                                     | <b>3</b>   |
| ۵۹   | قرعه کے متعلق جو دار د ہواہے                                                                  | €          |
|      | جانوروں کے باڑہ (سائبانوں) کوتو ڑنے کا بیان                                                   |            |
|      | تحتی کا قرض خرید تا                                                                           |            |
|      | دينارول كوتبديل كرنا                                                                          |            |
|      | کوئی شخص چیز خریدنے کے بعداس میں پھھ کی یازیادتی پائے                                         |            |
| ۸••  | کوئی شخف اپنے غلام ہے یوں کیے: ''نہیں ہے تو گرآ زاد''                                         | <b>(3)</b> |

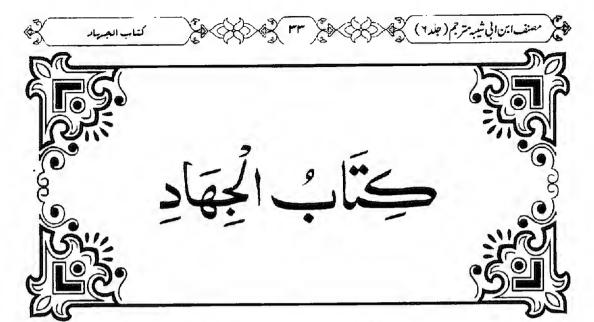

## (١) مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ جهادى فضيلت اوراس كى ترغيب

( ١٩٦٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ إِنْ قُتِلَ جَعْفُو ۗ ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفُو ۗ فَابْنُ رَوَاحَةَ ، قَالَ : فَاسْتَعْمَلُ زَيْدًا ، فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفُو ّ ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفُو ۖ فَابْنُ رَوَاحَةَ ، فَقَالَ : مَا فَتَخَلَّفَ ابْنُ رَوَاحَةً يُجَمِّعُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا خَلُونُ وَاحَةً فِي سَبِيلِ اللهِ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنُهَا وَمَا فِيهَا.

(ترمذي ١٦٣٩ احمد ١/ ٢٥٦)

(۱۹۲۴۹) حضرت ابن عباس والتو فرماتے ہیں کہ بی پاک مِنْرِفَظِیَّا نَا نِهُ مُونِ ایک شکر روانہ فرمایا اوران پر حضرت زید والتو کو سید سالا رمقرر کیا، آپ نے حکم دیا کہ اگر زید والتی شہید ہو جا کیں تو جعفر والتی کو امیر بنالیا جائے اگر جعفر بھی شہید ہو جا کیں تو عبداللہ بن رواحہ والتی بنالیا جائے ۔ لشکر کی روائی کے باوجود حضرت عبداللہ بن رواحہ والتی حضور مِنْرِفَظِیَّا کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی غرض سے پیچھے رہ گئے، جب رسول اللہ مِنْرِفَظِیَّا نے انہیں دیکھا تو پوچھا کہ آپ بیچھے کیوں رہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی غرض سے ۔حضور مِنْرِفَظِیَّا نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح اور ایک شام لگانا و نیا اور جو کچھو دنیا میں ہے ساتھ جمعہ پڑھنے کی غرض سے ۔حضور مِنْرِفَظِیَّا نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح اور ایک شام لگانا و نیا اور جو کچھو دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔

( ١٩٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَغَدُوةٌ ، أَوْ رَوْحَةٌ فِى سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. (بخارى ٢٧٩٣ـ مسلم ١١٣) (۱۹۲۵۰) حفزت بهل بن سعد من الله عند روایت ہے کہ رسول الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله منا الله منا

(۱۹۲۵۱) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ الْمُقُرِىء ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلَ بن شَرِيكُ الْمُعَافِرِيُّ ، عَنْ أَبِى عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ الْمُعَلِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ ، أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتُ . (مسلم ۱۱۵۵ مده/ ۲۳۲) وسَلَمَ اللهِ ، أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتُ . (مسلم ۱۱۵۵ مده/ ۲۳۲) منزت ابوابوب انصاري واللهِ ، أو رويت ب كرسول الله يَزْافِقَ أَنْ ارشاوفر باياكم الله كراسة مين ايك من اورايك شام كالگاوينا براس چيز سے بهتر ہے جس پرسورج طلوع اورغروب ہو۔

( ١٩٦٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :غَدُوَةٌ ، أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا. (بخارى ٢٧٩٣ـ-١٥٠٠)

(۱۹۷۵۲) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْزِنْتَظَافِیم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک منتج یا ایک شام ساری دنیا ہے بہتر ہے۔

( ١٩٦٥٢ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ ، عَنْ أَبِي ذُرِّ ، قَالَ : فَلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ :إيمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ. (بخارى ٢٥١٨ـ مسلم ١٣٦)

(۱۹۷۵۳) حضرت ابوذر جائز فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مِنْ اللَّهُ کُون ساعمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللّٰہ پرایمان لا نااور اللّٰہ کے رائے میں جہاد کرنا۔

( ١٩٦٥٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدَ بْنِ الْعَيْرَ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا ، قَالَ : فَالَ : الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا ، قَالَ : فَمُّ أَتُّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ .

(۱۹۲۵۳) حضرت عبدالله رفط فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مِنْرِفَظِیَّةً! کون ساعمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: نماز کواس کے وقت پرادا کرنا۔ میں نے بوچھا: پھرکون ساعمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میں نے کہا پھرکون ساعمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راہتے میں جہاد کرنا۔

( ١٩٦٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ، قَالَ :مَثَلُ الْغَازِى فِى سَبِيلِ اللهِ مَثَلُ الَّذِى يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ حَتَّى يَوْجِعَ الْغَازِى مَتَى مَا رَجَعَ. (احمد ٣/ ٢٢٢ـ بزار ٣٢٢٣)

(۱۹۲۵۵) حضرت نعمان بن بشیر طِیشید فرمائے ہیں کہ اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والا واپس آنے تک اس مخص کی طرح ہے جو دن کوروز ہر کھےاور رات کو قیام کرے۔ ( ١٩٦٥٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :غَدُوةٌ ، أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنِيَا وَمَا فِيهَا. (بُخارى ٢٧٩٢ـ مسلم ١٣٩٩)

(۱۹۲۵۲) حضرت انس بڑا ٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْزَفَظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستہ میں ایک منبح ایک شام کا لگادیتا و نیا اور جو پچھ دنیا میں ہے سب ہے بہتر ہے۔

( ١٩٦٥٧ ) حَذَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ سَبْرَةَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَأَرْعِدُ قَلْبُهُ مِنَ ٱلْخَوْفِ ، تَحَاتَّتُ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ عِذْقُ النَّخُلَةِ.

(طبراني ٢٠٨٦ - ابن المبارك ٣٥)

(۱۹۷۵) حضرت سلمان جلی فرماتے میں کہ جب کوئی مخص اللہ کے راستے میں ہواور خوف کی وجہ سے اس کا دل کا نے تو اس کے گناہ ایسے گرتے میں جیسے کھجور کے خوشے سے کھجوریں گرتی میں۔

( ١٩٦٥٨ ) حَلَّثُنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُرُوةَ بُنَ النَّزَّالِ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ ، قَالَ: أَقْبَلُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزُورَةِ تَبُوكَ فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرُنِى عَنْ ذُرُوتِهِ ، فَقَالَ :أَمَّا ذُرُوتُهُ فَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَعْنِى ذُرُوةَ الإِسْلَامِ. (احمد ١٥-٣٥ عبراني ٣٠٥)

(۱۹۲۵۹) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِقَطَةَ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی صانت دی ہے کہ جو شخص اللہ کے رائے میں اللہ تعالیٰ ہوا کی اللہ میں اللہ تعالیٰ ہوا کی اللہ کے رسول کی تصدیق کرتے ہوئے اکلاوہ یا تواہے جنت میں داخل کرے گایا جروفینیمت لے کرواپس لائے گا۔

( ١٩٦٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ سُهِيْلِ بُنِ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُنَا فِلَعَلْنَا أَنْ نُطِيقَهُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُنَا فَلَعَلْنَا أَنْ نُطِيقَهُ ، قَالَ : مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ تُطِيقُونَهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُنَا فَلَعَلْنَا أَنْ نُطِيقَهُ ، قَالَ : مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ تُطِيقُونَهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُنَا فَلَعَلْنَا أَنْ نُطِيقَهُ ، قَالَ : مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثُلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ اللّهِ كَمَثُلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ اللهِ كَمَثُلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ اللهِ كَمَثُلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ اللهِ كَمَثُلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ اللهِ كَمَثُلُ المَّامِ الْعَلَى اللهِ كَمَثُلُ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ اللهِ كَمَثُلُ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْفَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْفَائِمِ الْمَاسِلَ الْقَائِمِ الْقَائِمِ الْمُعَامِلُولِ الْمَاسِلِ الْمَامِ الْهُ الْمَالِمِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْلُ الْمُعَامِلُهِ الْمَالِمُ الْمُعُولِ الْمَلْعِلَى اللّهُ الْمِلْهُ اللّهِ الْمَثَلُولُ الْمَامِ الْمَالِمِ الْمُعَامِلُولُ الْمَالِمِ الْمَلْمِ اللّهِ الْمَالِمُ الْمُعَلِيمِ اللّهِ الْمَالِمُ اللّهِ الْمَالِمُ الْمُعُلِقِيلُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الل

(۱۹۲۱) حضرت ابو ہریرہ دی ہوئی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مِنْ اِلْفَظَافِیَّةِ اِنْہِ ہمیں ایساعمل بتا دیجئے جواللہ کے راستے میں جہاد کے برابر ہو؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول مِنْ اِلْفَظَافَۃِ اِ آپ بتا دیجئے ، شاید ہم اس کی طاقت رکھتے ہوں! حضور مِنْ اِلْفَظَافَةِ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اس مخص کی سے جو بجابد کے واپس آنے تک روزہ رکھے اور اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے راتوں کو قیام کرے وہ اس قیام وصیام میں کی فتم کی کوتا ہی نہ کرے۔

( ١٩٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ هَمَمْت أَنْ لَا أَتَخَلَّفَ عَنْ سَرِيَّةٍ تَّخُرُجُ فِى سَبِيلِ اللهِ ، وَلَكِنْ لَيْسَ عِنْدِى مَا أَحْمِلُهُمْ ، وَلَوَدِدُت أَنْ أَقْتَلُ فِى سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ أُحْيَا ، ثُمَّ أُقْتَلُ ، ثُمَّ أُخْيَا ، ثُمَّ أُخْيَا ، ثُمَّ أُخْيا ، ثُمَّ أُخْيَا ، ثُمَّ أُخْيَا ، ثُمَّ أُخْيَا ، ثُمَّ أَخْيا ، ثُمَّ أَقْتَلُ .

(بخاری ۲۹۲۳ مسلم ۱۳۹۷)

(۱۹۲۱) حضرت ابو ہریرہ وٹی نئو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنَّافِی اِنْ فَر مایا کہ میں جا ہتا ہوں کہ میں اللہ کے راتے میں نکلنے والے کسی شکر سے بیچھے نہ رہوں ،کیکن لوگوں کو بیچنے کے سوامیر سے پاس کوئی جارہ کا رنہیں۔ میں جا ہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے راتے میں شہید کیا جائے ، پھر زندہ کیا جائے ، پھر شہید کیا جائے ، پھر زندہ کیا جائے ، پھر شہید کیا جائے۔

( ١٩٦٦٢) حَذَّنَنَا مُخْمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعَدَّ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِى سَبِيلِهِ لَا يَخُرُجُ إِلَّا لِجِهَادٍ فِى سَبِيلِى ، وَإِيمَان بِى وَتَصْدِيقٍ برُسُلِى ، فَهُو عَلَى ضَامِنْ أَنْ أَدْحِلَهُ الْجَنَّةَ ، وَأَنْ أَرْجِعَهُ إلى مَسْكَنِهِ الَّذِى خَرَجَ مِنْهُ نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ ، وَسُلِيلِى ، فَهُو عَلَى ضَامِنْ أَنْ أَدْحِلَهُ الْجَنَّة ، وَأَنْ أَرْجِعَهُ إلى مَسْكَنِهِ الَّذِى خَرَجَ مِنْهُ نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ ، أَوْ عَنِيمَةٍ ، قَالَ : وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ ، لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلافَ سَرِيَّةٍ تَغُزُو فِى سَبِيلِ اللهِ أَبَدًا ، وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ ، وَلا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتُعُونِى ، وَلا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ فَيَتَخَلَّفُوا بَعْدِى ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوَدِدْت أَنْ أَغُزُو فِى سَبِيلِ اللهِ فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغُزُو فَأَنْ مَا مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوَدِدْت أَنْ أَغُزُو فِى سَبِيلِ اللهِ فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغُزُو فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغُزُو وَ فَأَقْتَلَ . وَالَذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوَدِدْت أَنْ أَغُزُو فِى سَبِيلِ اللهِ فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغُزُو فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغُزُو وَ فَأَقْتَلَ .

(مسلم ۱۳۹۷ - احمد ۲/ ۲۳۱)

(۱۹۲۲) حفرت ابو ہر پر ہونا نئے سے روایت ہے کہ حضور مُرَفِظَةً نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس شخص سے وعدہ کیا ہے جو میر سے راستہ میں مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے اور میر سے رسول کی تقعد بی کرتے ہوئے جہاد کے لیے نگلے کہ میں اسے اپنی ذرمد داری پر جنت میں داخل کروں گایا اسے اس کے گھر اجر وغنیمت کے ساتھ واپس لوٹا وَں گا۔ بیفر ما کر حضور مُرِفَظَةً نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہاس داخل کروں گایا ہے اس کے گھر اجر وغنیمت کے ساتھ واپس لوٹا وَں گا۔ بیفر ما کر حضور مُرِفَظَةً نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہاس داخل کو دات کی جس کے قبضے میں جماد کرنے میں جہاد کرنے والے کی قبل کے بیل اوٹر وال اور چونکہ ان کا جانا والے کی فشکر سے بیچھے ندر ہتا ہی بی چونکہ میر ایبال رہنا ضرور کی ہوتا ہے اس لیے میں لوگوں کوروانہ کردیتا ہوں اور چونکہ ان کا جانا ضرور کی ہوتا ہے اس لیے میں لوگوں کوروانہ کردیتا ہوں اور چونکہ ان کا جانا ضرور کی ہوتا ہے اس لیے بین ہوتے کہ وہ مجھے بیچھے چھوڑ دیں ۔ قسم ہے ضرور کی ہوتا ہے اس لیت پرخوش نہیں ہوتے کہ وہ مجھے بیچھے چھوڑ دیں ۔ قسم ہے

اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے! میری خواہش میہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں پھر مجھے شہید کیا جائے ، پھر جہاد کروں پھر مجھے شہید کیا جائے ، پھر جہاد کروں اور پھر مجھے شہید کر دیا جائے۔

( ١٩٦٦٣) حَذَّنَنَا هُشَيْمٌ بُنُ بَشِيرٍ ، أَخْبَرَنَا مُجَالِدُ بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى الْوَذَاكِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ ، قَالَ :ثَلَاثَةٌ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ :الرَّجُلُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّى ، وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوا فِي قِتَالِ الْعَدُّقِ . (احمد ٣/ ٨٥۔ عبد بن حميد ١١١)

(۱۹۶۹) حضرت ابوسعید خدری و وایت ہے کہ رسول الله مُؤَنِّفَتُ فَیْنَ اِن کَا اِنْدِ اِی اِی جیس جنہیں وکھے کرالله تعالیٰ مسکرا تا ہے ایک وہ آ دمی جورات کواٹھ کرنماز پڑھے۔دوسرے وہ لوگ جونماز کے لیے صف بنا کیں اور تیسرے وہ لوگ جودشمن سے مقاطعے کے لیے صف بنا کیں۔

( ١٩٦٦٤) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَمِعَتْ رِبُعِيًّا يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي ذَرٌ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُ :ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُّ اللَّهُ فَذَكَرَ :أَحَدُهُمَ رَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَهُزِمُوا فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ ، أَوْ يُفْتَحَ لِهم بِصَدْرِهِ. (احمد ۵/ ۱۵۳ ابن حبان ۳۳۵۰)

( ١٩٦٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأُخْمَرِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ وَخُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : مَا مِنْ نَفْسِ تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ يَسُرُّهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الدُّنيَا ، وَلاَ أَنَّ لَهَا الدُّنيَا وَمَا فِيهَا ، وَلاَ أَنْ لَهُ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا ، إِلاَّ الشّهِيدَ فَيَتَمَنَّى أَنْ يَرُجِعَ فَيُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، لِمَا يَرَى مِنْ فَضُلِ الشَّهِيدَ فَيَتَمَنَّى أَنْ يَرُجِعَ فَيُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، لِمَا يَرَى مِنْ فَصْلِ الشَّهَادَةِ. (بخارى ١٩٨٦هـ مسلم ١٠٥) إلاَّ الشّهيدَ فَيتَمَنَّى أَنْ يَرُجِعَ فَيُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، لِمَا يَرَى مِنْ فَصْلِ الشَّهادَةِ. (بخارى ١٩٨٦هـ مسلم ١٠٥) (١٩٢٩ه) حضرت انس فِي فَد عروايت بِ كَرَصُور مَنْ فَعَلْ اللهِ ، لِمَا يَرَى مِنْ فَصْلِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

( ١٩٦٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس يَرْفَعُهُ ، قَالَ : أَتَنَهُ امْرَأَةٌ قُتِلَ ابْنُهَا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُهُ وَكَانَ اسْمُهُ حَارِثَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرُ ، وَإِنْ يَكُنْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَسَتَعْلَمُ مَا أَصْنَعُ ؟ اسْمُهُ حَارِثَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرُ ، وَإِنْ يَكُنْ فِي عَيْرِ ذَلِكَ فَسَتَعْلَمُ مَا أَصْنَعُ ؟ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ فِي الْفِرْ دَوْسِ الْأَعْلَى. (بخارى ٣٩٨٢)

(۱۹۲۲۲) حضرت انس پڑھنے فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں ایک عورت کا بیٹا شہید ہو گیا جس کلمنام حارثہ جہاٹھ تھا۔اس عورت کا

ا پنے بیٹے کے علاوہ کوئی نہ تھا۔وہ عورت حضور مُؤَافِقِیَّا آئی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا یارسول اللہ!اگر میرا بیٹا جنت میں ہےتو میں صبر کروں گی۔اگروہ جنت کے علاوہ کہیں اور ہےتو میں ایسا ماتم کروں گی کہ سب کو پیتہ چل جائے گا۔حضور مُؤَفِقَا آئِ آئِے فرمایا کہ جنتیں تو بہت می ہیں اوروہ تو جنت الفردوس میں ہے۔

( ١٩٦٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيْدٌ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيْدٌ ، عَنِ الْبَرِيِّ عَنْ مَجْمُودِ بْنِ لَبِيْدٌ ، عَنِ الْبَرِيِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشَّهَدَاءُ عَلَى بَارِقِ: نَهْرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ فِي قُبَّةٍ الْمَاكَةُ وَصَلَّمَ : الشَّهَدَاءُ عَلَى بَارِقٍ: نَهْرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ فِي قُبَّةٍ عَدُوةً وَعَشِيَّةً . (احمد ا/ ٢٧٢- ابن حبان ۲۵۸)

(۱۹۲۷۷) حضرت ابن عباس و التن سے روایت ہے کہ حضور مُلِفَظَعَ نے ارشاد فرمایا کہ شہداء بارق میں بیں، بارق جنت کے دروازے پرایک نہرہے جوکہ ایک سبزگنبد میں ہے۔ شہداء کو می وشام ان کارزق دیا جاتا ہے۔

( ١٩٦٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِى ، عَنِ ابْنِ عَوْنَ ، عَنْ هلالِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : ذُكِرَ الشَّهَدَاءُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لاَ تَجِفُّ الأَرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ حَتَّى تَبْتَدِرَهُ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لاَ تَجِفُّ الأَرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ حَتَّى تَبْتَدِرَهُ وَلَحْنَاهُ كَانَهُمَا ظِنْرَانِ أَضَلَتَا فَصِيلَيْهِمَا فِي بَرَاحٍ مِنَ الْأَرْضِ وَفِي يَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّهُ خَيْرٌ مِنَ اللَّانِيَ وَمَا فِيهَا. (احمد ٢/ ٣٤٧)

(۱۹۲۱۸) حضرت ابو ہر یرہ وٹا تئو فرماتے ہیں کہ حضور مُلِقَتَ فَقَائِ کے سامنے پچھ شہداء کاذکرکیا گیا تو آپ نے فرمایا ابھی شہید کالہوز مین پرخٹک نہیں ہوتا کہ جنت میں اس کی دو ہویاں اس طرح ہے ہے تاب ہوکراس کا انتظاکرتی ہیں جیسے کی دودھ پلانے والی مال کا دوھ پیتا بچیز مین پرگم ہوجائے اوروہ اس کو تلاش کرے۔ان دونوں کے ہاتھوں میں (شہید کے استعمال کے لیے) ایسا قیمتی جوڑا ہوتا ہے جوساری دنیا اور جو پچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے۔

( ١٩٦٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأَهْرِيقَ دَمُهُ. (دارمي ٢٣٩٢ ـ ابن حبان ٢٦٣٩)

(۱۹۲۹۹) حضرت جابر و التي كتي بين كر حضور مَ الفَظِيَّةَ ب سوال كيا كيا كدافضل جهاد كم شخص كا ب؟ آپ نے فرمايا: كدجس كا گور الملاك بوجائ اوراس كاليناخون بهد چكامو-

( ١٩٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ :قَالَ رَجُلٌ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ :مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأَهْرِيقَ دَمُهُ. (طيالسہ ٢٢٥٣)

(۱۹۲۷) حضرت عبدالله بن عمر والله کتے ہیں کہ حضور مِلِّفْظَةَ ہے سوال کیا گیا کہ افضل جہاد کس محض کا ہے؟ آپ نے فرمایا: کہ جس کا گھوڑ اہلاک ہوجائے اوراس کا بنا خون بہہ چکا ہو۔

هي معنف ابن الي شيبر مترجم (جلد ٢) كي المحالي المعلمات ال

( ١٩٦٧١ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ بَغْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونٌ خَيْرُ النَّاسِ فِيهِ مَنْزِلَةٌ مَنْ أَخَذَ بِعَنَان فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ كُلَّمَا سَمِعَ بِهَيْعَةِ اسْتَوَى عَلَى مَنْيهِ ، ثُمَّ يَطْلُبُ الْمَوْتَ فِي مَظَانَّهِ ، وَرَجُلٌ فِي شِعْبِ مِنْ هَذِهِ

الشُّعَابِ ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَيَدَعُ النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ . (مسلم ١٢٥- ابن حبان ٢٠٠٠)

(١٩٦٤١) حضرت ابو ہريره وي في سے روايت ہے كه حضور مَوْفَقَعَ أَن فر مايا كه لوگوں يرايك ايباز ماندآئ كاكدالله ك نزديك درج کے اعتبار سے سب سے بہترین مخص وہ ہوگا جواللہ کے رائے میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کرچل کھڑا ہو، جب بھی وہ کوئی

خطرہ محسوس کرے تولیک کر گھوڑے پرسوار ہوجائے۔ پھرموت کوموت کی جگہوں پر تلاش کرے۔ دوسراوہ آ دمی جو کسی گھاٹی میں چلا جائے وہاں نماز قائم کرے ، ذکو ة ادا کرے اور لوگوں کو خیر کی خاطر چھوڑ دے۔

( ١٩٦٧٢ ) حَلَّاثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ زَكَرِيًّا بُنِ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّبِيتِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ تَقَدُّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَمِلَ هَذَا يَسِيرًا وَأُجِرَ كَثِيرًا.

(بخاری ۲۸۰۸ مسلم ۱۳۳)

(١٩٦٤٢)حضرت براء والتي فرماتے بين كه أيك مرتبه أيك آدمي نبي ياك مَلْ الشَّيْدَةُ فَم كَي حاصر بوااوراس في عرض كيا كه میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول میں۔اس کے بعدوہ آگے بڑھا،اس نے

قال كيااورشهيد موكيا حضور مُؤتَفَقَعَ في في مايا كداس في مل تو تعوز اكياليكن اجر بهت ساكماليا-( ١٩٦٧٣ ) حَدَّثْنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ جَعْفَوِ بْنِ سُلَيْمَانَ الطَّبَعِتْي ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْزِنِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْدٍ بْنِ

أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي تُجَاةَ الْعَدُّوْ يَقُولُ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ السُّيُوفَ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْنَةِ :يا أبا موسى آنْتَ سَمِعْت هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، فَسَلَّ سَيْفَهُ وَكَسَرَ غِمْدَهُ وَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، وَقَالَ : أَقْرَأُ عَلَيْكُمَ السَّلَامَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى الْعَدُو ِّ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. (مسلم ١٣٦ـ ترمذي ١٢٥٩)

(١٩٦٤٣) حضرت ابو بكرين الى موى اشعرى بنافة فرمات بيل كدايك مرتبه مير عدوالدف وتمن كا آمنا سامنا موفي برفر ماياك میں نے رسول الله مِرْفَظِينَا کے کوفر ماتے ہوئے ساتھا کہ تلواریں جنت کی جابیاں ہیں۔ بیصدیث س کرایک پراگندہ حالت کے حال محض نے کہا کہ اے ابوموکٰ بڑاٹھ ! کیا یہ بات آپ نے رسول اللہ مَلِفِظَةَ ہَا ہے نی ہے؟ حضرت ابومویٰ مِزاہُوْ نے فرمایا: ہاں، میں نے سی ہے۔اس پراس آ دمی نے اپنی تکوار نکالی اور نیام کوتو ژکرا پنے ساتھیوں کوسلام کیا پھر دیمن کی طرف بڑھا اوران سے لڑتا رہا، یمان تک کهشهید ہوگیا۔

( ١٩٦٧٤) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَامَ يَزِيدُ بُنُ شَجَرَةً فِي أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا قَدُ أَصْبَحَتُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَيْنِ أَخْضَرَ وَأَحْمَرَ وَأَصْفَرَ ، وَفِي الْبَيُّوتِ مَا فِيهَا ، فَإِذَا لَقِيتُمُ الْعَدُوَّ غَدًّا فَقَدُمًا قَدُمًا قَدُمًا فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا تَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ خُطُوةٍ ، إِلاَّ تَقَدَّمَ فَدًا فَقُدُمًا فَلُونَ الْمُعِنِ ، فَإِنْ تَأَخَّرَ السَّتَرُنَ مِنْهُ ، وَإِن السَّتُشْهِدَ كَانَتُ أَوَّلُ نَضْحَةٍ كَفَّارَةَ خَطَايَاهُ ، وَتَنُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَصْحَةٍ كَفَّارَةَ خَطَايَاهُ ، وَتَنُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْحُورِ الْعِينِ ، قَإِنْ تَأَخَّرَ السَّتَرُنَ مِنْهُ ، وَإِن السَّتُشْهِدَ كَانَتُ أَوَّلُ نَضْحَةٍ كَفَّارَةَ خَطَايَاهُ ، وَتَنُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُعُورِ الْعِينِ ، قَإِنْ تَأَخَّرَ السَّتَرُنَ مِنْهُ ، وَإِن السَّتُشْهِدَ كَانَتُ أَوَّلُ نَصْحَةٍ كَفَّارَةَ خَطَايَاهُ ، وَتَنُولُ اللهِ فَلَانِ مِنَ الْمُعُورِ الْعِينِ ، تَنْفُضَانِ عَنْهُ التَّرَابَ، وَتَقُولَانِ لَهُ: مَرْحَبًا ، قَدُ آنَ لَكَ ، وَيَقُولُ : مَرْحَبًا ، قَدُ آنَ لَكَ ، وَيَقُولُ اللهِ مَسْده ٤٢٥ (طَبراني ٢٣٠٤ مسنده ٤٢٥)

(۱۹۲۷) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت یزید بن شجرہ بیٹیدا یک مرتبدا پنے ساتھیوں میں کھڑے ہوئے تھے اوران سے فرمایا کہ تم پرتمہارے گھروں میں ہز ، سرخ ، اورز رفعتیں برس رہی ہیں ، کل جب تم دشمن کی طرف بڑھوتو ایک ایک قدم رکھ کرآ گے بڑھنا ،
کونکہ میں نے اللہ کے رسول میز افتی کی فیرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب آ دی دشمن کے مقابلہ میں ایک قدم آ گے بڑھتا ہے تو موثی آ تکھوں والی حوریں اس کی طرف بڑھتی ہیں اور جب وہ چھچے ہٹما ہے تو حوریں بھی اس سے بردہ کر لیتی ہیں۔ جب وہ شہید ہوجاتا ہے ہوتا سے خون کا پہلا قطرہ اس کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس کے شہید ہونے کے بعد دوحوریں اس کے پاس آتی ہیں اور اس کے شوال کرتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ تجھے خوش آ مدید! ہم تیرے لیے ہیں ، وہ کہتا ہے تمہیں مبارک ہو ہیں تمہارے لیے ہوں۔

( ١٩٦٧٥) حَذَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُل ، عَنُ مُوسَى أَبِى جَعْفَرِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ سَبْرَةَ بْنِ أَبِى فَاكِهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لا بُنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الإِسْلَامِ ، فَقَالَ : تُسْلِمُ وَتَدَعُ دِينَك وَدِينَ يَقُولُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لا بُنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الإِسْلَامِ ، فَقَالَ : تُسلِمُ وَتَدَعُ دِينَك وَدِينَ آبَائِكَ؟ ثُمَّ فَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ : تُهَاجِرٌ ، وَتَدَعُ مَوْلِدَكَ فَتَكُونُ كَالْفَرَسِ فِي طِولِهِ ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ ، فَقَالَ : تُهَاجِرٌ ، وَتَدَعُ مُولِدَك فَتَكُونُ كَالْفَرَسِ فِي طِولِهِ ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بطرِيقِ الْجِهْرَةِ ، فَقَالَ : تُهَاجِرٌ ، وَتَدَعُ مَوْلِدَك فَتَكُونُ كَالْفَرَسِ فِي طِولِهِ ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بطرِيقِ الْجِهْرَةِ ، فَقَالَ : تُهَاجَرُ وَّ جُ الْمُؤَلِّفُ مُنْ فَعَلَ ذَيْكُونُ كَالْفَرَسِ فِي طَولِهِ ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بطريقِ الْجِهَادِ ، فَقَالَ : تُعَالَى اللّهِ عَلَى مُنْ فَعَلَ ذَلِكَ صَمِنَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ إِنْ قُتِلَ ، أَوْ مَاتَ غَرَقًا ، أَوْ حَرْقًا ، أَوْ أَكَلَهُ السَّبُعُ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ ذَلِكَ صَمِنَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ إِنْ قُتِلَ ، أَوْ مَاتَ غَرَقًا ، أَوْ حَرْقًا ، أَوْ أَكَلَهُ السَّبُعُ.

(بخاری ۲۳۳۱ طبرانی ۲۵۵۸)

(۱۹۲۵) حضرت سرہ بن الی فا کہہ رہ الی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مَانِفَظَةً کوفر ماتے ہوئے سنا کہ شیطان ابن آ دم کے راستوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ بھی وہ اسلام کے راستے ہیں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو اسلام قبول کر لے گا اور اپنے آور اپنے آبا وہ اجداد کے دین وچھوڑ دے گا تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ پھر بجرت کے راستے میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو بجرت کرے گا تو اپنے جائے پیدائش کو چھوڑ دے گا اور اس گھوڑ ے کی طرح ہوجائے گا جو بیڑیوں میں بندھا ہو۔ پھر جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو جہاد کر رائے تقسیم ہوجائے گا۔ اس کے اور کہتا ہے کہ اگر تو جہاد کر رائے تقسیم ہوجائے گا۔ اس کے اور کہتا ہے کہ اگر تو جہاد کر رائے تقسیم ہوجائے گا۔ اس کے اور کہتا ہے کہ اگر تو جہاد کر رائے تقسیم ہوجائے گا۔ اس کے اور کہتا ہے کہ اگر تو جہاد کر رائے تقسیم ہوجائے گا۔ اس کے اور کہتا ہے کہ اگر تو جہاد کر رائے تقسیم ہوجائے گا۔ اس کے اس کے اس کے دو کہتا ہے کہتا ہو جائے گا۔ اس کے دو کہتا ہے کہتا کہ کہتا ہو جائے گا ور تیری میر اث تقسیم ہوجائے گا۔ اس کے دو کہتا ہے کہ اس کی ہوجائے گا ہو کہتا ہے کہ اس کو دو کہتا ہے کہ کہتا ہو کہتا ہے کہ کہتا ہو کہتا ہے کہ کا دو تیری میر اث تقسیم ہوجائے گا۔ اس کے دو کہتا ہے کہ کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہے کہ کہتا ہو کہ

معنف ابن الب شيه مترجم (جلد ۱) كل المحال المعملات المعملا

بعدرسول الله يَوَفَظُونَ فَعَ فَر ماياكمان شيطاني وساوس كے باوجود جس شخص نے بياعمال جارى رکھے الله تعالی اس كے ليے جنت كی صفانت ديتا ہے خواہ وہ شہيد ہوجائے يا دوب كرمرجائے يا جل كرمرجائے يا اسے درندے كھاليس۔

( ١٩٦٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عِبْدِ اللهِ بْنِ عَتِيكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ

(۱۹۲۷) حضرت عبداللہ بن عتیک جھاٹھ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کوفرماتے ہوئے سنا کہ جو تحض اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا۔ بیفرما کرآپ نے اپنی تین انگیوں کو جمع فرمایا اور پھرارشاد فرمایا کہ جہاد کرنے والے کہاں ہیں؟ اور وہ اپنی سواری ہے گر کرم گیا تو اللہ تعالی ہے فرماس کا اجر ثابت ہوگیا، یا اسے کسی چیز نے ڈس لیا تو اس کا اجراللہ تعالی ہے فابت ہوگیا، یا وہ طبعی موت مرگیا تو اس کا اجر بھی ٹابت ہوگیا اورا گر کوئی دشمن کہ وارسہہ کرم اتو اس نے اچھے ٹھکانے کو پالیا۔

( ١٩٦٧٧) حَلَّتُنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى ذُوَيْب ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ جُلُوسٌ ، فَقَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلًا ؟ قُلْناً : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ خَتَى يُقْتَلَ ، أَوْ يَمُوتَ ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِى يَلِيه ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِى الزَّكَاةَ يَعْتَزِلُ شَرَّ النَّاسِ. (نسانى ٢٣٥٠- دارمى ٢٣٩٥)

الله مَنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ مَنْ مِن مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن اللهُ عَلَيْنَ مَنْ اللهُ عَلَيْنَ مَن ورجه اللهُ عَلَيْنَ مَن ورجه اللهُ عَلَيْنَ مَن اللهُ عَلَيْنَ مِن مَن اللهُ عَلَيْنَ مِن اللهُ عَلَيْنَ مِن اللهُ عَلَيْنَ مِن اللهُ عَلَيْنَ مِن اللهُ عَلَيْنَ مَن اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْنَ اللهُ عَلِيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَل

( ١٩٦٧٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاللَّهُ وَالْدَيْقِ ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ وَاذَ فِيهِ ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنْ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ ، جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِى أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ ، تَوِدُ أَنْهَارَ الجنة ، وَتَأْكُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ ، جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِى أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ ، تَوِدُ أَنْهَارَ الجنة ، وَتَأْكُلُ

ثِمَارِهَا ، وَتَسُرَحُ فِى الْجَنَّةِ حَيْثُ شَانَتُ ، فَلَمَّا رَأُوا حُسْنَ مَقِيلِهِمْ ، وَمَطْعَمِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ ، قَالُوا : يَا لَيْتَ قَوْمَنَا يَعْلَمُونَ مَا صَنَعَ اللَّهُ لَنَا ، كَنْ يَرْغَبُوا فِي الْجِهَادِ ، وَلَا يَنْكُلُوا عَنْهُ ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَإِنِّى مُخْبِرٌ عَنْكُمْ وَمُبَلِّغٌ إِخُوانكُمْ ، فَفَرِحُوا وَاسْتَبْشَرُوا بِلَلِكَ ، فَلَلِكَ قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلُ أَخْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ إلى قوله تعالى وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ؟

(ابو داؤد ۲۵۱۲ احمد ۱/ ۲۲۵)

(۱۹۹۷) حضرت ابن عباس و النه سر و ایت ہے کہ رسول الله میر فیلی کے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بھائی شہید ہوجاتے ہیں تو الله تعالی ان کی روحیں سبز پرندوں میں و الله و یتا ہے۔ وہ جنت کی نبروں پر جاتے ہیں جنت کا پھل کھاتے ہیں اور جنت میں جہاں چاہے ہیں سیر کرتے ہیں جہاں اپنے عمدہ کھکانے اور بہترین کھانے پینے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کاش ہماری قوم ان چیز وں کو جان لے جواللہ تعالی نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ تاکہ وہ بھی جہاد کا شوق رکھیں اور اس سے چیچے نہ ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ہوا کیوں کو ان باتوں سے مطلع کر دیتا ہوں۔ اور پھر وہ خوش ہوجاتے ہیں اور مرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سے مراقر آن مجید کی ہی آیات ہیں۔ ترجمہ: جولوگ الله کی راہ میں مارے ان کوم ہوئے نہ بھیا، وہ مرے ہوئے نہیں اور جو ہیں بیل اور جو گئی ان کہ الله کی راہ میں مارے ان کوم ہوئے نہ بھیا، وہ مرے ہوئے نہیں اور جو کی ان کہ کہ الله کی نہ کہ کی نہ ہو گئی ان کہ کا ان کوم ہوئی کہ کہ الله کی نہ ہو جائے ہوں اور ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نبیت خوشیاں منارے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور شہید ہو کہ ان ان کہ جو کہ الله تعالی مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ (آل عمران : ۱۲ عمران : ۱۲ کے اور الله کے اور الله کے انوا مات اور فیل سے خوش ہوا ہے اور اس سے کہ الله تعالی مومنوں کا اجرضائع نہیں کرتا۔ (آل عمران : ۱۲ کے ان ان کا ان کے ان کی کرتا۔ (آل عمران : ۱۲ کے ان کا کہ ان کے کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ ک

( ١٩٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّى ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِكُلِّ أُمَّةٍ رَهْبَانِيَّةٌ وَرَهْبَانِيَّةُ ، هَذِهِ الْأَمَّةِ الْجِهَّادُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(سعید بن منصور ۲۳۰۹)

(۱۹۷۷) حضرت ابوایاس معاوید بن قر ہ و این سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اَسْتَاد فرمایا کہ ہرامت کی ایک رہانیت ہوتی ہے اور میری امت کی رہانیت اللہ کے رائے میں جہاد کرنا ہے۔

( ١٩٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا تُورٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ رِيَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: أَلَا أُنْبُنُكُمْ بِكَيْلَةٍ هِيَ أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ حَارِسٌ حَرَسَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فِي أَرْضِ حَوْفٍ ، لَعَلَّهُ أَلَا يَوُوبَ إِلَى أَهْلِهِ. (نسائى ٨٨٧٨)

(۱۹۲۸۰) حضرت ابن عمر رہائے میں کہ میں تہہیں الی رات بتا تا ہوں جوشب قدر ہے بھی زیادہ افضل ہے؟ اس پہرے دار کی رات ہے جواللہ کے رائے میں ایس جانے کا خوف ہو۔ دار کی رات ہے جواللہ کے رائے میں ایس جگھر ہوں ہے۔

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٦) في مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٦) في مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٦)

( ١٩٦٨١) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَامِر الْعُقَبِلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُوَيَّرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَوَّلُ ثَلَاتَةٍ يَدُّخُلُونَ الْجَنَّةَ ، الشَّهِيدُ ، وَرَجُلُ عفيف مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ ، وَعَبُدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ ، وَأَذَّى حَقَّ مَولِيه ، وَأَوَّلُ ثَلاَتَةٍ يَدُخُلُونَ النَّبَارَ أَمِيرٌ مُسَلَّطٌ ، وَذُو ثَرُوةٍ مِن مَالٌ لَا يُؤَدِّى حَقَّهُ ، وَفَقِيرٌ فَخُورٌ. (ترمذى ١٣٣٢ـ احمد ٢/ ٣٤٩)

(۱۹۲۸۱) حضرت ابو ہریرہ ٹھاتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ فیز انظافی آئے ارشاد فر مایا کہ جنت میں سب سے پہلے تین شخص داخل ہوں گے۔ایک شہید، دوسرا پاک دامن ادرا ہل وعیال کے باد جودسوال سے بچنے والا ادر تیسراوہ غلام جس نے اپنے رب کی بہترین عبادت کی ادرا پنے آقاؤں کاحت بھی اداکیا۔ای طرح تین شخص سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے ایک ظالم امیر اور دوسراوہ مالدار

جومال كاحق ادا ندكر اور تيمراغ يب متكبر -( ١٩٦٨٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ لَيَضْحَكُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، كِلاَهُمَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُسْتَشْهَدُ ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى قَاتِلِهِ فَيُسْلِمُ ، فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُسْتَشْهَدُ ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى قَاتِلِهِ فَيُسْلِمُ ، فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُسْتَشْهَدُ .

(مسلم ١٥٠٥ - احمد ٢/ ٢٣٢)

(۱۹۲۸۲) حضرت ابو ہریرہ رہی تھی ہے۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ نیٹر انتظافی آنے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ ان دوآ دمیوں پر بنستا ہے جن میں سے ایک دوسر کے قبل کرے اور وہ دونوں جنت میں جا کیں گے۔ وہ اس طرح کہ ایک اللہ کے داستے قبال کرتا ہوا شہید ہوجا تا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دوسر کے مہرایت دیتا ہے اور وہ اسلام قبول کر کے اللہ کے راہتے میں لڑتا ہوا شہید ہوجا تا ہے۔

( ١٩٦٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةٌ بُنُ زِيَادٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّ النَّاسُ قَدْ غَزَوْا ، وَحَبَسنِي شَيْءٌ ، فَدُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، إِنَّ النَّاسُ قَدْ غَزَوْا ، وَحَبَسنِي شَيْءٌ ، فَدُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُلْحِقُنِي بِهِمْ ، قَالَ :هَلْ تَسْتَطِيعُ قِيَامَ اللَّيْلِ ؟ قَالَ : أَتَكَلَّفُ ذَلِكَ ، قَالَ :هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ النَّهَارِ ؟ قَالَ : فَلْ نَعْمُ ، قَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ النَّهَارِ ؟ قَالَ : فَهُو مَهُ أَكَدِهِمُ . فَالَ : فَإِنَّ إِخْيَانَكَ لَيْلِكَ وَصِيَامَكَ نَهَارَكُ كَنَوْمَةِ أَحَدِهِمُ .

(۱۹۲۸۳) حفرت کمحول بیشید فرماتے ہیں کہ ایک آدی نی پاک میز انظامی کی خدمت میں حاضر ہوااوراس نے عرض کیا کہ لوگوں نے اللہ کے دراستے میں جہاد کیا اور میں کمی مجبوری کی وجہ ہے دہ گیا ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا و بیجئے کہ میں ان کے برابر ہو جاؤں ، حضور میز اللہ کے دراستے میں جہاد کیا اور میں کمی مجبوری کی وجہ ہے دہ گیا تھے ہو؟ اس نے کہا: میں ایسا کرلوں گا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا تم بردن کو دوزہ در کھنے کی طاقت رکھتے ہو؟ اس فحض نے کہا کہ جی ہاں! میں ایسا کرلوں گا، حضور میز انتظامی خیر کہ مایا کہ تمہارارات کو تیام کرنا اوردن کو دوزہ رکھنا ان کی نیند کے برابز نہیں ہوسکتا۔

( ١٩٦٨٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَلَى

تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَهُوَ مُتَحَنِّطٌ فَقُلْت : أَيْ عَمَّ ، أَلَا تَرَى مَا لَقِيَ النَّاسُ ؟ فَقَالَ : الآنَ يَا ابْنَ أَخِي ، الآنَ يَا ابْنَ أَخِي . الآنَ يَا ابْنَ أَخِي.

(۱۹۲۸۳) حفرت انس ڈاٹیٹو فرماتے ہیں کہ میں جنگ بمامہ کے دن حضرت ٹابت بن قیس ڈاٹیٹو کے پاس گیا۔ میں نے ان سے کہا ک سے مات کا مصرت انسان کا انسان کی اس اور انسان کے انسان کے بیان کے بیان کے بیان کی اس میں مال میں انسان کے ان

کہ کیا آپ جانبے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟انہوں نے فرمایا: اے بھتیج!اب پیۃ چلا ہے، اب پیۃ چلا ہے۔

( ١٩٦٨٥) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي سَوْدَةَ وَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ قَالَ: هُمْ أَوَّلُهُمْ رَوَاحًا إِلَى الْمَسْجِدِ، وَأَوَّلُهُمْ خُرُوجًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

(۱۹۲۸۵) حضرت اوزاعی ویشید فرماتے بیں کہ حضرت عثان بن الی سودہ ویشید نے ایک مرتبہ اس آیت کی تلاوت کی اور السّابِقُونَ أولَیْكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ پھرفر مایا کہ اس سے مرادوہ لوگ بیں جومجد کی طرف سب سے پہلے جاتے ہیں

اور الله كراسة مين سب سے پہلے نكلتے بين -( ١٩٦٨٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ فَرْوَةَ اللَّخْمِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا سَرِيَّةٍ خَرَجَتُ فَرَجَعَتُ وَقَدْ أَخفقت فَلَهَا أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ.

(۱۹۲۸۲) حضرت فررہ کخمی واٹنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِنَشِیَجَ نے ارشاد فر مایا کہ جب کوئی جماعت اللہ کے راتے میں

جائے اور یغیر مال غیمت کے واپس آئے تو اس کے لیے دو ہراا جر ہے۔ ( ۱۹۶۸۷ ) حَدَّثَنَا عِیسَی ، عَنِ الْأُوْزَاعِیِّ ، عَنْ حَسَّان بُنِ عَطِیَّةَ ، قَالَ : مَنْ بَاتَ حَارِسًا حَرَسَ لَیْلَةً أَصْبَحَ وَقَدُ

٢٠١٨٧ عَدَلُنَا فِيلَسَى ، عَنِ ١ وَرَاعِي ، عَنْ حَسَانِ بَنِ عَظِيمَه ، فَانَ اللهُ وَرَاعِي ، عَنْ مُحَالَك تَحَاتَّتُ خَطَايَاهُ ، قَالَ الأوْزَاعِيُّ ، قَالَ مَكْحُولٌ : بَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ تَحَاتَّتُ عَنْهُ خَطَايَاهُ.

(١٩٦٨٤) حضرت حسان بن عطيه ويشيط فرماتے ہيں كه جس شخص نے اللہ كے رائے ميں پہرہ دیتے ہوئے رات گزاري ، صبح كو

ر سیده به به برگ معاف می میدیر بیشتر روست می می بیشتر فرماتے ہیں کہ جو محص ساری رات بہرہ دیے اس کے گناہ معاف ہو اس کے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔حضرت مکحول جیٹیز فرماتے ہیں کہ جو محص ساری رات بہرہ دیے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَارِسُ نَطْحَةٌ ، أَوْ نَطْحَتَانِ ، ثُمَّ لَا فَارِسَ بَعْدَهَا أَبَدًا وَالرُّومُ ذَاتُ الْقُرُونِ أَصْحَابُ بَحْرٍ وَصَحْرٍ كُلَّمَا ذَهَبَ قَرْنٌ خَلَقَه قَرْنٌ مَكَانَهُ ، هَيْهَاتَ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ ، هُمْ أَصْحَابُكُمْ مَا كَانَ فِي الْعَيْشِ خَيْرٌ. (حارث ٢٠٢)

(١٩٦٨٨) حضرت ابن محيريز تفاتُّو بَ روايت ہے كەرسول الله مَالْفَظَةَ نے ارشاد فرما يا كەفارس مسلمانوں سے ايك يادومرتبه جنَّك

کرے گا بھراس کے بعد مملکت فارس کا وجود ندر ہے گا۔روم سینگوں والا ہے وہ سمندراور چٹانوں کے مالک لوگ ہیں۔ جب ان کا ایک سینگ ختم ہوجا تا ہے تو دوسرااس کی جگد لے لیتا ہے۔ آخری زمانے میں پیٹتم ہوجا کیں گے۔

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٢) ﴿ حَلَى الله العبه العبه الدين العبه ( ١٩٦٨٩ ) حَلَّاتُنَا بِشُورُ بْنُ مُفَضَّلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ حُجْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ : ﴿فَصَعِقَ مَنْ فِي

السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ قَالَ:هُمُ الشُّهَدَاءُ نَنِيَّةُ اللَّهِ حَوْلَ الْعَرْش، مُتَقَلِّدِينَ السُّيُوفَ. (١٩٦٨٩) حضرت سعيد بن جير ويشيط في بيآيت الماوت كي ﴿ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ پھر فرمایا اس آیت میں مشنیٰ لوگوں ہے مراد شہداء ہیں، وہ اللہ کے عرش کے گردرز ق پانے والے لوگ ہیں اور وہ لوگ ہیں

جنہوں نے تکوار س گردن میں لٹکار کھی ہیں۔ ( ١٩٦٩ ) حَلَّثَنَا عِيسَى ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَمْرِو السَّكْسَكِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْر ، قَالَ : لَمَّا اشْتَدَّ حزن أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ أُصِيبَ مَعَ زَيْدٍ يَوْمَ مُؤْتَةَ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيُدُرِكُنَّ الْمَسِيحُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَقْوَامًا إنَّهُمْ لَمِثْلُكُمْ ، أَوْ خَيْرٌ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَلَنْ يُخْزِى اللَّهُ أُمَّةً أَنَا أَوَّلُهَا مِحُوالْمُسِيحُ آخِرُهَا. (حاكم ٣١)

(١٩٦٩٠) حضرت عبدالرحمٰن بن جبير بن نفير والتياد فرماتے ہيں كەغز دەمؤته ميں حضرت زيد مزاينو كى شہادت پر جب صحابه كرام جانونو كادكه صد بره كياتورسول الله مَرْفَظَة في فرمايا: كه حضرت مسلط كواس امت كى يجهالي قويس يائيس كى جوتمبارى طرح بيرياتم ے ہترین (یہ بات آپ نے تین مرتبہ فر مائی )اللہ تعالیٰ اس امت کو ہرگز رہے یار دمد دگا نہیں چھوڑے گا جس کے شروع میں میں ہوں اور اس کے آخر میں حضرت سینے ہیں۔

( ١٩٦٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِى بَكُو بْنِ حَفْصِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَ يَوْمَ بَدُرِ : ﴿سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبُّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ قَالَ مسعر : إمَّا الَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ ، وَإِمَّا الَّتِي فِى الْحَدِيدِ ؟ فَقَالَ ابن قُسْحُم : إِنْ فَتَحْتُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا لِمَنْ لَقِىَ هَؤُلَاءِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ؟ فَقَالَ :الْجَنَّةُ ، قَالَ :حَسْبِي مِنَ الذُّنُيَا ، وَفِي يَدِهِ تَمَرَاتٍ فَٱلْقَاهَا ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقُتِلَ.

(مسلم ۱۳۵ ابن المبارك ١٤٥)

(١٩٢٩١) حضرت ابو بكرين حفص فرمات بيس كدرسول الله مَ النَّفَيَّ اللهُ عَرْوه بدر ميس ﴿ صابقوا إِلَى مَعْفِرَ وَ مِنْ رَبَّكُمْ وَجَنَّةٍ عَوْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ '' یعنی اینے رب کی مغفرت اوراس جنت کی طرف کیکوجس کی چوڑ ائی زمین وآ سان کے برابر ہے۔" (حضرت معرفرماتے ہیں کہ یا تو بیسورة آل عمران کی آیت تھی یا سورة الحدید کی )۔حضور مَنْوَفَظَیْم کا بیفر مان س کر ابن تستحم ولاثنونے نے کہاا سے اللہ یے رسول! اس مخص کا کیا بدلہ ہے جوان کا فروں ہے لڑے اور شہید ہو جائے ،حضور مِنْوَفِيْفِيْغَ نے فر مایا کہ اس کا بدلہ جنت ہے۔ ابن محم مختافخہ نے کہا کہ دنیا کے بدلے میں جنت میرے لیے کافی ہے۔ ان کے ہاتھ میں پچھ کھجوری تھیں،

انہوں نے محجوری پھینکیں ،آ گے برج ھے اور دشمن سے اڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔

( ١٩٦٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسعَرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِى هِنْدٍ ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ : يَوْمَ

الْقَادِسِيَّةِ :اللَّهُمَّ إِنَّ حُدَية سَوْدَاءُ بذية ، فَزَوِّ جُنِي الْيَوْمَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقُتِلَ ، قَالَ : فَمَرُّوا عَلَيْهِ وَهُوَ مُعَانِقُ رَجُلِ عَظِيمٍ.

(۱۹۲۹) حضرت نعیم بن ابی ہند والتی اللہ فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کا نام لے کردعا کی کداے اللہ میری بیوی وظیمہ کالی اور پستہ قد ہے، آج جنت کی کسی حورے میری شادی کرادے۔ پھروہ آگے بڑھے اور شہید ہو گئے۔ بعد میں جب ساتھیوں کاان کی نعش ہے گذر ہوا تو دیکھا کہ وہ ایک بڑے پہلوان سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔

( ١٩٦٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيع ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَرُّوا عَلَى رَجُلِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَقَدْ قُطِعَتْ يَدَاهُ وَرِجُلَاهُ ، وَهُوَ يَفُحُصُ وَهُوَ يَقُولُ : ﴿ مَعَ الَّذِينَ ٱنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدْيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ فَقَالَ الرَّجُلُ : مَنْ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللهِ ؟ قَالَ : أَنَا امُرُوُّ مِنَ الْأَنْصَارِ.

(۱۹۶۹) حضرت سعد بن ابراہیم بیٹین فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں لوگوں نے ایک ایسے محص کودیکھا جس کے ہاتھ اور یاؤل کے ہوئے تھے،وہ تڑپ رہاتھااور یہ آیت پڑھ رہاتھا: (ترجمہ)''وہ انبیاء،صدیقین،شہداءاورصالحین میں سے ان لوگوں کے ساتھ ہوگاجن پراللہ نے انعام کیا۔ یہ بہترین ساتھی ہیں۔'ایک آدمی نے اس سے یو چھاتم کون ہو؟اے اللہ کے بندے!اس نے کہا کہ میں ایک انصاری ہوں۔

( ١٩٦٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَلْفَمَةَ بْنِ مَرْثَكَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : مَرَّتِ امْرَأَهُ بِالْنِهَا وَزَوْجِهَا قَتِيلَيْنِ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ :أَنْتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْك الْوَحْىَ ، فَإِنْ كَانَ هَذَان مُنَافِقَيْنِ لم نَبْكِهِمَا ، وَلَمْ نُنْعِمْهُمَا عَيْنًا ، وَإِنْ كَانَا غَيْرَ مُنَافِقَيْنِ ، قُلْنَا فِيهِمَا مَا نَعْلَمُ ، قَالَ :أَجَلُ ، لَمْ يَكُونَا مُنَافِقَيْنِ ، لقَدْ تُلُقِّيَا بِثِمَارِ الْجَنَّةِ ،

وَلَقَدُ تَبَاشَرَتُ بِهِمَا الْمَلَائِكَةُ ، قَالَ :تَقُولُ الْمَرْأَةُ :الآنَ حَقْ أَلَا أَبْكِيْهِمَا قَالَ :أَلَا إِنَّكِ مَعَهُمَا.

(عبدالرزاق ١٢٩٢

(۱۹۶۹ ) حضرت عمر بن عبد العزيز ويطيخ فرمات بيل كه ايك غزوه مين ايك عورت كابينًا اوراس كا خاوند فوت بوگيا۔ وه نج كريم مِنْ الشَّقِيَّةِ كَ مِاسِ آ ئى اوراس نے كہا كه آپ الله كےرسول ہیں اوراللہ تعالیٰ نے آپ پروحی نازل كى۔اگر بید دونوں منافق تھے تا نہ ہم ان بررو میں مجاور نبان کے بارے میں آئکھیں مطنڈی کریں گے۔اگرید دونوں منافق نہیں منطق ہمیں ان کے بارے میر کچھ بڑا و بیجئے ۔حضور فیوفی نے فرمایا کہ وہ دونوں منافق نہیں تھے۔ انہیں جنت کے پھل پیش کیے گئے اور فرشتوں نے ان استقبال کیا۔اس مورت نے کہا کہ پھرتو ضروری ہے کہ میں ندروؤں حضور شِزِ ﷺ نے فرمایا: کہ اور سنو!تم بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ ( ١٩٦٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مُرَّ رَجُلٌ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ قَدَ انْتَكُر قَصَّبُهُ ، أَوْ بَطْنُهُ ، فَقَالَ لِلَعْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ : ضُمَّ إِلَى مِنْهُ ، أَذْنُو قَيْدَ رُمْحِ ، أَوْ رُمْحَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ

فَمَرَّ عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ.

(۱۹۲۹۵) حضرت عون بن عبدالله ولیشید فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں لوگوں کا گذرایک ایسے شخص پر بھوا جس کا پیٹ پیشا بھوا تھا اس کی آنتیں باہرنگلی ہوئی تھیں۔اس نے ایک آ دمی ہے کہا کہ میری آنتیں اندر کر دو تا کہ میں اللہ کے رائے میں مزیدایک یا دو نیزوں کی مقدارآ گے بڑھ سکوں۔ جنانچہ اس نے ایسا کردیا۔

( ١٩٦٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدٌ ، عَنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ أَبِي هَارُونَ الْغَنَوِيّ ، عَنْ رَجُلٍ ، يُقَالُ لَهُ مُسْلِمُ بْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أُبَى بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ :الشَّهَدَاءُ فِي قِبَابٍ فِي رِيَاضٍ بِفِنَاءِ الْجَنَّةِ ، يُبْعَث لَهُمْ حُوتٌ وَتُورٌ يَغْتَرِكَانٍ ، يَلْهُونَ بِهِمَا ، إذَا احْتَاجُوا إلَى شَيْءٍ عَقَرَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَأَكَلُوا مِنْهُ فَوَجَدُوا طَعْمَ كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْجَنَّةِ.

(۱۹۲۹۲) حضرت ابن الی کعب و این فرماتے ہیں کہ شہداء جنت کے باغیجوں میں گنبدوں میں ہوں گے۔ان کے سامنے ایک مجھلی اور ایک اونٹ کا تماشا ہوگا جس سے وہ لطف اندوز ہوں گے۔ جب انہیں کسی کھانے کی چیز کی ضرورت ہوگی تو ان میں سے ایک دوسرے کو مارڈ الے گا۔وہ اسے کھائیں گے اور جنت میں موجود ہر چیز کا ذا تقدمحسوس کریں گے۔

( ١٩٦٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعُمَش ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَجَرَةَ ، قَالَ : الشَّيُوثُ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا تَقَدَّمَ الرَّجُلُ إِلَى الْعَدُوِّ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ : اللَّهُمَّ انْصُرُهُ ، وَإِنْ تَأَخَّرَ ، قَالَتْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، فَأَوَّلُ قَطْرَةٍ تَقَطُرُ مِنْ دَمِ السَّيْفِ يُغْفَرُ لَهُ بِهَا مِن كُلُّ ذَنْبٍ ، وَيَنْزِلُ عَلَيْهِ حَوْرَاوَانِ تَمْسَحَانِ الْغُبَارَ عَنْ وَجْهِهِ وَتَقُولَانِ تَفْسَحَانِ الْغُبَارَ عَنْ وَجْهِهِ وَتَقُولَانِ : قَدْ آنَ لَكُ مَا اللَّهُمَّا : وانتما قَدْ آنَ لَكُمَا.

(۱۹۲۹۷) حضرت یزید بن شجره ولیٹیل فرماتے ہیں کہ تلواری جنت کی جابیاں ہیں، جب کوئی شخص دیٹمن کی طرف بڑھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ!اس کی مدد فرما۔اگروہ پیچھے ہٹما ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ!اسے معاف فرما۔ تلوار کا وار لگنے ہے ہونے والے زخم سے خون کا پہلاقطرہ گرتے ہی اس کے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔اس کے لیے جنت سے دوحوریں اترتی ہیں اور کہتی ہیں کہتی ہیں کہتی ہیں۔وہ ان دونوں سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ہوں۔

( ١٩٦٩٨ ) حَلَّنَنَا عَلِى بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَن النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْأَعُمَالِ خَيْرٌ ، أَوْ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : إيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، قِيلَ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قِيلَ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : حَجُّ مَبْرُورٌ. (بخارى ٢٦ـ مسلم ١٣٥)

(۱۹۲۹۸) حضرت ابو ہریرہ و گائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ اِنْفَظِیْم ہے۔ سوال کیا گیا کہ کون سائمل بہتریا افضل ہے؟ حضور مِنْوَظِیَّةَ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا تا۔ پو چھا گیا کہ پھرکون سائمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ، پھر پو چھا گیا کہ کون سائمل افضل ہے؟ فرمایا: مقبول حج ۔ ( ١٩٦٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُبَارَكِ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أفضل الشهداء الَّذِينَ يُلْقَوْنَ فِي الصَّفُّ فَلَا يَلْفِتُونَ وُجُوهُهُمْ حَتَّى يُقْتَلُوا ، أُولَئِكَ يَتَلَبَّطُونَ فِي الْغُرُفِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ ، يَضْحَكُ إلَيْهِمْ رَبُّك ، إنَّ رَبَّك إذَا ضَحِكَ إلَى قَوْمٍ فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ.

(طبرانی ۱۳۳۳ حارث ۹۳۳)

(۱۹۲۹۹) حضرت یجیٰ بن انی کثیر ویشیخ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَؤَفِظَةً نے ارشاد فرمایا کہ افضل شہداءوہ ہیں جوکسی صف میں وشمن کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں۔وہ اپنے چہرنے ہیں پھیرتے اور شہید ہوجاتے ہیں۔ بیلوگ جنت کے بالا خانوں میں عیش کریں گے۔ان کارب انہیں دیکھ کرمسکرائے گا۔ تمہارارب جس قوم کودیکھ کرمسکرا تا ہے اس سے حساب نہیں لیتا۔

( . ١٩٧٠) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِى خَازِمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَجُلاً يُرِيدُ أَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ، وَامْرَأَتُهُ تُنَاشِدُهُ ، قَالَ :رُدُّوا هَذِهِ عَنَى ، فَلَوْ أَعُلَمُ أَنَّهُ يُصِبَهَا الَّذِى أُريد مَا نَفْسُت عَلَيْهَا ، إِنِّى وَاللَّهِ لِيَنِ اسْتَطَعْت لَا يَمْضِى يَوْمَ يَزُولُ هَذَا مِنْ مَكَانِهِ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى جَبَلٍ ، فَإِنْ غَلَيْهُ ، فَرَأَيْناه بَعْدَ ذَلِكَ قَتِيلاً فِى تِلْكَ الْمَعْرَكَةِ. غَلَيْتُهُ عَلَى جَسَدِى فَخُذُوهُ ، قَالَ قَيْسٌ : فَمَرَرُنَا عَلَيْهِ ، فَرَأَيْناه بَعْدَ ذَلِكَ قَتِيلاً فِى تِلْكَ الْمَعْرَكَةِ.

(۱۹۷۰) حضرت قیس بن ابی حازم جائی فر ماتے ہیں کہ جنگ برموک میں ایک آ دمی خودکوموت کے لیے پیش کر رہا تھا اور اس کی بوی اے روک رہی تھی۔ اس فخص نے کہا اے مجھ سے دور کردو۔ جومقصداس وقت میر سے پیش نظر ہے اس میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک بہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر میر ابس چاتا تو میں اسے ایک دن میں اس کی جگہ سے ہٹا دیتا۔ اگر تم میر اجسم حاصل کر سکوتو اسے دفنا دینا۔ حضرت قیس جائی فرماتے ہیں کہ بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو محفی اس جنگ کے شہدا ہیں بڑا ہیں۔

(١٩٧٠١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، حَدَّثَنَا كَهُمَس ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عن ابن الأحمس ، قَالَ : قُلْتُ لَابِي ذُرِّ : حدِيثٌ

بَلَغَنِى عَنْكَ ، عَنْ نَبِى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : هَاتِ ، إِنِّى لَا إِخَالُنِى أَنْ أَكُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ إِذْ سَمِعْته مِنْهُ ، قَالَ : قُلْتُ : ذَكَرْت ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ وَقُلْته ، أَمَّا الَّذِى يُحِبُّهُمُ اللَّهُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ وَقُلْته ، أَمَّا الَّذِى يُحِبُّ اللَّهُ ، فَرَجُلٌ لَقِى فِئَةً فَانْكَشَفَتُ فِئَةٌ ، فَقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ حَتَّى يُقُتَلَ ، أَوْ يَفْتَحَ اللَّهُ لَهُ وَرَجُلٌ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ لَهُ وَرَجُلٌ كَانَ السَّرَى مَعَ قُومٍ حَتَّى يحبوا أن يمسوا الأرْضَ ، فَنَزَلُوا ، فَقَامَ يُصَلِّى حَتَّى أَيْقَطَهُمْ بِرَحِيلِهِمْ ، وَرَجُلُّ كَانَ لَهُ جَارُ سُوءٍ فَصَبَرَ عَلَى أَذَاهُ. (احمد ١٥٥/١٥)

(۱۹۷۱) حضرت ابن المس مطقیلا کہتے ہیں کہ میں نے حق تا ابو ذر طافی سے کہا کہ مجھے آپ کا بیان کردہ ایک ارشاد نبوی سِنِ النفی اللہ استان کیا۔ میں کہنچا ہے۔ انہوں نے فرمایا: بیان کرو، میرے خیال میں، میں نے بھی حضور سِنِ النفی کی طرف کسی جھوٹی بات کومندو بنہیں کیا۔ میں نے کہا کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ تین آ دی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی مجت کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس بات کومنا

مصنف ابن الي شيبرستر جم (جلد ٢) المحمد المحم

ہے اور بیان کیا ہے کہ جن تین آ دمیوں سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے ان میں ایک تو وہ آ دمی جوکسی جماعت سے قال کرے، وہ جماعت غالب آنے لگے توبیہ پھربھی ان سے لڑتا ہوا شہید ہو جائے یا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے فنخ عطا فرما دیں۔ دوسراوہ آ دمی جو

رات کولوگوں کے ساتھ سفر کرے، جب وہ سب تھک کر لیٹ جائیں تو پی گھڑا ہو کرنماز پڑھے اور پھرلوگوں کوآگے بڑھنے کے لیے جگائے۔تیسراوہ آ دمی جس کاپڑوی کوئی برا مخض ہوادروہ اس کی تکالیف پرصبر کرے۔ ( ١٩٧٠٢ ) خَذَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، خَذَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْس ، عَنْ مُدْرِكِ بْن عَوْفِ الْأَحْمَسِيّ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ

عُمَرَ إِذْ جَائَهُ رَسُولُ النَّعُمَانِ بْنِ مُقَرِّن فَسَأَلَهُ عُمَرُّ عَنِ النَّاسِ ، فَقَالَ : أُصِيبَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَآخَرُونَ لَا أَغْرِفُهُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَكِنَّ اللَّهَ يَغْرِفُهُمْ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَجُلٌ شَرَى نَفْسَهُ ، فَقَالَ مُدْرِكُ بْنُ عَوْفٍ : ذَلِكَ وَاللَّهِ خَالِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، زَعَمَ النَّاسُ أَنَّهُ أَلْقَى بِيَدِهِ إِلَى النَّهُلُكَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَذَبَ

أُولَئِكَ وَلَكِنَّهُ مِمَّنَ اشْتَرَى الآخِرَةَ بالدُّنْيَا. (۱۹۷۰۲) حضرت مدرک بن عوف المسى ويشيد كہتے ہيں كه ميں حضرت عمر جي الله الله كان تعمان بن مقرن ويشيد كا قاصد آيا۔ حفرت عمر دانش نے اس سے مجاہدین کی صورت حال ہوچھی تو اس نے بتایا کہ فلاں فلاں مخف شہید ہو گئے اور پھھا پہے لوگ بھی شہید ہوئے جنہیں میں نہیں جانتا۔ای شخص نے کہا کہا ہے امیرالمؤمنین!ایک آ دمی ایسا بھی تھا جوخودکوموت کے لیے پیش کرر ہاتھا۔اس پر حفزت مدرک بن عوف میشید نے کہا کہ اے امیر المؤمنین! خداکی قتم وہ میرے ماموں تھے۔لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے خود کو

بدلية خرت كوخر يدليار ( ١٩٧٠٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَش ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :إذَا زَحَفَ الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وُضِعَتْ خَطَايَاهُ عَلَى رَأْسِهِ ، فَتَحَاتُ كَمَا يَتَحَاتُ عِذْقُ النَّخْلَةِ.

ا بے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالا۔حضرت عمر داپٹی نے فرمایا کہ بیلوگ جموث کہتے ہیں بیان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے دنیا کے

(۱۹۷۰۳) حفرت سلیمان وافز فرماتے ہیں کہ جب کوئی مخص اللہ کے راہتے میں چاتا ہے تواس کے گناہ اس کے سر پرر کھے جاتے ہیں اور پھراس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح تھجوروں کا خوشہ جھڑتا ہے۔

( ١٩٧٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :سَمِعْته يَقُولُ :غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ حِجَجِ لِمَنْ قَدْ حَجَّ.

(۱۹۷۰ه) حضرت انس دلافو فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستہ میں ایک صبح دیں جج کرنے ہے افضل ہے۔ ( ١٩٧٠ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِتٌى ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ :سَفْرَةٌ يَغْنِى

غَزْوَةً فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسِينَ حَجَّةٍ. (١٩٤٠٥) حفرت عبدالله بن عمر والتي فرمات بين كدالله كراسة مين ايك لرائي بجاس مرتبه جح كرنے سے افضل ہے۔

( ١٩٧.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعُيثِيُّ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمِنَةُ دَرَجَةٍ ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَةِ الِّي الدَّرَجَةِ ، كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ إلى الأَرْضِ ، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(بخاری ۲۷۹۰ نسائی ۳۳۳۰)

(۱۹۷۰۲) حضرت کمحول میشید فرماتے ہیں کہ جنگ میں سو درجے ہیں۔ دو درجوں کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جتنا آسان وزمین کے درمیان خلاء ہے۔اللہ تعالی نے ان درجوں کوایئے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے بنایا ہے۔

( ١٩٧.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، قَالَ :أَوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتُ مِنْ بَرَاتَةَ : ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ﴾.

(ے۔ ۱۹۷) حضرت ابوخی میٹیے فرماتے ہیں کہ سورۃ البراءۃ کی پہلی آیت بینازل ہوئی: (ترجمہ)'' نکلو! ملکے ہویا ہوجھل،ادراللہ کے راہتے میں اپنے مالوں ادرا بی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔''

( ١٩٧.٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنْ حَنَش بْنِ عَلِيٍّ الصَّنعانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي قوله تعالى : ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ﴾ قَالَ :عَلَى الْحَيْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(١٩٧٠٨) حفرت ابن عباس رُنُونِهِ قَر آن مَجيدكى آيت ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَادِ سِرَّا وَعَلَانِيَةً ﴾ كـ بارے میں فرماتے ہیں كداس سے مراداللہ كے راستہ میں گھوڑوں پرخن كرنا ہے۔

( ١٩٧.٩) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى الدَّمَشْقِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ عَجْلاَنَ الْبَاهِلِتَّ يَقُولُ فِي قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً ﴾ قَالَ عَلَى الْحَيْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ لَمْ يَرْبِطُه رِيَاءً ، وَلا سُمْعَةً كَانَ قَالَ عَلَى الْفِيلَ فِي سَبِيلِ اللهِ لَمْ يَرْبِطُه رِيَاءً ، وَلا سُمْعَةً كَانَ مِنَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

(۱۹۷۰) حضرت سل بن عجلان با بلی بیتی قرآن مجید کی آیت: ﴿ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَ اللَّهُمْ بِاللَّیْلِ وَالنَّهَادِ سِرًّا وَ عَلَائِیکٌ ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں مراداللہ کے رائے میں گھوڑوں پرخرچ کرتا ہے۔ پھرآپ نے فرمایا کہ جوخص اللہ کے رائے میں گھوڑا با ندھے اور اس میں کسی قتم کی ریایا شہرت پندی کی آمیزش نہ ہوتو بیان لوگوں میں سے ہوگا جو اپنا مال دن رات اللہ کے رائے میں خرچ کرتے ہیں۔

( ١٩٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ عِيسَى بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِى سَبِيلِ اللهِ ، وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِى مَنْخَرِ عَبْدٍ أبَدًّا ، وَلَنُ يَلِجَ النَّارَ رَجُلٌّ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَلِجَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ. (ترمذى ١٩٣٣ـ احمد ٢/ ٥٠٥) (۱۹۷۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ اللہ کے راہتے کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک ناک میں جمع نہیں ہو سکتے۔اللہ کے ...

خوف ہےرونے والے کا جہنم میں داخل ہوناای طرح ناممکن ہے جس طرح تقنوں میں دورھ کاواپس جانا۔

( ١٩٧١) حَلَّتُنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ : أُرِيهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّوْمِ ، فَرَأَى جَعْفَرًّا مَلَكًا ذَا جَنَاحَيْنِ ، مُضَرَّجًا بالدِّمَاءِ ، وَزَيْدًا مُقَابِلُهُ عَلَى السَّرِيرِ ، وَابْنَ رَوَاحَةَ جَالِسٌ مَعَهُمْ ، كَأَنَّهُمَا مُعْرِضَانِ عَنْهُ.

(طبرانی ۱۳۹۸ ابن حبان ۲۰۳۷)

(۱۹۷۱) حضرت سالم بن الی جعد ولیشط فرماتے ہیں کہ پچھ سحابہ کرام خواب میں نبی کریم مِنَوْفَظِیَّةً کو دکھائے گئے۔آپ نے دیکھا کہ حضرت جعفر وزائی ایک فرشتے کی صورت میں ہیں اوران کے بیروں پرخون لگا ہوا ہے۔حضرت زید جانو ان کے سامنے ایک تخت پر میٹھے ہیں۔حضرت عبداللہ بن رواحہ وزائی بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن ان دونوں حضرات کا رخ حضرت ابن رواحہ وزائی سے دوسری طرف ہے۔

( ١٩٧١) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيُّ ، أَنَّ وَبَرَةَ أَبَا كُوْزِ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ الرَّبِيعَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرٌ ، إِذْ هُوَ بِغُلَامٍ مِنْ قُرَيْشِ شَابِّ مُغْتَزِلٍ عَنِ الطَّرِيقِ يَسِيرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَيْسَ ذَلِكَ فُلَانٌ ؟ قَالُوا : بَلَى ، شَابٌ مُغْتَزِلٍ عَنِ الطَّرِيقِ يَسِيرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَيْسَ ذَلِكَ فُلَانٌ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : فَالَ : فَالَّو اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كُوهُ تِه لِلْغُبَارِ ، قَالَ : فَالَ : فَالَ تَغْتَذِلُهُ ، فَوَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّهُ لَذَرِيرَةُ الْجَنَّةِ . (ابوداؤد ٢٠٥ ـ نسانى ٨٥١٩)

(۱۹۷۱) حفرت رکیج بن زید دو گیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ میز الفیج اللہ جے کہ قریش کا ایک لڑکا رہتے ہے ذرا ہٹ کرچل رہا تھا۔ آپ نے اسے دیکھ کراس کے ہارے ہیں پوچھا کہ کیا یہ فلاں لڑکانہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں وہی ہے۔ آپ نے اسے بلاکراس سے پوچھا کہتم راستے ہے ہٹ کر کیوں چل رہے ہو؟ اس نے کہا: کہ میں غبار سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ راستے ہے ہٹ کرنہ چلو کیوں کہتم ہاں ذات کی جس کے قبضے میں محمد میز الفیضی تھی گی جان ہے! بی غبار جنت کی
خوشہو ہے۔

( ١٩٧١٣ ) حَدَّثَنَا إِنْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي عُتْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَوَامّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ أَقَامَ عَنِ الْجِهَادِ عَامًا وَاحِدًا ، فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ :﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالَا ﴾ فَغَزَا مِنْ عَامِهِ ، وَقَالَ : مَا رَأَيْت فِي هَذِهِ الآية مِنْ رُخْصَةِ.

(۱۹۷۱) حضرت ابوعوام برانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوابوب ٹائٹن کسی دجہ ہے ایک سال جہاد پر نہ جاسکے۔ پھرانہوں نے قرآن مجید کی بیآیت پڑھی کر انفور والحِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ ''نگلوا بلکے ہویا بوجس ''پھرآپ ایک سال تک حج کرتے رہے اور

فرماتے تھے اس آیت کے بعد کسی تھی رخصت باتی نہیں رہتی۔

( ١٩٧١٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، قَالَ : أَوَّلُ شَيْءٍ نَزَلَ مِنْ بَرَاءَةٍ : ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا

(۱۹۷۱ه) حضرت ابوما لک بیشید فرماتے ہیں کہ سورۃ البراءۃ کی سب سے پہلے بیآیت نازل ہوئی: ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ (۱۹۷۱ه) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ : ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ قَالَ :

(1921ه) حفرت ابوصالح بيشي فرمات بي كه ﴿ انْفِرُوا حِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ مراد بجوان اور بوڑ هے سب تكليں \_ ( 19۷۱ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : شُيُوخًا وَشَبَابًا ، قَالَ قَتَادَةُ : نِشَاطًا وٌغَيْرُ نِشَاطٍ.

(١٩٤١٦) حضرت حسن جانو نے اس کی تشریح جوان اور بوڑھوں ہے اور حضرت قمادہ جانو نے اس کی تشریح ہوشیار اور تا دان

( ١٩٧١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ : ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ قَالَ :مَشَاغِيلُ وَغَيْرُ مُشَاغِيلً.

(١٩٤١) حضرت تعلم بِرَيْتِيدُ نِي آيت قرآني ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ كَتْفيرمصروف اوزفارغ سے كى ہے۔

( ١٩٧١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، قَالَ :الشَّيْخُ وَالشَّبَابُ.

(١٩٤١٨) حفرت عكرمه ويشيخ نے اس كي تفيير جوان اور بور هوں سے كى ہے۔

( ١٩٧١٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْن أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ:﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ قَالَ:فِينَا النَّقِيلُ وَذُو الْحَاجَةِ ، والضعفة وَالْمُهُ تَغِلُ.

(١٩٤١٩) حضرت مجامد ويشيد ﴿ انْفِورُ وا حِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ كي بارے ميں فرماتے ہيں كه بم ميں مريض، ضرورت مند، كمزوراور

( ١٩٧٢. ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :شُيُوخًا وَشَبَابًا.

(۱۹۷۲۰) حضرت حسن جل فن فرماتے ہیں کداس سے مراد جوان اور بوڑھے ہیں۔

( ١٩٧٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بُوعِدَ مِنَ النَّارِ مِنَهَ خَرِيفٍ. (نسانى ٢٥٦٢)

(۱۹۷۲) حضرت محول مِينَيد عروايت ب كدرسول الله مِنْ فَقَعَةَ إنه أرشاد فرمايا كه جس محض في الله كراسة مين ايك روزه ركها

وہ جنت سے سوخریف دور کر دیا جاتا ہے۔

( ١٩٧٢٢) حَلَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ سُمَّى ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِى عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِى سِعِيدٍ الْخُدْرِيّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَصُومُ عَبْدٌ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللهِ ، إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ سَيْعِينَ خَرِيفًا. (بخارى ٢٨٣٠ـ نسانى ٢٥١١)

(۱۹۷۳) حفرت ابوسعید خدری وزاین سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُرَافِظَةَ نے ارشاد قرمایا کہ جب کو کی شخص اللہ کے راستے میں روز ہ رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے ستر خریف جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔

( ١٩٧٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ النَّفْمَانِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

(١٩٤٢٣) حفرت ابوسعيد داشي كابنا قول بهي بمي منقول بـ

( ١٩٧٢٤) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَاعَدَهُ اللَّهُ مِنْ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ عَامًا. (ابن عدى ١٥٧)

(۱۹۷۲۳) حفرت انس بن ما لک ثفاتی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے رائے میں ایک مدن کیاں نے تبایاں جنم سے بینے میں مناب ہے۔

ایک روز ہ رکھا۔اللہ تعالیٰ اے جہم سے سترخریف دور فر مادیتے ہیں۔

( ١٩٧٢٥) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّقَنَا قَيْسٌ ، عَنْ شَهِرٍ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ شَهْرٍ بُنِ حَوْشَبَ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَهَنَّمَ خَنْدَقٌ أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ

(۱۹۷۲۵) حضرت ابودرداء والله فرماتے ہیں کہ جس مخص نے اللہ کے راستے میں ایک روز ہر کھا اللہ تعالیٰ اس کوجہنم سے ایک خندق دور فرمادیں گے اور اس خندق کا فاصلہ زمین وآسمان کے درمیانی خلاء کے برابرہے۔

( ١٩٧٢٦) حَدَّثَنَا غُنْدَرَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُرُورَةَ بْنِ مَسْعُودٍ
يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ فِى الْجَنَّةِ فَصْرٌ ، يُقَالُ لَهُ عَدَنٌ ، فِيهِ خَمْسَةُ آلَافِ بَابِ عَلَى كُلِّ بَابِ
خَمْسَةُ آلَافِ بَابٍ ، عَلَى كُلِّ بَابٍ خَمْسَةُ آلَافِ حِبَرة قَالَ يَعْلَى أَحْسَبُهُ ، قَالَ : لَا يَدُخُلُهُ إِلَّا نَبِيٌّ ، أَوُ
صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ.

(۱۹۷۲۷) حضرت عبداللہ بن عمرو دولائو فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک محل ہے جس کا نام عدن ہے۔اس میں پانچ ہزار درواز ہے ہیں۔ ہردروازے پر پانچ ہزار پردے ہیں۔اس میں صرف نبی ،صدیق یا شہید داخل ہوں گے۔

( ١٩٧٢٧) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، حَلَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ : ﴿أُولَئِكَ هُمَ الصَّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ﴾ قَالَ :هَذِهِ لِلشُّهَدَاءِ خَاصَّةً.

(١٩٤٢) حضرت مسروق والله قل آن مجيد كي آيت ﴿ أُو لَئِكَ هُمَ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ ﴾ كي بارے ميں فرماتے بيل كه بير

شہداء کے ساتھ خاص ہے۔

( ١٩٧٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :لِلشُّهَدَاءِ خَاصَّةً.

( ۱۹۷۲۸ ) حفزت کھول ویٹیا فرماتے ہیں کہ شہداء کے ساتھ خاص ہے۔

( ١٩٧٢٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُول ، قَالَ :لِلشَّهِيدِ سِتُّ خِصَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ :يُؤَمَّنُ مِنْ عَذَابِ اللهِ ، وَمِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ ، وَيَشْفَعُ فِي كَذَا وَكُذَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَيُحَلَّى حِلْيَةَ الإِيمَانِ ، وَيُرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَيُغْفَرُ لَهُ كُلُّ ذَنْبِ. (بخارى ١٣٢- احمد ٣/ ٢٠٠)

(۱۹۷۲) حضرت مکحول بیشید فرماتے ہیں کہ شہید کو قیامت کے دن چھانعام ملیں گے 🛈 وہ اللہ کے عذاب سے مامون رہے گا۔

🏵 وہ بڑے خوف (فزع اکبر) سے محفوظ رہے گا۔ 🖱 وہ اپنے گھر والوں میں سے اتنے اتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا۔

﴿ اے ایمان کازیور پہنایا جائے گا۔ ﴿ وہ جنت میں اپنے ٹھکانے کودیکھ لے گا۔ ﴿ اس کے ہرگناہ کومعاف کردیا جائے گا۔

( ١٩٧٣. ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ:غَزْوَةٌ لِمَنْ قَدْ حَجَّ، خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ حَجَّاتٍ.

(١٩٧٣) حضرت علقمه بريني فرمات مين كه جو تحف فح كرچكامواس كاايك غزوه دس فح كرنے سے بهتر ہے۔

(۱۹۷۱) حَدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ، عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِلِ اللهِ أَمُواتًا بَلُ أَحْبَاءٌ عِنْدُ رَبِّهِمْ يُرُزَقُونَ ﴾ فَقَالَ : أَمَّا إِنَّا قَدُ سَأَلْنَا عَنُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَرُواحُهُمْ كَطَيْرٍ خُضْرٍ ، تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ ، فِي أَيُّهَا شَانَتُ ، ثُمَّ تَأُوى إلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ ، فَيَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ ، إذا طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّك ، فَقَالُوا : يَا رَبَّنَا وَمَاذَا نَسْأَلُك ، وَنَحْنُ نَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ فِي أَيُّهَا شِنْنَا ، قَالَ : فَيَنْمَا هُمْ كَذَلِك اذْ اطَلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمَ اطْلاَعَةً ، فَقَالُ : سَلُونِي مَا شِنْتُمْ ، فَقَالُوا : يَا رَبَّنَا وَمَاذَا نَسْأَلُك وَنَحْنُ نَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ فِي أَيُّهَا شِنْنَا ، قَالَ : فَيَنْمَا هُمْ كَذَلِك إِذِ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمَ اطْلاَعَةً ، فَقَالَ : سَلُونِي مَا شِنْتُمْ ، فَقَالُوا : يَا رَبَّنَا وَمَاذَا نَسْأَلُك وَنَحْنُ نَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ فِي أَيُّهَا شِنْنَا ، قَالَ : فَلَانَ اسْلُونِي مَا شِنْتُمْ ، فَقَالُوا : يَا رَبَّنَا وَمَاذَا نَسْأَلُك وَنَحْنُ نَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ فِي أَيْهَا شِنْنَا ، قَالَ : فَلَمَّا رَأُوا انَّهُمْ لَن يُتُرَكُوا ، قَالُوا : نَسْأَلُك أَنْ تَرُدَّ أَرُواحَنا فِي الْجَنَّةِ فِي أَيُّهَا شِنْنَا ، قَالَ : فَلَمَّا رَأُوا انَّهُمْ لَا يَسْأَلُونَ إِلَّا هَذَا تَرَكُهُمْ .

(مسلم ۱۵۰۲ این ماجه ۲۸۰۱)

(۱۹۷۳) حضرت مسروق والين كتب بين كدين في حضرت عبدالله بن مسعود وفي في سقر آن مجيد كى اس آيت كے بارے ميں سوال كيا: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ انهول نے فرمايا كهم نے اس بارے ميں حضور مَنْ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ انهول نے فرمايا كهم نے اس بارے ميں حضور مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْدَ مَا اللهِ عَنْدَ مِن رَبِّهُ مِنْ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْدَ مِن مِنْ مِنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْدُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ

جوتم چاہتے ہووہ مانگو، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم آپ سے اور کیا مانگیں ہم جنت میں سیر کررہے ہیں اس کے علاوہ ہمیں اور کیا چاہے۔ اللہ تعالیٰ فرما ئیں گے تم جھ ہے جو چاہتے ہو مانگو۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہم تجھ سے کیا مانگیں، ہم جنت میں سیر وتفریح کررہے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہو عتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چران کی طرف متوجہ ہو کر فرمائے گا کہ تم جو چاہتے ہو جھے سے مانگو۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب! ہم آپ سے کیا مانگیں، ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں ہمیں اور کیا چاہیے، چھر جب وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بچھ دینا چاہتے ہیں تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہم تجھ سے موال کرتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس لوٹا دے تا کہ ہم جا کرتیرے راہے میں جہا دکریں۔ جب اللہ تعالیٰ ویکھیں گے کہ وہ جنت کی کوئی چیز مانگ ہی نہیں رہے واللہ تعالیٰ انہیں ان کے حال میں چھوڑ دیں گے۔

(۱۹۷۳۲) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بُنِ السَّمُطِ ، قَالَ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ارْمُوا مَنْ بَلَغَ الْعَدُوّ بِسَهْمٍ رَفَعَهُ اللَّهُ يِهِ دَرَجَةً ، فَقَالَ لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ارْمُوا مَنْ بَلَغَ الْعَدُوّ بِسَهْمٍ رَفَعَهُ اللَّهُ يِهِ دَرَجَةً ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى النَّخَامِ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا الدُّرَجَةُ ؟ قَالَ : أَمَّا إِنَّهَا لَيْسَتُ بِعَتَبَةِ أَمْكَ وَلَكِنُ مَا بَيْنَ الذَّرَجَتَيْنِ مِنَةَ عَامٍ ، يَا كَعُبُ حَدَّثُنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْدَرُ ، فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْدَرُ ، فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْدَرُ ، فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ شَيْبَةً كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمُ الْقِيامَةِ وَمَنْ رَمَى بِسَهُمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً . (ترمذى ١٩٣١- احمد ٣/ ٢٣٥)

(۱۹۷۳) حفرت شرصیل بن سمط مرضی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت کعب بن مرہ بڑا تئو سے کہا کہ اے کعب بڑا تو اللہ مرآون کے کہا کہ ایس حضور مرآون کے بیان کردہ کوئی حدیث سنا کیں اور اللہ سے ڈریں! حضرت کعب بن مرہ بڑا تئو نے فر ما یا کہ میں نے رسول اللہ مرآون کے آئے کوفر ماتے ہوئے سنا کہ دشمن پر تیر چلاؤ۔ جس کا تیر دشمن کولگ گیا اللہ تعالی جنت میں اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ حضور مرآون کے گئی کا یہ ارشاد کن کر حضرت عبد الرحمٰن بن افی نحام بڑا تئو نے کہا کہ یا رسول اللہ! وہ درجہ کتنا ہے! حضور مرآون کے فرما یا کہ وہ درجہ تمہارے باپ کی زمین جتنا نہیں بلکہ دو درجوں کے درمیان سوسال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ ہم نے چرکہا اے کعب بڑا تئو!! حضور مرآون کے ہوئے سنا ہے کہ بیان کردہ کوئی حدیث سنا کیں اور اس سے ڈریں۔ انہوں نے فرما یا کہ میں نے اللہ کے رسول مرآون کے گؤرات ہوئے سنا ہے کہ بیان کردہ کوئی حدیث سنا کیں اور اس سے ڈریں۔ انہوں نے فرما یا کہ میں نے اللہ کے رسول مرآون کے گؤرات ہوئے سنا ہے کہ جس نے بال اللہ کے راستہ میں شیر چلا یا یہ جس میں مقید ہوئے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا اور جس محض نے اللہ کے راستہ میں شیر چلا یا یہ اس می کے طرح ہوئی کی طرح ہے جس نے ایک غلام آزاد کیا۔

( ١٩٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ لَيْثِ بُنِ الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْخَثْعَمِى ٓ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنِ اغْبَرَّتُ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ . (۱۹۷۳) حفرت ما لک بن عبدالله تعمی برتیمیو سے روایت ہے کہ رسول الله مَرَّافِظَةَ بِنے ارشاد فر مایا کہ جس شخص کے قدم اللہ کے راستے میں گردآ لود ہوئے اللہ تعالی اس پر جہنم کوحرام کر دیتے ہیں۔

( ١٩٧٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَمْرِو بُنِ سَلِمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَأَنْ أُمَنَّعُ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ حَجَّةٍ فِي إثْرِ حَجَّةٍ.

(۱۹۷۳۳) حفزت عبداللہ بڑی ٹو ماتے ہیں کہ میں اللہ کے راہتے میں اپنا کوڑااستعال کروں یہ مجھے جج کے بعد جج کرنے ہے زیادہ محبوب ہے۔

( ١٩٧٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنُ قَيْسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ : إِنِّى أَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(١٩٤٣٥) حفرت سعد والتي فرمات بين كدمين يبلاعرب مول جس في الله كراسة مين تيرجلايا-

( ١٩٧٣٦) حَذَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لأَن قُتِلُت فِى سَبِيلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ إِنْ قُتِلُت فِى سَبِيلِ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ بِهِ خَطَايَاتَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ قُتِلُت فِى سَبِيلِ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مَدُوبِ كَفَّرَ اللَّهُ بِهِ خَطَايَاكَ إِلاَّ اللَّيْنَ ، كَذَا قَالَ لِي جِبُرِيلُ.

(۱۹۷۳) حضرت ابوقادہ وہ فاق فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک مُؤَفِّفَةَ کی خدمت میں حاضر ہوااوراس نے عرض کیا کہ اگر میں اللہ کے رائے میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جا کیں گے؟ حضور مُؤَفِّفَةَ نے فرمایا: کہ اگرتم مبرکرتے ہوئے ، تُواب کی نیت کرتے ہوئے ، آگے بڑھتے ہوئے اور پیچھے ندد کھتے ہوئے شہید ہوئے ، تو قرض کے علاوہ تمہارے سارے انمال معاف ہوجا کیں گے۔ مجھے جریل نے یونمی بتایا ہے۔

( ١٩٧٣٧) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِى قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا أَقْبَلْنَا مِنْ غَزُوَةٍ تَبُوكَ ، قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَقِى مِنْكُمْ أَحَدًا مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ فَلَا يُكَلِّمَنَّهُ ، وَسَلَّمَ : مَنْ لَقِى مِنْكُمْ أَحَدًا مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ فَلَا يُكَلِّمَنَّهُ ، وَسَلَّمَ : مَنْ لَقِى مِنْكُمْ أَحَدًا مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ فَلَا يُكَلِّمَنَّهُ ، وَسَلَّمَ : مَنْ لَقِى مِنْكُمْ أَحَدًا مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ فَلَا يُكَلِّمَنَّهُ ،

(۱۹۷۳) حفزت ابوقادہ دیا گئے فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوہ تبوک سے واپس آئے تورسول اللہ مَلِفِظَةَ نے فرمایا کہ اگرتم میں سے · کوئی پیچھےرہ جانے والوں سے ملے تو ندان سے بات کرےاور ندان کی ہم نشنی اختیار کرے۔

( ١٩٧٣٨ ) حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :عَلَيْكُمْ بِالْحَجِّ ، فَإِنَّهُ عَمَلٌ صَالِحْ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ، وَالْجِهَادُ أَفْضَلُ مِنْهُ.

(١٩٤٣٨) حضرت عمر والني فرمات بيل كمتم يرج لازم ب، بدايك نيك عمل ب، جس كالله تعالى في محكم ديا ب، اور جهاد حج ي

( ١٩٧٣٩) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْهَانَ ، عن عبد الله بن مسلم ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ فِى الْجَنَّةِ قَصْرٌ يُدْعَى عَدْنٌ حَوْلَهُ العروُح وَالبروُج، لَهُ خَمْسَةُ آلَافِ بَابٍ ، لَا يَسْكُنُهُ ، أَوْ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا نَبِى ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ ، أَوْ إِمَامٌ عَادِلٌ .

(۱۹۷۳) حضرت عبدالله بن عمرو والله فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک محل ہے جس کا نام عدن ہے۔اس کے اردگر دچرا گا ہیں ہیں۔ اس کے پانچ ہزار دروازے ہیں۔ ہر دروازے سے صرف نبی ،صدیق ،شہید یا عادل امام ہی داخل ہوسکتا ہے۔

( ١٩٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عَامِرٍ ، عَنْ زِرٌّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : النُّعَاسُ عَند الْقَتْلِ أَمَنَةٌ مِنَ اللهِ ، وَعِنْدَ الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ :﴿إِذْ يُغَشَاكُم النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ ﴾؟

(۱۹۷۴) حضرت عبدالله حقالة فرماتے ہیں کہ جنگ کے وقت نیندآ ناالله کی طرف سے نازل ہونے والی طمانیت ہے اور نماز کے وقت نیندآ تا شیطان کی طرف سے ہے۔ چرانہوں نے اس آیت کی تلاوت کی: ﴿ إِذْ يُغَشَّا كُم النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ ﴾

( ١٩٧٤١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ بَكُرِ السَّهْمِتُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَرْمِى بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَةٌ يَرْفَعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ وَرَفَعَ أَبُو طَلْحَةَ رَأْسَهُ يَقُولُ :نَحْرِى دُونَ نَحْرِكَ يَا رَسُولَ اللهِ. (بخارى ٣٨١١ـ مسلم ١٣٦١)

(۱۹۷۳) حفرت انس وافئ فرماتے ہیں کہ حفرت ابوطلحہ خافئ حضور مَرَّفَظَیَّۃ کے ساتھ کھڑے تیر چلارہے تھے اور حضور مِرَّفظَیَّۃ ان کے پیچھے تھے، حضور مِرَّفظَیَّۃ نے سرمبارک بلند کر رکھا تھا، اور حضرت ابوطلحہ خافئ بھی اپناسر بلند کر کے کہدرہے تھے کہ اے اللہ کے رسول! میں آپ سے پہلے نشانہ بنوں گا۔

( ١٩٧٤٢ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِى طَلْحَةَ ، قَالَ : كُنْتُ فِيمَنْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ النَّعَاسُ يَوْمَ أُحُدٍ. (بخارى ٣٨١١ ـ ترمذى ٣٠٠٤)

(۱۹۷۳) حفرت ابوطلحه و افزو قرماتے ہیں کہ میں غزوہ احد کے دن ان لوگوں میں سے تھا جن پر اللہ تعالیٰ نے سکون کی نیندطاری کی۔ (۱۹۷۲ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةً. (ترمذی ۲۰۰۷)

(۱۹۷۴)حفرت ابوطلحه والنُّور كي روايت حضرت زبير وَثَاتُوْ ہے بھي منقول ہے۔

( ١٩٧٤٤) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، حَلَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ سُلَيْمِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :حَلَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ ، قَالَ :لَمَّا بُعِثَ أَبُو مُوسَى عَلَى الْبُصْرَةِ كَانَ مِمَّنُ بُعِثَ مَعَهُ الْبَرَاءُ ، وَكَانَ مِنْ وَزِرَائِهِ وَكَانَ يَقُولُ لَهُ :اختر من عملى ، فَقَالَ : الْبَرَاءُ : وَمُعْطِى أَنْتَ مَا سَأَلَتُك ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : أَمَا إِنِّى لَا أَسْأَلُك إِمَارَةَ مِصْرَ ، وَلَا جِبَايَتَهُ ، وَلَكِنْ أَغْطِنِي قَوْسِي وَرُمُحِي ، وَفَرَسِي وَسَيْفِي ، وَدِرْعِي ، وَالْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَبَعَثَهُ عَلَى جَيْشٍ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قُتِلَ.

(۱۹۷۳) حفرت انس وہ فی فرماتے ہیں کہ جب حفرت ابوموی وہ فی آئی او ان کے ساتھ جانے والوں میں حفرت براء وہ فی بھی تھے۔ وہ ان کے نائین اور وزراء میں سے تھے۔ حضرت ابوموی وہ فی ان سے فرمایا کرتے تھے کہ آپ اپنے لیکوئی عبدہ نتخب کر لیجئے۔ حضرت براء ویشید نے ان سے فرمایا کہ میں جو آپ سے طلب کروں گا آپ مجھے دیں مجے حضرت ابوموی وہ فی سخت نے فرمایا کہ میں آپ سے معراوراس کی نواحی بستیوں کی امارت نہیں ما نگان، بلکہ میں آپ سے موالی کرتا ہوں کہ آپ مجھے میری کمان، میرا گھوڑا، میرانیزہ اور میری تلواردے دیں اور مجھے اللہ کے داستے میں جہادے لیے جانے دیں۔ حضرت ابوموی وہ فی نواجی سے پہلے شہید تھے۔

( ١٩٧٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ سُلَهُم ، عَنُ أَنَسٍ ، قَالَ : تَمَثَّلَ الْبَرَاءُ بِبَيْتٍ مِنْ شِعْمٍ فَقُلْت لَهُ : أَى الْمَوْتُ عَلَى فَوَاشِى ، لَقَدُ أَخِى تَمَثَّلُتَ بِبَيْتٍ مِنْ شِعْمٍ ، لَا تَدُرِى لَعَلَّهُ آخِرُ شَىءٍ تَكَلَّمُت بِهِ ؟ قَالَ : لَا أَمُوتُ عَلَى فِرَاشِى ، لَقَدُ أَخِى تَمَثَّلُت مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ مِنَة رَجُلِ إِلَّا رَجُلًا.

(۱۹۷۴) حضرت انس وافو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت براء واقین نے ایک شعر گنگٹایا۔ میں نے ان سے کہااے بھائی! آپ شعر گنگٹار ہے ہیں، اگریہ آپ کا آخری کلام ہواتو کیا ہے گا؟ انہوں نے فر مایا: کہ میں اپنے بستر پرنہیں مروں گا، میں نے ننا نوے مشرکوں اور کا فروں کولل کیا ہے۔

( ١٩٧٤٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ ، أَنَّ عَمَّهُ غَابَ عَنُ قِتَالِ بَدُرٍ ، فَقَالَ : غِبْت عَنُ أَوَّلِ قِتَالَ قَاتَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ لَأَنْ أَرَانِى اللَّهُ قِتَالَ الْمُشْوِكِينُ لَيرَيَنَ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ ؟ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدِ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعْدَوْرُ إِلَيْك مِمَّا صَنَعَ هَوُلَاءِ ، يَعْنِى الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعْدَوْرُ إِلَيْك مِمَّا صَنَعَ هَوُلَاءِ ، يَعْنِى الْمُسْلِمُونَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَلَقِيَهُ سَعُدٌ باخراها دون أحد ، المُسْلِمُونَ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : أَنَا مَعَك ، قَالَ سَعْدٌ : فَلَمُ أَسْتَطِعُ أَنْ أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ ، وَوُجِدَ فِيهِ بِضُعْ وَعِشْرُونَ ضَرْبَةً فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : أَنَا مَعَك ، قَالَ سَعْدٌ : فَلَمُ أَسْتَطِعُ أَنْ أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ ، وَوُجِدَ فِيهِ بِضُعْ وَعِشْرُونَ ضَرْبَةً بِسَهُم فَكُنَّا نَقُولُ : فِيهِ وَفِى أَصْحَابِهِ نَزَلَتُ : ﴿فَهِمِنُهُمْ مَنْ قَطَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ ال

(۱۹۷ مفرت انس بن ما لک و افی فرماتے ہیں کدان کے چیا کسی وجہ سے غزد و بدر میں شریک نہ ہو سکے۔انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ مَلِقَ اللہ عَلَیْ کے معیت میں پہلی لڑائی میں تو شریک نہ ہو سکا الیکن اگر اللہ نے جھے دوبارہ کا فروں سے لڑنے کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں! پھر غزدہ اُحد میں جب مسلمان بھر گئے تو میرے چیانے کہا کہ اے اللہ! میں مسلمانوں کے قتل پر جھے سے معانی مانگا ہوں اور کا فروں کے قل پر براءت کا اظہار کرتا ہوں۔ پھروہ آگے بڑھے تو آئییں احد کے پاس معزت

سعد و النو ملے حضرت سعد و الن نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حضرت سعد و النو فر ماتے ہیں کہ جیسی لڑائی انہوں نے کی میں ایسی لڑائی کی طاقت ندر کھتا تھا۔ ان کے جسم میں ہیں سے زیادہ تلواروں ، نیزوں اور تیروں کے نشان تھے۔ ہم ان کے اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے: (ترجمہ)''ان میں سے بعض نے تو این منت کو پوراکردیا اور بعض انتظار کررہے ہیں۔'(الاح: اب: ۲۳)

( ١٩٧٤٧) حَلَّقْنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن قُوْبَانَ ، حَلَّنَنَا حَسَّانُ بُنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي مُنِيبِ الْمُجُرَشِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُعِثْت بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ كَتَى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْجِي ، وَجُعِلَ الذِّلَةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِى ، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُو مِنْهُمُ . (ابوداؤد ٢٠٥٠ـ احمد ٢/ ٥٠)

(۱۹۷۸) حضرت ابن عمر بن الله الله وارات ب كررسول الله والفي الله والمناوفر ما ياكه بجھے قيامت سے پہلے الوار كے ساتھ بجيجا كيا ہے۔ يہال تك كرصرف ايك الله كام ورت كى جائے اوراس كے ساتھ كى كوشر يك نظم رايا جائے ، ميرارزق مير سے نيز سے كين بخت كا الله عنائد كى عبادت اوررسوائى ہے۔ جس نے كى قوم كى مشابہت اختيار كى وہ انہى ميں سے ہے۔ ميرى خالفت كرنے والے كامقدر ولت اوررسوائى ہے۔ جس نے كى قوم كى مشابہت اختيار كى وہ انہى ميں سے ہے۔ ميرى خالفت كرنے والے كامقدر ولت اوررسوائى ہے۔ جس نے كى قوم كى مشابہت اختيار كى وہ انہى ميں سے ہے۔ ميرى خالفت كرنے والے كامقدر ولت اور سوائى ہے۔ جس نے كو الله على الله عَلَيْه وَسَلَّم : عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ : رَجُلٌ فَامَ مِنْ فِرَ اللهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ ، وَأَهْلِهِ قَامَ إِلَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ : رَجُلٌ فَوْرَا فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى فَفَرَّ أَصَحَابُهُ ، فَعَلِمَ مَا صَلَابِهِ ، وَمُعَلِم فَلَو اللهِ مَعَالَى لِمَلَانِكَتِهِ : يَا مَلَانِكَتِي انْظُرُوا عَلَيْهِ فِي الْفِرَادِ وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ فَرَجَعَ حَتَى أَهْدِيقَ وَمُهُ فَيقُولُ اللّهُ تَعَالَى لِمَلَانِكَتِهِ : يَا مَلَانِكَتِي انْظُرُوا اللهُ عَبْدِى رَجَعَ حَتَى أَهْدِيقَ وَمُهُ فَيقُولُ اللّهُ تَعَالَى لِمَلَانِكَتِهِ : يَا مَلَانِكَتِي الْطُوا اللهُ عَبْدِى وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِى وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِى . (ابو داؤد ۲۵۲۸ ـ حاکم ۱۱۲) عمرت عبدالله والله والله والله مَنْ فَوْمَا اللهُ مَنْ فَالِي كائية تعالى دوآ وميوں كود كھ كربہت خوش ہوتا ہے۔

ایک وہ آدمی جواپی محبوب ہوی، بستر اور لحاف کو چھوڑ کرمیری چاہت اور میرے انعامات کی خوابش میں نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔دوسراوہ آدمی جواللہ کے راستے میں جہاد کرے،اس کے ساتھ بھاگ جائے،اسے میدان جنگ سے بھا گئے کا وہال یاد آئے اور وہ واپس جانے کے بجائے دشمن پر لیکے اور شہید ہو جائے۔اس پر اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتو! میرے اس بندے کودیکھو، بید شمن کی طرف میری چاہت اور میرے انعامات کی خواہش میں واپس گیا اور شہید ہوگیا۔

( ١٩٧٤٩) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنس ، قَالَ : اتَكَأْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ابْنَةِ مِلْحَانَ ، قَالَ : فَأَغْفَى فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَتَبَسَّمُ ، قَالُ : فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْك ، مِمَّ صَحِكُك ؟ قَالَ : مِنْ أُنَاسٍ مِنْ أُمَّتِى يَغْزُونَ هَذَا الْبَحُرَ الْآخُطَرَ ، مَنْلُهُمْ مَثَلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْآسِرَّةِ ، قَالَ : فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ ، قَالَ : ان الي شيبه مترجم (جلد٢) كي معنف ان الي شيبه مترجم (جلد٢) كي العبهاد

فَنَكُحْت عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَرَكِبْت مَعَ الْيِنِهِ قَرَطَةَ ، فَلَمَّا قَفَلَتْ وَقَصَتْ بِهَا دَابَّتُهَا فَقَتَلَتْهَا فَدُونَتُ ثُمَّ.

(بخاری ۲۵۸۸ مسلم ۱۲۰)

(۴۹ ۱۹۷) حضرت انس جنافیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِیلِّنْفِیکَ عضرت ام حرام بنت ملحان جن مینوما کے گھر ٹیک لگائے تشریف فرماتھے

كه آب مَلِّنْفَكَةً بِرِنیندطاری ہوگئی، بچھ دیر بعد آپ مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے۔حضرت بنت ملحان تفایدینانے آپ مِلِنْفِکَةِ جَب

مسكرانے كى وجد يوچھى تو آپ مِلِين في نے فرمايا كه ميرى امت كے بچھ لوگ سرزسمندر ميں جہاد كريں مح، قيامت كے دن ا بادشاہوں کی طرح تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔حضرت ام حرام بنت ملحان مختائی غانے کہا کدا ہے اللہ کے رسول! دعا فرما دیجئے کہ اللہ

تعالی مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فر مادے۔حضور مَلِّنْفَقَحَۃ نے دعا فر مائی کہاہےاللہ!اہے بھی ان میں شامل فر مادے۔اس کے بعد

ان کا نکاح حضرت عبادہ بن صامت وہ اُن ہے ہوگیا۔ بعدازیں وہ اپنے بیٹے حضرت قرظہ دیا ہو کے ساتھ سوار ہو کر سمندری سفریر روانہ ہو کیں ، واپس آتے ہوئے اپنی سواری سے گر کرشہید ہو گئیں اور وہیں فن ہو کیں۔

( ١٩٧٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، غَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، غَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى مُسْلِمٍ ، غَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ

لَّانُ أَغْزُو فِي الْبَحْرِ غَزُوةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنْفِقَ قِنْطَارًا مُتَقَبَّلًا فِي سَبيل اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

( ۱۹۷۵ ) حضرت عبدالله بن عمر و وفائق فرماتے ہیں کہ اللہ کے راتے میں ایک لڑائی لڑنا میرے نز ویک اللہ کے راتے میں بہت سا

مال خرج كرنے سے بہتر ہے جو تبول ہوجائے۔

( ١٩٧٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ شِهَابِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْغَزْوَ مَعِى فَلْيَغْزُ فِي الْبَحْرِ ، فَإِنَّ غَزْوَ الْبَحْرِ أَفْضَلُ مِنْ غَزْوَتَيْنِ فِي الْبَرِّ وَإِنَّ شَهِيدَ الْبُحْرِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَي الْبُرِّ ، إِنَّ أَفْضَلَ الشَّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ أَصْحَابُ الْوُكُوف قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّه

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا أَصْحَابُ الْوُكُوفِ ؟ قَالَ : قَوْمٌ تَكُفَؤُهُمْ مَرَاكِبُهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ. (عبدالرزاق ٩٦٣١)

(١٩٤٥) حضرت علقمہ بن شہاب بڑا ٹھؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِنَّفِيَّةَ نے ارشاد فرمایا کہ جے میرے ساتھ جنگ کا موقع نیل

سکااسے چاہیے کہ سمندری جہاد میں حصہ لے ، کیونکہ ایک سمندری جنگ خشکی پرلڑی جانے والی دوجنگوں سے افضل ہے ۔ سمندر

میں شہید ہونے والے کے لیے خشکی کے دوشہیدوں کے برابراجر ہے۔اللہ کے نز دیک افضل شہداء،''اصحاب الوکوف'' ہیں۔

لوگوں نے بوچھا کہاےاللہ کے رسول!''اصحاب الوکوف'' کون ہیں؟ آپ نے فر مایا: کہ جن کی سواریاں الٹ جائیں اور اس سےوہ شہید ہوجا نیں۔

( ١٩٧٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَمَّنْ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

قَالَ :الْمَائِدُ فِي الْبُحْرِ غَازِيًا كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ شَهِيدًا فِي الْبُرِّ.

(۱۹۷۵۲) حضرت عبدالله بن عمرو دی فیر فرماتے ہیں کہ سمندری جہاد سے زندہ سلامت واپس آنے والا اس عابد کی طرح ہے جوخشکی

پراؤتے ہوئے خون میں لوٹ پوٹ ہو کرشہید ہو چکاہے۔ میں میں میں میں گھی ماد و جربر میر دیر دیر دیر

١٩٧٥٢) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِى مُخْبِرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ :غَزْوَةٌ فِى الْبَحْرِ أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِى الْبَرِّ ، مَنْ جَازَ الْبَحْرَ غَازِيًا فَكَأَنَّمَا جَازَ الْأُودِيَةَ عُبَيْ،

(۱۹۷۵) حضرت عبداللہ بن عمر رہی فی فرماتے ہیں کہ سمندر کا ایک غزوہ خشکی کے دس غزوات سے افضل ہے۔جس نے جنگ فرماتے ہوئے سندرکوعبور کیا گویا اس نے زمین کی تمام وادیوں کوعبور کرلیا۔

١٩٧٥٤) حَلَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، حَلَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :خَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ غَازِيًّا فِي الْبُحْرِ وَأَنَا مَعَهُ.

میر مر ۱۹۷۵ محفرت عکرمہ جانٹو فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ڈانٹو سمندری جہاد پرروانہ ہوئے میں ان کے ساتھ تھا۔ سرچہ سرد مورد ورس سرد بورس سرد ورس سے بیسی سردیے ہوئے دیں تاریخ میں کا دیا ہے ہو ہے۔

١٩٧٥٥) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ يَوْكُبُ الْبَحْرَ إِلاَّ حَاثَج ، أَوْ غَازٍ ، أَوْ مُعْتَمِرٌ . (١٩٤٥) حضرت مجابد ويشير فرمات بي كه حاجى ، مجابداور عمر كاراده كرنے والے كے علاوه كوئى سمندركا سفرندكر \_\_

١٩٧٥٦) حَلَّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : عَجِبْت لِرَاكِبِ الْبُحْرِ وَعَجِبْت لِنَاجِرِ هَجَرِ .

و عجب پتاجی ہیجی۔ ۱۹۷۵۲) حضرت عمر بن خطاب زناتی فرماتے ہیں کہ مجھے سمندری سفر کرنے والے اور تجارت کی خاطر ہجرت کرنے والے پر بہت

١٩٧٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ يَسْأَلُنِي اللَّهُ عَنْ جَيْشٍ رَكِبُوا الْبَحْرَ أَبَدًا. يعنى التغرير.

1940) حضرت ابن عمر و النه فرماتے بین كه الله تعالى بحص سمندركا سفر كرنے والے لشكر كے بارے بين سوال نہيں كرے گا(۱۹۷۸) حَدَّ ثُنّا يَحْيَى بُنُ أَبِي بكير ، حَدَّثَنَا حَرِيزُ بُنُ عُنْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ
الْحُبْرَانِيِّ ، أَنَّهُ وَافَى الْمِقْدَادَ جَالِسًا عَلَى تَابُوتٍ مِنْ تَوَابِيتِ الصَّيَارِ فَقِهُ وَقَدْ فَصَلَ عَنْهُ عِظمًا فَقُلْت لَهُ : لقد
الْحُبْرَانِيِّ ، أَنَّهُ وَافَى الْمِقْدَادَ جَالِسًا عَلَى تَابُوتٍ مِنْ تَوَابِيتِ الصَّيَارِ فَقِهُ وَقَدْ فَصَلَ عَنْهُ عِظمًا فَقُلْت لَهُ : لقد
الْحُبْرَ اللَّهُ إلَيْكَ يَا أَبَا الْأَسُودِ ، قَالَ : أَبَتْ عَلَيْنَا سُورَةُ البَحُوتُ يَعْنِى سُورَةَ التَّوْبَةِ : ﴿ انْفِرُ وا خِفَافًا وَيَقَالاً ﴾ .
الْحُدُرُ اللَّهُ إلَيْكَ يَا أَبَا الْأَسُودِ ، قَالَ : أَبَتْ عَلَيْنَا سُورَةُ البَحُوتُ يَعْنِى سُورَةَ التَّوْبَةِ : ﴿ انْفِرُ وا خِفَافًا وَيْقَالاً ﴾ . أَعْدَرُ اللَّهُ إلَيْكَ يَا أَبَا الْأَسُودِ ، قَالَ : أَبَتْ عَلَيْنَا سُورَةُ البَحُوتُ يَعْنِى سُورَةَ التَّوْبَةِ : ﴿ انْفِرُ وا خِفَافًا وَيْقَالاً ﴾ . المحدى اللهُ الله

م اتناوزنی اورزیادہ تھا کہ تابوت سے لٹک رہاتھا۔ میں نے ان سے کہا کہا ہے ابواسود ویشینے: اللہ تعالی نے آپ جیسے وگوں کو عمرور قرار دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ سورۃ البراءۃ لیعن سورۃ التوبہ کی آیت ﴿انْفِورُوا خِفَافًا وَثِفَالاً ﴾نے ہمارے معذور نے کاانکار کیا ہے۔ معنف ابن الي شير مترجم (جلد٢) في المحالي المحا

( ١٩٧٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي الَّذِي أَرْضَعَنِي مَنْ بَنِي مُرَّةً ، قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى جَعْفَرِ يَوْمَ مُؤْتَةَ نَوْل

عَنْ فَرَسِ لَهُ شَقْرًاءً فَعَرْقَبَهَا ، ثُمَّ مَضَى فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. (ابوداؤد ٢٥٢١ ـ حاكم ٢٠٩)

(١٩٧٥٩) حضرت عبدالله بن زبير وہ اپنے فرماتے ہيں كەميرے بنومرہ كے رضائل والد نے مجھے بتايا كه انہوں نے جنگ مؤته ميں حضرت جعفر دہانی کودیکھا کہ دہ اپنے شقر اء گھوڑے سے اترے،اس کی کونچیں کا ٹیس اورلہراتے ہوئے شہید ہو گئے۔

( ١٩٧٦. ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :أَتَيْدُ

عَلَى عَبْدِ بْنِ مَخْرَمَةً صَرِيعًا عَامَ الْيَمَامَةِ ، فَوَقَفَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَر ، هَلْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ قُلْتُ : نَعَمُ ، قَالَ : فَاجْعَلُ لِي فِي هَذَا الْمِحَنِ مَاءَ لَعَلَى أُفْطِرُ ، فَأَتَيْتَ الْحَوْضَ وَهُوَ مَمْلُوءٌ دَمًّا فَضَرَبْ بحجْفَةٍ مَعِي ، ثُمَّ اغْتَرَفْت فِيهِ فَٱتَيْته فَوَجَدْته قَدُ قَضَى.

(١٩٧٦٠) حضرت ابن عمر جانتي فرماتے ہيں كه جنگ يمامه ميں ، ميں حضرت عبدالله بن مخرمه جانتي كے پاس آيا، وہ زخمول سے چو

ز مین پر پڑے تھے۔ میں ان کے پاس کھڑا ہوا تو انہوں نے پو چھا:اے عبداللہ بن عمر شائٹو! کیاروزے دارنے افطار کرلیا ہے؟ میر نے کہا: جی ہاں!انہوں نے فرمایا کہ پھر مجھےاس ڈھال میں یانی دے دوتا کہ میں افطار کرلوں۔ میں پانی لینے حوض پر گیا تو وہ خول ے جراہوا تھا۔ میں نے خون کوالگ کر کے پانی لیا، جب میں ان کے پاس آیا توان کی روح پرواز کر چکی تھی۔

( ١٩٧٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ سَمِعْت سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : كَانَ سَعْدُ بْر

أَبِي وَقَاصِ أَشَدُّ الْمُسْلِمِينَ بَأْسًا يَوْمَ أُحُدٍ.

(۱۹۷۱)حضرت سعید بن مسینب ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت سعد بن الی وقاص ڈٹاٹٹوز نے غز وہ احد میں تمام مسلمانوں سے بڑھ لزائی کی۔

﴾ (١٩٧٦٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى خَالِدٍ الْوَالِبِي ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةَ ، قَالَ أُوَّلُ النَّاسِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ سَعْدٌ.

(١٩٤ ١٩٢) حضرت معاوية بن عمر وفي النو فرمات بين كماللد كراسة مينسب سے يہلے حضرت جابر بن سمره واللي في تير چلايا-

( ١٩٧٦٢ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ ، عَنْ أَبِي اللَّارْدَاءِ ، أَنَّ رَجُلًا أَوْصَـ

بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ : يُعْطَى الْمُجَاهِدِينَ.

(۱۹۷۲۳) حضرت ابوالدرداء مین نثو فرماتے ہیں کہا گر کسی آ دمی نے اللہ کے رائے میں کوئی چیز خرج کرنے کی وصیت کی تو وہ

مجامدین کودی جائے گی۔

( ١٩٧٦٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عن شمر ، عَنْ شَهْرٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :

صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقٌ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ.

- (۱۹۷۲) حفرت ابوالدرداء والله فرماتے ہیں کہ جس محف نے اللہ کے رائے میں ایک روز ہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ایک خندق بنادیتے ہیں جس کا فاصلہ زمین وآسان کے خلاء کے برابر ہے۔
- ( ١٩٧٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ جَعْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَوْلَا أَنْ أَسِيرَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ أَضَعَ جَنْبِي لِلَّهِ فِي التَّرَابِ ، أَوْ أَجَالِسَ قَوْمًا يَلْتَقِطُونَ طَيْبَ الْكَلَامِ كُمَا يُلْتَقَطُ طَيِّبُ التَّمْرِ لأَحْبَبُت أَنْ أَكُونَ قَدْ لَجِفْت بِاللَّهِ.
- (۱۹۷۷) حضرت عمر و کافئو فرماتے ہیں کہ آگر میں اللہ کے راہتے میں نہ چلوں، میں اللہ کے راہتے میں اپنی پیشانی کوشی پر ندر کھوں اور ان لوگوں کی ہم نشینی اختیار نہ کروں جواجھے کلام کواس طرح چنتے ہیں جیسے عمدہ کھوروں کو چنا جاتا ہے تو میری خواہش ہوگی کہ میر ا انتقال ہوجائے۔
- ( ١٩٧٦٦ ) حَلَّقَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ : قَدْ مَنَعَنِى كَثِيرًا مِنَ الْقِرَائَةِ ، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ.
- (۱۹۷۲۱) حصرت خالد بن دلید ڈٹاٹٹو فر ماتے ہیں کہ اللہ کے راہتے میں زیادہ جہا دکرنے کی وجہ سے میں بہت ساقر آن نہیں سکھ سکا۔
- ( ١٩٧٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ زِيَادٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ :مَا كَانَ فِي الْأَرْضِ لَيْلَةً ، أَبَشَّرُ فِيهَا بِغُلَامٍ ، وَيُهُدَى إِلَىَّ عَرُوسٌ أَنَا لَهَا مُحِبُّ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ لَيْلَةٍ شَدِيدَةِ الْجَلِيدِ فِي سَرِيَّةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أُصَبِّحُ بِهِمُّ الْعَدُوَّ ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ.
- (۱۹۷۷) حضرت خالد بن ولید و انتی فرماتے ہیں کہ روئے زمین پرالی رات جس میں مجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دی جائے اور میری طرف ایک ایسی دہن جیبجی جائے جس سے میں محبت رکھتا ہوں ، اس رات سے زیادہ پسندنہیں ، جو بخت مشقت والی ہو، میں مجاہدین کے ایک لشکر کے ساتھ اسے بسر کروں اور صبح کوانہیں لے کروشمن پرحملہ کردوں \_ بس تم پر جہاد لازم ہے۔
- ( ١٩٧٦٨) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ خُرَيْثٍ ، قَالَ : قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَاللّهِ مَا أَدْرِى مِنْ أَيِّ يَوْمٍ أَنا أَفْرِ ؟ يَوْمٍ أَرَادَ اللّهُ أَنْ يُهْدِى لِي فِيهِ الشَّهَادَةَ ، أَوْ مِنْ يَوْمٍ أَرَادَ اللّهُ أَنْ يُهْدِى لِي فِيهِ كَرَامَةً.
- (۱۹۷۱۸) حضرت خالد بن ولید رہ ہ فرماتے ہیں کہ خدا کی تتم! میں نہیں جانتا کہ میں کس دن سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔اس دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطافر مائیس یااس دن نے جس میں مجھے کوئی بڑوااعز از دیا جائے۔
- ( ١٩٧٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عن مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نُبُّنْت أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلامٍ ، قَالَ : إِنْ

أَدْرَ كَتْنِي وَلَيْسَ لِي قُوَّةٌ فَاحْمِلُونِي عَلَى سَرِيرٍ يَعْنِي الْقِتَالَ ، حَتَّى تَضَعُونِي بَيْنَ الصَّفَّيْنِ.

(۱۹۷ عام) حضرت عبدالله بن سلام رقانتی فرماتے ہیں کہا گرکڑائی کا دفت آجائے اور جھے میں اٹھنے کی طاقت نہ ہوتو جھے اٹھا کرصفوں کے درمیان رکھ دینا۔

( ١٩٧٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِى ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ بَنِ الرَّبِيعِ الْفَزَارِيِّ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ يُسَيْرِ بَنِ عُمَيْلَةَ ، عَنْ خَرِيمِ بَنِ فَاتِكٍ الْأَسَدِى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَت لَهُ سَبُعُ مِنَة ضِعْفِ . (ترمذى ١٦٢٥ ـ احمد ٣/ ٣٥٥)

(۱۹۷۷) حضرت خریم بن فاتک اسدی ڈٹاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگائی کے ارشاد فرمایا کہ جس مخص نے اللہ کے راستے میں ایک درجم خرج کیا اسے سات سوگنا اجرعطا کر دیا جائے گا۔

( ١٩٧٧١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَيْسَرَةُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :سَأَلْتُ كَعْبًا عَنْ جَنَّةِ الْمَأْوَى ، فَقَالَ :أَمَّا جَنَّةُ الْمَأْوَى فَجَنَّةٌ فِيهَا طَيْرٌ خُضُرٌ تَرْتَقِي فِيهَا أَرْوَاحَ الشَّهَدَاءِ.

(۱۹۷۷) حضرت ابن عباس ولافو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب وہنٹو سے جنت الماویٰ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: کدریدہ جنت ہے جس میں سبز پر ندے ہیں کدان میں شہداء کی روحیں ہوں گی۔

( ١٩٧٧٢) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ نَبِى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ إِمَّا أَنْ يكفته إلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَلَمْ مَنْ اللهِ عَضْمُونٌ عَلَى اللهِ إِمَّا أَنْ يكفته إلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَإِمَّا أَنْ يُرْجِعَهُ بِأَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَمَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ حَتَّى يَرُجِعَهُ.

(ابن ماجه ۲۷۵۳ ابو يعلى ۱۳۳۱)

(۱۹۷۷) حضرت ابوسعید و افز سے روایت ہے کہ رسول الله مُنْ اَفْتُنَا نے ارشاد فر مایا: کہ اللہ کے رہے میں جہاد کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی مغفرت اور رحمت عطافر مائیس سے یا وہ اجراور مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹ آئے گا۔ اللہ کے رہتے میں جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جودن کوروز ہ رکھے اور رات کو تیام کرے اور اینے ان اعمال میں کو کی سستی نہ برتے۔

( ١٩٧٧٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُنْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُنِيبِ الْجُرَشِى ، أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ عَلَى تَمِيمٍ وَسَافَرَ مَعَهُ فَرَآهُ قَصَرَ فِى السَّفَرِ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ فِى أَهْلِهِ ، فَقَالَ :رَحِمُّك اللَّهُ ، أَرَاك قَدُ قَصَّرُت عَمَّا كُنْتُ عَلَيْهِ فِى أَهْلِكَ ؟ فَقَالَ :أَوْ لَا يَكْفِينِي ، أَنَّ يكون لِى أَجُرَ صَانِمٍ وَقَائِمٍ.

(۱۹۷۷) حضرت ابومنیب جرشی بیشین فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت تمیم داری رہی ہی کامہمان بنااوران کے ساتھ اللہ کے راتے میں سفر پر نکلا۔ مفرین نکل کراس نے اپنے معمول کی عبادت سے کم عبادت کی۔ حضرت تمیم داری واٹون نے اس سے فرمایا کہ اللہ تم پر

رحم فرمائے! تم نے اپنے معمول ہے کم عبادت کیوں کی؟ اس نے کہا: اس لیے کہ اللہ کے رائے میں نکلنے کی وجہ ہے جھے دن کوروز ہ رکھنے والوں اور رات کو قیام کرنے والوں کے برابر ثو اب مل رہاہے وہ میرے لیے کا فی ہے۔

( ١٩٧٧٤ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، حَلَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ ، قَالَ :غَارَتْ خَيْلٌ لِلْمُشْرِكَيْنِ عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ أَبُو فَتَادَةَ وَقَدُ رَجَّلَ شَعْرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى لَأَرَى شَعْرَك حَبَسَك ؟ فَقَالَ : لآتِينَّكَ بِرَجُلٍ سَلَمٍ ، قَالَ : وَكَانُوا يَسْتَجِبُّونَ أَنْ يُوقَوُّوا شُعُورَهُمُ.

(۱۹۷۷) حضرت محمد بن سیرین اٹائٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشرکین کے گھڑ سواروں نے مدینہ کی جراگاہ پرحملہ کر دیا۔ حضور وٹائٹو ان کو بھگانے کے لیے روانہ ہوئے۔حضرت ابو تمادہ وٹائٹو تھوڑی دیر بعد آئے انہوں نے بالوں پر تنگھی کی ہوئی تھی۔ حضور وٹائٹو نے ان سے فرمایا کہ شاید تمہارے بالوں نے تمہیں رو کے رکھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ بیں آپ کے پاس ایک آدمی قیدی بنا کرلاؤں گا۔رادی کہتے ہیں کہ وہ لوگ بالوں کو درست رکھنا پیند کرتے تھے۔

( ١٩٧٧٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : لأَنْ يَكُونَ لِى ابْنٌ مُجَاهِدٌ فِى سَبِيلِ اللهِ ، أَحَبُّ إلَىَّ مِنْ مِنَة أَلْفٍ.

(1944) حفزت ابوعبد الرحمٰن سلمی ویشید فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ایک بیٹا میرے نزدیک ایک لاکھ بیٹوں سے بہتر ہے۔

( ١٩٧٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَالَ رَبُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَالَ رَبُّكُمْ :مَنْ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِي ايْتِعَاءَ وَجُهِي فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ ، إِنْ أَنَا قَبَضْته فِي وَجْهِهِ أَذْخَلْته الْجَنَّةُ ، وَإِنْ أَنَا أَرْجَعْته أَرْجَعْته بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ. (بخارى ٣٦ـ مسلم ١٣٩٥)

(۱۹۷۷) حضرت حسن جھاٹئو سے روایت ہے کہ رسول اللہ جھاٹئو نے ارشاد فر مایا کہ تمہارار بے فر ما تا ہے جوشخص میرے راتے میں مجھے راضی کرنے کے لیے نکلے میں اس کا ضامن ہوں کہ اگر میں نے اس کی جان لے لی تو میں اسے جنت میں داخل کروں گا اور اگر میں اے داپس لے آیا تو میں اے اجراور مال غنیمت کے ساتھ واپس لا دُن گا۔

ہوگی؟انہوں نے فر مایا:عمدہ گھوڑ ااورعمدہ ہتھیار جو ہرجگداس کے ساتھ رہیں۔

( ۱۹۷۷۸) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِى ظَيْنَانَ ، قَالَ : غَزَا أَبُو أَيُّوبَ أَرْضَ الرُّومِ فَمَوضَ ، فَقَالَ :إِذْ أَنَا مِتَ ، فَإِنْ صَافَفْتُمُ الْعَدُوَّ فَادُفِتُونِى تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ. (نسانى ٣٣٥٠- سعيد بن منصور ٣٣٥٠) فَقَالَ :إِذْ أَنَا مِتَ ، فَإِنْ صَافَفْتُمُ الْعَدُوَّ فَادُفِتُونِى تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ. (نسانى ١٩٤٥- سعيد بن منصور ٢٣٥٠) (١٩٤٤) حفرت ابوظيان بيُنْ فرمات بين كه حفرت ابوابوب ولي شرز مين روم من جهاد كے ليے گئے اور وہيں بيار ہوگئے۔ انہول نے فرمایا كہ جب ميں مرجاؤل اور تمهار اوثمن سے سامنا ہوتو مجھا ہے ياؤل كے نيچے وفن كروينا۔

( ١٩٧٧ ) حَذَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : حَذَّنِى أَبُو سَلاَّمِ الدِّمَشُقِيُّ ، عَنْ خَلِدِ بْنِ زَيْدٍ بْنَ قَالٍ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً رَامِيًا ، فَكَانَ يَمُرُّ بِى عُفْبَةُ بُنُ عَامِرٍ فَيَقُولُ : يَا خَالِدُ اخْرُجُ بِنَا نَرْمِى ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبْطَأَتُ عَنْهُ ، فَقَالَ : يَا خَالِدُ تَعَالَ أُخْبِرُكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبْطَأَتُ عَنْهُ ، فَقَالَ : يَا خَالِدُ تَعَالَ أُخْبِرُكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهُ يُذِيلُ إِلللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ يَلُهُ وَلَيْسَ اللَّهُ يُذِيلُ إِلللهِ مِنْ لَوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرِ الْجَنَّةَ : صَانِعُهُ يَحْتَسِبُ فِى صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِى بِهِ وَمُنْبِلُهُ وَلَيْسَ اللَّهُو إِلاَّ فِى ثَلَاثٍ : تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَّتُهُ أَهْلَهُ وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ الرَّمُى بَعْدَ مَا عَلِمَهُ فَهَى بِعْمَةٌ تَرَكَهَا ، أَوْ كَفَرَهَا.

(1929) حضرت خالد بن زید من فی فرماتے ہیں کہ میں ایک ماہر تیرانداز تھا۔ حضرت عقبہ بن عامر وہ فی جب بھی میرے پاس

سے گزرتے تو فرماتے کہ اے خالد! چلوآؤ تیراندازی کرتے ہیں۔ ایک دن میں نے نیچے ستی کی تو انہوں نے فرمایا: کہ اے خالد ہو فی ایک حدیث سنا تا ہوں۔ آپ فاقی آئے نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے تین آومیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کے بنانے والے کواوراس جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کے بنانے والے کواوراس کے بنانے میں خیر کاارادہ کیا۔ اس کے چلانے والے کواوراس کے سیدھا کرنے والے کو ور اس کی بنانے ہیں جن میں ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی کا اپنے گھوڑ کے کوسدھانا، دوسرا آدمی کا اپنی بیوی سے صحبت کرنا اور تیسرا کمان سے تیر چھینکنا اور اس کوسیدھا کرنا۔ جس شخص نے تیراندازی سیکھنے کے بعدا سے چھوڑ دیا۔ اس نے اس نعت کی ناشکری کی۔

( ١٩٧٨) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِى أَبِى ، عَنُ رِجَالٍ مِنْ يَنِى سَلِمَةَ ، قَالُوا : لَمَّا صَرَفَ مُعَاوِيَةٌ عَيْنَهُ الَّتِى تَمُرُّ عَلَى قُبُورِ الشُّهَدَاءِ فأجريت عَلَيْهِمَا يَعْنِى عَلَى قَبُرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ ، وَعَلَى قَبْرِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ ، فبرز قَبْرَاهُمَا ، فَاسْتُصْرِحَ عَلَيْهِمَا ، فَأَخْرَجُنَاهُمَا يَتَنَيَّانِ تَثَنَيَّا كَأَنَّهُمَا مَاتًا بِالْأَمْسِ ، عَلَيْهِمَا بُرْدَتَانِ قَدْ غُطَى بِهِمَا عَلَى وَجْهِهِمَا ، وَعَلَى أَرْجُلِهِمَا شَيْءٌ مِنْ نَبَاتِ الإذخر.

(۱۹۷۸) حضرت اسحاق بنوسلمه ولیٹیز کے بچھآ دمیوں سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ جھٹیز کے زمانے ہیں چشمے کا پانی احد کے شہداء کی قبروں کی طرف آگیا۔اس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام وٹاٹیز اور حضرت عمرو بن جموح وٹاٹیز کی قبرظا ہز ہو گئی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ان حضرات کی قبروں کو کسی دوسری جگہ نتقل کردیا جائے۔ جب ہم نے ان حضرات کے مبارک جسموں کوقبروں ے نکالاتو وہ اس طرح تاز ہ تھے جیسے کل ہی ان کا انتقال ہوا ہو۔ان کے چبرے والے حصوں کو چا در ہے اور پا وَل کواذ خرنا می گھاس ہے ڈھانیا گیا تھا۔

( ١٩٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ نُبَيْحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبِي عَبْدُ اللهِ : أَى بُنَيَّ لَوْلَا نُسَيَّاتٌ أَخُلُفُهُنَّ مِنْ بَعْدِى مِنْ بَنَاتٍ وَأَخَوَاتٍ ، لأَخْبَبْت أَنْ أَقَدَّمَك أَمَامِي وَلَكِنْ كُنَّ فِي نَظَّارِى الْمَدِينَةِ ، قَالَ : فَلَمْ أَلَبُثُ أَنْ جَانَتُ بِهِمَا عَمَّتِي قَتِيلَيْنِ يَعْنِي أَبَاهُ وَعَمَّهُ قَدْ عَرَضَتُهُمَا عَلَى بَعِيرٍ. (بخارى ٣٠٥٣)

( ١٩٧٨٣) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ بن جبلة ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِى بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ ، وَجُعِلَ رِزْقِى تَحُتُّ ظِلِّ رُمُجِى وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّفَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَنِى وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمُ. (ابن المبارك ١٠٥)

(۱۹۷۸) حضرت طاوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ شکی تیوائے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے مجھے تلوار دے کر بھیجا ہے، اللہ نے میرے رزق کومیرے نیزے کے نیچے رکھا ہے، میرے مخالفت کرنے والے کا مقدر ذلت اور رسوائی ہے، جس

نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کرلی وہ ان میں سے ہے۔

( ١٩٧٨٤) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُفْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَذَادٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ : جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا مِنْ سَيِّدِ قُوْمٍ ، فَقَدْ صَدَقَت اللَّهَ مَا وَعَدُته ، وَاللَّهُ صَادِقُك مَا وَعَدُته ، وَاللَّهُ صَادِقُك مَا وَعَدُته ، وَاللَّهُ صَادِقُك مَا وَعَدَك. (ابن سعد ٢٩٥)

(۱۹۷۸) حفرت عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن معاذ مختافۂ حالت نزع میں تھے تو حضور مُلَا لَیُخَانے انہیں فرمایا: اے قوم کے سردار!اللہ تحقیے بہترین بدلہ عطافر مائے ،تونے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچا کردکھایا اوراللہ نے تجھ سے جو وعدہ کیا ہے اللہ اسے بھی سچا کردکھائے گا۔

( ١٩٧٨٥) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِمِّى ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : جَانَتُ كَتِيبَةٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِنْ كَتَائِبِ الْكُفَّارِ فَلَقِيَهُمُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَحَمَلٌ عَلَيْهِمْ فَخَرَقَ الصَّفَّ حَتَّى خَرَجَ ، ثُمَّ كَبَّرَ رَاجِعًا فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا فَإِذَا سَعُدُ بُنُ هِشَامٍ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لَابِي هُرَيْرَةَ فَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشُوى نَفْسَهُ الْيِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ﴾.

(۱۹۷۸۵) حفرت محمد فرماتے ہیں کہ کفار کا ایک گئرمشرق کی طرف ہے آیا تو انصار کے ایک آدمی نے ان پرحملہ کیا اوران کی صفول کو چیرتا ہوا وہ ہری طرف ہے نکل آیا۔اس نے دویا تین مرتبہ ایسا کیا، جب دور ہے دیکھا گیا تو وہ حضرت سعد بن ہشام تھے۔اس بات کا ذکر حضرت ابو ہریرہ جھا گیا تو وہ حضرت سعد بن ہشام تھے۔اس بات کا ذکر حضرت ابو ہریرہ جھا گیا تو انہوں نے بیہ آیت پڑھی: (ترجمہ) کچھلوگ ایسے بھی ہیں جواللہ کی رضا کی خاطرا پے نفس کوفر وخت کردیتے ہیں۔ (البقرة: ۲۰۷۵)

(۱۹۷۸) حفرت عبد الرحمٰن بن عوف وظافر ایک مرتبدروز سے متے ، ان کے پاس کھانا لایا گیا تو انہوں نے فر مایا: کہ حضرت حمز ہوئاؤ کو شہید کیا گیا تو انہوں نے فر مایا: کہ حضرت حمز ہوٹاؤ کو شہید کیا گیا تو ان کو کفنا نے کے لیے ہمارے پاس کیٹر انہیں تھا ، حالا نکہ وہ بھی بھے سے بہتر تھے۔اب دنیا کا بہت سامال ومتاع کو شہید کیا گیا تو ان کو کفنا نے کے لیے بھی ہمارے پاس کیٹر انہیں تھا حالا نکہ وہ بھی جھے در ہے کہ ہمیں ہمارا اجرد نیا ہی میں نہ دے دیا گیا ہو۔ محارے قبضہ بڑاؤ فر ماتے ہیں کہ میرے خیال میں وہ اٹھ گئے اور انہوں نے کھانانہیں کھایا۔

ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۲) المحال العبهاد العبه

( ١٩٧٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، حَدَّثَنَا كَهُمَسٌ ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَنْظُورٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَلَامٍ ، قَالَ :تَجَهَّزُت غَازِيًّا ، فَلَمَّا وَضَعْت رِجُلِي فِي الْفَوْزِ ، قَالَ لِي أَبِي ، يَا بُنَيَّ اجْلِسُ ، قُلْتُ :أَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنُ أَتَجَهَّزَ وَأُنْفِقَ ؟ قَالَ : أَرَدْت أَنْ يُكْتَبَ لِي أَجُرُ غَازِ وَأَنَّهَا كُرْبَةٌ تَجِيءُ مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ

كُلُّنَ هَذَّا قَبْلَ أَنُ أَتَجَهَّزَ وَأَنْفِقَ ؟ قَالَ : أَرَدُت أَنْ يُكُتَبَ لِى أَجُرُ غَازٍ وَأَنَّهَا كُوْبَةٌ تَجِيءُ مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ بِيَلِهِ نَحْوَ الشَّامِ ، فَإِنْ أَذْرَكَتُهَا فَسَوْفَ تَرَانِي كَيْفَ أَفْعَلُ ، وَإِنْ لَمْ أَذْرَكَهَا فَعَجُلُ عليها. ١٨ ١٤ ) حق عمالاً تا مساومة الله كان ما حذاله وفي ترس كا كان من على حداك تا كان كان كان الما تا من على الما تا

پیورو کسی بہ بران کا کہ ایک سام میں ہے۔ کا یک صاحبز اوے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جہاد کی تیار کی کر کے نکلنے لگا تو میرے والد نے مجھے جہانی سلام میں ہے۔ ایک صاحبز اوے فرمانے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جہاد کی تیار کی نہیں کی تھی اور والد نے مجھے جہانہ میں نے تیاری نہیں کی تھی اور اس پررو پخرج نہیں کیے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں چا ہتا تھا کہ تمہارے لیے مجاہد کا جراکھ دیا جائے۔ انہوں نے شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس طرف سے ایک مصیب آنے والی ہا گرمیں نے اسے یالیا تو تم دیکھو گے میں اس میں کیا کرتا

موں اور اَكْرِيسِ اسے نه پا حکا تو تم جھيٹ كراس كى طرف ليكنا۔ ( ١٩٧٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : أَرَادَ ابْنُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ الْعَزْوَ فَأَشْرَفَ اللّهِ أَبُوهُ ، فَقَالَ : يَا بُنَى لَا تَفْعَلُ ، فَإِنَّ صَرِيخَ الشَّامِ إِذَا جَاء بَلَغَ كُلَّ مُسْلِمٍ.

(۱۹۷۸) حفرت ابن معقل ملیتی فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن سلام دی ٹو کے بیٹے نے جہاد کے لیے جانے کا ارادہ کیا تو حضرت عبداللہ بن سلام ولی ٹیز نے فرمایا کہ بیٹا ابھی نہ جاؤ ،شام سے ایک جنگ آنے والی ہے جو ہرمسلمان کواپنی زومیں لے گی۔

( ١٩٧٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْس ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، قَالَ : انْدَقَّتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُوْتَةٌ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ ، فَمَا صَبَرَتْ فِي يَدِي إِلَّا صَفِيحَةً يَمَانِيَّةً.

(۱۹۷۸) حضرت خالد بن ولید ولائو فرماتے ہیں کہ غزوہ موتہ میں جوتلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹیں ۔ صرف ایک یمنی مضبوط آلوار باقی رہی جس نے میراساتھ دیا۔

( ١٩٧٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ أَنْ يُعْطِيَهُ سَيْفًا ، فَقَالَ : لَعَلِّى إِنْ أَعْطَيْتُك سَيْفًا تَقُومُ بِهِ فِى الْكَيْولِ ، قَالَ : فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفًا فَجَعَلَ يَضُوبُ بِهِ الْمُشُوكِينَ وَهُوَ يَقُولُ : اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفًا فَجَعَلَ يَضُوبُ بِهِ الْمُشُوكِينَ وَهُوَ يَقُولُ : إِنْ الْمُرُونُ بَايَعَنِى خَلِيلِى وَنَحْنُ عِنْدَ أَسْفَلِ النَّخِيلِ.

أَلَا أَقُومُ اللَّهُورَ فِي الْكَيْولِ أَضُرِبُ بِسَيْفِ اللهِ وَالرَّسُولِ. (١٩٧٩) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبه ایک آ دی حضور مُرْفِظَةُ فَيْ

(۱۹۷۹) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی حضور مُؤْفِظُةُ کی خدمت میں حاضر ہوااوراس نے عرض کیا کہ مجھے ایک تکوار دیجئے حضور مُؤْفِظُةُ نے فرمایا: ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں تلوار دول لیکن تم مجھلی صف میں کھڑے ہوجاؤے حضور مُؤُفِظَةً نے اس کوتلوار دی وہ مشرکین سے لڑائی کرتا جاتا تھا، ساتھ ساتھ بیشعر پڑھتا تھا۔ (ترجمہ) میں وہ مخص ہوں کہ مجھ سے میرے خلیل نے تھجور کے درختوں کے بنچ کھڑے ہو کریہ وعدہ لیا ہے کہ میں بچپلی صف میں نہ کھڑار ہوں بلکہ اللہ اوراس کے رسول کی تلوار کو لے کر دشمنوں سے جنگ کروں۔

( ١٩٧٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ، قَالَ :يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ إِلَّا لَحِقَ بِالشَّامِ.

(١٩٧٩) حضرت عبدالله بن عمر و دي نفو فرماتے ہيں كه لوگول يرايك زمانه ايسا آئے گا كه ہرمومن شام جلا جائے گا۔

( ۱۹۷۹ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِم ، عَنِ الزَّبُيْرِ بُنِ الْخِرِّيتِ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :كَانَ فُرِضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُقَاتِلَ الرَّجُلُ مِنْهُمَ الْعَشَرَةَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، قَوْلُهُ تعلى ﴿إِنْ يَكُنُ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِنَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنُ مِنْكُمْ مِنَة يَغْلِبُوا أَلْفًا ﴾ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ التَّخْفِيفَ فَجَعَلَ عَلَى رَجُلٍ يُقَاتِلُ الرَّجُلَيْنِ قوله تعالى : ﴿فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِنَة صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِنْتَيْنِ ﴾ فَخَفَّفَ عَنْهُمْ ذَلِكَ وَنُقِصُوا مِنَ النَّصْرِ بِقَدْرٍ ذَلِكَ. (بخارى ٣١٥٣ ـ ابوداؤد ٢٢٣٩)

(۱۹۷۹) حضرت عبداللہ بن عباس ڈنٹو فرماتے ہیں کہ پہلے مسلمانوں پراس بات کوفرض قرار دیا گیا تھا کہ ایک آ دمی دس مشرکوں سے قبال کرے۔اللہ تغالی فرماتے ہیں (ترجمہ) اگرتم میں ہیں صبر کرنے والے ہیں تو وہ دوسو پر غالب آئیں گے اورا گرسو ہیں تو وہ ہزار پر غالب آئیں گے۔ یہ بات مسلمانوں پر دشوار گذری تو اللہ تعالی نے تخفیف فرمادی کہ ایک آ دمی دومشرکوں سے قبال کرے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ (ترجمہ) اگرتم میں سوصبر کرنے والے ہیں تو وہ دوسو پر غالب آئیں گے۔ بعد میں ان پراس میں بھی تخفیف کر دی گئی اور مدد میں ای کے بقدر کی کردی گئی۔

( ١٩٧٩٣) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونِسُ ، عَنْ أَبِي بَكُمِ الْفَسَّانِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :قَالَ كَفُبُّ :أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ الشَّامِ ، وَأَحَبُّ الشَّامِ إِلَيْهِ الْقُدْسُ ، وَأَحَبُّ الْقُدسِ إِلَيْهِ جَبَل نَابِلس ، لَيَأْتِينَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَمَاسَحُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِبَالِ.

(۱۹۷۹) حفزت کعب بڑا تئونے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوسب ملکوں سے پہندیدہ ملک شام ہے، شام میں سب ہے محبوب جگہ القدس ہے۔قدس میں سب ہے محبوب جگہ جبل نابلس ہے۔لوگوں پرایک زمانہ ایسا آئے گا کہوہ رسیوں کے ذریعے لین دین کریں گے۔

( ١٩٧٩٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَعْقِلُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمَلَاحِمِ دِمَشْقُ ، وَمَعْقِلُهُمْ مِنَ الدَّجَّالِ بَيْتُ الْمَقْدِسِ ، وَمَعْقِلُهُمْ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ بَيْتُ الطَّورِ. (حاكم ٣٦٣ ـ ابن عساكر ٣٣٢)

(١٩٤٩) حضرت ابوزاهريد رفائف سے روايت ہے كدرسول الله فيفين في في ارشاد فرمايا كد جنگوں كے زمانے ميس مسلما توں كا

مُهكاندُوْشُ، وجال كمقابِلِين الكالمُهكاند بيت المقدَى اوريا جوجَ ما جوجَ كمقابِلِين الكالمُهكاند بيت الطّور ب ( ١٩٧٩٥ ) حَلَّانَا يَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّفِنِي يَخْيَى بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بُنَ شِمَاسَةَ الْمَهْرَى أَخْبَرَهُ ، عَنْ زَيْد بُن ثَابِت ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَلِّ الْقُوْرَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَلِّ اللهِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَلِّ اللهِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : طُوبَى لِلشَّامِ عُوبَى لِلشَّامِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَّذَا ؟ قَالَ : طُوبَى لِلشَّامِ عُوبَى لِلشَّامِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِمَاذَا ؟ قَالَ : طُوبَى لِلشَّامِ عُلِيهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِمَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِمَانَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِمَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلِمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَلِيَّالَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَلِمَاذَا ؟ قَالَ : لأَنَّ مَلَائِكُمُ اللّهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهَا عَلَيْهُ اللهِ وَسُولَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَلْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلْلِهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْمَ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(1949ه) حضرت زید بن ثابت وانو فرماتے ہیں کدایک مرتبہ محضور مُؤَنِّفَظُ کے گرد بیٹے قرآن مجید کی تلاوت کررہے تھے کہ آپ نے فرمایا: شام کے لیے خوشخری، شام کے لیے خوشخری۔ آپ مُؤلِّفَظُ اِسْمام کے لیے خوشخری، شام کے لیے خوشخری کے لیے خوشخری کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا: کمشام پر فرشتوں نے اپنے پر پھیلار کھے ہیں۔

( ١٩٧٩٦) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : مَالَ مَكُحُولٌ ، وَابُنُ زَكِرِيَّا إِلَى خَلَدِ بُنِ مَعْدَانَ وَمِلْتَ مَعَهُمَا فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرٍ بُنِ نُفَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ لِى جُبَيْرٌ : انْطَلِقُ بِنَا إِلَى ذِى مِخْمَرٍ وَكَانَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْت مَعَهُ فَسَأَلَهُ جُبَيْرٌ عَنِ الْهُدُنَةِ ، فَقَالَ : وَكَانَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَتُصَالِحُكُمَ الرُّومُ صُلْحًا آمِنَا ثَم تَغُزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُونً فَقَالَ : فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَتُصَالِحُكُمَ الرُّومُ صُلْحًا آمِنَا ثَم تَغُرُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُولًا فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَتُصَالِحُكُمَ الرُّومُ صُلْحًا آمِنَا ثَم تَغُرُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُولًا فَقُولُ : غَلَيْ وَسَلَّمَ يَقُولُ : صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : عَنَى تَنْزِلُوا بِمَرْجٍ ذِى تُلُولٍ مُرْتَفِعِ فَيَرُفَعُ وَبُولًى مِنْ أَلْمُ السَّامُونَ ، ثُمَّ تَنْصَرِفُونَ حَتَى تَنْزِلُوا بِمَرْجٍ ذِى تُلُولٍ مُرْتَفِعِ فَيَرُفَعُ وَبُولًى مِنْ أَلْمُ لَعَلَى اللّهِ فَيَدُقَهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ النَّصُرُانِيَّةِ الصَّلِيبَ فَيَقُولُ : غَلَبَ الصَّلِيبُ ، فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَقُومُ اللّهِ فَيَدُقَهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرَّومُ وَيُجْمِعُونَ لِلْمَلْحَمَةِ. (ابوداؤد ٢٤٦١- ابن حبان ١٤٠٥)

(۱۹۷۹) حفرت حسان بن عطیه ویشید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ، حضرت کھول بیشید اور حضرت ابن ابی ذکر یا بیشید ، حضرت خالد

بن معدان بیشید کی طرف گئے۔ انہوں نے ہمیں حضرت جبیر بن نفیر بیشید کے حوالے سے ایک حدیث سانی کہ دھزت جبیر بیشید نے
مجھ سے فرمایا کہ چلوا یک صحابی حضرت فرفتر کے پاس جا کیں۔ میں جبیر بن تصیر کے ساتھ ان کے پاس حاضر ہوا۔ حضرت جبیر نے
ان سے '' بدنہ' کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: کہ میں نے رسول اللہ سَرَافِیْقَیْقَ کوفر ماتے سا ہے کہ ابل روم عنقر یہ ہم

ان سے '' بدنہ' کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: کہ میں نے رسول اللہ سَرَافِیْقَقَ کوفر ماتے سا ہے کہ ابل روم عنقر یہ ہم

ان سے '' مین والی سلم کریں گے ، چھرتم اور وہ و شمنوں کے ساتھ جنگیں کرو گے ، ان جنگوں میں تم کا میاب ہو جاؤ گے اور تمہیں مال غنیمت

ادر سلامتی حاصل ہوگی ، چھرتم ٹیلوں والی ایک سرز مین پر مشہر و گے تو وہاں ایک عیسائی صلیب و بلند کر کے ہے گا کہ صلیب غالب آ
گئی۔ اس پر مسلمانوں کے ایک آ دی کو غصر آ نے گا اور وہ اس صلیب کو تو ڑ دے گا۔ اس موقع پر ابل روم سلح ختم کر دیں گے اور لا ائی

( ١٩٧٩٧) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَشْيَاحِهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : وَقَرُّوا الْأَظْفَارَ فِي أَرْضِ الْعَدُو فَإِنَّهَا سِلَاحٌ. (١٩٧٩) حضرت عمر مذافئة فرماتے ہیں کہ جنگ میں ناخن لمبے رکھو کیونکہ ریکھی ایک ہتھیا رہے۔

( ١٩٧٩٨) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانِ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : إِذَا عُرِضَ عَلَيْكُمَ الْغَزْوُ فَلَا تَخْتَارُوا أَرْمِينِيَةَ ، فَإِنَّ بِهَا عَذَابًا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

(۱۹۷۹) حضرت ابوالدرداء والثين فرماتے ہيں كہ جب تمہيں جہاد كى پیش كش كى جائے تو ارمينيه كا انتخاب مت كرنا كيونكه وہال الله كي طرف سے خت سردى كاعذاب نازل ہواہے۔

( ١٩٧٩٩) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : غَزَوْنَا أَرْضَ الرُّومِ وَمَعَنَا حُدَيْفَةُ، وَعَلَيْنَا رَجُلَّ مِنْ قُرَيْشِ ، فَشَرِبَ الْخَمْرَ ، فَأَرَذُنَا أَنْ نَحُدَّهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: تَحُدُّونَ أَمِيرَكُمْ ، وَقَدْ دَنُوتُمْ مِنْ عَدُو كُمْ فَيَطْمَعُونَ فِيكُمْ ، فَقَالَ : لأَشْرَبَتَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً ، وَلأَشْرَبَنَ عَلَى رَغْمِ مَنْ رَغِمَ.

(۱۹۷۹) حضرت علقمہ وہ اپنے فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت حذیفہ وہ ہو کے ساتھ سرز مین روم میں جہاد کیا، اس وقت ہماراامیر ایک قریشی تھا، اس نے شراب پی تو ہم نے اس پر حد جاری کرنا چاہی۔ حضرت حذیفہ وہ تی نے فرمایا کہ کیا تم اپنے امیر پر حد جاری کرو کے حالا نکہ تم دشمن کے قریب ہو، اس طرح تو دشمن تم پر چڑھ دوڑے گا؟ اس امیر نے کہا کہ میں ضرور شراب ہوں گا اگر چہ سے حرام ہے اور میں ضرور شراب پول گا خواہ کی کو براگے۔

( . ١٩٨٠) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنِ الْمُطْعِمِ بْنِ الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :إذَا رَابَطُت ثَلَاثًا فَلْيَتَعَبَّدَ الْمُتَعَبِّدُونَ مَا شَاؤُوا.

(۱۹۸۰۰) حضرت ابو ہریرہ دینو فرماتے ہیں کہ اگریمی تین دن جہاد کی تیاری میں گذارلوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ عبادت کرنے والے کتنی عمادت کرتے ہیں۔

وَ عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الْغَازِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رِبَاطُ يَوْمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا أُجِيرَ مِنْ فِنْنَةِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رِبَاطُ يَوْمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا أُجِيرَ مِنْ فِنْنَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ١٥٣٠ احْمد ٥/ ٣٣٠)

(۱۹۸۰۱) حفزت سلمان والله سروایت ہے کہ رسول الله مَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ الله کے راستے میں ایک دن جہاد کی تیاری میں گذار ناایک مہینے کے روز ہے ادرایک مہینے کی عبادت ہے بہتر ہے۔ جس شخص کا انتقال جہاد کی تیاری میں ہواا ہے قبر کے عذا ب سے بچایا جائے گااوراس کے لیے نیک اعمال کا تو اب قیامت تک جاری رہے گا۔

( ١٩٨٠ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنُ هِشَامٍ بْنِ الْغَازِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ ، إِلَّا أَنَهُ قَالَ :سَاحِلُ الْبُحْرِ. (ابن ماجه ٢٧٧٤ ـ احمد ٢/ ٣٠٣)

(۱۹۸۰۲) میرحدیث حضرت ابو ہر کر ہونٹائٹو سے مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے۔

( ١٩٨.٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنُ لَيْثِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِى عَقِيلٍ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ مَوْلَى عُفْمَانَ بُنِ عَفَّانَ ، عَنْ عُفْرَانَ ، اَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبِرِ : أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ ، سَمِغْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا كَنْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : رِبَاطُ يَوْمٍ فِى كَتَمْتُكُمُّوهُ كَرَاهِيَةَ تَفَرُّقَكُمْ عَنِّى ، سَمِغْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : رِبَاطُ يَوْمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ حَيْرٌ مِنْ رِبَاطِ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَاذِلِ ، فَلْيَحْتَوْ كُلُّ امْرِءٍ لِنَفْسِهِ مَا شَاءَ.

(ترمذی ۱۲۲۷ طیالسی ۸۷)

(۱۹۸۰۳)ایک مرتبہ حضرت عثمان واٹھ نے منبر پرفر مایا کہ میں نے رسول اللّٰد نیلِ اَنْظِیَّا ہے ایک حدیث بی تھی جو میں نے تم سے اس لیے چھپائی تا کہ تم مجھ سے دور نہ چلے جاؤ۔ رسول اللّٰہ مِیلِ اُنْظِیْ ہِی نے فر مایا کہ اللّٰہ کے راستے میں سرحدوں کی ایک دن کی تگرانی دوسری جگہوں پرایک ہزاردن کی تگرانی سے بہتر ہے، پس ہرخص اینے لیے جوجا ہے منتخب کر لے۔

( ١٩٨.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا دَاوُد بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَسْقَلَانِتَى ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :تَمَامُ الرِّبَاطِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا. (سعيد بن منصور ٢٣١٠)

( ۱۹۸۰ ) حضرت ابو ہر رہ وٹائٹھ فرماتے ہیں کدر باط چالیس دن کا ہوتا ہے۔

( ١٩٨٠٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى الصَّدَفِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ الذمارِيِّ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الرِّبَاطِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا. (طبرانی ٢٠٧٧)

(۱۹۸۰۵) حضرت کمحول سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنَّائِفَتِیَّةِ نے فر مایا کہ رباط (سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری) جا لیس دن کا ہوتا ہے۔

( ١٩٨.٦) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى غُفُرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، أَنَّ ابْنًا لاَبْنِ عُمَرَ رَابَطَ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ لَهُ : ابْنُ عُمَرَ :أَعْزِمُ عَلَيْك لَتَوْجِعَنَّ فَلْتُوابِطَنَّ عَشْرًا حَتَّى تُتِمَّ الْأَرْبَعِينَ.

(۱۹۸۰۲) حضرت عمر بن عبدالله مولی غفره ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عمر دین ٹو کے ایک بیٹے نے تمیں دن جہاد کے لیے گذارے۔ جب واپس آئے تو حضرت ابن عمر دین ٹو نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں قتم دیتا ہوں کہ تم واپس جاؤاور دس دن مزید جہاد کے لیے گذار دتا کہ چالیس دن پورے ہوجا کیں۔

( ١٩٨.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ وَجُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ يَقُولَانِ : يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ أَفْضَلُ الْجِهَادِ الرِّبَاطُ ، فَقُلْت : وَمَا ذَلِكَ ؟ قَالَ : إذَا انْطَاطَ الْغَزْوُ وَكَثْرَتِ الْفَرَائِمُ وَاسْتُحِلَّتِ الْغَنَائِمُ فَأَفْضَلُ الْجِهَادُ يَوْمِنِذٍ الرِّبَاطُ. ( 2 • 190) حضرت ابوا ما مداور حضرت جبیر بن نفیر ویشیخ فرماتے بیں کہ لوگوں پرایک زماندایسا آئے گا کہ اس میں افضل جہادر باط ہو گا۔ راوی کہتے ہیں: میں نے پوچھا کہ ایسا کب ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ غزوے کم ہوجا کیں گے، تاوان زیادہ ہوجا کیں، مال غنیمت کو حلال سمجھا جانے گے گا تو اس موقع پر افضل جہادر باط ہے۔

( ١٩٨٠٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْوٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ وَصَفُوانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، قَالَا :مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا مَاتَ شَهِيدًا.

(۱۹۸۰۸) حضرت بزید بن عبدالله طبیخید اورصفوان بن سلیم طبیخید فر ماتے ہیں کہ جوشخص جہاد کے لیے سفر کرتا ہواانتقال کر گیا تو اس نے شہادت کا درجہ یالیا۔

( ١٩٨٠٩) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ ابْنِ حَبِيبِ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ : لَقَدِ افْتَتَحَ الْفُتُوحَ أَقُوَاهُ مَا كَانَتُ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمَ الذَّهَبَ ، وَلاَّ الْفِضَّةَ ، إِنَّمَا كَانَتُ حِلْيَتُهَا الْعَلَابِيَّ وَالآنُكَ وَالْحَدِيدَ.

(۱۹۸۰۹) حضرت ابوامامه با بلی بیشید فرماتے ہیں کہ پجھے قوموں کو بہت ی فقوعات حاصل ہوں گی۔ان قوموں کی تلواروں کا زیور سونے یاجیا ندی کانہیں بلکہ مرخ تا ہے، سفید تا ہے اورلو ہے کا ہوگا۔

( ١٩٨١ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنْ صُدِعَ رَأْسُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

(سعید بن منصور ۲۳۲۵ بزار ۷۷۵)

﴿ (١٩٨١) حضرت عبدالله بن عمرو دلي في سے روايت ہے كەرسول الله مَلِّ النَّهُ مَلِّ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْ

( ١٩٨١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قَبِيلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُن عَمْرِو وَسُئِلَ :أَىُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلاً قُسْطُنُطِينِيَّةُ ، أَوْ رُومِيَّةٌ ؟ قَالَ : فَدَعَا عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْرِو بِصُنْدُوق لَهُ حِلَقٌ فَأَخْرَجَ مِنْهُ كِتَابًا فَجَعَلَ يَقُرَاهُ ، قَالَ : فَقَالَ : بَيْنَهَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكُتُ اِذُ سُئِلَ : أَىُّ الْمَدِينَتَيْنِ يُفْتَحُ أَوَّلاً قُسُطُنُطِينِيَّةُ ، أَوْ رُومِيَّةٌ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلْ مَدِينَةُ هَرَقُلَ تُفْتَحُ أَوَّلاً . (احمد ٢/ ١٤٦ـ حاكم ٢٣٢)

(۱۹۸۱) حضرت ابوقبیل بینتید کتب بین که کسی نے حضرت عبداللہ بن عمرو ٹائٹ سے سوال کیا کہ پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا یا رومیہ؟ حضرت عبداللہ بن عمرو ٹائٹ نے اپنا کیک ملقول والاصندوق منگوایا اور اس میں ہے ایک کتاب نکال کر پڑھنا شروع کردی۔ پھر فرمایا کہ ہم رسول اللہ ینوفی نے گئے کرو بیٹھ کر لکھا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا یا رومیہ؟ نبی

معنف بن الى شيرمتر جم (جلد٢) كي المحال العبهاد كالمحال العبه كالمحال

على مُنْفِقِيَّةُ نِهُ مِا مِا تِعَا كَهِ يَبِلِمُ بِرَقِلُ كَاشْهِرِ فَتْحَ بُولًا ـ ياك مُنْفِقِيَّةُ نِهِ فَر ما ما تِعا كه يبلغ برقل كاشهر فتح بولًا ـ

ي صَرِحَهِ مَا يَنْ عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَمِّهِ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ ، قَالَا : قَالَ سَلْمَانُ بُنِ رَبِيعَةَ : قَتَلْت بسَيْفِي هَذَا مِنَة مُسْتَلْنِم كلهم يَعْبُدُ غَيْرَ اللهِ ، مَا قَتَلْتُ مِنْهُمْ رَجُلاً صَدًْا.

بِسَيْفِي هَذَا مِنَة مُسْتَلْنِم كَلَّهِم يَعْبُدُ غَيْرَ اللهِ ، مَا قَتَلْتُ مِنْهُمْ رَجُلاً صَبْرًا. (۱۹۸۱۲) حضرت سلمان بن ربیعہ رُفاظِ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس تلوار سے سوایسے آ دمیوں کو تل کیا ہے جوغیراللہ کی عبادت کرتے تھے میں نے ان میں سے کسی صاحب دین آ دمی کو تل نہیں کیا۔

كرتے تھے ميں نے ان ميں سے كى صاحب دين آ دى كول نہيں كيا۔ ( ١٩٨١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْيَاحِهِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُوسَى : لَقَدُ رَأَيْتُنِى خَامِسَ خَمْسَةٍ ، أَوْ سَادِسَ سِتَّةٍ مَا فِي يَدِى ، وَلَا رِجُلِي ظُفْرٌ إِلَّا وَقَدُ نَصَلَ ، ثُمَّ قَالَ : مَا خَالَفَ إِلَى ذِكْرِ وَلَا رَجُلِي ظُفْرٌ إِلَّا وَقَدُ نَصَلَ ، ثُمَّ قَالَ : مَا خَالَفَ إِلَى ذِكْرِ

هَذَا ، اللَّهُ يُخْزِينِي بِذَلِكَ. (۱۹۸۱۳) حفرت ابوموی فرائن فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا، میں ان پانچ یا چھآ دمیوں میں سے ایک تھا جن کے ہاتھوں اور پاؤں کا ہرنا خن نکل چکاتھا۔ پھر فرمایا کہ نہ جانے میں نے کیوں اس بات کو بیان کر دیا میں تو اس کا جرصرف اللہ سے چاہتا تھا۔ (۱۹۸۱٤) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ ،

لَهُ عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ يَسُرُّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرُجِعَ إِلَى الدُّنْيَا ، وَلاَ أَنَّ لَهُ مِثْلَ نَعِيمِهَا إِلاَّ الشَّهِيدَ ، فَإِنَّهُ مِمَّا يُرَى مِنَ التَّوَابِ يَوَدُّ أَنَّهُ رَجَعَ فَقُتِلَ. (سعيد بن منصور ٢٥٥٣) التَّوَابِ يَوَدُّ أَنَّهُ رَجَعَ فَقُتِلَ. (سعيد بن منصور ٢٥٥٣) (١٩٨١٣) حفرت حسن وابنُ تَعرفيت عاصل نبين

كه جب اس كى روح تُكلّى جنوه وه والهس دنيا كى طرف اوردنيا كى نعتوں كى طرف جانے كى خوابش كرتا جاور وه يخوابش اس ليے كرتا ہے كدوه جب شہادت كے اجركود يكھتا ہے تو خوابش كرتا ہے كدوالهس دنيا ميں جائے اور دوباره الله كرائے ميں شہيد ہو۔ ( ١٩٨١٥ ) حَدَّنَنَا حَاتِهُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُول ، قَالَ زلِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَال : يَغْفِورُ اللّهُ ذَنْبَهُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تُصِيبُ الْأَرْضَ مِنْ دَمِهِ ، وَيُحَلِّى حُلَّةَ الإِيمَانِ ، وَيُزُوّ جُ الْحُورَ الْهِينِ ، وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ

( ١٩٨١٦ ) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُفَضَّلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ بُنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :سَأَلَتْ سَالِمًا عَنِ الْمُبَارَزَةِ فَأَكَبَّ هُنَيْهَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ :﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ﴾. دیرانہوں نے سرکو جھکایا پھراس آیت کی تلاوت کی (ترجمہ) ہے شک اللّہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جواس کے رہتے میں صف

بنا كراس طرح قبال كرتے ہيں جيے كدكوئي مضبوط ممارت ہو۔

(١٩٨١٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَص ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمُ الْح التَّهُلُكَةِ ﴾ قَالَ :أَنْفِقُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَوْ بِمِشْقَصٍ.

(١٩٨١٤) حضرت ابن عباس جلي قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهْلُكَةِ ﴾ كي بار عين فرمات بين

الله کے رہے میں خرچ کروخواہ تیر کا ایک مکڑا ہی کیوں نہو۔

( ١٩٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا لَقِيْتَ فَانْهَذُ قَائِمًا فَإِنَّهَ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي النَّفَقَةِ.

(۱۹۸۱۸) حضرت مجامد بیشید فرماتے ہیں کہ جبتمہارادشمن سے سامنا ہوتو خوب تو انا ہوکر دلیری سے اس پرحملہ کرو کیونکہ یہ آیت تا خرچ کے بارے میں نازل ہوئی۔

( ١٩٨١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ عُمَارَةَ ، قَالَ : شُجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُسِرَ<sup>رَ</sup> رَبَاعِيَتُهُ ، وَذَلِقَ مِنَ الْعَطْشِ حَتَّى جَعَلَ يَقَعُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَتَرَكَهُ أَصْحَابُهُ ، فَجَاءَ أُبَى بُنُ خَلَفٍ يَطْلُبُ بِذَ أَخِيهِ أُمَيَّةَ بْن خَلَفٍ ، فَقَالَ :أَيْنَ هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِي فَلْيَبُرُزُ لِي ، فَإِنْ كَانَ نَبِيًّا قَتَلَنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَعْطُوْنِي الْحَرْبَةَ فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، وَبِكَ حِرَاكٌ ؟ قَالَ :إنِّي قَلِرِ اسْتَسْقَيْتِ الله دَمَهُ ، فَأَخَذَ الْحَرْبَةَ ، ثُمَّ مَشَى إِلَيْهِ فَطَعَنَه فَصَرَعَهُ عَنْ دَاتَيْهِ وَحَمَلَهُ أَصْحَابُهُ فَاسْتَنقَذُوهُ فَقَالُوا :هَا نَرَـ

بِكَ بُأْسًا ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَدِ اسْتَسْفَى اللَّهَ دَمِي إِنِّي لا جِدُ لَهَا مَا لَوْ كَانَ عَلَى مُضَرّ وَرَبِيعَة لُوَسِعَتْهُمْ.

(بخاری ۲۹۱۱ مسلم ۲۱۳

(۱۹۸۱۹) حضرت عمارہ فرماتے ہیں کہ غزوہ اُحد میں نبی پاک مِنْرِ ﷺ کا چبرہ مبارک زخی ہو گیا تھااور آپ کے سامنے والے دانت

بھی ٹوٹ گئے تھے۔آپ پیاس کی شدت سے بے چین ہو کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے تھے اور آپ کے بہت سے ساتھی بھی ادھزار منتشر ہو گئے تھے۔اس جنگ میں ابی بن خلف اپنے بھائی امیہ بن خلف کا ہدلہ لینے کے لیے موجود تھا۔اس نے للکار کر کہا کہ وہخھ

جواپے آپ کو نبی سمجھتا ہے، وہ میرے سامنے آئے ،اگر وہ واقعی نبی ہے تو وہ مجھے مارڈ الے گا۔اس پراللہ کے رسول مُؤْلِفَظُ اَنْہِ نے فرم

كه مجھے نيزه دو\_لوگوں نے عرض كياكه يارسول الله! آپ تو شديد پياس اورگرى كاشكار ہيں حضور مَيْلَفَظَةَ فَم ايا كه الله تعا مجھے اس کا خون پلائے گا۔ آپ نے نیز ہ پکڑا، اس کی طرف تشریف لے گئے اور اسے نیز ہ مار کرسواری سے نیچ گرادیا۔ اس ساتھی اے بیجا کر لے گئے اورائے لی دی کتمہیں زیادہ چوٹ نہیں آئی۔اس نے کہا کہ انہوں نے اللہ سے میراخون ما نگاہے، مج

ه معنف ابن الى شير سر جم (جلد ٢) كل معنف ابن الى شير سر جم (جلد ٢)

اس زخم کی اتنی تکلیف ہور ہی ہے کہ اگر قبیلہ مصراور قبیلہ ربیعہ میں تقشیم کردی جائے تو سب بے چین ہوجا کیں۔

( ١٩٨٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا الْحَكُّمُ بْنُ مِينَاءَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَهُولُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :غَدُوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا.

( ۱۹۸۲ ) حضرت ابو ہریرہ دوافیز سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مَؤْفِقَافِمَ نے ارشاد فرمایا کہ اللّٰہ کے رائے میں ایک صبح اور ایک شام کا

لگادینا،جو کچھودنیامیں ہےسب سے بہتر ہے۔ ( ١٩٨٢١ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ بْنِ تَعْلَبَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكْمِ بْنِ لَوْبَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ ؟ قَالَ

فَقَالُوا : الْمَقْتُولُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذْنِ لَقَلِيلٌ ، الْقَتِيلُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ وَالْحَارُّ عَنْ دَاتَيْتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ ، وَالْغَرِقُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ ، وَالطَّعِينُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ ، وَالْمَبْطُونُ فِي

سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ ، وَالْمَجْنُوبُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ ، يَغْنِي قُرْحَةَ ذَاتِ الْجَنْبِ. (مسلم ١٦٣- احمد ٢/ ٣٣١) (۱۹۸۲۱) حضرت ابو ہریرہ دلی تو روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور مُؤَنِّ نَظِیْ نے دریافت فر مایا کہتم شہید کے بچھتے ہو؟ لوگوں نے كها: كهجوالله كراسة مين مارا جائے۔آپ نے فرمايا: كداس طرح تو ميرى امت كے شہيد بہت كم جول محدالله كراستے میں جان دینے والا بھی شہید ہے، اللہ کے رائے میں سواری ہے گر کر ہلاک ہونے والا بھی شہید ہے، اللہ کے رائے میں ڈو بے والا

بھی شہید ہے،اللہ کے راتے میں طاعون کا شکار ہونے والا بھی شہید ہے،اللہ کے راتے میں پیٹ کی بیاری ہے مرنے والا بھی شہید ب،اورالله كراسة مين چور كاشكار، وكرمرنے والا بھى شهيد بـ ( ١٩٨٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ ؟ قَالُوا :الَّذِى يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِى إِذَنْ لَقَلِيلٌ ، الْقَتِيلُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ ، وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ ،

وَ الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ ، وَالْمَوْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعِ يَعْنِي حَامِلاً شَهِيدٌ. (احمد ٥/ ٣١٥\_ دارمي ٢٣١٣) (۱۹۸۴۲) حفرت عبادہ بن صامت دلائن فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّ نصفیۃ نے صحابہ سے یو چھا کہتم شہید کے سجھتے ہو؟ انہوں نے کہا

جواللہ کے رائے میں قبال کرے اور جان دے دے۔حضور خُولِنَّ اُنے خُر مایا کہ اس طرح تو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے۔اللہ کے راستے میں مرنے والاشہید ہے، طاعون سے مرنے والاشہید ہے، پیٹ کی بیاری سے مرنے والاشہید ہے، بیچے وجنم دیے ہوئے مرنے والی عورت بھی شہید ہے۔

( ١٩٨٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَهُ فِى مَرَضِهِ ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِهِ : إِنَّا كُنَّا لَنَرُجُو أَنْ تَكُونَ وَفَاتُهُ قَتْلَ شَهَادَةٍ فِى سَبِيلِ اللهِ مَ فَقَالَ : إِنَّ شُهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْمَحْدُقُ وَالْمَجنوب شَهِيدٌ يَعْنِى قُرْحَةَ ذَاتِ الْجَنْبِ.

(این ماجه ۲۸۰۳ طبرانی ۱۷۸۰)

(۱۹۸۲۳) حضرت ابوعمیس و التی فرماتے بیل کہ نبی پاک مُشَافِقَةَ جربن ملتیک و و کے مرض الوفات میں ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو ان کے گھر والوں نے عرض کیا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ ان کا انتقال اللہ کے راستے میں شہادت ہے ہوگا۔ بین کر حضور مُشِوفَقَةَ نے فر مایا کہ اس طرح تو میری امت کے شہید ہم ہوں گے۔اللہ کے راستے میں جان دینے والا بھی شہید ہے، حضور مُشِوفَقَةَ نے فر مایا کہ اس طرح تو میری امت کے شہید ہم ہوں گے۔اللہ کے راستے میں جان دینے والا بھی شہید ہے، جل کر، پیٹ کی بیاری سے مرنے والا شہید ہے، جل کر، وب کر اور پھوڑے سے مرنے والا بھی شہید ہے۔

( ١٩٨٢٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَامِرٍ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ صَفُوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ وَالْبَطْنُ وَالنَّفُسَاءُ.

(۱۹۸۲۳) حضرت صفوان بن امیفر ماتے ہیں کہ طاعون شہادت ہے، ڈو بناشہادت ہے، پیٹ کی بیاری سے اورعورت کا بچے کوجنم دیتے ہوئے مرناشہادت ہے۔

( ١٩٨٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ مِمنُ يَغْرَقُ فِي الْبُحُورِ وَيَتَرَدَّى مِنَ الْجِبَالِ وَتَأْكُلُهُ السِّبَاعُ لَشُهَدَاءُ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

(۱۹۸۲۵) حضرت عبدالله جلافی فرماتے ہیں جولوگ سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں، یا پہاڑوں ہے گر جاتے ہیں، یا جانورانہیں کھا جاتر ہیں، سبہ لوگ قامیہ تر کردن داللہ کرنزد کی شروایشار کسھا کمیں گر

جاتے ہیں، بیسب لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزد یک شہداء شار کیے جا کیں گے۔

( ١٩٨٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنِ امْوَأَةٍ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : الطَّاعُونُ وَالْبَطْنُ وَالنَّفْسَاءُ وَالْغَرَقُ ، وَمَا أُصِيبَ بِهِ مُسْلِمٌ ، فَهُوَ لَهُ شَهَادَةٌ.

(۱۹۸۲۱) حضرت مسروق ویشید فر ماتے ہیں کہ طاعون ، پیٹ کی بیاری جمل ،غرق اور ان کو پہنچنے والی ہر تکلیف شہادت کا

سبب ہے۔

( ١٩٨٢٧) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً ، أَنَّ أَبَا حُصَيْنِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا صَالِح حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا صَالِح حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَمَلاً أَبَا هُرَيْرَةً حَدَّثَهُ ، فَقَالُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَمْنِى عَمَلاً يَعْدِلُ الْجِهَادَ ، فَالَ : لَا أَجِدُهُ ، فَالَ : هَلُ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ لَا تَفْتُرَ يَعْدِلُ الْجِهَادَ ، فَالَ : لَا أَجِدُهُ ، فَالَ : هَلُ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسَتَنُّ فِي طِوَلِهِ فَتُكْتَبُ

معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد ۱) کی معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد ۱) کی معنف ابن ابی میراد کی معنف ابن ابی میراد کی معنف ابی العبراد کی معنف ابی میراد کی معنف ابتداد کی معنف

یو حساله. (بحاری ۱۷۸۵- احمد ۱۳۷۸) (۱۹۸۲۷) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنو سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی حضور مِیَوْفَظَیَّا کَے پاس حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی ایساعمل بتا دیجئے جو جہاد کے برابر ہو۔حضور مِیَوْفَظِیَّا نِے نرمایا کہ بیس تو کسی ایسے عمل کونہیں جانتا۔ پھر آپ مِیَوْفِظِیَّا نِیْ فِرمایا کہ کیاتم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ جب مجاہد نکل جائے تو مجد میں جاؤ اور بغیرستی کے نماز پڑھواور بغیر

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ رَجُلٍ ، أَوْ مَا مِنْ أَحَدٍ يُنْفِقُ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيلِ اللهِ إِلَّا خَزَنَةُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

عَدُّعُونَةُ : تَعَالَ يَا فُلَانُ ، تَعَالَ هَذِهِ خَيْرٌ ، فَقَالَ أَبُو بَكُمٍ : أَى رَسُولَ اللهِ ، هَذَا الَّذِى لاَ تَوَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ :

إِنِّى أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمُ . (بخارى ١٨٩٤ مسلم ٨٥)

انی اُدوجُو اَنْ تَکُونَ مِنْهُمْ. (بخاری ۱۸۹۷۔ مسلم ۸۵)

انگی اُدوجُو اَنْ تَکُونَ مِنْهُمْ. (بخاری ۱۸۹۷۔ مسلم ۸۵)

(۱۹۸۲۸) حفرت ابو ہریرہ والی اللہ کے دوایت ہے کہ حضور مِزَائِنَ اُنْ اِنْ اللہ کے دوایت ہے کہ حضور مِزَائِنَ اِنْ اِنْ کے دوایت کے دوایت ہے کہ حضور مِزَائِن اُنْ اِنْ کے دوایت کو کہ ایک میں اسلمہ کرتا اور کر دوائِن کے دوایت کو کی کہا کہ میں امید کرتا کے دوایت کو کہ دوایت کے دوایت کی کہ دوایت کے دوایت کے دوایت کے دوایت کو کہ دوایت کے د

بُول كُرِمُ الْكِمَالُولُول مِمْلُ سِهُو۔ ( ١٩٨٢٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثُنَا الرَّبِيعُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ :يَا خَيْرَ النَّاسِ ، قَالَ :لَسُت بِخَيْرِ النَّاسِ ، أَلَا أُخْبِرُكُم بِخَيْرِ النَّاسِ ؟ قَالَ :بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ :رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ لَهُ صِرْمَةٌ مِنْ إيلٍ أَوْ غَنَمٍ أَتَى بِهَا مِصْرًا مِنَ الْأَمْصَارِ فَبَاعَهَا ، ثُمَّ أَنْفَقَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَكَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَبَيْنَ

عَدُوهِمْ ، فَذَلِكَ خَيْرُ النَّاسِ.

(۱۹۸۲۹) حضرت حسن رہ کھنے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی نے حضرت عمر دہاؤی کولوگوں میں بہترین شخص کہہ کر مخاطب کیا۔ حضرت عمر دہائٹی نے فرمایا کہ میں لوگوں میں ہے بہترین شخص نہیں۔ بلکہ لوگوں میں بہترین گاؤں میں رہنے والا وہ شخص ہے جس کے پاس اونٹوں یا بکریوں کاریوڑ ہو، وہ اے لے کرشہر کی طرف آئے اور پھر انہیں نیچ کران کی قیمت اللہ کے راستے میں خرج کرے، اور مسلمانوں اور مسلمانوں کے دشمنوں کے درمیان برسر پر کار ہوجائے شخص لوگوں میں سب سے بہتر شخص ہے۔

( ١٩٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ حُصَّيْنِ بْنِ اللَّجْلَاجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَجْتَمِعُ الشُّخُّ وَالإِيمَانُ فِي جَوْفِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، وَلاَ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ رَجُلٍ . (احمد ٢/ ٣٢٢ حاكم ٤٢)

(۱۹۸۳۰) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِفَقَةَ نے ارشادفر مایا: کدایمان اور بخل ایک مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو کتے اوراللہ کے رہتے کا غباراورجہنم کا دھواں ایک مسلمان میں جمع نہیں ہو سکتے۔

( ١٩٨٣١ ) حَدَّثُنَا حُسَيْنٌ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ سَالِمٍ يَرْفَعُهُ إِلَى مُعَاذٍ ، قَالَ : مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ درجة.

(ترمذی ۱۲۳۸ - احمد ۳/ ۱۱۳)

(۱۹۸۳۱) حضرت معاذ ولا تؤنو فرماتے ہیں کہ جس محف کے بال اللہ کے رائے میں سفید ہوئے سیاس کے لیے قیامت کے دن نور ہوں مے اور جس نے اللہ کے راہتے میں ایک تیر چلا یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند فرما کیں مے۔

( ١٩٨٣٢ ) حَدَّثُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :مَا مِنْ حَالِ أَحْرَى أَنْ يُسْتَجَابَ لِلْعَبْدِ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنَّ أَنْ يَكُونَ عَافِرًا وَجْهَةُ سَاجِدًا.

(۱۹۸۳۲) حضرت مسروق پرتیجیز فرماتے ہیں کہسی مسلمان کے لیے دعا کی قبولیت کاسب سے زیادہ اہم مقام وہ ہوتا ہے جب وہ الله كرات ميس موياجب اس في اين چېر كوسجد كى حالت ميس ملى ير ركها موامو-

( ١٩٨٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَّةً ، قَالَ :أَسْلَمَ الزُّبَيْرُ وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشْرَ سَنَةً ، وَلَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ غَزُوةٍ غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقتل وَهُوَ ابْنُ بِضُعِ وَسِتِّينَ سَنَةً.

(۱۹۸۳۳) حضرت بشام بن عروه ويشيئة فرماتے بين كه حضرت زبير والله نے جب اسلام قبول كيا تو اس وقت ان كى عمر سوله برس تھی۔وہ حضور ﷺ کے ساتھ ہرغز وہ میں شریک رہے اور ساٹھ سال ہے کچھذا اکدان کی عمرتھی جب انہیں شہید کیا حمیا۔

( ١٩٨٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنِ سَعُدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا أَتَى أَبُو عُبَيْدَةَ الشَّامَ

حُصر هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَأَصَابَهُمْ جَهُدٌ شَدِيدٌ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : سَلَامٌ عَلَيك، أَمَّا بَغُدُ ، فَإِنَّهُ لَمُ تَكُنُ شِدَّةٌ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَغْدَهَا مَخْرَجًا ، وَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ ، وَكَتَبَ اللَّهِ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ قَالَ :فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةَ :سَلَامٌ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَهَارَكَ وَتَعَالَى ، قَالَ : ﴿اعلموا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاحُو بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ إِلَى آخَرِ الآيَةِ ، قَالَ :فَخَرَجَ عُمَرُ بِكِتَابِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَقَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ :يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، إِنَّمَا كَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةً يُعَرِّضُ بِكُمْ وَيَحْتُكُمْ عَلَى الْجِهَادِ ، قَالَ زَيْدٌ :فَقَالَ أَبِي :فَإِنِّي لَقَائِمٌ فِي السُّوقِ إِذْ أَقْبَلَ قَوْمٌ مُبْيَضِّينَ قَدَ اطَّلَعُوا مِنَ النَّنيَةِ فِيهِمْ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ يُبَشِّرُونَ النَّاسَ ، قَالَ:

فَخَرَجْتَ أَشْتَدُّ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ فَقُلْت : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَبْشِرُ بِنَصْرِ اللهِ وَالْفَتْحِ ، فَقَالَ عُمَرُ : اللَّهُ أَكْبَرُ رُبُّ قَائِلٍ لَوْ كَانَ خَالِدٌ بْنُ الْوَلِيدِ. (۱۹۸۳) حفرت اسلم وی فی فرماتے ہیں کہ جب حفرت ابوعبیدہ وی فی شام آئے تو ان کا اور ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کرلیا گیا۔
اس وقت وہ شدید تکلیف کا شکار ہوئے۔ انہوں نے مشکل کی اس گھڑی میں مدد کے لیے حفزت عمر بڑی فی کو خط کلھا۔ حفزت عمر بڑی فی نے خط کا جواب ان الفاظ کے ساتھ دیا: ''اما بعد! اللہ تعالیٰ نے ہم شکل کے بعد آسانی رکھی ہے، ایک مشکل دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آسکتی۔ حضرت ابوعبیدہ بڑی فی کے بیا تیت بھی لکھ جبجی (ترجمہ) اے ایمان والو! صبر کر واور صبر کی تلقین کرو۔ (آل عمران: آخری آیت)

حضرت ابوعبیدہ دی نفونے نے بھر دوبارہ حضرت عمر ڈناٹیو کوخط لکھا جس میں بیآیت لکھ بھیجی: (ترجمہ) جان لو کہ دنیا کی زندگی تھیل، تماشا، زینت، باہمی تفاخراور مال داولا دمیں ایک دوسرے سے بڑھنے کی حرص ہی تو ہے۔ (الحدید:۲۰)

حضرت عمر وہاتی نے حضرت ابو عبیدہ جہائی کا یہ خط لوگوں کو پڑھ کر سنایا پھر فر مایا کہ اے مدینہ کے لوگو! ابو عبیدہ جہائی سے متہبیں جہاد کی دعوت دے دہ ہیں۔ حضرت اسلم وہائی فر ماتے ہیں کہ میں بازار میں کھڑاتھا کہ سفیدلباس والے پچھلوگ گھائی سے نے اترے ہوئے نظر آئے ،ان میں حضرت حذیفہ بن میمان جہائی تھے۔ وہ لوگوں کو فتح کی خوشنجری دے رہے تھے۔ میں خوشی سے سرشار حضرت عمر جہائی نے اللہ اکبر کا نعر ولاگا کے اللہ اکبر کا نعر ولاگا اور میں نے کہا اے امیر المؤمنین! فتح کی خوشنجری ہو! حضرت عمر جہائی نے اللہ اکبر کا نعر ولاگا اور فر مایا کہ کاش خالد بن ولید جہائی کی فتح کی خوشنجری دینے والا بھی آجائے۔

( ١٩٨٣٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ :

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ دِزْقَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي سَنَابِكِ خَيْلِهَا وَأَزِجَّةِ دِمَاحِهَا مَا لَمْ يَزُرَعُوا فَإِذَا زَرَعُوا صَارُوا مِنَ النَّاسِ.

(١٩٨٣٥) حَفرت كُولَ مِيْفِيْ بِ رَوايت بِ كَرَسُولَ اللهُ مَرْفَقَعَ فِي ارشاد فر ما يا كَه اللهُ تعالى في اس امت كارزق مُحور ب كَ مَرول اللهُ مَرْفَقَعَ فِي فَي ارشاد فر ما ياكه الله تعالى في اس امت كارزق مُحور ب كَ مَرول اور نيزول كي طرح بو كمرول اور نيزول كي في وركه ويا ب جب تك يوزراعت نبيل كرتے ۔ جب يوزراعت كريل كي تو عام لوگول كي طرح بو طائب كي الله عنه الله الله الله عنه الله

( ١٩٨٣٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَتُّ الْمُؤْمِّنِينَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ :مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ فِى سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، وَمُؤْمِنٌ اعْتَزَلَ فِى شِعْبٍ مِنَ الْجِبَالِ ، أَوَ قَالَ شِعْبَةٍ : كَفَى النَّاسَ شَرَّهُ.

(بخاری ۲۷۸۱ مسلم ۱۲۲)

(۱۹۸۳۲) حفزت ابوسعید خدری و و این میں کہ ایک مرتبکی نے سوال کیایا رسول الله میر است سے افضل موس کون سا ہے؟ آپ میر و فقط موس کو این کے ساتھ اللہ کے راہتے میں جہاد کرر ہا ہو، اور وہ موس جواوگوں سے کنارہ کش ہوئے پہاڑی ایک گھاٹی میں جا کر بیٹھ گیا ہو۔

( ١٩٨٣٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْبَرَاءِ بُنِ قَيْسِ السَّكُوني ، قَالَ

كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سَعْدٍ وَهُوَ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ ، فَقَالَ : فِى آخَرِ حَدِيثِهِ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِكُمُ الْيُسُرَ، وَلَمْ يُرِدْ بِكُمُ الْعُسُرَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ لَغَزُوةٌ فِى سَبِيلِ اللهِ أَخَبُّ إِلَىَّ مِنْ حَجَّتَيْنِ ، وَلَحَجَّةٌ أَحُجُّهَا إلى بَيْتِ اللهِ أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ عُمْرَتَيْنِ وَلَعُمْرَةٌ أَعْتَمِرُهَا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ آتِيهنَّ بَيْتَ الْمَقْدِسِ.

(۱۹۸۳۷) حفرت ابو کبشہ براء بن قیس سکونی پایٹیو فرماتے ہیں کہ ہیں حفرت سعد رفاظ کے ساتھ بیٹھا تھا وہ اپنے ساتھوں سے بیان فرمارے بیان فرمارے بیان کے آخر میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تم سے آسانی کا ارادہ فرما تا ہے اللہ تعالیٰ تم سے مشکل کا ارادہ نہیں فرما تا ہے اللہ تعالیٰ تم سے مشکل کا ارادہ نہیں فرما تا ہے داکو تم اللہ کے راہے میں ایک غزوہ دو جج کرنے سے زیادہ افضل ہے، ایک جج میر سے نزدیک دومرتبہ عمرے کرنے سے بہتر ہے۔

( ١٩٨٣٨) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ يَزِيدَ بْنِ رَبَاحٍ مَوْلَى عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو يَقُولُ : إِنَّ اللّهَ يَضْحَكُ إِلَى أَصْحَابٍ الْبَحْرِ مِرَارًا حِينَ يَسْتَوِى فِى مَرْكَبِهِ وَيُخَلِّى أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَحِينَ يَأْخُذُهُ الْمَيْدُ فِى مَرْكَبِهِ وَحِينَ يُوجَّهُ الْبُرُّ فَيُشْرِفُ إِلِيْهِ. (ابن خزيمة ٣٣٣)

(۱۹۸۳۸) حفرت عبداللہ بن عمرو دی تئو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمندر والوں پر کی مرتبہ مسکرا تا ہے، ایک جب وہ اپنے اہل وعیال اور مال کوچھوڑ کراپئی کشتی پر بیٹھتا ہے، دوسرا جب اس کی کشتی سمندر میں پیچو لے کھاتی ہے اور تیسرا جب اسے خشکی نظر آتی ہے اور وہ اس کی طرف جھانکتا ہے۔

( ١٩٨٢٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِى الْأَشْهَبِ الْعُطَارِدِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا كَانَ فِي الصَّفِّ فِي الْقِتَالِ لَمْ يَلْتَفِتُ.

(۱۹۸۳۹) حفرت حسن دینی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْ اَنْتَظَیْجَ دورانِ قبال جب کسی صف میں کھڑے ہوتے تتھے تو دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتے تتھے۔

( ١٩٨٤) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَة : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَعْنَا كُنُوا فِي هَذِهِ الآيَة : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَعْنَا لُهُ مَنَا فَيَا اللّهِ أَمُواتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنُ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ قَالَ : أَرُواحُ الشَّهَدَاءِ فِي طَيْرٍ بِيضٍ فَقَاقِيعَ فِي الْحَنَّة . الْحَنَّة .

(۱۹۸۴) حضرت عمرمہ والنو قرآن مجیدی آیت ﴿ وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُفْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتْ بَلُ أَحْبَاءٌ وَلَكِنْ لاَ تَشْعُرُونَ ﴾ كارے میں فراتے ہیں كہ شہداءكى روس پانى كے لمبلول كى طرح جنت میں سفید پرندوں میں ہوتی ہیں۔

( ١٩٨٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عَتِيكٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَمَّا مَا يُحِبُّ مِنَ الْخُيلَاءِ فَالرَّجُلُ يَخْتَالُ بِسَيْفِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ ، وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ ، وَلَا يُحِبُّ الْمَرَحَ. (ابوداؤد ٢٢٥٢ ـ احمد ٥/ ٢٣٥)

يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. (مسنده ٣٥٥)

(۱۹۸۳) حَفرت ابن عَيَك رَنَّ اللهِ عَدَالِهِ عَدَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَمَعْمَ عَلَيْهِ وَعَلَمُ عَلَيْهِ وَمَعْمُ عَلَيْهِ وَمُعْلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

(۱۹۸۳۲) حضرت سمط بن عبدالله فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان دی ہے مسلمانوں کے ایک شکر میں تھے مسلمانوں کو حصار اور تکلیف کا سامنا ہوا تو حضرت سلمان دی ہونے نے امیر لشکر ہے کہا ہیں آپ کو حضور مَلِ انتھے ہوئے کا ایک فرمان سنا تا ہوں جو اس لشکر کے معاطیم سلمان ہوائی ہوئے نے امیر لشکر ہے معاصلے میں آپ کے لیے مدد کا سبب ہوگا۔ میں نے حضور مَلِ انتھے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے ایک دن یا ایک رات اللہ کے رائے میں جہاد کی غرض ہے گذاری بیاس کے لیے اس مہینہ کے برابر ہیں جس میں وہ مسلمل روز سے رکھے اور مسلمل نماز پڑھے، جو شخص اللہ کے رائے میں جہاد کی غرض ہے گذاری بیاسے اس وقت تک اس شہادت کا اجر ماتار ہے گا جب تک اللہ تعالیٰ اہل جنت اور اہل جہنم کو ان کا بدلہ دیے ہے فارغ نہ ہوجا کیں۔

( ١٩٨٤٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابِ ، حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانِ سَعِيدُ بُنُ سِنَانِ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بُنُ أَبِي كَثِيرِ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ، قَالَ فِي قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ قَال: النَّفَقَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ. ( ١٩٨٣٣) حفرت عمر بن خطاب رُئَةُ وَ مَ آن مجيد كي آيت ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ كي بارے بي فرماتے بي كدار سے مراد الله كرائے بي فرج كرنا ہے۔

( ١٩٨٤٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيِّ فِي قَوْلِهِ : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ قَالَ : مَنْ رَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ يُقُرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا.

(۱۹۸۳) ابوب بن خالد انصاری بایش الله تعالی کے قول ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُفُوطُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے رائے میں استعال کرنے کے لیے گھوڑ ایالا وہ قرض حن دینے والا ہے۔

( ١٩٨٤٥ ) حَلَّنَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ : مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ لَمْ يَأْتِ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا فُتِحَ لَهُ ، فَقَالَ مُوسَى : سَمِعْت أَشْيَاخَنَا

يَقُولُونَ :زوجين دينار ودرهم ، أَوْ دِرْهُمٌ وَدِينَارٌ.

- (۱۹۸۴۵) حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن حکیم بن حزام پراٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے راستے میں زوجین کوخرچ کیاوہ جنت کے جس دروازے ہے بھی جائے گاوہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا۔ راوی موٹی پرٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ بم نے اپنے شیوخ سے سنا ہے کہ زوجین سے مراددیناراوردرہم ہیں۔
- ( ١٩٨٤٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ أَخِي ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الْمَهْرِيِّ وَمُدْرِكٍ ، قَالَا :لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي صَدْرٍ مُؤْمِنٍ.
- (۱۹۸۳۲) حضرت ابوشیبہ مہری اور حضرت مدرک والٹیلا فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رائے کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک مومن کے پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے۔
- ( ١٩٨٤٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِى ، قَالَ : أَرُوَاحُ الشُّهَدَاءِ فِى طَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِى الْجَنَّةِ وَتَأْوِى إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ فِى الْعَرْشِ فَيَطَّلِعُ إِلَيْهِمُ رَبُّكَ فَيَقُولُ : سَبُونِى ثَلَاثًا يَقُولُهَا فَيَقُولُونَ :رَبَّنَا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّنَا إِلَى الدُّنْيَا فَنُقْتَلُ فِى سَبِيلِكَ قَتَلَةً أُخْرَى.
- (۱۹۸۴۷) حضرت ابراہیم بھی پیٹینڈ فرماتے ہیں کہ شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کی شکل میں جہنم کی سیر کرتی ہیں۔وہ عرش سے لکی ہوئی قندیلوں کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالی ان سے تین مرتبہ فرما تا ہے کہ تم مجھ سے جو چاہتے ہو ما گلو۔وہ کہتے ہیں کہا سے ہمارے رب! ہم تھھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تا کہ ہم تیرے راستے میں ایک مرتبہ اوراز ائی کریں۔
- ( ١٩٨٤٨) حَذَّثْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ مُعَاذُ ابْنُ عَفْرَاءَ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا يَضْحَكُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ ؟ قَالَ : غَمْسُهُ يَدَهُ فِى الْعَدُورُ حَاسِرًا ، قَالَ : فَأَلْقَى دِرْعًا كَانَتْ عَلَيْهِ فَقَاتَلَ حَتَّى قَبِيلَ. (بيهقى ٩٩)
- (۱۹۸۴۸) حضرت عاصم بن قبادہ دی ٹی فر ماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن عفراء ڈیٹٹو نے سوال کیایارسول اللہ!اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کس بات پرمسکرا تا ہے؟ آپ مِئٹِٹٹے کِھُرِ فر مایا جب کوئی مجاید بغیر مسلح حالت میں دغمن پر چڑھائی کرتا ہے۔اس پر حضرت معاذ جہاٹیو نے اپنی زرہ کھینک دی اور دخمن سے لڑتے ہوئے شہید ہوگئے۔
- ( ١٩٨٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ نِمْرَانَ بْنِ مِخْمَرِ الرَّحَبِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ يَسِيرُ بِالْجَيْشِ وَهُوَ يَقُولُ : أَلَا رُبَّ مُبَيِّضٍ لِثِيَابِهِ مُدَنِّسٍ لدينه.
- (۱۹۸۴۹) نمران بن قحم رجبی طفیلا کہتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح دلی ٹو ایک تشکر کے ساتھ جارے تھے اور ساتھ ساتھ پیفر ما سے میں سے میں میں میں اسلامی کا میں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح دلی ٹو ایک تشکر کے ساتھ جارے تھے اور ساتھ ساتھ پیفر ما
  - رہے تھے۔ بہت سے کیٹر وں کوصاف رکھنے والے ایسے ہیں جودین کومیلا کررہے ہیں۔
- ( ١٩٨٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ أَبِى سَيْفٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،

عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطِيُفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُولُ : مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاضِلَةً فِي سَبِيلِ اللهِ فَسَبْعُ مِثَةِ ضِعْفٍ.

(۱۹۸۵۰) حضرت ابوعبیدہ دوالیو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِقَقِیکا نے ارشاد فر مایا کہ جس شخص نے اللہ کے راہتے میں اپنے زائد مال میں سے ایک روپییٹر ج کیاا سے سات سوگناا جر دیا جائے گا۔

( ١٩٨٥١ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ عُمَرُ :حَجَّةٌ هَاهُنَا ، ثُمَّ يُشِيرُ بِيَلِهِ إِلَى مَكَّةً ، ثُمَّ أُخُرُّجُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى.

(۱۹۸۵) حضرت عمر رہ اللہ نے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا کہ میں یہاں جج کروں گا پھراللہ کے رائے میں نکل حالاً انگا

( ١٩٨٥٢ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنُ خَسْنَاءَ بِنْتِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَتْ :حَدَّثَنِى عَمِّى ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَنْ فِى الْجَنَّةِ ؟ قَالَ :النَّبِيُّ فِى الْجَنَّةِ ، وَالشَّهِيدُ فِى الْجَنَّةِ ، وَالْمَوْؤُودَةُ فِى الْجَنَّةِ. (ابوداؤد ٢٥١٣ ـ احمد ٥٨)

(۱۹۸۵۲) حفرت خنساء بنت معاویہ جی دین فرماتی ہیں کہ مجھ سے میر سے چپا (اسلم بن سلیم جرافز) نے بیان کیا میں نے رسول الله مَنْ اللهُ اللهُلِلللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

( ١٩٨٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى ، قَالَ : سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يَقُولُ : جُرِحَ طَلْحَةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضُعًا وَعِشْرِينَ جُرْحًا. (سعيد بن منصور ٢٨٣٩)

(١٩٨٥٣) حضرت مویٰ بن طلحه والتي فرماتے بيں كه حضور مُؤَفِّقَةَ كے ساتھ حضرت طلحه جاتئو كوبيس ہے زيادہ زخم آئے تھے۔

( ١٩٨٥٤) حَلَّتُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ خَرَجَ فِى سَبِيلِ اللهِ ايْتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ ، وَتَنْجِيزًا لِمَوْعُودِ اللهِ فَهُوَ مِثْلُ الصَّالِمِ الْقَائِمِ كَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ ، أَوْ مِنْ حَيْثُ خَرَجَ. (احمد ٢/ ٣١٥ـ ابن حبان ٣١٢١)

(۱۹۸۵۳) حضرت ابو ہریرہ و ایت ہے دوایت ہے کدرسول الله مَؤْفَفَعَ فَ فَر مایا کہ جو تخص الله کی رضا کو جا ہتے ہوئے اللہ کے وعدے کے حصول کے لئے اللہ کے دائے میں نکلے، وہ اس روزہ دار، شب زندہ دار کی طرح ہے جو مجاہد کے نکلنے سے والیس آنے

تک روزے میں مصروف رہے۔

( ١٩٨٥٥ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا الزَّهْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ جَرِيحٌ يجرح فِي سبيل اللهِ إِلَّا <sup>·</sup> جَاءَ جُرْحُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدُمِى ، لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ ، وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسُكِ ، قَدِّمُوا أَكْثَرَ الْقَوْمِ قُرْآنًا فَاجْعَلُوهُ فِي اللَّحْدِ. (بيهقي ١١)

(۱۹۸۵۵) حضرت کعب بن ما لک مینی نئی ہے روایت ہے کہ رسول الله مَلِاَفْظَةَ آنے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کواللہ کے راستے میں زخم لگا، وہ جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے زخم سے خون بہدر ہا ہوگا۔خون کارنگ تو سرخ ہوگالیکن اس کی خوشبومشک جیسی ہوگ۔ جوقر آن زیادہ جانتا ہوا ہے آگے کر واور اسے لحد میں اتارہ۔

( ١٩٨٥٦) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدِ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ شَيْحٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : كَانَ بَيْنِى وَبَيْنَ كَاتِبِ عُبَيْدِ اللهِ مُنِ مُعْمَرٍ صَدَاقَةٌ مَعْرُوفَةٌ فَطَلَبْت إلَيْهِ أَنْ يَنْسَخُ لِى رِسَالَةً عَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى إلَى عُبَيْدِ اللهِ قَالَ : فَنَسَخَهَا لِى ، فَكَانَ فِيهَا ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى رَوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تَسْأَلُوا لِقَاءَ الْعَدُوقَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا ، أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ الشَّيُوفِ وَكَانَ يَنْتَظِرُ قَالَ : لَا تَسْأَلُوا لِقَاءَ الْعَدُوقَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا ، أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ الشَّيُوفِ وَكَانَ يَنْتَظِرُ فَالَ : لَا تَسْأَلُوا لِقَاءَ الْعَدُوقِ وَهُو يَقُولُ :اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِى السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، وَلَا لَكَانُ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ إِلَى عَلُوهِ وَهُو يَقُولُ :اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِى السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، وَلَا لَكُونَا اللّهُمْ اللهِ مِنْ اللهِ اللّهُ مِنْ اللهِ اللّهُ مَا اللّهُ مُ وَانْصُرُونَا عَلَيْهِمْ. (بخارى ٢٩٢٦ـ مسلم ٢٠)

(۱۹۸۵۲) مدینه منوره کے ایک شخیر شیخ ویشیز فرماتے ہیں کہ میر سے اور عبید اللہ بن زیاد ویشیز کے ایک کا تب کے درمیان گہری دوتی تھی۔
میں نے اس سے کہا مجھے حضرت عبد اللہ بن ابی او فی وی ویٹو کے عبید اللہ بن زیاد کی طرف لکھے گئے ایک خط کانسخہ بنا دے۔ اس نے مجھے اس کانسخہ بنا کر دیا تو اس میں تھا: حضرت عبد اللہ ابی اوفی ویٹو نوٹو سے سے دوایت ہے کہ حضور میڈو تیکٹی فیج نے فرمایا کہ دشمن سے نبر دا آز ماہونے کی دعا نہ مائلو، جب دشمن سے سامنا ہو جائے تو ثابت قدم رہو۔ یا در کھو جنت تلواروں کے سائے کے بینچ ہے۔ حضور میڈو تیکٹی فیج کی دعا نہ مائلو، جب دشمن سے سامنا ہو جائے تو ثابت قدم رہو۔ یا در کھو جنت تلواروں کے سائے کے بینچ ہے۔ حضور میڈو تیکٹی فیکٹ کے دول کے دول سے دول اس کے دول مائے دول کے دول مائے دول کے دول مائے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کو برسانے والا ہے، تو لئکروں کو شکست دینے والا ہے، انہیں شکست دے دے اور ہماری کا دوفر ما۔

( ١٩٨٥٧ ) حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا هَزِيمٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، قَالَ :فَضُلُ الْغَازِى فِى الْبَحْرِ عَلَى الْغَازِى فِى الْبَرِّ كَفَضُّلِ الْغَازِى فِى الْبَرِّ عَلَى الجالس فِى بَيْتِهِ.

(۱۹۸۵۷) حضرت کیجی بن عباد پراتیمیا فرماتے ہیں کہ سمندر میں جہاد کرنے والے کی خشکی میں جہاد کرنے والے پراتی فضیلت ہے جتنی خشکی میں جہاد کرنے والے کی گھر میں میٹھنے والے پر ہے۔

( ١٩٨٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُن أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطُبَ النَّاسَ عَامَ تَبُوكَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى نَخُدُرِ النَّاسِ وَشَرَّ النَّاسِ ؟ إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ رَجُلاً يَحْمِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى نَخْلَةٍ ، فَقَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ وَشَرَّ النَّاسِ ؟ إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ رَجُلاً يَحْمِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى

ظَهُرِ فَرَسِهِ ، أَوْ ظَهْرِ بَعِيرِهِ ، أَوْ عَلَى قَدَمَيْهِ خَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ وَإِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ رَجُلاً فَاجِرًا يَقُرَأُ كِتَابَ اللهِ لاَ يَرْعَوِى إِلَى شَيْءِ مِنْهُ. (احمد ٣/ ٣٠ـ حاكم ٢٠)

(۱۹۸۵۸) حضرت ابوسعید خدری بن افز سے روایت ہے کہ فتح مکہ والے سال حضور مِنَّرِ اَنْتَفَقَظَۃ نے مجبور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بہترین اور بدترین آ دمی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بہترین آ دمی وہ ہواللہ کے راستے میں اپنے محصور سے یا اونٹ پرسوار ہویا پیدل ہواور اسے موت آ جائے۔ بدترین آ دمی وہ ، جوفا جراور بے حیا آ دمی ہے جواللہ کی کتاب پڑھتا تو ہے کیکن اس کے مضامین برکان نہیں دھرتا۔

( ١٩٨٥٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو طَلْحَةَ :(انْفِرُوا خِفَافٌ وَثِقَالًا) قَالَ :كُهُولًا وَشَبَابًا ، قَالَ :مَا أَرَى اللَّهَ عَذَرَ أَحَدًا ، فَخَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَجَاهَدَ.

(۱۹۸۵۹) حضرت ابوطلحہ ڈاٹنو قرآن مجید کی آیت (انْفِرُ وا خِفَافًا وَنِقَالًا) کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں جوانوں اور بوڑھوں ہر دوکو تھم ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے خیال میں اس آیت نے کسی کے لیے کسی عذر کونہیں چھوڑا، پھر وہ شام چلے گئے اور جہاد کیا۔

( ١٩٨٦٠ ) حَلَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أُخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ :قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ مَاتَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ.

(احمد ١/ ٢٠٠ حاكم ١٤٥)

(۱۹۸۷۰) حضرت عمر بن خطاب رہی تھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِیلِّنظِیَجَ نے ارشا وفر مایا کہ جو محض اللہ کے راستے میں قبل کر دیا گیا یا مرگیا تو وہ جنت میں جائے گا۔

( ١٩٨٦١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ عُمَرَ ، حَدَّثِنِي يَزِيدُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، وَإِفَامَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ الدُّعَاءَ كَانَ يُسْتَحَبُّ عِنْدَ نُزُولٍ الْقَطْرِ ، وَإِفَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالْتِقَاءِ الصَّقَاءِ الصَّقَاءِ الصَّقَاءِ الصَّقَاءِ الصَّقَاءِ الصَّقَادِ .

(۱۹۸۷۱) ایک صحالی مزاین فرماتے ہیں کہ تین مواقع ہیں جب دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ① بارش کے وقت ﴿ نماز کی اقامت کے وقت ﴿ جَنَّكَ مِیں صفوں میں کھڑا ہونے کے وقت۔

( ١٩٨٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، عَنْ صَدَفَةَ بُنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ :سَمِعْتُ جَدِّى رِيَاحَ بُنُ الْحَارِثِ يَذُكُرُ عَنْ سَعِيلِ بْنِ زَيْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ يَقُولُ : وَاللَّهِ لَمَشْهَدٌ يَشْهَدُهُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَوْمًا وَاحِدًا فِى سَبِيلِ اللهِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اغْبَرَّ فِيهِ وَجْهُهُ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلٍ أَحَدِكُمْ ، وَلَوْ عُمْرَ عُمُرَ نُوحٍ.

(ابن ابی عاصم ۱۳۳۵)

(۱۹۸ ۱۲) حضرت سعید بن زید دی بنی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میران فی معیت میں اللہ کے راستے میں جہاد کی غرض نے ایک ایباد ن گذار ناجس میں چہرہ غبار آلود ہو جائے بیر عمرنوح ملنے پر سار کی عمر عبادت کرنے سے افضل ہے۔

( ١٩٨٦٣ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي الْعَلاَءُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَجْنَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي النَّارِ. (مسلم ١٥٠٥ له وداؤد ٢٣٨٤)

(۱۹۸۶۳) حضرت ابو ہریرہ جھٹنے سے روایت ہے کدرسول اللہ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللللل

( ١٩٨٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ وَاصِلِ بُنِ السَّانِبِ الرَّقَاشِيِّ ، قَالَ : سَأَلَنِي عَطَاءُ بُنُ أَبِي رَبَاحٍ : أَيَّ دَابَّةٍ عَلَيْكُ مَكْتُوبَةٌ ؟ قَالَ : فَقُلْت : فَرَسٌ ، قَالَ : بَلْكَ الْغَايَةُ الْقُصُوَى مِنَ الْأَبْوِ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ بَعْدَ النَّبِيْنَ وَالصَّدِيقِنَ اللهِ صَلَّى اللهِ بَعْدَ النَّبِينَ وَالصَّدِيقِنَ اللهِ صَلَّى اللهِ بَعْدَ النَّبِينَ وَالصَّدِيقِنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِيقِنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِيقِنَ وَالصَّدِيقِيقِنَ وَالصَّدِيقِيقِنَ وَالصَّدِيقِيقِنَ وَالصَّدِيقِيقِنَ وَالصَّدِيقِيقِنَ وَالصَّدِيقِيقِنَ وَالسَّيْقِيقِ وَاللهِ بَعْدَ النَّيقِيقِيقِنَ اللهِ يَسْتَغُفِرُ وَنَ لَهُ ، قَالَ : عَبْدِي ، قَالَ : وَتُفْتَحُ أَبُوابُ السَّمَاءِ فَيَقُولُ اللّهُ لِمَلاَئِكِيةِ الْغُورُونَ لَهُ ، قَالَ : ثُمَّ قَرَأَ : ﴿ إِنَّ اللّهَ الشَترَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمَ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي صَبِيلِ اللهِ ﴾ إلَى آجِر الآيَةِ.

(۱۹۸۲۳) حفرت واصل بن سائب رقاشی ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء بن رہاح ویشین نے مجھ سے سوال کیا کہ کون می سواری اللہ میر فرمایا کہ بیتو انتہائی اجر کی چیز ہے، رسول اللہ میر فرمایا کہ بیتو انتہائی اجر کی چیز ہے، رسول اللہ میر فرمایا کہ بیتو انتہائی اجر کی چیز ہے، رسول اللہ میر فرمون کہ مین تہمیں بتاؤں کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کے بزد کیا انبیاء، صدیقین اور شہداء کے بعد سب سے زیادہ اجر کس کا ہے؟ وہ مومن بندہ جواللہ کے راتے میں گھوڑ ہے برسوارا پنے نیز ہے ہی گائے بیضا ہے اور نیند کی وجہ ہے بھی وائیس ڈولتا ہے بھی بائیس۔ وہ رخمن سے مغفر ہے مللہ کرتا ہے اور شیطان پر لعنت کرتا ہے۔ اس کے لیے آسان کے درواز سے کھول دیئے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بند ہے کود کی کھو، فرضتے بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ پھر حضور میر فیقی آئے نے بیا آب پرخی درواز سے کھول کے جنت ہے وہ اللہ کے اللہ تعالیٰ کے اللہ کے اللہ کہ کہ ان کے لیے جنت ہے وہ اللہ کے رائے میں قال کرتے ہیں۔ پھر حضور میں ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات پرخرید لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے وہ اللہ کے رائے میں قال کرتے ہیں۔ (التوبہ: ۱۱۱)

( ١٩٨٦٥ ) حَذَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حَدَيْفَةَ ، قَالَ : كَانَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فِي الْمَسْجِدِ فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ ، فَسَمَّاهُ بِاسْمِهِ ، فَقَالَ : أَرَأَيْت إِنْ أَنَا

أَخَذُت سَيْفِى فَجَاهَدُت بِهِ أُرِيدُ وَجُهَ اللهِ فَقُتِلْت وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ ، أَيْنَ أَنَا ؟ قَالَ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ حُذَيْفَةُ عِنْدَ ذَلِكَ اسْتَفْهَمَ الرَّجُلُّ وَأَفْهِمُهُ فَلَيَدُخُلَنَّ النَّارَ كَذَا وَكَذَا يَصْنَعُ ، مَا قَالَ هَذَا ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ :إِنْ أَخَذُت عِنْدَ ذَلِكَ اسْتَفْهَمَ الرَّجُلُّ وَأَفْهِمُهُ فَلَيَدُخُلَنَّ النَّارَ كَذَا وَكَذَا يَصْنَعُ ، مَا قَالَ هَذَا ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ :إِنْ أَخَذُت عَلَى ذَلِكَ فَأَنْتَ فِي الْجَنَّةِ ، وَمَنْ أَخُطَأَ الْحَقَّ فَقُتِلَ وَهُو سَيْفُك فَجَاهَدُت بِهِ فَأَصَبْت الْحَقَّ فَقُتِلْ وَلَنْ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ هَا نُتُوعً فَاللَّهُ ، وَلَمْ يُسَدِّدُهُ دَخَلَ النَّارَ ، قَالَ الْقَوْمُ :صَدَقْت. (عبدالرزاق ٩٥٦٥)

اوراس كوراه حَنْ كَ مِدايت نه ملى ال بروه لل موجائ تووه جَهُم مِن جائ كاراس برسب لوكول نے كماك آپ هيك كتے ميں۔ ( ١٩٨٦٦) حَدَّنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الْهِ خَيْرٌ مِنَ الْقِتَالِ عَلَى الضَّلَالِ وَمَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فَلْيَتَعَدَّهُ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُهُ.

(۱۹۸ ۲۷) حضرت ابن سیرین پرتین فرماتے ہیں کہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں قبال کرنا گھر بیٹھنے ہے بہتر ہے اور گھر بیٹھنا گمراہی کے راستے میں قبال کرنے ہے بہتر ہے۔جس آ دی کوکسی چیز میں شک ہوتو وہ شک ہے بالاتر ہوکر معاملہ کو اختیار کرے۔

( ١٩٨٦٧) حَلَّثُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بِنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرٌ أُولِى الظَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللهِ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ادْعُ لِى زَيْدًا وَلَيْجِىء بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ ، أَوَ قَالَ : بِالْكَتِفِ ، فَقَالَ : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ادْعُ لِى زَيْدًا وَلَيْجِىء بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ ، أَوَ قَالَ : بِالْكَتِفِ ، فَقَالَ : اللهِ النَّذَ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ فقالَ : ابْنُ أُمَّ مَكْتُومَ وَكَانَ ضَرِيرَ الْبَصَوِ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمَا تَأْمُرُنِى فَإِنِّى لَا أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ ؟ فَأَنْزَلَ اللّهُ مَكَانِه : ﴿غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ ﴾.

(بخاری ۲۸۳۱ مسلم ۱۵۰۸)

(١٩٨٧) حفرت براء بن عازب ولي فرمات بين كدجب بيآيت نازل بهو في ﴿ لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، ﴿ وَالْمُعَامِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ حضور مُؤْمِنَيْنَ أَنْ مُوايا: كدزيد ولا قادرا سي كهوكة فتى اوردوات بهى ليآئ " يُحرف أللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ فَي مِنِينَ اللهُ وَمُؤْمِنِينَ ﴾ بيآيت من كرايك تابينا صحابي حضرت عمروا بن ام مكتوم ولا يؤنون في عرض كيا

یارسول الله! میں جہاد کی طاقت نہیں رکھتا، آپ مجھے کس بات کا عکم دیتے ہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ﴿ غَیْرٌ أُولِی الضَّرَدِ ﴾ کو نازل فرمایا۔

( ١٩٨٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالَدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : إِنَّ الشُّهَدَاءَ ؟ قَالَ الْقُوْمُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هُمْ عِنْدَ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ لِلْقَوْمِ : مَا تَرَوْنَ الشُّهَدَاءَ ؟ قَالَ الْقُومُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هُمْ مِثْنُ يُقْتَلُ فِي هَذِهِ الْمَعَازِي ، قَالَ : فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ : إِنَّ شُهَدَائكُمُ إِذًا لَكَثِيرٌ ، إِنِّي أُخْبِرُ كُمْ عَنْ ذَلِكَ : إِنَّ مَصَّنْ يُقْتَلُ فِي هَذِهِ الْمُعَازِي ، قَالَ : فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ : إِنَّ شُهِدَائكُمُ إِذًا لَكُثِيرٌ ، إِنِّي أُخْبِرُ كُمْ عَنْ ذَلِكَ : إِنَّ الشَّهِبَاعَةَ وَالْجُبُنُ غَرَائِزُ فِي النَّاسِ يَضَعُهَا اللَّهُ حَيْثُ يَشَاءُ فَالشَّجَاعُ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَاءِ مَنْ لَا يَبَالِي أَنْ لَا لَكُهُ جَاتُكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَالْمُهَاجِرَ مَنْ لَا يَبَالِي أَنْ لَا يَكُولُ بَاللَّهُ عَنْهُ وَالْمُهَاجِرَ مَنْ طَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَذِهِ .

(۱۹۸ ۲۸) حضرت مسروق پر شیخ فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رفاق کے سامنے ایک مرتبہ شہداء کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فر مایا : کہتم شہداء کن لوگوں کو سیحجے ہو؟ حاضرین نے کہااے امیر المؤمنین! جوجنگوں میں مارے جائیں۔حضرت عمر رفاق نے فر مایا کہ اس طرح تو تمہبارے شہیداور بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ میں تمہبیں شہداء کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بہادری اور بزدلی بیالوگوں میں موجود خصلتیں ہیں جوالقد تعالی جس میں جا بتا ہے رکھتا ہے۔ بہادرآ دمی اس بات کی پرواہ کے بغیر قبال کرتا ہے کہ اس کے بیچے والوں کا کیا ہوگا۔ بزدل اپنی موت سے بھا گتا ہے، شہیدا بنی جان کوداؤپر لگادیتا ہے۔ مہاجر وہ ہے جواللہ کے منع کردہ امور کو چھوڑ دے اور کیا ہوگا۔ بزدل اپنی موت سے بھا گتا ہے، شہیدا بنی جان کوداؤپر لگادیتا ہے۔ مہاجر وہ ہے جواللہ کے منع کردہ امور کو چھوڑ دے اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

( ١٩٨٦٩) حَلَّنَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أُوّلَ رَجُلِ سَلَّ سَيْفًا فِي سَبِيلِ اللهِ الرَّبَيْرُ ، نُفِحَ نَفْحَةٌ ، أُخِذَ رَسُولُ اللهِ ، فَخَرَجَ الزَّبَيْرُ يَشُقُّ النَّاسَ بِسَيْفِهِ وَرَسُولُ اللهِ بِأَعْلَى مَكَّةً ، قَالَ فَلَقِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا زُبَيْرُ ؟ قَالَ : أُخْبِرُت أَنَّك أُخِذُت ؟ قَالَ : فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَا لَهُ وَلِسَيْفِهِ . (عبدالرزاق ٢٠٣٦ء احمد في فضائل الصحابة ٢٢١١)

(۱۹۸۲۹) حفرت عردہ بیٹی فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے ہیں سب سے پہلا تکوار چلانے والے حفرت زہیر والی ہیں ، ایک مرتبہ بیا تواہ چھیلی کہ حضور مُؤلف ہیں کہ اللہ کے راستے ہیں سب سے پہلا تکوار کی کر کرلوگوں ہیں ہے گذرتے ہوئے گئے ،
میافواہ چھیلی کہ حضور مُؤلف ہے کہ کو افروں نے گرفتار کرلیا ہے ، اس پر حضرت زہیر وٹاٹھ نے فرمایا تو بوچھا کہ اے زہیر! کیا ہوا؟ حضرت رسول اللہ مُؤلف ہے نے فرمایا تو بوچھا کہ اے زہیر! کیا ہوا؟ حضرت زہیر وٹاٹھ نے عرض کیا کہ جھے خبر ملی تھی کہ آپ مُؤلف ہے کہ کو افروں نے پکڑلیا ہے۔ اس پر حضور مُؤلف ہے نہیں دعادی اوران کی تکوار کے لیے بھی دعافر مائی۔

( ١٩٨٧ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، حَلَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِى الْفَيْضِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جَابِرِ الرُّعَيْنِيَّ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ اغْبَرَّتُ ٱقْدَامُنَا فِي سَبِيلِهِ ، قَالَ : فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ اغْبَرَّتُ ٱقْدَامُنَا فِي سَبِيلِهِ ، قَالَ : فَقَالَ

العبهاد العبها

رَجُلٌ :إِنَّمَا شَيَّعْنَاهُمْ ، فَقَالَ :إِنَّمَا جَهَزْنَاهُمْ وَشَيَّعْنَاهُمْ وَدَعُونَا لَهُمْ.

(۱۹۸۷) حضرت جابر رمینی پریشی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رہ ہوڑ ایک کشکر کورخصت کرتے ہوئے ان کے ساتھ چلے تو فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہمارے قدم اس کے راہتے میں گرد آلود ہو گئے، ایک آ دمی نے کہا کہ ہم تو محض ان کے چیچے چلے

قَالَ : بَعَثَ أَبُو بَكُرٍ جَيْشًا إِلَى الشَّامِ فَخَرَجَ يُشَيِّعُهُمْ عَلَى رِجْلَيْهِ فَقَالُوا : يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَوْ رَكِبُتَ ، قَالَ : إِنِي أَحْتَسِبُ خُطَايَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(۱۹۸۷) حفرت قيس فرمات بين كه حفرت الويكر ولا في خاص الدورة فر ما يا اورآ پ پيل ان كساتھ چل ـ لوگول نے كها الله كرسول كے خليف الب سوار به وجا كي من حضرت الويكر ولا في خرمايا كه مين الله كررات مين اپن قدم چلانا چا بتا به ول الله كرا الله كررات مين الله و الله والله والله

كَانَ يَوْمُ الْيُرْمُوكِ نَزَلَ فَتَرَجَّلَ فَقَاتَلَ قِتَالاً شَدِيدًا فَقُتِلَ ، فَوُجِدَ بِهِ بِضَعْ وَسَبْعُونَ مِنْ بَيْنِ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ وَخَرْمَةٍ وَطَرِرانَى ١٠٢٢ ـ حاكم ١٠٢٢)

(١٩٨٤٢) حضرت ابواسحال الخافِ فرماست بين كه جب عكرمه بن الي جبل الخافِظ نے اسلام قبول كرليا تو وه حضور مَرْفَظَيَّةً كى خدمت من سائن من الله عن الله عن الله الله عن الله عنه الله عن الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه

میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اللہ کے رائے ہے رو کئے میں جتنی طاقت خرچ کی ہے میں اللہ کے رائے کی طرف لانے میں اس سے دو ہری طاقت خرچ کروں گا اور میں نے اللہ کے رائے ہے رو کئے میں جتنا مال خرچ کیا ہے میں اللہ کے رائے می میں سے دوگنا مال خرچ کروں گا۔ جنگ برموک میں حضرت عکر مہ چڑھؤ اپنی سواری سے امرے اور پیدل لڑتے ہوئے زبردست رائی کی اور شہید ہوگئے۔ان کے جسم پر نیزوں ، تیروں اور تلواروں کے سرتے نیادہ زخم تھے۔

المِهِ اللَّهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي قَيْسُ بُن بِشُو التَّغْلِيقُ ، قَالَ :كَانَ أَبِي الْمَدُونَا عَبُدُ اللهِ مَنْ نَمْدُو ، قَالَ :كَانَ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُقَالُ جَلِيسًا لَا بِي الدَّرْدَاءِ بِدِمَشُقَ ، وَكَانَ بِدِمَشُقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُقَالُ جَلِيسًا لَا بِي الدَّرْدَاءِ بِدِمَشُقَ ، وَكَانَ الرَّجُلُ مُتَوَحِّدًا ، قَلَمَا يُجَالِسُ النَّاسَ ، إنّهَا هُو يُصَلِّى فَإِذَا انْصَرَفَ ، لَهُ ابْنُ الْحَنْظِلِيَّةِ مِنَ الْأَنْصَادِ ، وَكَانَ الرَّجُلُ مُتَوَحِّدًا ، قَلْمَا يُجَالِسُ النَّاسَ ، إنّهَا هُو يُصَلِّى فَإِذَا انْصَرَفَ ، وَنَذَا بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَدَا اللهِ مَلْكُونَ الرَّجُلُ مُتَوَحِّدًا ، قَلْمَا يُجَالِسُ النَّاسَ ، إنّهَا هُو يُصَلِّى وَاللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالُونَ اللّهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعَالَةِ عَلَى اللّهُ الْمُعَالِيَةِ عِنَ الْأَنْفَى اللّهُ الْمُؤْلِقِيقِ مِنَ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ الْمُؤْلِيلَةِ عِنَ اللّهُ الْمُنْ الْمُعَلِيدِ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقَةُ اللهُ الْمُؤْلِيلِي الللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِيقِهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

فَإِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَتَهْلِيلٌ ، حَنَّى يَأْتِى أَهْلَهُ ، فَمَرَّ بِنَا ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِى اللَّارْدَاءِ فَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا ، وَلَا تَضُرُّك ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُنْفِقُ عَلَى الْخَيْلِ فِى سَبِيلِ اللهِ ، كَبَاسِطِ يَدَيْهِ بِالصَّدَقَةِ لَا يَقْبِضُهَا ، ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَسَلَّمَ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : كَلِمَةٌ تَنْفَعُنَا

مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) المجملات العبهاد

وَلَا تَضُرُّكَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إخُوَانِكُمْ فَأَصْلِحُوا رِحَالُكُ وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةً فِي النَّاسِ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعِبُّ الْفُحْسَ وَالتَّفَحُسَ.

(ابو داؤد ۲۰۸۲ احمد ۱۲۹ ۱۲۹

(۱۹۸۷۳) حضرت قیس بن بشرتغلبی بلیشیه کہتے ہیں کہ میرے والد دمشق میں حضرت ابوالدرداء دین پیٹر کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ دمشق

میں ابن حظلیہ مربیٰ نو نام کے ایک گوشہ نشین انصاری صحالی بھی موجود تتھے۔وہ لوگوں ہے بہت کم میل جول رکھتے تتھے۔وہ نماز ہے

فارغ ہوتے توشیع وہلیں کرتے اپنے گھر چلے جاتے۔ایک مرتبہ وہ ہمارے پاس سے گذرے،ہم حضرت ابوالدرداء و فافو کے

ساتھ بیٹھے تھے۔انہوں نے سلام کیا تو حضرت ابوالدر داء جا ٹونے نے فرمایا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتادیجئے جوہمیں فائدہ دےاورآ سپ

کواس کے بتانے ہےکوئی نقصان نہ ہو۔انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے برخرچ کرنے والا ایبا ہے جیےصد قہ کومسلسل بلا رو کے جاری رکھنے والا۔ پھروہ ایک دن ہمارے پاس سے گذرے اور سلام کیا <sup>ت</sup>ا

حضرت ابوالدرداء والثين نے فرمایا کہ کوئی ایسی بات بتاد یجئے جوہمیں فائدہ دے اور آپ کواس سے کوئی نقصان نہ ہو۔انہوں نے فر مایا که رسول الله مَیَلِّفَتِیَکَیَّ نے فر مایا کہتم نے اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنی ہوتو اپنی سواریاں اورا پنالباس درست کرلیا کروتا ک لوگوں میں بیٹھے ہوئے برے نہ لگو۔اللہ تعالی برے کام کرنے والوں کو پینز نہیں فرما تا۔

( ١٩٨٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ : اغدوا بِنَا حَتَّى نَجْعَلَ

قَالَ : فَغَدَوْت إِلَيْهِ ، فَقَالَ لِي : إِنِّي قَرَأْت الْبَارِحَةَ سُورَةَ بَرَائَةَ فَوَجَدْتِهَا نَحُثُّ عَلَى الْجِهَادِ ، قَالَ : فَخَرَجَ.

(۱۹۸۷۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن پزید دیشیڈ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہمارے یاس آؤ تا کہ ہم مال

غنیمت کے حصے بنا کمیں۔ میں صبح ان کے پاس گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رات کوسورۃ التو بہ کی تلاوت کی بیسورت جہاد کم ترغیب دے رہی ہے۔ بیفر ماکروہ جہاد کے لیے روانہ ہوگئے۔

( ١٩٨٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : ابن عُمَرَ فِي الْجَعَالَةِ : لَا أَبِيعُ نَصِيبِي مِ الْجِهَادِ ، وَلَا أَغْزُو عَلَى أَجْرٍ.

(۱۹۸۷۵) حضرت ابن عمر وَثَاتِيْهُ فرماتے ہیں کہ میں جہاد میں حاصل ہونے والا حصہ فروخت نہیں کرتا اور میں مال کے لیے جہا

( ١٩٨٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِئٌ ، عَنِ الشَّقِيقِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الْجَعَائِلِ ، فقَالَ : إِنْ أَخَذْتَهَا فَأَنْفِقُهَا فِى سَبِيلِ اللهِ ، وَتَوْكُهَا أَفْضَلُ وَسَأَلْت ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : لَمْ أَكُو لَّارْتَشِيَ إِلَّا مَا رَشَانِي اللَّهُ.

(١٩٨٤) حفرت شقيق طفين فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت عبدالله بن زبير والله عن مال غنيمت كے بارے ميں سوال كيا

نہوں نے فرمایا کدا گرمتہیں مل جائے تو اللہ کے راہتے میں خرج کرواور ندلوتو بہتر ہے۔حضرت ابن عمر جانٹو سے سوال کیا تو فرمایا کہ بن تو بغير محنت كو وى چيز ليتا مول جوالله مجھے ديتا ہے۔

١٩٨٧٧ ) حَلَّقْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ الْأَعْجَمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ

الْجَعَائِلِ ، قَالَ : إِنْ جَعَلْتَهَا فِي سِلَاحٍ ، أَوْ كُرَاعٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ ، قَالَ : وَإِنْ جَعَلْتَهَا فِي عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ فَهُوَ غَيْرٌ طَائِلٍ.

(۱۹۸۷۷) حضرت عبیدالله بن اعجم النافز فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس النافز سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کیا تو نہوں نے فرمایا کداگرتم اس مال کوکسی ہتھیار یا گھوڑے پرخرج کروتواس میں کوئی حرج نہیں اورا گرکسی غلام یابا ندی میں خرچ کردوتو

١٩٨٧٨ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :خَرَجَ عَلَى النَّاسِ بَغْثُ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةً فَكَتَبَ مُعَاوِيَةً إِلَى جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ :إنَّا قَدْ وَضَعْنَا عَنْك الْبَعْثِ وَعَنْ وَلَدِكَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ جَرِيرٌ : إنِّي بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ وَالنَّصْحِ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ

ننشط نَخُرُ جُ فِيهِ ، وَإِلاَّ قَوَّيْنَا مَنْ يَخُرُجُ. (بخارى ٥٥ مسلم ٩٥) ۱۹۸۷۸) حضرت ابو بکرین عمرو بن عتبه می نشو فر ماتے ہیں کہ حضرت معاویہ ڈاپٹنو کے زمانے میں لوگوں کوایک مرتبه زبردی جہاد

کے لیے بھیجا گیا۔حضرت معاویہ والتی نے حضرت جربر بن عبداللہ والتی کوخط میں لکھا کہ ہم نے آپ کواور آپ کے بیٹے کوز بردی یں بھیج رہے۔حضرت جریر بن عبداللہ وہ شئونے جواب میں لکھا کہ میں نے رسول اللہ مَلِّفَظَیْجَ کے دست اقدی پرامیر کی اطاعت و ، ما نبر داری اور مسلمانوں کی خیرخواہی کی بیعت کی ہے۔اگر ہمیں بھیجاجائے گا تو ہم جائیں گے دگر نہ جانے والوں کوقوت فراہم نہیں

١٩٨٧٩ ) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُئِلَ الْأَسُودُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْعَلُ لَهُ ويجعل هُوَ أَقَلَّ مِمَّا جُعِلَ لَهُ وَيُسْتَفُضَلُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ ، وَسُنِلَ شُرَيْحٌ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : ذَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لَا يَرِيبُك.

، ۱۹۸۷) حضرت اسود بیشینہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی مجاہد کو مال غنیمت میں غیر مجاہد سے زیادہ حصہ ملے کیکن وہ اس زیادہ حصے کوکم مجھاور زیادہ کا مطالبہ کرے تو میر کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ،حضرت نثر ترکیجائیٹیز ہے اس بارے میں سوال

با گیا توانہوں نے فر مایا کہ جو چیزتمہیں شک میں ڈالےا ہے جھوڑ دواور جوتمہیں شک میں نہ ڈالےا ہے اپنالو۔ ١٩٨٨ ) حَلَّتُنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ، غَنْ سَعِيدِ بْنِ غَبْدِالْعَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْجُعْلِ فِي القبيلة بَأْسًا.

• ۱۹۸۸) حضرت مکحول مِیشیدِ مال غنیمت میں سے کوئی زیادہ حصہ کسی خاص قبیلے کوڈیے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

( ١٩٨٨١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ خُدَيْرِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْه الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَثَلُ الَّذِينَ يَغْزُونَ مِنْ أُمَّتِي وَيَأْخُذُون

الْجُعْلَ يَتَقَوُّونَ بِهِ عَلَى عَدُوِّهِمْ كَمَثَلِ أَمَّ مُوسَى تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَتَأْخُذُ أَجْرَهَا. (ابوداؤد ٣٣٢-بيهقى ٢٥)

(١٩٨٨) حضرت جبير بن نفير حضري داين سے روايت ہے كدرسول الله فير فين في أرشاد فرمايا كدميري امت كوه لوگ جوجها .

كرتے ہيں اور جہادكر كے مال غنيمت ميں دوسرے مجامدين سے زيادہ حصہ ليتے ہيں اور دشمن كے خلاف اسے بطور طاقت ك استعال کرتے ہیں۔ان لوگوں کی مثال حضرت موٹی علایٹلا کی والدہ کی ہے جواینے بیٹے کودودھ پلاتی تھیں اور ( فرعون سے

اس کاعوض کیج تھیں۔

( ١٩٨٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : سَأَلُتُ ابْنَ سِيرِينَ قُلْتُ :الرَّجُلُ يُرِيدُ الْغَزْوَ فَيُعَانُ ؟ قَالَ :مَ زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُمَنَّعُ بَعُضُهُمْ بَعُضًا.

(۱۹۸۸۲) حضرت ابن عون برایشیهٔ فرمات جین که میں نے حضرت ابن سیرین برایشید سے سوال کیا که اگر کوئی مخص جہاد کرنا جا ہے تو کہ

اس کی مدد کی جائے گی؟ انہوں نے فر مایا کہ سلمان بمیشدا یک دوسرے کوفائدہ پہنچاتے ہیں۔

( ١٩٨٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانٌ ، عَنْ نسير ، أَنَّ الرَّبِيعَ كَانَ يَأْخُذُ الْجَعَالَةَ فَيَجْعَلُهَا فِي الْمَسَاكِينِ.

(١٩٨٨٣) حضرت نسير فرماتے بين كه حضرت رئي ياليليد مال غنيمت مين سے مجابد كو ملنے والے والا زيادہ حصد ليتے تھے اور ا۔ مساكين ميں تقسيم كرديتے تھے۔

( ١٩٨٨٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ أُغْطِى يَوْمَ غَزَا شينا فَقَبلَهُ.

(۱۹۸۸ ) حفرت عثمان بن اسود واليليو فرماتے ہيں كەحفرت مجامد واليليو كو جہاد كے ايك دن كے عوض كوئى چيز پيش كى گئى جوانہور نے قبول فرمالی۔

( ١٩٨٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْأَسُودِ وَمَسْرُوقٍ أَنَّهُمْ كَرِهُو الْجَعَائِلَ وَذَلِكَ فِي الْبَعْثِ.

(١٩٨٨٥) حضرت عكرمه مِلينين ،حضرت اسود مِينين اورحضرت مسروق مِلينين نے مال غنيمت ميں سے بابد كو ملنے والے زاكد حصد كوكر قرارد پاہے۔

( ١٩٨٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَامِرِ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْجَعَائِلَ.

(١٩٨٨١)حضرت مسروق ويشينه نے جعائل كوكروه قرار ديا ہے۔

( ١٩٨٨٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشِ ، وَابْنُ قُسَيْطٍ

وَعَمْرُو بْنُ عَلْقَمَةَ يَأْخُذُونَ الْجَعَائِلَ وَيَخُرُجُونَ.

معنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۲) کی بین الم معنف ابن البیم البیم الم معنف ابن البیم البیم البیم البیم البیم الم (۱۹۸۸ ) حضرت نعمان بن البی عیاش دانی عیاش در الفیط در الفیط اور حضرت عمر و بن علقمه ولیشیو مال نمنیمت کے زائد حصے کو لیتے تھے اور

جِهادك لِي نُطَتِ تَحْدِ ( ١٩٨٨٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ يُؤَالِفُ الرَّجُلَ ، ثُمَّ يَغْزُو عَنْهُ.

> (۱۹۸۸۸) حفرت عبدالرحمٰن بن يزيد ويشيئ كى آدى سے دوئى لگاتے تھاور پھراس كے حصے كاجہاد كرتے تھے۔ (۱۹۸۸۹) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ مُسْلِم ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر ، عَنِ ابْن عَبَّاس ، قَالَ

( ١٩٨٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْآيَامِ ، يَعْنِى أَيَّامَ الْعَشْرِ ، قَالُو اللهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ : وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا وَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمُ يَرْجِعُ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ . (بخارى ٩٦٩ - ابو داؤد ٢٣٣٠)

رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعُ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ. (بخاری ۹۲۹۔ ابو داؤد ۲۳۳۰) (۱۹۸۸۹) حضرت ابن عباس شی فی سے روایت ہے کہ حضور اقد س مِرَافِظَةِ نے ارشاد فر مایا کیمل صالح کے لیے اللہ تعالیٰ کو ذوالحجہ کے دس دن سے زیادہ محبوب دن اور کوئی نہیں۔لوگوں نے پوچھاا ہے اللہ کے رسول! کیا بیددن اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہیں؟ حضور مِرَافِظَةَ نِے فر مایا کہ بیدن اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہیں۔البتہ اگر کوئی آ دمی

الله كراسة بين ابي جان اورا پنامال كرجائ اور كُورِهي واپس ندلائ . ( -١٩٨٩) حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيَّ مِنْ وَدَاءِ نَهْرِ بَلْخَ وَهُوَ يَقُولُ : لَا عَيْشَ إِلَّا لَمَعَانُ الْخَيْلِ.

(۱۹۸۹۰) حفرت بریده اسلمی پیشیز نے دریائے گئے کنارے گھڑے ہو کرفر مایا کہ زندگی تو بس گھوڑوں کی چبک کے ساتھ ہے۔ (۱۹۸۹۱) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِی عَمْرِو الشَّیْبَانِیِّ ، عَنْ أَبِی مَسْعُودٍ عُقْبَةً بُنِ عَمْرِو قَالَ : جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللهِ ، هَذِهِ فِی

سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَكَ بِهَا يُوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِنَة كُلُّهَا مَخُطُومَةٌ.

#### (مسلم ۲-۱۵ احمد ۱۲۱)

ا ١٩٨٩٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: رَفَعْت رَأْسِي يَوْمَ أُحُدٍ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فَمَا أَرَى أَحَدًا مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا يَمِيدُ تَحْتَ حجفتُه مِنَ النَّعَاسِ. (بخارى ٢٠١٨. ترمذي ٢٠٠٥) (۱۹۸۹۲) حضرت ابوطلحه و في فرماتے ہيں كه ميں نے غزوه احدين اپناسرا شايا تو ميں نے ديكھا كه ہر مخص نيند كا شكار ب-(۱۹۸۹۲) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، عن ثابت ، عن انس ، وعَنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزَّبَيْرِ مِثْلَهُ.

(۱۹۸۹۳) حضرت انس جناثیر اورحضرت زبیر جناثیر سے بھی یونہی منقول ہے۔

( ١٩٨٩٤) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنِى صَعْصَعَةٌ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :لَقِيت أَبَا ذَرَّ فَقُلُت :حَدِّثَنِى حَدِيدًا سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ إِلاَّ الْبَنَدَرَيْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ ، وَكَانَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ : دِينَارَيْنِ وَدِرْهَمَيْنِ وَعَبْدَيْنِ ، وَاثْنَتَيْنِ مِنْ كُلُّ شَىءُ وَلَا تَوْلَى اللهِ ا

(ابن حبان ۱۵۱۳ احمد ۵/ ۱۵۱)

( ١٩٨٩٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْعَتَ بَغْثًا ندب النَّاسَ ، فَإِذَا كُمُلَ لَهُ مِنَ الْعِدَّةِ مَا يُرِيدُ ، جَهَّزَهُمْ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ ، وَلَمْ تَكُنِ الْأَعْطِيَةُ فَرْضَتْ عَلَى عَهْدِ أَبِى بَكُوِ.

(۱۹۸۹۵) حضرت میمون بن مبران میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر مخاشی جب کو کی نشکر جیمینے کا ارادہ کرتے تو لوگوں کواس کے لیے جمع فرماتے ، جب مطلوبہ مقدار پور کی ہوجاتی تواپنے پاس موجود چیزوں ہے آئبیں سامان جہادفراہم کرتے۔حضرت ابو بکر رہا تھڑ کے دور میں 'اعطیہ'' فرض ندتھا۔

( ١٩٨٩٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عِيَاضٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلِيلَ الْكَلَامِ قَلِيلَ الْحَدِيثِ ، فَلَمَّا أُمِرَ بِالْقِتَالِ شَمَّرَ ، فَكَانَ مِنْ أَشَدُّ النَّاسِ بَأْسًا.

(١٩٨٩٦) حضرت سعد بن عياض ولا الله فرمات مين كه حضور مَنْ الله في أن يا ده تر خاموش رَجْة اور بهت كم بات فرمات تقر - جب قبال

كا تحكم جوتا تواس كے ليے مستعد جوجاتے اور سب لوگوں سے زیادہ بہاوری كامظا ہرہ فرماتے۔

( ١٩٨٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنُ إِسُمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْزُوا تَصِحُوا وَتَغْنَمُوا.

( ۱۹۸۹۷ ) حضرت زیدین اسلم مثل تونی ہے روایت ہے کہ رسول الله مَلِّاتِفَتِیَجَ نے ارشاد فر مایا کہ جہاد کرو تندرست رہو گے اور مال

غنیمت حاصل کرو تھے۔

( ١٩٨٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَانِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سلاَّمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَزْرَقِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إنَّ اللَّهَ لَيُدُخِلُ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةً الْجَنَّةَ : صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَالْمُمِدَّ بِهِ ، وَقَالَ :ارْمُوا وَارْكَبُوا ، وَأَنْ تَوْمُوا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ تَوْكَبُوا ، وَكُلُّ مَا يَلُهُو بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلاَّ رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبِتُهُ أَهْلُهُ ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ. (ترمذي ١٣٣٤ احمد ٣/ ١٣٨)

(١٩٨٩٨) حضرت عقبه بن عامر وللي سے روايت ہے كه رسول الله وَالله عَلَيْكَةَ في ارشاد فرمايا كه الله تعالى ايك تيركى وجه سے تين آ دمیول کو جنت میں داخل فر مائے گا ،اس کے بنانے والے کو جواس کی بناوٹ میں خیر کی نبیت رکھے ،اس کے چلانے والے کواوراس کے سیدھا کرنے والے کو۔ تیر چلا وَ اور جانور کی سواری کرو۔میرے نز دیکے تمہارا تیراندازی کرنا سواری کرنے ہے بہتر ہے۔ ہر تھیل مسلمان کے لیے مناسب ہے، البتہ کمان سے تیرچلانا، کھوڑے کوسدھانا اور بیوی سے دل گئی کرناحق کے کھیل ہیں۔ ( ١٩٨٩٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُمَيْرِ الرُّعَيْنِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَلِيُّ التجيبي، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رَيْحَانَةَ يَقُولُ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَصَبْنَا بَرْدَ لَيْلَةٍ ، فَلَقَدُ رَأَيْتِ الرَّجُلَ يَحْفِرُ الْحُفْرَةَ ، ثُمَّ يَدُخُلُ فِيهَا ، وَيَضَعُ تُرْسَهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : أَنَا ، فَقَالَ : مِمَّنْ أَنْتَ ؟ فَانْتَسَبَ لَهُ فَدَعَا لَهُ بِخَيْرٍ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ ؟ فَقُلْت : أَنَا ، فَقَالَ : مِمَّنُ أَنْتَ ؟ فَقُلْت : أَبُو رَيْحَانَةَ ، فَدَعَا لِي بِدُون دُّعَاءٍ لِلْأَنْصَارِيُّ ، ثُمَّ قَالَ :حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَعْيُنِ :عَيْنٌ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَعَيْنٌ بَكَتْ ، أَوْ دَمَعَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ.

وَسَكَتَ مُحَمَّدُ بْنُ سُمَيْرٍ ، عَنِ التَّالِئَةِ ، لَمْ يَذْكُرْهَا. (بخارى ٢٧٣٨ـ احمد ٣/ ١٣٣)

(١٩٨٩٩) حفرت ابور يحانه فرماتے ہيں كه ايك مرتبهم حضور مَلِفَظَيَّةً كے ساتھ ايك جہاد پر نظے۔ ايك رات بہت شديد سردى تھى سردی کی وجہ سے لوگوں کا بیرحال تھا کہ گڑھا کھود کراس میں داخل ہوتے ادراس پر اپنی زین ڈال دیتے۔اس موقع پر رسول الله مُؤَفِّقَةً فِي ما ياكم آج رات جمارا پهره كون دے گا؟ ايك انصاري آ دمي نے كہا كديس پهره دوں گا حضور مَؤَفِقَةَ فَي فرما يا كه تم كون مو؟اس براس نے اپنانسب نامه بیان كيا تو حضور مَلِفَظَةً نے اسے خير كى دعا دى۔ پھر آپ نے فر مايا كه آج رات جارا ببرہ كون دے گا؟ ميں نے كہا ميں پہره دول گا۔حضور مَرْافِظَةَ فَ نو جِهاتم كون مو؟ ميں نے كہا: ميں ابور يحانه مول مِحسور مَرْافِظَةَ فَي ا میرے لیےان انصاری صحابی کےعلاوہ کوئی دعافر مائی پھر فر مایا کہ تین آئکھیں ایسی ہیں جن پرجہنم کی آگ حرام ہے،ایک وہ آئکھ جو الله کے راہتے میں بیدار رہی اور دوسری وہ آگھ جس نے اللہ کے خوف سے آنسو بہایا۔ راوی محمد بن سمیر نے تیسری آ کھ کا ذکر نہیں

کیا۔ (شواہدے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری آنکھ وہ ہے جوغیرمحرم کود کیھنے سے جھک گئی)۔

( ١٩٩٠. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَش ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شَبْلِ ، عن طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :كَانَ سَلْمَانُ إِذَا قَلِمَ مِنَ الْغَزُوِ نَزَلَ الْقَادِسِيَّةَ ، وَإِذَا قَلِمَ مِنَ الْحَجِّ نَزَلَ الْمَدَائِنَ غَازِيًّا.

(••199)حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان ٹوٹٹٹو جب جہاد سے واپس آتے تو قادسیکھبرتے اور جب حج سے واپس ہوتے توجہاد کے لیے مدائن میں قیام فرماتے۔

( ١٩٩.١) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ كُلِمَ فِى سَبِيلِ اللهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ كُلِمَ فِى سَبِيلِهِ ، يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ كَهَيْنَتِهِ يَوْمَ جُرِحَ. (بخارى ٢٣٧ـ مسلم ١٣٩١)

(۱۹۹۰) حضرت ابو ہریرہ وہا تھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِقَطَةَ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کواللہ کے راستے میں زخم لگا (اللہ ہر ال شخص کوجانتا ہے جیے اللہ کے راستے میں زخم لگا ) قیامت کے دن اس کا زخم اس حالت میں ہوگا جس دن سے زخم لگا۔

(١٩٩.٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعُدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَظَلَّ رَأْسَ غَازٍ أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا حَتَّى يَسْتَقِلَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ حَتَّى يَمُوتَ ، أَوْ يَرْجِعَ ، وَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللهِ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ.

(احمد ۲۰ ابن حبان ۲۲۸)

(۱۹۹۰۳) حفرت عمر بن خطاب رہ اللہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ میں تھے تنے فر مایا کہ جس شخص نے مجاہد کے سر پر سایہ کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سایہ نصیب فرمائیں گے جس شخص نے مجاہد کو جہاد کی تیاری کرائی اس کے لیے مجاہد کی شہادت یا واپس آنے تک اس کے برابرا جرہے، جس شخص نے کوئی الیم معجد بنائی جس میں اللہ کا تام لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا کس گے۔

( ١٩٩.٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلِ بَنِ سَهْلِ اللهِ ، أَوْ بُنَ سَهْلاً حَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ بُنَ سُهِلاً حَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ ، أَوْ مُكَاتِبًا فِي رَقَيَتِهِ ، أَظُلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ. (احمد ٣/ ٣٨٥ - حاكم ٨٥)

(۱۹۹۰۳) حضرت محل بن صنیف سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ اللهِ عَلَیْ اَرْشاد فر مایا کہ جس مخص نے اللہ کے راستے میں مجاہد کی مدد کی ، یامشکل کے وقت میں کسی مقروض کی مدد کی یامکا تب غلام کی اس کی آزاری کے لیے مدد کی تو اللہ تعالیٰ اسے اس دن سامیہ عطافر ما نمیں گے جس دن اس کے سواکو کی سامیہ نہ ہوگا۔

( ١٩٩٠٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا ، أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا ، أَوْ حَاجًا ، أَوْ خَلَفَهُ فِى أَهْلِهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا. (ترمذى ١٠٥٠ـ احمد ٣/ ١١٣)

(۱۹۹۰۴) حضرت خالد جہنی میں ٹیٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنَائِشَیَّے نے ارشاد فر مایا کہ جس آ دمی نے کسی روزہ دار کوافطار کرایا یا کسی مجاہد کو تیار کرایا یا کسی حاجی کا انظام کیا یا ان کے جانے کے بعد ان کے گھر والوں کا خیال رکھا تو اس کے لیے ان کے اجر کے برابراجر ہوگا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔

( ١٩٩٠٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ الدَّسُتَوَانِيُّ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عَامِرِ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :عُرِضَ عَلَيَّ أُوَّلُ ثَلاَئَةٍ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى :الشَّهِيدُ وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَمْ يَشْغَلُهُ رِقُ الدُّنْيَا عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِ وَفَقِيرٌّ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ.

(ترمذی ۱۲۵۲ احمد ۲/۲۵۰)

(۱۹۹۰۵) حضرت ابو ہر رہ وٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ سِرِّقَطَیْج نے ارشاد فر مایا کہ مجھے ان تین لوگوں کے بارے میں بتایا گیا جوسب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے ، ایک شہید ، دوسراوہ غلام جواپنے آتا کی خدمت کے باوجودا پئی رب کی اطاعت میں کوتا بی نہ کرے اور تیسراوہ نا دار جوابل وعیال والا ہولیکن کسی سے سوال نہ کرے۔

# (٢) مَا قَالُوا فِي الْغَزُوِ أَوَاجِبٌ هُوَ؟

#### کیاجہاد کرناواجب ہے

( ١٩٩٠٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ مَعْمَرٌ : كَانَ مَكْحُولٌ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ يَحْلِفُ عَشَرَةَ أَيْمَان :إنَّ الْغَزُو لَوَاجِبٌ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ يَقُولُ :إِنْ شِنْتُمْ زِدْتُكُمْ.

(۱۹۹۰ ) حفرت معمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کھول نے قبلہ کی طرف رخ کر کے دس مرتبہ تسم کھائی ، پھر فر مایا کہ جہادتم پر واجب ہے۔اس کے بعد فر مایا کہ اگرتم جا ہوتو میں اس سے زیادہ بھی قسم کھا سکتا ہوں۔

( ١٩٩٠٧) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ لِى دَاوُد : قلْت لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : قَدْ أَعْلَمُ أَنَّ الْعَرْوَ لَوَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ ، قَالَ : فَسَكَّتَ ، قَالَ : فَقَالَ : قَدْ عَلِمْت لَوْ أَنْكُرَ مَا قُلْتُ لَبَيْنَ لِى ، فَقُلْت لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : تَجَهَّزُت ؟ لاَ يَنْهَزُّنِي إِلَّا ذَلِكَ حَتَّى رَابَطْت ، قَالَ : قَدْ أَجْزَأَتُ عَنْكَ.

(۱۹۹۰۷) حفرت داؤد ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن سینب ویشید سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ جہادتمام لوگوں پر واجب ہے۔ یہ کن کروہ خاموش رہے۔ میں جانتا تھا کہا گرانہیں میری بات سے اختلاف ہوگا تو وہ اسے ضرور خلا ہر کریں گے۔ میں نے پھر حضرت سعید بن میتب ویشی سے کہا کہ میں نے جہاد کے لیے تیاری کر لی ہے اور میں جہاد کے لیے روانہ ہونے لگا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ میں تہاری ذمداریاں انجام دول گا۔

( ١٩٩.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :الْغَزُّوُ وَاجِبٌ ؟ فَقَالَ :هُوَ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارِ :مَا عَلِمُنَا.

(۱۹۹۰۸) حضرت عبدالله بن مبارک پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے پوچھا کہ کیا جہاد واجب ہے۔انہوں نے اور حضرت عمر دبن دینار نے فرمایا کہ ہمنہیں جانتے۔

( ١٩٩.٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ :عُرَى الإِيمَانِ أَرْبَعَةٌ : الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْجُهَادُ وَالْأَمَانَةُ.

(۱۹۹۰۹) حطرت عمر جنائي فرماتے ہيں كه ايمان كى بنياد چار جيزيں ہيں۔ ﴿ نماز ﴿ زَكُو ةَ ﴿ جَهاد ﴿ امانت ـ

( ١٩٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، قَالَ حُذَيْفَةُ : الإِسُلَامُ ثَمَانِيَةُ أَسُهُم : الصَّلَاةُ سَهُمٌّ ، وَالزَّكَاةُ سَهُمٌّ ، وَالْجِهَادُ سَهُمٌّ ، وَالْحَجُّ سَهُمٌّ ، وَصَوْمٌ رَمَضَانَ سَهُمٌّ ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهُمٌّ ، وَالنَّهْيُّ عَنِ الْمُنْكِرِ سَهُمٌّ ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لاَ سَهْمَ لَهُ. (بزار ٢٩٢٨ دارقطني ١٢٨)

(۱۹۹۱۰) حفرت حذیف التی فرماتے ہیں کہ اسلام کے آٹھ تھے ہیں، نماز ایک حصہ ہے، زکو ۃ ایک جصہ ہے، جہاد ایک حصہ ہے، حج ایک حصہ ہے، رمضان کا روزہ ایک حصہ ہے، اچھے کام کا حکم دینا ایک جصہ ہے، برے کام سے روکنا ایک حصہ ہے۔ وہ خض نامراد ہے جس کے پاس کوئی نہیں حصہ ہے۔

( ١٩٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ جُبْنًا فَلَا يَغُزُونَنَّ.

(۱۹۹۱) حضرت عائشہ میں میں فرماتی ہیں کہ اگرتم میں ہے کسی کو ہز دلی لاحق ہوتو وہ ہرگز جہاد نہ کرے۔

( ١٩٩١٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَطِيَّةَ مَوْلَى يَنِي عَامِرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ بِشُرِ السَّكُسَكِكِّ ، قَالَ : قَدِمْت الْمَدِينَة فَلَ حَلْت عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْعِرَاقِ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ ، مَالَك تَحُجُّ وَتَعْتَمِرُ وَقَدْ تَرَكُت الْعَزُو فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ : وَيُلك إِنَّ الإِيمَانَ بُنِي عَلَى عَبْد اللهِ بُنَ عُمَرَ ، مَالَك تَحُجُّ وَتَعْتَمِرُ وَقَدْ تَرَكُت الْعَزُو فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ : وَيُلك إِنَّ الإِيمَانَ بُنِي عَلَى خَمْس : تَعْبُدُ اللّهَ ، وَتُقِيمُ الصَّلاَة ، وَتُؤْتِي الزَّكَاة ، وَتَحُجُّ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، قَالَ : فَلَ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَبْدُ اللّهِ تَعْبُدُ اللّه ، وَتُقِيمُ الصَّلاَة ، وَتُؤْتِي الزَّكَاة ، وَتَحُجُّ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، كَذَلِكَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، ثُمَّ الْجِهَادُ حَسَنْ. (بخارى ٨ ـ مسلم ٢٢)

(۱۹۹۱۲) حضرت یزید بن بشرسکسکی واثیر فرماتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر واللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت ان کے پاس ایک عراقی مخص آیا اور اس نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر! کیابات ہے آپ جج اور عمر وتو کرتے ہیں لیکن آپ نے

الله کے راستے میں جہاد کرنا چھوڑ دیا ہے،حضرت ابن عمر جا ٹئو نے فرمایا تیراناس ہو! ایمان کی بنیادیا نچ چیزوں پر ہے۔ یہ کہ تواللہ کی عبادت كرے، نماز قائم كرے، ذكوة اداكرے، حج كرے اور رمضان كے روزے ركھے۔اس آ دى نے كباك يہ باتيں مجھے دوبارہ بتائيں؟ حضرت عبدالله ولي فو فرمايا كما الله ك بند الله كي عبادت كر، نماز قائم كر، زكوة اداكر، حج كراور مضان ك روزے رکھ۔رسول الله مِرَافِظَةَ فِي جم سے يونبي فرمايا ہے،ان كے بعد پھر جہادا چھامل ہے۔

( ١٩٩١٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنُ نَافِعِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْزُو بِنَفْسِهِ وَيَخْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ وَيَرَى أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ بَعْدُ الصَّلَاةِ.

(۱۹۹۱س) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہی اٹنو این بیٹوں کو جہاد کے لیے بھیجتے تصاور انہیں سواری پرسوار کرتے تھے۔ حفزت ابن عمر وہ اُٹھنے کی رائے تھی کہ نماز کے بعد افضل عمل اللہ کے رائے میں جہاد کرنا ہے۔

( ١٩٩١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أُمَيَّةَ الشَّامِيِّ، قَالَ: كَانَ مَكْحُولٌ وَرَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ يَخْتَارَانِ السَّاقَةَ لَا يُفَارِقَانِهَا.

(۱۹۹۱۴) حفرت امیه شامی فرماتے ہیں کہ حضرت کھول اور حضرت رجاء بن حیوہ اشکر کے پچھلے جھے میں رہتے تھے اور اس سے جدا

( ١٩٩١٥ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الشَّفْيِيّ ، قَالَ : الْغَالِبُ فِي سَبِيلِ اللهِ

أَفْضَلُ مِنَ الْمَقْتُولِ.

(١٩٩١٥) حضرت معى فرمات بين كدالله كرات مين غالب ريخ والاشهيد سي افضل بـ

كَمَل كِتَابُ الْجِهَادِ والحمد لله حق حمده.

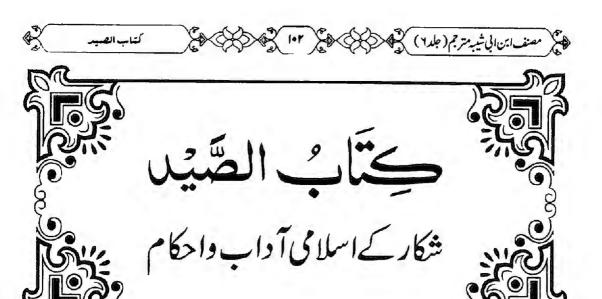

# (١) مَا قَالُوا فِي الْكَلْبِ يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِةٍ ؟

#### کیا کتے کا شکار کیا ہوا جانور کھانا جائز ہے

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيَّ بُنُ مَخْلَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ، قَالَ: مَدَّثَنَا أَبُو بَكُو عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ، قَالَ: مَلَى ( ١٩٩١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلِ الطَّبِيُّ ، عَنُ بَيَانَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: قُلْتُ : إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهِذِهِ الْكِلَابِ ، قَالَ: إِذَا أَرْسَلْت كِلَابَك الْمُعَلَّمَةَ وَذَكُرُت اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: فَلُكُ مَنَّا أَمُسَكَى عَلَيْك ، وَإِنْ قَتَلْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلْنَ ، فَإِنْ أَكُلْنَ فَلاَ تَأْكُلُ ، فَإِنْ أَكُلُ وَلاَ تَأْكُلُ ، فَإِنْ أَكُلُ وَلَا تَأْكُلُ الْمَعْلَمَة وَدُكُوتُ اللّهِ عَلَيْهَا فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَى عَلَيْك ، وَإِنْ قَتَلْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلُنَ ، فَإِنْ أَكُلُنَ فَلا تَأْكُلُ ، فَإِنْ أَكُلُ وَلَا تَأْكُلُ اللّهِ عَلَيْها فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَى عَلَيْك ، وَإِنْ قَتُلْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلُنَ ، فَإِنْ أَكُلُنَ فَلا تَأْكُلُ اللّهِ عَلَيْها فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ أُخْرَى فَلا تَأْكُلُ . (بخارى ١٩٥٣ - ابوداود ٢٨٣١)

(۱۹۹۱۲) حضرت عدى بن حاتم الله الله عن عدى بن حاتم الله عن عدى بن حاتم الله عن الله عدى بن حاتم الله عن الله عدى بن حاتم الله عن الله

( ١٩٩١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَرْسَلْت كُلْبَك الْمُكَلَّبَ فَأَكَلَ مِنْهُ ، وَلَّمْ تُدُرِكُ ذَكَاتَهُ فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ فَوَجَدْتِه قَدْ مَاتَ فَكُلْ. (۱۹۹۱۷) حفرت کمحول پیٹیلا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَفِّفَیْ نے ارشاد فر مایا کہ جبتم اپنے سدھائے ہوئے کتے کو شکار پر جھوڑ واوروہ اس میں سے کھالے اور تمہیں اس کو ذبح کرنے کا موقع نہ ملے تو اس میں سے مت کھا وَاورا گروہ اس میں سے نہ کھائے لیکن تم اس شکارکوم ردہ عالت میں یا و تو بھی اس کو کھالو۔

( ١٩٩١٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: إِذَا أَرْسَلْت كَلُبَك فَأَخَذَ الصَّيْدَ فَأَكُلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ هُوَ لَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ فَكُلُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَيْك ، وَإِنْ قَتَلَ. ( ١٩٩١٨) حضرت ابن عباس وَلِيَّةُ فُرماتِ بِين كَدَا كُرْتُم اللّهِ كَتْ كُوشِكَار بِرَجِهُورُ دواوروه اس مِين سے کھالے تو تم اس کونہ کھاؤ كيونك

اس نے شکارکواپنے لیے دبو چاہے اورا گروہ اس میں سے نہ کھائے تو تم کھالو کیونکہ اس نے بیشکار تمہارے لیے کیا ہے خواہ وہ شکار مر حائے کھر بھی کھالو۔

( ١٩٩١٩ ) حَدَّلْنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك فَأَكَلَ فَلاَ تَأْكُلُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ.

(۱۹۹۱۹) حضرت ابن عباس ڈٹاٹو فر ماتے ہیں کہ جبتم اپنے کتے کوشکار پر چھوڑ واور وہ اس میں ہے کچھ کھالے تو اس شکار کومت ک برس میں میں میں میں اس کر

كَمَاوَكِونَكُواَلِ فَاسَاتِ لِيروكا بـ-( 1991 ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:إذَا أَكَلَ مِنْ صَيْدِهِ فَاضُرِبُهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُعَلَّمِ.

ر ۱۹۹۲۰) حدم ساب من میں ہو اور میں میں میں میں میں ہیں میں بات میں میں میں میں میں میں میں ہماہ ہوتا ہوتا ہوتا (۱۹۹۲۰) حضرت ابن عمر دی اور ماتے ہیں کداگر کتاا ہے شکار کو کھائے تو اسے مارو کیونکہ وہ سدھایا ہوا کتانہیں ہے۔

( ١٩٩٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا أَكُلَ الْكُلُبُ مِنَ الصَّيْدِ فَلَيْسَ بِمُعَلَّمٍ.

(۱۹۹۲۱) حضرت ابن عباس دولته فرماتے ہیں کہ جب کتاا پنے شکار کو کھائے تو سدھایا ہوائییں ہے۔ دوروں میں دوروں میں ہودوں

( ١٩٩٢٢ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إِذَا أَكُلَ الْكُلْبُ فَلاَ تَأْكُلْ. (١٩٩٢٣) حفرت اين عباس وَلِيْهُ فرماتے بيں كہ جب كما شكارے كھالے تو اس كومت كھاؤ۔

( ١٩٩٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ الطَّائِنِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :سَأَلَتُه عَنْ صَيْدِ الْكُلْبِ ، فَقَالَ :وَذْمِه وَأَرْسِلُهُ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ،وَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْك ، مَا لَمْ يَأْكُلْ.

(۱۹۹۲۳) حضرت ابومنہال طائی کے پچا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہر برہ وٹوٹٹو سے کتے کے شکار کے بارے ہیں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کتے کے گلے میں سے سدھائے ہوئے کتے کی نشانی والا پٹیڈ الو،اس کوشکار پر چھوڑ دواور بسم اللہ پڑھو، پھر جو بھی شکاروہ کرےاسے کھالو،البتہ اس نے بھی کھالیا تو مت کھاؤ۔

( ١٩٩٢٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَكُلَ الْكُلْبُ مِنَ الصَّيْدِ فَلَا تَأْكُلُ.

(۱۹۹۲۳) حضرت ابراہیم پیٹیا فرماتے ہیں کہ جب کناشکار میں سے کھالے تواہے مت کھاؤ۔

( ١٩٩٢٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَمِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ فِى الْكَلْبِ يَأْكُلُ ، قَالَ : إنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَمْ يُمُسِكُ عَلَيْك فَلاَ تَأْكُلُ .

(۱۹۹۲۵) حضرت طاوس اینیا فرماتے ہیں کہ اگر کما شکار میں سے کھائے تو اس نے بیشکارا پنے کیا ہے تمہارے لیے ہیں کیا، اس لیے اسے مت کھاؤ۔

( ١٩٩٢٦) حَدَّثَنَّا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَّيْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : هُوَ مَيْتَةً.

(۱۹۹۲۷) حضرت عطاء وليفيد فرمات ميں كه حس شكارے كتا كھالے وه مردار ہے۔

( ١٩٩٢٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : إِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلُ.

(١٩٩٢٤) حضرت عكرمه ويشيا فرمات بي كداكر كما شكاريس كهالي تم مت كها و

( ١٩٩٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْت اسْمَ اللهِ فَكُلُّ وَإِنْ قَتَلَ ، قَالَ سُفْيَانُ :وَأَشُكُّ فِي الْبَازِي.

(۱۹۹۲۸) حضرت عبید بن عمیر ویشید فرماتے ہیں کہ جبتم اپنے سدھائے ہوئے کتے کوشکار پر چھوڑ واور اللہ کا نام لوتو اس کو کھاؤ خواہ وہ شکار کو مار ڈالے۔حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ مجھے باز کے بارے میں شک ہے۔

( ١٩٩٢٩) حَلَّنَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الْكَلْبِ يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِهِ ؟ قَالَ : لاَ تَأْكُلُ.

(۱۹۹۲۹) جھزت سعید بن جبیر پیشین سے سوال کیا گیا کہ اگر کتا اپنے شکار میں سے کھالے تو کیا اس کو کھایا جا سکتا ہے؟ فرمایا اس صورت میں شکارکونہ کھاؤ۔

( ١٩٩٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ أَكُلَ فَلَا تَأْكُلُ.

(۱۹۹۳+) حضرت عطاء من الثين فرمات جي كه الحركة الشكاريين علما ليوتم اس كومت كهاؤ-

( ١٩٩٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إذَا أَكُلَ الْكُلُبُ فَلَا تَأْكُلُ.

(۱۹۹۳) حضرت صعبی را این از ماتے ہیں کدا گر کتا شکار میں سے کھالے تو اس کومت کھاؤ۔

( ١٩٩٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : إِذَا أَرْسَلْت كَلْبَك وَذَكَرْت اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ مَا لَمْ يَأْكُلْ.

(۱۹۹۳۲) حضرت سوید بن غفلہ ویٹیو فرماتے ہیں کہ جبتم کتے کوروا نہ کرتے وقت اللّٰہ کا نام لوتواس کے شکارکوکھا لوبشر طیکہ وہ خود اس میں ۔ نکوا پئ

( ١٩٩٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَأَبِي بُرْدَةَ ، قَالاً : صَيْدُ الْكَلْبِ ، إِنْ أَكُلَ فَلا تَأْكُلْ. (١٩٩٣٣) حضرت على اورحضرت ابوبرده ويشير فرمات بين كه تمااگرائ شكارين سي هائة وتم الصمت كهاؤ- معنف ابن الي شيريرجم (جلد ١) كي المحالي العب كناب العب

( ١٩٩٣٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِي الْكَلْبِ إِذَا كَانَ مُعَلَّمًا فَأَصَابَ صَيْدًا :فَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلُ ، وَإِنْ قَتَلَ فَأَمْسَكَ عَلَيْك فَكُلْ.

(۱۹۹۳۳) حضرت ضحاک مِیشید فرماتے ہیں کہ سدھایا ہوا کتااگر شکار پرچھوڑ واور وہ اس شکار میں ہے کھالے تو تم اسے مت کھاؤ

اورا گروہ اسے مارڈ الے لیکن نہ کھائے تو اسے کھالو۔ ( ١٩٩٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا دَاوُد ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك فَأَكَلَ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ

عَلَى نَفْسِهِ فَلَا تَأْكُلُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّمْ مَا عَلَّمْته. (۱۹۹۳۵) حضرت فعمی بیشید فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے کتے کوشکار پرچھوڑ واوروہ اس شکار میں سے کھالے توبیۃ کاراس نے اپنے

لیےروکا ہے تم اس میں سے مت کھاؤ، کیونکہ جوتم نے اسے سکھایا ہے دواس نے نہیں سکھا۔ ( ١٩٩٣٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ :حدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَلْمَى أَمْ رَافِعٍ ، عِنَ أَبِي رافِعِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ: إِذَا أَرْسَلَ الرَّجُلُّ صَائِدَهُ ،

وَذَكُو اسْمَ اللهِ ، فَلَيْأَكُلُ مَا لَمْ يَأْكُلُ. (روياني ٢٩٨)

(۱۹۹۳۷) حضرت ابورا فع ویشید سے روایت ہے کدرسول الله مَثَرِّ فَضَيْحَةِ نے ارشاد فرمایا کہ جب آ دمی اپنے شکاری جانور کو جھوڑے اور وہ اس پراللہ کانا م بھی لے تو اگر اس شکاری جانورنے شکار کونہ کھایا ہو تب اس میں سے کھا لے۔

( ١٩٩٣٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِي ثَفْلَبَةَ الْخُشَنِيّ ، وَعَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ عَائِذِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثَعْلَبَةَ ٱلْخُشَنِيَّ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّا أَهْلُ صَيْدٍ ، قَالَ : إِذَا أُرْسَلْت كَلَّبُك ، وَذَكُرْت اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فامسك عليك فَكُلُ ، قَالَ :قُلْتُ :وَإِنْ قَتَلَ ؟ قَالَ :وَإِنْ قَتَلَ.

(بخاری ۵۳۷۸ مسلم ۱۵۳۲)

(١٩٩٣٧) حضرت ابونغلبه هني ولا في كمين في كمين في عرض كيا: الدكرسول! بهم شكاري لوگ بين حضور مَرَفَظَيَّةً في قرمايا

کہ جبتم اپنے کتے کوشکار پر چھوڑ واوراللہ کا نام لو،اگر وہ شکارکوروک لےتو تم اے کھالو، میں نے کہا خواہ وہ اے مارڈ الے؟ آپ نے فرمایا ہاں خواہ وہ اسے مارڈ الے۔

### (٢) من رَخُّصَ فِي أَكْلِهِ وَأَكَّلُهُ

جن حفرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ اگر شکاری کتا شکار میں ہے کھالے تو

# پھربھی اسے کھاسکتے ہیں

( ١٩٩٣٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُلُ ، وَإِنْ أَكَلَ .

(۱۹۹۳۸) حضرت ابن عمر والتي فرمات بيل كه اگر كماشكار ميس سے كھا بھى لية بھر بھى اسے كھالو۔

( ١٩٩٣٩ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَسَغْدٍ وَسَلْمَانَ ؛ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا إِذَا أَكَلَ مِنْ صَيْدِهِ ، أَنْ يَأْكُلَ مِنْ صَيْدِهِ.

(۱۹۹۳۹) حفرت ابوجعفر، حفرت سعداور حفرت سلمان و الثينة ال بات كوجائز قرار ديتے تھے كدا گرشكارى كما شكاريش سے كچھ كھا لے تو پھر بھى اس ميں سے كھايا جا سكتا ہے۔

( ١٩٩٤ ) حَدَّفَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ ، عَنُ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعْدَ بْنِ أَبِى وَّقَاصٍ قُلْتُ إِنَّ لَنَا كِلاَبًا ضَوَارِىَ نُرْسِلُهَا عَلَى الصَّيْدِ فَتَأْكُلُ وَتَقْطَعُ ، فَقَالَ :وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلاَّ بِضُعَةً

۔ (۱۹۹۴) حمید بن مالک ویشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص وی شید سے سوال کیا کہ ہمارے شکاری کتے ہیں، ہم آئییں شکار پرچھوڑتے ہیں، و ہاس میں سے پچھ کھالیتے ہیں تو کیا ہمارے لیے اس کو کھانا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہتم اس میں سے کھالو خواہ و ہصرف ایک مکڑا ہی ہاتی چھوڑیں۔

( ١٩٩٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :سَأَلَتُه عَنِ الْكَلْبِ يُرْسَلُ عَلَى الصَّيْدِ ، فَقَالَ : كُلْ ، وَإِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ ، فَقُلْت :عَنْ مَنْ ؟ قَالَ :عَنْ سَلْمَانَ.

ر ۱۹۹۳۱) حفرت قادہ ور شید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معید بن میتب ویشید سے سوال کیا کہ اگر کتے کوشکار پر چھوڑا جائے اوروہ

اس میں سے کھالے تواس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہا گروہ اس کے دونگٹ جھے کوبھی کھاجائے پھربھی تم اس میں سے کھا کتے میں میں نارج ایک سامد تر سس کردی اس کے میں جو رکانس نافی اردونش میں اس دوائش کردیں ا

ہو۔میں نے بوچھا کہ یہ بات آپ کس کے حوالے سے کررہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: حضرت سلمان وَفَاتُنْ کے حوالے سے۔

( ١٩٩٤٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُد ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِذَا أَرْسَلُت كَلْبَكَ فَأَكَلَ فَكُلُ ، وَإِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ.

(۱۹۹۳۲) حضرت ابو ہریرہ خالٹنے فرماتے ہیں کہا گرتم اپنے کئے کوشکار پر چھوڑ واور وہ اس میں سے پچھ کھالے تو تم اس میں سے کھا سکتے ہوخواہ وہ اس کے دو تہائی حصے کو کھالے۔

(١٩٩٤٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : إِنْ أَكُلَ ثُلُثَيْهِ فَكُلِ التُّلُثُ الْبَاقِيَ.

(۱۹۹۳) حضرت سلمان وفاش فرمات بین کداگر کتاشکار کے دو تہائی حصے کو کھا لیے تم بقید ایک تہائی کو کھا سکتے ہو۔

( ١٩٩٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُلُ مِنْ صَيْدِ الْكُلُبِ إِنْ أَكُلَ مِنْ طَرِيدَتِهِ. (١٩٩٣٣) حضرت ابن عمر تَنْ تُنْ فرمات بين كُدا كُركتا شكارك اكثر حصا كوكھالے پھر بھی تم اسے کھاسکتے ہو۔ المعنف ابن الى شير متر جم (جلد ١) كو كل كا العبد ال

( ١٩٩٤٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ لَهُ : إِذَا أَكُلَ الْكُلْبُ فَكُلُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَ إِلاَّ بِضُعَةً .

(۱۹۹۴۵) حفرت ابن عمر رہ اُٹیو فرماتے ہیں کہ آگر کتا شکار میں سے کھالے تو تم بھی اس میں سے کھا کتے ہوخواہ اس میں سے گوشت کا ایک نکڑا ہی باقی رہے۔

# (٣) الْكُلُبُ يُرْسَلُ عَلَى صَيْدِةِ فَيَعْتَقِبُهُ غَيْرِةً

ا گرکوئی آ دمی اپنے کتے کوکسی شکار پرچھوڑ ہے اور کوئی دوسرا کتا بھی اس کے پیچھے لگ

### جائے تو کیا حکم ہے؟

(١٩٩٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ مُجَالِد ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ فَمَا يَحِلُّ لَنَا وَمَا يَحُرُمُ عَلَيْنَا ؟ قَالَ : يَجِلُّ لَكُمْ (مَا عَلَمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِنَ تُعَلِّمُونَهُنَّ وَالْاَعُ مَلَّمُ وَاذْكُرُوا اللهِ عَلَيْهِ) قَالَ : قُلْتُ : وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ، قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ، وَالْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ) قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ، وَالْمَا أَكُلُ حَتَّى تَعْلَمَ ، أَنَّ كَلْبُك هُوَ الَّذِى أَخَذَهُ.

(ابوداؤد ۲۸۳۵ ترمذی ۱۳۷۰)

اے شکار کیا ہے۔

(۱۹۹۴۲) حفرت عدى بن حاتم والم والتي بين كه ميل في عرض كيا: الله كرسول! بم شكارى لوگ بين، بهار ير ليه كيا

( ۱۹۹٤٧) حَلَّنَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ جَمِيلِ بُنِ زَيْدِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ صَيْدِ الْكِلَابِ ، فَقَالَ : أَلَيْسَتْ مُقَلَّدَةً ؟ قَالَ : قُلْتُ : مِنْهَا مَا أَقُودُ ، وَمِنْهَا مَا مُقَلَّدَةً ؟ قَالَ : قُلْتُ : مِنْهَا مَا أَقُودُ ، وَمِنْهَا مَا يَعُودُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : مِنْهَا مَا أَقُودُ ، وَمِنْهَا مَا يَتُعُنِى ، قَالَ : إِذَا رَأَيْتِ الصَّيْدَ ، وَخَلَعْت كَلْبَك ، وَذَكُرْت اسْمَ اللهِ عليه فَكُلْ مَا اصَّادَ ، وَأَمَّا الْكُلْبُ يَتَبُعُنِى ، قَالَ : إِذَا رَأَيْتِ الصَّيْدَ ، وَخَلَعْت كَلْبَك ، وَذَكُرْت اسْمَ اللهِ عليه فَكُلْ مَا اصَّادَ ، وَأَمَّا الْكُلْبُ لَمُ تُوسِلُهُ فَلَلِك حَرَامٌ. التَّابِعُ ، فَإِنْ أَخَذَهُ فَلَا تلبس بِهِ ، إِلَّا أَنْ تَجِدهُ حَبَّا فَتَذْبَعَهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَفْتَوِسَهُ كُلْبُ لَمُ تُوسِلُهُ فَلَلِك حَرَامٌ. التَّابِعُ ، فَإِنْ أَخَذَهُ فَلَا تلبس بِهِ ، إِلَّا أَنْ تَجِدهُ حَبَّا فَتَذْبَعَهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَفْتَوِسَهُ كُلْبُ لَمُ تُوسِلُهُ فَلَلِك حَرَامٌ. (1996) مَعْرَت مِيل بَن زيد بِالْكِي تَبَالَ مِن رَيد بِالْمِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَيْهِ كُلْ مَا السَلَّهُ اللهُ عَلَيْ الْعَلْمَ لَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ الصَالِحُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ ا

نے فرمایا کہ کیاانہیں شکار کے لیے سدھایا گیا ہے؟ میں نے کہاہاں! اور میں ان کے پیچے چاتا ہوں۔انہوں نے فرمایا کہ سب کتے

ي ﴿ ١٩٩٤٨) حَذَّثَنَا أَبُو بَكُو ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الرَّجُلِ يُرُسِلُ الْكُلْبَ الْمُعَلَّمَ فَيُأْخُذُ الصَّيْدَ فَيَقْتُلُهُ فَيَجِدُ مَعَهُ كِلَابًا غَيْرَ مُعَلَّمَةٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ، أَنَّ كَلْبُهُ الْمُعَلَّمَ قَتَلَه فَلْيَأْكُلُ ، وَإِنْ شَكَّ فَلَا يَدْرِى لَعَلَّ غَيْرَ الْكُلْبِ شَرَكَهُ فَلَا يَأْكُلُ.

(۱۹۹۴۸) اسامہ بن زید پریشین فرمائے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم پیشیئے ہوال کیا کہ اگر کوئی آ دمی اپنے سدھائے ہوئے کتے کو شکار پر چھوڑے اور وہ شکار کو پکڑ کر مارڈ الے لیکن میآ دمی اپنے کتے کے ساتھ کچھ سدھائے کتے دیکھیتو کیا تھم ہے؟ حضرت قاسم نے فرمایا کہ اگر اے معلوم ہو جائے کہ سدھائے ہوئے کتے نے اسے قل کیا ہے تو اسے کھالے اور اگر اسے شک ہو کہ کسی دوسرے کتے نے اسے قل کیا ہے تو اسے کھالے اور اگر اسے شک ہو کہ کسی دوسرے کتے نے اسے قل کیا ہے تو اسے کھالے اور اگر اسے شک ہو کہ کسی دوسرے کتے نے اس کے ساتھ لل کراہے قبل کیا ہے تو اسے نہ کھائے۔

( ١٩٩٤٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا رَدَّ الْكَلُبُ الَّذِى لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ عَلَى الْكُلْبِ الْمُعَلَّمِ صَيْدًا فَقَدْ أَفْسَدَ.

(۱۹۹۳۹)حضرت ابراہیم پریشیٰ فرماتے ہیں کہا گرکوئی بلاسدھایا کتاسدھائے کتے کے ساتھٹل کرشکارکرے تواس نے شکارکوفراب کردیا۔

### (٤) إِذَا أُرْسِلُهُ وَنَسِي أَنْ يَسْمَى اللَّهُ

اگر کوئی شکاری کتے کوروانہ کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول گیا تو کیا تھم ہے؟

( ١٩٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يُسَمِّى عَلَى كُلْبِهِ فَيَقْتُلُ ، قَالَ :يَأْكُلُ.

(۱۹۹۵۰) حضرت حجاج پرتینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پرتینی سے سوال کیا کہا گرکو کی شخص کتے کوروانہ کرتے وقت اس پر بھم اللّٰہ پڑھنا بھول گیا اور کتے نے شکار کو مارڈ الاتو کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہاسے کھالے۔

( ١٩٩٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ عن ابْنِ حَرْمُلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُرْسِلُ كَلْبَهُ وَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّى ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۹۹۵۱) حضرت سعید بن مسیّب پیشید فرمانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کتے کوروا نہ کرتے وقت بنم اللہ پڑھنا بھول گیا تواس میں کوئی

- C.S. M.

( ١٩٩٥٢ ) حَدَّثُنَا أَسْبَاطٌ ، عَنْ مُغِيرَةً بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سُنِلَ عَنْ رَجُلِ أَرْسَلَ كُلْبُهُ ، وَلَمْ يُسَمِّ ، قَالَ : الْمُسْلِمُ فِيهِ اسْمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(1990) حضرت ابن عباس ولأنفو سے سوال كيا كيا كما كركوئي مخف اپنے كتے كوشكار ير چھوڑتے وقت بسم الله يڑھنا بھول جائے تو

كياتكم ب؟ انہوں نے قرمايا كه ہرمسلمان كے دل ميں الله كا تام ب\_

( ١٩٩٥٢ ) حَلَّانَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ :حَلَّانَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :إذَا أَرْسَلَ كَلْبَهُ فَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّى فَلْيَأْكُلْ (۱۹۹۵۳) حضرت زہری ہوئیے فرماتے ہیں کداگر کتے کوروانہ کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو پھر بھی شکار کو کھالے۔

( ١٩٩٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُرْسِلُ كَلْبَهُ وَصَفَّرَهُ فَيَنْسَى أَنْ يُسَمَّى فَيَقْتُلُهُ، قَالَ: يَأْكُلُ.

(۱۹۹۵۳) حضرت قماره فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص اپنے کتے یا شکرے کوشکار پر چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اوراس نے شكاركو مار ڈ الاتو وہ اس شكار كوكھا سكتا ہے۔

# (٥) إِذَا نَسِيَ أَنْ يُسَمِّي ثُمَّ سَمِّي قَبْلَ أَنْ يَقْتُلَ

ا گرکوئی آ دمی شکاری جانو رکوروانه کرتے وقت بسم الله پیڑھنا بھول گیالیکن شکار کے

### مرنے سے پہلے اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟

( ١٩٩٥٥ ) حَذَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا رَمَيْت بِالسَّهْمِ ، وَلَمْ تُسَمَّ فَذَكَرْت قَبْلَ أَنْ تَقُتُلُ الصَّيْدَ ، ثُمَّ سَمَّيْتَ ، ثُمَّ قَتَلَهُ فَكُلُ ، وَالْكَلْبُ مِثْلُ ذَلِكَ.

(۱۹۹۵۵) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ جبتم شکار کی طرف تیر بھینکواوراس پر بسم اللہ نہ پڑھواور شکار کے آل ہونے ہے

پہلے تہمیں بسم اللہ یاوآ جائے اورتم پڑھ لو پھرشکار ہلاک ہوتو اے کھالو۔ کتے کا بھی یہی حکم ہے۔

( ١٩٩٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا انْفَلَتَ الْكُلْبُ وَصَاحِبُهُ لَا يَشْعُرُ ، فَقَالَ بَعُدَ مَا يَطْلُبُ الْكُلْبُ الصَّيْدَ: بِسُمِ اللهِ ، فَأَصَادَ الْكُلْبُ فَلْيَأْكُلُ.

(١٩٩٥١) حضرت حسن الشيط فرماتے ہیں کداگر مالک کے علم کے بغیر کتاشکار کے پیچھے لگ جائے کتے نے شکار کو تلاش کرنے کے

بعدا كرشكارى بم الله برح كاور پركاشكاركري وه اے كها سكتا ہے۔ ( ١٩٩٥٧) حَلَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهْيْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:إذَا أَرْسَلْت كَلْنَك ، أَوْ سَهْمَكَ،

فَنَسِيتُ أَنْ تَسَمَّى ، أَيْ حِينَ تُرْسِلْهُ ، ثُمَّ سَمَّيْتَ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهُ ، فَلَا تَأْكُلُ حَتَّى تُسَمَّى حِينَ تَرْسِلُهُ .

(۱۹۹۵۷) حضرت عامر پیٹی فرماتے ہیں کہ جبتم اپنے کتے یا تیرکو شکار کی طرف روانہ کرواوراس وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جاؤ۔ پھر بعد میں وہ تیر یا کتا شکار تک پنچے تو تم اس شکارکونہیں کھا سکتے ۔اس لیے کہ بیہ بات ضروری ہے کہتم اے روانہ کرتے مقدر سموں نہ مدھ

وفت بسم الله پڑھو۔ پر پرہر پر د

( ١٩٩٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ ؛ فِي رَجُلٍ رَمَى وَنَسِيَ أَنْ يَذُكُرَ السَّمَ اللهِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

( ۱۹۹۵۸) حفرت صن ياتيكي فرمات بيل كما كركو كي شخص تيريكينك وقت الله كانام ليها بحول جائة وال يس كو كى حرج نهيل-( ۱۹۹۵۹) حَدَّثُنَا يَهْ حَيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ابن حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : فَلْتُ : رَمَيْت بِحَجَرِى

وَنَسِبَ أَنْ أَسَمَّى ، قَالَ: فَاذْكُو اسْمَ اللهِ وَكُلُ. (١٩٩٥٩) حفرت ابن حرمله والنَّعِ كَتِ بِين كه مِن في حفرت سعيد بن سيّب مِلْيَّلا سے سوال كيا كه مِن اپنے پَقركو شكار كي طرف

بھیئتے ہوئے اللہ کا نام لینا بھول جاؤں تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ بسم اللہ پڑھ کراے کھالو۔

(٦) الرَّجُلُ يُرْسِلُ كُلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ فَيَأْخُذُ غَيْرَةُ

اگر کوئی آ دمی اپنے کتے کوکسی شکار پرچھوڑ لے کیکن وہ کوئی دوسرا جانور شکار کرلے تو

### اس کا کیا تھم ہے؟

( ١٩٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ فَيَأْخُذُ غَيْرَهُ ، قَالَ : لَا

۔ (۱۹۹۲۰) حَصْرت حسن بِیشِیْ فرماتے ہیں کہ آ دمی اگراپنے کتے کوکسی شکار پر چھوڑےاوروہ کوئی دوسراجانور شکارکرے تواس میں کوؤ حربے نہیں۔

י איני איני

( ١٩٩٦١) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَأَلَتُه عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِى الصَّيْدَ فَيُصِيبُ غَيْرَهُ، قَالَ: يَأْكُلُ. (١٩٩١) حفرت جاج بِينِين كهتم بين كرم س نے حضرت عطاء بينين سے سوال كيا كه اگرآ دى كى شكارى طرف تير بھيكے اوروه كى او،

جانورکولگ جائے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کداسے کھالے۔

( ١٩٩٦٢ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلِ رَمَى صَيْدًا وَسَمَّى عَلَيْهِ فَأَصَابَ غَيْرَهُ، قَالَ: لاَ بَأْسَ. (١٩٩٢ ) حضرت حسن بيني فرمات بي كـ الركس آدمى في بسم الله پر هكركسي جانور پر تير پهينكا اوروه كسى دوسرے جانوركولگ كيا آ

(۱۹۹۴) مطرت من پرتیمیز فرمائے ہیں کہ اس می دی ہے۔ م اللہ پڑھ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٩٩٦٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلُهُ.

ه معنف ابن الى شيبرمتر جم ( جلد ۲ ) كون معنف ابن الى شيبرمتر جم ( جلد ۲ ) كون معنف الله المواد المواد الله المواد الله المواد المواد

(۱۹۹۶۳)حفزت ابراہیم ریشینے سے بھی یونہی منقول ہے۔

( ١٩٩٦٤ ) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ يَرْمِي الصَّيْدَ ، وَلَا يُتَعَمَّدَ فَيُصِيبُ أَحَدَهُمَا قَالَ : يَأْكُلُ إِذَا ذَكُرُ اسْمَ الله.

(۱۹۹۲۴) حضرت عامر پیشینه فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے شکار کی طرف تیر پھینکا اس نے کسی خاص جانور کے نشانہ نہ باندھااور وہ کسی ایک کولگ گیا تو دہ اس کو کھا سکتا ہے ، بشر طبیکہ اس نے اسے روانہ کرتے وقت بسم اللہ پڑھی ہو۔

# (٧) فِي صَيْدٍ كُلُب الْمُشُركِ

مشرک کے کتے کے شکار کا تکم

( ١٩٩٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي كُلْبِ الْمُشْرِكِ، قَالَ: إِنَّمَا هُوَ كَشَفُرَتِهِ ، قَالَ :قَالَ الزُّهُرِيُّ : إِذَا كُنْتَ أَنْتَ تَصِيدُ بِهِ فَلا بَأْسَ.

(۱۹۹۷۵) حضرت معید بن میتب ویشید نے مشرک کے کئے کے شکارکو مکر وہ قرار دیا۔حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگرتم خوداس کے کتے سے شکار کروتواس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٩٩٦٦) حَدَّثْنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاتٍ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ كُلْبِ الْمَجُوسِيّ وَالْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ. (۱۹۹۲۲) حضرت مجاہد میشیانے مجوی، یہودی اور عیسائی کے کتے کے شکار کو کروہ قرار دیا۔

( ١٩٩٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ يَصِيدُ بِكُلْبِ الْمَجُوسِيّ ، وَلاَ يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِهِ. (۱۹۹۷۷) حضرت مجامد مینتید فرماتے ہیں کہ سلمان مجوی کے کتے سے نہ توشکار کرسکتا ہے اور نہاس کاشکار کھا سکتا ہے۔

١٩٩٦٨) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يُكُرَّهُ أَنْ يَسْتَعِينَ الْمُسْلِمُ بِكُلْبِ

الْمُجُوسِيُّ فَيَصِيدُ بِهِ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَعِينَ بِكُلْبِ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيّ فَيَصِيدَ بِهِ. (۱۹۹۲۸) حفرت حسن پیتیلا اس بات کومکروہ قرار دیتے تھے کہ مسلمان شکار کرنے میں کسی مجوی کتے ہے مدد لے، البتدان کے

نزد یک یہودی اورعیسائی کے کتے سے مدد لے کرشکار کرسکتا ہے۔

١٩٩٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ كُلْبِ الْمَجُوسِيّ. (۱۹۹۲۹) حضرت ابراہیم بیٹیلانے مجوی کے کتے سے شکار کرنے کو کروہ قر اردیا ہے۔

١٩٩٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَلْبُهُ كَسِكْمِنِهِ.

ر • ١٩٩٧) حضرت تھم موٹیفیڈ فر ماتے ہیں کہ اس کا کتا اس کی چھری کی طرح ہے۔

١٩٩٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْيَهُودِيِّ

وَالنَّصْرَانِيُّ وَذَبَاثِيحِهِمْ ، وَلَا خَيْرَ فِي صَيْدِ الْمَجُوسِ وَذَبَائِيجِهِمْ.

(۱۹۹۷) حضرت جابر پلٹٹیا فرماتے ہیں کہ یہودی اورعیسائی کا شکاراور ذبیحہ حلال ہے۔البتہ مجوی کے شکاراور ذبیحہ میں کوئی خیرنہیں۔

( ١٩٩٧٢ ) حَلَّقَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِيْ الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :لا خَيْرَ فِي صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ . ولا بَازِهِ ، وَلَا فِي كُلْبِهِ.

(۱۹۹۷) حضرت جابر ویشید فر ماتے ہیں کہ مجوی کے شکار،اس کے بازاوراس کے کتے میں خیرنہیں۔

( ١٩٩٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ أَنَهُمَا كَرِهَا صَيْدَ كُلْبِ الْمَجُوسِيُّ.

(۱۹۹۷) حضرت مجاہد ویشین اور حضرت عطاء ویشیئے نے مجوی کے کتے کے شکارکو مکروہ قرار دیا۔

( ١٩٩٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَهُ كان يَكْرَه أَنْ يَسْتَعِيرَ الرَّجُلُّ

كُلْبَ الْمَجُوسِيِّ ، أو النَّصْرَانِيِّ ، أو الْيَهُودِيِّ فَيَصِيدَ بِهِ وَيَقُولُ : مَا عَلَمْتُم أَنْتُم.

(۱۹۹۷) حضرت حسن پریشینئے نے اس بات کو مکروہ قرار دیا کہ مسلمان کسی مجوی ،عیسائی اور میبودی ہے اس کا کتا ما نگ کراس سے

شكاركر \_\_وهاس كى دليل قرآن مجيدكي آيت (و ما علّمتم) بره هته كداس مين سلمانون كوخطاب ٢-

( ١٩٩٧٥) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ كَلْبِ الْمَجُوسِيُّ.

(۱۹۹۷۵) حضرت ابوجعفر والتعلان مجوى كے كتے كے شكاركومرو وقرار ديا۔

( ١٩٩٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ الْمَجُوسِيّ.

(۱۹۹۷) حضرت مجابد والطيلان محوى كے شكاركوكرو وقرارديا۔

( ١٩٩٧٧) سَمِعْت وَكِيعًا يَقُولُ : سَمِعْت سُفْيَانَ يَكُرَهُ صَيْدَ كُلْبِ الْمَجُوسِيِّ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْ تَعْلِيمِ الْمُسْلِمِ.

(١٩٩٧) حضرت سفيان ويني فرماتے بين كه جوي كا كتاجب تك مسلمان ت تعليم نه لے تواس كاشكار كروه ہے۔

#### ( ۸ ) في صيد طير المجوسي

#### مجوی کے شکاری پرندے کے شکار کا بیان

( ١٩٩٧٨) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَجُوسِيُّ يُرُسِلُ إلى بَاذِه ؟ قَالَ: نَعَمُ (۱۹۹۷۸) حضرت ابن جرج بيشيد فرماتے ہيں ك

( ١٩٩٧٩ ) حَذَّثِنًا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي طَيْرِ الْمَجُوسِيِّ ، قَالَ : لاَ يُؤْكَلُ.

(19949) حضرت حسن ويشي فرمات ميں كه مجوى كے يرندے كاشكار نہ كھايا جائے گا۔

( ١٩٩٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هِشَامٍ وَوَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ صَقْرِهِ وَبَازِهِ.

(۱۹۹۸۰) حضرت علی میانی نے مجوی کے شکر ہے اور باز کے شکار کو کر وہ قرار دیا۔

( ١٩٩٨١ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: لَا خَيْرَ فِي صَفْرِهِ ، وَلَا فِي بَازِهِ.

(۱۹۹۸۱) حضرت جابر طیفید فرماتے ہیں کہ مجوی کے شکرے اور باز کاشکار مکروہ ہے۔

( ١٩٩٨٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ صَقْرِهِ وَبَازِهِ.

(۱۹۹۸۲) حضرت ابوجعفر رافین فرماتے ہیں کہ مجوی کے شکرے اور باز کا شکار مکروہ ہے۔

(٩) الرَّجُلُ يَأْخُذُ الصَّيْدَ وَبِهِ رَمَقٌ ، مَا قَالُوا فِي ذَلِكَ وَمَا جَاءَ فِيهِ ؟

اگر کوئی آ دمی شکار کو پکڑے اور اس میں زندگی کی رمق موجود ہوتو اس کا کیا تھم ہے؟

( ١٩٩٨٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَخَذُت الصَّيْدَ وَبِهِ رَمَقٌ فَمَاتَ فِي يَدِكَ فَلَا تَأْكُلُهُ.

(۱۹۹۸۳) حفزت ابراہیم پریٹیلا فرماتے ہیں کہ اگرتم شکار کو پکڑ واوراس میں زندگی کی رمق موجود ہواوروہ تنہارے ہاتھ میں مرجائے

وات مت کھاؤ۔ سیجی ردوں ہیں۔ دو وہ دریہ یرد ورد یں دیویر یردیں میچوریہ و یو بریہ بیجی بردو

( ١٩٩٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ رَمَى دُبسيًا بِحَجَرٍ فَأَخَذَ عَبُدُ اللهِ يُعَالِجُهُ بِقَدُومٍ مَعَهُ لِيَذْبَحَهُ فَمَاتَ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَهُ فَٱلْقَاهُ.

(۱۹۹۸۳) حضرت عبیدالله بن عمر طینی فرماتے ہیں کہ حضرت نافع طینی نے ایک کبوتر کو پھر مارااورائے ٹرادیا ،انہوں نے اسے پکڑ کراپنے پاس موجودا کیک تیشداس کی گردن پر پھیرا تا کہ اسے ذرئح کر دیں لیکن وہ ان کے ذرئح کرنے سے پہلے مرگئی تو انہوں نے اسے بھری مدا

( ١٩٩٨٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا كُنْتَ فِى تَخْلِيصِ الصَّيْدِ فَسَبَقَك بِنَفْسِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْكُلُهُ ، وَإِنْ تَرَبَّصُت بِهِ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلُهُ.

(199۸۵) حضرت عطاء مِلِیَّظِیدِ فرماتے ہیں کداگرتم شکارتک پہنچنے کی کوشش کرواور وہ تمہارے پہنچنے سے پہلے مرجائے تو اس کھانے میں کد کی جہنہ میں اگر تم اور میں کوئیاں متمہیں نے بچک نے سام قدیمی مالیکر تم اس کی نیج درجائے اور میں سے سے م

میں کوئی حرج نہیں اورا گرتم اسے پکڑلواور حمہیں ذیح کرنے کاموقع بھی مطلیکن تم اس کوزئے نہ کروتواب اسے مت کھاؤ۔ ( ۱۹۹۸ ) حَدَّتُنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْمَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَةِ عَنِ الدَّحُط بُلُهُ كُ الصَّلَة وَمِه ، كَا

( ١٩٩٨٦ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الصَّيْدَ وَبِهِ رَمَقٌ فَيَدَعُ الْكَلْبَ حَتَّى يَفْتُلَهُ ، قَالَ :لَا يَأْكُلُ.

(١٩٩٨٦) حفرت شعبه ويشيد فرمات بين كه مين في حضرت حكم ويشيد سيسوال كيا كدا كركوني آدي شكاركو بيني اوراس مين زندگي كي

رمق موجود ہولیکن اس کا کتااہے مارڈ الے تواس شکار کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اسے مت کھائے۔

( ١٩٩٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حَرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ كُلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ ، فَأَذْرَكَ الصَّيْدَ وَبِهِ رَمَقٌ ، فَمَاتَ فِي يَدَيْهِ ، فَقَالَ :إِذَا كَانَ الْكُلْبُ مُكَلَّبًا فَلْيَأْكُلْ.

(۱۹۹۸۷) حضرت حسن میشند فرماتے ہیں کہا گرکسی آ دمی نے اپنے کتے کوشکار پرچھوڑا، جب آ دمی شکارتک پہنچا تو اس میں زندگی کی رمق باقی تھی لیکن وہ اس کے ہاتھ میں مرگیاا ب اگراس کا کتاسد ھایا ہوا تھا تو وہ آ دمی اے کھاسکتا ہے۔

### (١٠) الرَّجُلُ يُرْسِلُ الْكَلْبَ وَيُسَمِّى وَلَهُ يَرَ صَيْدًا

### اگرکوئی شکارکود کھے بغیر کتے کوروانہ کردے اوربسم اللہ بھی پڑھ لے

( ١٩٩٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، قَالَ : كَانَ أَحَدُهُمْ يُرْسِلُ كَلْبَهُ وَيُسَمِّى ، وَلَا يَرَى صَيْدًا فَإِذَا صَادَ أَكَلَهُ.

(۱۹۹۸۸) حضرت معاویہ بن قرہ بیٹینیڈ فرماتے ہیں کہا گرکوئی آ دمی شکارکود کیھے بغیرا پنے کتے کوروانہ کردےاور کتا شکارکر لے تواس شکار کو کھالے۔

( ۱۹۹۸۹) حَدَّفَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْكِلَابِ تَنْفَلِتُ مِنْ مَرَابِطِهَا فَتَفْتُلُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. (۱۹۹۸۹) حضرت حجاج بشيد فرمات ميں كدميں نے حضرت عطاء بيشيد سے ان كتوں كے قبل كے بارے ميں سوال كيا جوابے باندھے جانے كى جگدہ بنا كي اور شكار كرليں تواس كا شكار كا كيا تھم ہے؟ انہوں نے فرمايا اس ميں كچھرج نہيں۔

### (١١) مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إذا أَرْسَلَ كَلْبَهُ؟

### کوں کوشکار پر چھوڑتے وقت کیا کہا جائے؟

( .١٩٩٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَعْرُوف ، قَالَ : خَرَجْنَا بِكِلَابٍ فَلَقِينَا ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : إذَا أَرْسَلْتُمُوهُ فَسَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهَا وَقُولُوا :اللَّهُمَّ الْهِدِ صُدُورَهَا.

(۱۹۹۹۰) حضرت معروف بیشید فرماتے ہیں کہ ہم اپنے کتوں کو لے کر نکلے اور حضرت ابن عمر جناشی ہے ہماری ملاقات ہوئی۔انہوں نے فرمایا کہ جب تم اپنے کتوں کوروانہ کروتو بسم اللہ پڑھواور بیکہو: (ترجمہ)اےاللہ ان کے دلوں کو درست راستہ دکھا۔

( ١٩٩٩١) حَذَّثَنَا الْبُنُّ مَهْدِئٌ ، عَنْ زُهَيْرِ لُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ لَنِ أَبِى بَكُرٍ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إِذَا أَرْسَلَ كِلاَبَهُ ، قَالَ :اللَّهُمَّ اهْدِ صُدُورَهَا.

(۱۹۹۹۱) حضرت عبدالله بن ابی بکر پیشیا فرماتے ہیں کہ میرے والد جب اپنے کتوں کوشکار کے لیے روانہ کرتے تو بیدعا وہ کرتے

تھے (ترجمہ)ا سے اللہ!ان کے دلوں کوسیدھارات دکھا۔

#### ( ١٢ ) الْكُلُّبُ يَشْرَبُ مِنْ دَمِ الصَّيْدِ عَمَّرَ مِن مِن الصَّيْدِ

# اگر كتاشكار كاخون في ليتو كياتكم بع؟

ِ (١٩٩٩٢) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُّونَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : إِنْ شَرِبَ مِنْ دَمِهِ فَلاَ تَأْكُلُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَعْلَمُ مَا عَلَمْته.

(۱۹۹۹۲) حضرت عدی بن حاتم بڑھٹو فر ماتے ہیں کہا گر کتا شکار کا خون پی لے تو اس کا شکارمت کھا ؤ کیونکہ جوتم نے اسے سکھایا ہے وہ اس نے نہیں سیکھا۔

( ١٩٩٩٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِياثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلُ ، وَإِنْ شَرِبَ فَكُلُ.

(۱۹۹۹۳)حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ کتاا گرشکار کا گوشت کھائے تواہے مت کھا وُلیکن اگر وہ خون پینے تو کھا سکتے ہو۔

( ١٩٩٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنْ أَكُلَ فَلَا تَأْكُلُ ، وَإِنْ شَرِبَ فَلَا تَأْكُلُ .

(۱۹۹۹۴)حضرت حسن مِیشِید فرماتے ہیں کہ کتااگر شکار کا گوشت کھائے تو تم اے نہ کھاؤادراگروہ اس کاخون پے تواہے کھالو۔

( ١٩٩٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ أَكَلَ فَكُلْ وَإِنْ شَرِبَ فَكُلْ.

(۱۹۹۹۵) حضرت حسن میشینه فرماتے ہیں کہ کتاا گر شکار کا گوشت کھائے تو اٹے پھر بھی کھالواورا گروہ اس کا خون پی لے تو پھر بھی کھالو۔

# ( ۱۳ ) فِي صَيْدِ الْبَازِي ، مَنْ لَمُ يَرَ بِهِ بَأْسًا

### جن حضرات کے نز دیک باز کا شکار بھی جائز ہے

( ١٩٩٩٦) حَلَّانَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ فِى الطَّيْرِ والْبُزَاةِ وَالصُّقُورِ وَغَيْرِهَا ، وَمَا أَدْرَكْت ذَكَاتَهُ فَهُوَ لَكَ ، وَمَا لَّمْ تُدْرَكْ ذَكَّاتُهُ فَلاَ تَأْكُلُهُ.

(۱۹۹۹۲) حضرت ابن عمر دی ٹی پرندوں، بازوں یا شکروں کے ذریعے کئے شکار کے بارے میں فر ماتے ہیں کہا گرتمہیں اس شکارکوذ کح کرنے کا موقع مل جائے تو کھالواورا گرذ کے نہ کرسکوتو کھرنہ کھاؤ۔

( ١٩٩٩٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْكَلْبُ وَالْبَازِى شَيْءٌ وَاحِدٌ ، كُلُّ صُيُودٌ.

( ۱۹۹۹ ) حفرت عطاء والثين فرماتے ہيں كه كتابه وياباز سب كاا كي حكم ہے بيسب شكاري ہيں۔

( ١٩٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّف ، قَالَ :قَالَ خَيْشَمَةُ بْنُ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ :هَذَا مَا قَدْ أَثْبَتُ لَكَ ، إِنَّ الصُّقُورَ وَالْبَازِي مِنَ الْجَوَارِحِ.

(١٩٩٩٨) حضرت غثيمه بن عبدالرحل والفيافي فرمات تي كرشكر ااور بازسب شكاري ميل-

( ١٩٩٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِصَيْدِ الْبَازِي وَالصَّقْرِ.

(۱۹۹۹۹) حضرت حسن ولیٹین بازاورشکرے کے شکار میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( .... ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ :أَخْبَرَنَا أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الصَّقْرِ وَالْبَازِي هما بِمُنْزِلَةِ الْكَلْبِ.

(۲۰۰۰۰) حضرت حسن پیشید فر مایا کرتے تھے کہ بازاورشکراکتے کی طرح ہیں۔

( ٢...١ ) حَذَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ قَالَ :مِنَ الطَّيْرِ وَالْكِلَابِ.

(٢٠٠٠١) حضرت مجامد في آيت قرآني ﴿ وَمَا عَلَّهُ مُن الْجَوَارِحِ مُكُلِّبِينَ ﴾ كَاتفسر مِن بندون اوركتون كاذكركيا بـ

### ( ١٤ ) الْبَازِي يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِةِ

### اگر ہازاینے شکار میں سے کھالے تو کیا تھم ہے؟

( ٢...٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بُنِ حَاتِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ صَيْدِ الْبَازِى ، فَقَالَ :مَا أَمْسَكَ عَلَيْك فَكُلُ. (ابوداؤد ٢٨٣٥ـ احمد ٣/ ٢٥٧)

(۲۰۰۰۲) حضرت عدی بن حاتم و کاشئو ہے روایت ہے کہ میں نے حضور مَرَّافِظَیَّا ہے باز کے شکار کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: کہ بازتمہارے لیے جو شکار کرےا سے کھالو۔

( ٢... ٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : إِذَا أَكُلَ فَلاَ تَأْكُلُ.

(۲۰۰۰۳)حفرت معیدفر ماتے ہیں کہ بازا گرشکار میں سے کھائے توتم مت کھاؤ۔

( ٢...١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَا : كُلْ مِنْ صَيْدِ الْبَازِى ، وَإِنْ أَكَلَ.

(۲۰۰۰ مرت جابراورحضرت على فرمات بي كه باز كاشكار كها وخواه اس في خوداس ميس سي كهايا مو

( د... ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ فِى الصَّقْرِ وَالْكَلْبِ : إِنْ أَصَابَ مِنْهُ ، أَوْ أَكَلَ مِنْهُ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ.

(۲۰۰۰۵) حضرت کمحول فرماتے ہیں کہ اگر بازاہے شکار میں سے کھائے پھر بھی تم اس کو کھالو۔

( ٢...٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوْيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي الْكُلْبِ إِذَا كَانَ مُعَلَّمًا فَأَصَابَ صَيْدًا ، أَوِ

(۲۰۰۰ ۲) حضرت ضحاک فر ماتے ہیں کہ سدھایا ہوا کتایا باز شکار میں ہے کچھ کھالے تو تم نہ کھاؤ۔

( ٢٠٠٠٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إذَا نَتَفَ الطَّيْرَ ، أَوْ أَكُلُّ فَكُلُّ ، فَإِنَّمَا تَعْلِيمُهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْك.

(۷۰۰۰۷) حضرت حماد فرماتے ہیں کداگر شکاری پرندہ شکار کونو بے یا کھائے تو تم بھی اس میں سے کھالو کیونکہ اس کی تعلیم بس اتن

ہے کہ وہ تمہارے یا س واپس آئے۔

( ٢٠٠٠٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَالْحَكَمِ ، قَالَا :إذَا أَرْسَلْت صَقْرَك ، أُوْ بَازِيكَ ، ثُمَّ دَعَوْته فَأَتَاك فَذَاكَ عِلْمُهُ ، فَإِذا أَرْسَلْت عَلَى صَيْدٍ فَأَكَلَ فَكُلْ.

(۲۰۰۰۸) حضرت عامرادر حضرت تھم فرماتے ہیں کہ اگرتم اپنے شکرے یاباز کوشکار پر چھوڑ و، چھرتم اے بلاؤاور وہ تمہارے یاس آ جائے تواس کی تعلیم بی ہے،ایسے پرندے کو جب تم شکار پر چھوڑ واوروہ اس میں سے کھالے تو تم بھی اے کھا کتے ہو۔

( ٢٠.٠٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :إِذَا أَرْسَلْت كَلْبَك أو بَازِيك فَكُلُ ، وَإِنْ أَكُلَ ثُلُثُهُ.

(۲۰۰۰۹)حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ جبتم اپنے کتے یاباز کوشکار پرچھوڑ وتو اس کا شکار کھاؤ خواہ اس کا دونہائی کھالیا ہو۔

( ٢٠٠١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْوَلِيدِ الشَّنى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إِذَا أَكُلَ الْبَازُ ، أَوِ الصَّفَرُ فَلَا تَأْكُلُ. (۲۰۰۱۰) حضرت عکرمەفرەاتے ہیں کداگر بازیاشکراشکارمیں سے کھائے تواہے نہ کھاؤ۔

( ٢٠٠١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ فِي الْبَازِي وَالصَّفْرِ : يَأْكُلُ ، قَالَ عَطَاءٌ : إِذَا أَكُلُ فَلَا

تَأْكُلُ ، وَقَالَ : الْحَسَنُ : كُلُ.

(۲۰۰۱۱) حضرت حسن اور حضرت عطاء سے باز اورشکرا کے بارے میں سوال کیا گیا کہا گروہ شکار میں سے کھالیں تو کیا تھم ہے؟ حضرت عطاء نے فرمایا کہ ایسی صورت میں مت کھاؤ۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ کھالو۔

( ٢٠٠١٢ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِصَيْدِ الْفَهْدِ بَأْسًا.

(٢٠٠١٢) حفرت طاول جيتے كے شكاركو جائز بجھتے تھے۔

( ٢٠٠١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْهِنِ أَبِي نَجِيح ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْفَهْد مِنَ الْجَوَارِح. (۲۰۰۱۳) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہ چیتا شکاری جانور ہے۔

( ٢٠٠١٤ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ . لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْفَهْدِ.

(۲۰۰۱۴)حفرت حماد فرماتے ہیں کہ چیتے کے شکار میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٠١٥ ) حَدَّثَنَا رَوَّاد بْنُ الْجَرَّاح ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْفَهْدِ.

(۲۰۰۱۵) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ چیتے کے شکار میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠.١٦ ) حَدَّثُنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْفَهْدُ وَالشَّاهِينُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ.

(۲۰۰۱۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ چیتااور شاہین کتے کی طرح ہیں۔

( ٢٠.١٧ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ صَيْدَ الْكَلْبِ وَالْفَهْدِ إِذَا أَكَلَ مِنْهُ وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِصَيْدِ الْبَازِى إِذَا أَكَلَ لَأَنَّ الْكَلْبَ وَالْفَهْدَ يُضَرَّيان وَالْبَازِ لَا يُضَرَّى.

(۲۰۰۱۷) حضرت ابراہیم اس شکارکومکروہ قرار دیتے تھے جس میں سے کتایا چیتا کھالے ہلیکن اگر باز کھائے تو اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کیونکہ کتااور چیتا شکار کھانے کے شوقین ہیں جبکہ بازابیانہیں۔

### ( ١٥ ) فِي صيدِ المجوسِيِّ السّمك

### مجوى كى شكاركرده مجھلى كاحكم

( ٢٠.١٨ ) حَلَّاثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْمَجُوسِيِّي السَّمَكِ.

(۲۰۰۱۸) حضرت جابر جنانو فرماتے ہیں کہ مجوی کی شکار کردہ مچھلی میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠.١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَص، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُلِ السَّمَكَ، لَا يَضُرُّك مَنْ صَادَهُ.

(۲۰۰۱۹) حضرت ابن عباس والمخوفر مات میں کہ مجھلی کھالواور اس کی پرواہ نہ کروگدا ہے کس نے شکار کیا ہے۔

( ٢٠.٢. ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يُؤْكُلُ مِنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ إِلَّا الْحِيتَانَ.

(۲۰۰۲۰) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ مجوی کے شکار میں ہے سوائے مجھلی کے اور کچھ نہ کھایا جائے گا۔

( ٢٠.٢١ ) حَدَّثَنَا عُمَرٌ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : كُلْ صَيْدَ الْبَحْرِ مَا صَادَه الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ.

(۲۰۰۲۱) حضرت مکول فر ماتے ہیں کہ سمندر کی چیزوں میں یہودی، عیسائی اور مجوی کا شکار کھالو۔

(٢٠.٢٢) حَدَّثْنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِصَيْدِ الْمَجُوسِيِّ السَّمَكَ.

(۲۰۰۲۲) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ مجوی کی شکار کردہ مچھلی کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠.٢٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ سَعُدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : كُلْ مِنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ لِلسَّمَكِ.

(۲۰۰۲۳) حضرت عکرمد فرماتے ہیں کہ مجوی ،عیسائی اور یہودی کی شکار کردہ مجھلی کھالو۔

( ٢٠.٢٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الكريمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنْهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِصَيْدِ الْمَجُوسِيِّ لِلسَّمَكِ.

(۲۰۰۲۳) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین مجوی کی شکار کرده مچھلی میں کو ئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

( ٢٠٠٢٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطرُّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ الْمَجُوسِيِّ يَصِيدُ السَّمَكَ ، قَالَ : صَيْدُهُ ذَكِيُّ.

(۲۰۰۲۵) حضرت مطرف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ہے مجوی کی شکار کردہ مچھلی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کاس کاشکار ذی کرنے کی طرح ہے۔

( ٢٠.٢٦ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِصَيْدِ الْمَجُوسِيِّ يَغْنِي لِلسَّمَكِ.

(۲۰۰۲۱)حفرت حماد مجوی کی شکار کرده مچھلی کو جائز قرار دیتے تھے۔

( ٢٠٠٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَا تَأْكُلُ مِنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ إِلَّا السَّمَكَ وَالْجَرَادَ. ( ٢٠٠٢ ) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ مجوی کے شکار میں سے مجھلی اور نڈی کے علاوہ کچھنہ کھاؤ۔

( ٢٠٠٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ ٱنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِصَيْدِ الْمَجُوسِيِّ لِلسَّمَكِ.

(۲۰۰۲۸) حفزت عطاءاور حفزت نخعی مجوی کی شکار کردہ مجھلی میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

( ٢٠.٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُؤْكَلُ صَيْدُهُمْ فِي الْبَحْرِ ، وَلَا يُؤْكَلُ صَيدُهُم فِي الْبُرِ. صَيدُهُم فِي الْبُرِ.

(٢٠٠٢٩) حفرت ابرائيم فرماتے بين كه مجوى كاسمندركا شكار كھايا جائے گاخشكى كاشكار ندكھايا جائے گا۔

( ١٦ ) مَنْ كرة صيد المجوسِيّ

جن حضرات نے مجوی کے شکارکومکروہ قرار دیاہے

( ٢٠٠٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ الْمَجُوبِيتِي لِلسَّمَكِ.

(۲۰۰۳۰) حضرت علی شاخش نے مجوی کی شکار کردہ مجھلی کو کروہ قر اردیا ہے۔

( ٢٠٠٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَأَلَتُه عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيّ فَكَرِهَهُ.

(۲۰۰۳) ما لک بن مغول فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے مجوی کی شکار کردہ مجھلی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے

ہے مکروہ قرار دیا۔

(٢٠.٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنَ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ سَمَّى ، أَوْ لَهُ يُسَمِّ.

(۲۰۰۳۲) حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ مجوی کا شکار نہ کھا دُخواہ وہ بسم اللہ پڑھے یانہ پڑھے۔

(١٧) الرَّجل يرمِي الصّيد ويغِيب عنه ثمَّ يجد سهمه فِيهِ

اگر کوئی شکار کی طرف تیر مارے لیکن وہ نظروں سے اوجھل ہوجائے ، بعد میں اسے اپنا تیر

### جانورکولگاہوا ملے کیا تھم ہے؟

( ٢٠.٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَالِشَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوٍ مِنْهُ. (بيهقى ٢٣١)

(۲۰۰۳۴) ایک اورسند سے یونمی منقول ہے۔

( ٢٠.٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهْبِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِى اللَّمَرُدَاءِ ، فَقَالَ : إِنِّى أَرْمِى الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنِّى ، ثُمَّ أَجِدُ سَهْمِى فِيهِ مِنَ الْغَدِ أَعُرِفُهُ ، قَالَ : أَمَّا أَنَا فَكُنْتَ آكُلُهُ.

(۲۰۰۳۵) زید بن وہب فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابوالدرداء وٹاٹٹن کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں ایک جانور کو تیر ماروں اور وہ مجھ سے غائب ہو جائے ، اگلے دن وہ مجھے ملے اور اس میں میرا تیر ہوتو میرے لیے کیا تھم ہے؟ حضرت ابو

الدرداء والني في في ما يا كرمير بساتهدايها موتومين كهالول كا

(٢٠.٣٦) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ عَبُّالًا وَسَأَلَهُ عَبُّالًا عَبُّاسٍ وَلَّا أَنْمَيْتَ عَبُّالًا وَمَا أَنْمَيْتَ فَكُلُ وَمَا أَنْمَيْتِ

(۲۰۰۳۱) ایک حبثی غلام نے حضرت ابن عباس شائٹو ہے سوال کیا کہ اگر بیس کسی جانور پر تیر چلاؤں اور میں اسے اپنے تیر سے ہلاک کر دوں یا تیر لگنے کے بعدوہ کسی اور وجہ ہے ہلاک ہوتو کیا تھم ہے؟ حضرت ابن عباس شائٹو نے فر مایا کہ اگر وہ تمہارا تیر لگنے سے ہلاک ہوتو کھالواوراگر بعد میں ہلاک ہوتو اسے مت کھاؤ۔

(٢٠.٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ حَفْصٍ.

(٢٠٠٣٧) ايك اورسند سے يونهي منقول ٢٠

( ٢٠.٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا رَمَى ، ثُمَّ وَجَدَ سَهْمَهُ مِنَ الْفَدَ فَلَيْأَكُلُ.

(۲۰۰۳۸) حضرت ابن عمر جنافیٰ فرماتے ہیں کہا گرآ دمی شکار کو تیرمارے اورا گلے دن اپنا تیراس میں لگادیکھے تو اسے نہ کھائے۔

( ٢٠.٣٩ ) حَدَّثَنَا ابن فُضَيْل ، عَنْ حُصَيْن ، عَنْ عَامِر ؛ فِي الرَّجُلِ يَوْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ ، قَالَ :فَإِنْ وَجَدْته لَمْ يَقَعْ فِي مَاءٍ ، وَلَمْ يَقَعُ مِنْ جَبَلِ ، وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ سَبَّعُ فَكُلْ.

(۲۰۰۳۹) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شکار کو تیر مارے اور وہ غائب ہو جائے تو اب اگر وہ اے پانی میں ، یا بہاڑے گرا ہوایا کسی درندے کاروندا ہوانہ پائے تو کھالے۔

( ٢٠.٤٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :إذَا وَجَدُت سَهْمَك فِيهِ مِنَ الْغَدِ فَعَرَفْته فَلَا بُأْسَ.

. (۲۰۰۴) حضرت جابر بن زیدفر ماتے ہیں کہ اگرتم الگے دن شکار میں اپنا تیرلگا پاؤتواس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

(٢٠.٤١) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا غَابَ عَنْك لَيْلَةً ، وَإِنْ وَجَدْت سَهْمَك فِيهِ مِنَ الْعَدِ فَعَرَفْتِهِ ، فَلَا تَأْكُلُ.

(۲۰۰۴) حضرت مکحول فرمایا کرتے تھے کہ شکاراگررات کوتم سے غائب ہوجائے اورا گلے دن تم اپنا تیراس میں لگا دیکھواورا سے پیچان لوتوا سے مت کھاؤ۔

( ٢٠.٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا رَمَيْت الصَّيْدَ فَغَابَ عَنْك لَيْلَةً فَمَاتَ فَوَجَدُت سَهْمَك فِيهِ فَلَا تَأْكُلُهُ. (۲۰۰۳۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جبتم شکار کو تیر مارواوروہ تم سے غائب ہوکر مرجائے تو تم اس میں اپنا تیر بھی دیکھوتو اسے مت کھاؤ۔

( ٢٠٠٤٣) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةٌ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ :إنّى أَرْمِى الطَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنِّى ، ثُمَّ أَجِدُهُ بَغْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ :سَعِيدٌ :إِنْ وَجَدُتُه وَلَيْسَ فِيهِ إِلاَّ سَهْمُك فَكُلْ ، وَإِنْ لَا فَلَا تَأْكُلْ.

(۲۰۰۴۳) حضرت حبیب بن ابی عمرہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت معید بن جبیر سے سوال کیا کہ میں اگر شکار کو تیر ماروں اوروہ مجھ سے غائب ہوجائے اور پھر بعد میں مل جائے تو کیا تھم ہے؟ حضرت معید پریٹیلانے فرمایا کہ اگر اس میں صرف تمہارے تیرکا نثان ہوتو کھالواورا گراس کے علاوہ بھی کچھ ہوتو مت کھاؤ۔

( ٢٠٠٤٤ ) حَلَّمَنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، أَنَّ عَدِتَى بُنَ حَاتِمٍ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَحَدُنَا يَرْمِى الصَّيْدَ فَيَفْتَفِى أَثَرَهُ الْيُوْمَيْنِ وَالنَّلَائَةَ ، ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وفِيهِ سَهْمُهُ أَيَّاكُلُ ؟ قَالَ : نَعْمُ ، إِنْ شَاءَ ، أَوَ قَالَ : يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ. (بخارى ٥٣٨٣ـ مسلم ١٥٣١)

(۲۰۰۳۳) حفرت عدی بن حاتم رہی گئی نے سوال کیا یارسول اللہ! ہم میں سے کوئی شکار پر تیر چلاتا ہے اور دو تین دن تک اسے تلاش کرتا ہے، وہ شکار اسے مردہ حالت میں ملتا ہے اور تیراس میں پیوست ہوتا ہے تو اس کا کھانا کیسا ہے؟ حضور مِیَلِفَظَیَّا آج نے فر مایا کہ اگر چاہے تو اسے کھا سکتا ہے۔

( ٢٠٠٤٥ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنُ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّيْدِ أَرْمِيهِ فَأَطْلُبُ الْأَثَوَ بَعْدَ لَيْلِةٍ؟ قَالَ : إِذَا وَجَدُت سَهْمَك فِيهِ، وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلُ. (ترمذى ١٣٦٨ ـ احمد ٣/ ٣٧٤)

(۲۰۰۴۵) حضرت عدى بن حاتم ر التي فرمات بين كه مين نے رسول الله مَرْفَظَةَ الله عنوال كيا كه اگر مين شكار پرتير جلاؤن اوروه الكے دن ملے تو كيا حكم ہے؟ آپ نے فرمايا: كه اگر تمهارا تيراس ميں پيوست ہواوراس كوكسى درندے نے نه كھايا ہوتو تم كھا سكتے ہو۔

### ( ١٨ ) إذا رمى صيدًا فوقع فِي الماءِ

## اگرشکارکو تیر لگے اوروہ پانی میں گرجائے

( ٢٠٠٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوص ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوق ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا رَمَيْت طَيْرًا فَوَقَعَ فِى المَاءِ فَلاَ تَأْكُلُ ، فَإِنِّى أَخَافُ ، أَنَّ الْمَاءَ قَتَلَهُ ، وَإِنْ رَمَّيْت صَيْدًا وَهُو عَلَى جَبَلٍ فَتَرَذَى فَلاَ تَأْكُلُهُ فَإِنِّى أَخَافُ ، أَنَّ التَّرَدِّى الذى أَهْلَكُهُ. هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٢) في المسلم المسلم

کی سرت عبداللہ جائے فرماتے ہیں کہ جبتم شکارکو تیر مارواوروہ پانی میں گرجائے تواسے مت کھاؤ، کیونکہ مجھے خوف ب کہیں اسے پانی نے نہ مارڈ الا ہواورا گرتم شکارکو تیر مارواوروہ پہاڑھے گرجائے تواسے مت کھاؤ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہیں گرنے

> كى وجد سے اس كى موت واقع نه بوكى بور ( ٢٠٠٤٧ ) حَدَّثُنَا عداره بن سليمان ، عن عاصم ، عن الحسن : مثله.

(۲۰۰۴۷) حضرت حسن ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٢٠.٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ ، قَالَ : إِنْ وَجَدُته لَمْ يَقَعْ فِي المَاءِ ، وَلَمْ يَقَعْ مِنْ جَبَلُ ، وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ سَبِّعٌ فَكُلُ.

وَجَدْتِه لَمْ يَقَعْ فِي المَاءِ ، وَلَمْ يَقَعْ مِنْ جَبَلَ ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلُ. (٢٠٠٢٨) حضرت عامر طِشْطِ فرماتے ہیں كما گركوئی شخص شكاركوتير مارے اوروہ اس سے نائب ہوجائے اگروہ اسے ياني ميں گرا

ہوا، یا پہاڑے گراہوایا درندے سے محفوظ حالت میں پائے تو کھالے۔ ( ٢٠٠٤٩ ) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ عِیسَی بُنِ أَبِی عَزَّةَ ، عَنِ الشَّغْبِیِّ فِی دَجَاجَةٍ ذُبِحَتْ فَوَقَعَتْ فِی مَاءٍ

فکرِ ہَ اکلکھا. (۲۰۰۴۹)حضرت شعبی فرماتے ہیں کہا گرمرغی کوؤن کیا جائے اوروہ پانی میں گرجائے تواس کا کھانا مکروہ ہے۔

(٢٠٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا رَمَيْته فَوَقَعَ فِي مَاءٍ فَلَا تَأْكُلُهُ ، وَإِذَا رَمَيْته فَتَرَدَّى مِنْ جَبَلِ فَلَا تَأْكُلُهُ.

دَمَینه فترکدی مِنَ جَبَلِ فَلاَ تَآکلهُ. (۲۰۰۵۰) حضرت ابراہیم فرماًتے ہیں کہ جب تم جانورکو پکڑ واوروہ پانی میں گر جائے تو اے مت کھاؤاورا گرتم اے تیر مارواوروہ پہاڑے گر جائے تو بھی اسے مت کھاؤ۔

> (٢٠٠٥١) حَلَّنَنَا حَاتِمٌ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :إِذَا وَقَعَ فِي مَاءٍ فَلاَ تَأْكُلُهُ. (٢٠٠٥١) حفرت كمول فرمات بين كه جب شكار پاني بين كرجائي تواسمت كھاؤ۔

( ٢٠.٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةً ، عَنِ ابْنِ طَاوُّوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إذَا رَمَيْت الصَّيْدَ فَوَقَعَ فِي مَاءٍ فَلَا تَأْكُلُ ، وَإِنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلِ فَلَا تَأْكُلُ.

(۲۰۰۵۲) حضرَت کمحول فرماتے ہیں کہ جب شکار پانی میں گرجائے تو اے مت کھا دُاور جب پہاڑے گر جائے تو بھی اے مت کھا ؤ۔

( ٢٠٠٥٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :إِنْ وَجَدُته لَمْ يَتَوَدَّ مِنْ جَبَلٍ ، وَلَمْ يُجَاوِزْ مَاءً فَلْتَأْكُلُهُ

(۲۰۰۵۳) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کدا گرتم اے اس حال میں پاؤ کہ وہ پہاڑ ہے نہ گرا ہواوروہ پانی میں نہ ڈوبا ہوتو اے کھا

سکتے ہو۔

( ٢٠.٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أَسَامَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ فِي رَجُّلِ رَمَى صَيْدًا عَلَى شَاهِقِ فَحَرَدَّى حَتَّى وَقَل عَلَى الْأَرْضِ وَهُو مَّيِّتٌ ، قَالَ : إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ رَمْيَتِهِ أَكُلَ ، وَإِنْ كان شَكَّ أَنَّهُ مَاتَ مِنَ التَّرَدِّى لَمْ يَا كُلْ.

(۲۰۰۵۴) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہا گر کسی شکاری نے بلندی پر بیٹھے شکارکو تیر مارااوروہ پنچ آ لگا تو اگروہ جانتا ہو کہ وہ اس کے تیر لگنے ہے مراہے تو کھالےاورا گراس کوشک ہو کہ وہ پنچے گرنے ہے مراہے تو اسے نہ کھائے۔

### ( ١٩ ) فِي الرَّجلِ يضرِب الصّيد فيبين مِنه العضو

# اگركوئى بھى آ دمى شكاركوتير مارے اوراس كاعضوٹوٹ جائے تو كيا تھم ہے؟

( ٢٠.٥٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رِجُلَ حِمَادٍ وَحُشِ فَقَطَعَهَا ، فَقَالَ : دَعُوا مَا سَقَطَ وَذَكُّوا مَا بَقِّىَ فَكُلُوهُ.

(٢٠٠٥٥) حضرت ابن مسعود ولي شيخ ي سوال كيا كيا كيا كيا كرا كركو أن شكارهاروحتى كے پاؤں پرواركر كے اس كا پاؤں كا ف دي تو كيا تك

ہے؟ حضرت عبدالله والله والله والله عن مایا کہ جو حصد کٹ گیا ہے اسے پھینک دواور باقی جانورکوذ نج کر کے کھالو۔

( ٢٠.٥٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الْشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :!أَ ضَرَبَ الصَّيْدَ فَبَانَ عُضْوٌ لَمْ يَأْكُلُ مَا أَبَانُ وَأَكَلَ مَا بَقِيَّ.

(۲۰۰۵۲)حفزت علی چن ٹیٹے فر ماتے ہیں کہ جب کوئی شکار پر دار کرے ادراس کا کوئی عضو کٹ جائے تو کٹے ہوئے عضو کونہ کھائے باقر کوکھالے۔

ر ٢٠.٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ الصَّيْ فَبَانَ عُضْوٌ مِنْهُ تَرَكَ مَا سَقَطَ وَأَكَلَ مَا بَقِيَ.

جبی مصفویصه موت مند سف و بست و بست. (۲۰۰۵۷) حضرت علقمہ فر ماتے ہیں کہا گر کوئی شخص شکار پر دار کرے اور اس کا کوئی عضوا لگ ہو جائے تو وہ گرے ہوئے عضو کو چھو' دے اور ماتی ماندہ کو کھالے۔

( ٢٠.٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ يَدَعُ مَا أَبَانَ وَيَأْكُلُ مَا بَقِيَ ، فَإِنْ جَزَلَهُ جَزُّلًا فَلَيْأَكُلُه.

(۲۰۰۵۸) حضرت علی و انتی فرماتے ہیں کہ تو نے ہوئے عضو کو چھوڑ دے اور باقی کو کھالے اگر اسے بری طرح بھیا ز کے رکھ دے ن بھر بھی کھالو۔ ٢٠٠٥٩) حَذَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ. (٢٠٠٥٩) حضرت عطاء سے بھی کبی منقول ہے۔

.٢.٠٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إِذَا آبَانَ مِنْهُ عُضُوًّا تَرَكَ مَا أَبَانَ وَذَكَّى مَا بَقِىَ ، وَإِنْ جَزَلَهُ بِاثْنَيْنِ أَكْلَهُ.

ر ۲۰۰۷۰) حضرت عطاً ،فرماتے ہیں کداگر شکار ہے کوئی عضوا لگ ہو جائے تو اسے چھوڑ دےاور باتی کو ذیح کر کے کھالے ،اگر وار نے اسے دونکڑے کردیا ہوتو پھر بھی کھالے۔

٢٠٠٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلِ ضَرَبَ صَيْدًا فَأَبَانَ مِنْهُ يَدًا ، أَوْ رِجُلاً وَهُوَ حَيٌّ ، ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: يَأْكُلُهُ، وَلَا يَأْكُلُ مَا بَانَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَضُرِبَهُ فَيَقُطَعَهُ فَيَمُوتَ مِنْ سَاعَتِه فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيَأْكُلُهُ مِنْ مَا عَتِه فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيَأْكُلُهُ مِنْ مَا عَتِه فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيَأْكُلُهُ مِنْ مَا عَنْ مَا مَانَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَضُوِبَهُ فَيَقُطَعَهُ فَيَمُوتَ مِنْ سَاعَتِه فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيَأْكُلُهُ مِنْ مَا عَنْ فَالْمَالُونَ فَلْمَا مُنْ مَا مَا مَانَ مَا مَانَ مَا مَانَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَضُوبُهُ فَيَقُومَهُ فَيَمُوتَ مِنْ سَاعَتِه فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيَأْكُلُهُ

(۲۰۰۶) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی نے کسی شکار کوتیر مارااور اس کا ہاتھ یا پاؤں تو ژ دیا جبکہ جانور زندہ تھا، پھروہ مرگیا تو ہے کھالے اور اس کے کٹے ہوئے جھے کو نہ کھائے۔البتہ اگر اس نے اتنا شدید دار کیا کہ اس عضو کے کٹتے ہی مرگیا تو اس صورت سیارا ہی کھالے۔

٢٠٠٦٢) حَدَّثْنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الصَّيْدَ بِالشَّيْءِ فَيَبِينُ مِنْهُ الشَّيءُ وَيَتَحَامَلُ مَا كَانَ فِيهِ الرَّأْسُ ، قَالَ : لَا يَأْكُلُ مَا بَانَ مِنْهُ ، وَإِنْ وَقَعَا جَمِيعًا أَكَلَهُ.

۲۰۰۷۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شکاری شکار کوکوئی چیز مارے جس سے اس کاعضو ہی الگ ہو جائے تو یہ اس سر الے جھے کوا ٹھائے اور باتی جھے کونہ کھائے ،اگر اس کاجسم دونکڑے ہوگیا تو پھراہے کھالے۔

٢٠٠٦٢) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : إِذَا ضَرَبَ الصَّيْدَ فَسَقَطَ عَنْهُ عُضُوْ فَلَا يَأْكُله يَعْنِى الْعُضُوَ.

۲۰۰ ۲۳) حضرت حسن اور حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ اگر شکار پر وار کیا اور اس کا کوئی عضو کاٹ دیا تو اس عضو کو نہ کھائے۔

#### (٢٠) المناجل تنصب فتقطع

ا گردرا نتیال شکار کے لیے لگائی جا کیں اوران کی زومیں کوئی شکار آجائے تو کیا تھم ہے؟ ٢٠٠٦٤) حَدَّثُنَا هُشَیْمُ بُنُ بَشِیرِ ، عَنْ حُصَیْنِ بن عبد الرحمن ، عن مَسْرُوق سُنِلَ عَنْ صَیْدِ الْمَنَاجِلِ ، قَالَ : إِنَّهَا تَقْطَعُ مِنَ الظَّبَاءِ وَالْحُمُّرِ فَيَبِينُ مِنْهُ الشَّىءُ وَهُوَ حَيٌّ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَا أَبَانَ مِنْهُ وَهُو حَيٌّ فَدَعْهُ وَكُلْ مَا سِوَى ذَلِكَ. (۲۰۰۷۳) حضرت مسروق نے حضرت ابن عمر رہی ہی ہے۔ سوال کیا کہ درانتیوں کے ذریعے شکار کا کیا تھم ہے یہ خفیہ جگہوں میں لگائی جاتی میں اور بعض اوقات ہرنوں اور حمار وحثی کے عضو کو کاٹ دیتی ہیں جبکہ جانور زندہ ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رہی ہی کے کئے ہوئے عضو کوچھوڑ دواور باقی حصے کو کھالو۔

( ٢٠.٦٥) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَنَاجِلِ الَّتِي تُوضَعُ فَتَمُرُّ بِهَا فَتَقَطَعُ مِنْهَا ، قَالَ : لاَ تَأْكُلُ.

(٢٠٠٦٥) حضرت عطا ،فر ماتے ہیں کہ اگر درانتیاں لگائی جائیں ادران سے جانور کا کوئی عضو کٹ جائے تو اسے کھانا جائز نہیں۔

( ٢٠.٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هَشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا وَقَعَ الصَّيْدُ فِي الْحِبَالَةِ ، فَكَانَ فِيهَا حَدِيدَةٌ فَأَصَابَ الصَّيْدُ الْحَدِيدَةَ فَكُلُّ ، وَإِنْ لَمْ تُصِبه الْحَدِيدَةَ ، فَإِنْ لَمْ تُدُرِكُ ذَكَاتَهُ فَلَا تَأْكُلُ.

(۲۰۰۷۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر جانور کسی جال میں گرااوراس میں لوہ کے آلات لگے اور وہ لو ہااس کوچھو گیا تو کھالواور

اگرلو ہااس کونییں چبھااور تمہیں وہ جانور ذبح کرنے کا موقع بھی نہیں ملاتواہے مت کھاؤ۔

ا مروبا الوين پهااور اين وهم و رون مرح ه مون کاين ما واست سفاود. ( ٢٠.٦٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْءَ الْمَنَاجِلِ ، وَقَالَ سَالِمُ : لاَ

(۲۰۰۷) کھنرت عامرنے درانتیو ں سے شکارکومکر وہ قرار دیااور حضرت سالم فرماتے ہیں کہاس میں کوئی حرج نہیں۔

#### ( ٢١ ) فِي المِعراض

#### معراض • کے ذریعہ شکار کابیان

( ٢٠.٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنُ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ ، فَقَالَ :مَا أَصَبْت بِحَدِّهِ فَكُلُّ وَمَا أَصُبْت بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ.

(بخاری ۵۳۷۵ مسلم ۱۵۲۹)

(۲۰۰۷۸) حضرت عدی بن حاتم ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور میزائشے تھے۔معراض کے ذریعے شکار کرنے کے بارے میں

سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہا گر جانورکواس کی نوک <u>لگ</u>تو کھالواورا گراس کا عرض <u>لگ</u>تو میمردار ہے۔

( ٢٠.٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، قَالَ أَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّفْيِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بُنِ حَاتِمٍ

قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّا قَوْمٌ نَرُمِى بِالْمِغُرَاضِ فَمَا يَحِلُّ لَنَا ؟ قَالَ : لاَ تَأْكُلُ مَا أَصَبُت بِالْمِعُرَاضِ إِلاَّ مَا ذَكَيْت. (احمد ٢٥٤- طبراني ١٦٢) هي معنف ابن اني شير مترجم (جلد ١) في معنف ابن اني شير مترجم (جلد ١) في معنف ابن اني شير مترجم (جلد ١) (۲۰۰۱۹) حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر ہم معراض سے شکار کریں تو کیا وہ ہمارے لیے

حلال ہے؟ حضور مَرْاَفِظَةَ نِے فرمایا کہ معراض سے شکار کیا گیا صرف وہ جانور تنہارے لیے حلال ہے جسے تم ذیح کرو۔ ( ٢٠.٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ

مًا قُتُلَ الْمِقْرَاضِ. (٢٠٠٤) حفزت حذيف وثاني معراض سي كيا كياشكار كها ليتي تقير ( ٢٠.٧١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ،

قَالَ : قَالَ سَلْمَان : مَا خَزَقَ الْمِعْرَاضُ فَكُلُ. (۲۰۰۷) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ اگر معراض شکار کے اندر گھس جائے تو اے کھالو۔

(٢٠.٧٢) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَأْكُلُ مَا أَصَابَ الْمِفْرَاضُ إِلَّا أَنْ يَخْزِقَ.

(۲۰۰۲) حفرت ابن عباس تفاتو فرماتے ہیں کہ معراض کاشکاراس وقت تک حلال نہیں اس کےجسم کو کاٹ نہ ڈالے۔ ٢٠.٧٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

(۲۰۰۷۳) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔ ٢٠.٧٤ كَذَّنْنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :حدَّثْنَا مَكْحُولٌ ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَصَافِيرَ صَادَهُنَّ بِمِعْرَاضٍ فَمِنْهَا مَا جَعَلَهُ فِي مِخْلَاتِهِ

وَمِنْهَا مَا جَعَلَهُ فِي خَيْطٍ ، فَقَالَ : هَذَا مَا صِدْتُ بِمِعْرَاضِ ، مِنْهَا مَا أَدْرَكُت ذَكَاتَهُ ، وَمِنْهَا مَا لَمْ أَدْرِكُ ذَكَاتَهُ ، فَقَالَ : مَا أَدُرَكُت ذَكَاتَهُ فَكُلُ ، وَمَا لَمْ تُدْرِكُ ذَكَاتَهُ فَلَا تَأْكُلُهُ. اس معرت کھول فرماتے ہیں کدایک آدی صحافی رسول حضرت فضالہ بن عبید کے پاس کچھ پرندے لے کرآیا جنہیں اس نے

عراض ہے شکار کیا تھا۔ان میں بعض اس نے تھلے میں رکھے تھے اور کچھ دھائے ہے باندھ رکھے تھے۔اس نے کہا کہ ان میں ہے بچھکومیں نے ذنح کیا ہے اور پچھذنج کرنے ہے پہلے مرگئے ۔حضرت فضالہ نے فرمایا کہ جنہیں تم نے ذبح کیا ہے نہیں کھالو ورجنہیںتم نے ذرح نہیں کیاانہیں مت کھاؤ۔

٢٠.٧٥ ) حَلَّمْنَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ فَصَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ وَأَبَا مُسْلِمٍ الْحَوْلَانِيَّ كَانَا يَأْكُلَانِ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ. ۲۰۰۷۵) حفرت کمحول فر ماتے ہیں کہ حضرت فضالہ بن عبیداور حضرت ابومسلم خولانی معراض ہے گئے شکار کو کھا لیتے تھے۔

٢٠.٧٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَغْدٍ ، أَنَّ رَجُلًا

رَمَى أَرْنَبًا بِعَصًا فَكَسَرَ قُوَائِمَهَا ، ثُمَّ ذَبَحَهَا فَأَكَلَهَا.

(۲۰۰۷) عبید بن سعد فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے لاٹھی ہے فر گوش اس طرح شکار کیا کہ اس کے پاؤں بھی تو ڑ دیئے پھرا ہے ذبح كماتواسے كھا سكتاہے۔

( ٢٠.٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ خُصَيْف ، فَقَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْمِعْرَاضِ ، فَقَالَ : لَمْ يَكُنْ مِنْ نُبَالِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا قَدْ خُزِقَ.

(٢٠٠٧) حضرت نصيف فرماتے ہيں كەميں نے حضرت سعيد بن جبير ہے معراض كے ذريعے شكار كے بارے ميں سوال كيا تو

انہوں نے فرمایا کہ بیمسلمانوں کے تیروں میں سے نہ تھا،اس کا شکار نہ کھا اگروہ جانور کی کھال کو چیرد ہے تو کاٹ کتے ہیں۔ ( ٢٠٠٧ ) حَدَّثَنَا إِبْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنِ الْمِعْرَاضِ ، فَقَالَ : إِذَا كُنت أَصَبْت بِحَدِّهِ

فَخَوْقَ كَمَا يَخُوِقُ الْسَّهُمُ فَكُلُ ﴿ فَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ إِلَّا أَنْ تُذْكِيهُ.

(۲۰۰۷)حضرت حصین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامرے معراض کے شکار کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تیرکی طرح اس کا نوکیلا حصہ شکارکو لگے تواہے کھالواوراگر بیعرض کے اعتبارے لگے اور ذبح نہ کر مکوتو نہ کھاؤ۔

( ٢٠.٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأُحْمَرِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بُأْسًا بِمَا أَصِيبَ بِالْمِعْرَاضِ.

(٢٠٠٤٩) حفرت معيدمعراض كي ذريع كيشكاريس كونى حرج ند مجهة تھے۔

( ٢٠٠٨٠) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ تَأْكُلُ مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إِلَّا أَنْ يَخْزِقَ.

(۲۰۰۸۰) حفرت مجابد فرماتے ہیں کہتم معراض کا شکاراس وقت تک نہیں کھا کتے جب تک وہ اس کی کھال کو کاٹ نہ دے۔

( ٢٠٠٨١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاتٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ: لاَ تَأْكُلُ مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إِلَّا أَنْ يَخْزِقَ.

(۲۰۰۸۱) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ معراض اگر جانور کی کھال کونہ کا نے تو اس کا شکار مت کھاؤ۔

( ٢٠.٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إلاَّ مَا خَوْقَ.

(۲۰۰۸۲) حضرت ابراہیم جانور کی کھال نہ کئنے کی صورت میں معراض کے شکار کوممنوع قرار دیتے تھے۔

( ٢٠.٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَلِفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ الْمِعْرَاضَ إِلَّا مَا أَدْرَكْت ذَكَاتَهُ.

(۲۰۰۸۳) حفزت قامم اورحفزت سالم معراض کے شکار کو کمروہ قرار دیتے تھے،البتۃ اگر ذیج کا موقع ملی جائے تو پھر کو کی حرر \_ <u>25</u> \_ 25. .

( ٢٠.٨٤ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ:أَمَّا الْمِفْرَاضُ فَقَدْ كَانَ نَاسٌ يَكْرَهُونَهُ

الله عَنْ مَوْقُوذَةٌ وَلَكِنْ إِذَا خَزَقَ.

(۲۰۰۸۴) حضرت محول فرماتے ہیں کداسلاف معراض سے کئے شکارکو کروہ قرار دیتے تھے۔ حضرت کمول فرماتے ہیں کہ معراض اگر جانورکی کھال کونہ کا نے توبیجانورمردار ہے۔ معراض اگر جانورکی کھال کونہ کائے توبیج انورمردار ہے۔ (۲۰۰۸۵) حَدَّثُنَا عَبْدُ الوَّحِیمِ انْ سُلَیْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْكُلُ مَا أَصَابَتِ

ر ۱۰۰۸۵) محدث عبد الرجیم بن سلیمان ، عن عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، انه کان لا یا کل ما اصابت البند فقه و المحدر و الميمور اخل . البند فقه و المحدر و الميمور اخل . (۲۰۰۸۵) حفرت نافع فرماتے بین که حضوت ابن عمر و انتور مثل کی گولی ، پھر اور معراض سے کیا گیا شکار نہ کھاتے تھے۔

( ٢٢ ) فِي البندقةِ والحجرِ يرمي بِهِ فيقتل ، ما قالوا فِي ذلِكَ ؟

ا گرمٹی کی گولی یا پھر کوشکار پر پھینگا جائے اور شکار مرجائے تواس کا کیا تھم ہے؟ (٢٠٠٨١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُیینَنَهٔ ، عَنْ عَمْرٍ و عن سَعِیدٍ ، قَالَ : قَالَ عَمَّارٌ : إِذَا رَمَیْت بِالْحَجَرِ ، أَوِ الْبُنْدُقَةِ وَذَكَرْت

ر استم اللهِ فَكُلُ ، وَإِنْ فَتَلَ. اسْمَ اللهِ فَكُلُ ، وَإِنْ فَتَلَ. (۲۰۰۸ ) حضرت عمار فرماتے ہیں کہ جبتم اللّٰہ کا نام لے کرمٹی کی گو لی یا پھر شکار کی طرف پھینکوتو اس شکار کو کھاؤ خواہ وہ اس کو

(٢٠٠٨٦) حضرت عمار فرماتے میں کہ جب تم اللہ کا نام کے کرمٹی کی گولی یا پھر شکار کی طرف بھینکوتو اس شکار کو کھاؤ خواہ وہ اس کو مارڈ الے۔ ارڈ الے۔ (٢٠٠٨٧) حَدِّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْكُلُ مَا أَصَابَتِ

الْبُنْدُفَةُ وَالْحَجُورُ. (٢٠٠٨٤) حضرت نافع فرماتے بیں كەحضرت ابن عمر والور ملى كى كولى اور پھر سے شكار كرده جانورنبيں كھاتے تھے۔ (٢٠٠٨٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ الْبُنْدُفَةَ إِلَّا

( ٢٠٠٨٨) حَدَّثُنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيَّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَر ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمِ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ البُّنُدُقَةَ إِلَّا مَا أُدْرِكُت ذَكَاتَهُ.

مَا أُدْرِكُت ذَكَاتَهُ.

(٢٠٠٨٨) حفرت قاسم اورحفرت سالم مثى كي كولى سے شكار كردہ جانوركومكروہ قرار دیتے تھے البتہ جے ذرج كرنے كا موقع مل

جائة واس مين كونى حرج نهين مجهة تقى \_\_\_\_ ٢٠٠٨٩ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّغْبِيَّ عَنِ الْمِعْرَاضِ وَالْبُنْدُقَةِ ، فَقَالَ :

ذَلِكَ مَا يُفْتِى بِهِ أَهْلُ الشَّامِ ، وَإِذَا هُوَ لَا يَرَاهُ. (٢٠٠٨٩) حفرت ميل بن مغيره فرمات ميں كه ميں نے حضرت شعبی ہے معراض اور مٹی كی گولی سے شكار كے بارے ميں سوال كيا تو

انہوں نے فرمایا کہ اہل بڑام اس کے بارے میں کیافتو کی دیں حالا نکہ انہوں نے اے دیکھا ہی نہیں۔ ۲۰۰۹ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَأْكُلُ مَا أَصَبْت بِالْبُنْدُقَةِ ، إِلَّا أَنْ تُذَكِّمَى . (۲۰۰۹۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ٹی گ کولی سے شکار کردہ جانورکو بغیرذ کے کئے مت کھاؤ۔

( ٢٠.٩١ ) حَدَّثَنَّا حَفْضٌ ، عَنْ ليث ، عن مجاهد ، قَالَ : ما أصبت بالبندقة أو بالحجر فلا تأكل إلا أن تذكى.

(۲۰۰۹۱) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ ٹی کی گولی ہے شکار کردہ جانور کو بغیر ذبح کیے مت کھاؤ۔

(٢٠.٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَا رَدَّ عَلَيْك حَجَرُك فَكُلْ ، وَكَانَ عِكْرِمَةُ يَكْرَهُهُ وَيَقُولُ : هُوَ مَوْقُوذَةٌ.

(۲۰۰۹۲) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ پھر ہے جو شکار کر داسے کھالو، حضرت عکر مداسے مکروہ قمرار دیتے اور مردہ کہا کرتے تھے۔

( ٢٠.٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَك ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابن أبي نجيح ، عن مجاهد :أنه كرهه.

(۲۰۰۹۳)حفرت مجامدے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔

( ٢٠.٩٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : كُلُّ وَخَشِيَّةٍ أَصَبْتَهَا بِعَصًّا ، أَوْ بِحَجَرٍ ، أَوْ بِبُنْدُقَةٍ وَذَكَوْتِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فكلها.

(۲۰۰۹۴) حضرت سعید فرماتے میں کہ ہروہ جنگلی جانور جےتم لاٹھی، پھر یا پانی کی گولی سے شکار کرواور اس پر اللہ کا تام لوتو

( ٢٠.٩٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَتَلَ الْحَجَرُ فَلَا تَأْكُلُ.

( ۱۰۰۹۵) حدث جویو ، عن معیون ، عن ابوالیتیم ، نان این مصر کان در در در این مصر می کاند. ( ۲۰۰۹۵) حضرت ابرا بیم فرماتے ہیں کہ جب پھر جانورکو مارڈ الے تو اے مت کھاؤ۔

(٢٠.٩٦) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا تَأْكُلُ مِنْ صَيْدِ الْبُنْدُقَةِ إِلَّا مَا ذَكَّيْت.

(٢٠٠٩١) حفزت عامر فرماتے ہیں کہ ٹی گی گولی ہے کیا گیا شکاراس وقت تک نہ کھاؤجب تک تم اسے ذی نہ کرو۔

(٢٠.٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا رَمَى الرَّجُلُ الصَّيْدَ بِالْحَجَرِ ، وبالجُلَّاهِقة فَلَا تَأْكُلُهُ إِلَّا أَنْ تُدُرِكَ ذَكَاتَهُ.

﴿ ٢٠٠٩ ) حَفرت حَسنَ فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی شکار کو پھر یامٹی کی گو لی مارے تو اے اس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک اے ذکح کرنے کاموقع نہ یالے۔

( ٢٣ ) فِي صيدِ الجرادِ والحوتِ، وما ذكاته ؟

ٹڈی اور مجھلی کا شکاراوران کی حلت کی صورت

( ٢٠.٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جابر ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْجَرَادُ وَالنُّونُ ذَكِيٌ كُلُّهُ فَكُلُوهُ.

(٢٠٠٩٨) حضرت كلحول فرماتے بيں كه نبى كريم طِ اَنْظَافِيَّةَ نے ارشاد فرمايا كه ند ك اور کچلى برحال بيں حلال بيں اس ليے انہيں كھالو۔ (٢٠٠٩٩) حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : الْحِيتَانُ ذَكِيْ كُلُّهَا وَالْجَرَادُ ذَكِيْ كُلُّهُ.

(۲۰۰۹۹) حضرت عمر بڑا ٹھٹی فرماتے ہیں کہ مجھلیاں ساری کی ساری پاک ہیں اور ٹڈی ساری کی ساری حلال ہے۔

( ٢٠١٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : الْجَرَادُ وَالْحِيتَانُ ذَكِيٌّ كُلُّهُ ، إِلَّا مَا مَاتَ فِي الْبُحْرِ ، فَإِنَّهُ مَيْتَةٌ.

(۲۰۱۰۰) حضرت علی بڑی تو فرماتے ہیں کہ مجھلی اور ٹد می ساری کی ساری حلال میں البیتہ اگروہ سمندر میں مرجائے تو مردار ہے۔ پر بیہن پر دیجے وجو رہیں ہے ہے جو بروج ہے بروج ہے رہیں دیجے سرفی دیسے کہ بروجو رہے ہے جو جو

( ٢٠١٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : ذَكَاةُ الْحُوتِ فَكُ لَحْيَيْهِ.

(۲۰۱۰۱)حضرت عبدالله رفاینی فرماتے میں کہ مجھلی کی حلت اس کے جبڑوں کو کھولنا ہے۔

(٢٠١٠٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبِينَةً ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ذَكَاةُ الْحُوتِ أَخْذُهُ.

(۲۰۱۰۲) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ مجھلی کی حلت اسے بکڑنا ہے۔

( ٢٠١٠٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: ذَكَاةُ الْحُوتِ أَخُذُهُ وَالْجَرَادُ ذَكِيٌّ. (٢٠١٠٣) حضرت ابن الحفيه فرمات بين كرمچهلي كي حلت اسے پكرنا ہے اور نذى سارى حلال ہے۔

#### ( ٢٤ ) فِي الطَّافِي

#### (۱۶) فِي الطاقِي

وہ چھلی جو سمندر میں مرجائے اور خراب ہوجائے اس کا کیا حکم ہے؟ ( ٢٠١٠٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا فَلَا تَأْكُلُ.

(۲۰۱۰۴) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جو چھلی سمندر میں مرجائے اور خراب ہوجائے اے مت کھاؤ۔

( ٢٠١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُّوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا

تکوِ تھا الطَّافِیَ مِنَ السَّمَكِ. (۲۰۱۰۵) حضرت قماده اور حضرت سعید بن مستب نے سمندر میں مرکز خراب ہونے والی مچھلی کو مکروہ قرار دیا ہے۔

( ٢٠١٦) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يَكُرَهُ مِنَ السَّمَكِ شَيْئًا إلَّا الطَّافِي مِنْهُ.

(۲۰۱۰ ۲) حضرت خالد بن محمد صرف اس مجھلی وککروہ قرار دیتے تھے جوسمندر میں مرکز خراب ہو جائے۔

( ٢٠١.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عن عمرو ، عن أبي الشعثاء قَالَ :يكره الطافي منه ، وكل ما جزره.

(۲۰۱۰۷) حضرت ابوالشعثاء سمندر میں مرکر ہلاک ہونے والی مچھلی کو مکروہ قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جوتازہ مری ہو اے کھالو۔

( ٢.١.٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْاَجْلَحِ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُن أَبِى الْهُذَيْلِ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلُّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إنِّى آتِي الْبُحْرَ فَأَجِدُهُ قَدُّ جَفَلَ سَمَكًا كَثِيرًا ، فَقَالَ : كُلُّ مَا لَمْ تَرَ سَمَكًا طَافِيًا.

(۲۰۱۰۸) حضرت عبداللد بن الى ہذيل فرماتے ہيں كەاكە آ دمى نے حضرت ابن عباس تفافق سے سوال كيا كەميى سمندر كے كنار ب پر بہت ى مجھليوں وگرا ہواد يكھا ہوں ،ان كا كياتكم ہے؟ حضرت ابن عباس جانئ نے فرمايا كہ جومچھلى خراب نہ ہواسے كھالو۔

( ٢٠١٠٩ ) حَلَّاثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَمْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :مَا مَاتَ فِي الْبَحْرِ ، فَإِنَّهُ مَيْتَةٌ.

(٢٠١٠٩) حضرت على والثية فرمات ميس كه جوجا نور سمندر ميس مرجائ وهمردار بـ

( ٢.١٠. ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ مِنَ السَّمَكِ مَا يَمُوتُ فِي الْمَاءِ إِلَّا أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ حَظِيرَةً فَمَا دَخَلَ فِيهَا فَمَاتُ فَلَمْ يَرَ بِأَكْلِهِ بَأْسًا.

(۲۰۱۱۰) حفرت ابراہیم نے سندر میں مرنے والی مجھلی کو کمروہ قر اردیا اور فرمایا کدا گرکوئی مجھلی آ دمی کے جال میں پھنس کرمرے تو مصابح:

( ٢.١١١ ) حَلَّثُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ فِي الْحُوتِ يُوجَدُّ فِي الْبَحْرِ مَيْتًا فَنَهَى عَنْهُ.

(۲۰۱۱) حضرت طاوس نے اس مجھل کے کھانے سے منع کیا جومر دار حالت میں سمندر میں پائی جائے۔

( ٢.١١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَ الطَّافِي مِنْهُ.

(۲۰۱۱۲) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ سمندر میں مر کرخراب ہونے والی مجھلی کھانا مکروہ ہے۔

( ٢٠١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهُ الطَّافِي.

(۲۰۱۱۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ سمندر میں مرکز خراب ہونے والی مجھلی کھانا مکروہ ہے۔

( ٢٥ ) مَنْ رخص فِي الطَّافِي مِن السَّمكِ

جن حضرات نے سمندر میں مر کرخراب ہوجانے والی پچھلی کو کھانے کی اجازت دی ہے ( ۲.۱۱٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَیَّةَ ، عَنْ حَالِدِ الْحَدَّاءِ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ قُرَّةَ ، أَنَّ أَبَا أَیُّوبَ وَجَدَ سَمَكَةً طَافِیَةً فَأَكَلَهَا. ( ۲۰۱۱۳ ) حضرت معاویہ بن قرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوابوب نے سمندر میں ایک مچھلی دیکھی جوم کرخراب ہو چکی تھی انہوں نے

#### اسے کھالیا۔

( ٢٠١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِى بَشِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِى بَكْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ :السَّمَكَةُ الطَّافِيَةُ عَلَى الْمَاءِ حَلَالٌ.

(٢٠١١٥) حضرت ابن عباس نے حضرت ابو بكر والتو كار قول قتم كھا كُنقل كيا كه ياني كى سطح پر تيرتي مچھلى حلال ہے۔

( ٢٠١٦ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِالسَّمَكِ الطَّافِي بَأْسًا.

(۲۰۱۱۲) حضرت ابن عمر وہاٹی مرکز سمندر کے اوپر تیر تی مجھلی کوحلال قر اردیتے تھے۔

# ( ٢٦ ) مَا قَذَفَ بِهِ فِي الْبَحْرِ وَجَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ

### اگرسمندرمچهلی کو با ہر پھینک دیتواس کا کیا تھم ہے؟

( ٢٠١٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :بَعَثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِى عُبَيْدَةَ فِى سَرِيَّةٍ فَنَفِذَ زَادُنَا فَمَرَرُت بِحُوتٍ قَدْ قَلَفَهُ الْبُحُرُ فَأَرَدُنا أَنْ نَأْكُلَ مِنْهُ فَنَهَانَا أَبُو عُبَيْدَةَ ، ثُمَّ قَالَ :نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ تبارك وتعالى كُلُوا فَأَكُلْنَا ، قَالَ :فَلَمَّا قَدِمُنَا عَلَى رَسُولِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُونَا ذَلِكَ ، فَقَالَ :إِنْ كَانَ بَقِى مَعَكُمْ مِنْهُ شَىٰءٌ فَابُعَثُوا بِهِ إلَىَّ.

(بخاری ۲۳۸۳ مسلم ۱۵)

( ٢٠١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي السَّمَكِ يَجْزُرُ عَنْهُ الْمَاءُ ، قَالَ :كُلُّ

(۲۰۱۱۸) حضرت ابوسعیدخدری مخافظ فرماتے ہیں کہ جس مجھلی کوسمندر باہر سے سکتے اسے کھالو۔

( ٢٠١٩ ) حُدَّثُنَا ابْنُ عُيينَةً ، عن عمرو ، عن أبي الشعثاء قَالَ :كل ما جزر عنه.

(۲۰۱۱۹) حفرت ابوالشعشاء فرماتے ہیں کہ جس مجھلی کوسمندر باہر تھیئے اے کھالو۔

( ٢٠١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَا جَزَرَ عَنْهُ ضَفِيرُ الْبَحْرِ فَكُلْ.

(۲۰۱۲۰) حضرت جابرفر ماتے ہیں کہ جس مجھلی کو سندر باہر بھینکے اے کھالو۔

( ٢.١٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ :مَا قَذَفَ الْبَحْرُ فَهُوَ حَلَالٌ.

(۲۰۱۲۱) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف فرماتے میں کہ جس مجھلی کوسمندر باہر تھینکے وہ حلال ہے۔

( ٢٠٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عن الأعرج عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْدٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالًا : لَا بَأْسَ بِمَا قَذَفَ الْبُحْرُ .

· ۲۰۱۲۲) حضرت زیداورحضرت ابو ہر رہ ہائی فرمات ہیں کہ جس مجھی کوسمندر باہر بھینکے اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.١٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالَا :إذَا نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ ، ثُمَّ مَاتَ فَلَا يَرَيَان بِأَكْلِهِ بَأْسًا.

(۲۰۱۲۳) حضرت معید بن میتب اور حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ جس مچھلی کوسمندر باہر پھینکے پھروہ مرجائے تواس کے کھانے میں کوئی حربے نہیں۔

( ٢.١٢٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبَ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ فِى قَوْلِهِ : ﴿مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ قَالَ:مَا لَفَظَ الْبُحْرُ ، وَإِنْ كَانَ مَيْتًا.

(۲۰۱۲۳) حضرت ابوایو بقر آن مجید کی آیت مَناعًا لَکُمْ وَلِلسَّیَّارَةِ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادوہ جانور ہیں جنسی سمندر باہر پھینک دے خواہ وہ مردہ ہی کیوں نہوں۔

# ( ٢٧ ) قوله تعالى (مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ)

( ٢٠١٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْوٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ الْحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ مَا أَلْقَى الْبَحْرُ عَلَى ظَهْرِهِ مَيِّتًا.

(۲۰۱۲۵) حضرت ابن عباس والنو قر آن مجيد كي آيت ﴿ أحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْوِ وَطَعَامُهُ ﴾ كي تفيريين فرماتے ہيں كه اس سے مرادوہ مچھى ہے جے سمندرمردہ حالت ميں باہر بجينك وے۔

( ٢٠١٦ ) حَدَّثُنَا عَبْدَةٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :مَا لَفَظَ عَلَى ظَهْرِهِ مَيْتًا فَهُوَ

(٢٠١٢٦) حفرت ابو بريره شُرَّتُو فرماتے بيں كه آيت قرآني ميں و طعامه سے مرادوه تُجِعلى ہے جسمندر با بر پھينك دے۔ ( ٢٠١٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ شَهْرٍ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ : مَا لَفَظَ الْبَحْرُ فَهُو طَعَامُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَيْنًا. (۲۰۱۲۷)حضرت ابوایوب فرماتے ہیں کہ آیت قر آنی میں (و طعامه) ہے مراد وہ مجھنی ہے جے سمندر باہر بھینک دے خواہ و دمر دار یم ک

( ٢٠١٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءَ ، قَالَ :مَا كُنَّا نَتَحَدَّثُ إِلَّا أَنَّ طَعَامَهُ مَالِحُه.

(٢٠١٢٨) حضرت ابوالشعشاء فرماتے ہیں كه آیت میں (و طعامه) سے مرازمكين مجل ہے۔

( ٢٠١٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :طَعَامُهُ مَا قَذَتَ.

(٢٠١٢٩) حضرت ابن عباس من في فرمات بيل كه آيت ميس و طعامه عرادوه مجهل ب جمع مندر بابر بهينك ديـــ

( ٢٠١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا قَذَفَ

(۲۰۱۳۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آیت میں وطعامه سے مرادود مجیلی ہے جے سمندر بابر کھینک دے۔

( ٢٠١٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ صَيْدِ الْبُحْرِ وَطَعَامِهِ ، قَالَ :طَعَامُهُ مَا لَفَظَ وَهُوَ حَيَّ.

(۲۰۱۳) حضرت سعید بن میتب سے سمندر کے شکاراوراس کے طعام کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہاس ہے مرادوہ زندہ جا تدار ہیں جنہیں سمندر باہر کھینک دے۔

### ( ٢٨ ) الحِيتان يقتل بعضها بعضًا

# اس مچھلی کا تھم جسے دوسری مچھلی مارڈ الے

( ٢٠١٣ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ سَعْدِ الْجَارِى ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَمْرِو ، عَنِ الْجِيتَانِ تَمُوتُ صَرْدًا ، أَوْ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْظً ، قَالَا :حَلَالٌ.

(۲۰۱۳۲) حضرت سعد جامدی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمراور حضرت ابن عمر و نزائظ سے ان مجھلیوں کے بارے میں سوال

کیا جوسر دی ہے مرجا ئیں یا دوسری مچھلیوں نے انہیں مارڈ الا ہو۔ دونوں حضرات نے فرمایا کہ دہ حلال ہیں۔

( ٢٠١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ زَمْعَةً ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْحُوتَ الَّتِي قَتَلَتْهَا الْحُوتُ .

(۲۰۱۳۳)حضرت طاوس اس مجھلی کو کروہ قر اردیتے ہیں تھے جے دوسری مجھل نے ماردیا ہو۔

( ٢٠١٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئً ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ سَعْدٍ الْجَارِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهَا.

(۲۰۱۳۴) حضرت عبدالله بن عمر جان في فرمات بين كه اليي مجيلي كوكها نه مين كو ني حرج نبيس ـ

( ٢٠١٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَّيْدٍ ، قَالَ :سُنِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ

معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ۲) في مسخف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ۲) في مسخف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ۲)

رَجُلٍ رَمَى بِشِصَّه فَأَحَذَ سَمَكَةٌ ، فَجَانَتُ سَمَكَةٌ أُخْرَى فَصَرَبَتْهَا ، فَذَهَبَتْ بِنِصْفِهَا ، قَالَ : يَأْكُلُ مَا بَقِيَ. (٢٠١٣٥) حفرت عبدالله بن عبيد بن عمير سے سوال کيا گيا که اگر کوئی آ دمی مجھلی پکڑنے کے ليے کا نتا پانی ميں ڈالے۔اس ميں ايک مجھلی پھنس جائے ليکن دوسری مجھلی آ کراس پر حملہ کرے اور اس کا آ دھا حصہ لے جائے تو کيا تھم ہے؟ فرمايا وہ باقی ھے کو کھا سکتا ہے۔

#### ( ٢٩ ) باب الرّجل يطعن الصّيد طعنا

# اگر کوئی آ دمی شکار کونیزه مار کرشکار کریتو کیا تھم ہے؟

( ٢.١٣٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِبُرْدِ: الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَى الرَّحُلِ فَيَطُعَن الْحِمَارَ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللهِ، أَوْ يَضُرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَذَكَرَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا ذَكَرَ اسْمَ اللهِ حِينَ يَضُرِبُ ، أَوْ يَطُعَنُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

(۲۰۱۳ ۲) حضرت معتمر بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت برد ہے ذکر کیا اگرایک آ دمی سوار ہوااور کسی حمار کو نیز ہ مارد ہے اور اللّٰد کا نام بھی لے یا تلوار مارے تو کیا حتم ہے؟ حضرت برد نے حضرت کھول کا قول سنایا کداگر تلوار یا نیز ہ مارتے ہوئے اس نے اللّٰد کا نام لیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.١٣٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى رَجُلٍ طَعَنَ صَيْدًا بِرُمُوهِ وَسَمَّى ، قَالَ : يَأْكُلُهُ.

### (۲۰۱۳۷)حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہا گرکسی آ دمی نے شکارکو نیز د مارتے ہوئے بسم اللہ پڑھی تواسے کھالے۔

( ٢.١٣٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْد ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، قَالَ : لَا يَأْكُلُ مَا يَطُعَن بِهِ فِى الْحَلْقِ ، ثُمَّ يَقْطُعُ العروق ، قَالَ : ذَلِكَ لَيْسَ بِذَبْحِ وَلَكِنَّةُ الْقَتْلُ.

(۲۰۱۳۸) خفزت کیلی بن یعمر فرماتے ہیں کہ نیز ہارنے ہے جانوراس وقت تک حلال نہیں ہوسکتا جب تک اس کے حلق میں نیز ہ مارکراس کی رکیس نہ کا نے۔ کیونکہ بیز زکنہیں بلکہ قل ہے۔

( ٢.١٣٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ : كَانَ الظَّبْىُ يَمُرُّ بِهِمْ فَيَضُرِبُونَهُ بِأَسْيَافِهِمْ فَيَقُطعُ هَذَا الْيَدَ وَهَذَا الرِّجُلَ فَسَمِعْت مُصْعَبًا بن الزبير يَخُطُبُ وَيَنْهَى عَنْ ذَلِكَ.

(۲۰۱۳۹) حضرت ساک فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی ہرن لوگوں کے پاس سے گزرتی تو وہ اپنی تلواروں سے اس پراس طرح وارکرتے کہ اس کا باز دوہاں جاگر تا اور پاؤں ادھر جاپڑتا جب حضرت مصعب بن زبیر کواس کی خبر بھوئی تو انہوں نے ایسا کرنے سے منع کردیا۔

### ( ٣٠ ) فِي صيدِ الكلبِ البهِيمِ

### کالے کتے کے ذریعے شکار کرنے کا حکم

( ٢٠١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كُرِهَ صَيْدَ الْكُلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ.

(۲۰۱۴۰) حفرت حن نے کالے کتے کے ذریعے شکار کرنے کو کروہ قرار دیا ہے۔

( ٢٠١٤١ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۲۰۱۳) حفرت ابراہیم نے کالے کتے کے ذریعے شکار کرنے کو کروہ قرار دیا ہے۔

( ٢٠١٤ ) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ صَيْدَ الْكَلْبِ الْاَسْوَد وَيَقُولُ :أُمِرَ بَقَتْلِهِ فَكَيْفَ يُؤْكُلُ صَيْدُهُ.

(۲۰۱۳۲) حفزت قبادہ کالے کتے کے شکارکو کروہ قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کے توقتل کا حکم دیا گیا ہے اس کے شکار کو کیسے کھایا جا سکتا ہے۔

( ٢٠١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ الْكُلْبِ الْأَسُوَدِ الْبَهِيمِ.

(۲۰۱۳۳) حفرت عروه نے کالے کتے کے ذریعے شکارکو کروہ قرار دیا ہے۔

### ( ٣١ ) ما قالوا فِي الإِنسِيّةِ توحّش الإِيلِ والبقرِ

اگر پالتو جانورجیسے اونٹ گائے وغیرہ وحشی ہوجا ئیں توان کا کیا حکم ہے؟

( ٢٠١٤ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أَعُجَزَك مِمَّا فِي يَدِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ.

(۲۰۱۳۴) حفرت ابن عباس جھ ٹھٹو فر ماتے ہیں کہ جو جانو رتمہارے قابو میں نہ آئے کمیں وہ شکار کی طرح ہیں۔

( ٢٠١٤٥ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِذَا نَدَّ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِيهِ كَمَا تَصْنَعُونَ بِالْوَحْشِ.

(۴۰۱۴۵) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ اگر اونٹ یا گائے وغیرہ تمہارے قابو ہے باہر ہو جا کمیں تو ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو جنگلی جانوروں کے ساتھ کرتے ہو۔

( ٢٠١٤٦ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُرَّةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي بَقَرَةٍ شَرَدَتْ ، قَالَ :هِيَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ.

(٢٠١٣٦)حضرت ضحاك فرماتے ہيں كدا گركوئي كائے وحشي ہوجائے تو وہ شكار كى طرح ہے۔

(٢٠١٤٧) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، أَنَّ بَعِيرًا نَدَّ فَطَعَنَهُ رَجُلٌ بِالرُّمْحِ فَسُنِلَ عَلِيٌّ عَنْهُ ، فَقَالَ : كُلْهُ

(۲۰۱۴۷) حضرت حبیب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ وحثی ہو گیا تو ایک آ دمی نے اسے نیز ہ مار دیا۔ اس بارے میں حضرت علی مذایش ہے سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا کہ اسے کھالواور (پھراز راومزاح فر مایا کہ )اس کے پچھلے حصہ کا گوشت مجھے

( ٢.١٤٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكْمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيُّ أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا تَوَخَّشَ الْبَعِيرُ أو الْبُقَرَةُ صُنِعَ بِهِمَا مَا يُصْنَعُ بِالْوَحُشِيَّةِ.

(۲۰۱۴۸)حضرت ابراہیم اورحضرت معمی فرماتے ہیں کہ اگراونٹ یا گائے وحشی ہوجا نمیں تو ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گاجو وحثی جانور کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

( ٢.١٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ أَبِى مَفْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَا :هُوَ بمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ.

(۲۰۱۳۹) حضرت حسن اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایسا جانور شکار کی طرح ہے۔

( ٢٠١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ زِيَادٍ ابْنِ أَبِي هَرْيَمَ ، أَنَّ حِمَارًا وَحُشِيًّا اسْتَعْصَى عَلَى أَهْلِهِ

فَضَرَبُوا عُنُقَهُ فَسُنِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ :تِلْكَ أَسُرَعُ الذَّكَاةِ.

(۲۰۱۵۰) حضرت زیاد بن ابی مریم فرماتے ہیں کہ ایک حمار وحشی اپنے عیال کے قابوے باہر ہو گیا ، انہوں نے اس کی گردن پرتکوار ماردی۔ پھراس بارے میں حضرت ابن مسعود وٹاٹھ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کدر پی جلدی ذرح ہونے والا ہے۔

( ٢٠١٥١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كَانَ حِمَارُ وَخْشِ

فِي دَارِ عَبْدِ اللهِ فَضَرَبَ رَجُلٌ عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ وَذَكَرَ أَسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ :صَيْدٌ فَكُلُوهُ.

(۲۰۱۵۱) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله وہا ٹیز کے گھر میں ایک حمار وحثی ہو گیا۔ ایک آ دمی نے اس کی گردن پر بسم الله بر ر کر آلوار ماری تو حضرت این مسعود جائن نے فر مایا کہ بیشکار ہے اسے کھالو۔

( ٢٠١٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِمِثْلِهِ ، أَوْ نَحْوِهِ.

(۲۰۱۵۲) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٢٠١٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، أَنَّ حِمَارًا لَأَهْلِ عَبْدِ اللهِ ضَرَبَ رَجُلْ عُنْقَهُ بِالسَّيْفِ فَسُئِلَ عَبْدُ اللهِ ، فَقَالَ : كُلُوهُ ، إنَّمَا هُوَ صَيْدٌ.

(۲۰۱۵ س) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے گھر میں ایک حمار کو وحشی ہونے پرایک آ وی نے اس کی گردن میں تکوار ماری حضرت عبدالله والنوسان اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کداسے کھالو بیشکار ہے۔ معنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۲) کی استان الصب کتاب الصب کتاب الصب ٢٠١٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَغْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ ثَوْرًا حَرِبَ فِي بَغْضِ دُورِ الْمَدِينَةِ ، فَضَرَبَهُ رَجُلٌ بِالسَّيْفِ ، وَذَكُرَ اسْمَ اللهِ فَسُئِلَ عَنْهُ ، فَقُالَ : ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ ، وَأَمَرَهُمُ بِأَكْلِهِ.

(۲۰۱۵۴) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کدمدینہ کے ایک گھر میں ایک بیل وحثی ہو گیا ایک آ دی نے بسم اللہ پڑھ کراس کوتلوار ماری۔ اس بارے حضرت علی شاہن ہے سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا کہ وہ حلال اور پاکیزہ ہے اور اسے کھالو۔

٢٠١٥٥ ) حَدَّثَنَّا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَدَّ بَعِيرٌ فَضَرَبَهُ رَجُلٌ بِالشَّيْفِ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْبَهَائِمَ لَهَا أُوَابِدُ كَأُوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غلبكم مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا. (بخاری ۲۳۸۸ مسلم ۲۰)

(۲۰۱۵۵) حضرت رافع بن خدیج موافق فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور نبی کریم میلانشینے آئے کے ساتھ تھے کہ اتنے میں ایک اونٹ مرکش ہو گیا۔ ایک آ دمی نے اسے تلوار مار : ی ۔ اس بات کا آپ مِلْ اَلْ اِسْ اِللَّهِ اِللَّهِ عَلَى اِللَّهِ عِلْ اِللَّهِ عِلْوروشي عانوروں کی طرح بعض اوقات سرکش اور بے قابو ہو جاتے ہیں جو جانورتمہارے بس سے باہر ہوجا کیں ان کے ساتھ یونہی کرو۔

( ٣٢ ) السمك يحظّر له الحظِيرة

# جال میں پھنس کرمرنے والی مجھلی کا حکم

٢٠١٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَيُونْسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِمَا مَاتَ مِنَ السَّمَكِ

(٢٠١٥٢) حفرت ابراتيم اور حفرت حسن اس مجھلي کے کھانے ميں کوئي حر جنبيں سجھتے تھے جو جال ميں مرجائے۔

٢٠١٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَان ، عَنْ سَعِيلٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَهُ كَرِهَ مِنَ السَّمَكِ مَا يَمُوتُ فِي الْمَاءِ إِلَّا أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُّ حَظِيرَةً فَمَا دَخَلَ فِيهَا فَمَاتَ لَمْ يَرَ بِأَكُله بَأْسًا. ِ ۲۰۱۵۷) حضرت ابراہیم پانی میں مرنے والی مچھلی کومکروہ قرار دیتے تھے،البتہ وہ مچھلی جوآ دی کے جال میں پچنس کرمرے اے

٢٠١٥٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مَعْقِلِ بن عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إذَا

حَظَّرْت فِي الْمَاءِ حَظِيرَةً فَمَا مَاتَ فِيهَا فَكُلُ.

(۲۰۱۵۸) حضرت معید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جو چھٹی تمہارے جال میں پھنس کر مرے اسے کھالو۔

### ( ٣٣ ) مَنْ قَالَ إذا أنهر الدّم فكل ما خلا سِنًّا ، أَوْ عظمًا

### جوحضرات فرماتے ہیں کہ ناخن اور مڈی کے علاوہ ہروہ چیز جوخون بہائے اس سے ذبح

#### كرناجا تزب

( ٢٠١٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُّو الْأَحُوَص ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوق ، عَنُ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ أَبيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ : إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًّا وَلَيْسَ مَعَنَا مُّدَّى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرِنْ ، أَعْجِلُ مَا أَنْهَرَ الذَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنُ سِنٌّ ، أَوْ ظُفْرٌ وَسَأَحَدُّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ ، أَمَّا السَّ فَعَظَّمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ. (بخارى ٥٥٣٣ـ ابوداؤد ٢٨١٣)

(۲۰۱۵۹) حفرت عبایہ بن رفاعہ کے دادا فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! کل دشمن سے ہمارا سامنا ہوگاا ہمارے پاس کوئی چھری وغیرہ نہیں ہے۔حضور مُلِّفْظُةِ نِے فر مایا کہ اسے ذرج کر واور جلدی سے اس کی جان نکالو۔ ہروہ چیز جوخو بہائے اور خون بہاتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہوتو اسے کھالوالبتہ دانت اور ناخن کا استعمال نہ کرو۔ میں تہہیں اس بارے میں نہ ہوں کہ دانت ہڈی ہے اور ناخن حبشہ والوں کی چھری ہے۔

( ٢٠١٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا أَتَى بِعَصَافِيرَ فَلَـَعَا بِلِياً فَذَبَحَهُنَّ بِهَا.

(۲۰۱۷۰) حضرت ابوادر لیں فرماتے ہیں کہ حضرت انس ہوٹائٹر کے پاس کچھ پرندے لائے گئے انہوں نے بانس کے چھکے سے آئی۔ ذرج کیا۔

( ٢.١٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ :سُنِلَ عَلْقَمَةُ عَنِ اللِّيطَةِ يُذُ بِهَا وَالْمَرُوّةِ ، فَقَالَ : لَا بأسُ بها وقال :كُلِّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ إِلَّا السُّنَّ وَالظُّفُرَ.

(۲۰۱۷) حضرت میتب بن رافع سے نو کیلے پھر اور بانس کے حھلکے سے ذرج کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس کوئی حرج نہیں ، ہڈی اور ناخن کے علاوہ ہروہ چیز جورگیس کا ہے دے اس سے ذرج کیا ہوا جانو رکھالو۔

( ٢٠١٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّهْيِيِّ، قَالاً: لا بَأْسَ بِذَبْحِ اللَّيطَةِ، أَوَ قَالَ: الْقَصَبَةَ.

(٢٠١٦٢) حصرت ابراہيم اور حصرت معنى فرماتے ہيں كہ بانس كى جھال يابائس كے ساتھ ذبح كرئے ميں كوئى حرج نہيں۔

( ٢٠١٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى ۚ، عَنِ اَبْنِ جُرَّيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : تَذَاكُرُنَا عِنْدَ أَبِى الشَّعْفَاءَ مَا يُذَكَّى بِـ

فَقَالَ : مَا أَفُرَى الْأَوْدَاجَ ، ومَا أَفُرَى مَا حَزَّ.

(۲۰۱۷۳)حضرت ابوشعشاء کے سامنے جانورکوذیح کرنے کے آلے کے بارے میں سوال کیا گیا توانہوں نے فرمایا کہ ہروہ چیر

معنف ابن الجاشيد مترجم (جلد ۲) كي مستقد ابن الجاشيد مترجم (جلد ۲) كي مستقد ابن الجاشيد مترجم (جلد ۲)

ال كاف د ساس سے ذريح كرنا جائز ہے۔

٢٠١٦) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :مَا أَفْرَى الْأُوْدَاجَ وَأَهْرَاقَ الدَّمَ فكل مَا خَلَا النَّابَ وَالظُّفُرَ وَالْعَظْمَ.

٢٠٠٠) حَدَّنَا حَالِد بَنْ حَيَانَ الرقي ، عَنْ جَعَقَرِ بَنِ مَيمُونَ ، قال : كُلَّ مَا اقْرَى اللَّحْمَ وَقَطَعَ الأوْدَاجِ إِلَّا انْهُمَ كَانُوا يَكُرَهُونَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَيَقُولُونَ : إِنَّهُمَا مُدَى الْخَبَشَةِ.

۲۰۱۷) حضرت جعفر بن میمون فرماتے ہیں کہ ہروہ چیز جوخون بہائے اور رگیس کاٹ دے اس سے ذبح کردہ جانور حلال ہے۔ شاسلاف دانت اور ناخن سے ذبح کرنے کو کمروہ بچھتے اور انہیں حبشہ والوں کی چھری قرار دیتے تھے۔

٢٠١٦) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ٱللَّهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ ذَكَاةَ إِلاَّ بِالْأَسَلِ والظُّرَر ، وَمَا قَاصَ الْأَدْدَاكِ مَوْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنافِئَةً ﴾ قَامَ الأَدْدَاكِ مَوْ أَنْ اللَّهُ مُنافِئَةً ﴾ قَامَ الأَدْدَاكِ مَوْ أَنْ اللَّهُ مَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ ذَكَاةَ إِلاَّ بِالْأَسَلِ والظُّور ، وَمَا

قَطَعُ الْأُوْدَاجُ وَفَوَى اللَّحْمَ فَكُلْ مَا حَلَا السِّنَّ وَالظُّفُرُ. ۲۰۱۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ ذرج کسی دھاری دارتیز لوہے، یا دھاری دارتیز پھرے کرنا جائز ہے۔ ہروہ چیز جورٹیس

ث دے یا خون بہائے تو ناخن اور دانت کے علاوہ براس چیز سے ذک کردہ جانور کھالو۔ ٢٠١٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ : أَصْعَدُنَا فِي الْحَاجُ فَأَصَابَ صَاحِبٌ لَنَا أَرْنَبًا فَلَمْ يَجِدُ مَا يُذُكِيهَا بِهِ فَذَبَحَهَا بِظُفُرِهِ فَمَلُّوهَا فَأَكَلُوهَا ، وَأَبَيْتُ أَنْ آكُلَ ، قَالَ : فَلَقِيت ابْنَ عَبَّاسِ

فَذَكُونَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ: أَحْسَنْت حِينَ لَمْ تَأْكُلُ ، فَتَلَهَا خَنْقًا. ٢٠١٧٤) حضرت ابورجاء فرماتے ہیں کہ ہم کانٹوں والی ایک سرزمین میں لمباسفر کررہے تھے کہ ہمارے ایک ساتھی نے ایک کوش پکڑا، اسے ذرج کرنے کے لیے کوئی چیز نہ کی تو اس نے اسے اپنے ناخن سے ذرج کردیا، پھر گرم ریت میں بھون کراہے کھا

یوں پر ہوا ہوں کرنے سے سے دول پیزندی تو اس نے اسے اپنے نائن سے دی کر دیا ، پھر کرم ریت میں بھون کراہے تھا۔ ۔ بیس نے وہ خرگوش کھانے سے انکار کیا ، پھر میں نے حضرت ابن عباس وٹاٹٹو سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فر مایا کہتم نے نہ کھا کر ت اچھا کیا کیونکہ اسے گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا۔

٢٠١٦) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُذْبَحُ بِسِنَّ ، وَلاَ عَظْمٍ ، وَلاَ ظُفُرٍ ، وَلاَ قَرْنٍ. ٢٠١٨) حضرت ابراجيم فرماتے ہيں كددانت ، مِرْى ، ناخن اور سينگ ے ذكت ندكيا جائے۔

٢٠١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ مُرَىِّ بْنِ فَطَرِیِّ، عَنْ عَدِی بُنِ حَاتِم، قَالَ:سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْمَرُوةِ وشقة العصا ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ وَرَخُّصَ فِيهِ

(ابوداؤد ۲۸۱۷ ابن ماجه ۳۱۷۷)

٢٠١٧) حفرت عدى بن حاتم ثالث فرمات ميں كدميں نے رسول الله سَرَافِينَ أَلَى الله على كى دھارے ذبح كيے جانے

وله این الی شیدمتر جم (جلد ۱) کی مصنف این الی شیدمتر جم (جلد ۱) کی مصنف این الی شیدمتر جم (جلد ۱)

والے جانور کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اس کی رخصت دے دی۔

( ٢٠١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَمَّنُ حَدَّثَهُ ، عَنُ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الذَّبِيحَةِ اللِّيطَةِ ، فُقَالَ :كُلُ مَا فَرَى الْأَوْدَاجَ إِلَّا سِنَّا ، أَوْ ظُفُرًّا.

(مسلم ۲۲ نسائی ۳۳۹۳

( ۲۰۱۷ ) حضرت رافع بن خدیج هنافظ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللّه مِیزَفِظَیَّے ہے بانس کی دھار ہے ذرج شدہ جانور کے میں معمد مال من تر بر نیز فرمان میں میں اخرے میں سے درجہ گھر کیا ہے ہو اس کیا: بحر این میں

بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ دانت اور ناخن کے علاوہ ہروہ چیز جورگیں کا اے دے اس کا ذیح جائز ہے۔

( ٢٠١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِى الرَّبِيع سُنِلَ ابْنُ عُبَّاسٍ عَنْ ذَبِيحَ

الْقَصَبَةِ ، إذَا لَمْ يَجِدُ سِكِّينًا ، فَقَالَ : إذَا فرتَ فَقَطَعَتِ الْأَوُّدَاجَ كَفَطْعِ السِّكِّينِ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ وَإِذَا ثُلغت ثلغًا فَلَا تَأْكُلُ وَسَأَلَتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْمَرُورَةِ إذَا لَمْ يَجِدُ سِكِّينًا ، فَقَالَ : إذَا بَرَتُ فَقَطَعَتِ الْأَوْدَا

فَكُلُ ، وَإِذَا ثُلِفت ثلغًا فَلَا تُأْكُلُ.

(۲۰۱۷) حضرت ابن عباس ہوئیٹو سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آ دمی کوچھری نہ ملے اور وہ بانس کی دھار ہے ذبح کر دے تو ایسا کر کیسا ہے؟ آپ مِئِرْفِنْفِیْجَ نے فرمایا کہ اگر وہ چھری کی طرح رکیس کاٹ دے اور اس پر ذبح کرنے والے نے اللہ کا نام لیا ہوتو کھ

سیما ہے؟ آپ میر مطابع ہے حرمایا کہ اگروہ چرق فاطری ریس کا نے دیے اورا ک پردی کرنے والے نے اللہ کا نام کیا ہوتو تھ اورا گراس سے رکیس نہ کشیں اور جانورمر جائے تو مت کھاؤ۔ میں نے ان سے چھری نہ ملنے کی صورت میں نو کیلے پتھر سے ذبح شد

۔ جانور کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اگروہ رگوں کو کا ٹ دے تو کھالواورا گررگوں کو نہ کاٹ سکے اور جانور مرجا۔ تو مت کھاؤ۔

( ٢٠١٧٢ ) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ صَيْفِيٍّ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبَيْنِ قَدُ ذَبَحْتُهُمَا بِمَرْوَةً فَأَمَّرَنِي بِأَكْلِهِمَا. (ابن ماجه ۲۱۵۵)

ے ذبح کیا تھا آپ نے مجھے وہ خرموش کھانے کا حکم دیا۔

( ٢.١٧٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ

وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ أَ (احمد ٣- دارمي ٢٠١٣)

(۲۰۱۷۳) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ۱۵۱۳) ایک اور سند سے یو بی طفول ہے۔ مدر مدر مدر سے

( ٢٠١٧٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :اذْبَحْ بِحَجَرِ وحديدتك وعودك وَعَظْمَك.

(۲۰۱۷ ) حضرت مبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ جانور کواپنے پھر ،اپنے لوہے، اپنی ککڑی اوراپی بڈی ہے ذیح کر سکتے ہیں۔

﴿ مَعْفَابِنَ الْبِشِيهِ مِرْجُم (طِلَا) ﴾ ﴿ مَعْفَ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْد ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، قَالَ : كُلْ مَا يُجْرَحُ ، وَلَا

تَأْكُلُ مَا يُفْدَعُ ، وَكُلُّ شَنْي وَيَفْرِى الْأَوْدَاجَ فَكُلُّ وَلَوْ بِلِيطَةٍ ، أَوْ بشظية حَجَرٍ. (٢٠١٧ع) حضرت يَيْلُ بن يَمْر فرمات بي كه جو چيز زخم لكائ اس عن ذرج كيا بواكهالواورجو چيز بلكا سانچا راس كاذرج كيا بوا

ئەكھاۇ\_برۇە چىز جولوگولكوكائے اسے ذك كىيابمواكھالوخواە بىوبانس كى دھار بىو يا پىھر كى نوك\_ ( ٢٠١٧٦ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُّوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : اذْبَحْ بِالْحَجَرِ وَاللَّيطَةِ وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الشَّفْرَةِ مَا لَمْ يَجْرَحُ ، أَوْ يَفْدُ غُ.

وَ عَلَ سَيْءٍ مِنَ الْمَعْرِ مَا مَعْ يَجْرَح ، أَوْ يَعْدَع.
(٢٠١٧) حَرْتُ طَاوَلَ فَرَاتَ عِن كَهَ يَقَرَ بِالْس كَ دَهَارَاور برتيز دهارا كے ايا ذَحْ كُروك كُ جَاءَ۔
(٢٠١٧) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَاءَ أَعُرَابِيٌّ إِلَى الْأَسُودِ ، فَقَالَ لَهُ : أَذْبَحُ بِالْمَرُووَةِ ؟
فَقَالَ لَهُ الْأَسُودُ : لاَ فَلَمَّا قَفَى الْأَعُرَابِيُّ قُلْتُ : أَلَيْسَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ بِالْمَرُووَةِ ؟ قَالَ : إِنَّمَا هَذَا يُويدُ أَنْ

فَقَالَ لَهُ الْأَسُودُ : لاَ فَلَمَّا قَفَى الْأَعُوابِيَّ قُلْتُ : أَلَيْسَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ بِالْمَرُووَةِ ؟ قَالَ : إِنَّمَا هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَفْسِد بَعِيرَهُ فَإِذَا مَاتَ ، فَالَ : ذَكَيْته. يَفصد بَعِيرَهُ فَإِذَا مَاتَ ، فَالَ : ذَكَيْته. ٢٠١٧) حضرت ابرابيم فرمات بين كدايك ويهاتي حضرت اسودك پاس آيا اوراس نے كہا كدكيا بي فوكيلے پھر سے ذرج كرسكا

(۲۰۱۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدایک ویباتی حضرت اسود کے پاس آیا اوراس نے کہا کد کیا ہیں نو کیلے پھر سے ذبح کرسکتا ہوں؟ حضرت اسود نے فرمایانہیں۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے کہا کہ کیا نو کیلے پھر سے ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میخص اپنے اونٹ کو داغنا چاہتا تھا جب وہ مرجاتا تو یہ کہتا کہ میں نے اسے ذبح کیا ہے۔

( ٢٠١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا ذَبَحْت بِالْعُودِ وَالْمَرُوَةِ فَقَطَعْت الْأُوْدَاجَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. (٢٠١٤٨) حضرت عطاء فرماتے بیں کہ جبتم لکڑی یا نو کیلے پھر سے ذیح کرواوررگیس کا نے دوتواس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠١٧٩) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ بِشُرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْمَرُوةِ ، فَقَالَ : الْأَبِيحَةِ بِالْمَرُوةِ ، فَقَالَ : الْأَدُدَةُ لَا تَرِدُ الْأُودَاجَ فَكُلُ. الْأَدُدَةُ كَانَتُ حَدِيدَةً لَا تَرِدُ الْأُودَاجَ فَكُلُ.

(۲۰۱۷۹) حفزت سلمہ بن بشر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ ہے سوال کیا کہ کیا نو کیلے پھر سے ذبح کرنا جائز ہے؟ انہوں نے قرمایا کہ جب وہ تیز دھار ہواوررگوں کوکاٹ دیے تو کھالو۔ سرتی ہے وجمع کے میں میں موسریں ویروں دیں دیک میں تاریخ میں میں میں میں میں اور میں میں وجمع کے دیں ہوئے کا می

( ٢٠١٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِى السَّفَرِ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: كُلُّ ذَبِيحَةَ الْمَرُورَةِ. ( ٢٠١٨ ) حَرَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنِ السدى ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً ، قَالَ عِلِيٌّ :إِذَا لَمْ تَجِدُ إِلَّا

الْمَرُوَةَ فَاذْبَحْ بِهَا. (۲۰۱۸۱) حضرت علی ناٹنو فرماتے ہیں کہ جب تہمیں نو کیلے پھر کے علاوہ کچھنہ مطے توای ہے ذبح کرلو۔ ( ٢٠١٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كُلُ مَا ذُبِحَ بِالشَّفُرَةِ وَالْمَرْوَةِ وَالْقَصَبَةِ وَالْعُودِ وَمَا أَفُرَى الْأَوْدَاجَ ، وَأَنْهَرَ الدَّمَ ، وَكَانَ يُكْرَهُ السِّنُّ وَالْعَظْمُ وَالظُّفُرِّ.

(۲۰۱۸۲) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ تیز دھارآ لے،نو کیلے پھر، بانس کی دھار بکٹری اور ہراس چیز سے ذیج کردہ جانورکوکھالو جو گریسکا کا مصرف فران کے بال تاریخ کا میں اخروں سے ذیج کی ٹائکر دوروں

رگوں کو کاٹ دے اور خون بہائے۔البنة دانت ہڈی اور ناخن ہے ذبح کرنا مکروہ ہے۔

( ٢.١٨٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ غُلَامًا مِنْ يَنِى حَارِثَةَ كَانَ يَرْعَى لِفُحَةً له فَأَتَاهَا الْمَوْتُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يُذُكِيهَا بِهِ فَأَخَذَ وَتَدًّا فَنَحَرَّهَا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بأَكْلِهَا.

(۲۰۱۸۳) حضرت عطاء بن بیارفر ماتے ہیں کہ بنوحارثہ کا ایک غلام اپنی حاملہ اونٹنی کواحد پہاڑ کے پاس چرار ہاتھا، وہ اونٹنی اجا تک مرنے گئی، اس کے پاس کوئی ایس چیز ندتھی جس سے وہ اسے ذرئح کرتا، اس نے باند صنے کی کھونٹی اٹھائی اور اسے نح کر دیا، پھر اس بارے میں حضور مُؤَفِّظَ کِنْ اِسْ کِالْآ آپ نے اسے کھانے کا حکم دیا۔

( ٢٠١٨٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَسَدِى ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ أَعْرَابِيُّ،

فَقَالَ : كُنْتَ فِي غَنَمٍ فَعَلَا الذَّنْبُ فَبَقُو النَّعْجَةُ مِنْ غَنَمِى فَنَثَرَ قَصْبَهَا فِي الْأَرْضِ ، فَأَخَذَت ظِرَارًا مِنَ الْأَظرةِ فَضَرَبُت بَغْضُهُ بِبَغْض حَتَّى صَارَ لِي مِنْهُ كَهَيْنَةِ السِّكِّينَ فَذَبَحْتُ بِهِ الشَّاةَ وَأَهْرَقْتُ بِهِ الدَّمَ وَقَطَعْت الْعُرُوقَ ، فَقَالَ :انْظُرُّ مَا مَسَّ الأَرْضَ مِنْهَا فَاقْطَعْهُ ، فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ وَكُلُ سَائِرَهَا.

(۲۰۱۸۴) حضرت ابوطلح فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس وٹاٹٹو کے پاس بیشا تھا کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنے کر یوں کے رپوڑ کو چرار ہا تھا کہ ایک بھیٹریا آیا اور اس نے ایک بھیٹر پر جملہ کر دیا۔ اس نے بھیٹر کو بالکل نڈھال کر دیا نا اور اس کی انتروی با ہرزکال دی۔ میں نے ایک بھیٹر کو تو رکرچھری کی طرح بنایا اور اس سے بکری کو ذیح کر دیا۔ اس کا خون بھی بہا اور اس کی رکیس بھی کٹ گئیں۔ اب فرما کیں کہ اس بکری کا کیا تھم ہے؟ حضرت ابن عباس جہائے نے فرمایا کہ جو حصد زمین پر گر گیا تھا اسے بھینک دو اور ماقی کو کھالو۔

( ٢٠١٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، عَنْ مِسْعَوٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ ذِرٌّ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ :لِيُذَكِّينَ لَكُمُ الأَسَلُ:الرِّمَاحُ وَالنَّبُلُ. (٢٠١٨٥) حضرت عمر بن تَنْ فِرماتُ بِين كماس بات كى بمر يوركوشش كروكه نيزے يا تيرے ذبح كرو۔

( ٢٠١٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ جُوَيْرِيَةَ لَهُمْ سَوْدَاءَ

ذَبَحَتْ شَاةً بِمَرْوَةً ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صُلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا. (بخارى ٢٣٠٠ مسنده ٥٠٠) (٢٠١٨٦) حضرت كعب بن ما لك يُؤتُون فرمات بين كدميري ايك سياه فام باندى نے نو كيلے پھر سے ايك بكرى ذرح كى ،اس بارے

میں نی کریم منز النظیم اس سوال کیا گیاتو آپ نے اس کے کھانے کا حکم دیا۔

( ٢٠١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كُلْ مَا أَفْرَى الْآوُدَاعَ إِلاَّا سِنَّ ، أَوْ ظُفُرٌ.

(۲۰۱۸۷) حضرت ابن مسعود و النفو فرماتے ہیں کہ دانت اور ناخن کے علاوہ ہروہ چیز جورگیں کاٹ دے اس کو کھالو۔

( ٢.١٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْعُودِ ، فَقَالَ : كُلْ مَا لَمْ يُفُدَ غُ.

(۲۰۱۸۸) حضرت محمد سے ککڑی کے ذریعے ذبح کروہ جانور کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہروہ چیز جورگوں کو کاٹ دےاسے کھالو۔

( ٢٠١٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَةِ.

(۲۰۱۸۹) حضرت این عباس دواتنهٔ فرمات بین کدذی حلّق اور شدرگ کا شائب ـ

( ٢٠١٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، أَنَّ بَعِيرًا تَرَدَّى فِي مَنْهَلٍ مِنْ تِلْكَ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ : لاَ مَنْحَرَ إِلَّا مَنْحَرُ إِبْرَاهِيمَ عليه الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ : لاَ مَنْحَرَ إِلَّا مَنْحَرُ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام.

(۲۰۱۹۰) حضرت داود بن الی عاصم فرماتے ہیں کہ پانی کے گھاٹ پرایک اونٹ سرکش ہوگیا۔لوگوں نے حضرت سعید بن میتب

ے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیه السلام کے مخرکے سواکوئی منحر نہیں ہے۔ ( ۲۰۱۹ ) حَدَّثَنَا یَحْیَی بْنُ سَمِیدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَیْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا نَحْوَ إِلَّا فِی الْمَنْحَوِ وَالْمَذْبَحِ.

(۲۰۱۹۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ منحراور مذنج کے علاوہ کہیں نخرنہیں ہے۔

( ٢٠١٩٢ ) حَكَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى الْمَعْرُورِ ، عَنِ ابن الْفَرَافِصَةِ : أَن الفَرَافِصَة كَانَ عِنْدَ عُمَرَ فَأَمَرَ مُنَادِيَهُ ، إِنَّ النَّحْرَ فِى اللَّبَةِ ، وَالْحَلْقِ لِمَنْ قدر وَأَقِرُّوا الْأَنْفُسَ حَتَّى تَزْهَقَ. (عبدالرزاق ٨٩١٣)

(۲۰۱۹۲) حفرت ابن فرافصہ کہتے ہیں کہ حفرت فرافصہ حضرت عمر جن بڑے پاس تھے۔حضرت عمر ون ٹاؤنے نے اپنے منادی کو عکم دیا کہ لوگوں میں بیاعلان کرو کہ نحر شدرگ اور حلق میں اس کے لیے ہے جواس کی طاقت رکھے۔ جانور کے جسم کوروح نکلنے تک حہ م

( ٢٠١٩٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةً مِنْ قَفَاهَا فَكُوهَ أَكْلَهَا. (٢٠١٩٣) حضرت ابن البنجيح فرمات بي كما يك آدى نَے بَرَى كولدى كى جانب سے ذرج كيا تو حضرت عطاء نے اس كے كھائے كوكروه قرارديا۔

#### ( ٣٤ ) مَنْ قَالَ تكون الذَّكاة فِي غير الحلق واللَّبَّةِ

#### جو حضرات فرماتے ہیں کہذنے حلق اور شدرگ کے علاوہ ہے

( ٢٠١٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ ، عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ ، أَنَّ بَعِيرًا تَرَدَّى فِي عِين فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، فَقَالَ : أَطْعَنُوهُ وَكُلُوهُ. (طبراني ٢٣٨٠) (۲۰۱۹۴) بنوحار ثد کے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک چشمہ میں ایک اونٹ کھنس گیا ،لوگوں نے اس بارے میں نبی کریم مُؤْلِفَظِيَّةُ

سے سوال کیا تو آب نے فر مایا کداسے نیز و مارکر کھالو۔

( ٢٠١٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّ بَعِيرًا تَوَدَّى فِي بِنْرٍ فَصَارَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ ، فَقَالَ عَلِنَّ : قَطَّعُوهُ أَعْضَاءً وَكُلُوهُ.

(۲۰۱۹۵) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کنویں میں اس طرح گرا کہ اس کا نجلاحصہ اویر ہوگیا۔حضرت علی جا پھنے نے فرمایا کہاس کے اعضا کو کا ٹواورا سے کھالو۔

( ٢٠١٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِى الْبَعِيرِ يَتَرَدَّى فِى الْبِئْرِ ، فَقَالَ :يُطْعَنُ حَيْثُ قُدِرَ ، وَيُذْكُرُ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ.

(٢٠١٩٦) حضرت معيد بن ميتب فرماتے بين كه أكراونث كنويں بين كرجائے تو جيسے مكن ہوبىم الله پڑھ كرا سے نيز ه مار ديا جائے۔

( ٢٠١٩٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا تَكُونُ

الذُّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ ؟ فَقَالَ : لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَاك. (ترمذي ١٣٨١- ابن اجه ٣١٨٣)

(۲۰۱۹۷) حضرت ابوالعشر اء کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا ذیج کے لیے حلق اور شدرگ کا شا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگرتم اس کی ران میں نیز ہمار دوتو بھی کافی ہے۔

( ٢٠١٩٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ عَبَايَةَ ، قَالَ :تَرَذَّى بَعِيرٌ فِي رَكِيَّةٍ ، وَابْنُ عُمَرَ حَاضِرٌ فَنَزَلَ رَجُلٌ لِيَنْحَرَهُ ، فَقَالَ : لَا أَقْدِرُ أَنْ أَنْحَرَهُ ، فقال ابْنُ عُمَرَ ، اذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَأَجْهِزْ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ شَاكِلَتِهِ

فَفَعَلَ ، فَأْخُرِجَ مُقَطَّعًا فَأَخَذَ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ عُشْرًا بِلِرْهَمَيْنِ ، أَوْ بِأَرْبَعَةٍ.

(۲۰۱۹۸) حطرت عبایی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر واٹھ کی موجودگی میں ایک اونٹ سرکش ہوگیا۔ ایک آ دمی نے اے نح كرنا جابالكين اس كے ليے الياممكن نه ہوا۔حضرت ابن عمر مين فر مايا كه الله كانام ليكراس كے بہلوميں نيز ه ماردو۔اس نے الیابی کیا۔اس اونٹ میں سے گوشت کا ایک مکڑا نکالا گیا جسے حضرت ابن عمر رہ ایٹو نے دویا چار درہم میں خریدلیا۔

( ٢٠١٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي قِرْمَلَ تَرَدَّى فِي

مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ١) كي المحري ١٥٧١ كي مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ١) بِنُو ، فَقَالَ : قَطَعُوهُ وَكُلُوهُ.

(۲۰۱۹۹) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بہت بڑااونٹ کنویں میں گر کر پھنس جائے تو اس کے نکڑے کاٹ کر کھالو۔ ( ٢٠٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ ، عَنْ أَبِي رَاشِيدٍ السَّلْمَانِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ أَرْعَى مَنَانِحَ لَأَهْلِي

بِظَهْرِ الْكُوفَةِ يَعْنِي الْعِشَارَ ، قَالَ : فَتَرَدَّى مِنْهَا بَعِيرٌ فَخَشِيت أَنْ يَسْبِقنِي بِذَكَاةٍ فَأَخَذْت حَدِيدَةً فَوَجَأْت بِهَا فِي جَنْبِهِ ، أَوْ سَنَامِهِ ، ثُمَّ قَطَّعْتِه أَعْضَاءً وَفَرَّقْتِه عَلَى سَائِرٍ أَهْلِي ، ثُمَّ أَتَيْتُ أَهْلِي فَأَبُوا أَنْ يَأْكُلُوا حَيْثُ

أُخْبَرْتِهِمْ خَبَرَهُ فَأَتَيْتَ عَلِيًّا فَقُمْتَ عَلَى بَابٍ قَصْرِهِ فَقُلْتَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : لَبُيْكَاهُ لَبُيْكَاهُ ، فَأَخْبَرُته خَبَرَهُ ، فَقَالَ : كُلْ وَأَطْعِمْنِي عَجُزَهُ.

(۲۰۲۰۰) حضرت ابوراشد سلمانی فرماتے ہیں کہ میں اپنی حاملہ اونٹیوں کو کوفد کے پاس چرار ہاتھا کہ ایک اونٹ پانی میں بری طرح مچھن گیا۔ مجھے ڈرتھا کہ ذبح کرنے سے پہلے اس کی جان نکل جائے گی ، چنانچہ میں نے ایک لوہا پکڑ ااوراس کی کمریااس کے کوہان میں مار دیا۔ پھر میں نے اس کے نکڑے کر دیئے اور اپنے گھر والوں کو دے دیئے لیکن انہوں نے ساری تفصیل من کر اے کھانے

ہے انکار کر دیا۔ میں حضرت علی وہافٹو کے پاس حاضر ہوااوران کے کل کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر میں نے آواز لگائی:اے امیرالمؤمنین!اےامیرالمؤمنین!حضرت علی ڈٹاٹھ نے فرمایا کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ میں نے انہیں پوری بات سائی تو انہوں نے فرمایا کہاہے کھالواوراس کے پچھلے جھے کا گوشت مجھے دے دو۔

(٢٠٢٠) حَدَّثْنَا مُصْعَبٌ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ وَمَسْرُوقٌ يَقُولَان: أَيُّهَا بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِنْرٍ فَلَمْ يَجِدُوا مَنْحَرَهُ فَلْيَجَؤُوه بِالسِّكْينِ فَهُو َ ذَكَاتُهُ.

(۲۰۲۰۱) حضرت شریح اور حضرت مسروق فر مایا کرتے تھے کہ اگر اونٹ کنویں میں گر جائے اور اس کونح کرناممکن نہ ہوتو اس کوچھری

ماردیں، یہی اس کوذیح کرنا ہے۔

## ( ٣٥ ) فِي الذَّكَاةِ إذا تحرَّك مِنها شُيٌّ فكل

## ذر شدہ جانورا گرحرکت کرے تو کیا حکم ہے؟

(٢٠٢٠) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سعيد ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ أَبِي مُوَّةً مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ :رَجَعْت إلَى أَهْلِي وَقَدْ كَانَ لَهُمْ شَاةٌ فَإِذَا هِيَ مَيْتَةٌ فَذَبَهْحَتهَا فَتَحَرَّكُتُ فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَذَكُرْتَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهَا ، قَالَ :ثُمَّ أَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثابت فَذَكُرْت لَهُ أَمْرَهَا ، فَقَالَ :

إِنَّ الْمُيِّتَ يَتَحَرَّك. (۲۰۲۰۲) ابومرہ مولی عقبل بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر آیا تو ان کے پاس ایک بکری تھی جومری ہو کی محسوس ہو ر ہی تھی میں نے اسے ذبح کیا، تو اس نے حرکت کی ، میں نے بیساری بات حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے ذکر کی تو انہوں نے مجھےوہ کبری کھانے کا حکم دیا۔ پھر میں حضرت زید بن ثابت ڈاٹھڑ کے پاس آیا اوران سے ذکر کیا تو انہوں نے فر مایا کہ مردہ جانور بھی

( ٢٠٣٠ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ فِي الذَّبِيحَةِ ، قَالَ ٍ:إذَا مَصَعَتْ بِذَنَبِهَا ، أَوْ طَرَفَتْ ، أَوْ تَحَرَّكَتْ فَقُدْ حَلَّتْ.

(۲۰۲۰ ) حضرت عبید بن عمیر ذبیجہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہا گروہ اپنی دم ہلائے یا آنکھ حرکت کریے تو وہ طلال ہے۔

( ٢٠٣٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا.

(۲۰۲۰۴) حضرت طاوی فرماتے ہیں کداس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٢٠ ) حَدَّثَنَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا ذُكِّيَتُ فَحَرَّكَتُ فَنَبًّا ، أَوْ طَرَفًا ، أَوْ رِجُلاً

(٢٠٢٠٥) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر ذبیجہ نے ذائج کے بعددم، آئکھ یا یا وَل ہلا یا ہوتو وہ حلال ہے۔

( ٢٠٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الذَّبِيحَةِ: إِذَا ذُكِّيتُ فَحَرَّكَتُ طَرَفًا، أَوْ رِجُلاً فَهِيَ ذَكِيّ.

(٢٠٢٠ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گرذ بیجہ نے اپنی آنکھ یا پاؤں ہلایا تو وہ حلال ہے۔

(٢٠٢٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : سَأَلَتُ عَامِرَ بْنِ عَبْدَةَ ، عَنُ بَطَّةٍ وَقَعَتْ فِى بِئْرٍ فَأَخُرُ جُوهَا وَبِهَا رَمَقٌ ، فَقَالَ : اذْبَحُوهَا وَكُلُوهَا

(٢٠٢٠٤) حفرت صباح بن ثابت كہتے ہيں كدميں نے حضرت عامر بن عبدہ ہے سوال كيا كدايك بطخ كنويں ميں كرگئ تھى ،لوگوں

نے اے نکالاتواس میں زندگی کی رمتی موجود تھی ،اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اسے ذرج کرکے کھالو۔

( ٢.٢.٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : إذَا طَرَفَتُ بِعَيْنِهَا ، أَوْ مَصَعَتُ بِذَنَبِهَا ، أَوْ رَكَضَتُ بِرِجُلِهَا فَكُلُ.

(۲۰۲۰۸)حضرت علی زاین فرماتے ہیں کہ اگر ذبیجہ نے اپنی آنکھ، ما دم یا یا وَل بلا یا تواہے کھالو۔

( ٢٠٢.٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : مَا أَدْرَكُت مِنْ ذَلِكَ يَطُرِفُ بِعَيْنِهِ ،

أَوْ يُحَرِّكُ ذَنَبُهُ فَذُبِحَ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَا ذُبِحَ فَلَمْ تَطْرِفُ لَهُ عَيْنٌ ، وَلَمْ يَتَحَرَّكُ لَهُ ذَنَبُ فَهُوَ حَرَامٌ مَيْتَةً.

(۲۰۲۰۹) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ کسی جانورکواگرتم ایں حال میں ذبح کرواوراس نے اپنی آنکھ یادم بلائی تھی تو وہ حلال ہے۔ اگراس کوذی کیا گیالیکن اس نے نداین آنکھ ہلائی نددم تو وہ مردارہے اور حرام ہے۔

( ٢٠٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ مُوسَى بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ عَلِيٌّ ، قَالَ :مَوَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَلَى

هي معنف ابن الي شيبر مترجم (جلد ١) كي المسلم ١٣٩ كي ١٣٩ كي معنف ابن الي شيبر مترجم (جلد ١)

نَعَامَةٍ مُلْقَاةٍ عَلَى الْكُنَاسَةِ تَحَرَّكُ ، فَقَالَ : مَا هَلِهِ ؟ فَقَالُوا : نَخَافُ أَنْ تَكُونَ مَوْقُوذَةً ؟ فَقَالَ : كِذْتُمْ تَدَعُونِهَا لِلشَّيْطَانِ ، إنَّمَا الْوَقِيذُ مَا مَاتَ فِي وَقِيلِهِ.

(۲۰۲۱۰) حضرت نعمان بن علی فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیرا یک شتر مرغ کے پاس سے گذرے جسے دڑے میں بھینکا گیا اور

وہ حرکت کرر ہاتھا۔حضرت سعید بن جبیر نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اسے مردار سمجھ کرڈال دیا۔حضرت سعید

نے فرمایا کداسے شیطان کے لیے کیول چھوڑتے ہو۔ مردارتو وہ ہوتا ہے جوساکن ہوجائے۔

( ٢٠٢١ ) حَلَّائَنَا مُعْتَمَرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مجلز ، قَالَ :كَانُوا يرجون فِي الْمُنْخَنِقَةِ وَالْمَوْقُوذَةِ وَالْمُتَرَدِّيَّةِ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ، ثُمَّ حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ إلا ما ذُكِّي.

(۲۰۲۱) حضرت ابومجلوفر ماتے ہیں کداسلاف قرآن مجید کی آیت (آلا ما ذکیتم) کوگلا گھونے ہوئے ،مرداراور گرکر ہلاک ہونے

والے جانورے استثناء مانتے تھے۔ پھراللہ تعالیٰ نے ذبح کردہ کے علاوہ ہرایک چیز کوحرام قرار دے دیا۔

#### ( ٣٦ ) فِي المجتَّمةِ الَّتِي نَهِي عنها

#### مجثمه كي ممانعت كابيان

( ٢٠٢١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبُو الْمُجَتَّمَةَ. (ترمذي ١٤٩٥ - ١-مد ٢/ ٣١٢)

(٢٠٢١٢) حضرت ابو ہریرہ دوائٹ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَالِفَظَةَ نے خیبر کے دن مجتمہ کورام قرار دیا۔

( ٢٠٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُجَنَّمَةِ.

(٢٠٢١٣) حفرت الوقلابفر ماتے ہیں كه حضور مَرْفَظَ فَا فَا عَجْمَه مَعْ فر مایا۔

( ٢٠٢١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : نَهَى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ.

(۲۰۲۱۴) حفرت عکرمه فرماتے ہیں کہ مجتمہ سے منع کیا گیا ہے۔

( ٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ

عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبُرَ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُجَثَّمَةَ وَالْحِلْسَةَ وَالنَّهْبَةَ. (ترمذي ۱۳۷۸ احمد ۳/ ۳۲۳)

(٢٠٢١٥) حضرت جابر بن عبدالله ولا فوفر ماتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں حضور مَؤَلِّفَتُكَمَّ نے تین چیزوں کوحرام قرارویا 🛈 وہ جانورجنہیں باندھ کرشکار کیا گیا ہو۔ 🛡 وہ جانور جنہیں کسی درندے ہے چھڑ ایا جائے اور وہ ذرج کرنے سے پہلے مرجائیں۔ 🖱 وہ جانور جنھیں

مسمسی ہے چھینا گیا ہو۔

هي مسنف اين الي شيبرمتر تم (جلد ۲) کي کي کا کي کا کي کا کي کاب العب

( ٢٠٢٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْمُجَثَّمَةِ. (بخارى ٥٦٢٩ ـ ترمذى ١٨٢٥)

(٢٠٢١٦) حضرت ابن عباس ولله فرمات بي كحضور مَلِفَظَة في بحثمه منع فرمايا-

#### ( ٣٧ ) ما قالوا فِي الطّيرِ والشّاةِ ترمي حتّى يموت

اگرمرغی یا بکری وغیرہ کو تیر مارا جائے اوروہ مرجائے تو کیا حکم ہے؟

(٢٠٢١٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْت لَوْ رَمَيْت دِيكًا ، أَوْ كَبْشًا بِالنَّبْلِ كُنْت تَأْكُلُهُ؟ قَالَ : لَا هُوَ مَيْتَةٌ.

(۲۰۲۱) حفرت ابوجرت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے سوال کیا کہ اگر میں کسی مرغ یا بھیٹر کو تیر ماروں تو کیا آپ اے کھا کیں گے؟ انہوں نے فر مایانہیں وہ تو مردار ہے۔

(٢٠٢١٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ.

(۲۰۲۱۸) حضرت طاوس اس منع فرمایا کرتے تھے۔

( ٢٠٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا ، فَقَالَ :لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ .

(بخاری ۵۵۱۵ مسلم ۱۵۳۹)

(۲۰۲۱۹) حضرت این عمر و این کی لوگوں کے پاس سے گذرے جومر فی کو باندھ کرنشانہ بنارے تھے۔ آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالی

نے ان لوگوں پرلعنت کی ہے جو جانو روں پرنشانے بازی کریں۔

( ٢٠٢٠ ) حَدَّثَنَا عُقْبَةً بْنُ خَالِدٍ ، عَنُ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبِى ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ. (ابن ماجه ٣١٨٥)

(۲۰۲۰) حضرت ابوسعید رفات فی ماتے ہیں کہ حضور مَرْفَقَ فَجَ انوروں پرنشانہ بازی کرنے ہے منع فر مایا ہے۔

( ٢٠٢١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:مَرَّ عَلَى أَنَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ وَضَعُوا حَمَامَةً يُرْمُونَهَا، فَقَالَ:نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَخَذَ الرُّوحُ غَرَضًا.

(مسلم ۱۵۳۹ ترمذی ۱۳۵۵)

(۲۰۲۱) حضرت ابن عباس من الله كي كي لوكوں كے پاس سے گذر بے جنہوں نے ايك كبوترى ركھى ہوئى تھى اوراسے تير مارر بے تھے، آپ نے فر مايا كه حضور مُؤَلِفَظَةُ نے ذى روح كونشاند بازى كے ليے ہدف بنانے سے منع فر مايا ہے۔ ( ٢٠٢٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : ذَخَلْت مَعَ أَنَسٍ دَارَ الإِمَارَةِ وَقَدْ نَصَبُوا ذَجَاجَةً يَرْمُونَهَا ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصَبَّرَ الْبَهَانِمُ.

(بخاری ۵۵۱۳ مسلم ۱۵۳۹)

(۲۰۲۲۲) حضرت ہشام بن زید بن انس مٹائنو فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس ٹٹائنو کے ساتھ دارالا مارۃ میں داخل ہوا، وہاں کچھ لوگول نے ایک مرغی کو باندھ رکھا تھا اور اسے نشانہ بنار ہے تھے،حضرت انس نٹاٹند نے فر مایا کہ حضور مُزَفَقَعَ نے اس بات ہے منع

فرمایا ہے کہ جانوروں کو بائدھ کرانہیں نشانہ بنا کر ماردیا جائے۔ ( ٢٠٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُورِّعِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

يُفْتَلُ شَيْءً مِنَ الْبَهَائِمِ صَبْرًا. (مسلم ١٥٥٠ ابن ماجه ١١٨٨) (٢٠٢٣) حفرت ابوز بيرفر مات بيل كدرسول الله مَرْافَيَعَ أَن اس بات منع فر مايا ب كه جانوركوبانده كرفتانه بنا كرقل كياجائ \_

( ٢٠٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ تِعْلَى ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ صَبْرِ الْبَهِيمَةِ وَمَا أُحِبُّ أَنِّي صَبَّرْت دَجَاجَةً ، وَلَا أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا. (طبراني ٢٠٠٣\_ احمد ٥/ ٣٣٢)

(٢٠٢٢٣) حفرت ابوابوب والمثلة فرمات بين كديس في رسول الله مَطْفَظَة كوسنا كرآب في جانوركو بانده كرنشانه بناني مع

'رمایا۔ مجھے یہ بات پسندنہیں کہ میں ایک مرغی کوبھی اس طرح با ندھ کر ہلاک کروں اور مجھے اس کے بدلے فلاں فلاں چیزمل جائے۔

# ( ٣٨ ) ما ينهى عن أكلِهِ مِن الطّيرِ والسّباعِ ؟

کون سے پرندوں اور جانوروں کا کھانامنع ہے؟

٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عن أبي إدريس عَنْ أبِي ثَفْلَبَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. (بِخارى ٥٧٨٠ ـ مسلم ١٥٣٣)

(٢٠٢٢٥) حضرت ابوثغلبه فرمات بي كم حضور مَلِينَ فَيْحَ فَ يَجِلْ والع برجانور كوكهان يصنع فرمايا

٢٠٢٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبُرَ ، عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

٢٠٢٢) حضرت ابوامامه فرماتے ہیں کہ حضور مُلِقَظَةً نے غزوہ خیبر میں کچلی والے جانورکو کھانے ہے منع فرہ پایا۔

٢٠٢٢) حَلَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ. (ابوداؤد ٢٧٩٩ ـ ترمذي ١٢٧٥)

معنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ٢) كي المسلم ال

(۲۰۲۷) حفرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور مِنْ الْفَقِيَّةِ نے غزوہ خیبر میں پکلی والے ہرجانورکوکھانے سے منع فرمایا۔ (۲۰۲۸) حَدَّثَنَا هُشَدِيم بُنُ أَبِي بِشُهِ ، عَنْ مَيْمُونِ بُنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ

السّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِى مِنْحَلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. (۲۰۲۸) حضرت ابن عباس رُفَاتُهُ فرمات مِی که حضور مَلِنَظَیَّا نے ہر کچل والے جانوراور پنجے سے شکار کرنے والے پرندے کو

(۲۰۲۸) حضرت ابن عباس دخاشۂ فرماتے ہیں کہ حصور میڑھنگائے ہر چی والے جالوراور پیجے سے شکار کرنے ۔والے کھانے ہے منع فرمایا۔

( ٢٠٢٦ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ،

قَالَ: حرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرُ كُلَّ ذِى نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلَّ ذِى مِحْكِ مِنَ الطَّيْوِ. (٢٠٢٢) حضرت جابر جائو أو مات بين كدرسول الله مِلِّ فَضَيْحَ فِي مِ نيبر بين بَرِيكِلُ والے جانور اور بنج سے شكار كرنے والے

پرندے کو کھانے سے منع فرمایا۔ ( .٢٠٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ ، وَعَنْ كُلِّ ذِى مِنْحَلَبِ مِنَ الطَّيْرِ. (٢٠٢٣-) حضرت جابر وليُّذِ فرمات بين كدرسول الله مِنْ الصَّيْرِ فَيْ فَيْ عَبِيرِ مِن كِلَى والے جانور اور پنجے سے شُكار كرنے والے

پرندے کوکھانے سے منع فر مایا۔ ( ٢٠٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ كُلَّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ، وَكُلَّ

سَبْعِ ذِی نَابٍ. (۲۰۲۳) حضرت محرفر ماتے ہیں کہ اسلاف پنج سے شکار کرنے والے پرندے اور پکی والے جانور کو ٹاجائز قرار دیتے تھے۔

(٢٠٢٢) حَدِّثُنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ مِنَ الطَّيْرِ مَا أَكُلَ الْجِيَفَ.

(٢٠٢٣٢) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه اسلافٌ مردار كھانے والے پرندے كومكروہ قرار دیتے تھے۔

( ٢٠٢٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ لَقَطَ مِنَ الطَّيْرِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَكُلُّ شَيْءٍ لَقَطَ مِنَ الطَّيْرِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَكُلُّ شَيْءٍ لَقَطَ مِنَ الطَّيْرِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَكُلُّ مَا يَحْدِيدُ مِنَ الطَّيْرِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَكُلُّ مَا يَحْدِيدُ مِنَ الطَّيْرِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَكُلُّ مَا يَحْدِيدُ مِنَ الطَّيْرِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَكُلُّ مَا يَحْدِيدُ مِنَ الطَّيْرِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَكُلُّ مَا يَعْدُ مِنْ الطَّيْرِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَكُلُّ مَا يَعْدُ مُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ الطَّيْرِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَكُلُّ مَا يَعْدُ مِنْ الطَّيْرِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَكُلُّ مَا يَعْدُ مِنَ الطَّيْرِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَكُلُّ مَا يَعْدُ مِنْ الطَّيْرِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَكُلُّ مَا يَعْدُ مِنْ الطَّيْرِ فَلَيْسَ بِهِ بَأَسْ ، وَكُلُّ مَا يَعْدُ مِنْ الطَّيْرِ فَلَيْسَ بِهِ بَأَسْ ، وَكُلُّ مَا يَعْدُ مِنْ الطَّيْرِ فَلَيْسَ بِهِ بَأَسْ ، وَكُلُّ مَا يَعْدُ مِنْ الطَّيْرِ فَلَيْسَ بِهِ بَأَسْ ، وَكُلُّ مُنْ الْعُلِيلُ فَلَكُونُ مِنْ الطَّيْرِ فَلَيْسَ بِهِ بَأَنْسُ ، وَكُلُّ مَا يَعْلَالُ مِنْ الطَّيْرِ فَلَيْسَ بِهِ بَأَنْسُ ، وَكُلُونُ مُنْ الْعُلِيلُ فَلَوْمُ مِنْ الطَّيْرِ فَلَيْسَ بِهِ بَأَنْسُ ، وَكُلُونُ مُنْ الْعَلَيْلُ فَلِيلُونُ مِنْ الطَّيْسِ فَالْعُلْمُ مِنْ الْعُلْمِ فَالْعُلِمِ فَالْمُعْلِيلُ فَلْمُ مِنْ الْعُلْمِ فَالْمُ الْعَلَيْلِ فَلْمُ عَلَى الْعُلْمُ فَلِي مُنْ الْعُلْمِ فَالْمُ الْعِلْمِ فَالْمُ الْعُلْمُ فَالِمُ اللْعُلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِيلُ فَالْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِل

شَىء نَهَشَ بِمِنْقَارِهِ ، أَوْ أَخَذَ بِمِخْلَبِهِ ، فَكَانَ يَكُرَهُ لَحْمَهُ ، وَكَانَ يَكُرَهُ لَحْمَ الصَّوَدِ.
(۲۰۲۳) حضرت مجابد فرماتے میں کہ چگ کرکھانے والا پرندہ بالکل حلال ہے۔ چونچ اور پنجوں سے شکار کرنے والا مکروہ ہے۔ دو الشروہ ہے۔ دو الشروء ہے۔ دو الشروء

( ٢٠٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : إِنَّ الْيَهُودَ لَا يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّيْرِ إِلَّا مَا لَقَطَ ، قَالَ :فَأَغْجَبَ ذَلِكَ مُجَاهِدًا.

ا میں مصف مان ہیں کہ میں نے حصرت مجاہدے کہا کہ یہودی صرف وہ پرندے کھاتے ہیں جو مجلتے ہیں:
(۲۰۲۳۳) حضرت ابن الی مجمع فرماتے ہیں کہ میں نے حصرت مجاہدے کہا کہ یہودی صرف وہ پرندے کھاتے ہیں جو مجلتے ہیں:

حضرت مجابدنے اس بات کو پسندفر مایا۔

( ٢.٢٢٥ ) خُدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَتُ عَائِشَةُ إِذَا سُنِلَتْ عَنْ كُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ، قَالَتْ : ﴿ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا ﴾ ، ثُمَّ تَقُولُ :

إِنَّ الْبُرِمَّةَ لَيَكُونُ فِيهَا الصَّفُورَةُ. (٢٠٢٣٥) حضرت قاسم فرمات بين كه حضرت عائشه وفي الشيافات جب كيل والے جانوروں اورنو كيلے پنج والے پرندوں كے

بارے میں سوال کیا جاتا تو وہ بیآیت پڑھتیں ﴿ لَا أَجِدُ فِيمًا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ﴾

( ٢٠٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُوسَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَكُلَ سِبَاعِ الطَّيْرِ وَسِبَاعِ الْوَحْشِ. ( ٢٠٢٣) حَظْرت ابِدِعْفِر فَوْدَ ارشكاري اورورندول كِكِمان كُومَرُوه قرار ديا ہے۔

( ٣٩ ) ما قالوا فِي لحمِرِ الغرابِ ؟

#### کوے کے گوشت کا بیان

( ٢٠٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَنْ يَأْكُلُ الْفُرَابَ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسِقًا ؟. (ابن ماجه ٣٢٣٨ بيهقي ٣١٤)

(٢٠٢٣٤) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ جو تحص کوے کا گوشت کھائے رسول اللہ مِرِ اُنْفِیکَا نِے اسے فاس قرار دیا ہے۔

( ٢.٢٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ وَسُئِلَ عَنْ لَحْمِ الْغُرَابِ وَالْحُدَيَّا ، فَقَالَ : كَحَاجَةٌ سَمِنَةٌ.

(۲۰۲۸) حضرت عکرمہ ہے کوے کے گوشت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بیموٹی مرفی ہے۔

( ٢٠٢٩ ) حَدَّثَنَا عُبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنُ لَحْمِ الْغُرَابِ وَالْحُدَيَّةِ ، فَقَالَ : أَحَلَّ اللَّهُ حَلَالًا وَحَرَّمَ حَرَامًا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ فَمَا سَكَتُّ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ عَنْهُ.

(۲۰۲۳۹) حضرت ابن عباس مخافظ ہے کو ہے اور چیل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کو حرام قرار دے دیا اور حلال چیزوں کو حلال قرار دے دیا۔ یکھ چیزوں کے بارے میں خاموثی ہے جن کے بارے میں خاموثی ہے ۔

( ٢٠٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۰۲۴۰) حفرت قاسم فرماتے ہیں کداس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٢١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالطَّيْرِ كُلِّهِ بَأْسًا إِلَّا أَنْ تَقْذَرَ مِنْهُ شَيْئًا.

- (۲۰۲۴) حضرت حجاج تمام پرندول کو جائز قرار دیتے تھے۔وائے ان کے جو گندگی کھائیں۔
  - ( ٢٠٢٢ ) حَدَّثُنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
    - (۲۰۲۴۲) حفرت ابراہیم سے بھی یونہی منقول ہے۔
- ( ٢٠٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : مَا لَمْ يُحَرَّمْ عَلَيْك في القرآن فَهُو لَكَ حَلَالٌ.
  - (۲۰۲۴۳) حضرت عکرمه فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کی حرمت قرآن میں نہیں آئی وہ حلال ہیں۔

#### ( ٤٠) ما قالوا فِي أكل اليربوع ؟

## ر بوع (چوہے کی مانندایک جانور) کے کھانے کابیان

- ( ٢٠٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ الْيَرْبُوعِ.
  - (۲۰۲۷) حضرت عروه فرماتے ہیں کدر ہوع کھانے میں کوئی حرج نہیں۔
  - ( ٢٠٢٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ هِشَام ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.
    - (۲۰۲۴۵) حفرت عرده فرماتے ہیں کہ ریوع کھانے میں کو کی حرج نہیں۔
- ( ٢٠٢٤٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْيَرْبُوعِ.
  - (۲۰۲۲) حضرت ابن عباس والتي فرمات بي كدير بوع كهانے ميں كوئى حرج نبيس كـ
- ( ٢٠٢٤٧ ) حَذَثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى الْفُرَاتِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الذِّنْبِ لَا يُؤْكُلُ وَالْيُرْبُوعُ يُؤْكُلُ.
  - (۲۰۲۴۷) حفرت عطاء فر ماتے ہیں کہ بھیر بے تونہیں کھایا جائے گا، ربوع کو کھایا جائے گا۔
  - ( ٢٠٢٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
    - (۲۰۲۴۸)حفزت عطاء خراسانی فرماتے ہیں کہاس میں کوئی حرج نہیں۔
- ( ٢٠٢٤٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي الْوَسِيمِ ، قَالَ :سَأَلَتُ حَسَنَ بْنَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْيَرْبُوعِ ، قَالَ :
- (۲۰۲۳۹) حفزت ابووسیم کہتے ہیں کہ میں نے حضزت حسن بن حسین بن علی سے ریوع کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اسے مکر د وقر ار دیا۔
  - ( ٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنْ أَكُلِ الْيَرْبُوعِ فَكَرِهَاهُ.
    - (۲۰۲۵۰) حضرت تھم اور حضرت جماد نے بر بوع کے کھانے کو کروہ قرار دیا۔

## ( ٤١ ) مَا قَالُوا فِي قَتْلِ الْأَوْزَاغِ ؟

## چھپکلیوں کو مارنے کا بیان

( ٢٠٢٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أُمَّ شَرِيكٍ ، أَنَّ النَّ وَأَلَ اللَّهُ عَالَمُ عَالَمُ مَا مُنَا عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أُمَّ شَرِيكٍ ، أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأُوزَاغِ. (بخارى ٢٣٠٠ مسلم ١٣٢) (النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأُوزَاغِ. (بخارى ٢٠٢٥ مسلم ١٣٢) حضرت ام شريك فرماتي بين كه حضور مَا النَّفِيَةَ فِي حِيكُل كومار في كاحكم ديا ہے۔

رَ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بَقَتْلِهِ ، يَعْنِي الْوَزَعَ.

رِ سربِ سامِرِی سربی (۲۰۲۵۲) حضرت سعید فرماتے ہیں کہ حضور مُطِّلِّتُظَیَّا نے چھیکل کو مارنے کا حکم دیا۔

( ٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنُ أَبِى جَعْفَرِ الْحِطْمِى ، قَالَ : حَدَّثِنِى خَالِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَدِّى عُفْبَهَ 
بُنِ فَاكِهٍ ، قَالَ : أَنَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ نِصْفَ النَّهَارِ فَاسْتَأْذَنْت عَلَيْهِ فَخَرَجَ مُتَّزِرًا ، بِيدِهِ عَصَى فَقُلْت : أَيْنَ 
كُنْت فِي هَذِهِ السَّاعَةِ ؟ فَقَالَ : كُنْت أَتْبَعُ هَذِهِ الدَّابَّةَ ، يَكُتُبُ اللَّهُ بِفَيْلِهَا الْحَسَنَةَ وَيَمْحُو بِهِ السَّيْنَةَ 
هَذِهُ السَّيْنَةَ مَ يَكُتُبُ اللَّهُ بِفَيْلِهَا الْحَسَنَةَ وَيَمْحُو بِهِ السَّيْنَةَ 
هَذَهُ أَنْ يَ مَ يَالْءَ مُنْ الْمَا عَلَيْهِ السَّيْنَة السَّيْنَة اللَّهُ اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

فَاقْتُلُهَا ، وَهِي الْوَزَعُ. (ابن ماجه ١٣١٦ ـ احمد ١/ ٨٨) (٢٠٢٥٣) حفرت عقيه بن فاكه كهت بين كه مين نصف نهارك وقت حفرت زيد بن ثابت كي پاس حاضر بوا - مين نے اندرآنے كي اجازت طلب كي تو وہ ازار پہنے بوئے ہاتھ ميں لائھي پكڑے باہرتشريف لائے - مين نے عرض كيا كه اس وقت آپ كيا كرر ب

ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس جانور کو تلاش کررہا ہوں جس کو مارنے پراللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتے ہیں اورایک گناہ معانے فرماتے ہیں اس کو مارواوروہ جانور چھپکی ہے۔

( ٢٠٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَانِشَةَ أَنَّهَا كَانَتُ تَقْتُلُ الأوْزَاعَ. (٢٠٢٥ ) حضرت عائشه شيئ شئ چهيكيول كومارا كرتي تقيس \_

( ٢٠٢٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَفْعَلُهُ.

(۲۰۲۵۵) حضرت عائشه ژی پیغانه چیکلیوں کو مارا کرتی تھیں۔ سیمبریسه ۴ سرد و دبریسر دیں۔

( ٢٠٢٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً كَانَتْ لَهُ بِهَا صَدَقَةٌ.

(۲۰۲۵۲) حفزت سعید بن جیرفرماتے ہیں کہ جس نے ایک چھپکلی کو ماراا سے ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ ۲۰۲۵۷) حَدِّثُنَا وَکِیْوْ ، عَنْ مِنْ مِنْ مِنْ عَنْ الْکِیْ ، یَا نُیْ عَطَامِ ، قَالَ ، یَنْ قَبْلَ مِنْ مَ

( ٢٠٢٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً كُفُّرَ عَنْهُ سَبْعَ خَطِينَاتٍ

(٢٠٢٥٤) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جس نے ایک چھپکلی کو مارااس کے سات گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔

( ٢٠٢٥٨ ) حَدَّثُنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَائِبَةٍ مَوْلَاةٍ لِفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهَا

دَخَلَتُ عَلَى عَانِشَةَ فَرَأْتُ فِي بَيْتِهَا رُمُحًا مَوْضُوعًا ، فَقَالَتُ :يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا ؟ قَالَتُ : ودور

نَقْتُلُ بِهَا هَذِهِ الْأَوْزَاعُ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبَرَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اللهِ لَمَّا أُلْقِى فِى النَّارِ لَمُ تَكُنُّ دَابَّةٌ فِى الأَرْضِ إِلَّا أَطْفَأَتِ النَّارَ عَنْهُ غَيْرَ الْوَزَغِ ، فَأَنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ. (ابن ماجه ٣٢٣١ احمد ٢/١٠٩)

(۲۰۲۵۸) حفرت فاکہ بن مغیرہ کی مولاۃ حضرت سائبہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ مین منطقائے کمرے میں ان کے پاس حاضر ہوئی تو وہاں ایک نیزہ پڑا تھا۔ میں نے پوچھا کہ اے ام المؤمنین! آپ اس نیزے کا کیا کریں گی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم اس سے چھپکیوں کوتل کریں گے۔اللہ کے بی میر نین بھٹھ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالا عمیا تو زمین پرموجود ہر جانور آگ کو بجھار ہاتھا جبکہ چھپکلی آپ پر پھونکیں مارکراسے اور زیادہ بھڑکارہی تھی اس پررسول اللہ میر نین تھی۔

نے اسے مارنے کا تھم دیا۔ ( ٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ أَخْبَرَ تُنِى عَمَّتِى قُرَيْبَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بُنِ وَهْبٍ ، قَالَتُ : كَانَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَأْمُرُ بِقَتْلِ الْوَزَخِ.

(٢٠٢٥) حضرت امسلمه تفاهنان چيكيول كومار نے كا تكم دي تقيس-

( ٢٠٢٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :اقْتُلُوا الْوَزَعَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ.

(٢٠٢٠) حضرت ابن عمر جي فخر مات بين كه چيكلي كول اورحرم دونو ل جگه مار و الو

( ٢٠٢٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أبى الْعُميس ، عن أبيه ، قَالَ : كانت لعائشة قناة تقتل بها الوزغ.

(۲۰۲۱) حضرت ابوعمیس کے والدفر ماتے ہیں کہ حضرت عائشہ جہاٹئو کے پاس ایک نیز ہ تھا جس سے وہ چھپکلیوں کو مارتی تھیں۔

( ٢٠٦٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْوَزَغِ.

(۱۱۱۱) عدد حبيد عبو بن موسى ، عن عسدن بن

(۲۰۲۲۲) حفرت مجامد چیکیوں کو مارنے کا حکم دیتے تھے۔

#### ( ٤٢ ) ما قالوا فِي قتلِ الحيّاتِ والرّخصةِ فِيهِ

#### سانپوں کو مارنے کا بیان

( ٢.٢٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَارٍ وَقَدُ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ : ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرُفًا﴾ قَالَ :فَنَحُنُ نَأْخُذُها مِنْ فِيهِ رَطْبَةً إِذْ دَخَلَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :افْتُلُوهَا ، فَابْتَدَرُنَا لَهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا بِنَفْسَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا.

(بخاری ۱۸۳۰ مسلم ۱۳۷)

ایک سانپ غارمیں داخل ہوا تو رسول اللہ مَرِّاتِنْتَا بَعَ فر مایا کہ اس کو مار ڈالو۔ہم سانپ کو مار نے کے لیے بڑھے ہی تھے کہ وہ بھاگ عمیا پھرآپ نے فر مایا کہ اللہ نے اسے تمہارے شرسے اور تمہیں اس کے شرسے بچالیا۔

( ٢٠٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : اقْتَلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا عَلَى كُلِّ حَال.

(۲۰۲۹۴)حفرت عمر دِنْ تُحَدُّ فرماتے ہیں کہ سانپوں کو ہرحال میں مار ڈالو۔

( ٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْد بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أبِي الطَّفَيْلِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُو بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ ذِي الطَّفْيتين.

(٢٠٢٧٥) حضرت على ولفي شيش ناگ كومارن كاعكم ديا كرتے تھے۔

( ٢٠٢٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ عُمَرُ : أَصْلِحُوا مَثَاوِيكُمْ وَأَخِيفُوا الْهَوَامَّ قَبْلَ أَنْ تُنِحِيفَكُمْ ، فَإِنَّهُ لَا يَظُهَرُ لَكُمْ مِنْهُنَّ مُسْلِمٌ.

الْهَوَّامَّ قَبْلَ أَنْ تُعْخِيفَكُمْ ، فَإِنَّهُ لاَ يَظْهَرُ لَكُمْ مِنْهُنَّ مُسْلِمٌ. ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْهُنَّ مُسْلِمٌ. ﴿ ٢٠٢٦٢) حضرت عمر النَّاتُونُ فرمات مِين كماتِ كُفرول كوصاف ركوه، حشرات كوان مين پيدانه مونے دو، انہيں ڈراؤ قبل اس كے كمه

وه مصير دُرا مَين كيونكه مسلمان (جن) تههار بسامنے ان كی شكل ميں ظاہر نه ہوگا۔ ﴿ ٢٠٢٧ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا.

: (۲۰۲۷) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جس نے سانپ کو آل کیا گویااس نے کا فرکو آل کیا۔

(٢٠٢٩٤) حَلَّمْ تُعْمِدُ اللَّهِ مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ عَلْقَمَةً ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ

١١٠١) حدثنا ابو معاوية ، عن الاعمس ، عن ابي فيس ، عن علقمه ، قال : قال عبد اللهِ : اقتلوا الحيابِ كُلَّهَا ، إِلَّا الَّذِي كَانَهُ مُلمُولٌ ، فَإِنَّهُ جِنَّهَا.

(۲۰۲۸) حضرت عبداللہ دولائو فرماتے ہیں کہ سب سانپوں کوقش کروصرف اس سانپ کوقش نہ کرو جوسری دانی کی سلائی کی طرح م مرکزی جن بہ

( ٢٠٢٩ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الجان ، وَيَأْمُو بِقَتْلِهَا وَيَقُولُ :

الْجَانُ مِسخُ الْجِنِّ كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ مِنْ يَنِي إَسْرَائِيلَ. \*

(۲۰۲۹) حضرت ابن عباس بنی اژ دھا کو مارتے تھے اور اسے مارنے کا تھم دیتے اور فر ماتے تھے کہ اژ دھا جنوں کی گبڑی ہوئی شکل ہے جس طرح بندر بن اسرائیل کی گری ہوئی شکلیں ہیں۔

( ٢٠٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ، ثُمَّ أُمِرَ بِنَبْلِهِنَّ.

( ۲۰۲۷ ) حضرت ابن عمر منزانی سانپوں کو مار کر چھینگنے کا حکم دیتے تھے۔

( ٢٠٢٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتُ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَمُحَمَّدٌ يَأْمُرَانِ بِقَتْلِ الْحَيَاتِ إِلَّا الْجَانَ الَّذِي كَأَنَّهُ قَصَبَهُ فِضَّةٍ.

(۲۰۲۷) حضرت حسن اور حضرت محمد جاندی کی ما نندا ژ دھے کے علاوہ سب سانپوں کو مارنے کا حکم دیتے تھے۔

( ٢٠٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فضيل ، عن مغيرة ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَأْمَرُونُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ إِلَّا الْجَانُّ الَّذِى كَانَّهُ قَضِيبُ فِضَّةٍ.

(۲۰۲۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف سب سانپوں کو مارنے کا تھم دیتے تھے سوائے اس اڑ دھے کے جو جا ندی کے

( ٢٠٢٧ ) حَلَّتُنَا خلف ابْنُ خَلِيفَةَ ، عَنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، قَالَ : سَأَلَتُه عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ ؟ فَقَالَ : وَدِدْتِ أَنِّي وَجَدْتِ مَنْ يَتَّبِعُهُنَّ فَيَقَتُلُهُنَّ ، وَنُفْطِيهِ عَنْ ذَلِكَ أَجْرًا.

(۲۰۲۷ ۳۰) حضرت ابوطلحہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر سے سانپوں کو مارنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا

کہ میں چا ہتا ہوں کہ کوئی ایسانتخص ہوجوانہیں تلاش کر کے مارے اور ہم اے اس کاعوض دیں۔

( ٢٠٢٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ عَلْفَمَةَ ، قَالَ :مَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ قَتَلَ حَيَّةً ، أَوْ قَتَلَ كَافِرًا إِلَّا الَّذِي كَأَنَّهُ مَيَلٌ ، فَإِنَّهُ جِنَّهَا.

(۲۰۲۷ ) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ سانپ اور کا فرکو مارنا ایک جیسا ہے البتہ وہ سانپ جوسرمہ دانی کی سلائی کی طرح ہوا ہے

مارنا درست تبیں وہ جن ہے۔ ( ٢٠٢٧٥ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ

ذِي الطفيتين ، فَإِنَّهُ يَلْتِمس الْبَصَرَ ، وَيُصِيبُ الْحَمْلَ يَعْنِي حَيَّةً خَبِيثَةً. (بخاري ٣٣٠٨ـ مسلم ١٢٧)

(٢٠٢٥ ) حضرت عا كشه مِنى الله عنى فرماتى بين كه حضور مُؤْفِظَةَ فِي شيش ناگ كومار نے كاحكم ديا كيونكه بيآ نكھ كو تلاش كرتا ہے اور حمل كو

( ٢٠٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الرَّجْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَي : قَالَ أَبُو لَيْلَى :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَيَّاتِ فِى الْبَيُوتِ ؟ فَقَالَ :إِنْ رَأَيْتُمُوهُنَّ فِى

- هي مصنف ابن ابي شيبه سرجم (جلد ١) کي کاب الصب

مَسَاكِنِكُمْ ، فَقُولُوا لَهُنَّ : نَنْشُدُكُمْ بِالْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ نُوحٌ ، نَنْشُدُكُمْ بِالْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد ، أَنْ لَا تُؤْذُونَا ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ مِنْهِنَّ شَيْئًا فَاقْتُلُوهُنَّ. (ترمذي ١٣٨٥- ابوداؤد ٥٢١٨)

(٢٠١٧) حضرت الوليكي فرماتے ہيں كدايك مرتبدايك آ دى حضور مَيْلِقَطْعَ لَمْ كَي خدمت مِن حاضر ہوا اور اس نے حضور مُلِقَطْعَ لَمْ سے مگھروں میں سانپوں کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگرتم انہیں اپنے گھروں میں دیکھوتو ان ہے کہ کہ ہم تہہیں حضرت

نوح سے کیا ہوا تمہاراوعدہ یا دولاتے ہیں، ہم تمہیں حضرت سلیمان بن داود سے کیا ہواتمہاراوعدہ یا دولاتے ہیں کہتم ہمیں تکلیف نہ دو۔ پھربھی اگرتم ان میں ہے کسی کود میصوتو اسے مارڈ الو۔

( ٢٠٢٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْأَعْيَنِ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ أَبِى الْأَخُوَص ، عَنْ عَبُدٍ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا.

(احمد ۳۹۳ ـ بزار ۱۸۳۷) (٢٠٢٧) حضرت عبدالله ہے روایت ہے کہ حضور مُؤْفِظَةً نے فر مایا کہ جس نے سانپ کو مارااس نے کا فرکو مارا۔

( ٢٠٢٧ ) حَذَّتُنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفْرِيُّ عُمَرٌ بْنُ سَعد ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا. (۲۰۲۷۸) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جس نے سانپ کو مارااس نے کا فرکو مارا۔

( ٢٠٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَقَدْ قَتَلَ عَدُوًّا كَافِرًا. (۲۰۱۷۹) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہ جس نے سانپ کو مارااس نے دشمن کا فرکو مارا۔ ( ٤٣ ) مَا قَالُوا فِي قُتُلِ الْكِلَاب

کتوں کو مارنے کا بیان

( ٢٠٢٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، غَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، غَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، غَنْ عَائِشَةَ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقُتْلِ الْكِلَابِ. (ابن ماجه ٣١٥١ ـ احمد ١/ ١٣٣)

(۲۰۲۸۰) حضرت عائشہ تفاطیعنا فرماتی ہیں کہ حضور مَالِّنْ اللّٰہِ نے مجھے حکم دیا کہ میں جس کتے کودیکھوں اسے ماردوں۔ ( ٢٠٢٨) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بن حَكِيمٍ ، عَنْ سَلْمَى أُمُّ

رَافِع ، عَنْ أَبِي رَافِع ، قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ حِينَ أَصْبَحَ ، فَلَمْ أَدَعُ كُلْبًا إِلَّا قَتَلْته. (طحاوى ٥٣ ـ احمد ١/ ٢٩١)

(٢٠٢٨) حضرت ابورا فع فرماتے ہیں کہ حضور مُرَافِظَةُ نے مجھے حکم دیا کہ میں جس کتے کودیکھوں اے ماردوں۔

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٢) في المحالي ١٦٠ المحالي ١٢٠ العبد

( ٢٠٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِع ، غَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ المستعلية وسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، حَتَّى قَتَلْنَا كُلْبَ امْرَأَةٍ جَائَتُ بِهِ مِنَ الْبَادِيَةِ. (بخارى ٣٣٢٣ مسلم ١٢٠٠)

(۲۰۲۸۲) حضرت ابن عمر روان في فرمات بي كه حضور مُلِين في أنه كون كومار نه كاحكم ديا، بهم نے كة مار نے شروع كيے، يهال تك

ایک عورت جو گاؤں سے کتالا کی تھی ،ہم نے اس کے کتے کو بھی ماردیا۔

( ٢٠٢٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ مُغَفَّلِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَنْلِ الْكِلَابِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ ، ثُمَّ رَحَّصَ فِي كُلْبِ الصَّيْدِ.

(مسلم ٩٣ - ابوداؤد ٢٥)

(٢٠٢٨٣) حضرت عبدالله بن مغفل فرمات بي كه حضور مَ إِنْ فَيَعَافِهِ فِي كَتُول كو مار في كاحكم ديا اور فرمايا كه كتا لوكول كي كس كام ك؟ پرآپ نے شكار كے كتے ركھنے كى اجازت دے دى۔

( ٢٠٢٨٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ كُرِّيْبٍ ، عَنْ أُسَامَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعليه ٱلْكَآبَةَ فَقُلْتُ : مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : إنَّ جُبُريلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَدَنِي أَنْ يَأْتِيَنِي فلم يأتيني مُنْذُ ثَلَاثٍ ، قَالَ : فأجاز كَلْبٌ ، قَالَ أُسَامَةٌ : فَوَضَعْتَ يَلِيي عَلَى رَأْسِي وَصِحْت ، فَجَعَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَا لَكَ يَا أُسَامَةَ ؟ فَقُلْت :اجاز كُلْبٌ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ فَقُتِلَ. (مسلم ٨٢- طبراني ٣٨٧)

(۲۰۲۸ ) حفرت اسامه فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور مِنْلِفَتُكِيَّ كی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کچھ پریشان دکھائی دے

رے تھے۔ میں نے پوچھایارسول اللہ! خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے میرے پاس آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ تین دن سے میرے پاس نہیں آئے۔اتنے میں ایک کتاوہاں سے گذرا۔ میں نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور میں چلایا۔ حضور مَلِقَفَعَ فَي بِهِ جِها الصامه كيا بوا؟ ميں نے عرض كيا كه ايك كتا گذرا ہے۔حضور مَلِقَفَظَ نے اسے مارنے كاحكم ديا اورا سے

( ٢٠٢٨٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عُثْمَانَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَذَبْح الْحَمَامِ.

(٢٠٢٨٥) حضرت عثان نے كتوںكو مارنے اوركبوتر كوذ كح كرنے كا حكم ديا۔

( ٢٠٢٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ كَانَتْ تَدُخُلُ بِالْكَلْبِ فَيُقْتَلُ قَبْلَ أَنْ تَخُوجَ ، قَالَ : لَوْلا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسُوَدَ بَهِيمِ الَّذِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ نُقْطَتَانِ ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.

(مسلم ٢٨٠ ابوداؤد ١٨٢٠)

ه معنف ابن انی شیرمترجم (جلد۲) کی پی الا ای پی الا العبد العب

کھی اس کے معرت جابر جھا تھے فرماتے ہیں کہ حضور مُنِرِ اُنْتَحَقِیْمَ نے کوں کو مارنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے اس حکم اس پابندی ہے عمل کیا کہ اگرکوئی عورت شہر میں کتا لے کرآتی تو اس کے نکلنے سے پہلے کتے کو مارد یا جاتا تھا پھر حضور مُنِرِ اُنْتَکِیْفِیْمَ نے فرمایا کہ اگر کتے اللہ کی پیدا کی ہوئی جماعت نہ ہوتے تو میں سب وقتل کرنے کا حکم دے دیتا، لہذاتم صرف اس تیز کالے کتے کوئل کروجس کی آٹکھوں کے درمیان

دو نقطے ہول كونكديك تاشيطان ہے۔ ( ٢٠٢٨ ) حَلَّثُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِكلَابِ. (مسلم ٣٣ ـ احمد ٢/ ١١٣)

بھو بھی بورٹ بی رہستہ کا استعماد کا سے استعماد کا ہے۔ (۲۰۲۸۷) حضرت ابن عمر خان کے سے روایت ہے کہ حضور مُؤَنِّفَ کِی آئے کو اور نے کا حکم دیا۔

( ٤٤ ) فِي وَسْمِ الدَّالَبَةِ وَمَا ذَكَرُوا فِيهِ

## جانورکے چہرے پرگدائی کرنے اورنشان لگانے کی ممانعت

( ٢٠٢٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ علَى حِمَارٍ يُوسَمُ فِي وَجُهِهِ ، فَقَالَ : أَلَمْ أَنْهَ عَنْ هَذَا ؟ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَّ هَذَا . (مسلم ١٠١ ابوداؤد ٢٥٥٧)

( ٢٠٢٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضْرَبَ وَجُهُ الدَّابَةِ.

یُضُرَبَ وَجُهُ الدَّابَّةِ. (۲۰۲۸۹)حفرت عکرمەفر ماتے ہیں کہ حضور مِئِزَفْقِیَّا آبے جانور کے چبرے پرنشان لگانے سے منع فر مایا ہے۔

( ٢٠٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أنه كره أن تُعْلَمَ الصورة. ( ٢٠٢٩ ) حضرت ابن عمر رَبِيْ فَوْ ماتے مِين كه چبرے يرنشان لگانا كروہ ہے۔

ر ٢٠٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

تُصُورَ بَ الصَّورَةُ. (بحاری ۵۵۳۱ احمد ۱۸/۱۱) (۲۰۲۹) حضرت ابن عمر حل من فرمات میں کہ حضور مِنْ النَّانِيَّةِ نے چبرے پرنشان لگانے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٢٠٩٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : رَآنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ مَوْسُومٍ بَيْن عَيْنَيْهِ فَكَرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ فِيهِ قَوْلاً شَدِيدًا.

(٢٠٢٩٢) حفرت ابوسعيد و التي فرمات مين كه حضور مُؤَلِّفَ فَيْ في مجهدا ميها، حس كي آنكهول كه درميان نثان

لگاہواتھا،آپ نے اس عمل کونا پسند قرار دیااوراس بارے میں بخت بات فرمائی۔

( ٢٠٢٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّوْبِ فِي الْوَجْهِ ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ. (مسلم ١٠٠)

(۲۰۲۹۳)حفرت جابر و الله فرماتے ہیں کہ حضور مَلِقَظَة نے چہرے پر مار نے اور چہرے پرنشان لگانے سے منع فرمایا ہے۔

( ٢٠٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَا يُلْطُمُ الْوَجْهُ ، وَلَا يُوسَمُ.

(٢٠٢٩٣) حضرت عمر والني فرمات بين كد چمر بين وماراجائ كااورندى نشان لكاياجائ كا

( ٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : نُهِي عَنْ وَسُمِهَا فِي وَجْهِهَا.

(۲۰۲۹۵) حفرت عکرمدفر ماتے ہیں کہ چبرے پرنشان لگانے سے منع کیا گیا ہے۔

( ٢.٢٩٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُكُرَهُ أَنْ تُوسَمَ الْعَجْمَاءُ عَلَى خَدِّهَا ، أَوْ تُلْطَمَ ، أَوْ تُجَرَّ بِرِجُلِهَا إِلَى مَذْبَحِهَا.

(۲۰۲۹۲) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جانور کے چبرے پرنشان لگانا، یا چبرے پر مارنایا اسے پاؤں سے تھیبٹ کرذئے خانے کی طرف لے جانا مکروہ ہے۔

( ٢٠٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنُ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِكُلِّ شَيْءٍ حُرْمَةٌ ، وَحُرْمَةُ الْبَهَائِمِ وُجُوهُهَا.

(۲۰۲۹۷) حضرت یجیٰ بن ابی کثیر سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہرایک کی ایک لائق احترام چیز ہوتی ہے، جانوروں کی لائق احترام چیزان کا چبرہ ہے۔

#### ( ٣٥ ) من رخّص فِي السَّمةِ

#### جن حضرات نے جانور پرنشان لگانے کی اجازت دی ہے

( ٢.٢٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانَ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ : أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِرَجُلٍ : هَبْهُ لِى ، أَوَ قَالَ بِغْنِيهِ يَغْنِى جَمَلًا ، قَالَ : هُوَ لَكَ

يَا رَسُولَ اللهِ ، فَوَسَمَهُ سِمَةَ الصَّدَقَةِ ، ثُمَّ بَعَتَ بِهِ. (احمَّد ٣/ ١٤٣. طبراني ١٩٣٠)

(۲۰۲۹۸) حضرت یعلی بن مره فرماتے ہیں کہ حضور مُلِفَظَةً نے ایک آ دمی ہے فرمایا کدا پنااونٹ مجھے ہدیہ کر دو۔اس نے کہااے

الله كرسول! بياونث آپ كاموا، آپ نے اس اونٹ پرصد قے كانشان لگا كرا سے رواند كرا ديا۔

( ٢٠٢٩ ) حَدَّثُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ فِي السَّمَةِ فِي مُؤَخَّرِ الْأَذُنِ.

(۲۰۲۹۹) حضرت طاوی فرماتے ہیں کہ کان کے ہیجھے نشان لگانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٣٠٠ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيانَ، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قَالَ: لا بأس بالسمة في الأذن.

(۲۰۳۰۰) حضرت معیدین میتب فرماتے ہیں کہ کان پرنشان لگانے میں کوئی حرج نہیں۔

(٢٠٣٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِأَبِي وَهُوَ

. يَسِمُ وَسَمَ قُدَامَةَ بُنِ مَظْعُون ، فَقَالَ : ابْنُ عُمَرَ : لَا تُلْحِمُ لَا تُلْحِمُ. (۲۰۳۰) حضرت محدابن زياد فرمات بين كه حضرت ابن عمر تفاشخ مير الدك پاس سے گذر اور برحضرت قدامه بن

مظعون کا نشان لگارہے تھے۔حضرت ابن عمر وہا ٹئونے فرمایا کہ اتی زور سے نشان نہ لگا کہ گوشت تک پہنچ جائے ۔ اتی زور سے نشان نہ لگاؤ کہ گوشت تک پہنچ جائے۔

( ٢٠٣٠ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ : رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمِرْبَدِ يَسِمُ غَنَمًّا لَهُ ، أَحْسَبُهُ قَالَ : فِي آذَانهَا.

(بخاری ۵۵۳۲ مسلم ۱۰۹)

(٢٠٣٠٢) حضرت انس بن مالك جن في فرمات بي كه مين نه رسول الله مِنْ أَفْقَعَ أَهُ و ديكها كه آپ مقام مربد مين اپني بكريون برنشان لگارے تھے۔

( ٢٠٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ وَسُمِ الْغَنَمِ فِي آذَانِهَا، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۰۳۰۳) حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی ہے بکریوں کے کانوں پرنشان لگانے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اسے جائز قرار دیا۔

## ( ٤٦ ) فِي اتَّخاذِ الكلبِ وما ينقص مِن أجرِةِ

## كتايا لنے كى مُدمت اوراس كى وجه سے تواب كا نقصان

( ٢.٣.٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ : ذَهَبْت مَعَ ابْنِ عُمَرَ الَّى يَنِى مُعَاوِيَةَ فَنَبَحَتْ عَلَيْنَا كِلاَبٌ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اقْتَنَى كُلْبًا إِلَّا كُلْبَ ضَارِيَةٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ. (بخارى ٥٣٨٠ ـ مسلم ٥٢)

(۲۰۲۰۴) حضرت عبدالله بن دیناً رفر ماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر دلائی کے ساتھ بنومعاویہ کی طرف گیا۔ وہاں مجھ کتے ہم پر میں کا ترجیدہ میں میں دیناً میں دینا میں ایک میں حضرت ابن عمر دلائی کے ساتھ بنومعاویہ کی طرف گیا۔ وہاں مجھ کتے

بھو کے تو حصرت ابن عمر والٹونے نے فرمایا کہ حضور مِنْرِ فَتَقِیجَ نے فرمایا کہ جس نے شکاریا مریض کی حفاظت کے علاوہ کسی اور غرض ہے گ

پالاتواس کے ثواب سے روز اند دو قیراط کی کی جائے گی۔

( ٢٠٣.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ

اقْتَنَى كُلْبًا ، إِلاَّ كُلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ. (مسلم ٥١- احمد ٨) (۲۰۳۰۵) حضرت ابن عمر مثل فو سے روایت ہے کدرسول الله مَالِفَقَعَ أَنْهُ مَایا که جس شخص نے شکار یا پہرے داری کے علاوہ کسی

اورغرض سے کتاپالاتواس کے تواب سےروزانددوقیراط کی کی جائے گی۔

( ٢.٣.٦ ) حَذَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَن اقْتَنَى كُلْبًا إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ فِيرَاطَانِ ، قَالَ : وَقَالَ سَالِمٌ : وَقَالَ أَبُو هُرُيْرَةَ:أَوْ كُلْبَ حَرْثِ. (بخارى ٥٣٨١ مسلم ٥٣)

(۲۰۳۰ ۲) حضرت ابن عمر من الله عن روایت ہے کہ رسول الله مِلَّفْتُ فَقَعَ نے فر مایا کہ جس مخص نے شکاریا پہرے داری کے علاوہ کی اور غرض سے کما پالاتواس کے ثواب سے روزانہ دو قیراط کی کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ نے ''کلب حرث' کے الفاظ سے بیہ حدیث بیان کی ہے۔

(٢٠٣.٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ زَادَ فِيهِ :أَوُ كُلُبَ مَحَافَةٍ.

(۲۰۳۰۷) حضرت ابن عمر وناشي كي ايك روايت مين "كلب مخافة" كالضافه ب-

( ٢.٣.٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَهِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا

كُلْبَ قَنْصٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطان. (ابو يعلى ٥٠٢٥)

(۲۰۳۰۸) حضرت عبدالله خلافی فرماتے ہیں کہ جس تخص نے شکار، جانوروں کی مگرانی یا پہرے داری کے علاوہ کسی اورغرض سے کتا پالااس کے ثواب سے ہرروز دوقیراط کی کی جائی گی۔

( ٢٠٣.٩ ) حَدَّثُنَا وَكِمعٌ ، عَنْ عمر بن الوليد الشُّنِّي ، عن عكرمة قَالَ : إلا كلب زرع ، أو كلب قنص ، أو كلب ماشية ، أو كلب مخافة.

(۲۰۳۰۹) حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ جس شخص نے شکاریا جانوروں کی حفاظت کے علاوہ کسی اورغرض سے کتا یالا اس کے گھر والول کے ثواب سے مرروزایک قیراط کی کی جائے گا۔

( ٢٠٢١ ) حَدَّثَنَا عبد الأعلى ، عن برد ، عن مكحول ، قَالَ : من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية ؛ نقص من أجر أهل بيته كل يوم قيراط.

(۲۰۳۱۰) حضرت کمول فرماتے ہیں کہ جس مخص نے شکاریا جانوروں کی حفاظت کے علاوہ کسی اور غرض سے کتا پالا اس کے گھر والوں کے ثواب سے ہرروزایک قیراط کی کی کا جائے گا۔

( ٢٠٣١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنِ اتَّخَذَ كُلْبًا لَيْسَ بِكُلْبِ الزَّرْعِ ، وَلَا صَيْدٍ ، وَلَا مَاشِيَةٍ فإنه ينْقُصُ مِنْ أُجُرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرًاطٌ. (بخاري ٢٣٢٢\_ مسلم ٥٨)

(۲۰۳۱) حضرت ابو ہر یرہ دین شخص سے روایت ہے کہ رسول الله مُنْفِقَةَ نے ارشاد فر مایا کہ جس شخص نے زراعت، شکاریا جانوروں کی حفاظت کےعلاوہ کی اور غرض سے کتا پالا ،اس کے ثواب سے ہرروز ایک قیراط کی کی کی جائے گی۔

( ٢٠٣١٢ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِى زُهَيْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِى عَنْهُ زَرْعا ، وَلَا ضَوْعًا نَقَصَ مِنْ أُجُرِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ. (بخاري ٣٣٢٥\_ مسلم ٢١)

(۲۰۳۱۲) حضرت سفیان بن الی ز بیر سے روایت ہے کہ رسول الله مَرْاَتُفَقِیجَ نے ارشاد فر مایا کہ جس شخص نے کھیتی باڑی یا جانوروں کی حفاظت کے علاوہ کی اور غرض کے لیے کتا پالاتواس کے ثواب سے مرروز ایک قیراط کی کی جائے گی۔

( ٢٠٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَنِ اقْتَنَى كُلُبًا نَقَصَ مِنْ أَجُوِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ. (مسلم ٥٠ ـ ترمذي ١٣٨٧)

(۲۰۳۱۳) حبخرت ابن عمر والثيث سے روايت ہے كەرسول الله مِنْلِفَيْفِيَّة نے ارشاد فرمايا كەجس نے كتابالا اس كے ثواب سے روزانه کی بنیاد پرایک قیراط کی کی جائے گی۔

#### ( ٤٧ ) الرّخصة فِي أتَّخاذِ الكلب

# كتايا لنے كى رخصت

( ٢٠٣١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رُخُصَ فِي الْكِلَابِ فِي بَيْتِ الْمُغْوِرِ. (۲۰۳۱۴) حفرت ابن عمر و التي فرمات بين كه ايسے گھريس كتابالنے كى اجازت ہے جس ميں فساد كا انديشہو۔

( ٢٠٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الفُضيل ، قَالَ :كَانَ أَنَسٌ يَأْتِينَا وَمَعَهُ كَلْبٌ لَهُ ،فقلنا

له ، فَقَالَ : إِنَّهُ يَحْرُسُنَا.

(٢٠٣١٥) حضرت ابوفضيل فرماتے ہيں كەحضرت انس والفي بهارے ہاں تشريف لائے تو ان كے ساتھ ايك كتا تھا، بهم نے ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ہماری پہرے داری کرتا ہے۔

( ٢٠٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الوَّجُلِ يَتَّخِذُ كُلْبًا يَخُرُسُ دَارِهِ ، فَقَالَ : لَا خَيْرَ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كُلُبَ صَيْدٍ.

(۲۰۳۱۷) حضرت عطاء ہے سوال کیا گیا کہ اگر کتا گھر کی رکھوالی کے لیے رکھا جائے تو کیسا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس میں کوئی خیز میں البتہ اگرشکار کے لیے ہوتو پھرٹھ یک ہے۔

### ( ٤٨ ) الملائِكة لا تدخل بيتًا فِيهِ كلبٌ

## فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو

( ٢٠٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِي طُلْحَةَ ، عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَدُخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ، وَلَا كُلْبٌ. (بخارى ٣٣٢٢- مسلم ١٦٧٥)

(۲۰۳۱۷) حضرت ابوطلحہ بن اور سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنَافِظَافِظَ نے ارشاد فر مایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا ہو۔

( ٢.٣١٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْنًا فِيهِ كَلْبُ . (احمد ٥/ ٣٥٣)

(۲۰۳۱۸) حضرت ابن بریدہ کے والدروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّقَتُنَا فَاعْمَ فَا کَا کَرْمِ شِنْتِ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو۔

( ٢.٢١٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَفْدٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي بُكَيْر بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجُ ، عَنْ بُسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَدُخُلُ بُسُرٍ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَدُخُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا صُورَةٌ . (بخارى ٥٩٥٨ مسلم ٨٥)

(roma) حضرت ابوطلحہ رہی تئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ سَلِّ اَنْکُ اَنْکُ اَرشاد فر مایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا ہو۔

( ٢٠٣٠ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُجَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كُلْبٌ ، وَلَا صُورَةٌ.

(ابوداؤد ۲۲۹ احمد ۱/ ۸۲)

(۲۰۳۲۰) حضرت علی مناشؤ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سَلِّقَطَعَ آنے ارشاد فر مایا کہ فر شنتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ماتصور ہو۔

## ( ٤٩ ) فِي رمي حمام الأمصار

## شہری کبوتروں کے مارنے کا بیان

( ٢٠٣١ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُكُرَّهُ أَنْ يَرْهِي طَيْرَ جاره ، وَإِذَا رَمَاهُ فَعَلَيْهِ نَمَنُهُ.

(۲۰۳۲۱) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ پڑوی کے پرندے کو تیر مارنا مکروہ ہے، ایس صورت میں مارنے والے پر پرندے کی

قیمت لازم ہوگی۔ ( ٢٠٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ غَزْوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ نَافِعًا عَنْ صَيْدِ حَمَام الْمَدِينَةِ فَكُرِهَهَا.

(۲۰۳۲۲)حضرت نافع سے شہری کبور کوشکار کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اسے کروہ قرار دیا۔

( ٢٠٣٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، أَوْ حُلِّنْتُ عَنْهُ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ حَمَامِ المدينة وَالْأَمْصَارِ.

(۲۰۳۲۳) حفرت حسن نے شہری کبوتر وں کا شکار کرنے کو مکر وہ قرار دیا ہے۔

( ٢٠٣٤ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحَالَ الرَّجُلُ يَغْنِي : يَأْذَنَ هَذَا لِهَذَا

فِي حَمَامِهِ وَهَذَا لِهَذَا فِي حَمَامِهِ. (۲۰۳۲۳) حضرت ابراہیم نے اس بات کو مکر وہ قرار دیا کہ ایک آ دمی دوسرے آ دمی کواور دوسرا آ دمی پہلے آ دمی کواپنے کبوتر کا شکار

کرنے کی اجازت دے دے۔

( ٢٠٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ نَافِع ، أَنَّهُ كُرِهَ صَيْدَ حَمَامِ الْأَمْصَارِ.

(۲۰۳۲۵) حضرت نافع نے شہری کبوتروں کے شکارگو کروہ قرار دیا۔

( ٢٠٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْدًا بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ :يُحْكُمُ عَلَيْهِ.

(٢٠٣٢١) حفرت حن بن صالح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن الی کیا ہے۔ سوال کیا کہ اگر کوئی محض شہر میں کسی جانور کا شکار كرے تواس كاكيا تھم ہے؟ انہوں نے فرمايا كدا سے سزادى جائے گى۔





(۱) فی الشریکین مَنْ قَالَ الرِّبِح علی ما اصطلحا علیه، والوضِیعة علی دأسِ المالِ ان حضرات کے اقوال کا تذکرہ جوفر ماتے ہیں کہ اگر کسی چیز میں دوشر یک ہوں تو نفع ان کی طے

كرده مقدار كے بقذر تقتيم ہو گااور نقصان راس المال ميں سے بورا كيا جائے گا

حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا أبو بكر ، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، قَالَ :

( ٢٠٣٧ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ

إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ؛ فِي الشَّرِيكُيْنِ ، قَالًا :الشَّرِّكَةُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.

(۲۰۳۲۷) حضرت ابراہیم اور حضرت معنی فرماتے ہیں کہ کسی چیز کے دوشر یکوں کو<sup>ن</sup>ن ان کی طے کردہ مقدار کے بقدر ملے گا اور

نقصان راس المال ميس سے بوراكيا جائے گا۔

( ٢.٣٢٨ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ وَأَشْرَكَ فِيهِ أَحَدًا فَالرَّبُحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.

(۲۰۲۸) حضرت ابوجعفر فر ماتے ہیں کہ اگر کسی آ دئی نے کوئی چیز خریدی پھراس میں کسی دوسرے کوشریک بنایا تو نفع طے کردہ

مقدار کے برابر ہوگا اور نقصان مال میں سے بورا کیا جائے گا۔

( ٢.٣٢٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سفيان ، عن عَاصِمِ الأَحْوَلِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ أَبِي كُلَيْبٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ فِي الشَّرِيكَيْنِ يُخْرِجُ هَذَا مِنَة وَهَذَا مِنَتَيْنِ ، قَالاً : الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.

(۲۰۳۲۹) حضرت جابر بن زیداور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگر دوٹٹریک ایسے ہوں جن میں سے ایک نے سواور دوسرے نے دوسولگائے ہوں تو نفع طے کر دوٹٹر ط کے مطابق ہوگا اور نقصان اصل مال میں سے نکالا جائے گا۔

( ٢٠٣٠ ) حَدَّثَنَا بَمُبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا :الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَال

وَالْوَضِيعَةَ عَلَى الْمَالِ (٢٠٣٣٠) حفرت حن اور حفرت ابن سيرين فرمات بي كه نغ طي شده شرط كرمطابق موكا اور نقصان اصل مال ميس سه نكالا

. ٢٠٣١) حَلَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الرَّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيقَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ.

(۲۰۳۳۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نفع طے شدہ مقدار کے مطابق ہوگا اور نقصان اصل مال میں سے نکالا جائے گا۔

٢٠٣٢ ) حدِّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(٢٠٣٣٢) ايك اور سند ي يونهي منقول - -٢٠٣٣٢) حَدَّثَنَا هُسَيْم، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: الرَّبُحُ عَلَى مَا اشْتَرَ طَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ.

(۱۱۰۲۳) علت مستهم، عن يونس، عن التحسيء فان الربيح على ها استر طاعلية والوطبيعة على دائس العال. (۱۲۳۳۳) حفرت حسن فرماتے بين كرنفع طے شدہ مقدار كے مطابق ہوگا اور نقصان اصل مال ميں ہے نكالا جائے گا۔

٢٠٣٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا وَقَتَادَةَ ، عَنْ رَجُلَيْنِ الشَّرَكَا ، أَنَّ الْوَضِيعَةَ بَيْنَهُمَا وَالرَّبُحَ الشَّتَرَكَا وَاشْتَرَكَا ، أَنَّ الْوَضِيعَةَ بَيْنَهُمَا وَالرَّبُحَ

نِصْفَينِ ، فَقَالَ : الرَّبُحُ عَلَى مَا اشْتَرَ طَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ. ( الرَّبُحُ عَلَى مَا اشْتَرَ طَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ. ( ٢٠٣٣٣) حضرت شعبه فرمات مي كه مي خضرت حماه اور حضرت قاده سے سوال كيا كه اگر دوآ دميوں نے باہم الله على ال

۱۹۶۱ ۱۹۰۱) سرت معبد رمائے ہیں نہ ان کے سرت میں دور سرت میں دور سرت میں دہ سے جون میں ندہ سرود، دیوں ہے ہو، ہم غراکت برکام کیا،ایک دو ہزاراور دوسراایک ہزار لایا۔انہوں نے پیشرط لگائی کہ نقصان دونوں کے درمیان ہوگااور نفع بھی دونوں کو اُ دھا آ دھا ملے گا۔اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نفع طے کردہ شرط کے مطابق ہوگا اور نقصان اصل مال میں سے پورا کیا

ھا ادھا ہے اس میں ہے: ابول سے برامایا لدن سے بردہ سرط سے بھا بی اور اور سطان اس مال میں سے پورا میں کے گا۔ کے گا۔ سر کاب ور کا و دو جارد ارد جان ہے اس انہ سے ارد جارد ایکو کیا ہے ۔ اس براہ ورائ واق اردیا

٢٠٣٥) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا وَلَاهُ الرَّجُلُ بِصَفْقَةٍ بِنَسِينَةٍ ، ثُمَّ أَدُخَلَ فِيهَا رَجُلٌ آخَرَ فَالضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الصَّفْقَةِ وَلَيْسَ عَلَى شَرِيكِهِ شَىْءٌ مَا لَمْ يَكُنُ نَفْدٌ ، فَإِنْ كَانَ نَفْدٌ فَالُوضِيعَةُ عَلَى صَاحِبِ النَّقُدِ ، وَالرِّبُحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ.

و ۲۰۳۳۵) حضرت شریح فرماتے ہیں کداگرایک آ دمی نے ادھار پر کوئی معاملہ کیا، پھراس میں کسی دوسرے آ دمی کوشریک کرلیا تو

ضان معاملہ کرنے والے یہ ہوگا آگر دوسرے کی طرف ہے کوئی نفتری نہ ہوتو اس پر پچھ لازم نہ ہوگا اور اگر نفتدی ہوتو نقصان نفتر ک والے کو ہوگا اور نفع طے شدہ حصہ کے بقتر تقسیم ہوگا۔

( ٢.٣٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ غَلِيٌّ فِي الْمُضَارَب ، أَوِ الشَّرِيكُيْنِ ، قَار سُفْيَانُ : لَا أَدْرِى أَيُّهُمَا قَالَ ، الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.

(۲۰۳۳ ۲) حضرت علی جائٹے مضاربت اورشراکت کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نفع طے شدہ جھے کے بقدر او· نقصان اصل مال میں سے ہوگا۔

( ٢٠٣٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالَ :سُئِلَ طَاوُوس ، وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنْ شَرِيكَيْنِ اشْتَرَكَا أَحَدُهُمَا أَكْثُرُ رَأْسَ مَالِ وَأَسْنَى فِي الْوَضِيعَةِ فَقَالَ :طَاوُوس : لاَ يُغْرَمُ وَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ.

(۲۰۳۳۷) حفزت طاوس سے سوال کیا گیا کہ دوآ دمیوں نے اس طرح شراکت داری کی کدایک کا مال دوسرے ہے زیادہ تھا او،

اس کونقصان میں بھی زیادہ کیا گیا۔ تو انہوں نے فر مایا کہ اس پرتاوان نہیں ہوگا اس پرصرف راس المال ہی لازم ہوگا۔

(٢) فِي الرَّجلِ يشترِي الشَّيء ولا ينظر إليهِ مَنْ قَالَ هو بالخِيار إذا رآة إن شاء

أخذ وإن شاء ترك

اگر کسی آ دمی نے کوئی چزد کھے بغیر خریدی توجن حضرات کے نزد یک اے رکھنے

یا حجوڑنے کا اختیار ہوگا

( ٢٠٣٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ فِيمَنِ اشْتَرَى شَيْنًا لَمْ يَنْظُو إَلَيْهِ كَائِنًا مَا كَانَ قَالَ :هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

(۲۰۳۸) حفرت معنی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے کوئی چیز دیکھے بغیر خرید لی تو اے دیکھنے کے بعد اختیار ہے خواہ رکھے.

( ٢٠٣٦ ) حَدَّثُنَا هُشَيْم ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ مُفِيرَة ، عَنْ إبراهيم ، مِثْلَهُ

(۲۰۳۹)حفرت ابراتیم ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٢٠٣٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِيهِ :وَهُوَ بِالْخِيَارِ ، وَإِنْ وَجَدَهُ كَمَا شُرِطَ لَهُ.

(۲۰۳۴۰) حضرت ابراہیم سے مذکورہ مضمون میں بیاضا فدمنقول ہے کدد کیھنے کے بعد اگر طے شدہ شرط کے مطابق ہو پھر بھی

اختیارے۔

ر معنف ابن الي شيرم (جلد ٢) كي الما المحالي الما المحالي الما المحالي الما المحالية الما المحالية الما المحالية الما المحالية الم

، ٢٠٣١) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :مَنِ اشْتَرَى شَيْنًا لَمْ يَرَهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا

عَلَيْهِ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ :لك الرُّضَى ، وَلَيْسَ لَهُ ، إِنَّمَا الْبَيْعُ ، عَنْ تَرَاضٍ . (۲۰۳۴۳) حضرت محمول مولی آل عماره فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آ دی کودو چادریں فروخت کیں اور شرط لگائی کداگرتم نے ایک

عادر کو کھولا تو دونوں کی بھے لازم ہوگی۔اس نے ایک جا در کو کھولا ، پھروہ اس بھے ہے راضی نہ ہوااور مجھے واپس کرنے کے لیے آ گیا۔

یں نے واپس کرنے سے انکار کیا اور بیمقدمہ لے کر قاضی شریج کے پاس گیا انہوں نے فر مایا کہ تیری رضا ہے اس کی نہیں ہے جبکہ

٢٠٣٤١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ ، لَمْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ غَائِبًا عَنْهُ ، فَهُو بِالْحِيَارِ ، إِذَا نَظُرَ إِلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. (دار قطني ٨- بيهقي ٢٦٨)

(۲۰۳۳۳) حضرت مکحول ہے روایت ہے کہ حضور مَلِّ النظافة کے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آ دمی کسی چیز کواس طرح خریدے کہ اس کو یکھانہ ہواوروہ چیزاس سے غائب ہوتو دیکھنے کے بعدا سے اختیار ہے کہ جا ہےتو لے لے اورا گر چاہے تو جھوڑ دے۔ ٢٠٣٤٥ كَذَّنْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْعِدْلَ مِنَ الْبُرُّ فَنَظَرَ بَعْضُ التَّجَّارِ

۲۰۳۴۵) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دی نے گندم کی ایک مخصوص مقدار خریدی اور پھر تا جروں نے ایک دوسرے کی

ن و یکھاتواں کے باوجودوہ نیچ قائم رہے گی۔ ہاںالبتۃ اگر ظاہر میں کوئی عیب نظر آئے تو ختم کرسکتا ہے۔ ٢٠٣٤٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنْ رَجُلٍ رَأَى عَبْدًا أَمْسِ فَاشْتَرَاهُ الْيَوْمَ ،

رَآهُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : إِذَا كَانَ كَمَا وَصَفَ ، فَهُو جَائِزٌ .

(۲۰۳۴) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز دیکھے بغیر خرید لی تو دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں اختیار ہے۔حضرت محمد

وَلَا خِيَارَ لَهُ.

٢٠٣٤٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ مَحْمُولٍ ، مَوْلَى آلِ عُمَارَةً ، قَالَ : بِغْتُ مِنْ رَجُلِ بُرْدَيْنِ وَشَرَطُتُ عَلَيْهِ : إِنْ نَشَرَ أَحَدَهُمَا فَقَدْ وَجَبَ ، فَنَشَرَ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَرْضَهُ ، فَجَاءَ يَرُدُّهُمَا فَأَبَيْتُ

(٢٠٣٤٢) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، وَابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :إذَا وَجَدَهُ كَمَا وُصِفَ لَهُ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، `۲۰۳۴۲)ابن سیرین فرماتے ہیں کہا گروہ چیز طےشدہ دصف کےمطابق نکلی تو واپس نہیں کرسکتا \_

إِلَى بَعْضِهِ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَرَ عُوَارًا فِيمَا يَنْظُر إِلَيْهِ.

٢٠٣٨) حضرت شعبه فرماتے ہیں كه میں نے حضرت حكم اور حضرت حماد ہے سوال كياا كركوئي كسى سے ايك غلام گذشته كل خريد چكا

'ر ماتے ہیں کہا گروہ بیان کردہ دصف کےمطابق تھی تو اب وابس نہیں کرسکتا۔

ع توبا ہمی رضامندی کا نام ہے۔

قَالَا : لَا حَتَّى يَرَاهُ يُوهُ اشْتَرَاهُ.

ہواوراے دیکھے بغیر آج فروخت کرنا جا ہے تو کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جس دن اسے خریدا ہے ای دن دیکھے بغیر فروخد-

## (٣) فِي مشاركةِ اليهودِيُّ والنَّصرانِيُّ

## یہودی یاعیسائی کوشریک بنانے کابیان

(٢.٣٤٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَة ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسِ : إنَّ أبي رَجُل جَلَّابًا يَجْلُبُ الْغَنَمَ ، وَ إِ لَيْشَارِكُ الْيَهُودِيُّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ ، قَالَ : لَا يُشَارِكُ يَهُودِيًّا ، وَلَا نَصْرَانِيًّا ، وَلَا مَجُوسِيًّا ، قَالَ : قُلْتُ : لِمَ قَالَ : الْأَنَّهُمْ يُرْبُونَ وَالرِّبَا لَا يَحِلُّ.

نہیں کرسکتا۔

(۲۰۳۴۷)ابوممزہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس بڑائٹو ہے سوال کیا کہ میرے والدبکریوں کے تاجر ہیں وہ بعض او قات کے یہودی یا عیسائی کواپنا شریک بناتے ہیں، کیاایسا کرناٹھیک ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ سی یہودی،عیسائی یا مجوی کوشریک نه بناؤ۔ م نے اس کی وجہ بوچھی تو انہوں نے فر مایا کہ وہ سود کالین دین کرتے ہیں حالا نکہ سود حرام ہے۔

(٢٠٢٤٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تُشَارِكَ الْيَهُودِيُّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ ، وَلَا يَمُرُّوا عَلَيْكَ إِ صَلَاتِكَ ، فَإِنْ فَعَلُوا فَهُمْ مِثْلُ الْكُلْبِ.

(۲۰۳۸) حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ کسی میہودی یا عیسائی ہے مشارکت نہ کرو،انہیں نماز میں اپنے آگے ہے نہ گزرنے دو،اگر

گذر جائیں تو پہ کتے کی طرح ہیں (یعنی نمازٹوٹ جائے گی)۔

(٢.٣٤٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِشَرِكَةِ الْيَهُودِ:

وَالنَّصْرَانِيِّ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يلي الشَّرَاءَ وَالْبَيْعَ. (۲۰۳۴۹) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ اگر خرید وفروخت مسلمان خود کرتا ہوتو یہودی یاعیسائی کوشریک بنانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِي مُحَمَّدٍ النَّاجِي ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :لَا تُعْطِ اللُّمْنَيَّ مَالًا مُضَارَ؟

وَخُذُ مِنْهُ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَإِذَا مَرَرْتَ بِأَصْحَابِ صَدَقَةٍ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّهُ مَالُ ذِمِّتّى. (۲۰۳۵۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ کسی ذمی کومضار بت کے لیے مال نہ دوالبیتہ بطورمضار بہت کے اس ہے مال لیے تے

ہو۔ جبتم اس مال کے ساتھ زکو ہ وصول کرنے والوں کے پاس سے گذروتو انہیں بتادو کہ بیذی کا مال ہے۔

( ٢٠٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ صَالِح ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُوسٌ ، وَمُجَاهِدٌ يَكُرَهُو شَرِكَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إلا إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ يلى الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ.

(۲۰ ۳۵۱) حضرت عطاء،طاوس اورمجامد بهودی یاعیسانی ہے مشارکت کومکروہ قراردیتے تتصالاً بید کی خرید وفروخت مسلمان کرے۔

معنف ابن الج شيه متر جم (جلدا) کی کان العام العام کا کان ا پیمان کان الجام کان العام کان کان العام کان کان العام کان کان کان العام کان کان کان العام کان کان کان کان کان

٢٠٣٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَا تَصْلُحُ مُشَارَكَةُ الْمُشْرِكِ فِي حَرْثٍ ، وَلَا بَيْعٍ يَغِيبٌ عَلَيْهِ ، لأَنَّ الْمُشْرِكَ يَسْتَحِلُّ فِي دَيْنِهِ الرِّبَا ، وَتَمَنَ الْخِنْزِيرِ.

۲۰۳۵۲) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ شرک سے مشار کت کھیتی باڑی اورا پیےامور میں درست نہیں جن میں وہ غائب ہو کیونکہ

شرک کے دین میں سوداور خنز سر کی قیمت حلال ہے۔ ٢٠٢٥٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنَّ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِشَرِكَةِ الْيَهُودِيِّ

وَالنَّصْرَانِيِّ إِذَا كُنْتُ تَعْمَلُ بِالْمَالِ. ٢٠٣٥٣) حضرت اياس بن معاوية فرمات بين كداكر مال خودخرج كروتو يبودي ياعيسا كي مة مشاركت كريكتے ہو\_

٢٠٣٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :خُذْ مِنْهُمْ مَالاً مُضَارَبَةً ، وَلاَ

٢٠٣٥ ) حفرت حسن فرماتے ہیں كه ذميول سے مضاربت كامال لے سكتے ہو پرانہيں د نے ہیں سكتے \_

٤) فِي رجلٍ أسلف فِي طعامٍ وأخذ بعض طعامٍ ، وبعض رأسِ المالِ مَنْ قَالَ لاَ بأس؟ ایک آ دمی نے کسی سے غلے پر بیچ سلم کی اور بچھ غلہ لے لیا اور بچھراس المال واپس لے لیا۔جن

#### حفزات کے نزدیک بیدرست ہے

٢٠٣٥ ) حَلَّنْنَا أَبُو الْأَحْوَص سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي أَسُلَفْتُ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهُم فِي طَعَامٍ ، فَأَخَذْتُ مِنْهُ نِصْفَ سَلَفِي طَعَامًا ، فَبِغْتُهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أَتَانِي فَقَالَ :خُذْ بَقِيَّةً رَأْسِ مَالِكَ :خَمْسَ مِنْةٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ ، وَلَهُ أَجْوَانِ. ۲۰۳۵۵) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عبد الله بن عباس مزافق کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میر نے

ب ہزار درہم پرایک آ دمی سے غلے کی وصولی کے لیے ت<sup>ج سلم</sup> کی۔ میں نے اس سے غلہ کا آ دھا حصہ لیا اورا سے ایک ہزا :رجم کا چ یا۔ پھروہ میرے پاس آیا اور راس المال کا آ دھالینی پانچ سو درہم مجھے واپس کر دیئے ، بیرکنا کیسا ہے؟ انہوں \_ . فر مایا کہ بیہ

> مروف ہے اور اے دو بدلے ملیں گے۔ -٢٠٣٥) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا :قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ

۲۰۳۵۲)حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بیمعروف ہے۔

٢٠٣٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى مُطَرِّفٍ الْأَسَدِى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ شُوَيْحٍ أَنَّهُ لَمْ يَوَ بَأْسًا أَنْ يَأْخُدَ

بَغْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ.

معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۲) کی معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۲) کی معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۲) (۲۰۳۵۷)حضرت شریح فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی کچھے راس المال دالیس لے لے اور کچھوئیے سلم کا سامان

( ٢٠٣٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(٢٠٣٥٨) حضرت ابن حنفي فرمات بين كداس مين كوئي حرج نبين -

( ٢٠٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ نَافِعِ ، غَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۰۳۵۹) حضرت ابن عمر والثانو فرماتے ہیں کداس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٣٠ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۰۳۹۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسِّر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : إ

أَسْلَفَ مِنَة دِينَارِ فِي أَلْفِ فَرْقِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خُمْسَ مِنَةِ فَرْقِ ، وَيَكْتَبُ عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَارًا.

(۲۰۳۱) حضرت ابوالشعشاء فرماتے میں کداگر کسی نے سودینار کے بدلے ایک ہزار فرق پر بھے سلم کی تو اس بات میں کوئی حر

منبیں کہ پانچ سوفرق لے لے اور پانچ سودیناروالی لے لے۔ (فرق ایک پیانے کانام ہے)

( ٢٠٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِهِ.

(۲۰۳۹۲)حفرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس میں کو کی حرج نہیں۔

( ٢.٣٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّى ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ

(۲۰۳۶۳) حفرت محد بن على فرمات بين كداس مين كوكى حرج نبين \_

( ٢.٣٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبِ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أبجر ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَزِ

أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ دَرَاهِمَ فَأَحَذَ بَغْضَهُ حِنْطَةً وَبَغْضَهُ دَرَاهِمَ فَقَالَ :لاَ بَأْسَ ، ذَلِكَ الْمَغْرُوفُ.

(۲۰۳۱۳) حضرت حمید بن عبد الرحمٰن فرماتے ہیں کداگر ایک آ دی نے دراہم کے عوض کنیز پر بیج سلم کی اور پھر کچھ گندم لے لی ا باقی دراہم واپس لے لیے تو بیمعروف ہےاس میں کوئی حرج نہیں۔

(٥) من كرِه أن يأخذ بعض سَلَمِه وبعضًّا طعامًّا

جن حضرات کے نز دیک بیع سلم میں کچھ سامان اور باقی مال لینا مکروہ ہے

( ٢.٣٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِّ مَيْسَرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو كَانَ يُسْلَفُ فِي الطَّعَامِ ، فَقَالَ :لِلَّذِي كَانَ يُسْلِفُ لَهُ :لَّا تَأْخُذُ بَعْضَ رأس مَالِنَا وَبَعْضَ طَعَامِنَا ، وَلَكِنُ خُذُ رَأْسَ مَا

عمر مصنف ابن الى ثنيه مترجم (جلد ٢) كو المنطقة من المنطقة الم

۲۰۳۷۵) حَفرت عمرو بن شعیب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو غلے میں نیچ سلم کیا کرتے تھے لیکن وہ اس آ دمی ہے کہتے کہ پھھ غلداور پچھ مال نہ لینا۔ یا تو سارا مال لے لویا سارا غلہ لے لو۔ ۲۰۳۶۲) حَلَّدُنَا عَلِیٌ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الشَّعِبَائِیؒ ، عَنِ الشَّعْبِیؒ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل یُسْلِمُ السَّلَمَ فَیَأْخُذُ بَعْضَ

سَلَمِهِ دَرَاهِمَ وَبَعُضَ سَلَمِهِ طَعَامًا ، فَقَالَ : لاَ تَأْخُذُ إلاَّ رَأْسَ مَالِكَ ، أَوْ طَعَامًا كُلَّهُ. سَلَمِهِ دَرَاهِمَ وَبَعُضَ سَلَمِهِ طَعَامًا ، فَقَالَ : لاَ تَأْخُذُ إلاَّ رَأْسَ مَالِكَ ، أَوْ طَعَامًا كُلَّهُ. بهول نے فرمایا کہ یاتو ساراسامان لےلویا ساراغلہ لےلو۔

٢٠٣٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِنْلَهُ. (٢٠٣٧) حفرت ابرائيم سے بھی یونی منقول ہے۔ (٢٠٣٦) حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ مُسْهِر ، عَنْ أَسِ عُمَّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ نِسَأَلَتُهُ عَنْهُ فَقَالَ : هَذَا فَاسِدٌ ، لَا تَأْخُذُ اللَّ

٢٠٣٦٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِوٍ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَأَلْتَهُ عَنْهُ فَقَالَ : هَذَا فَاسِدٌ ، لَا تَأْخُذُ إلاَّ رَأْسَ مَالِكَ ، أَوْ طَعَامًا كُلَّهُ.

٢٠٣٦٨) حفرت ابو عمر فرمات بين كه بين من في حضرت حن ساس بار سين سوال كيا تو انهول نے فرمايا كه بي فاسد ہے، يا تو مارامال لے لويا ساراسامان لے لو۔

٢٠٣٩) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ مِنَة دِرْهَمٍ فِي طَعَامٍ فَأَخَذَ نِصْفَ سَلَمِهِ طَعَامًا وَعَسُرَ عَلَيْهِ النَّصْفُ فَقَالَ : لاَ خُذْ سَلَمَك ، رَأْسَ مَالِكَ جَمِيعًا.

و تعدن منوي علما و عسو عليه النصف ها الا حد سلمك ، داس مالك جميعا. ٢٠٣٦٩) حفرت عبدالله بن معقل فرمات بين كه اگركى آدى برودر بم يحوض غلے پرئيم سلم كى اور آدھا غله لے ليا اور آدھا لى تو يدرست نبيس، وه راس المال پورالے لے۔ ٢٠٣٧. كَذَنْنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَأْخُذُ نِصْفَ سَلَمِهِ وَبَعْضا دِرْهَمِ

۲۰۳۷۰) حضرت ابراہیم نے اس بات کو کمروہ قرار دیا ہے کہ آ دمی نیچ سلم میں پچھ مال لے اور پچھ سامان۔ ۲۰۳۷ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِیٌّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِیهِ ، أَنَّهُ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یَأْخُذَ بَعْضَ سَامَهِ مِنَهُ مِنْ الْحَمَادُ الْ

فَكُرِهَهُ.

سكيميه وَ بَغْضًا طَعَامًا. سكيميه وَ بَغْضًا طَعَامًا. احسرت طادس نے اس بات كو مكر و وقر ارديا ہے كه آ دى جيچ سلم ميں پچھ مال لے اور پچھسمامان۔

٢٠٣٧) حَلَّاثُنَا عُبُدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرٍ عَمَّنْ يَذْكُو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَغْضَ سَلَمِهِ وَبَغْضًا حِنْطَةً.

(۲۰۲۷) حضرت ابوسلمہ نے اس بات کو مکر وہ قرار دیا ہے کہ آ دمی نیے سلم میں کچھ مال لے اور پچھ سامان۔ ( ٢٠٣٧ ) حَلَمْنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :خُذْ رَأْسَ سَلَمِكَ ، أَ رَأْسَ مَالِكَ.

(۲۰۳۷ ) حضرت این عمر مین نفخه فرماتے میں کہ یا توسامان لے لویامال واپس لے لو۔

( ٢٠٣٧٤ ) أَبُو ِ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ : كَرِهَهُ ، وَأَنَّ عَطَاءً '

(۲۰۳۷۳) حفرت مجابداے مروه اور حفرت عطاءاے مباح مجھتے تھے۔

( ٢٠٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا طَعَامًا. (٢٠٣٧٥) حفرت جابر بن زيد نے اس بات كوكروه قرار ديا ہے كہ بيع سلم ميں بچھ مال لے اور پچھ سامان۔

( ٢٠٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيينَةَ ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ ، عَنْ شُرَيْحِ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۲۰۳۷) حضرت شریح نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ بچے سلم میں کچھ مال لے اور کچھ سامان۔

( ٢.٣٧٧ ) حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بْنُ مَحْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(٢٠٣٧) حفرت سعيد بن جبير نے اس بات كوكروہ قر ارديا ہے كہ بي سلم ميں پچھ مال لے اور پچھ سامان۔

( ٢.٣٧٨ ) حَذَّقَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَالِمٍ وَالْقَاسِمِ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَأْخُذَ بَعْص سَلَمِهِ وَبَغْضًا طَعَامًا.

(٢٠٣٧٨) حضرت سالم اورحضرت قاسم نے اس بات كومكروہ قرارديا ہے كہ نيے سلم ميں بچھ مال لے اور بچھ سامان۔

( ٢٠٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَهُ كُرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَهُ

(۲۰۳۷) حضرت ابن سیرین نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ بچے سلم میں بچھ مال لے اور بچھ سامان۔

( ٢٠٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّفْيِيّ

وَسُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَسُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمُصْطَلِقِ وَسُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ ابْنِ معقل أَنَّهُمْ كَرِهُوا ۚ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ بَعْضَ سَلَ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ.

(۲۰۳۸۰) بہت ہے علاءنے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ بیچسلم میں پچھے مال لے اور پچھے سامان۔

# هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ كَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الل

## (٦) فِي الرّهنِ فِي السّلمِ بیع سلم میں گروی رکھوانے کا بیان

(٢٠٣٨) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَغْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِى طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ فُضَيْلٍ:

إلَى أَجَلِ. (بخارى ٢٢٠٠ مسلم ١٣٢٧)

(۲۰۳۸۱) حصرت عائشہ بنی مفتون فرماتی ہیں کدرسول الله مَرْفَظَةَ في الك يبودي سے كچھ وصدى بيع برغله خريد ااوراس كے باس اپن زره رئن ركھوائى \_ (ابن نصيل كى روايت ميں الى اجل كے الفاظ نييس)

( ٢٠٣٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ. (۲۰۳۸۲) حضرت ابن عباس ملاتنو فرماتے ہیں کہ ملم میں گروی رکھوانا جائز ہے۔

( ٢٠٣٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ. (۲۰۳۸ ۳) حضرت ابن عباس را نفخه فرماتے ہیں کہ ملم میں گروی رکھوا تا جائز ہے۔

( ٢٠٣٨٤ ) حَلَّنْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بِنَحْوِهِ.

(۲۰۳۸۴)حضرت ابن عباس جلینو فر ماتے ہیں کے سلم میں گروی رکھوا تا جائز ہے۔ ( ٢٠٣٨٥ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ، وَابُنُ فُضَيُلٍ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ بَأْسًا ، قَالَ:

فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: ذَلِكَ الرِّبْحُ الْمَصْمُونُ، قَالَ ابراهيم: قَدْ يَأْخُذُ الرَّهْنَ ، ثُمَّ يَرْتَفِعُ السَّعْرُ. (٢٠٣٨٥) حضرت ابراہيم فرمايا كرتے تھے كەسلم ميں گروى ركھوانے ميں كوئى حرج نہيں۔ان سے كہا گيا كەحضرت سعيد بن جبير

فر ماتے تھے کہ بید ملاہوا ہوا نفع ہے تو حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ بعض او قات رہن رکھنے کے بعد بھا ؤبڑھ بھی تو جا تا ہے۔ ( ٢٠٣٨٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّعْبِيُّ ، عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ فَقَالَ :وَدِدْت أَنَّى

لَمْ أَكُنْ أَعْطَيْتُ شَيْئًا إِلَّا بِرَهْنِ. (۲۰۳۸ ) شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے شعبی سے سلم میں گروی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میری خواہش تو یہ ہے

کہ میں گر دی کے بغیر کوئی چیز نددوں۔

( ٢٠٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ بَأْسًا.

(۲۰۳۸۷) حفزت سعید بن میتب اور حفزت عطائهم میں گروی رکھوانے کوٹھیک مجھتے تھے۔

﴿ مَعْنَدَ ابْنَ الْنِيْدِيرَ جُم (طِلا) ﴾ ﴿ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوْفَى وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِطَعَامٍ. (ابن ماجه ٢٣٣٨) ٢٠٣٨٨) حضرة الياء بنت مزيد فرماتي مين كه جب رسول الله مِزَّفَظِيَّةً كاوصال مواتُو آپ كي زره ايك يهود ك

(۲۰۳۸۸) حضرت اساء بنت بزید فرماتی بین که جب رسول الله میزانشینی کا وصال ہواتو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس غلے کے مدلے ہوئی تھی۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّ دِرْعَهُ لَمَرْهُونَةً بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَخَذَهَا رِزْقًا لِعِيَالِهِ. (احمد ٢٣٧- دارمی ٢٥٨٢) (٢٠٣٨٩) حضرت ابن عباس رَبِيَّةِ فرمات بِين كه جب رسول الله مِلْفِقَةَ كاوصال مواتو آپ كی زره ایک يهودي کے پاس تمي

رہ ہیں۔ صاع جو کے بدلے میں گروی رکھوائی ہوئی تھی ہے جوآپ نے اپنے ایک سال کی خوراک کے لیے حاصل کیے تھے۔ سات ہو کو میں میں در میں در میں در سے ایک میں کا فروس میں میں در اور میں اور کی میں اور کا میں اور کا میں میں

( ٢٠٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ خَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ فَقَرَأَ (فَرِهَانَ مَقْبُوضَةٌ) كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۰۳۹۰) حضرت خالد بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم سے سلم میں ربمن کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے قرآن مجید کی ہیآ یت پڑھی (فر ھان مقبوضة) گویاان کے نزد یک اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔

(٢.٢٩١) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ الزِّبُرِقَانِ السَّرَّاجِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ معقل عَنِ السَّلَمِ آخُذُ فِيهِ

الرَّهْنَ ، أَوِ الْقَبِيلَ ؟ فَقَالَ : اسْتَوْثِقُ مِنَ الَّذِي لَكَ خير . (٢٠٣٩١) حضرت زبرقان سراح كهتم بين كديس نے حضرت عبدالله بن معقل سے سوال كيا كه بيج سلم ميں ربن اور كفيل ركھنا كيسا

ے؟ انہوں نے فر مایا کہ جوتمہارے لیے تحفوظ ہووہ معاہدہ کرو۔

( ٢.٣٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: إِنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَكُوهُ الرَّهْنَ، وَ الْقَبِيلَ فِي السَّلَمِ.

(۲۰۳۹۲) حضرت عامرفرماتے ہیں کہ مجھےان لوگوں پر تجب ہے جو کلم میں گردی یا گفیل کو کمروہ بجھتے ہیں۔ (۲.۲۹۲) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَیْلِ ، عَنْ اِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْیِیِّ ، أَنَّهُ کَانَ لاَ یَرَی بَأْسًا أَنْ تَأْخُذَ ثِقَةً

بِمَالِكَ ، فَقَالَ لَهُ : رَجُلٌ : إِنَّ قَوْمًا يَكُرَهُونَ الْقَبِيلَ ، وَلَا يَرَوُّنَ بِالْكَفِيلِ بَأْسًا.

(۲۰۳۹۳) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ مال کی حفاظت کا معاہدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ان سے ایک آدمی نے کہا کہ ایک قوم کے لوگ سلم میں مطلق کفیل کونا پیند سیجھتے ہیں اور نفوس کے فیل میں کوئی حرج نہیں سیجھتے۔

( ٢٠٣٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسُوَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا. (٢٠٣٩٣ ) حفرت عامر فرماتے ہیں كہ حضرت عبداللہ كے شاكر داس كو تھيك سجھتے تھے۔

( ٢٠٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَهُ

کی معنف ابن الی شیبر متر جم (جلد ۲) کی کی کی اور کا کی کی کتاب البیوع والا فضیف کی ایک اور سند سے یونمی منقول ہے۔

(٢٠٣٦) حَدَّثُنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ قَالُوا : لاَ بَأْسَ

بالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ. بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ. كوه هوه الرحور الجعفر الي تاسمول تربع المرمر كري كري فرم كركر جنبور

(٢٠٣٩٢) حضرت ايوجعفر، سالم اورقاسم فرماتے ہيں كه ملم ميں گروى ركھوانے ميں كوئى حرج نہيں۔ (٢٠٣٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْوَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَ أَوَّلُهُ حَلَالًا ، فَالرَّهْنُ مِمَّا أَمِرَ بِهِ.

(٢٠٣٩٤) حضرت محدفر ماتے میں كداكر بنيا وحلال ہوتور بن مامور به چيزوں ميں سے ہے۔ (٢٠٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ فَقَالَ :

استورتی مِن مَالك. ۲۰۳۹۸ كفير و اين عرفظ سه بيج سلم مل گري كران مل مل بروا كرا تا انزين از فر اي او مزيا كرد داند كر

(۲۰۳۹۸) حضرت ابن عمر دفائق سے نیج سلم میں گروی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کدا ہے مال کی حفاظت کا معاہدہ کرد۔

( ٢٠٣٩ ) حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ ، قَالَ : إنِّي لَا أَقُولُ فِيهِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ جُبَيْرٍ :إِنَّهُ رِبًّا مَضْمُونٌ. (عبدالرزاق ١٣٠٩٢)

(۲۰۳۹۹) حضرت عام سے سلم میں رہن کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ میں تو اس میں وہ بات کہوں گا جوسعید بن جبیر نے کی کہ بیدملایا ہمواسود ہے۔ در میروں نے گئیں ایسے ڈی قبل کے بید کا فرائی کے دین کر سے کا دیکھ کے بید کا کہ بید کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا

( ٢٠٤٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ.

(۲۰۴۰۰) حضرت ابن عباس والتي فرماتے ہيں كه ملم ميں ربن اور كفيل ميں كوئى حرج نہيں۔

(٧) من كرة الرّهن في السّلم

جن حضرات کے نز دیک سلم میں گروی رکھوا نا مکروہ ہے

(٢٠٤٠١) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدٍ ، عَنْ أَبِى عِيَاضٍ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكُرَهُ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِى السَّلَمِ.

(۲۰۴۰۱) حفزت علی رفتانی سلم میں گر دی اور کفیل کومکر وہ خیال فر ماتے تھے۔

(٢٠٤٠٢) حَلَّاثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ :سُنِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ السَّلَمَ وَيَأْخُذُ الرَّهْنَ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ :ذَلِكَ الشَّفَّ الْمَضْمُونُ يَعْنِي الرِّبْحَ. (۲۰۸۰۲) حضرت ابن عمر دونور سے سلم میں گروی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ بید المایا ہوا نفع ہے۔

( ٢.٤.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ وَسَالِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَهُ كَانَ يَكُرَهُ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ.

(۲۰۴۰۳) حضرت ابن عباس ملم میں گروی کومکر وہ قرار دیتے تھے۔

( ٢.٤.٤) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : كُلُّ بَيْعِ نَسَاءٍ فَإِنَّهُ يُكُرَّهُ الْقَبِيلُ وَالرَّهُنُ فِيهِ.

(۲۰۴۰۴) حضرت طاوس ادهاروالی تیج میں رہن اور نفیل کو مکروہ قر اردیتے تھے۔

( ٢.٤.٥ ) حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ عَتِيقٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : آخُذُ الرَّهُنَ فِي السَّلَمِ ؟ فَقَالَ : ذَلِكَ رِبْحٌ مَضْمُونٌ ، قَالَ :قُلْتُ : آخُذُ الْكَفِيلَ ؟ قَالَ : ذَلِكَ رِبْحٌ مَضْمُونٌ.

(٢٠٨٠٥) حفرت بكير بن منتق كہتے ہيں كدميں نے سعيد بن جبير ہے سوال كيا كد كياس سلم ميں گردى ركھواسكتا ہوں؟ انہوں نے

فر مایا که بیدملایا موانفع ہے۔ میں نے کہا کہ کیا میں گفیل بنا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ بیدملایا ہوا نفع ہے۔

( ٢٠٤٠٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجَعْدِ ، عَنْ شُرَيْحِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ.

(۲۰۲۰۲) حفزت شرح ملم میں رہن کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٢٠٤٠٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَمِ.

(۲۰۴۰۷) حضرت سعید بن جبیرسلم میں رہن اور کفیل کو کمروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٨ ) مَنُ قَالَ ليس بين العبدِ وبين سيَّدِهِ رِبًّا

جن حضرات کے نز دیک آقااوراس کے غلام کے درمیان سوزہیں ہوتا

( ٢.٤.٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًّا ، وكان يبيع ثمرته من غلمانه قبل أن تطعم.

(۲۰۴۰۸) حضرت ابن عباس والنفو كى رائے يتقى كه آقااوراس كے غلام كے درميان سودنہيں ہوتا۔اى وجہ سے وہ اپ غلاموں

کے پھل کنے سے پہلے خرید کیتے تھے۔

( ٢٠٤.٩ ) حَدَّثْنَا حَفْصٌ بن غياث ، الشيباني ، عن الشعبي ، قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا ؛ يُعْطِيهِ دِرْهَمًا وَيَأْخُذُ مِنْهُ دِرُهُمَيْن.

(۲۰۴۰۹) شعمی فرماتے ہیں کہ غلام اور اس کے آتا کے درمیان سونہیں ہوتا۔ وہ غلام کوایک درہم وے کراس سے دو درہم بھی لے

( ٢٠٤١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ أبى الْعَوَّامِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًّا.

(۲۰۴۱) حضرت ابن عمباس فرماتے ہیں کہ غلام اور اس کے آقا کے درمیان سو زہیں ہوتا۔

( ٢٠٤١ ) حَلَّاثُنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، وَعَنْ هَشَامِ اللَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ،

وَعَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَّيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًّا.

(۲۰۴۱) حفرت جابراورحضرت ابراجيم فرماتے ہيں كه غلام اوراس كے آقاكے درميان سودنيس بوتا۔

( ٢٠٤١٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّغْبِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَبْدٌ يُؤَذِى خَمْسَةَ ذَرَاهِم

كُلَّ شَهْرٍ فَقَالَ : أَغْطِنِي مِئتَى دِرْهَمٍ كُلَّ شَهْرٍ وَأَغْطِيكَ كُلَّ شَهْرٍ تِسْعَةَ دَرَاهِمَ ، قَالَ : فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۰۲۱) حفرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم اور حضرت تعنی سے سوال کیا کہ ایک آقااپ غلام کو ہر مبینے پانچ درہم ویتا ہے اور تقاضا کرتا ہے کہ تو مجھے ہر مہینے دوسودرہم دے اور میں تھے ہر مبینے نو درہم دول گا۔ان حضرات نے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٤١٣ ) حَلَّثْنَا هُشَيْم، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُغْطِى الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ الدَّرَاهِمَ عَلَى

أَنْ يَزِيدَهُ فِي الْفَلَّةِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يُعْطِيهِ بدنة ، أَوْ دَابَّةً ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْمَنَانِحِ وَيَزِيدُ عَلَيْهِ مَا شَاءَ. (٢٠٣١٣) حضرت حسن اور حضرت ابن سيرين نے اس بات وکروه قرارديا كه آدى النے غلام كواس بنا پرورجم دے كدوه غلے يس

اضافہ کرے۔ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اس کو جانوریا سواری دے یا کوئی چیز دے میرا پھر جتنا جا ہے اضافہ کرے۔

( ٢٠٤١٤ ) حَلَّاثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا :لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًّا.

(۲۰۴۱۴) حفرت جابر بن زیداور حفرت حسن فر ماتے ہیں کہ غلام اوراس کے آقامیں سودنہیں ہوتا۔

( ٢٠٤١٥) حَدَّثَنَا غُنُكُرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَبَيْنَ سَيْدِهِ رِبًّا.

(۲۰۲۱۵) حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ غلام اور اس کے آقامیں سودنبیں ہوتا۔

## (٩) فِي شِراءِ البقولِ والرِّطابِ

# سنر یوں اور بانس نماچیز وں کی فروخت کا بیان

( ٢٠٤١٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الرَّطَابِ جَزَّةً بَعْدَ جَزَّةٍ .

(۲۰۲۱۲) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بانس وغیرہ کو کٹڑے کر کے بیچنے میں کو کی حرج نہیں۔

( ٢٠٤١٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الرِّطَابِ الْجَزَّةَ بَعْدَ الْجَزَّةِ، وَالْقِطْعَةَ بَعْدَ الْقِطْعَةِ.

(۲۰۷۱۷) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ بانس دغیرہ کو کٹڑے کرکے بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔

ه معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۲) في المستخطفة المستخطفة المستخطفة المستف ابن المبتوع والأقفية المستخط ( ٢٠٤١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرُدَةً ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ بَيْعِ الوَّطْبَةِ جَزَّتَيْنِ ، قَالَ :

لَا يَصْلُحُ إِلَّا جَزَّةً.

(۲۰۳۱۸) حضرت بریدین عبدالله کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے بانس وغیرہ کونکڑے کرکے بیچنے کے بارے میں سوال کیا تو

انہوں نے فرمایا کہ اسے ایک ہی مکڑے میں بیچنا جا ہے۔

( ٢.٤١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كُرِهَ بَيْعَ الْقَضْبِ وَالْحِنَّاءِ ، وَكُرِهَ بَيْعَ الْخِيَارِ ، وَالْخِرْبِزَ ، إلاَّ جَنْيَةً.

(۲۰ ۲۹) حضرت مجاہد بائس اورمہندگی کی بیج کو مکر وہ قرار دیتے تھے اور خربوزے وغیرہ کی بیچ کو جنبیہ کے علاوہ مکروہ قرار دیتے تھے۔

( ٢٠٤٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ ، عَنْ بَيْعِ الْقَصِيلِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ ، فَقُلْت: إِنَّهُ تَسَنِّبلُ ، فَكُرِهَهُ.

(۲۰ ۲۰) حضرت شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ ایسی فصل کے بارے میں سوال کیا جو سنر ہونے کی حالت میں کاٹی جائے۔انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر اس کے خوشے آگئے ہوں تو انہوں نے اسے

تابينديده قرارديا\_

(٢٠٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لاَ تُسْلِمُوا فِي فِرَاخٍ حَتَّى تَبْلُغَ. (٢٠٣١) حضرت ابن عمر والله فرماتے ہیں كہ نے سے نظے ہوئے بودے میں تی سلم ندكروجب تك وہ بڑانہ ہوجائے۔

( ٢٠٤٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْن سِيرِينَ ، قَالَ : لَا يُشْتَرَى السَّنْبُلُ حَتَّى يَبْيَضَّ.

(۲۰۲۲) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ خوشوں والے بودے کوسفید ہونے سے پہلے ہیں چ سکتے۔

( ٢٠٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَشَوْعَ وَالْقَاسِمِ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الرَّطَابِ إِلَّا جَزَّةً.

(۲۰۴۲۳) حضرت ابن اشوع اورحضرت قاسم نے بانسوں وغیرہ کوٹکڑے کرکے بیچنے کومکروہ قرار دیا ہے۔

( ٢٠٤٢٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُكُورُهُ السَّلَمُ فِي الْعِنَبِ وَالنُّسُوِ وَالرُّطَبِ وَالتَّفَّاحِ وَالْكُمَّثُورَى وَالْبِطْيخِ وَالْقِفَّاءِ وَالسُّنْكِلِ وَالرَّطْبِ وَأَشْبَاهِهِ.

(۲۰ ۳۲۴) حضرت ابراہیم انگوروں ، خَتُک کھجوروں ، تر کھجوروں ، سیب ، امرود ، خر بوزے ، تر بوز ، خوشوں اور بانسوں وغیرہ میں نظام كومكروه قراردية تنه-

# (١٠) الرَّجل يدفع إلى الخيَّاطِ التَّوبِ فيقطعه

ایک آ دمی درزی کو کپڑے دے اور درزی انہیں کاٹ دے تو کیا تھم ہے؟

( ٢.٤٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِير ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ حَمَّاد ، عَنْ إِبْرَاهِيم ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يتقبل الْخَيَّاطُ الثياب بِأَجْرٍ

هي مصنف اين الي شيدمترجم (جلد٢) ﴾ المسلح المسلح المسلح المسلح المسلح المسلح المسلح والأفضية المسلح ا مَعْلُوم ، يُقَبِّلُهَا بِدُون ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَعْرِفَهَا بِشَيْءٍ ، أَوْ يَقْطَعَ ، أَوْ يُعْطِيَهُ سُلُوكًا وَإِبَرًا ، ويَخِيطَ فِيهَا شَيْنًا ،

فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُهَا بِهَذَا ، أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ ، فَلَا يُأْخُذُنَ فَضْلًا. (۲۰ ۴۲۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ درزی کپڑے معلوم اجرت کے بدلے قبول کرے۔ وہ

ا جرت معلوم کے بغیراس صورت میں قبول کرسکتا ہے اگر کسی طرح دس کی علامت لگالی ہویا اسے کاٹ دیا ہویا اسے اس کا کچھ حصہ

سوئی ہے ی دیا ہو،اگر کوئی علامت نه لگائی تو زائد کووصول نہیں کرسکتا۔ ( ٢٠٤٢٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ النَّوْبَ وَيُعْطِيَهُ

بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ بِالتُّمُّنَيْنِ ، وَالنَّصْفُ إِذَا قَطَعَ ، أَوْ عَمِلَ فِيهِ

(۲۰۳۲۱) حضرت حماداس بات میں کوئی حرج نہیں مجھتے تھے کہ درزی کیڑا لے اور دیتے ہوئے دوثلث اور یا نصف کم کردے اگر اس نے اس کو کا ٹا ہو یا اس میں کچھ کام کیا ہو۔

( ٢٠٤٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ وَأَبَا الْعَالِيَةِ فَقُلْتُ : إِنِّي رَجُلٌ خَيَّاطٌ أَقْطَعُ الثَّوْبَ وَأَوْ اجِرُهُ بِأَقَلَّ مِمَّا آخُذُهُ بِهِ؟ قَالَا:تَعْمَلُ فِيهِ شَيْنًا؟ قُلْتُ:نَعَمُ ، أَقْطَعُهُ وَأَضْمُّهُ ، قَالَا : لَا بَأْسَ. (۲۰ ۴۲۷) حضرت ابونضر ہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ اور حضرت ابوالعالیہ سے سوال کیا کہ میں درزی ہوں اور کیڑے سیتا ہوں میں جتنااس میں سے لیتا ہوں اس سے کم اجرت طے کرتا ہوں ،ایبا کرناٹھیک ہے؟ انہوں نے فر مایاتم اس میں کوئی کام

كرتے ہو؟ ميں نے كہابال ميں كائ كراہے سيتا ہوں ، انہوں نے فر ماياس ميں كوئى حرج نہيں \_ ( ٢٠٤٢٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدُفَعُ إِلَى الرَّجُلِ النَّوْبَ فَيُؤَاجِرُهُ بِأَقَلَّ ، قَالَ :

لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا عَمِلَ فِيهِ وَقَطَعَهُ ، قَالَ :يَسْتَأْذِنُهُ أَحَبُّ إِلَىَّ.

(۲۰ ۳۲۸) حضرت محرفر ماتے ہیں کہ اگر کوئی محف کسی دوسر ہے کو کیڑاد ہادراس کی اجرت کیڑے کی قیت ہے کم ہوتو اگراس نے

اس میں کام کیااور کیٹر ا کا ٹاتو اس میں کوئی حرج نہیں البیتہ اجازت لیما بہتر ہے۔ ( ٢٠٤٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ فِي الْخَيَّاطِ يَدْفَعُ النَّوْبَ بِالنَّصْفِ ، أَوِ

الثُّلُثِ ، أَوِ الرُّبُعِ ، قَالَ :إِذَا أَعَانَهُ بِشَيْءٍ فَلَا بَأْسَ.

(۲۰۲۲۹) حضرت الوجعفر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تخص درزی کو کپٹرے کا نصف ، ثلث یار بع دے اور کسی چیز ہے اس کی مد د کرے تو کوئی حرج نہیں۔

# (١١) الرّجل يشهد الطّعام يكال بين يديهِ

اگر کسی آ دمی کے سامنے غلے کوتولا جائے تو کیا خریدتے وقت دوبارہ تلوا نا ہوگا؟

( ٢٠٤٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَيَانٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرٌ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى

هي مصنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ٢) كي المستحق ١٨٣ كي ١٨٣ كي كتاب البيوع والأفضية على المستحق ا

الطَّعَامَ قَدْ شَهِدَ كَيْلَهُ ، قَالَ : لا ، حَتَّى يَجْرِى فِيهِ الصَّاعَانِ.

(۲۰۳۳۰) حضرت عبدالله بن عمر ولأفور سوال كيا كيا كيا كيا كا كركسي آدى في غلي كاوزن موت ديكها موتو كياخريد في سيل

دوبارہ اس کو ما پنا ضروری ہوگا۔انہوں نے فر مایا کہ خرید نے سے پہلے دوبارہ اس کا ما پنا ضروری ہے۔

( ٢.٤٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :أَكُونُ شَاهِدَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُكَالُ أَشْتَرِيهِ آخُذُهُ بِكَيْلِهِ ؟ فَقَالَ :مَعَ كُلِّ صَفْقَةٍ كَيْلَةٌ.

(٢٠٣١) حفزت مطرف فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت معنی ہے سوال کیا میں ایک غلے کے مایے جانے کے وقت موجودتھا، کیا

میں اے ما یے بغیر خرید سکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایا کہ جرسودے کے لیے الگ طور پر ما پنا ضروری ہے۔

(٢٠٤٣٢) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى آلِ سَعْدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ : رَجُلُ ابْنَاعَ

طَعَامًا فَاكْتَالَهُ ، أَيَصُلُحُ لِي أَنْ أَشْتَرِيّهُ بِكَيْلِ الرَّجُلِ ؟ فَقَالَ : لاَ ، حَتَّى يُكَالَ بَيْنَ يَدَيْك.

(۲۰۲۳۲) حضرت زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب سے سوال کیا کدا گرکوئی آ دمی غلے کو ماپ کرخریدے تو کیا ووسرے آدمی کے لیے اس کے ماپنے پر اکتفاء کرتے ہوئے خرید ناٹھیک ہے؟ انہوں نے فر مایانہیں بلکہ اپنے سامنے ماپ کرانا

( ٢٠٤٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مَيْمُونِ الْقَنَّادِ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : الرَّجُلُ

يَشْتَرِى الماشية وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَزُنِهَا أَشْتَرِيهَا بِوَزُنِهَا ؟ قَالَ :كَانَ يُقَالُ : ذَلِكَ الرَّبَا ، خَالَطَ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ.

(۲۰۲۳۳) حضرت میمون قناوفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب ہے سوال کیا کہ ایک آدمی ایک جانور پیچتا ہے میں اس کووزن کرتے ہوئے ویکے اس ہوں تو کیا اس وزن سے خرید سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ کہا جاتا تھا کہ بیدہ سود ہے جو کیل اور

وزن کے ساتھ ملا ہوا ہے

( ٢٠٤٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ :قدِمَ رَجُلٌ بِجِلَالٍ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ ، فَكَالَ مِنْهُ جُلَّةً ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا بِكُيلِهَا فَكَرِهَهُ الْحَسَنُ.

(۲۰۳۳ ) حفرت خالد بن عبدالرحمٰن ملمی فرماتے ہیں کدایک آ دمی نے بچھ برتن بیچنے کے لیے پیش کیے۔ایک آ دمی نے انہیں خرید لیا۔ پھرا سے ای کیل کے ساتھ بیچنے کا ارادہ کیا تو حضرت حسن نے اسے مکروہ قرار دیا۔

( ٢.٤٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ حَفْصٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، وَسَأَلَه رَجُل ، عَنْ رجل اشْتَرَى طَعَامًا ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى كَيْلِهِ ، قَالَ : لَا ، حَتَّى يَكِيلَهُ.

(۲۰۳۵) حضرت فرماتے ہیں کہ اگرایک آ دی نے کسی چیز کوکیل ہوتے دیکھااورا گراہے خربیدنا جاہے تو دوبارہ کیل کرنا ہوگا۔

( ٢٠٤٣٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ

هُ مَعنف ابن البشيه مترجم (جلد ٢) ﴿ الله عَدَّ مَعَهُ فَقَالَ : قَدُ شَهِدُتَ الْبَيْعَ وَالْقَبْضَ ، فَقَالَ : خُذُ مِنِّى رِبْحًا وَأَعْطِنِيهِ ؟ قَالَ : الشُتَرَى أَحَدُهُمَا طَعَامًا وَالآخَرُ مَعَهُ فَقَالَ : قَدُ شَهِدُتَ الْبَيْعَ وَالْقَبْضَ ، فَقَالَ : خُذُ مِنِّى رِبْحًا وَأَعْطِنِيهِ ؟ قَالَ :

لاَ حَتَّى يَجْرِى فِيهِ الصَّاعَانِ ، فَيَكُونُ لَكَ زِيَادَتُهُ وَعَلَيْهِ نُفْصَانُهُ. (٢٠٣٣٢) حفرت محمد بنسيرين سے سوال كيا گيا كه ايك آدى نے كھاناخريدا، دوسرااس كے ساتھ تھاوہ كہتا ہے كہيں نے أثاور قبضے كوديكھا ہے پھروہ نفع كے ساتھ اس چيز كوخريدنا چاہتا ہے تو كيا اس كيل ميں خريد ہے۔ انہوں نے فرمايا كه دوسرى مرتبہ يجنج سے مسلح دوبارہ ما پنا ضرورى ہے تا كه اضافے اوركى كاعلم ہوجائے۔

( ١٢ ) فِي الرَّجلِ يشترِي الثُّوب بِدِينارٍ إلا دِرهم

# ایک درہم کم ایک دینار میں کپڑ اخریدنے کا تھم

ريد على النه المركز القريد المركز القريد المركز ال

(۲۰۴۳۷) حفرت الوب اس بات کومکروه قرار دیتے تھے کہ آ دمی ایک درہم کم ایک دینار میں ادھار کے ساتھ کپڑا خریدے۔ ۲۰۶۲۸ ) حَلَّقْنَا جَوِیرٌ ، عَنْ مُغِیرَةً ، عَنْ اِبْو اَهِیمَ ، أَنَّهُ کَانَ یَکُرَهُ أَنْ یَشْتَرِ یَ التَّوْبَ بِدِینَارِ اِلاَّ دِرْهَمَّاً. ۲۰۲۳۸ ) حضرت ایرانهماس از کومکر و وقر اردست تھی آدمی ایس جمکم ایس و مار میں ادھ انسیکر آتر کٹراخی سے

(۲۰۳۸) حفرت ابراہیم اس بات کو کروہ قرار دیتے تھے کہ آ دمی ایک درہم کم ایک دینار میں ادھار کے ساتھ کپڑاخریدے۔ (۲۰۶۹) حَدَّثُنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ جُورَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُشْتَرَى التَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَّا. (۲۰۳۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایک درہم کم ایک دینار کے بدلے کپڑا بیچنا کروہ ہے۔

( ٢٠٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكُ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنَ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ صَخْرِ بْنِ أَبِى غَلِيظٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَمًّا.
( ٢٠٣٠ ) حضرت صحر بن أَبِي غليظ فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحلٰ كود يكھا كہ وہ ايك درہم كم ايك دينار ك

( ۲۰۴۴ م) خطرت محر بن الى غليظ فرمائتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحن كود يكھا كدوہ ايك درہم لم ايك دينار كے بدلے كپڑا خريدرہے تھے۔ ١ ٢٠٤٤ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُك بِدِينَارٍ وَتَزِيدُني دِرْهَمَيْنِ.

(۲۰۴۳) حضرت ایراہیم فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی شخص کیے کہ میں نے تنہیں یہ چیز ایک دینار کے بدّ لے فروخت کی اورتم میرے لیے دودرہم اضافہ کردو۔ یہ بہتر میں '' سائیر میں جو میں وہ میں وہ میں دیں میں میں میں میں میں میں دورہ میں میں دورہ میں میں دورہ وہ می

' ٢٠٤٤٢) حَدَّفَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُّ لِلرَّجُلِّ : أَبِيعُك هَذَا التَّوْبَ بِدِينَارٍ إلاَّ دِرْهَمًا. (٢٠٣٣٢) حفزت ابراہیم اور حفزت عطاء اس بات کو کروہ خیال فرماتے تھے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہے کہ میں تنہیں یہ

( ۲۰۴۷۴۲) حفنرت ابراہیم اور حضرت عطاءاس بات کو مکر وہ خیال فر ماتے تھے کہ ایک آ دمی دوسرے آ دمی سے کہے کہ میں تمہیں یہ کپڑ اا یک درہم کم ایک دینار میں دیتا ہوں۔

# (١٣) فِي الرَّجل يملِكُ المحرم مِنه يعتِق أم لاً؟

# ا گر کو کی شخص محرم رشته دار کاما لک ہوتو وہ آزاد ہوگا یانہیں؟

( ٢.٤٤٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أخاه فهو حو.

(۲۰۲۲۳) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اینے بھائی کاما لک ہوتو وہ آزاد ہوجائے گا۔

( ٢.٤٤٤ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مغيرة ، عن حماد ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عَمَّهُ ، أَوْ عَمَّتُهُ ، أَوْ خَالَهُ

أَوْ خَالَتَهُ ؛ فَهُوَ عَتِيقٌ وَهُوَ بِمُـ ْزِلَةِ أَبُوَيْهِ.

(۲۰۳۳۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہا گر کوئی تخص اپنے چچا، چھو پھی ، ماموں یا خالہ کا ما لک ہوتو وہ آزاد ہوجا کیں گے۔ بیا س

کے لیے والدین کی طرح ہیں۔

( ٢٠٤٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّفِيِّي ، قَالَا : مَنْ مَلَكَ عَمَّهُ ، أَوْ عَمَّتَهُ

أَوْ خَالَهُ ، أَوْ خَالَتُهُ وَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ ، فَهُوَ عَتِيقٌ. (۲۰٬۳۵۵) حضرت ابراہیم اورحضرت شعبی فر ماتے ہیں کہ جو تحص اپنے بچپا، بھوپھی، ماموں یا غالہ کا ما لک ہوا تو وہ آزاد ہو جا ئیر

گے بیاس کے لیے والدین کی طرح ہیں۔

( ٢.٤٤٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رحم مَحْرَمٍ ، فَهُو حُرٌّ.

(۲۰ ۴۴۲) حضرت حسن ولیطی؛ فر ماتے ہیں کہ حضور مُرِائِنَے ﷺ نے ارشا دفر مایا کہ جو محص کسی محرم رشتہ دار کاما لک ہواوہ آزاد ہو جائے گا۔

( ٢٠٤٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّم

اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلُهُ. (ترمذى ١٣٦٥ ابوداؤد ٣٩٣٥)

(۲۰ ۲۲) ایک اورسندے یونبی منقول ہے۔

( ٢٠٤٤٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ :مَنُ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ. (۲۰۴۴۸) حضرت عمر جانفی فرمائے ہیں کہ جو تحص کسی محرم رشتہ دار کا ما لک ہوا تو وہ آزاد ہو جائے گا۔

( ٢.٤٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَشْيَاخِهِ ، عنِ الزَّبَيْرِ ''

يَوْمَ الطَّائِفِ مَلَكَ خَالاتٍ لَهُ فَأَعْتِقَنَّ بِمِلْكِهِ إِيَّاهُنَّ.

(۲۰۴۴۹)حضرت زبیرطا کف کی لڑائی میں اپنی کچھ خالا ؤں کے مالک ہوئے تووہ آزاد ہوگئیں۔

( ٢.٤٥. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُ

هي مصنف ابن ابي شيبرمترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ١٨٤ ﴾ ﴿ الله فضيه ﴾ كالمناف الله والأفضية ﴾ المناف المناف

إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : إِنَّ عَمِّى زَوَّ جَنِي وَلِيدَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّ وَلَدِى ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. (۲۵۴۵۰) حفرت مستورد بن احفف فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عبد اللہ ڈٹاٹیؤ کے پاس آیا اور کہا کہ میرے چھانے اپنی باندی

کی بٹی سے میری شادی کرادی ،اس کے ذریعے وہ میرے بچول کوغلام بنانا جا ہتے ہیں۔انہوں نے فرمایا کہ وہ ایسانہیں کرسکتے۔

( ٢٠٤٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْحَسَنِ، قَالاً: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم، فَهُوَ حُرٌّ. (۲۰۳۵) حضرت جابر بن زیداورحضرت حسن فرماتے ہیں کہ جوقریبی رشتہ دار کا مالک ہواوہ رشتہ دار آزاد ہوجائے گا۔

( ٢٠٤٥٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا يَعْتِقُ كُلُّ رَحِمٍ إِذَا مَلَكُهُ ذُو رَحِمٍ. (۲۰۳۵۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی رشتہ دار کا ما لک ہوادہ آزاد ہوجائے گا۔ ( ٢.٤٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَا :إذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ وَبِنْتَ الْعَمُّ وَكُلَّ ذِى

مَحْرُمِ عَتَقَ. (۲۰۴۵۳) مضرت حکم اور حضرت حماد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی پھوچھی، خالہ یا چیا کی بیٹی یاکسی رشتہ دار کا مالک ہوا تو وہ

آزادہوجائیں گے۔ ( ٢٠٤٥٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَمْلِكُ وَلَدٌ وَالِدَهُ ، وَلَا وَالِدٌ وَلَدَهُ ، قَالَ : وَالْعَمَّةُ

وَالْخَالَةُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ. (۲۰۲۵ ۲۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اولا د ماں باپ کی اور ماں باپ اولا دے مالک نہیں بن سکتے۔ پھو پھی اور خالہ کا بھی یہی

( ٢٠٤٥٥ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونْسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ ، فَهُوَ عِنْقٌ ، أَوْ هُوَ عَتِيقٌ. (۲۰۳۵۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جو محض کسی رشتہ دار کا مالک ہوا تو وہ آزاد ہوجائے گا۔ ( ٢٠٤٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَّيَّةَ ، عَنِ ابن ابى نجيح ، عن عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا مَلَكَ الْعُمَّةَ أو الخالة ؛ فبتلك المنزلة.

(۲۰۴۵۲)حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جو تخص چھو پھی یا خالہ کا مالک بے تو وہ مال کے رتبہ میں ہیں۔ ( ٢٠٤٥٧ ) حُدَّثُنَا عبد الأعلى، عن يعلى، عن يونس، عن الحسن قَالَ:من ملك ذا رحم؛ فقد عتق، أو هو عتيق.

(۲۰۲۵۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جو محض کسی رشتہ دار کاما لک بے تو وہ آزاد ہوجائے گا۔ ( ٢٠٤٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِّيَّةَ ، عَنِ ابن أبى نجيح ، عن عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا مَلَكَ

الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ عَتَقَا.

(۲۰ ۳۵۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جو شخص بھوپھی یا خالہ کا مالک ہے وہ آزاد ہو جائیں گے۔

( ٢٠٤٥٩ ) أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ ، عن شعبة عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُعْتِقُ الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ إِذَا مَلَكَ

(۲۰ ۲۵ ۹ ) حضرت شریح اولا دکو مال باپ اور مال باپ کواولا دیمملوک بننے کی صورت میں آز ادکر دیتے تھے۔

( ٢٠٤٦ ) حَلَّاثَنَا كَفِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ مَنْ مَلَكَ مِنْ مَحْرَمِهِ شَيْئًا

فَهُوَ حُرٌّ ، بِمِلْكِهِ عَتِينٌ ، قَالَ : وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْقَرَابَةِ رَحِمٌ أَمَرَ اللَّهُ بِصِلَتِهَا وَنَهَى عَنْ عُقُوقِهَا ، وَلَا

أَعْلَمُ مِنَ الْعُقُوقِ شَيْنًا أَشَدَّ مِنْ أَنْ يَتَجِدَ الرَّجُلُ قَرِيبَهُ مَمْلُوكًا.

(۲۰۳۹۰) حضرت زہری فرماتے ہیں کسنت بیجاری رہی کہ جو تض اپنے محرم کا مالک بنااس کامحرم آزاد ہوجائے گا۔اللہ تعالیٰ نے

صلدحی کا تھم دیا ہے اور قطع رحی ہے منع کیا ہے۔اس سے بڑی قطع رحی کیا ہوسکتی ہے کہ آ دی کسی رشتہ دار کومملوک بنا لے۔

( ٢٠٤٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :إذَا مَلَكَ الْأَخَ فَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ.

(۲۰۳۲۱) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ اگر کو کی مختص اینے بھائی کا مالک بے تو وہ آزاز نہیں ہوگا۔

( ١٤ ) فِي الرَّجلِ يموت وعِنده الوديعة والدّين

ا گر کسی مخص کا نقال اس حالت میں ہو کہ اس کے پاس امانت بھی ہوا دراس پر قرض بھی

ہوتو کیا حکم ہے؟

( ٢.٤٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَبْدَأُ بِالْوَدِيعَةِ.

(۲۰۳۲۲) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امانت کی ادائیگی سے ابتداء کی جائے گی۔

( ٢٠٤٦٣ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَبْدَأُ بِالْأَمَانَةِ.

(۲۰۴۲۳) حفرت حسن فرماتے ہیں کدامانت کی ادائیگی سے ابتداء کی جائے گی۔

( ٢٠٤٦٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :الودِيعة والْمُضَارَبَةُ وَاللَّيْنُ كُلُّ ذَلِكَ بالْحِصَص.

(۲۰۴۷۴)حضرت معمی فرماتے ہیں کہ امانت ،مضار بت اور قرض کی ادائیگی حصوں کے اعتبار ہے ہوگی۔

( ٢.٤٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَطَاوُسٍ وَالزُّهُورِي قَالُوا :يَأْخُذُورَ بالُحِصَص.

(۲۰۳۱۵) حضرت ابراہیم ،حضرت طاوس اور حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حصوں کے اعتبار سے تقلیم ہوگی۔

( ٢٠٤٦٦ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْمُضَارَبَةُ وَالذَّيْنُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يُعَرِّفُ شَيْنًا بِعَيْنِهِ.

(۲۰ ۴۲۲) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہا گرکسی چیز کابعینہ علم نہ ہوتو مضاربت اور قرض برابر ہیں۔

المعنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ اللَّهُ مَعنف ابن الي اليبرمترجم (جلد٢) ﴿ اللَّهُ مَعنف ابن اليبرمترجم (جلد٢) ﴿ اللَّهُ مَعنف ابن اليبرمترجم (جلد٢) ﴿ اللَّهُ مَعنف ابن اليبرمترجم (جلد٢) ﴿ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ ٢٠٤٦٧) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّفْيِيِّ ، وَأَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَطَاءٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالُوا :إذَا

مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنُ وَعِنْدَهُ مُضَارَبَةً ، أَوْ وديعة فَهُمْ فِيهِ عَلَى الْحِصَصِ.

﴿ ٢٠ ٣٠٤ ) حضرت معنى ،حضرت ابوجعفر ،حضرت عطاءاورحضرت زهرى فرماتے بيں كه جس آ دمى كا نقال ہوااوراس برقرض تقااور ں کے پاس مضاربت یاا مانت تھی تو حصوں کے اعتبار سے تقیم ہوگی۔

٢٠٤٦٨) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ وَشُويْحٍ فِى الدَّيْنِ الْوَدِيعَةِ : بِالْحِصَصِ ، قَالَ عَامِرٌ : إِذَا لَمْ تُوجَدُ بِعَيْنِهَا. (۲۰۲۷۸) حفزت مسر دق اور حفزت شریح قرض اور د دیعت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بیصوں کے اعتبار سے ہوں گے ،اور

تفرت عامرفر ماتے ہیں کہ جب بعینه علم ندہو۔ ٢٠٤٦٩) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :يُحَاصُّ الْغُرَمَاءُ.

(٢٠٣٦٩) حضرت حكم فرماتے ہیں كەقرض خوا ہوں كوحسوں كے اعتبار سے تقسیم كيا جائے گا۔ .٢.٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْوَدِيعَةُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ. ﴿ ٢٠٢٧) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امانت قرض کی طرح ہے۔

( ١٥ ) في الرَّجل يموت أو يفلِس وعِنده سِلعةٌ بِعينِها

اگر کوئی آ دمی مرجائے یامفلس ہوجائے اوراس کے پاس سامان ہوتو کیا تھم ہے؟ ٢٠٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عن النضر بن أنس عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ قَاثِمَةً بِعَيْنِهَا ،

فَهُو أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ. (مسلم ١١٩٣ احمد ٣٢٧) ا ٢٠٠٧) حضرت ابو ہريره روايق سے روايت ہے كه رسول الله سِرَافِظَةَ نے ارشاد قرمايا كه اگر كوئى شخص مفلس ہو جائے اور اس كا

مامان بعینه موجود موتوه قرض خواموں سے زیادہ مستحق ہے۔ ٢٠٤٧٢ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ وَحَذَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو

بُنِ حَزْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ أَبَا بَكُرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْبِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غُرَمَائِهِ.

(بخاری ۲۳۰۲ ابوداؤد ۳۵۱۳) ۲۰۴۷۲) حضرت ابو ہریرہ دینٹنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْلِفَتِیْجَ نے ارشاد فر مایا کہ جس شخص کا مال کسی ایسے آ دمی کے پاس

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) في المنطق المن المنطق المن المنطق المن المنطق المن المنطق ال بعینم موجود ہوجومفلس ہو چکا ہے تو وہ غرماء سے زیادہ ستحق ہے۔

( ٢٠٤٧٣ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَوْفٍ ، قَالَ : قرِءَ عَلَيْنَا كِتَابٌ عُمَوَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَيُّمَا رَجُلِ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ، فَهُوَ أُسُوأً الْغُرَمَاءِ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۰۴۷ ۳) حضرت عوف فر ماتے ہیں کہ ہمارے سامنے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خط پڑھا گیا۔ جس میں لکھاتھا کہا گرکوئی شخفر مفلس ہوجائے اوراس کے پاس کسی مخص کا سامان بعینہ موجود ہوتووہ باقی غرماء سے زیادہ مستحق ہوگا۔البتۃاگراس نے اس کے مال

میں کھ کمالیا تو وہ قرض خواہوں کے حصے میں آئے گا۔رسول اللد مِنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي

( ٢٠٤٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَوْقُ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِى الْمُفْلِسِ يَجِدُ عِنْدَهُ الزَّجُلُ مَتَاعَ بِعَيْنِهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا ، فَهُوَ أُسُوَّةُ الْغُرَمَاءِ وَإِلا فَهُوَ لَهُ.

( ۲۰ ۲۷ ) حضرت مکول فرماتے ہیں کہ اگر کسی مفلس ہوجانے والے شخص کے پاس کسی شخص کا مال بعینہ موجود ہوتو وہ اس کا ہے البہ: اگراس کی ثمن حاصل ہوئی ہوتو وہ قرض خواہوں کے جھے میں آئے گی۔

( ٢٠٤٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَجَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : هُوَ أَسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.

(۲۰۴۷۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدوہ بھی قرض خواہوں کا حصہ ہے۔

( ٢٠٤٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ أُسُوةُ الْغُرَمَاءِ.

(۲۰۴۷۲) حضرت حسن فر ما ثیے ہیں کہ وہ بھی غر ماء کا حصہ ہے۔

( ٢٠٤٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ أَنَّهُ أَنَّاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : دَفَعْتُ إلَى رَجُ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَانْطَلَقَ حَتَّى إَذَا بَلَغَ حُلُوانَ مَاتَ ، فَانْطَلَقْتُ فَوَجَدُتُ كِيسِي بِعَيْنِهِ ، فَقَالَ عَامِرٌ :لَيْسَ لَلْ دُونَ الْغُرِّمَاءِ.

(٢٠٣٧) حضرت معنى كے پاس ايك آدمي آيا اور اس نے سوال كيا كه ميں نے ايك آدمي كومضار بت كے ليے بچھ مال ديا تھا: سفر تجارت کے لیے نکلا اور حلوان میں اس کا انقال ہو گیا۔ میں بیچھے گیا اور میں نے دیکھا کہ میری دی ہوئی تھیلی بعینہ موجود ہے

حضرت عامر نے فر مایا کہ قرض خواہوں کوچھوڑ کرتونہیں لے سکتا۔

( ٢.٤٧٨ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُ قَدْ أَفْلَسَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِمَّنُ سِوَاهُ.

(۲۰۴۷۸) حضرت ابو ہریرہ وٹانٹی فرماتے میں کہ جس شخص کا مال کسی مفلس ہوجانے والے کے پاس بعینہ موجود ہوتو وہ اس کا ہے۔

( ٢.٤٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : إِذَا أَفُلَسَ الرج

وَسِلْعَتُهُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا ، فَهُو أُسُوةُ الْغُرَمَاءِ.

(۲۰۱۷-۹) حضرت علی والٹی فرماتے ہیں کہ اگر کی شخص کا مال مفلس ہو جانے والے شخص کے پاس بعینہ موجود ہوتو وہ اس کا ہے۔

.٢٠٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :هُوَ أُسُوَةُ الْغُرَمَاءِ.

( ۲۰۲۸ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدوہ قرض خواہوں کا ہے۔

٢٠٤٨ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :هُوَ أُسُوَّةُ الْغُرَمَاءِ.

(۲۰۲۸) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ وہ قرض خواہوں کا ہے۔

٢٠٤٨٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:هُوَ أُسُوَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَبَسَهَا لَهُ سُلْطَانٌ. (۲۰۲۸۲) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ اگر سلطان ندرو کے تو پھرغر ماء کا ہے۔

#### ( ١٦ ) الرّجل يسكِن الرّجل السّكني

# ایک آ دمی دوسرے کوئسی مکان میں گھہرا لے تو کیا حکم ہے؟

٢٠٤٨٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ أَسْكَنَتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ زَيْدٍ حُجْرَةً لَهَا حَيَاتَهَا ، فَلَمَّا تُوفِّيتُ حَفْصَةً قَبَضَ ابْنُ عُمَرً الْحُجْرَةَ.

(۲۰۲۸۳) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت هضه بنت عمر وہا ہؤنے نے اساء بنت یزید کوان کی پوری زندگی کے لیے اپنے کمرے یں تھم رایا۔ جب حضرت حفصہ کا انتقال ہو گیا تو وہ کمرہ حضرت ابن عمر زلائٹو نے حاصل کرلیا۔

. ٢٠٤٨٤ ) حَلَّاثَنَا السَّمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ السُّكُنَى عَارِيَّةٌ فَإِذَا قَالَ :هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ مَا بَقِيَتُ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ فَإذَا انْقَرَضُوا جَمِيعًا رَجَعَتُ إلَى وَرَثَتِهِ. (۲۰ ۲۸ ۲۰) حضرت عمر بن عبدالعزيز نے خط ميں لکھا كرر ہائش عاربيكى چيز ہے۔اگرر ہائش دينے والا كبے كديداس كے ليے اوراس

کے بعد آنے والوں کے لیے ہے تو بیاس کے لیے اور اس کے بعد آنے والوں کے لیے ہوگی۔ جب تک ان میں سے ایک عورت

بھی باقی رہے۔اگرایک عورت بھی باقی ندرہ تو ور ٹاء کی طرف لوٹ جائے گی۔ ا ٢٠٤٨٥) حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُسْكِنُ الرَّجُلَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، ثُمَّ يَمُوتُ ،

قَالَ : لاَ تَسْتَطِيعُ وَرَتَتُهُ أَنْ يُخْرِجُوهُ ، وَلاَ عَقِبَهُ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ.

(۲۰۴۸۵)حضرت عطاء فرماتے ہیں کہا گرایک آ دمی نے کسی آ دمی کواوراس کے بعد والوں کواپنے کسی مکان میں کھبرایا پھروہ مرگیا تو ورثاءا سے اور اس کے بعد والوں کو نکال نہیں سکتے جب تک ان میں سے ایک فر دبھی باتی ہو۔

٢٠٤٨٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ السَّائِبِ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَسْكَنَتْ قَالَتْ :

أَسْكُنتِكَ مَا بَدَا لِي. (۲۰۴۸ ۲) حضرت ابن ابی ملیکه فرماتی میں که حضرت عائشه می الله عنی جب کسی کواینے کسی مکان میں تشہر اتیں تو فرماتیں کہ میں تمہیر

اس وقت تک کے لیے مراتی ہوں جب تک مناسب مجھوں۔

( ٢.٤٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ أَحِي شُرَيْحٍ ، غَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :السُّكْنَى على مَ اشترك صَاحِبُهَا.

(٢٠٨٨) حضرت شرك فرماتے ہيں كەكى كور بائش دين كامعالمه صاحب مكان كى صوابديدىر ب

( ٢.٤٨٨ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ شُرَيْحٍ بِنَحُوِهِ.

(۲۰۲۸۸) ایک اورسندے یونمی منقول ہے۔

( ٢.٤٨٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا :السُّكُنَّى عَارِيَّةٌ.

(۲۰ ۴۸۹) حضرت حسن اور حضرت صعی فر ماتے ہیں کدر ہائش عاربیکی چیز ہے۔

( ٢٠٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ ، عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ رَجُلًا دَارِهِ فَمَاتَ الْمُسْكِرْ

وَالمسكِّنُ، قَالَ:تَوْجِعُ إِلَى وَرَقِةِ الْمُسْكِنِ، قَالَ:قُلْتُ :يَا أَبَا عِمْرَانَ، اليِّس كَانَ يُقَالُ: مَنْ مَلَكَ شَيْنًا حَيَاتَهُ،

فَهُوَ لِوَرَقَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْعُمْرَى ، فَأَمَّا السُّكُنَى وَالْعَلَةُ وَالْعَارِيَّةُ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى وَرَثَتِهَا. (۲۰۳۹۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے سوال کیا کہ اگر ایک آ دمی کسی کواپنے گھر میں تھہرائے ، پھر

تھبرانے والا اورتھبرا ہواانتقال کرجائے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ بیرمکان ورثاء کے پاس آ جائے گا۔ میں نے عرض کیا ا۔

ابوعمران! کیاینبیں کہاجاتاتھا کہ جومحض کسی کوتا حیات کسی چیز کا مالک بنائے تو وہ اس کے بعداس کے ورثاء کی ہوتی ہے۔انہوں۔

فر مایا کدیہ آباد کی جانے والی زمینوں میں ہوتا ہے۔ رہائش ،غلداور عاربیور ثاء کی طرف لوٹے ہیں۔

( ٢٠٤٩١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :إذَا وَهَبَ الرَّجُلُ شَيْنًا فَقَالَ :هُوَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ وَإِذَا ، قَالَ :هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ ، فَهِيَ رَاجِعَةٌ إلَيْهِ.

(۲۰۳۹۱) حضرت زہری فرماتے ہیں کداگر ایک آ دی نے کسی کو دئی چیز سپر دکرتے ہوئے کہا کدیہ تیرے لیے اور تیرے گھروالول کے لیے ہے، تو وہ اس کے لیے اور اس کے ورثاء کے لیے ہوگی اور اگریہ کہا کہ یہ تیری زندگی میں تیرے لیے ہے تو یہ ہدیہ کر ۔ ز

والے کے ورٹاء کی طرف لوٹے گی۔

( ٢٠٤٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَيْبَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :السُّكُنَى عَارِيَّةٌ.

(۲۰۳۹۲)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدر ہاکش عاریہ ہے۔

( ٢٠٤٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : اخْتَصَمَ إِخُوَةٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ أَحَدُهُمْ :زَوَّجَنِي

﴿ مُصنف ابْن الْبِشِيمِ رَجِم (جلد ٢) ﴿ مَصنف ابْن الْبِشِيمِ رَجِم (جلد ٢) ﴿ مَصنف ابْن الْبَيْدِع وَالْأَنصَية ﴾ وَأَشْكَنَهُ وَأَشْكَنَهُ وَأَشْكَنَهُ فَقَالَ : شَاهِدَانِ ذَوَا عَدُلٍ عَلَى أَنَّهُ وَأَشْكَنَهُ فَقَالَ : شَاهِدَانِ ذَوَا عَدُلٍ عَلَى أَنَّهُ

(۲۰۳۹۳) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ حضرت شریح کی عدالت میں بچھ بھائیوں کا جھٹڑا ہوا۔ ایک کہتا تھا کہ اس نے میرے شادی کرائی ، جھے رہائش دی اور جھے ٹھکانہ دیا ، حضرت شریح نے سوال کیا کہ کیا اس نے اس کی شادی کرائی اور رہائش دی۔ لوگوں نے تقسد بین کی تو قاضی شریح نے فرمایا کہ دوعادل گواہ یہ گواہی دیں کہ اس نے تختیے اپنے زندگی میں خود پرتر جیح دی۔

آثَرَك بِهَا عَلَى نَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ.

# ( ١٨ ) مَنْ قَالَ لاَ تجوز الصّدقة حتّى تقبض

## جن حضرات کے نزدیک قبضے سے پہلے صدقہ وزکوۃ معتبر نہیں

، ٢٠٤٩٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِمِنَةِ دِينَارِ عَلَى ايْنِهِ وَهُمَا شَرِيكَانِ وَالْمَالُ فِي يَدَيِ ابْنِهِ ، قَالَ: لَا يَجُوزُ حَتَّى يَحُوزَهَا ، قَضَى أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ: أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحُزُ فَلَا شَيْءَ لَهُ.
شَيْءَ لَهُ.

(۲۰۳۹۳) حفزت زہری فرماتے ہیں کداگرایک آ دمی نے اپنے بیٹے کوایک سودینارصد قد میں دیئے۔وہ دونوں شریک تھے اور مال بیٹے کے سامنے تھا۔ تو بیصد قد اس وقت تک درست نہیں جب تک وہ قبضہ نہ کر لے۔حضزت ابو بکر اور حضزت عمر رڈاٹٹو کا فیصلہ ہے کداگراس نے قبضہ نہ کیا تواسے بچھنیں ملے گا۔

٢-٤٩٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي ، قَالَ :قَالَ عُمَرٌ :مَا بَالُ

رِ جَالِ يَنْحَلُونَ أَوْ لَا دَهُمْ نِحَلاً ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ ، قَالَ : مَالِي وَفِي يَدِى ، وَإِذَا مَاتَ هُوَ ، قَالَ : قَدْ كُنْتُ نَحَدُنَّهُ وَلَا يَعُوزُهَا الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدِ. نَحَلْتُهُ وَلَدِى ، لَا نَحْلَهُ إِلَّا نِحْلَةٌ يَحُوزُهَا الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدِ. (٢٠٣٩٥) حضرت عمر الله فرماتے بین کہ لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ اپی خوش سے اولا دکو مال دیتے بیں لیکن جب ان میں سے کسی کا

ر ۴۰، ۴۹۵) حضرت عمر دفاق فرمائے ہیں کہ لولوں لوکیا ہوا کہ دہ اپنی خوشی ہے اولا دکو مال دیتے ہیں کیکن جب ان میں ہے کسی کا نقال ہو قبا تا ہے تو کہتے ہیں کہ مید میرا مال ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ کہ جب وہ مرجا تا ہے تو کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کوخوش سے دیا تھا۔خوشی سے دیا ہوا مال وہی ہوتا ہے جس پر اولا دیا باپ قبضہ کرلیں۔

٢٠٤٩٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ :شُكِيَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ ، أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا كَانَ صَغِيرًا لَا يَحُوزُ ، فَرَأَى ، أَنَّ أَبَاهُ إِذَا وَهَبَ لَهُ وَأَشْهَدَ حَازَ.

۲۰۴۹۱) حضرت سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عثان ہے شکایت کی گئی کہ چھوٹا بچہ مال پر قبضہ نہیں کرسکتا تو ان کی رائے پیٹھی کہ باپ نب ہبہ کرد ہےادر گواہی دیے تو وہ قبضہ کرلے۔

· ٢٠٤٩٧ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الشَّفْبِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَفَةُ

حَتَّى تُقْبَضَ إِلَّا لِصَبِيِّ بَيْنَ أَبُوَيْهِ ، فَإِنَّ قَبْضَهُمَا لَهُ قَبْضٌ.

(۲۰۳۹۷) حفرت عثان فرماتے ہیں کہ بغیر قبضہ کے صدقہ نہیں ہوتا سوائے اس بچے کے جو ماں باپ کے ساتھ ہو، ماں باپ کا قبضہ اس کا قبضہ ہے۔

( ٢٠٤٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنَ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ.

(۲۰۲۹۸) حضرت فعی فرماتے ہیں کہ بغیر قبضے کے صدقہ نہیں ہوتا۔

( ٢.٤٩٩) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، مِثْلَهُ.

(۲۰ ۲۹۹) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ..ه. ٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ.

(۲۰۵۰۰) حفرت شری فرماتے ہیں کہ بغیر قبضہ کے صدقہ نہیں ہوتا۔

(٢٠٥٠١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ مُعَاذٌ وَشُرَيْحٌ يَقُولَانِ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ

حَتَّى تُقْبَضَ إِلَّا لِصَبِيِّ بَيْنَ أَبُويْهِ.

(۲۰۵۰۱) حضرت معاذاور حضرت شریح فرماتے ہیں کہ بغیر قبضہ کے صدقہ نہیں ہوتا سوائے اس بچے کے جومال باپ کے ساتھ ہو۔ دوروں کے آئی کا بھی میں قبل کے ایک اور آئی کی انداز کی بھی الگٹنی کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی کاروں

( ٢٠٥.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : نَحَلَنِي أَبِي نِصْفَ دَارِهِ ، فَقَالَ أَبُو بُرُدَةَ : إِنْ سَرَّكَ أَنْ تجوزَ ذَلِكَ فَاقْبِضُهُ ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْأَنْحَالِ: مَا قُبِضَ مِنْهُ ،

فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا لَمْ يُقْبَضُ مِنْهُ ، فَهُوَ مِيرَاتٌ.

(٢٠٥٠٢) حضرت نضر بن انس فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والدنے اپنا گھر اپنی خوشی ہے دے دیا۔ ابو بردہ نے مجھے سے فرمایا کہ

( ٢.٥.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا فَقَالَا :لاَ تَجُوزُ حَتَّى يُقْبَضَ.

(۱۰۵۰) عدد ورفيع من منه و دو الفارية من الفارية من المناس من المراس على المارة المارة المارة المارة المارة الم المناس المارة المارة

(۲۰۵۰۳)حفرت تھم اورحضرت حماد فرماتے ہیں کہ بغیر قبضہ کے صدقہ نہیں ہوتا۔

( ٢.٥.٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا عُلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِي جَائِزَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ ، فَإِذَا

قَالَ : دَارِى الَّتِي فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ غُلَامِي ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَضْ.

(۲۰۵۰۴) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب صدقہ کاعلم ہوتو وہ نافذ ہوتا ہے خواہ اس پر قبضہ ند ہو،اگر وصول کرنے والے نے کہا

كەفلان جگەمىرا گەرىپ يافلال مىراغلام ئەتوپياس كاموگياخوا ەقبضەنەكرے-

( ٢.٥.٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَلِقٌ ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالَا :إذَا عُلِمَت الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ،

هي مصنف ابن ابي شير مترجم (جلد٢) کي په او الاقتصبه الم

(۲۰۵۰۵) حفزت علی اور حفزت عبدالله فرمات بین که جب صدقه کاعلم موتویه جائز ہے خواہ قبضہ نہ ہو۔

( ٢٠٥٠٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكُرِ كَانَ نَحَلَهَا جِذَاذَ عِشْرِينَ وَسُقًا ، فَلَمَّا حَضَرَ ، قَالَ لَهَا :وَدِدْتُ أَنَّك كُنْتِ خُزْتِيهِ ، أَوْ جَدَدْتِيهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمُ مَالُ الْوَارِثِ. (۲۰۵۰۱) حضرت عائشہ نئ ملائظ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر مٹاٹٹو نے مجھے ہیں وس کی مقدار ایک مدید دیا۔ جب ان کا وصال

ہونے لگا تو انہوں نے فر مایا کہ بہتر تھا کہتم اس پر قبضہ کرلیتیں کیونکہ اب و و در ٹاء کا مال بن گیا۔ ( ٢٠٥،٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ

مَسْعُودٍ ، قَالَ : الصَّدَقَةُ إِذَا عُلِمَتْ فُبِضَتْ ، أَوْ لَمْ تُقْبَضْ. (٢٠٥٠٤) حضرت ابن مسعود ولا شئو فرماتے ہیں کہ جب صدقہ کاعلم ہوجائے تو ملکیت ثابت ہوجاتی ہے خواہ قبضہ ہویا نہ ہو۔ ( ٢.٥٠٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ.

(۲۰۵۰۸) حفرت ابن عباس و فات فرمات بين كه قبضه تك صدقه ابت نبيس موتا\_ ( ٢٠٥.٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :هِيَ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَضُ. (۲۰۵۰۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ قبضہ کے بغیر بھی صدقہ ہوجاتا ہے۔

( ٢٠٥١٠ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ عَمَّنْ حَدَّلَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ.

(۲۰۵۱۰) حضرت ابن عباس رفائي فرمات بين كه قيف كر بغير صد قرنبين موتا ـ ( ١٨ ) فِي الكِتابةِ على الوصفاءِ

# خدمت کے غلام کے عوض مکا تب بنانے کابیان (٢٠٥١) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا

بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوُصَفَاءِ. (٢٠٥١١) حفرت ابن عمر جي الله خدمت كے غلام كے عوض مكا تبت كرنے ميس كوئى حرج نبيس بجھتے تھے۔

٢٠٥١٢ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ حَفْصَةَ كَاتبَتْ غُلَامًا لَهَا عَلَى وُصَفَاءَ. (٢٠٥١٢) حضرت نافع فرماتے ہیں كەحضرت هفصه را الله نے اپنے ایک غلام كوخدمت كے عوض مكاتب بنايا۔

. ٢٠٥١٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بن سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي خَتَنَةٌ لِي يُقَالُ لَهَا سَارَةُ مَوْلَاةٌ لأَبِي بَرْزَةَ أَنْ أَبَا بَرْزَةَ كَاتَبَ بَعْضَ مَمَالِيكِهِ عَلَى رَقِيقٍ.

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ٢) في مساف ١٩٧ المن المسابع على المسابع على المسابع على المسابع على المسابع المسابع على المسابع المسابع على المسابع الم

(۲۰۵۱س) حضرت ابو برزه نے این غلام کوخدمت کے غلام کے عوض مکا تب بنایا۔

( ٢٠٥١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَجَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتَبَ عَبْدٌ عَلَى الْوُصَفَاءِ.

زَادَ فِيهِ جَرِيرٌ : وَالْوَصَائِفَ. (۲۰۵۱۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ غلام کو خدمت کے غلاموں کے عوض مکا تب بنانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٥١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمَّارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: لا بَأْسَ أن يكاتب عبد عَلَى الْوُصَفَاءِ.

(٢٠٥١٥) حفرت سعيد بن جبير فرماتے ميں كه غلام كو خدمت كے غلامول كے عوض مكاتب بنانے ميں كو كى حرب نبيس -

( ٢٠٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ٱنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا أَنْ يُكَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَلَى الْوُصَفَاءِ.

(٢٠٥١٦) حضرت حسن وابن سيرين دونول حضرات خدمت كے غلامول كے عوض غلام كومكا تب بنانے ميں كو كى حرج نه بيجھتے تھے۔

( ٢٠٥١٧ ) حَدَّثُنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ.

(۲۰۵۱۷) حضرت معنی فر ماتے ہیں کہ غلام کو خدمت کے غلاموں کے عوض مکا تب بنانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٥١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِي ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ.

(۲۰۵۱۸) حضرت ابن عباس رو اتن میں کہ خدمت کے غلامول کے غلام کوم کا تب بنانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٥١٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ ، أَنَّ رَجُلاً كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى غُلاَمَيْنِ يَصْنَعَانِ مِثْلَ صِنَاعَتِهِ فَارْتَفَعَا إَلَى عُمَرُ بُنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إِنْ لَمْ يَجِنُك بِغُلاَمَيْنِ يَصْنَعَانِ مِثْلَ صِنَاعَتِهِ فَرُدَّهُ إِلَى الرِّقِّ.

(٢٠٥١٩) حضرت عکرمہ بن خالد مخز وی فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے اپنے غلام کودوغلاموں کی خدمت پرمکا تب مقرر کیا وہ دونوں اسی کا پیشہ کرتے تھے۔وہ دونوں ایک اپنامقد مہ لے کرحفزت عمر وڈاٹنو کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔انہوں نے یہ فیصلہ فر مایا کہا گر وہ تیرے پاس ایسے غلام ندلائے جواس کا بیشہ جانتے ہوں تواسے دوبارہ غلام بنالے۔

( ٢٠٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعُلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ عَلَى رَقِيقٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى.

(۲۰۵۲۰) حضرت زبری فرماتے ہیں کدایک مقرر مدت تک غلام کے عوض اپنے غلام کومکا تب بنانا ہے۔

( ٢٠٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا

بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوُصَفَاءِ ، يَدًا بِيَدٍ وَبَكْرَهُ ذَلِكَ نَسِيئَةً ، وَذَلِكَ رَأَى قَتَادَةً.

(۲۰۵۲۱) حضرت عمر بن عبدالعزیز بغیرادهار کے برابر برابر خدمت دالے غلاموں کے عوض مکا تبت کو درست خیال کرتے تھے۔

هی مصنف این ابی شیبر متر جم (جلد ۲) کی مسئف این ابی شیبر متر جم (جلد ۲) کی مسئف این ابی شیبر متر جم (جلد ۲) کی مسئف می مسئف می مسئف کی مسئف کرد مسئف کی مسئف کی مسئف کرد مسئف کی مسئف کرد مسئف کرد مسئف کی مسئف کرد مسئف کرد

( ٢٠٥٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَس ، قَالَ : هَذِهِ مُكَاتَبَةُ سِيرِينَ عِنْدَنَا هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ غُلَامَهُ ، كَاتَبَهُ عَلَى كَذَا وَكَذَا مِن أَلَّفٍ ، وَعَلَى غُلَامَيْنِ له

یکفملان مِثْلَ عَمَلِهِ. (۲۰۵۲۲) حضرت عبیدالله بن انی بکر بن انس فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک سیرین کی مکا تبت ہے۔حضرت انس بن مالک شاش نے بھی ایسی ایک مکا تبت فرمائی۔انہوں نے اپنے غلام کوایک خاص مقدار مال اور دوایسے غلاموں کے وش مکا تبت

## ( ١٩ ) من كرة العِينة

جن حضرات کے نزدیک تھے عینہ ناجا کڑ ہے یعنی الی بیع جس میں ایک آ دمی دوسرے کو معلوم مدت کے ادھارا درمعلوم ثمن کے عوض ایک چیزیتچے پھریتچنے والاخو دنفتہ قیمت جو پہلے سے کم ہوا دا کر کے وہ چیز اس سے خرید لے

( ٢٠٥٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نُهِى ، عَنِ الْعِينَةِ.

(بخاری ۲۱۲۱ مسلم ۱۱۲۰)

(۲۰۵۲۳) حفرت ابن عمر هاش فرماتے ہیں کہ تج عیدے منع کیا گیا ہے۔

بنایاجواس کا کام کرتے تھے۔

( ٢٠٥٢٤) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : الْعِينَةُ حَرَامٌ. ( ٢٠٥٢٣) حضرت مرول فرماتے میں کہ عید حرام ہے۔

( ٢٠٥٢٥) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِياسٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى التورق يَعْنِى الْعِينَةَ. (٢٠٥٢٥) حفرت إياس بن معاوية في تورق كي قائل تق\_ ( تورق الي نَجْ بِ جس مِس ايك ادهار بِركو كي چيز فريد ع پيركو كي

تيسراآ دى اس چيز كوكم قيت پرنفترخريد \_ ) \_ ( ٢٠٥٢٦ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْعِينَةَ .

(۲۰۵۲۷) حفرت ابن سرین عینه کوکرده قراردیته بین -(۲۰۵۲۷) حفرت ابن سیرین عینه کوکرده قراردیته بین -

( ٢٠٥٢٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :ذَكَرُوا عِنْدَ مُحَمَّدٍ الْعِينَةَ فَقَالَ :نَّبُنْتُ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : دَرْهَمْ بِدِرْهَمٍ وَبَيْنَهُمَا حَرِيرَةٌ. (۲۰۵۲۷) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت محمد کے پاس عینہ کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے

کہ حضرت ابن عباس ڈاٹٹو فر مایا کرتے تھے کہ ایک درہم کے بدلے ایک درہم ہے۔

( ٢٠٥٢٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ أَبِي جَنَابِ وَيَزِيدَ بْنِ مَرْدَانُبَةَ ، قَالَ أَحَدُهُمَا :جَانَنَا ، وَقَالَ الآخَرُ : جَاءَ

كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ : إِنَّهُ مَنْ قِبَلَكَ عَنِ الْعِينَةِ ، فَإِنَّهَا أُخْتُ الرِّبَا.

(٢٠٥٢٨) حفرت عمر بن عبدالعزيز ويشيخ نے ايك خط ميں لكھا كەنتى عيند مے منع كروبيسودكى بهن ہے۔

( ٢٠٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كُوِهَا الْعِينَةَ وَمَا أَدُخَلَ النَّاسُ فِيهِ بينها. (۲۰۵۲۹) حضرت حسن اورابن سیرین نے عینہ کومکروہ قرار دیا ہے۔

( ٢٠٥٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَسْرُوقًا كَرِهَ الْهِينَةَ وَالْحَرِيرَ.

(۲۰۵۳۰)حفرت مسروق نے عینه اور دیثم کی بیچ کومکروه قرار دیاہے۔

#### ( ٢٠ ) الرّجل يكرى الدّابّة فيجاوز بها

ایک آ دمی کرائے پر کوئی سواری لے پھر طے شدہ مقام ہے آ گے لے جائے تو کیا حکم ہے؟ (٢٠٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عِمْرَانَ بُنِ أَبِي عَطَاءٍ ، قَالَ : شَهِدْت شُرَيْحًا وَاخْتَصَمَ إلَيْهِ رَجُلان

اكْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ دَابَّةً إِلَى مَكَانِ مَعْلُومٍ فَجَاوَزَ ، فَضَمَّنَهُ شُرَيْحٌ.

(۲۰۵۴۱) حضرت ابوعطاء فرماتے ہیں کہ میں قاضی شریح کے باس حاضرتھا، ان کے باس دوآ دمی مقدمہ کے کرآئے کہ ایک آدمی نے دوسرے سے ایک سواری پر ایک خاص مقام تک کے لیے لیتھی، وہ اس سے آگے لے گیا، حضرت شریح نے سواری کے مالک کو

( ٢٠٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن رَجُلٍ تَكَارَى دَابَّةً فَجَاوَزَ بِهَا ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ ، وَلاَ كِكْرَاءَ عَلَيْهِ فِيمَا خَالَفَ.

(۲۰۵۳۲) حضرت حسن بن عبیدالله فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ اگر ایک آ دمی کوئی سواری کرائے پر

لے اور مقررہ مقام ہے آگے لے جائے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ وہ ضامن ہوگا اور مخالفتِ معاملہ کی صورت میں اس ( ٢٠٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا سَلِمَت الدَّابَّةُ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْكِرَانَانِ.

(۲۰۵۳۳) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ اگر سواری محفوظ رہے تو اس پر دوکرائے جمع ہوجا کیں گے۔

( ٢٠٥٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ شُرَيْمٍ.

ابن الي شير مترجم (جلد ٢) في الفضية ﴿ ١٩٩ ﴿ مَعَنَا ابْنَ الْيُسْتِرِ مِمْ (جَلد ٢) فَيْ الْعُنْفِية أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلِ اسْتُأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ ذَابَّةً إِلَى البردمة ، فَجَاوَزَ عَلَيْهَا الْوَقْتَ فَمَطِبَتُ فَمَاتَتُ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ الْأَجْرَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي سَمَّى ، وَضَمَّنَهُ الدَّابَّةَ حِينَ خَالِفَ.

(۲۰۵۳۳) حفزت محمد بن عبیداللہ تقفی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے بردمہ نامی مقام تک کے لیے ایک جانور کرائے پرلیالیکن وہ ا ہے مقررشدہ جگہ سے آ مے لے گیا وہاں وہ جانور حادثے کاشکار ہوکر مرگیا۔اس مقدمہ کا قاضی شریح نے یہ فیصلہ فرمایا کہ مقررشدہ

جگه کا تو کراید دلوایا اورآ کے بڑھنے پر جانور کا ضان دلوایا۔ ( ٢٠٥٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا تَكَارَى الرَّجُلُ الدَّابَّةَ إِلَى الْمَكَانِ كَانَ لَهُ كِرَاؤُهَا ، فَإِنْ جَاوَزَ عَلَيْهَا فَنَفَقَتْ كَانَ لَهُ كِزَاؤُهَا الْأَوَّلُ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَضْمَنَهَا.

(۲۰۵۳۵) خفرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگر ایک آدی نے کسی سواری کوایک خاص علاقے تک کے لیے کرائے برایا تو اگر اس مقام سے تجاوز کیا اوراس کونقصان پہنچا تواس پر پہلا کرایہ ہوگا اور صان بھی ہوگا۔ ( ٢٠٥٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَابَّةً فَجَاوَزَ الْوَقُتَ ، قَالَ :

يُجْمَعُ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ وَالطَّمَانُ. (۲۰۵۳۱) قاضی شریح فرماتے ہیں کہ اگر کرائے کے جانورمقرر مقام ہے آگے لیے جایا گیا تو کرایہ اور صان دونوں لا زم

( ١٦ ) فِي الرَّجلِ يشترِي المتاع فيهلِكَ فِي يدِ البائِعِ قبل أن يقبِضه المبتاع اگر گا مکوئی چیز خرید لے اور وہ قبضے سے پہلے بائع کے پاس ہی ہلاک ہوجائے تو کیا تھم ہے؟

، ٢٠٥٣٧) حَلَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلِ مَتَاعًا هَلَكَ فِي يَدِي الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ قَالَ لَهُ : خُذُ مَتَاعَك ، فَلَمْ يَأْخُذُهُ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِى ، وَإِنْ كَانَ ، قَالَ : لَا أَدْفَعُهُ لَكَ حَتَّى تَأْتِيَ بِالثمنِ ، فَهُوَّ مَالُ الْبَائِعِ. (۲۰۵۳۷) حضرت علم فر ماتے ہیں کہ ایک آ دی نے کسی سے کوئی چیز خریدی اوروہ قضے سے پہلے بائع کے پاس ہی ہلاک ہوگئی۔اس

صورت میں اگر بائع نے کہاتھا کہ اپنا سامان لے تو پینقصان گا مکہ کا ہوگا اور اگر بائع نے کہاتھا کہ میں تمہیں بیاس وقت تک نہیں ول گاجب تکتم مجھاس کی قیمت نہلا دوتو پینقصان باکع کاہوگا۔

٢٠٥٣٨ ) حَلَّائَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عن دَاوُد ، قَالَ :قُلْتُ لِعَامِرٍ :رَجُلٌ اشْتَرَى بَزًّا إلَى أَجَلِ فَحَبَسَهُ وَعَكَمَهُ وَوَضَعَهُ فِي مَنْزِلِ الْبَانِعِ وَلَمْ يَحْتَبِسُهُ رَهْنًا بِالْمَالِ ، فَاحْتَرَقَ الْمَالُ ، قَالَ : مِنْ مَالِ الْبَانِعِ.

(۲۰۵۳۸) حضرت داود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامر سے سوال کیا کہ ایک آ دی نے کسی سے کوئی چیز خریدی اوراہے تیار کر

هي معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد٧) كي ١٠٠ معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد٧) كي ١٠٠ معنف ابن الي معنف الي معنف

کے بائع کے مکان میں ہی چھوڑ دیااوراہے مال کارہن تصور نہ کیا تو کیا تھم ہےاگروہ مال جل جائے ؟انہوں نے فر مایا کدیہ جائع کا

( ٢.٥٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُكَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ فَقَالَ :الْمُشْتَرِى :انْقُأْ

إِلَىَّ ، وَقَالَ الْبَائِعُ : لَا حَتَّى تُأْتِينِي بِالنمنِ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ ، إِنْ هَلَكَ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ، وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِى : انْقُلْهُ ، فَقَالَ : دَعْهُ حَتَّى آتِيك بِالثمن ، فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ ، إِنْ هَلَكَ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ

الْمُشْتَرى ، وَيَبِيعُ هَذَا ، وَلا يَبِيعُ ذَاكَ ، قَالَ ابْنُ عَوْن : فَذَكَرْته لِمُحَمَّدٍ فَقَالَ : صَدَقَ أَظُنُّ.

(٢٠٥٣٩) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كما كركسي آدمى نے كوئى چيز فريدى اور مشترى نے كہا كداسے ميرے حوالے كردو، باكغ کہا کہ جب تک تم شن نہ لے آؤ میں تہمیں نہیں دول گا۔ بیمعاملہ رہن کے درجہ میں ہوگا۔ اگروہ ہلاک ہوا تو ہائع کے مال میں ۔ ہوگا۔اوراگر بالکے نے مشتری ہے کہا کہ اے اپنے بیسے لیل اور مشتری نے کہا کہ میں جب تک قیمت نہ لے آؤل اس وقت

تک قبضہ ندکروں گا توبیہ ود بعت کے تھم میں ہوگا۔اگر ہلاک ہوا تو مشتری کے مال سے ہلاک ہوگا۔ابن عون کہتے ہیں کہ میں ۔ اس بات کا تذکرہ حضرت محمد سے کیا توانہوں نے فرمایا کہ میرے خیال میں انہوں نے مج کہا۔

( ٢٠٥٤ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا إِلَى أَجَلِ

وَحَبَسَهُ ، فَبَيَّتَهُمْ حَرِيقٌ مِنَ اللَّذِلِ فَاحْتَرَقَ بَعْضَهُ ، فَسَأَلْتُ الشُّعْبِيُّ فَقَالَ :هُوَ مِنْ مَال الَّذِى هُوَ فِي يَدَيْهِ.

(۲۰۵۴۰) حضرت داود بن ابی مند کہتے ہیں کہ ایک آ دی نے دوسرے آ دی سے مقررہ مدت تک ادائیگی کی شرط بر بچھ مال خریداا اے بائع کے پاس چھوڑ دیا۔ رات کو گھر میں آگ لگ گئ اور کچھسا مان جل گیا۔اس بارے میں میں نے حضرت شعبی ہے سوال کر

توانہوں نے فرمایا کہ وہ جس کے قبضے میں تھاای کا نقصان ہوا۔

# ( ٢٢ ) فِي المكاتب يشترط عليهِ مولاه ألا يخرج ولا يتزوّج

اس مکاتب کابیان جس کامولی بیشر طالگادے کہ وہ نہتواس شہرسے نکلے گانہ شادی کرے گا (٢.٥٤١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا اشْتَرَطَ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَلَّا يَخُوجُ ، وَ يَتَزُوَّجَ ، قَالَ : فَشُرْطُهُ بَاطِلٌ ، يَسِيرُ حَيْثُ يَشَاءَ وَيَتَزَوَّجُ.

(۲۰۵۴) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گر کسی آ دی نے مکاتب پرییشرط لگالی کدوہ ندتواس شہرے نکلے گااور ندہی شادی کرے گا

بیشرط باطل ہے۔ وہ جہاں جا ہے جاسکتا ہے اور شادی بھی کرسکتا ہے۔

( ٢.٥٤٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إنَّكُمْ تَشْتَرِطُونَ عَلَى الْمُكَاتَبِ شُرُوطًا لَا تَحِلُّ ِ تَشْتَر طُونَ عَلَيْهِ أَلَّا يَخُورُجَ ، وَلَا يَتَزَوَّجَ ، قَالَ : يَخُرُجُ وَيَتَزَوَّجُ.

کی مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد ۲) کی کی در ایک شرطین لگاتے ہو جو تمبارے لیے درست نہیں ، تم شرط لگاتے ہو کہ وہ شبر (۲۰۵ ۳۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ تم مکاتب پرالی شرطین لگاتے ہو جو تمبارے لیے درست نہیں ، تم شرط لگاتے ہو کہ وہ شبر

سے باہر نہ جائے اور شادی نہ کرے۔وہ شہرے باہر جاسکتا ہے اور شادی بھی کرسکتا ہے۔ ( ٢٠٥٤٢ ) حَدَّثَنَا هُشَدِهُم ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلُهُ.

(۱۱۵۴۳) معلقا مسليم ، عن المساويل ، عن المسليلي ، المسليلي . (۲۰۵۴۳) ايك اورسند سے بھى يوننى منقول ہے۔

( ٢٠٥٤٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لأَهْلِ المكاتبِ مَا اشْتَرَطُوا

عَلَيْهِ وَلَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ. (۲۰۵۳۳) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ کا تب غلام کے مالکوں کووہ طے گا جس کی انہوں نے شرط لگائی اور جوانہوں نے لیاوہ

> ان كا به كُليا ـ ( ٢٠٥٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يَخُرُّ جُ إِنْ شَاءَ.

> ( ٢٠٥٤٥ ) حَدَّثنا وَكِيع ، عَنْ سَفيَانَ ، عَنْ ابِي الجَهِمِ ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ جَبَيْرٍ ، قال : يَحْوَج إِنْ شاءَ. (٢٠٥٣٥ ) حفزت معيد بن جير فرمات بين كه اكروه عالم عن قاصلتا بـ

(٢٠٥٤٦) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَطَ عَلَى مُكَاتِبِهِ أَنْ لاَّ يَخُرُجَ ، قَالَ : يَخُرُجُ ، قَالَ وَكَنَعْ ، وقَالَ سُفْنَانُ : لَا يَخْرُ جُوالاً مِاذُن مَهُ لَاهُ.

قَالَ وَكِيعٌ ، وقَالَ سُفْيَانُ : لاَ يَخُورُ مُ إلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاً هُ. (٢٠٥٣٢) حضرت معمی فرماتے ہیں کداگرایک آ دمی نے شرط لگائی کدمکا تب شہرے با ہزہیں نکل سکتا۔ توییشرط درست نہیں وہ نکل

سکتا ہے۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ وہ مولی کی اجازت کے بغیر نہیں جاسکتا۔ مست سے آئیں ہو مورٹ ارمنے میں میں میں میں دورٹ کے اورٹ اورٹ کا کا فیرسر کی گائی کے آئی کے آئی کے ایک مالیہ

( ٢٠٥٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي أُمِّى، أَنَّ جَدَّهَا كَانَ مُكَاتَبًا لِعَبْدِ اللهِ

بْنِ قَيْسِ الْأَسْلَمِيِّ، فَأَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْبَصْرَةِ فَمَنَعَهُ فَآتَى عُثْمَانَ فَقَالَ :لَيْسَ لَكَ أَنُ تَمْنَعَهُ ، فَحَلَّى عَنْهُ.

بْنِ قَيْسِ الْأَسْلَمِيِّ ، فَأَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْبَصْرَةِ فَمَنَعَهُ فَآتَى عُثْمَانَ فَقَالَ :لَيْسَ لَكَ أَنُ تَمْنَعَهُ ، فَحَلَّى عَنْهُ.

(٢٠٥٣٥) حَفْرت مُح بن الى يَحِي فرماتِ بيل كه مُحصمِرى والده في بتايا كه ان عرادا عبد الله بن قيس الله كه مكاتب شهد انهون في الله عنه الله عنه الله بن قيس في من عمر كرديا - مير في دادا حفرت عثمان رَبَّ اللهِ كَلِي آئِ اور مسئله دريا فت

( ٢٠٥٤٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنْ لَأَ يَخُرُجَ ، وَلَا يَتَزَوَّجَ ، قَالَ :يَتَزَوَّجُ وَيَخُرُجُ.

(۲۰۵۴۸) حضرت جابرفر ماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے مکاتب پرشرط لگائی کہ وہ شہرے باہرنہیں جا سکتااور شادی نہیں کرسکتا تو یہ شرط قابل قبول نہیں۔

( ٢٠٥٤٩) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْتَرِطُوا عَلَى الْمُكَاتَبِ مَا يُضِرُّ بِهِ : أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الْمِصْرِ ، وَلَا يَتَزَوَّجَ. هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٢) كي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المعنف المحالية ا (۲۰۵۳۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف مکاتب پرایی شرطوں کے لگانے کو کمروہ قرار دیتے تھے جس ہے اس کا نقصان ہو کہ وہ شہرسے با ہزمیں جاسکتا اور شادی نہیں کرسکتا۔

### ( ٢٣ ) فِي السّيفِ المحلّى والمِنطقةِ المحلاة والمصحفِ

# زیور چڑھی تکوار،زیور چڑھے سامان اور مصحف وغیرہ کی بیع کابیان

( ٢٠٥٠ ) حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ خَبَّابٌ قَيْنًا وَكَانَ رُبَّمَا اشْتَرَى السَّيْفَ الْمُحَلَّى بِالْوَرِقِ وَرُبَّكَا ۚ ذُكِرَ الْمُصْحَفَ.

(۲۰۵۵۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت خباب لوہار تھے وہ بعض اوقات جاندی چڑھی مگواریں خریدتے تھے۔ اور بھی مصحف کا ذکرتھی کیا۔

( ٢٠٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّفْيِيِّ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِى السَّيْفَ الْمُحَلَّى بِالدراهم. (۲۰۵۵) حفرت معنی فرماتے ہیں کددراجم کے بدلے زیورے آرات الوارخریدنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِى السَّيْفَ الْمُفَصَّضَ بالتأخير.

(۲۰۵۵۲) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ جاندی چڑھی تلوار تا خیری ادائیگی کے ساتھ خرید نے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۲۰۵۵۳)حفرت ابن سیرین نے اسے مکر وہ قرار دیاہے۔

( ٢٠٥٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَرْضِ فَارِسَ أَنْ لَا تَبِيعُوا السُّيُوفَ فِيهَا حَلْقَةٌ فِضَّةٍ بالدِّرْهَم.

(۲۰۵۵۳) حفرت انس والله فرماتے ہیں کدایک مرتبہ ہم ارض فارس میں تھے۔ ہمارے پاس حضرت عمر والله کا خط آیا جس میں کھاتھا کہ جس کلوار کا حلقہ جاندی کا ہواہے درا ہم کے بدلےمت بیجو۔

( ٢٠٥٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ أَبِي عِمْرَانَ يُحَدِّثُ ، عَنْ حَنَش ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبِ أَبْتَاعَهَا

رَجُلْ بِيسْعَةِ دَنَانِيرَ ، أَوْ بِسَبْعَةٍ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : لَا حَتَّى تُمَيِّزُ مَا

بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ : إنَّمَا أَرَدْت الْحِجَارَةَ ، قَالَ : لاَ حَتَّى تُمَيِّزَ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ : فَرَدَّهُ حَتَّى مَيَّزَ مَا بَيْنَهُمَا.

(مسلم ۱۲۱۳ - ابوداؤد ۳۳۳۳)

(٢٠٥٥٥) حضرت فضالہ بن عبید فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں حضور مُؤلِّفَظَةُ کے پاس ایک بارلایا گیا جس میں پھروں کے ساتھ سوتا

کہ تمہارے لیے اسے خریدنا اس وقت تک درست نہیں جب تک فرق نہ کرلو۔اس نے کہا کہ میں نے تو پھروں کا ارادہ کیا تھا۔ حضور مُؤْفِظَةَ نے بیرفر مایا کہ بیزیج اس وقت تک درست نہیں جب تک دونوں کے درمیان فرق نہ کرلو۔ پھر اس آ دمی نے دوبارہ واپس کیااور تمیز کرنے کے بعد خریدا۔

( ٢٠٥٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ شُرَيْحٌ ، عَنْ قَوْسِ ذَهَبٍ فِيهِ فُصُوصٌ ، قَالَ : تُنْزَعُ الْفُصُوصُ ، ثُمَّ يُبَتَاعُ اللَّهَبُ وَزُنَّا بِوَزُن. تُنْزَعُ الْفُصُوصُ ، ثُمَّ يُبَتَاعُ اللَّهَبُ وَزُنَّا بِوَزُن. (٢٠٥٥٢) حضرت شريح سے سوال کيا گيا که اگرايک سوئے کی کمان بچی جائے جس ميں تکينے گے بوں تو اس کا کيا تھم ۽ ٢٠نهوں

نة قرمايا كه تمين اتاركرسون كووزن كربريجا جائكار ( ٢٠٥٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تُبَاعُ الْمُحَلَّى الْمُحَلَّى بِنَسِينَةٍ.

بنسینٹو. (۲۰۵۵۷)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ سونا چڑھی کسی چیزیا تکوار کوادھار کے ساتھ نہیں بچے کتے ۔ میں مدد میں میں میں میں میں کہ سونا چڑھی کسی چیزیا تکوار کوادھار کے ساتھ نہیں بچے کتے ۔

( ٢٠٥٥٨) حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ مَطَرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَعَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِشِرَاءِ السَّيْفِ الْمُفَضَّضِ ، وَالْخِوَانِ الْمُفَضَّضِ ، وَالْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ بِالدِّرْهَمِ. ( ٢٠٥٥٨) حضرت ابن سرين اور حضرت قماده فرمات بين كه چاندى چاهى تلوار، چاندى چاهى طشترى اور چاندى چاهى بياكو

دراہم كے بدلے بيچے مِس كوئى حرج نہيں۔ ( ٢٠٥٥٩) حَلَّتُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُشْتَرَى السَّيْفُ الْمُحَلَّى بِفِطَّةٍ وَيَقُولُ :اشْتَرِهِ بِاللَّهَبِ يَدًّا بِيَدٍ.

(٢٠٥٥٩) حفرت زَبَرى زيور يُرْحَى آلُواركَ رَجُ كُوجًا ندى كَ بدل مَروه قرارد يَ تَصَاور فرماتَ تَصَى كَ مون وَكربابر مرابر قريدو. (٢٠٥٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى ، عَنِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ مَكُحُولٌ : الْجَارِيَةُ تُبَاعُ وَعَلَيْهَا حُلِيٌّ .

(۲۰۵۹۰) حضرت سعید بن عبدالرحمٰن فر ماتے ہیں کہ میں نے سلیمان بن موی ہے زیور چڑھی تلوار کی بیچ کو جاندی کے بدلے کرنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور حضرت کھول نے فر مایا کہ باندی کوبھی تو زیور کے ساتھ ہی فروخت کیا جاتا ہے۔

( ٢٠٥٦١ ) حَدَّثَنَا نُحُنُدٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى يُبَاعُ بِالدِّرْهَمِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ الْحَكُمُ : إِذَا كَانَتِ الدَّرَاهِمُ أَكْثَرَ مِنَ الْوِلْمَةِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ. ابن الي شير مترجم (جلد ۲) كي المستقب مترجم (جلد ۲) كي المستقب مترجم (جلد ۲۰۱۲) (۲۰۵۱۱) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد سے زیور چڑھی تکوار کی بیچ جاندی کے بدلے کرنے کے بارے میں

سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور حضرت تھم نے فرمایا کداگر درا ہم زیورے زیادہ ہوں تو پچھ حرج نہیں۔ ٓ (٢.٥٦٢) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَة ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حُنَيْن ، قَالَ :سنل عَلِيًّا عَر

جَامَاتٍ مِنْ ذَهَبِ ، مَخْلُوطات بِفِطَّةٍ أَتْبَاعُ بِالْفِطَّةِ ؟ قَالَ :فَقَالَ :هَكَذَا بِرَأْسِهِ ، أَئْ لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۰۵۷۲) حضرت مغیرہ بن حنین فرماتے ہیں کہ حضرت علی جانونہ سے سوال کیا گیا کہ الی چیز جس میں سونا اور جاندی ہو کیا ا۔

صرف جاندی کے بدلے فروخت کیا جاسکتا ہے انہوں نے سر کے اشارے سے اس کی اجازت دی۔

( ٢٠٥٦٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، أَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ يَكُرَهُ شِرَاءَ السَّيْفِ الْمُحَلَّى إلَّا بِعَرَضِ.

(۲۰۵ ۲۳) حضرت عمر نے زیور چڑھی تلوار کی بیچ کوصرف عرض (نقترین کےعلاوہ پر چیز ) کے ساتھ جائز قرار دیا ہے۔

( ٢٠٥٦٤ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيلٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إذَا كَارَ

الثمنُ أَكْثَرَ مِنَ الْحِلْيَةِ ، وَيَكُرَهُهُ إِذَا كَانَ الثمنُ أَقَلَّ مِنَ الْحِلْيَةِ.

(۲۰۵۷۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگرشن زیور سے زیادہ ہوتو کوئی حرج نہیں اورا گرکم ہوتو کروہ ہے۔

( ٢٠٥٦٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَغَيْرِهِ ، أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِاشْتِرَا السَّيْفِ الْمُحَلَّى وَالْخَاتَمِ بِاللِّرْهَمِ.

(۲۰۵۹۵) حضرت حسن زیور چرهی تکواراورا تکوشی کی بیج درا ہم کے بدلے کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( ٢٠٥٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبِ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ فَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ كُنَّا نَبِيعُ السَّيْفَ الْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ وَنَشْتَرِيهِ.

(۲۰۵۹۷) حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ ہم زیور چڑھی تلوار کوچا ندی کے بدلے خریدااور بیچا کرتے تھے۔

ۛ ( ٢.٥٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْهُ ٱ بَيْع السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالدَّرَاهِمِ.

(۲۰۵۷۷) حضرت ابن عباس زاین فرماتے ہیں کہ زیور چڑھی تلوارکو دراہم کے بدلے بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔

#### ( ٢٤ ) فِي بيعِ من يزيد

نیلامی کی نیخ کابیان

( ٢٠٥٦٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ كَذَلِكَ كَانَتْ تُبَاعُ الْأَخْمَاسُ.

معنف ابن الي شيرم جم ( جلد ۲) كي المحاص ٢٠٥ كي معنف ابن الي شير مترجم ( جلد ۲) كي المحاص ١٠٥ كي المعنف المحاص ١٠٥ كي المعنف المحاص المحاص المعنف المعنف المحاص المحاص المعنف المعنف المعنف المحاص المعنف المحاص المحاص المعنف المحاص المحاص المحاص المعنف المعنف المحاص المحاص المحاص المحاص المحاص المعنف المحاص المح

`۲۰۵۶۸) حفزت مجامد فرمائے ہیں کہ نیلامی کی تیج میں کو کی حرج نہیں ۔اخماس کواس طرح بیجا جا تا تھا۔ ٢٠٥٦٩) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إلاَّ الشُّركَاءَ بَيْنَهُمْ.

۲۰۵۶۹) حضرت کمحول نے نیلامی کی نیچ کو مروہ قر اردیا ہے البتہ شُرکاء آپس میں کر سکتے ہیں۔

.٢٠٥٧) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعَثَ عميرة بْنَ يزيد الْفِلَسْطِينِيَّ يَبِيعُ السَّبْيَ فِيمَنْ يَزِيدُ ، فَلَمَّا فَرَغَ جَانَهُ فَقَالَ لَهُ :عُمَرُ :كَيْف كَانَ الْبَيْعُ الْيُومَ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ كَاسِدًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْلَا أَنِّي كُنْتُ أَزِيدَ عَلَيْهِمْ فَأَنْفِقُهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : كُنْتَ تَزِيدُهُ عَلَيْهِمْ ، وَلَا تُرِيدُ

أَنْ تَشْتَرِى ؟ فَقَالَ :نَعَمْ ، قَالَ عُمَرُ هَذَا النَّجْشُ لَا يَجِلُّ ، ابْعَثْ يَا عميرة مُنَادِيًّا يُنَادِي أَلَا إِنَّ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ إِنَّ النَّجْشَ لَا يَجِلَّ.

(\* ۲۰۵۷) حضرت عمرو بن مهاجر کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عمیرو بن یزید کسطینی کو بھیجا تا کہ وہ قیدیوں کو نیلام لر یں۔ جب وہ فارغ ہو کرواپس آئے تو حضرت عمر نے ان ہے 'یو چھا کہ آج کی بچے کسی رہی؟ انہوں نے فرمایا کہ اے امیر ءُمنین!اگر میں خود چ میں جا کر بھاؤنہ بڑھا تا تو آج مندا ہو جا تا۔حضرت عمرنے ان سے پوچھا کہ کیاتم محض بھاؤ بڑھانے کے

لي خريد نے كاراد \_ كے بغير بولى لگاتے رہے؟ انہوں نے اقراركيا تو حضرت عمر طائيد نے فرمايا كدينجش بي سيطال نہيں، ے عمیرہ!اعلان کرودو کہ بچ مردود ہےاور تجش حلال نہیں ہے۔

٢٠٥٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حِزَامِ بْنِ هِشَامِ الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَاعَ إِبِلَّا مِنْ إبلِ الصَّدَقَةِ فِيمَنُ يَزِيدُ.

ا ۲۰۵۷) حفرت ہشام خزاعی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب چاہٹو نے زکو ہے کے اونٹوں کو نیلام کر کے فروخت کیا۔

٢٠٥٧٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الْحَنَفِيّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا فِيمَنْ يَزِيدُ.

(نسائی ۲۰۹۹ ترمذی ۲۷۹)

۲۰۵۷۲) حضرت انس بن ما لک ولائنو ایک انصاری ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم میز انتقاقیۃ نے ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ نیلامی کے ذریعے فروخت فرمایا۔

٢٠٥٧٣) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ ، إِنْ تَزيد فِي السَّوْمِ إِذَا أَرَدُتَ أَنْ تَشْتَرِي.

ب ۲۰۵۷) حضرت جماد فر ماتے ہیں کدا گرخرید نے کاارادہ موتو بولی لگا کر قیت بردھانے میں کوئی حرج نہیں۔

٢.٥٧٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعُ مَنْ يَزِيدُ إلَّا بَيْعَ الْمَوَارِيثِ وَالْغَنَائِمِ.

هي معنف ابن اليشيرمترجم (جلد٢) في المستخص ٢٠١ معنف ابن اليشيرمترجم (جلد٢) في المستخص المستحد

(۲۰۵۷ ) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین نے مواریث اور غلیمتوں کے علاوہ بولی کی بیچ کو مکروہ قرار دیا ہے۔

( ٢٠٥٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً ، قَالَا : لَا بَأْسَ ببَيْعِ مَنْ يَزِيدُ.

(۲۰۵۷۵) حفرت مجاہداور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ بولی کی بیچ میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٥٧٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ الْخِطْمِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ

(٢٠٥٤٦) حضرت ابوجعفر خطمي فرماتے ہيں كەحضرت مغيره بن شعبه والله نے غنائم كو بولى كى تا كے ساتھ ہيا۔

## ( ٢٥ ) من كرة شِراء المصاحِفِ

# جن حضرات کے نز دیک مصاحف کی خرید و فروخت مکروہ ہے

( ٢٠٥٧٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ ، قَالَ :خطر عَلَىَّ رَجُلاً مِنَ

الْبُصْرَةِ وَمَعَهُ مَصَاحِفٌ يَبِيعُهَا فَأَتَيْتُ مَسْرُوقَ بْنَ الْأَجْدَعِ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِتَى وَشُرَيْحًا

فَسَأَلْتُهُمْ فَقَالُوا : مَا نُوحِبُّ أَنْ نَأْخُذَ بِكِتَابِ اللهِ ثَمَنًا.

بَاعَ الْمَغَانِمَ فِيمَنْ يَزِيدُ.

(۲۰۵۷۷) حفزت مسلم بن صبیح فرماتے ہیں کہ میرے سامنے سے ایک بھری فخص گذرا جومصاحف چے رہاتھا میں مسروق بن اکوع، حصرت عبدالله بن بریدانصاری اورحضرت شریح کے پاس آیا اوران سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں تویہ پنٹہیں کہ

ہم اللہ کی کتاب کے بدلے قیمت وصول کریں۔

( ٢٠٥٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيْدَةً ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ وَالْتِيَاعَهَا.

(۲۰۵۷۸) حضرت عبیدہ نے مصاحف کی خرید وفر وخت کو مکروہ قرار دیا ہے۔

(٢٠٥٧٠) حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ

وَدِدُتُ أَنِّي قَدُ رَأَيْتُ الْآيْدِي تُقَطُّعُ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ.

(٢٠٥٧٩) حضرت ابن عمر و الله في فرمات بين كدميرى خوابش ب كدمصا حف بيجين والے كم باتھ كاف ديئ جاكيں۔

( ٢٠٥٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَلحْسُ الذُّبُر أَحَبُّ إلَىَّ

مِنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ ، وَكَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى عَرُضِهَا أَجْرًا. (۲۰۵۸۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ شہد کی تکھیوں کا مجھے ڈ سنا مجھے مصاحف بیچنے سے زیادہ محبوب ہے۔حضرت ابراہیم

مصاحف کی اجرت کومکروہ قرار دیتے تھے۔

( ٢.٥٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِةَ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ ، وَقَالَ :هِيَ لِمَنْ يَقْرَأُ مِرْ

هي معنف ابن الي شيب مترجم (جلد ۱) کي مسخف ابن الي شيب مترجم (جلد ۱) کي مسخف ابن الي شيب مترجم (جلد ۱)

أَهْلِ الْبَيْتِ ، وَكُرِهَ الْكِتَابَ فِيهَا بِالْأَجْرَةِ.

اجرت کے بدلے انہیں لکھنا مکروہ ہے۔

شِرَاءَ الْمَصَاحِفِ وَبَيْعَهَا.

الْأَيْدِى تُقَطَّعُ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ.

(۲۰۵۸۵)حفرت علقمہ نے مصاحف کے بیچنے کو کروہ قرار دیا ہے۔

كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فر مايا كداللہ كى كتاب كى قيمت نداو۔

(۲۰۵۸۲) حفرت سالم فرماتے ہیں کہ بدترین تجارت مصاحف کو بیچنا ہے۔ ( ٢٠٥٨٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن لَيْثٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ كَرِهَ

( ٢٠٥٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : بِنْسَ النَّجَارَةُ بَيْعُ الْمَصَاحِفِ.

(۲۰۵۸۱) حفرت ابراہیم نے مصاحف کی بیچ کو کمروہ قرار دیا اور فر مایا کہ وہ مصاحف گھر والوں میں سے جو جا ہے پڑھ لے اور

(۲۰۵۸۳) حفزت عبدالله سے مصاحف کے خرید نے اور پیچنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

( ٢٠٥٨٤ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَهِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَدِدْتُ أَنَّى رَأَيْتُ

( ٢٠٥٨٧ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٍ، قَالَ:حَلَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَصِين، عَنْ أَبِي الصُّحَى، قَالَ:سَأَلْتُ شُرَيْحًا وَمَسْرُوقًا،

(۲۰۵۸۷) حضرت ابوضخی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شریح، حضرت مسروق اور حضرت عبداللہ بن بیزید ہے مصاحف کی تع

( ٢٠٥٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ :أَبِيعُ مُصْحَفًا ؟ قَالَ : لَا.

(٢٠٥٨٨) حضرت ابراہيم كہتے ہيں كدميں نے حضرت علقمہ ہے يو چھا كەكياميں مفحف ج سكتا ہوں؟ انہوں نے فرمايا نہيں۔

( ٢٦ ) مَنْ رَخَّصَ فِي اشُتِرَائِهَا

جن حضرات نے مصحف خریدنے کی اجازت دی ہے

( ٢٠٥٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ :اشْتَرِهَا ، وَلَا تَبِعْهَا.

(۲۰۵۸۴) حضرت ابن عمر رفی فو ماتے بیں کدمیری خواہش ہے کہ مصاحف بیچنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جا کیں۔

( ٢٠٥٨٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكْمِ ، قَالَ :كَانَ عَلْقَمَّةُ يَكُرَهُ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ.

( ٢٠٥٨٦ ) حَلَّتُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ يَكُرَهُ بَيْعَهَا وَشِرَانَهَا.

وَعَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ ، عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ فَقَالُوا : لاَ تَأْخُذُ بِكِتَابِ اللهِ ثَمَنًا.

(٢٠٥٨٦) حفرت ابن سيرين مصاحف كي بيخ اورخريد نے كوكرو وقر ارديتے تھے۔

هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم (جلد٢) كي المستخصص ٢٠٨ المستخصص كنياب البيوع والأنفسية المستخصص

(٢٠٥٨٩) حضرت جابر رزافؤه فرماتے ہیں کہ صحف کوخر پدلولیکن اسے فروخت نہ کرو۔

( ٢٠٥٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي اشُتِرَاءِ الْمَصَاحِفِ وَكُرِهُ بَيْعَهَا.

(۲۰۵۹۰) حضرت ابن عباس نے مصحف کے خرید نے کو جائز اور بیچنے کومکر وہ قرار دیا ہے۔

( ٢٠٥٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، مِثْلُهُ.

(۲۰۵۹) حضرت سعیدین جبیر سے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٢٠٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :اشْتَرِهَا ، وَلَا تَبِعْهَا.

(۲۰۵۹۲) حضرت ابن عباس دان فر ماتے ہیں کہ مصاحف کوخر پدلولیکن مت ہیو۔

( ٢٠٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكِّمِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا.

(۲۰۵۹۳) حفرت علم فرماتے ہیں کہان کے ٹریدنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٥٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِشِرَاءِ الْمَصَاحِفِ ، وَأَنْ يُعْطِى عَلَى كِتَابِهَا أَجُرًا.

(۲۰۵۹۳) حضرت جعفر کے والد فرماتے ہیں کہ صحف کے خرید نے میں اوراس کے لکھنے پراجرت لینے میں کوئی حرج نہیں۔

( 7.090 ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ : اشْتَرِ ، وَلا تَبِعُ.

(۲۰۵۹۵) حضرت قماره فر ماتے ہیں کہ مصاحف کوخریدلولیکن نیچنہیں۔

( ٢.٥٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، قَالَ : أَمَرَنِي الشَّعْبِيُّ أَنْ أَبِيعَ.

(٢٠٥٩١) حضرت عيسي بن ابي عز ه فرمات بيل كه حضرت صعبى في مجھے فريدنے كا حكم ديا ہے۔

( ٢٠٥٩٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ ، عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ،

فَقَالَ : اشْتَرِهَا ، وَلَا تَبِعْهَا. (٢٠٥٩٥) حضرت يحيىٰ بن الى كثير فرماتے ہيں كه ميں فے حضرت ابوسلمه سے مصاحف كى تا كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے

فرمایا کهانهیں خرید لوکیکن ہیونہیں۔

#### ( ٢٧ ) مَنْ رَخْص بيع المصاحِفِ

جن حضرات نے مصاحف کو بیچنے کی اجازت دی ہے

( ٢.٥٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ.

(۲۰۵۹۸)حضرت ابوعاً لیداور حضرت شعمی نے مصاحف کے بیچنے کو درست قرار دیا ہے۔

( ٢٠٥٩٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : إنَّهُمَا لَيْسُوا يَبِيعُونَ كِتَابَ اللهِ ، إنَّمَا

يَبِيعُونَ الْوَرِقَ وَعَمَلَ أَيْدِيهِمْ. (٢٠٥٩٩) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کی کتاب بیس بیچے دراصل کاغذاورا پنا کام بیچتے ہیں۔

( ٢٠٦٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا بَأْسًا. (۲۰۱۰۰) حفرت حسن مصاحف کی خرید و فروخت کودرست مجھتے تھے۔

( ٢٠٦٠ ) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ ٱنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَّيَانِ

بُأْسًا بِبَيْعِ الْمَصَاحِفِ. (۲۰ ۱۰۱) حفرت حسن اور حفزت شعبی کے نز دیک مصاحف کی خرید وفروخت میں کو کی حرج نہیں۔

( ٢٠٦.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا بَأْسًا. (۲۰۲۰۲) حفرت حسن کے نزویک مصاحف کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٨ ) فِي أَخْذِ الأَجْرِ عَلَى كِتَابِهَا

مصاحف کی کتابت پراجرت لینا

(٢٠٦٠٣) حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّفْبِيّ : هَاهُنَا قَوْمٌ يَكُتُّبُونَ الْمَصَاحِفَ بِالْأَجْرِ فَقَالَ :أَمَّا أَنْتَ فَلَا تَفْعَلْهُ.

(٢٠٢٠٣) حفرت الوب بن عائذ كتب بين كدمين في حفرت شعبد عن وال كيا كد كجولوك مصاحف كى كتابت براجرت ليت

ين، يكيما ج؟ انبول في فرمايا كم ايمامت كرنار ( ٢٠٦٠٤ ) حَدَّثُنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُكُرَّهُ أَنْ يُشَارِطَ عَلَى كِتَايَتِهَا.

(۲۰۲۰۴)حفرت محمد نے مصحف کی کتابت کا مالی معاہدہ کرنے کو مکر وہ کہا ہے۔

( ٢٠٦٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ كَتَبَ لَهُ نَصْرَانِي مُصْحَفًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِتِسْعِينَ دِرْهَمًا.

(۲۰۹۰۵) حفرت عبدالرحمٰن بن الى ليلى كے ايك بينے حفزت عيني فرماتے ہيں كه حفزت عبدالرحمٰن نے جرہ كے ايك عيسائي ہے نوے درہم کے بدلے مصحف کھوایا تھا۔

( ٢٠٦٠٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ كِتَابَ الْمَصَاحِفِ بِالْأَجْرِ وَتَأْوَّلَ هَذِهِ

الآيَةَ ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ﴾.

(۲۰۷۰۱) حضرت ابراہیم نے مصحف کی کتابت ً پراجرت لینے کو مکروہ قرار دیا اور دلیل کے طور پریہ آیت پڑھی: ﴿ فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَکْتَبُونَ الْکِعَابَ بِأَیْدِیهِمْ ﴾۔

( ٢٠٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ مُصْحَفًا فَاسْتَعَانَ أَصْحَابَهُ وَكَتَبُوهُ.

(۲۰۷۰۷) حضرت علقمہ نے ایک مفتحف لکھنے کاارادہ کیا تواہیۓ ساتھیوں سے مدد لی اورانہوں نے لکھا۔

( ٢٠٦٠٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِى عَلَى كِتَابِهِ ، يَعْنِى أَجْرًا.

(۲۰۷۸)حضرت جعفر کے والد فرماتے ہیں کہ معنف کی کتابت پراجرت لینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٦.٩ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُعْطِى عَلَى كِتَابِهَا أَجُرًّا.

(۲۰۲۰۹) حفرت ابراہیم کے نزدیکے مفحف کی کتابت پراجرت لینا مکروہ ہے۔

( ٢٩ ) الرّجل يريد أن يشتري الجارية فيمسُّها

اگر کوئی شخص باندی خرید نا جا ہے تو کیا اسے چھوسکتا ہے؟

( ٢٠٦١ ) حَدَّثَنَا جَرِير ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ مُجَاهِد ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَمْشِى فِى السُّوقِ فَإِذَا نَحُنُ بِنَاسِ مِنَ النَّخَاسِينَ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى جَارِيَةٍ يُقَلِّبُونَهَا ، فَلَمَّا رَأَوُ ابْنَ عُمَرَ تَنَخُّوا وَقَالُوا :ابْنُ عُمَرَ قَدْ جَاءَ ، فَدَنَّا مِنْهَا ابْنُ عُمَرَ فَلَمَسَ شَيْئًا مِنْ جَسَدِهَا ، وَقَالَ :أَيْنَ أَصْحَابُ هَذِهِ الْجَارِيَةِ ، فَإِنَّمَا هِيَ سِلْعَةٌ.

(۲۰۱۱) حضرت کابد فرماتے ہیں کہ ہیں حضرت ابن عمر والی کے ساتھ غلام فروشوں کے ایک بازار سے گزرا۔ وہاں کھلوگ ایک بائدی کے پاس کھڑے اس کا بوسہ لے رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت ابن عمر والی کو یکھا تو پیچے ہٹ میے اور کہا کہ ابن عمر آگئے ۔ حضرت ابن عمر والی اس بی بیتو ایک سامان ہے۔ آگئے ۔ حضرت ابن عمر والی اس بیت بیتو ایک سامان ہے۔ آگئے ۔ حضرت ابن عمر والی ابن بیت کے اور اسے چھوا پھر فرما یا کہ اس باندی کے مالک کہاں ہیں بیتو ایک سامان ہے۔ (۲۰۱۱) حَدَّ فَنَا عَلِی اُبن مُسْهِر ، عَنْ عُبیْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، أَنَّهُ کَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِ مَى الْجَارِيَة وَضَعَ يَدَهُ عَلَى ٱلْيَتِيْهَا ، أَوْ بَيْنَ فَخْدِهَا وَرُبَّمَا كَشَفَ عَنْ سَافَيْهَا.

(۲۰ ۲۱) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جائٹھ جب کوئی باندی خرید نے کاارادہ کرتے تو اپناہاتھ اس کے جسم مے مختلف حصوں پررکھتے اور بعض اوقات اس کی پنڈلی ہے کپڑااٹھاتے۔

٢.٦١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ

قَالَ : مَا أَبَالِي مَسِسْتِهَا ، أَوْ مَسِسْتِ هَذَا الْحَائِطَ.

(۲۰ ۱۲۲) حفرت عبدالله والله فرماتے ہیں کہ میرے لیےاہے جھونا اوراس دیوارکوچھونا ایک جیسا ہے۔

( ٢٠٦١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ أَنَّهُ سَاوَمَ بِجَارِيَةٍ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى ثَدْيَيْهَا وَصَدْرِهَا. (۲۰ ۲۱۳) حضرت ابوجعفرنے ایک باندی کامعالمہ کیا پھراس کے سینے اور پہتان کو ہاتھ لگایا۔

( ٢٠٦١٤ ) حَكَّثْنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِي ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءٌ وَسُنِلَ عَنِ الْجَوَارِي اللَّاتِي تُبَعْنَ بِمَكَّةَ ، فَكُورَة النَّظُرَ إِلَيْهِنَّ إِلَّا لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِى. (۲۰ ۲۱۴) حضرت عطاء سے مکہ میں فروخت کی جانے والی باندیوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ انہیں دیکھنا

صرف ان کے لیے جائزے جوخریدنا جاہتے ہوں۔ ( ٢٠٦١٥ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا بُعِثَ اللِّهِ بِالْجَارِيَةِ يَنْظُرُ النَّهَا كَشَفَ بَيْنَ

(۲۰ ۱۱۵) حفزت محمر کو جنب کوئی باندی دیکھنے کے لیے جیجی جاتی تھی تو وہ صرف اس کی پنڈ لیاں اور بازود کیھتے تھے۔ ( ٢٠٦١٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُفِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ صَدِيقًا لَهُ أَسْوَدَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِى لَهُ جَارِيَةً ، فَفَعَلَ ،

فَعَابَ شَيْنًا مِنْ سَاقِ الْجَارِيَةِ ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ الْأَسُودَ مِنْ قَوْلِهِ ، فَقَالَ :مَا أُحِبُّ أَنِّى نَظَرْت إِلَى سَاقَيْهَا ، (٢١٢) حفرت ابراہيم كالك ساه فام دوست تھا۔ انہوں نے اے لكھا كدان كے ليے ايك باندى خريدے اس نے باندى

خریدی کیکن اس کی بندلی انہیں بسندنہ آئی۔ یہ بات اس دوست کومعلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ اس کی بندلی دیکھنا مجھے پسند نہ ہوا۔ ( ٢٠٦١٧ ) حَلََّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ خَطَبَهُمْ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَى مَا دُونَ الْحَاوِيَة وَإِلَى مَا فَوْقَ الرُّكْبَةِ إِلَّا عَاقَبْته.

(٢٠ ١١٧) حضرت ابوموی جل نفی نے لوگوں کو خطبہ دیا جس میں فر مایا کہ اگر مجھے معلوم ہوا کہ سی مخص نے باندی خریدتے ہوئے اسے سینے سے نیچے یا گھٹنوں سے او پر سے دیکھا ہے تو میں اسے سزادوں گا۔

( ٣٠ ) فِي الشَّراءِ إلى العطاءِ والحصادِ من كرهه

جن حضرات کے نز دیکے بھیتی کے کٹنے اور سالا نہ وظیفہ ملنے کی مالیت کی بدلے بیچ کرنا مکروہ ہے ٢٠٦١٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِىَ إلَى الْعَطَاءِ وَالْحَصَادِ وَلَكِنْ يسمى شهرا.

هي معنف ابن الي شير متر جم (جلد ۲) كي المستخط ١١٢ معنف ابن الي شير متر جم (جلد ۲) كي المستخط والأقضية

(۲۰ ۲۱۸) حضرت ابراہیم اس بات کو کروہ خیال فر ماتے تھے کہ سالانہ وظیفہ یافصل کی کٹائی کے بدلے تھے کرے۔وہ فرماتے ہیں کہ مہینہ مقرر کرنا ضروری ہے۔

( ٢٠٦١٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أو عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تُسْلِمُ إلَى عَصِيرٍ ،

وَلَا إِلَى عَطَاءٍ ، وَلَا إِلَى الْأَنْدَرِ يَعْنِي الْبَيْدَرَ.

(٢٠ ١١٩) حضرت عبدالله بن عباس والتي فرمات بين كه عصر تك كے ليے، سالاندوظيف تك كے ليے اور تعجور كى اترائى تك كے

( ٢٠٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُينِنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بِنَحُو مِنْهُ.

(۲۰ ۱۲۰) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

(٢٠٦١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بُكْيُر ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لا تَبِعْ إِلَى الْحَصَادِ ، ولا إِلَى الْجِدَادِ ، وَلَا إِلَى الدِّرَاسِ ، وَلَكِنْ سَمِّ شَهُرًّا.

(٢٠ ١٢١) حضرت معيد بن جبير فرماتے ہيں كہ تھے كئے كے ليے ، تھجوروں كے اتر نے تك كے ليے اور سالا ندو ظيفے تك ليے بيج

نەكروبلكەم بىينەمقرر كرو-

( ٢٠٦٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِتِّي ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :سُئِلَ مُحَمَّدٌ ، عَنِ الْبَيْعِ إِلَى الْعَطَاءِ فَقَالَ :ما أَدْرِي

(۲۰ ۱۲۲) حضرت محمد سے سالانہ و ظیفے تک کے لیے تیج کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ بیہ کیا چیز ہے۔

( ٢٠٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : كَرِهَهُ.

(۲۰ ۲۲۳) حضرت عطاء نے سالا نبدو ظیفے تک کی نیج کومکر وہ قرار دیا۔

( ٢٠٦٢٤ ) حَدَّثَنَا حُمَّيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ كُرِهَ الْبَيْعَ إِلَى الْعَطَاءِ.

(۲۰ ۹۲۴) حضرت تھم نے سالانہ وظیفے تک کی بیچ کو کروہ قرار دیا۔

( ٢٠٦٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا ضابىء بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا ، عَنِ السَّلَفِ إلَى إِذْرَاكِ الشَّمَرَةِ فَقَالَ:

لَا إِلَّا إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ. (٢٠ ١٢٥) حضرت ضابى بن عمرو كمت ميل كميس في حضرت سالم عي بعلول ك يك جاف تك ك لي بيع ك بار عيل سوال

کیا تو انہوں نے فر مایا کہ بیدرست نہیں۔معلوم مدت تک کے لیے بیع کرو۔

( ٢٠٦٢٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَتِيقٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَشْتَرِى إِلَى الْمُحَصَادِ وَإِلَى الدِّرَاسِ

المعنف ابن الي شيب مترجم (جلد٢) كي المستخطف ١١٣ كي المستخط كتباب البيوع والأفضية المستخط ؟ قَالَ :اشْتَرِ كَيْلاً مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

(٢٠١٢٦) حضرت كبير بن عثيق فرمات ميں كه ميں كے حضرت معيد بن جبير سے سوال كيا كه كيا ميں تيتى كے كننے يا كھلوں كے اترنے تک کے لیے بیچ کر بیکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا نہیں معلوم پیانے اور معلوم مدت تک کے لیے بیچ کرو۔

( ٣١ ) من رخص في الشّراء إلى العطاء

جن حفرات کے نزدیک سالانہ وظیفے تک کے لیے بیع جائز ہے

( ٢٠٦٢٧ ) حَلََّ ثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، أَنَّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ كُنَّ يَشْتَرِينَ

(۲۰ ۱۳۷) حفزت حبیب فرماتے ہیں کہ امہات المؤمنین سالانہ و ظیفے کے بدلے میں بیچ کیا کرتی تھیں۔

( ٢٠٦٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفُّصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَشْتَرِى إِلَى الْعَطَاءِ.

(۲۰ ۱۲۸) حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رہا گئے سالانہ و ظینے کے بدلے خرید وفروخت کیا کرتے تھے۔ ( ٢٠٦٢٩ ) حَلَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ وَعَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنْ دِهْقَانًا

بَعَثَ إِلَى عَلِيٌّ بِغُوْبٍ دِيبَاجٍ مَنْسُوجٍ بِذَهَبٍ ، وَقَالَ حَفْصٌ : مَرْسُومٍ بِذَهَبٍ فَابْتَاعَهُ مِنْهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ بِأُرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمِ إِلَى الْعَطَاءِ.

(۲۰ ۱۲۹) حضرت جعفر بن عمرو بن حریث بیان کرتے ہیں کدا یک دہقان نے حضرت علی جناشہ کوسونے کی کڑھائی والا ریشم کا کیڑا بھیجاتو حضرت علی دی شخ نے عمرو بن حریث سے جار ہزار درہم کے بدلے خرید لیاجن کی ادائیگی سالانہ دخلیفہ میں ہے ہونا طے یائی۔

( ٢٠٦٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ نُوحٍ بْنِ أَبِي بِلَالٍ ، قَالَ :اشْتَرَى مِنِّى عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْن إلَى عَطَائِهِ طَعَامًا. (۲۰۷۳۰) حفرت نوح بن بلال کہتے ہیں کے ملی بن قیس نے مجھ ہے سالانہ وظفے کے بدلے خریدا۔

( ٢٠٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْبَيْعِ إِلَى الْعَطَاءِ.

(۲۰۱۳) حفزت عام ر الله فرمات میں کہ سالاندو ظفے تک کے ادھار کے بدلے چیز خرید نا درست ہے۔

( ٣٢ ) فِي السّويقِ بِالحِنطةِ وأشباهِ مِن أجازه

جوکے بدلے گندم اور اس طرح کی دوسری بیعات کا بیان

( ٢٠٦٢ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حُكَيمٍ بْنِ رزيق ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْبُرِّ بِالدَّقِيقِ ، قَالَ :هُوَ رِبًا.

(۲۰۲۳) حفرت معید بن میتب فرماتے ہیں کہ گندم کوآئے کے بدلے لینا سود ہے۔

( ٢.٦٣٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يَكُرَهُ السَّوِيقَ بِالْحِنْطَةِ وَأَشْبَاهِهَا.

(۲۰ ۱۳۳) حفزت ابراہیم ستو کی تھے گندم دغیرہ کے بدلے مکر دہ قرار دیتے تھے۔

( ٢٠٦٢٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ ، وَالْحِنْطَةِ بِالسَّوِيقِ ، وَالدَّقِيقِ

بِالْجِنْطَةِ ، وَالْخُبْزِ بِالْجِنْطَةِ ، وَالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ يَدًا بِيَدٍ.

(۲۰ ۱۳۳) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ گندم کی بھے آئے کے بدلے، گندم کی بھے ستو کے بدلے، آئے کی بھے گندم کے بدلے، روفی

کی تھے گندم کے بدلے اور ایک سکے کی بھے دوسکول کے ذریعے کرنے میں اگر دست بدست ہوں تو کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٦٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :سُثِلَ مُحَمَّدٌ ، عَنِ الْخُبْزِ بِالْبُرِّ ، قَالَ :الْخُبْزُ مِنَ الْبُرِّ.

(٢٠ ١٣٥) حضرت ابن عون والله فرماتے ہیں كه حضرت محمد سے كندم كے بدلے روفى كى تع كے بارے ميں سوال كيا كيا تو

انہوں نے فر مایا کہ روٹی گندم سے بی بنتی ہے۔

( ٢٠٦٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنْ حِنْطَةٍ بِدَقِيقِ فَكَرِهَاهُ.

(٢٠١٣٦) حفرت شعبه كہتے ہيں كديس نے حضرت محم اور حضرت حماد سے گندم كے بارے ميس آئے كى تا كے بارے ميس سوال کیا توانہوں نے ایسے ناپسند قرار دیا۔

( ٢٠٦٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ الْحِنْطَةَ بِالسَّوِيقِ.

(۲۰ ۱۳۷) حفرت تھم گندم کے بدلے ستو کی بیچ کو کروہ قرار دیتے تھے۔

(٢٠٦٢٨) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :سُنِلَ عَنِ السَّوِيقِ بِالْحِنْطَةِ ، قَالَ :قَالَ :إِنْ لَمْ

(٢٠ ١٣٨) حضرت عامرے گندم کے بدلے ستو کی آج کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگراس میں سودنہ ہوتو سود کابی شائیہ توہے۔

(٢٠٦٢٩) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنْ قَفِيزٍ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَى دَقِيقٍ فَكَرِهَاهُ.

(۲۰ ۱۳۹) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت حمادے دوتفیز آئے کے بدلے ایک قفیز گندم کی بیچ کے بارے

میں سوال کیا تو انہوں نے اسے مکر وہ قرار دیا۔

( ٢٠٦٤ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا وَزُنَّا بِوَزُنِ.

(۲۰ ۱۴۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ برابرسرابر ہوں تو مکروہ نہیں۔

( ٢٠٦٤١ ) حَلَّتُنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنِ.

- (۲۰ ۱۳۱) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ برابر سرابر ہوں تو مکر وہ نہیں۔
- (٢٠٦٤٢) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا وَزْنَا بِوَزْنِ. (٢٠٢٣) حفرت قاده فرمات بي كه برابر مرابر بول تو كرده نبيس \_

#### ( ٣٣ ) فِي الخلاص فِي البيعِ

#### سيع ميس خلاص كابيان

- ( ٢.٦٤٣) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ ، مَنْ بَاعَ بَيْعًا فاسْتُوحَقَّ فهو لِصَاحِيهِ ، وَعَلَى الْبَائِعِ النَّمِنُ الَّذِي أَخَدَهُ بِهِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
- (۲۰ ۱۳۳) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ خلاص کوئی چیز نہیں،جس نے کوئی چیز بیجی اور پھراس میں کوئی شریک نکل آیا تو بائع سے صرف وہ تمن لی جائے گی جواسنے وصول کی تھی ،زیاد تی کامطالبہ نہیں کیا جائے گا۔
- ( ٢٠٦٤٤) حَلَّاثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا يَشْتَرِطُ الْحَلَاصَ إلَّا أَحْمَقُ ، سَلِّمْ كَمَا يِعْتَ ، أَوِ أَرْدُدُه كَمَا أَخَذْتَ.
- (۲۰ ۱۳۳) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ خلاص کی شرط تو کوئی احمق ہی لگائے گا، یا تو جمیع کواسی طرح واپس کر دوجس طرح بھی تھی یار کھلو۔
  - ( ٢٠٦٤٥) حَذَثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْخَلَاصَ شَيْنًا.
  - (۲۰ ۱۴۵) حضرت عطاء کے نز دیک بھی خلاص کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔
  - (٢٠٦٤٦) حَذَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُنْمَانَ الْبَتِّي ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُحْسِنُ فِي الْخَلَاصِ.
- (۲۰۶۳۲) حضرت عثان بی فرماتے ہیں کہ حضرت علی واٹن خلاص کے لیے خیر کمیا کرتے تھے۔ پر پر بہر دیں دوروں دیں سے موسود کی وہ اور ان اور ان کا میں ان کا میں
- (٢٠٦٤٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَعْلَى النَّيْمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، أَنَّ رَجُلاً تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَابْنَا لَهُ وَجَارِيَةُ ، فَبَاعَتِ امْرَأَتُهُ وَابْنَهُ الْجَارِيَةِ ، فَوَطِئَهُا الَّذِى ابْنَاعَهَا فَوَلَدَتْ ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ فَتَعَلَّقَ بِهَا، فَخَاصَمَهُ إِلَى عَلِيٌّ فَقَالَ : عَلِيٌّ : بَاعَتِ امْرَأَتُك وَابْنُك وَقَدْ وَلَدَتْ مِنَ الرَّجُلِ ، سَلِّمَ الْبُيْعَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنْشُدُك الله لَمَا قَضَيْتَ بِكِتَابِ اللهِ ، فَقَالَ : خُذْ جَارِيَّتَكَ وَوَلَدَهَا ، وَقَالَ لِلآخِرِ : خُذِ الْمَرْأَةُ وَالْإِبْنَ بِالْهَحَلَاصِ ، فَلَمَّا أَخَذَ سَلَّمَ الآخَرُ الْبُيْعَ.

اللہ عدیث نمبر ۲۰ ۲۰ سے خلاص کامعنی میں معلوم ہوتا ہے کدا گر کوئی گھنس کسی چیز کوئی و سے اور خرید نے والا اس کواستعال کرنے گئے۔ پھراس چیز میں کوئی حقد ارتکال آئے تو بائع سے اس چیز کی اصل قیت بھی لی جائے گا۔

سے مسنف ابن ابی شیر متر جم (جلد ہ) کے بیال کے بیال کی بیوی اور اپنے بیٹے کے لیے ایک باندی چھوڑی ،اس کی بیوی اور بیٹے نے اس باندی کو فروخت کردیا ،فرید ارنے اس باندی کے ساتھ جماع کیا اور اس کی اولا دبھی ہوئی ،اس کے بعد باندی کا مالک آگیا اور اس ندی کو فروخت کردیا ،فرید ندی کا مالک آگیا اور اس نے باندی کو حاصل کرنا چاہا ، یہ مقدمہ حضرت علی ہو گئی ہوا ،حضرت علی ہو گئی نے اس سے فر مایا کہ تیری باندی کو تیری بوگ ہوگیا ہے تم بھے کو باقی رکھو ،اس نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا بول اللہ کا واسط دیتا ہوں ،آپ نے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نیس فر مایا ،حضرت علی ہو گئی ہے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا واسط دیتا ہوں ،آپ نے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نیس فر مایا ،حضرت علی ہو گئی نے اس آدی سے فر مایا کہ اپنی باندی اور اس کے بیچے کو لے جا کو ، پھر آپ نے دوسر ہے آدی سے فر مایا کہ گورت اور اس کے بیٹے سے خلاص لے لو ، جب ان سے خلاص لے لیا گیا تو دوسر ہے آدی ہے فر مایا کہ گورت اور اس کے بیٹے سے خلاص لے لو ، جب ان سے خلاص لے لیا گیا تو دوسر ہے آدی ہے فر مایا کہ گورت اور اس کے بیٹے سے خلاص لے لو ، جب ان سے خلاص لے لیا گیا تو دوسر ہے آدی ہی تر مرک دیا۔

(٢٠٦٤٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَتِ الْقُضَاةُ تَقُضِى فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ ، فَهُوَ لِصَاحِبِهِ إِذَا طَلَبَهُ هُوَ ، وَيُؤْخَذُ هَذَا بِالشَّرُوَى.

(۲۰ ۱۳۸) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ قاضی حضرات یہ فیصلہ کیا کرتے تھے کہ جو محض کسی چیز کوفروخت کر ہے قواس برخلاص

لازمنہیں، وہ اس کےصاحب کے لیے ہوگا جب وہ طلب کرے اوراہے مثل ہی لیاجائے گا۔

( ٢.٦٤٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَٰةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، أَنَّ امْرَأَةً بَاعَتُ ذَارًا لِزَوْجِهَا وَهُوَ غَانِبٌ ، فَلَمَّا قَدِمَ أَبَى أَنُ يُجِيزَ الْبَيْعَ فَخَاصَمَهُ فِيهَا إِلَى إِيَاسِ بُنِ مُعَاوِيَةَ ، فَجَعَلَ الْمُشْتَرِى يَقُولُ :أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، أَنْفَقْت فِيهَا أَلْفَى دِرُهَمٍ ، فَقَالَ : الْفَاكَ عَلَىَّ الْفَاكَ عَلَىَّ ، قَالَ : فَقَضَى لِلرَّجُلِ بِدَارِهِ وَأَمَرَ امْرَأَتَهُ إِلَى السِّجْنِ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ جُوَّزَ الْبَيْعَ.

(۲۰ ۱۳۹) حضرت ابوب فرماتے ہیں کہ ایک فورت نے اپنے خاوند کی عدم موجود گی میں اس کا گھر نے دیا، جب وہ وہ اپس آیا تو اس نے بچے کو چاری رکھنے سے انکار کر دیا۔ بقد مہ حضرت ایاس بن معاویہ کی عدالت میں پیش کیا گیا تو مشتری نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ آپ کی اصلاح فرمائے کہ میں نے تو اس پر دو ہزار درہ م خرج کر دیئے ہیں ،اس نے کہا کہ تیرے دو ہزار مجھ پر لازم ہیں، تیرے دو ہزار مجھ پر لازم ہیں، حضرت ایاس نے مکان کا فیصلہ اس آ دمی کے حق میں کر دیا اور عورت کو جیل میں ڈالنے کا تھم دیا جب انہوں نے اس چیز کودیکھا تو تیج کو جائز قر اردے دیا۔

( ٢٠٦٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْخَلَاصَ شَرْطًا قَوِيًّا وَكَانَ يُشَدِّدُ فِيهِ.

(۲۰۷۵۰) حفرت محمد خلاص کوایک قوی شرط خیال گرتے تھے اوراس میں مختی برتے تھے۔

( ٢٠٦٥١ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْخَلَاصَ شَيْئًا.

(۲۰ ۲۵۱) حفرت حسن كرزد يك خلاص كى كوكى شرعى حيثيت ندتقى -

## ( ٣٤ ) مَنْ كَانَ يجِيز شهادة العبِيدِ

جوحضرات غلام کی گواہی کوبہتر مانتے تھے

٢٠٦٥٢) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَنَسًا ، عَنْ شَهَادَةِ الْعَبِيدِ فَقَالَ :جَائِزَةٌ.

۲۰۷۵۲) حضرت مختارین فلفل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس وی ٹیونے سے غلام کی گواہی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے مایا پیدرست ہے۔

ِ مايارِ درست ہے۔ ٢٠٦٥٣ ) حَكَّنَنَا ابْنُ أَبِي زَانِدَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ شُوَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ الْعَبْدِ.

۲۰۹۵۳) حفرت شریح نے سے غلام کی گواہی کو درست قرار دیا۔ ۲۰۶۵ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفُکا َ ۔ ۔ صور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : کانوا يجيزونها في الشيء الطفيف.

۲۰۱۵۶) محدثنا و رکیع ، عن سفان مسل معنور ، عن إبراهیم قال : كانوا یجیزو نها فی الشیء الطفیف. ۲۰ ۲۵۲ (۲۰ مفرت ابرائیم فرماتے میں که اسلاف معمولی چیزوں میں غلام کی گوائی کودرست قر اردیتے تھے۔

٢٠٦٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ ، قَالَ : شَهِدْتُ شُويْحًا شَهِدَ عِنْدَهُ عَبْدٌ عَلَى دَارٍ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ ، فَقِيلَ له : إِنَّهُ عَبْدٌ ، فَقَالَ : كُلُّنَا عَبِيدٌ وَأَمَّنَا حَوَّاءُ.

سہدندہ ، فیوں نہ بالہ عبد ، فعال ؛ کتا عبید والمنا محواء . ۲۰۷۵ ) حفرت عمار وی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے حفرت شریح کی عدالت میں ایک غلام نے کسی گھر کے بارے میں کواہی درست قرار دی ، کسی نے کہا کہ بیتو غلام ہے ، انہوں نے فرمایا کہ ہم سب غلام ہیں اور ہم

عَلِیْ : لاَ ، کُناً نُجِیزُها ، قَالَ : فَکَانَ شُرَیْحٌ بَعْدُ یُجِیزُهَا اِلاَّ لِسَیِّدِہِ . ۲۰۲۵ ) حضرت معنی فرماتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت شرح نے کہا کہ ہم تو غلام کی گواہی کو درست نہیں سجھتے حضرت علی جائنی نے فرمایا کہ ہم تو غلام کی گواہی کو درست سجھتے تھے ،اس کے بعد سے حضرت شرح غلام کی گواہی اس کے آتا کے علاوہ ہرایک کے

ن میں مانتے تھے۔

## ( ٣٥ ) مَنْ قَالَ لَا تجوز شهادة العبدِ

# جن حضرات کے نز دیک غلام کی گواہی معتبرنہیں

٢٠٦٥١) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ. ٢٠٦٥٤) حفرت ابن عباس وَلِيْ فرمات بين كه غلام كي گوا بي معتبر نبين \_ هي مصنف ابن البشيبه مترجم (جلده) كي المحالي المحالية المح

( ٢٠٦٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ.

(۲۰ ۱۵۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ غلام کی گواہی معترنہیں۔

( ٢.٦٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ.

(۲۰۷۹) حضرت مکول فرماتے ہیں کہ غلام کی گواہی معترنہیں۔

( ٢٠٦٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ ، وَ كَانَ فِي شَيْءٍ طَفِيفٍ.

(۲۰۲۷۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ غلام کی گواہی معتبر نہیں ،خواہ کسی معمولی چیز میں ہو۔

( ٢٠٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ .

رِجَالِكُمْ ﴾ قَالَ :مَنِ الْأَحْرَارِ. (٢٠ ١٦١) حفرت كابدقرآن مجيدكى آيت ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ كى تفير مي فرمات بي كداس سے م

( ٢.٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ.

(۲۰ ۱۷۲) حضرت عامرفر ماتے میں کہ غلام کی گواہی معترضیں۔

( ٢٠٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بُنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ أَنَّهُ رَدَّ شَهَادَةَ عَبْدٍ.

(۲۰ ۱۲۳) حضرت شعبی نے غلام کی گواہی کورد کر دیا تھا۔

( ٢٠٦٦٤) سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ : قَالَ سُفْيَانُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ ، قَالَ أَبُو بَكُرِ : وَهُوَ قَوْلُ وَكِيعٍ.

(۲۰ ۲۲۳) حضرت سفیان فر ماتے ہیں کہ غلام کی گواہی معترز ہیں۔

( ٢.٦٦٥ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّتْنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :أَهْلُ مَكَّةَ لَا يُجزو

عَلَى دِرْهَمٍ. (۲۰۷۱۵) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرات اہل مکہ ایک درہم پر بھی غلام کی گواہی کو قبول نہیں کرتے تھے۔

( ٣٦ ) فِي الرَّاهِنِ والمرتهِنِ يختلِفانِ

اگررا ہن اور مرتہن میں اختلاف ہوجائے تو کیا حکم ہے؟

( ٢٠٦٦٦) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَقَالَ : ؟ عَشُرَةٌ ، وَقَالَ هَذَا :عِشْرُونَ ، فَالْقُولُ قَوْلُ الرَّاهِنِ.

کے معنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۲) کے اس کا معتبر ہوگا۔ (۲۲۲۲۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر را بمن اور مرتبن کا اختلاف ہوجائے ، ایک دس کیجا ور دوسر اہیں قورا بمن کا قول معتبر ہوگا۔ (۲۲۲۲۲) حَدِّثُنَا عَدُدُ الله وَوَرُ اللهِ وَوَرُ اللهِ وَمُنْ الْدُنْ مِنْ عَنْ اللّٰهِ وَوَرُ اللّٰهِ وَوَرُ

( ٢٠٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ بَسَّامٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : الْقُولُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ. (٢٠٢٧) حضرت عطاء فرماتے بیں كما ختلاف كي صورت ميں مرتبن كا قول معتبر بهوگا۔

(٢٠٦٦٧) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ اختلاف کی صورت میں مرتبن کا قول معتبر ہوگا۔ (٢٠٦٦٨) حَلَّافَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْقُوْلُ قَوْلُ الَّذِي فِي يَدِهِ الرَّهُنُ. (٢٠٦٦٨) حضرة جن فرما تربن کرجس کر قضر میں ہیں ہماری کا قرار معتدم میں

(٢٠ ٢٦٨) حفرت صن فرمات بين كرجس ك قبض من ربن بواس كا قول معتر بوگار (٢٠٦٦٩) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَة، قَالَ: إذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَالْقُولُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ إلا أن تقوم عليه البينة ، وكل مَنْ كَانَ في يده شيء ؛ فالقول فيه قوله.

قالفول قول المرتهن الا ان تقوم عليه البينة ، و كل مَن كانَ في يده شيء ؛ فالقول فيه قوله.
(۲۲۲۹) حفرت اياس بن معاوية فرمات بين كهاختلاف كي صورت مين مرتبن كاقول معتبر موكا، البته اگراس كے ظاف دليل قائم موجائة كيراس كاقول معتبر موكا، اور مروه خف جس كے قبضه ميں چيز ہواس كاقول معتبر موكا۔

موجائة پھراس كا قول معترنيس موگا، اور مروہ محص جم كے قضد ميں چيز مواس كا قول معتبر موگا۔ ٢٠٦٧٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، عَنْ أَبى عوانة ، عن قتادة ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُوتَهِنُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ. الْمُرْتَهِنِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِيمَتِهِ ، فَإِذَا زَادَتْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ.

٢٠٦٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا الْحُتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ الْبَيْنَةَ. فَالْقُوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُرْتَهِنُ الْبَيْنَةَ. (٢٠٢٤) حضرت ابراجيم فرماتے بيں كه جب رائهن اور مرتهن كا اختلاف ہوجائے تو رائهن كا قول معتبر ہوگا البت اگر مرتهن وليل قائم كرد نے تو اس كى بات مانى جائے گى۔

٢٠٦٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَامِمٍ ، قَالَ :إذَا الْحَتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي قِيمَةِ الرَّهْنِ فَالْبَيْنَةُ عَلَى الَّذِى يَدَّعِى الرَّهْنَ. (٢٠١٤٢) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اگر رہن کی حیثیت میں راہن اور مرتبن کا اختلاف ہوجائے تو رہن کا دعویٰ کرنے والے ر

(٢٠١٤٢) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ اگر رہن کی حیثیت میں را بن اور مرتبن کا اختلاف ہوجائے تو رہن کا دعویٰ کرنے والے پر لواہی لا زم ہوگی۔ ٢٠٦٧٣) حَدَّفَنَا عَوْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْلِدِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَزْرَقِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :

الْقُوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ. (٢٠٦٧٣) حفرت سعيد بن جبير فرماتے ہيں كما ختلاف كي صورت ميں مرتبن كا قول معتبر ہوگا۔ ٢٠٦٧٤) حَدَّثُنَا عَبْدُ الطَّبِمَدُ ثُنُّ عَنْد الْهُ الدِّنِ ، عَنْ حَدِيدِ نُنْ حَالَةٍ ، وَقَالَ مِنْ الْمُ أَدُّى عَنْ مَنْ أَوْلَ مِنْ مَنْ اللَّهِ عَنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ مَنْ اللَّهِ عَنْ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ مَنْ اللَّهِ عَنْ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّ

٢٠٦٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :سُنِلَ حَمَّادٌ ، عَنْ رَجُلٍ فِي يَدِهِ رَهُنْ

مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد۲) کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد۲) کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد۲) فَقَالَ : هُوَ بِعَشْرَةٍ ، وَقَالَ صَاحِبُهُ :هُوَ بِدِرْهَمِ ، فَقَالَ : الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى الْفَضْلَ كَمَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ : هُ

رَهُنْ ، وَقَالَ صَاحِبُهُ : هُوَ وَدِيعَةٌ ، كَانَ الْقَوْلُ قُولَ صَاحِبِ الْمَتَاعِ.

(۲۰ ۱۷۴) حضرت جماد سے سوال کیا گیا کہ جس شخص کے قبضے میں رہن ہےوہ کہتا ہے کہ بیدیں درہم کا ہےاوراس کا ما لک کہتا ہے

کہ بیا لیک درہم کا ہے ،اس صورت میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ زیادتی کا دعویٰ کرنے والے پر گواہی لازم ہے جیسا کہ اگر ایک رہن کا دعویٰ کرنے اور دوسراا مانت کا اور مالک کا قول معتبر ہوگا۔

( ٢٠٦٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ.

(٢٠١٧٥) حفرت زهري فرماتے ہيں كەمرتبن كا تول معتبر ہوگا۔

## ( ٣٧ ) من رخص فِي أكلِ الثمرةِ إذا مرّ بها

# باغ کے پاس سے گذرنے والا اس کا پھل کھا سکتا ہے

( ٢٠٦٧ ) حَدَّثَنَا شريك ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَفْفَرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَمَرَ عَلِيًّا أَ يَثِلم الْحِيطَانَ.

(٢٠١٧) حفرت ابوجعفر فرماتے ہیں كەحضور مَرِ النَّفِيَعَ جب كسى باغ كے پاس سے گذرتے تو حفزت على جائد كواس -د بواروں کے کنار بے تو ڑنے کا تھم دیتے تا کہ پھل کھانے والا اندر جا سکے۔

( ٢٠٦٧٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي حَكَم الْفِفَارِيِّ يَقُولُ :حَدَّثَتِنِي جَدَّتِي ، عَنْ عَمِّ أَــِ

رَافِع بُنِ عَمْرِو الْغِفَارِيُّ ، قَالَ : كُنْتُ وَأَنَا غُلَامٌ أَرْمِي نَخُلَ الْأَنْصَارِ ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا يَرْمِي نَخُلَنَا ، فَأَتِيَ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا غُلَامُ ، لِمَ تَرْمِي النَّخُلَ قُلْتُ: آكُلُ ، قَالَ : فَلَا تَرْمِ النَّخُلَ وَكُلُ مِمَّا سَقَطَ فِي أَسْفَلِهَا ، ثُمَّ مَسَحَ رأسِي ، وَقَالَ :اللَّهُمَّ أَشْبِعُ بَطْنَهُ.

(تر مذی ۱۲۸۸ ابو داؤد ۱۱۵

(۲۰ ۲۷۷) حضرت رافع بن عمر وغفاری کہتے ہیں کہ میں چھوٹالڑ کا تھااور انصار کے درختوں پر پھل اتار نے کے لیے پتھر مارتا تھ 

فر مایا کہ اے لڑے! تم درختوں پر پھر کیوں مارتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں تھجوریں کھانا چاہتا ہوں،حضور مَلِقَفَظَةَ نے فرمایا در نتوں پر پھر نہ مارو، جو نیچگریں وہ کھالو، پھرآپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرااور فر مایا کداے اللہ اس کا پیٹ بھردے۔

( ٢٠٦٧٨ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ

سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الشَّمَارِ مَا كَانَتُ فِي أَكْمَامِهَا فَقَالَ : مَ

المعنف ابن الى شير متر جم (جلد ) في المعنف المعنف

ن رئیسر رہا ہے۔ بر ما میں معلوں میں میں میں میں اور میں کا میں اور میں کا کہا ہوئے کھلوں کو کھانے کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو محف وہی کھالے اور تھلے میں نہ بھر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

٢٠٦٧٩) حَذَّنَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ رِنَابٍ ، عَنْ سِنَانِ بُنِ سَلَمَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا وَهُوَ بِالْبَحْرَيْنِ ، قَالَ : مَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ مِمَّا : كُنْتُ فِي أُغَيِّلِمَةٍ نَلْقُطُ الْبَلَحَ ، فَفَجِنَنَا عُمَرٌ ، فَسعى الْغِلْمَانُ ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ مِمَّا

أَلْقَتِ الرِّيحُ ، فَقَالَ :أَرِنِيهِ ، فَلَمَّا أَرَيْتُهُ ، قَالَ :انْطَلِقُ ، قُلْتُ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ترى هَؤُلَاءِ الْعِلْمَانَ السَّاعَةَ ، فَإِنَّكَ إِذَا انْصَرَفْتَ عَنِّى انْتَزَعُوا مَا مَعِى ، قَالَ :فَمَشَى مَعِى حَتَّى بَلَفْتُ مَأْمَنِي.

۔ ۲۰ ۲۷) حفرت سنان بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں کچھاڑکوں کے ساتھ کچی کھجوریں تو ڑر ہاتھا کہ اچا تک حفزت عمر وہائٹو وہاں شریف لے آئے ،لڑکے بھاگ گئے اور میں وہاں کھڑا ہوگیا، میں نے کہاا ہے امیر المؤمنین! میں ان کھجوروں کوا ٹھار ہاتھا جوہوا ہے گرگئی ہیں، آپ نے فرمایا کہ جھے دکھاؤ میں نے دکھایا تو آپ نے جھے جانے کا حکم دیا، میں نے عرض کیا کہ جولڑ کے آپ نے ابھی کھے تھے وہ جھ سے یہ کھجوریں چھین لیں گے، اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں، حضرت عمر دہائٹو میرے گھر تک میرے ساتھ

شریف لے گئے۔ ۲.٦٨. ) حَدَّثَنَا جَرِیرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَیَّبِ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنِ الَّذِی یَسْقُطُ مِنَ

النَّخُولِ لَيْسَ لَكَ ؟ فَالَ : فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ كَانُوا لاَ يَرَوُنَ بِأَكْلِهِ بَأْسًا. ٢٠٢٨) حفرت علاء بن ميتب فرمات بين كدين في حفرت جماد سے درخوں سے گری بوئی تھجوروں كے بارے بين سوال

ئيا توانہوں نے فرمايا كهما جرين ان كے كھانے ميں كوئى حرج نہيں بجھتے تھے۔ ٢٠٦٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِى عِيَاضٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَان فَكُلُ ، وَلَا تَتَّخِذُ خُبِنَةً.

بہستان فعل ، و لا منتجد حبنہ. (۲۰ ۱۸۱) حضرت عمر ڈلاٹو فرماتے ہیں کہ جب تم کسی باغ کے پاس سے گزروتم باغ کا پھل کھا سکتے ہولیکن ساتھ اٹھا کرلے جا مہے۔

٢٠٦٨٢) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : كُنَّا نَفْزُو فَنُصِيبُ مِنَ النَّمَادِ ، وَلَا نَرَى بِلَاكَ بَأْسًا. ٢٠١٨٢) حضرت ابودائل فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی غزوہ میں جاتے اور ہمیں پھل ملتے تو ہم ان کے کھانے میں کوئی حرج نہیں

يُحت تقر. ٢٠٦٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ:سَأَلْتُ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ، قُلْتُ: إِنِّي ربما خَرَجْتُ

اللهِ الْأُبُلَّةِ ، فَنَمُرُّ بِالنَّخُلِ فَنَأْكُلُ مِنْهُ وبالشجر ، فكِلاَهُمَا رَخَّصَ لِي فِيهِ وَقَالًا :مَا لَمْ تَحْمِلُ ، أَوْ تُفْسِدُ.

هي معنف ابن الب شيرمترجم (جلد٢) کي کاب ۱۳۲ کي کتاب البيوع والأقضية کي کتاب البيوع والأقضية کي کاب (۲۰ ۱۸۳) حفرت سفیان بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین سے سوال کیا کہ ہم بعض اوقات تھجور

کے درختوں کے پاس ہے گز ریے توان میں کھانا کیرا ہے؟ ان دونوں حضرات نے اس کی رخصت دی اور فرمایا کہ اگر ساتھ لے کر

نە ھا دُاورخراب نەكرونۇ كوئى حرج نېيى -

( ٢٠٦٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : إِذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانِ فَنَادِ صَاحِبَهُ ، فَإِنْ أَجَابَك فَاسْتَطْعِمْهُ ، وَإِنْ لَمْ يُجِبُك فَكُلُ ، وَلا تُفْسِدْ.

(۲۰ ۱۸۴) حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ جب کسی باغ کے پاس سے گذروتو اس کے مالک کوآواز دو، اگر وہ جواب دے تو اس

ہے مانگ کرکھاؤاورا گرجواب نہ آئے تو کھاؤلیکن خراب نہ کرو۔

( ٢٠٦٨٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي زَيْنَبَ ، قَالَ : سَافَرْتُ فِي جَيْشٍ مَعَ أَبِي بَكُرَةَ ، وَأَبِي برزة ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنَ الثَّمَارِ.

(٢٠٧٨٥)حفرت ابوزینب فرماتے ہیں کہ میں ایک شکر میں حضرت ابو بکرہ ڈٹاٹٹؤ ،حضرت ابو برزہ ڈٹاٹٹو اورحضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ جاہی کے ساتھ تھا،ہم بھلوں کو کھایا کرتے تھے۔

( ٢٠٦٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ ، عَنْ خُصَيْنٍ ، عَنْ ذَرٌّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنْتُ أُسَافِرُ مَعَهُ ، فَكَانَ يَأْكُلُ

مِنَ الثُّمَارِ.

(۲۰ ۲۸ ۲) حفرت ذرفر ماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم کے ساتھ سفر کیا کرتا تھاوہ پھلوں کو کھالیا کرتے تھے۔

( ٢٠٦٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَفْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَرَّ بحَاثِطٍ فَلَيْأَكُلُ ، وَلاَ يَحْمِلُ. (احمد ٢٢٣)

(۲۰ ۱۸۷) حضرت عبدالله بن عمرون الله على عن روايت ہے كەرسول الله مِينَّفَظَةً نے فرمايا كە جوشخص تھجور كے باغ كے ياس سے گذرے تواس کو کھا سکتا ہے لیکن ساتھ لے جانہیں سکتا۔

( ٢.٦٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِثِمَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ.

(٢٠١٨٨) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں كدؤميوں كا پھل كھانے ميں كوئى حرج نہيں ہے۔

( ٢٠٦٨٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ إبراهيم ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ السَّبِيلِ

يَمُرُّ بِالثَّمْرَةِ فَقَالَ : يَأْكُلُ ، وَلاَ يُفْسِدُ.

(٢٠١٨٩) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سے سوال کیا اگر مسافر پھلوں کے باغ کے یاس ہے گذر ہے تو کیااس میں ہے کھاسکتا ہے انہوں نے فر مایا کہ کھاسکتا ہے لیکن خراب نہ کرے۔

( ٢٠٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ فَذَكَرَ ، مِثْلُهُ.

معنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) في المستخطف المستخطف المستخطف المستقدم (جلد٢) في المستقدم المستق

۲۰۶۹) حضرت محمد ہے بھی یونہی منقول ہے۔

٢٠٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُفْهَةُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْلِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ جُنْدُبَ الْبَجَلِيَّ يَقُولُ :كُنَّا نَغُزُو مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُونَ ، فَنَأْخُذُ مِنَ النَّمَرَةِ وَنَأْخُذُ

کیا کرتے تھے، ہم پھل کھاتے تھے اور راستہ کے لیے غلام کرایہ پر لیتے تھے جوہمیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک پہنچا تا ہم ان کے ساتھ ان کے گھروں میں شریک نہیں ہوتے۔

٢٠٦٠) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنِ الْمُسَافِرِ يَأْكُلُ مِنَ الثَّمَرَةِ ، فَقَالَ : إِذَا ظَلَمُوهُمَ الْأَمَرَاءُ فَأَحَبُّ إِلَىَّ أَن لَا يَأْكُلَ ، وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ فَقَالَ :كُلْ.

۲۰۲۹) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جماد سے سوال کیا کیا مسافر باغ کے پھل کھا سکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ امراء ما پرظلم کریں تو میرے خیال میں بہتر ہے کہ وہ نہ کھائے اور میں نے حضرت تھم سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ کھائے۔ ۲۰۲۷) حَدَّنْنَا شِبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّنَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشُهِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، رَجُلٍ مِنْ يَنِي غُبَرَ ، قَالَ :

رَ ﴿ ﴿ ﴾ صَانَكُ سَبَهِ ﴾ فَلَ بَصَانَكُ سَعَبُهُ ﴿ فَنَ إِنِي بِسَرٍ ﴾ فَنَ عَبَادِ بِنِ سَرَحَبِيلُ ﴿ رَجِلَ مِن بِنِي عَبْر ۗ وَلَ ؟ أَصَابَتُنَا سَنَةٌ فَذَكَ لَكُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا ، أَوْ سَاغِبًا ، وَلاَ عَلَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا ، فَأَرْسَانِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا ، أَوْ سَاغِبًا ، وَلاَ عَلَمْتُهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا ،

وَأَخَذَ لُوْبَهُ فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِيهِ. (ابوداؤد ٢٦١٣ـ ابن ماجه ٢٢٩٨)

۲۰۶۹) بنونمیر کے ایک صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قط سالی کے دنوں میں میں ایک باغ میں داخل ہوااور میں نے ایک بقوڑ لیا، اشنے میں باغ کا مالک آگیا اور اس نے مجھے مارا اور میری چا درچھین لی، ہم رسول الله مِشَوَّ ﷺ کی خدمت میں حاضر کے، آپ نے فرماما کہ جب وہ بھوکا تھا تو تو نے اس کو کیوں نہ کھلا مااور جب و نہیں جانتا تھا تو تو نے اس کو کبوں نہیں بتایا، پھرآ ب

ئے ،آپ نے فرمایا کہ جب وہ بھوکا تھا تو تونے اس کو کیوں نہ کھلا یا اور جب وہ نہیں جانتا تھا تو تونے اس کو کیوں نہیں بتایا ، پھر آپ لیڑ المجھے داپس دلوا دیا۔

#### ( ٣٨ ) من كرة أن يأكل مِنها إلا بإذنِ أهلِها

## جن حضرات کے نز دیک مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کھاسکتا

٢٠٦) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى سَعْدٍ ، قَالَ : نَزَلْنَا إِلَى جَانِبٍ حَانِطٍ دِهْقَانِ فَقَالَ : لِى سَعْدٌ : إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمًا حَقًّا فَلَا تُصِيبَنَّ مِنْهُ شَيْئًا ، وَأَعْطَانِى دِرْهَمًا ، وَقَالَ : اشْتَرِ بِبَغْضِهِ ثَمْرًا ، أَوْ غذاءً وَبِبَغْضِهِ عَلَفًا. ابن الم شيرمتر جم (جلد٢) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالِي اللّلْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا (۲۰ ۲۹۴) حضرت ابوعبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے ایک باغ کی دیوار کے ساتھ پڑاؤ ڈالاتو حضرت سعد نے مجھے۔

فرمایا کہا گرتم چاہتے ہو کہتم حقیقی مسلمان بن جاؤ تو اس میں ہے کچھنہ لیٹا، پھرانہوں نے مجھےا یک درہم دیااورفر مایا کہا*س کے ی*ج جھے سے پھل اور کھا تا اور دوسرے سے جیارہ خریدلو۔

( ٢٠٦٩٥ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : إذَا مَرَرْه بِنَخُلٍ ، أَوْ نَحْوِهِ وَقَدْ أُحِيطَ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَلَا تَدُخُلُهُ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ، وَإِذَا مَرَرْتَ بِهِ فِى فَضَاءِ الْأَرْضِ

(۲۰ ۲۹۵) حضرت ابن عباس چاہی فرماتے ہیں کہ اگرتم تھجوروں وغیرہ کے پاس سے گز روجس کے اردگر دباڑ ہوتو اس کے مالک

اجازت کے بغیراس میں داخل مت ہو،اور جب کطے باغ کے پاس سے گزردتواس میں سے کھالواور ساتھ مت لے جاؤ۔

( ٢٠٦٩٦) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعُفَرِ بُنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْأصَمُّ ، قَالَ :تلقيت عَائِشَةَ و-مقبلة من مكة أنَّا وَابْنُ لِطَلُّحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، وَهُوَ ابْنُ أُخْتِهَا، وَقَدْ كُنَّا وقعنا فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَ

فَأَكُلُنَا مِنْهُ ، فَبَلَغَهَا ذَلِكَ فَأَقْبَلَتْ عَلَى ابْنِ أُخْتِهَا تَلُومُهُ وَتُعذله ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَى قَوَعَظُتْنِي مَوْعِظَةً يلِيغَةً. (۲۰۲۹۲) حضرت یزید بن عاصم کہتے ہیں کہ میں اور حضرت طلحہ بن عبیداللہ دیا ٹیز کا بیٹا حضرت عاکشہ شی مند نفا سے ملے، جب وہ

ے واپس آ رہی تھیں، حضرت طلحہ رہائٹیؤ کے بیٹے ، حضرت عائشہ شڑا ایٹھا کے بھانجے ہیں۔ ہم نے ایک باغ کی دیوار کے س یڑا وُڈ الا اوراس باغ کے پھل کھائے ، جب حضرت عائشہ ٹڑی مڈیٹنا کواس کی خبر پنجی تو آپ نے بھانجے کوڈ انٹا اور پھر مجھے بھی خو

> نصیحت فرمائی۔ ( ٢٠٦٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا تَأْكُلُ مِنَ الثَّمَرَةِ إلَّا بِالثَّمَنِ.

(۲۰ ۲۹۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کہتم چھل قیت دے کر ہی کھا سکتے ہو۔

( ٢.٦٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الْجُعْفِي ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَ لَا تُأْكُلُ مِنَ التَّمَرَةِ إلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا.

(۲۰۱۹۸)حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ پھل مالک کی اجازت سے کھاؤ۔

( ٢.٦٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :كَان يَخْتَمِي الشَّمَرَةَ إِذَا لَمْ يَكُنُ لَهَا حَائِظٌ وَلَا يَأْكُلُ مِنَ الْحَائِطِ إِلَّا بِإِذْن أَهْلِهِ.

(۲۰ ۱۹۹)حضرت ابن عباس مظافیہ فرماتے ہیں کہا گو پھلوں کے گرد باڑ نہ ہوتو انہیں ممنوع نہیں سمجھا جائے گااورا گر باڑ ہوتو ما لک

اجازت ہے ہی کھایا جاسکتا ہے۔

( ٢.٧.. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزُوانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُجَاهِدًا غَ

ع معنف ابن الې شيرمترجم (جلد Pra) المنظم (جلد Pra) المنظم المنظم والأفضية المنظم المنظم والأفضية المنظم ال يَسْقُطُ مِنَ الشَّجَرِ فَقَالَ : دَعْهُ لِلسَّبَاعِ وَلِلطَّيْرِ.

: • • ٢٠٠ ) حضرت عبدالرحمٰن بن حازم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد سے گر جانے والے پھلوں کے بارے میں سوال کیا تو نہوں نے فرمایا کہاہے درندوں اور پرندوں کے لیے چھوڑ دو\_ ٢٠٧٠١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حِدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَرِهَ اللُّقَاطَ.

۱۰۷۰۱) حضرت ابن عمر ڈاٹٹو نے گرے پڑے بچلول کے کھانے کے مکر وہ قرار دیا۔ ( ٣٩ ) من رخص في جوانِزِ الأمراءِ والعمال

مُعَاوِيَةً.

امراءاور گورنروں کے تحا ئف قبول کرنے کا بیان

٢٠٧٠٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانَا يَقْبَلَانِ جَوَائِزَ

۲۰۷۰۲) حضرت کیجی فرماتے ہیں کہ حضرات حسنین ہیٰ دیمن محضرت معاویہ ٹاپٹی کی طرف ہے آنے والے بھلوں کو قبول کر

٢.٧٠١) حَلَّانَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ تَأْتِيهِمَا هَدَايَا الْمُخْتَارِ فَيَقُبَلَانِهَا. ۲۰۷۰۲) حضرت حبیب فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اٹناٹیؤ اور حضرت ابن عباس مٹناٹیؤ کے پاس مختار ثقفی کے ہدایا آتے تھے اور

انبيل قبول كريلية تقيد ٢٠٧٠٤) حَلَّانَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عِصْمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَأَتَاهَا رَسُولٌ مِنْ عِنْدَ مُعَاوِيَةً بِهَدِيَّةٍ فَقَبِلَتْهَا.

۰۵-۲۰) حضرت عبدالرحمٰن بن عصمه فر ماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ ٹی مائیٹا کے پاس تھا کہان کے پاس حضرت معاویہ جاپٹیڈ ل طرف سے قاصد ہدیہ لے کرآیا، انہوں نے اس ہدیہ کو قبول فرمالیا۔

٢٠٧٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ بَعَثَ إِلَيْهَا مُعَاوِيَةُ قِلاَدَةً قُوِّمَتْ بِمِنَةِ أَلْفٍ فَقَبِلَتْهَا ، وَقَسَّمَتْهَا بَيْنَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ. ۵۰۷۰) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ جانفیو نے حضرت عائشہ ٹئاملٹونما کی طرف ایک ایسا ہار بھیجا جس کی قیمت

نریباً ایک لا کھنگی ،حضرت عا نشه اٹن النوائ نے اس ہار کو قبول فر مالیا اور اسے امہات المؤمنین اٹنائٹیڈ می**ں گل**ئیم کر دیا۔ ٢٠٧٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :أَرْسَلَ مَعِي بِشُو بْنُ مَرْوَانَ بِخَمْسِمِنَةٍ إِلَى

هُ مَعنف ابن الِي شِيرِ مَرْ جَم (جلد ٢) مَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ

(۲۰۷۰) حضرت عبد الملک بن عمیر فرماتے ہیں کہ بشر بن مروان نے مجھے پانچ سو درہم دیئے کہ میں انہیں حضرت ابو جحیفہ حضرت ابورزین ،حضرت عمرو بن میمون ،حضرت مرہ اور حضرت ابوعبد الرحمٰن میں تقلیم کردوں ،حضرت ابورزین ،حضرت ابو جحیفہ اور

حضرت عمرو بن میمون دیکائیز نے بیے پیسے واپس کردیئے اور باقی حضرات نے قبول فر مالیے۔

( ٢٠٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.

(۷۰۷-۲۰۷)ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔ بر بھی ہیں ہیں وہ وہ جری ہے وہ وہی ہر در موسود میں اس

( ٢.٧.٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، قَالَ : آتى الْعَامِل فَيُعْطِينِي وَيُجِيزِنِي ؟ فَقَالَ :خُذْهَا لَا أَبًا لَكَ وَانْطَلِقْ.

(۲۰۷۰۸) حضرت حسن سے ایک آ دمی نے سوال کیا کہ میں عامل کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے عطا کرتا ہے کیا میں اسے قبول کر لوں؟ انہوں نے فر مایا کے تمہارا ناس ہوروپے لواور چلے جاؤ۔

( ٢.٧.٩ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : ذَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، نَعُودُهُ وَ ۗ مَرِيضٌ ، فَحَمَلَنَا عَلَى فَرَسَيْنِ ، وَرَأَيْتُ أَسْمَاءَ مَوْشُومَةَ الْيَكَيْنِ ، تَذُبُّ عَنْهُ.

(۲۰۷۰)حضرت قیس فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت ابو بکر ٹناٹیئو کی بیاری میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا

ر دائید ہے ہمیں واپسی پر دوگھوڑوں پر سوار کیا، میں حضرت اساء کودیکھا کدان کے ہاتھ پر وسمدلگا ہوا تھا اور وہ اسے ہثار ہی تھیں۔

( ٢٠٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَإِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ وَتَمِيمَ بُنَ سَلَمَ خَرَجَا إِلَى عَامِلٍ فَفَصَّلَ تَمِيمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْجَائِزَةِ ، فَغَضِبَ إِبْرَاهِيمُ.

رب ہی روں ایری کی میں میں اور میں ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں گئے،اس عامل نے حضرت تمیم کو حضرت ابراہیم سے زیادہ علی ا دیئے جس پر حضرت ابراہیم کو غصر آیا۔

َ صِيْ صَلَّى اللَّهِ مَا مُعَمِّمَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ أَسِيدٍ بَعَثَ إِلَمْ مَسُرُوقٍ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا ، فَرَدَّهَا فَقَالَ لَهُ :لَوْ أَخَذْتَهَا فَتَصَدَّقُتَ بِهَا وَوَصَلْتَ بِهَا ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا.

(۲۰۷۱) خالد بن سیف نے مسروق کی طرف تمیں ہزار درہم جھیجے انہوں نے وہ دالپس کردیئے ان سے کسی نے کہا کہ آپ بی قبول کر کے انہیں صدقہ کردیں کمین پھربھی انہوں نے وہ درہم لینے سے انکار کر دیا۔

(٢٠٧١) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِجَوَائِزِ الْعُمَّالِ بَأْسًا.

(۲۰۷۱۲) حضرت عکر مدفر مائتے ہیں کہ گورنروں کے تحفے تبول کرنے میں کو کی حرج نہیں۔

منفائن البيرمتر جم (جلده) في الأعمش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ رَكِبَ إلَى عَامِلٍ فَأَجَازَهُ وَحَمَلَهُ عَلَى ذَابَّةٍ فَقَبِلَهَا. (۲۰۷۱ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ رَكِبَ إلَى عَامِلٍ فَأَجَازَهُ وَحَمَلَهُ عَلَى ذَابَّةٍ فَقَبِلَهَا. (۲۰۷۱ ) حضرت الممش فرمات بي كرحضرت ابرابيم ايك عامل كي پاس محكة ، اس عامل نے انبيس انعام وي اورا يك سوارى برسواركيا، حضرت ابرابيم نے سب كچه قبول كرايا۔

پر سوار کیا، حضرت ابراہیم نے سب کچھ قبول کر کیا۔ ( ۲۰۷۱۶ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ مِخُولٍ ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِجَوَائِزِ الْعُمَّالِ.

(۲۰۷۱) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ ممال کے ہدئیے قبول کرنے میں گوئی حرج نہیں۔ (۲۰۷۵) حَدَّفَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ إِسْوَ اِنِیلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِجَوَ اِنِزِ الْعُمَّالِ. (۲۰۷۵) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ مال کے ہدایا قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ (۲۰۷۵) حَدَّفَنَا عَنْدُ الصَّمَد دُنُ عَنْد الْوَاد فِ ، عَنْ حَمَّاد دُن سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَنْد ، أَنَّ الْنَ هُنَّ وَ أَجَاذَ الْحَسَنَ

(٢٠٧١) حَدِّثُنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبُدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، أَنَّ ابْنَ هُبَيْرَةَ أَجَازَ الْحَسَنَ (٢٠٧٦) حَدَّثُنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبُدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، أَنَّ ابْنَ هُبَيْرَةَ أَجَازَ الْحَسَنَ وَبَكُرًا فَقَبِلا ، وَأَجَازَ مُحَمَّدًا فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ.
وَبَكُرًا فَقَبِلا ، وَأَجَازَ مُحَمَّدًا فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ.
(٢٠٤١) حضرت ميد فرمات بين ل كه ابن بهيره في حضرت حسن واليميز اور حضرت بركوتها نف بجوات ان دونو ل حضرات في

(٢٠٤١٦) حفرت مميد فرمات بي ل كه ابن مهيره في حفرت حسن واليميد اور حفرت بكر كوتحا كف بهجوائ - ان دونو ل حفرات ف قبول كركي كين جب حفرت محمد كوبجوائ توانهول في قبول نهيل كيد ( ٢٠٧١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ حَبِيبٍ ، أَنَّ رَجُلاً بَعَثَ إِلَى ذَرِّ بِجَائِزَةٍ فَقَالَ لِلرَّسُولِ : أَكُلُّ مُسْلِمٍ

بُعِتَ بِهَذَا ؟ فَقَالَ : لا ، قَالَ : رُدَّهُ ، وَقَالَ : ﴿ كُلاَ إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى ﴾.

(٢٠٤١) حضرت حبيب فرماتے بين كدايك آدى نے حضرت ذركوايك تخذ بجوايا، انہوں نے قاصد سے پوچھا كدكياس نے بر

مسلمان کویہ مدیب بھیجا ہے، اس آدمی نے نفی میں جواب دیا اور حصرت ذرنے اے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ آیت پڑھی: ﴿ كَلَّا إِنَّهَا لَظَی نَزَّاعَةً لِلشَّوى ﴾ د ماروی حَدَّثُنَا عَدُمُ الصَّمَد مُنُ عَمْد الْهَارِينِ عَنْ حَمَّلا مُن سَامَةً مِعَ مُن حُرَّ مُن مَ مِن مَن اَوْم أَنْ

( ٢٠٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ مِينَاءَ ، أَنَّ عَبُدَ الْعَزِيزِ بْنَ مَرُوانَ بَعَتَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَيلَ مِنْهُ وَبَعَثَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشِ ابْنِ أَبِى رَبِيعَةَ فَلَمْ يَقْبَلُ مِنْهُ. عَبْدَ اللهِ بْنِ عَيَّاشِ ابْنِ أَبِى رَبِيعَةَ فَلَمْ يَقْبَلُ مِنْهُ. (٢٠٤١٨) حضرت ابن مِن عِن عَرَمات بين محمد العزيز بن مروان في حضرت ابن عمر الله عُن كوايك مديد بيجيجا توانهول في قبول كرايا اور حضرت عبد الله بن عياش كي طرف بهي بهيجانهول في قبول نهيل فرمايا \_

( ٢٠٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلُوْ ، قَالَ : قَالَ عَلَيْ اللهَ اللهَ عَنْ اللهُ الْعُمَّالِ ، إنَّ لَهُ مَعُونَةً وَرِزُقًا ، وَإِنَّمَا أَعُطَاكُ مِنْ طَيِّبِ مَالِهِ. (٢٠٤٩) حضرت على وَإِنَّمَا أَعُطالُ مِنْ طَيِّبِ مَالِهِ. (٢٠٤١) حضرت على وَإِنَّهُ فَرَمَاتَ مِين كَرَمَالَ كَ مِدِيدِ مِن كَرَمَ اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِي

ے دیتا ہے۔ ے دیتا ہے۔ ( ٢.٧٢٠ ) حَدَّثَنَا جَرِیرٌ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَوْ أَتَيْتُ عَامِلاً فَأَجَازَنِي لَقَبِلْتُ مِنْهُ ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ بَيْتِ الْمَالِ يَدُخُلُهُ الْحَبِيثُ وَالطَّيِّبُ ، وَقَالَ :إذَا أَتَاكَ الْبَرِيدُ فِى أَمْرِ مَعْصِيَةٍ فَلَا خَيْرَ فِى جَائِزَتِهِ وَإِذَا أَتَاكَ بِأَمْرٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَلَا بَأْسَ بِجَائِزَتِهِ.

(۲۰۷۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی عامل کے پاس جاؤں اوروہ مجھے پچھتھا نف و بے تومیں اسے قبول کرلوں گا،وہ

بیت المال کے درجے میں ہے جس میں اچھا برا ہرطرح کا مال آتا ہے، جب قاصد تمہارے پاس کسی معصیت والے کام کے لیے

تحذ لے كرة ئے تواس تحفے ميں كوئى خيزنبيں ليكن اگر كسى جائز كام كے ليے تحفدلائے تواس تحفے ميں كوئى حرج نبيں۔

( ٢٠٧٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ حِذْيم ، أَنَّ عُمَرَ أَجَازَهُ بِٱلْفِ دِينَارٍ.

(۲۰۷۱) حفرت عامر بن حذيم فرماتے بي كه حفرت عمر ديا فونے انہيں ایک بزاروينار كامديد يا۔

( ٢.٧٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ زُهَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي أَشْعَتُ بُنُ أَبِي الشَّعْنَاءِ ، قَالَ :خَرَجْنَا ثَلَاثِينَ رَاكِبًا عَلَيْنَا الْأَسُودُ ، أَمَّرَهُ بِشُرُ بُنُ مَرُوانَ ، وَأَجَازَهُ بِخَمْسِينَ دِينَارًا فَقَبِلَهَا.

(۲۰۷۲) حفرت اشعث بن ابی الشعثاء فرماتے ہیں کہ ہم تمیں آ دمیوں کی جماعت ایک سفر پرنگلی ، ہمارے امیر حضرت اسود تھ جنہیں بشر بن مروان نے امیر بنایا تھا، بشر نے انہیں بچپاس دینار دیئے جوانہوں نے قبول کر لیے۔

#### ( ٤٠ ) من رخص في بيع الأخ مِن الرّضاعةِ

# جن حفزات کے زو یک رضاعی بھائی (جو کہ غلام ہو) کو بیچنا درست ہے

( ٢٠٧٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِ كَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

(۲۰۷۲۳) حفرت زبری فرماتے ہیں کہ رضاعی بھائی کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٧٢٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَقَتَادَةَ ، قَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ يَسِيعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

( ٢٠٤٢٣) حفرت محد بن سيرين اورحفرت قاده فرمات بين كدرضاع بعاني كوييح بين كوئي حرج نبين \_

( ٢٠٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَيُّوبٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(٢٠٤٦) حضرت ابن سيرين فرمات بين كدرضاعي بهائي كوييجيني بين كوئي حرج نبيس \_

( ٢٠٧٦ ) حَلَّتُنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ مَنْصُورٍ، أَنَّهُ ݣَانَ يَقُولُ بَيبِيعُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُ، لَا بَأْسَ بِلَلِكَ.

(٢٠٢٢) حضرت منصور فرماتے ہیں کدرضاعی بھائی کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنْ بَيْعِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

هم معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد۲) في معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد۲) في معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد۲)

(۲۰۷۲) حضرت ابن غون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع سے رضاعی بھائی کی بچے کے بارے میں سوال کیا انہوں نے فر مایا کہاس میں کوئی حرج نہیں۔

#### (٤١) من كرِة أن يبيع أخاة مِن الرّضاعة

# جن حضرات کے نز دیک رضاعی بھائی کو بیچنا مکروہ ہے

( ٢٠٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئِ ، وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامِ النَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

(۲۰۷۲۸) حضرت جابر بن زیدرضاعی بھائی کے بیچے کو مکر وہ قرار دیتے ہیں۔

( ٢.٧٢٩ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي أَخته وَجَدَّتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَكُرِهَ بَيْعَهُمَا.

(۲۰۷۲۹) حضرت حسن نے رضاعی بہن اور رضاعی دادی بیچنے کو مکر وہ قر اردیا۔

( ٢٠٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسُيْلَ عَنْهُ فَكَرِهَهُ ، فَذَكَرْته لِقَتَادَةَ فَقَالَ :كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ يَقُولُهُ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ يَقُولُ :يَبِيعُهُ إِنْ شَاءَ.

(۲۰۷۳) حفرت حسن سے رضاعی بھائی کو بیچنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اسے مکر وہ قرار دیا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا تذکرہ حضرت قمادہ سے کیا تو انہوں نے فر مایا کہ حضرت جابر بن زید کی رائے بھی بہی تھی اور حضرت ابراہیم خفی فرماتے تھے کداگر جاہے تو چے سکتا ہے۔

( ٢٠٧٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

(۲۰۷۳) حفرت حسن فر ماتے ہیں کدرضاعی بھائی کو پیچنا مکروہ ہے۔

( ٢٠٧٢) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: إِنَّ جَارِيَتِي أَرْضَعَتِ الْبِيى أَمَا أَبِيعُهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوَدِدْتُ أَنَّهُ أَخْرَجَهَا إِلَى السُّوقِ فَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِى مِنِّى أُمَّ وَلَدِى كَأَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۲۰۷۳۲) حفزت علقہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حفزت عبداللہ ہے سوال کیا کہ میری باندی نے میرے بیٹے کو دودھ پلایا ہے، کیا میں اس باندی کو پچ سکتا ہوں؟ حضزت عبداللہ جھٹٹو نے اس بات پر ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بات کتنی عجیب ہوگی کہتم اسے بازار لے جا وَاورآ واز لگاؤ کہ جھے ہے میرے بچے کی مال کون خریدےگا؟



### ( ٤٢ ) فِي الإِشهادِ على الشُّراءِ والبيع

### خریدوفروخت پر گواہ بنانے کابیان

( ٢.٧٣٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، عَنْ قوله تعالى : ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعُتُمْ﴾ فَقَالَ :أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ : ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ نَسَخَ مَا كَانَ قَبْلُهُ.

ميں سوال كيا تو انہوں نے فرمايا كدكياتم اس آيت كونبيں و كيھتے: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾ كويا حضرت حسن كواه بنانے كے لاوم والى آيت كومنسوخ خيال كرتے تھے۔

( ٢٠٧٤) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَشْتَرِى مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ حَتْم

عَلَيْهِ أَنْ يُشْهِدَ ، لَا بُدَّ مِنْهُ ؟ قَالَ : لَا ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَغُضُكُمْ بَغُضًا ﴾ . (۲۰۷۳ مرت اساعیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت تعلی سے سوال کیا کہ جب کوئی آ دمی کوئی چیز خریدے تو کیا اس پر گواہ بنا تا

لازی اور ضروری ہے؟ انہوں نے قر مایا بنہیں ، کیاتم قرآن مجید کی اس آیت کونہیں دیکھتے: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعُضُكُمْ بَعُضًا ﴾ اگرتم ایک دوسرے سے مامون ہوتو کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَرُوَانَ ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فِى قَوْلِهِ : ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمُ ﴾ قَالَ :نَسَخَتْهَا ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَغُضُكُمْ بَغْضًا ﴾.

(٢٠٧٣٥) خفرت ابوسعيد خدري والفو فرمات بين كه قُر آن مجيد كى آيت ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ كو ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ

بَعْضًا ﴾ نے منوخ کردیا ہے۔

بعلى كَ رَنِيْ بِهِ مَعْنُ أَبِى جَعْفَو الرَّازِيِّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ أَنَسٍ ، قَالَ : رَأَيُتُ صَفُوانَ بُنَ مُحْرِزٍ وَأَتَى السَّوقَ وَمَعَهُ دِرْهَمٌ زَيْفٌ فَقَالَ :مَنْ يَبِيعُنِى عِنبًا طَيِّبًا بِدِرْهَمٍ خَبِيثٍ ، فَاشْتَرَى وَلَمْ يُشْهِدُ

(۲۰۷۳ ۲) حضرت رئیج بن انس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صفوان بن محمد کودیکھا کہ ایک دن وہ بازار گئے۔ان کے پاس ایک درہم تھا،انہوں نے فر مایا کہ اس ایک کھوٹے درہم کے بدلے مجھے عمد ہ انگورکون بیچے گا۔انہوں نے انگورخریدے اورکن کو

تحکواهٔ نبیس بنایا۔

(٢٠٧٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَكَمَ قَرَأً : (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا) قَالَ :نَسَخَتْ هَذِهِ الشُّهُودَ.

(٢٠٧٣) حضرت علم فرماتے ہیں كةر آن مجيدكى آيت ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾ نے گواہ بنانے كومنسوخ كرديا ہے۔

مصبوصیو ، و بیعی بر ممانو ، می طور اید الدین . (۲۰۷۳) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ بیعات تین تنم کی ہیں ایک وہ ڈسچ جو گواہوں اورتح بر کے ساتھ ہو،ایک وہ ڈسچ جو رہن مقبوضہ کے ساتھ ہواورالک وہ ڈبیج جوامانت کے ساتھ ہو کیمرانہوں ۔ نرآیت دین کی تلاور یہ کی

كى ساتھ بوادرائيك وه كِيْح جوامانت كے ساتھ بو پھرانہوں نے آيت دين كى طاوت كى۔ ٢٠٧٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَة ، عنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا تُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعُوةٌ : رَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَةُ ، وَقَالَ اللَّهُ : ﴿ وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُوالكُم ﴾

وَرَّجُلَّ كَانَتُ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ سَيِّنَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُفَارِقُهَا وَلَمْ يُطَلِّقُهَا ، وَرَجُلَّ اشْتَرَى وَلَمْ يُشْهِدُ. (۲۰۷۳) حفزت ابوموی فرماتے ہیں کہ تین آ دمیوں کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، ایک وہ جوکسی بے وقوف کوا پتامال دے، اللہ تعالی فرما تاہے بیوتو فوں کوا پنامال ندوہ دوسراوہ آ دمی جس کے پاس کوئی بداخلاق بیوی ہووہ نداسے طلاق دے اور نداس سے جدا ہو

على رو المجيدرول و به من حرور رو المراد و المرد و

: رَجُلٌ یَدُعُو عَلَی امْرَ أَتِهِ وَعَلَی مَمْلُو کِهِ ، وَرَجُلٌ یَبِیعُ وَیَّشْتَرِی ، وَلاَ یُشْهِدُ. ر ۴۰۷ منزت مجاہد فرماتے ہیں کہ تین آ دی ایسے ہیں، جن کی دعا قبول نہیں ہوتی ایک وہ جواپی یوی کے لیے بددعا کرے دوسرا رہ جواپنے غلام کے لے ہددعا کرے اور تیسراوہ آ دمی جوخریدوفروخت کرتے ہوئے گواہ نہ بنائے۔

٢٠٧٤١) حَلَقْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُشْهِدُ إِذَا بَاعَ وَإِذَا الشَّتَرَى.

٢٠٧٣) حفرت ابن سيرين فرمات بيل كه خريد وفروخت كرتے موئ آدى گواه بنائے گا۔ ٢٠٧٤٢) حَدَّثَنَا هُشَيْهٌ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الطَّنَحَاكِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُشْهِدُ إِذَا بَاعَ وَإِذَا الشَّتَرَى.

۲۰۷۳) حصات مصلیم ، عن جوییر ، عن الصفات ، الله کان یقول بیشهد ادا باع و إدا اشتوی. ۲۰۷۳) حصرت شحاک فرماتے ہیں کہ خریدو فروخت کرتے ہوئے آدمی گواہ بنائے گا۔

( ٤٣ ) فِيما يستحلف بِهِ أهل الكِتابِ ابل كتاب سے س كي شم لي جائے گى؟

٢٠٧٤٢) حَدَّثَنَا شُوِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي الْهَيَّاجِ ، عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ ، قَالَ : اسْتَعْمَلَنِي عَلِيٌّ عَلَى السَّوَادِ وَأَمْرَنِي أَنْ أَسْتَحْلِفَ أَهْلَ الْكِتَابِ بِاللَّهِ.

ِ ٢٠٧٣) حفزت ابوالهمیاج فرماتے ہیں کہ حضرت علی واٹھ نے مجھے ایک علاقے کا گورنر بنایا اور مجھے حکم دیا کہ میں اہل کتاب ہے اللّٰد کی قتم لوں۔ ﴿ مَعْنَى ابْنَ الْيَشِيهُ مَرْجُم (جَلد ٢) ﴾ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَكُونَكُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ ال

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ الْمُشْرِكَ بِاللَّهِ. (٢٠٢٣) حفرت ابوعبيده في مشرك سے اللہ كي تم لي -

( ٣٠٢٣) عَدَّثَنَا أَبُو ِمُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحْلِفَـ ( ٢.٧٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو ِمُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحْلِفَ

الْمُشْرِكِينَ بِاللَّهِ.

(٢٠٧٥) حفرت مسروق نے مشركين سے الله كي تم لي-

(٢.٧٤٦) حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُفِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُسْتَخْلَفُ الْمُشْرِكُ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَكِنْ يُفَلَّا

عَلَيْهِ فِي دِينِهِ.

(٢٠٧٣) حفرت ابرائيم فرماتے ہيں كه شرك ہے بھى الله كائتم لى جائے گى كيكن اس سے اس كے دين يمن فقى برتى جائے گا۔ (٢٠٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ سُورٍ أَدْ خَلَهُ الْكَنِيسَةَ وَوَصَرِ التَّوْرَاةَ عَلَى رُأْسِهِ وَاسْتَحْلَفَه بِاللهِ.

سور معلمی و سِرِ ر (۲۰۷۴)حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ کعب بن سورنے ایک غیرمسلم کو کنیسہ میں داخل کیا ،اس کے سرپرتو رات رکھی اورا تر ہے اللہ کی قتم لی۔

(٢.٧٤٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّفْرِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحُوٰ الْمُشْرِكِينَ بِاللَّهِ حَيْثُ يَكُرَهُونَ.

(٢٠٧٨) حفرت فعي فرماتے بين حفرت شريح مشركين سے الله كي تم ليا كرتے تھے جبكه و واس كونا پيندكرتے تھے۔

( ٢.٧٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أبي الغُصْنِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ وَأَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَ نَصْرَانِيًّا فَقَالَ: أَخْلِفُ بِاللَّهِ

و ١٠٧٤١) حدد الله معيور على الله و أنتم تُبْصِرُونَ، اذْهَبُوا بِهِ إِلَى الْبِيعَةِ فَاسْتَخْلِفُوهُ بِمَا يُسْتَخْلَفُ بِهِ أَهُلُ دِينِهِمْ.

(۲۰۷۳) حضرت ابوالغصن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شعقی کے سائے ایک نصر انی اللہ کی متم کھانے لگا تو حضرت شعقی فرمایا کہتم نے اللہ کوچھوڑ دیا ہے اور دیکھتے بھی ہو پھر آپ نے تھم دیا کہ اسے گرجا کی طرف لے جاؤ اور اس سے تیم لوجواس کے دس کے لوگ کھاتے ہیں۔

( .٧٥٠ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْيَهُودِي وَالنَّصْرَا: أَيُسْتَحْلَفُ بِالتَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ ؟ قَالَ :اسْتَحْلِفُوهُ بِاللَّهِ ، فَإِنَّ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ مِنْ كِتَابِ اللهِ.

( 40-00) حضرت عطاء ہے سوال کیا گیا کہ کیا یہودی اور نصرانی ہے تو رات اور انجیل کی تنم کی جائے گی ،انہوں نے فر مایا کہوہ کی تنم کھا کیں ھے کیونکہ تو رات اور انجیل اللہ کی کتابیں ہیں۔ ه معنف ابن الب شيرم (جلد ۲) کار معنف ابن الب شيرم (جلد ۲) کار معنف ابن الب البيوع والأفضية کار معنف ابن الب البيوع والأفضية کار معنف ابن الب کار معنف ابن الب کار معنف الب کار معنف الب کار معنف کار معن

( ٢٠٧٥١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّفُ الْمُشُوكِينَ بِدِينِهِمْ. (٢٠٧٥) حفرت شرح فرمات مي كه شركين اين وين كاتم كهايا كرتے تھے۔

#### ( ٤٤ ) فِي بيعِ جلودِ الميتةِ

( ٢٠٧٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ خَالِدِ بُنِ دِينَارِ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا ، وَطَاوُوسًا عَنُ بَيْعِ جُلُودِ الْمَيْنَةِ فَكَرِهَاهَا ، وَقَالَ سَالِمٌ :هَلْ بَيْعٌ جُلُودِ الْمَيْنَةِ إِلَّا كَأْكُلِ لَحْمِهَا.

ر میں سرما ہمیں بینی بھوچہ مصیع ہو ہو ہیں ہے۔ (۲۰۷۵۲) حضرت خالد بن دینارفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم اور حضرت طاوس سے مردار کی کھالوں کی تیج کے بارے میں سوال کیا توانہوں نے اسے مکروہ قرار دیا ،حضرت سالم نے فر مایا کہ مردار کی کھالوں کی بیجے ان کا گوشت کھانے کی طرح ہے۔

( ٢٠٧٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، عَنُ سَلَمَةَ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ. (٢٠٤٥٣) حضرت عرمه نے قربانی اور مرداری کھالوں کی تیج کو کروہ قرار دیا۔

( ٢٠٧٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَدْهِ أَكُمَا شَنْ مَحَدَّةً عَلَى أَنْ أَنَا لَلَهُ إِذَا حَرَّمَ عَلَى الْعِيمِينِ اللهِ عَلَى مِنْ الْعَلَمِينِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ إِنَّا اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ إِذَا حَرَّمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ إِنَّا اللهُ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

قَوْمٍ أَكُلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِم ثَمَنَهُ. (ابو داؤد ٣٨٨٠ ـ ابن حبان ٣٩٣٨) ٢٠٤٥) حضرت ابن عمال جائين بي روايت يريسول الله مَا نَفَقَاقَ فِي الرَّادِ فِي إلى اللهِ تَوَالَى حسك قَرْم ركى حن

(۲۰۷۵۴) حفرت ابن عباس ڈٹاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِئرِ اَنْفِیکَا نِے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر کسی چیز کے کھانے کوحرام فرماتے ہیں تو اس کی قیت کوبھی اس برحرام کردیتے ہیں۔

( ٢٠٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي مُغِيرَةُ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، قَالَ :سُنِلَ الشَّغْبِيُّ عَنْ جُلُودِ جَوَامِيسَ مَيْنَةٍ فَكَرِهَ بَيْعَهَا قَبْلُ أَنْ تُدُبَغَ.

(۲۰۷۵۵) حفزت فعمی نے مردہ تجمینوں کی کھالوں کی بیچ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے دہا غت ہے پہلے اس بیچ کو کمروہ قرار دیا۔

( ٢٠٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَص ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَبِيعُوهَا فَيَأْكُلُوا أَثْمَانَهَا ، يَغْنِي جُلُودَ الْمَيْنَةِ.

یعُنِی جُلُو دَ الْمَیْتَةِ. (۲۰۷۵ ۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف مردہ کی کھالوں کی تیچ کو مکروہ قرار دیتے تھے لیکن ان کی قیمت کو استعمال میں لے

آتے تھے۔ ( ٢٠٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَهَا وَلُبْسَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ.

( ۲۰۷۵ کا بھی سے مردہ کی کھال کی فروخت اوراس کے پہننے کو بغیر د باغت کے مکروہ قرار دیا۔ ( ۲۰۷۵ کا بھیرت ابراہیم نے مردہ کی کھال کی فروخت اوراس کے پہننے کو بغیر د باغت کے مکروہ قرار دیا۔

( ٢٠٧٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيد ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ جُلُودِ الْمَيْتَةِ حَتَّى تُذْبَغَ.

(۲۰۷۵۸) حضرت حسن نے د باغت سے پہلے مردار کی کھالوں کی بیچ کو کروہ قرار دیا۔

( ٢.٧٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بن جَعْفَرِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْمَيْتَةِ.

(بخاری ۲۲۳۹ مسلم ۱۲۰۵)

(٢٠٧٥) حضرت جابر فرماتے ہیں كہ حضور مَيْزَ فَقَعَ لَم فَ فَتح مكه والے سال ميں فرمايا كه الله تعالى اوراس كے رسول نے مردار كى بيع کوحرام کردیاہے۔

## ( ٤٥ ) فِي احتِكَارِ الطُّعَامِر غلے کو ذخیرہ کرنے کابیان

( ٢.٧٦. ) حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْتَكُرَ الطَّعَامُ. (حاكم ١١/٦- طبراني ٢٧٧٧)

(٢٠٤٦٠) حضرت ابوامامه و الني سيروايت ب كرسول الله مَ الفيحة في الحاف كاذ خيره كرنے سيمنع فر مايا۔

(٢٠٧٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ النَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحُكْرَةِ.

(۲۰۷۱) حضرت عثمان تؤاثؤ نے ذخیر داندوزی ہے منع فر مایا۔

( ٢٠٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ،

عَنْ مَفْمَرِ ابْنِ نَضْلَةَ الْعَدَوِيُّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ يَحْتَكِرُ إلاَّ خَاطِيٌّ.

(مسلم ۱۲۲۷ ابوداؤد ۳۳۳۰)

(٢٠٤٦٢) خضرت معمر بن نصله سے روایت ہے کہ رسول الله مَرَّافِقَا فَرْ مایا کہ ذخیرہ اندوزی کوئی گناہ گار ہی کرسکتا ہے۔

( ٢.٧٦٣ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

(۲۰۷۲) حضرت این عمر واثن فرماتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی گناہ ہے۔

( ٢.٧٦٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا ، ثُمَّ تَصَدَّقَ

بِرَأْسِ مَالِهِ وَالرَّبْحِ لَمْ يُكُفُّرُ عَنْهُ.

(۲۰۷ ۲۰۰) حضرت عمر شافی فر ماتے ہیں کہ جس محض نے کھانا ذخیرہ کیا پھراصل مال اور نفع کوصد قد کر دیا تو اس سے کفارہ نہیں

جائے۔

٢٠٧٦) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ، عَنْ لَيْتٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: أُخْبِرَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ احْتَكَرَ طَعَامًا بِمِنَةِ أَلْفٍ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُحْرَقَ. ٢٠٧٦) حضرت عَم فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹو کو فبر دی گئی کدایک آ دمی نے ایک لاکھ کاغلہ ذخیرہ کررکھا ہے انہوں نے اسے

٢٠٧٦) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَاسِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ: قَالَ حبيش : قَدْ أَحْرَقَ علىَّ عَلِيٌّ بَيَادِرَ بِالسَّوَادِ كُنْت احْتَكُرْتُهَا لَوْ تَرَكَهَا لَوَبِحْتُهَا مِثْلَ عَطَاءِ الْكُوفَةِ. ٢٠٤٦) حيش كمتِ بِن كه عفرت على وَلِيْ فَيْ مِر السَّعَالِ وَالسَّعَالِ وَلَيْ مَرِيالِ عَلَى وَاللَّهِ عَلَا عَلَم وَاللَّهُ وَالل

:۲۰۷۹) ہیں کہتے ہیں کہ حفرت کل وہ گئٹۂ نے میرے اس علے لوجلانے کا سم دیا جو میں نے ذخیرہ کیا تھا،ا کروہ اسے چھوڑ دیتے میں اس میں سے پورے کوفہ کے غلے کے برابرنفع حاصل کر ایتنا۔

٢٠٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ بابه ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِىءٌ ، أَوْ بَاغِ.

٢٠٧٦) حفرت عبدالله بن عمرو رفي في فرمائ بيل كدو خيره اندوزى كوئى گناه كارياس كش بى كرسكتا بـــــــــــــــــــ ٢٠٧٦٨ ) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى ، عَنِ الرَّبِيعِ بنِ حَبِيبٍ ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ،

٣.٧) محمدننا عبيد اللهِ بن موسى ، عنِ الربيعِ بنِ حبيب ، عن نوفلِ بنِ عبدِ المُمِلكِ ، عن ابِيهِ ، عن عَلِى ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْحُكُرَةِ بِالْبَلَدِ. (حارث ٣٢٧)

٢٠٤٦٨) حضرت على والنو فرمات بين كه حضور مَلِفَظَةُ ن وَخْره اندوزي مِنع فرمايا ٢٠

٢٠٧٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ:أُخْبَرَنَا الْأَصْبَعُ بُنُ زَيْدٍ الْوَرَّاقُ ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو بِشر ، عن أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بُنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:مَنِ احْتَكُو طَعَامًا أَرْبَعِينَ كَنْ كَثِيرِ بُنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:مَنِ احْتَكُو طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْكَةً ، فَقَدْ بَرِءَ مِنَ اللهِ وَبَرِءَ اللَّهُ مِنْهُ ، وأَيُّمَا أَهْلِ عَرْصَةٍ ظَلَّ فِيهِمُ امْرُولٌ جَائِعٌ ، فَقَدْ بَرِئَتُ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللهِ.

(احمد ٣٣ـ ابو يعلى ٥٤٢٠)

۲۰۷۱) حضرت ابن عمر والتو سے روایت ہے کہ رسول الله مِینَّفِیَّ نے فرمایا کہ جس شخص نے چالیس دن تک کھانا ذخیرہ کیا تو وہ للہ سے بری ہے، وہ صاحب حیثیت لوگ جن میں کوئی بھوکا زندگی گز ارر ہا بھوالللہ پران کی ذمہ داری

( ٤٦ ) فِي الرَّجلِ يدفع إلى الرَّجلِ النُّوبِ فيقول بِعه بكذا فما ازددت فلك

اگرایک آ دمی دوسرے کو کپڑا دے اوراس سے کہا کہ اسے اسنے کا نیج دے جوز بادہ ہواوہ تیرا ہے حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بقى ابْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي شَيْهَ ، قَالَ : هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٢) في المستقب ١٣٦٨ في المستقب البيوع والأفضية

( ٢٠٧٠ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا

يُعْطِى الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّوْبَ فَيَقُولَ : بِعُهُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَمَا ازْدَدُتَ فَلَكَ. (۲۰۷۷) حضرت عبداللہ بن عباس مٹائٹو فر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی دوسرے کو کیٹر اوے اور اس سے کیے کہ میری طرف سے ات

اسے چ دواور جوزیا دہ کماؤوہ تہارے ہیں تواس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا.

(۲۰۷۱) حفزت ابن سيرين اس مِس كوئي حرج نبيس تجھتے تھے۔

َ ( ٢٠٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمُطَرِّفِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنْ شُرَيْحِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْدِ

التَّوْبَ فَيَقُولَ : بِعُ هَذَا النَّوْبَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ.

(۲۰۷۷) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص دوسرے کو کیڑا دے اور اس سے کیے کہ اس کیڑے کو اتنے رویے کا میر طرف ہے جے دواور جوزیادہ ہووہ تمہارا ہے تواس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِلَالِكَ بَأْسًا.

(۲۰۷۷) حفرت عامراس معامله میں کوئی حرج نہیں تجھتے تھے۔

( ٢.٧٧٤ ) حَلَّانَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مَتَاعًا فَقَالَ اسْتَفْضَلْتَ ، فَهُو لَكَ ، أَوْ فَبَيْنِي وَبَيْنَكَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۰۷۷) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ ایک آ دی دوسرے کو پچھسامان دے اور اس سے کیج

جوتم زياده كھالوه متمہاراہے يا ہم دونوں ميں برابرتقيم موگا۔

( ٢.٧٧٥ ) حَلَّاتُنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِى الرَّجُلِ يُهْ ِ الرُّجُلَ النَّوْبَ فَيَقُولُ : بِعُهُ بِكُذَا وَكَذَا ، فَمَا زَادَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۰۷۵) حفزت تھم فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی دوسرے کو ایک کیڑ ادے اور اس سے کیے کہ اے استے استے میں چے دواور

اس سے زیادہ بیچوتووہ ہم دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا تواس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٧٦ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُمَا كَرِهَاه.

(٢٠٤٤) حضرت حسن اور حضرت ابراہيم نے اس معاملہ كومروه قرار ديا ہے۔

( ٢.٧٧٧ ) حَلَّاثَنَا حَكَّامٌ الرَّازِيّ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، قَالَ : وَكَانَ طَاوُو يَكُرَهُهُ إِلاَّ بِأَجْرِ مَعْلُومٍ.

(۲۰۷۷) حضرت عطاءاس معالم میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے جبکہ حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ جب تک اجرمعلوم نہ ہو

معنف ابن ابی شیبرمترجم (جلد۲) کی ۱۳۳۷ کی ۱۳۳۷ کی کتاب البیوع والأفضیة کی ک

٢٠٧٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ النَّوْبَ

فَيَقُولُ: بِعُهُ بِكَذَا وَكَذَا، فَمَا اسْتَفْضَلْتَ، فلكَ، قَالَ: إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ بِنَسِينَةٍ فَلَا خَيْرٌ فِيهِ.

۲۰۷۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کداگرایک آ دمی دوسرے کو کپڑادے اوراس سے کیے کداسے اتنے اتنے کا چے دو جوزیادہ ہووہ راہے اگر بینفذ ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں اورا گرادھار کے ساتھ ہوتو اس میں کوئی خیرنہیں \_

( ٤٧ ) فِي النَّفقةِ تضمُّ إلى رأسِ المالِ

# خرج کوراُس المال کے ساتھ ملایا جائے گا

٢٠٧١) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أنه كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ الْعَشَرَةَ اثْنَى عَشَرَ مَا لَمْ يَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا. ۲۰۷۷) حضرت ابن مسعود دلانٹی اس بات کو درست قر ار دیتے تھے کہ آ دمی دس کی چیز کو بار ہ میں بیچے جب تک کہ خرچ پر تفع

٢.٧) حَلَّاتُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَرِهَ إذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْمَنَاعَ مُرَابَحَةً أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبُحًا.

۲۰۷۸) حضرت سعید بن میتب نے اس بات کو کروہ قرار دیا کہ آ دی بچے مرابحہ کرتے ہوئے خرچ پر بھی نفع لے۔

٢٠١) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بِلَالِكَ بَأْسًا.

۲۰۷) حفرت حسن اس میں کوئی حرج نہیں بچھتے تھے۔ ٢٠٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا.

۲۰۷۸) حفزت محمر خرجی رِ نَفع لینے میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔

٢٠٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَحْسِبَ النَّفَقَةَ عَلَى الْمَتَاعِ. ۲۰۷۸) حضرت ابن سیرین فر ماتے ہیں کہ خرچ کوسامان میں شار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

٢٠٧) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَجُلَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :إنَّا نَشْتَرِى الْمَتَاعَ ، ثُمَّ نَزِيدُ عَلَيْهِ الْقَصَارَةَ وَالْكِرَاءَ ، ثُمَّ نَبِيعُهُ به مرابحة ، قَالَ : لاَ بَأْسَ به.

۲۰۷۸) حضرت عبدالرحمٰن بن عجلان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ ہم لوگ سامان خرید تے ہیں اور پھر پر بار بر داری اور کراییوغیره ڈال کرانے نفع کے ساتھ بیچتے ہیں کیا بیدرست ہے؟انہوں نے فرمایا کہاس میں کچھ ترج نہیں۔ ابن البشيرمتر جم (جلد٢) في مستف ابن البشيرمتر جم (جلد٢) في المستقدة المستقد ال ( ٢.٧٨٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْبز فَيَتَكَارَى لَهُ ، أَيَّأْخُذُ ربُحًا ؟ قَالَ : إِذَا بَيَّنَ.

(۲۰۷۸) حضرت طاوی سے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی گندم خربیرتا ہے اور پھراس کا کرامی بھی ادا کرتا ہے، کیااس پرنفع لے اُ انہوں نے فرمایا کہ جب اس کو بیان کردے تو کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٧٦ ) حَلَّائَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مُرَابَحَةً يَأْخُذُ رِبْحًا لِلْكِكرَ

قَالَ: يَمْ خُذُ رِبْحَ مَا نقد فِي الْأَرْضِ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ، وَمَا نقد فِي الْبَلَدِ الَّذِي بَاعَ فِيهِ فَلَا يُأْخُذُ رِبْحه. (٢٠٤٨١) حضرت عطاء سے سوال كيا كيا كيا كيا كيا كيا آدى كسى چيزكونفع كے ساتھ بيتيا ہے اوركرائے پر بھى منافع ليتا ہے تو كيا بيدور

ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ جو پچھاس نے اس زمین پرخرچ کیا ہے جس سے وہ نکلا ہے اس کا نفع تو لے گا اور جو پچھاس نے اس شہر خرج کیاجہاں بیچاہاس کانفع نہیں لےگا۔

( ٤٨ ) فِي الرَّجلِ يشترِي مِن الرَّجلِ الشَّيء فيستغلِيهِ فيردّه ويردّ معه دَرَاهِم اگرآ دمی کسی چیز کوخر پد کرواپس کرے اور ساتھ اضافی دراہم دی تو بیکیا ہے؟

( ٢٠٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ذَلِكَ الْبَاطِلُ.

(۲۰۷۸۷) حضرت ابن عباس ڈائٹو فرماتے ہیں کہ یہ باطل ہے۔

( ٢٠٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ تَأْخُذُ سِلْعَتَكَ وَتَأْخُذَ مَعَهَا فَضْلاً.

(۲۰۷۸) حضرت عامر فرماتے ہیں کہا ہے سامان کے ساتھ اضافی معاوضہ واپس نہاو۔

( ٢٠٧٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن رَجُلِ بَاعَ شَاةً مِنْ رَجُلٍ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ مِنْ قَبْلٍ يَأْخُذَهَا فَقَالَ :أَقِلْنِي ، فَأَبَى ، وَقَالَ :أَعْطِنِي دِرْهَمَّا وَأُقِيلُكَ فَكُرِهُهُ.

(۲۰۷۸۹) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا کہ اگر ایک آ دمی دوسرے

ا یک بکری خریدے اور بکری پر قبضہ سے پہلے اس کی رائے بدل جائے اوروہ اس بیچ کوختم کرنا جاہے، بالکع بیچ کوختم کرنے سے ا کرے اور کیے کہتم مجھے ایک درہم دو پھر میں اقالہ کروں گا ،اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا۔

( ٢٠٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنُ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بَاعَ ﴿

دَابَّةً ، فَأَرَادَ صَاحِبُهَا أَنْ يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ مَعَهَا دراهم فَقَالَ عَلْقَمَةُ :هَذِهِ دَابَّتُنَا فَمَا حَقُّنَا فِي دَرَّاهِمِكَ ؟.

(۲۰۷۹۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے ایک آ دمی کوایک سواری بیجی ،خریدار نے ارادہ کیا کہ وہ بیسواری والیہ

دے اور ساتھ کچھ دراہم بھی دے، حضرت علقمہ نے اس نے فر مایا کہ بیسواری تو ہماری ہے اور تیرے دراہم پر ہمارا کیا حق ہے.

ابن البشيرمترجم (جلد٢) في المستقب المس ( ٢٠٧٩١ ) حَدَّثَنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسُوَدِ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدَّ مَعَهَا دِرْهَمًا. (۲۰۷۹) حضرت اسود نے اس بات کو مکر وہ قرار دیا کہ سامان واپس کر ہےاور اس کے ساتھ درہم بھی دے۔ ( ٢٠٧٩٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي معبد ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ ابْتَاعَ دارا أو

عقارا، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيلُهُ فَأَبَى فَتَوَكَ لَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَّا فَأَقَالَهُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِلَدْلِكَ. ( ۲۰۷۹ ۲۰۰۲ ) حضرت جاہر بن زید سے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی نے دکان یا زمین کوخریدا، پھروہ اقالہ کرنا چاہتا ہے لیکن بالکع راضی نہیں ہوتا ، پھروہ واکع کے لیے دس یا ہیں دراہم جھوڑ ویتا ہے توالیا کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ( ٢٠٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدَّ مَعَهَا دِرْهَمًّا.

(۲۰۷۹۳) حضرت معمی نے اس بات کو محروہ قرار دیا کہ چیز واپس کرے اور ساتھ درہم بھی دے۔ ( ٢٠٧٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدُ بُنَ الْمُسَيَّبِ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلِ اشْتَرَى بَعِيرًا

فَنَدِمَ الْمُبْتَاعُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَرُدَّ مَعَهُ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ فَقَالَ سَعِيدٌ : لَا بَأْسَ بِهِ ، إنَّمَا الرِّبَا فِيمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ مِمَّا يُؤْكُلُ وَيُشْرَبُ.

(۲۰۷۹۴) حفزت سعید بن میتب سے سوال کیا گیا کہ ایک آ دی نے اونٹ خریدا پھراہے اس معالم پر افسوس ہوا، وہ اونٹ

واپس كرتا بساته آثه دراجم بهى ديتاب،ايباكرناكيهاب؟ حضرت سعيد نے فرمايا كه اس ميس كوئى حرج نبيس ،سودان چيزول ميس موتا ہےجن كاكيل ياوزن كياجاتا ہے ياجب كھائى اور في جاتى يوس

( ٢٠٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَانِ فَقَامَا عِنْدَ شُرَيْحٍ ، ثُمَّ تَحَاوَرَا ، فَقَالَ لَهُ أَحَدُهُمَا :اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ قَبِلْتُ جَمَلِي وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا ، فَسَكَّتَ شُرَيْحٌ ، قَالَ : فَأَرَاهُ لَوْ كَرِهَهُ

(٢٠٤٩٥) حفرت ابن سيرين فرمات بيس كددوآ دمى حفرت شريح كے پاس آئے اور گفتگوشروع كى ،ان ميس ايك في كہاكد آپ گواہی دیں کہ میں نے اپنااونٹ اورتمیں درہم قبول کر لیے،حضرت شریح خاموش رہے،میرے خیال میں اگر وہ اس معاملے کو ناپىندكرتے توا نكارفر ماديتے۔ ( ٢٠٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بِذَلِكَ بَأْسًا إذَا استعلى الرَّجُلُ الْبِيْعُ.

(٢٠٤٩١) حضرت حسن اور حضرت ابن ميرين اس مين كوئى حرج نبين مجصة تھے، جبكه آدمی بينے كے بھاؤ برھائے۔

( ٢٠٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِميعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى مُغِيثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي رَجُلِ اشْتَرَى بَهِيرًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَرُدَّ مَعَهُ دراهم فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

هي معنف ابن الي شيرمز جم (جلد٢) في المستحد الم (۲۰۷۹۷) حضرت ابن عمر النافذ فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی ایک اونٹ خریدے اور پھراہے کچھ درا ہم کے

ساتھ واپس کردے۔

( ٢.٧٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْوَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِى السَّلْعَةَ ، ثُمَّ يَسْتَفْلِيهَا ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدُّ مَعَهَا دراهم.

(۲۰۷۹۸) حضرت حسن اور حضرت ابرا ہم فر ماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی کسی چیز کودرا ہم کے ساتھ واپس کرے۔

( ٢.٧٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا تَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِهَا فَلَا بَأْسَ.

(٢٠٤٩٩) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب اس کی حالت بدل گئ تو ایبا کرنے میں پچرج جنہیں۔

#### ( ٤٩ ) فِي العبدِ بِالعبدينِ والبعِيرِ بِالبعِيرينِ

#### ایک غلام کے بدلے دوغلام اورایک اونٹ کے بدلے دواونٹ

( ٢٠٨٠. ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، وَابْنُ أَبِي زَاثِدَةَ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ جَدِّهِ رِيَاحٍ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ : الْعَبْدُ خَيْرٌ مِنَ الْعَبْدَيْنِ ، وَالْبَعِيرُ خَيْرٌ مِنَ الْبَعِيرَيْنِ ، وَالتَّوْبُ خَيْرُ مِنَ التَّوْبَيْنِ ، لَا بُأْسَ بِهِ يَدًّا بِيَدٍ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسَاءِ ، إِلَّا مَا كِيلَ وَوُزِنَ.

(۲۰۸۰۰) حضرت عمار بن یاسر شائقه فرماتے ہیں کہ ایک غلام دوغلاموں ہے بہتر ہے، ایک اونٹ دواونٹوں ہے بہتر ہے،

ا یک کپڑا دو کپڑوں ہے بہتر ہے،فوری ادائیگی کے ساتھ ہونے میں کوئی حرج نہیں ،سودا ادھار میں ہوتا ہے، کیلی اور وزنی

( ٢.٨.١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُو ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى نَاقَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ بِالرَّبَذَةِ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ : اذْهَبُ فَانْظُرُ ، فَإِنْ رَضِيْتَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

(۱۰۸۰۱) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر والثینے نے مقام ربذہ میں چاراونٹوں کے بدلے جاراونٹنیاں خریدیں، پھرآپ

نے اپنے بائع سے فر مایا کہ انہیں لے جاؤاور دیکھوا گرتم راضی ہوجاؤ تو تیج لازم ہوگئ۔

( ٢٠٨٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ :أَبِيعُ بَعِيرًا بِمَعِيرَيْنِ إِلَى أَجَلٍ ؟ قَالَ : لَا وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًّا بِيَدٍ.

(۲۰۸۰۲) حضرت عبدالعزيز بن رفيع كہتے ہيں كذميس فے محمد بن على ابن حنفيد ہے كہا كدكيا ميں أيك اونث كودواونتيوں كے بدلے میں ایک مخصوص مدت تک کے لیے بچے سکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایانہیں البتدا گرفوری ادائیگی ہوتو ٹھیک ہے۔

( ٢.٨.٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَيُوانُ وَاحِدٌ بِاثْنَيْنِ لَا يَصْلُحُ ، يَعْنِي نَسِينَةً. (ترمذى ١٣٣٨- ابن ماجه ٢٢٥) (٢٠٨٠٣) حضرت جابر رَيْ شُخ سے روايت ہے كه رسول الله مِرَّشَقِيَةً نے ارشاد فرمايا كه ايك حيوان كودو كے بدلے بيچنا اكشا (ادھار

ر معند ) درست نہیں۔ کے ساتھ ) درست نہیں۔

( ٢.٨.٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَجَّاحِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْحَيَوَانِ وَاحِدٌ بِاثْنَيْنِ ، يَغْنِي نَسِيئَةً.

(۲۰۸۰۳) حفرت عَم فرماتے ہیں کہ رسول الله مَزْفَقَعَ فَر ایک جانورکودو کے بدلے (ادھار کے ساتھ) بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ (۲۰۸۰) حَدَّثُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَسَيْطٍ ، قَالَ : بَاعَ عَلِيٌّ

بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ :سَلُّمْ لِي بَعِيرِي حَتَّى آتِيكَ بِبَعِيرَيْكَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَا تُفَارِقُ يَدَى اللَّهُ لَا يُفَارِقُ يَدَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّالَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّلْمُ

خِطامَهُ حَتَّى تُأْتِیَ بِبَعِیرَتَّ. (۲۰۸۰۵) حضرت یزید بن عبدالله بن قسیط فرماتے ہیں کہ حضرت علی دائٹونے ایک اونٹ کو دواونٹول کے بدلے فروخت کیا۔

خرید نے والے نے کہا کہ آپ میرااونٹ میرے حوالے کردیں اور میں آپ کو آپ کے دواونٹ لا دیتا ہوں، حضرت علی میں تونے فرید نے دار سے کردیں کے میں میں میں میں میں میں اور میں آپ کو آپ کے دواونٹ لا دیتا ہوں، حضرت علی میں تونے نے

فرمایا که میراماتھاس کی لگام کواس وقت تک نہیں چھوڑے گاجب تک تم میرے پاس میرے اونٹ نہیں لے آتے۔ ( ٢.٨.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ جَوِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَفْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ لَمْ يَوَ

٢٠٨٠٦) حديث ابو داود الطياريسي ، عن جرير بن سارم ، عن فيس بن ساهد ، عن عند ، عن بابر المع بن بابر الما بع بأسًا بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ.

(۲۰۸۰۱) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کے بدلے دواونٹ دینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٨.٧ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ.

(۲۰۸۰۷) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کدایک اونٹ کے بدلے دواونٹ دینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٨.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : مَا تَرَيَانِ فِي طَيْلَسَانِ

بِطَيْلَسَانَيْنِ وَفِي مُسْتَقَةٍ بِمُسْتَقَتَيْنِ ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَكَرِهَهُ إبْرَاهِيمُ.

(۲۰۸۰۸) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت معمی سے سوال کیا کہ ایک جا در کے بدلے دو جا دریں اورایک وسق کی چیز کے بدلے دووسق والی چیز دینے کا کیا تھم ہے؟ حضرت شعمی نے فرمایا کہ اس میں کو کی حرج نہیں ،حضرت ابراہیم نے اسے مکروہ قرار دیا۔

( ٢٠٨.٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْقُبْطِيَّةِ بِالْقُبْطِيَّتَيْنِ. (۲۰۸۰۹) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ ایک قبطی کپڑے کے بدلے دوقبطی کپڑے لینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْحُلَّةِ بِالْحُلَّةِنِ.

(۲۰۸۱۰) حضرت علی و الله فرماتے ہیں کہ ایک جوڑے کے بدلے دو جوڑے لینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٨١ ) حَدَّثَنَا على بن مُسْهِرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشُّغْبِيُّ ، قَالَ : كُلُّ ما لَا يُكَالُ ، وَلَا يُوزَنُ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ

يُعْطَى وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةٍ ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكُثَرَ يَدًا بِيَدٍ.

(۲۰۸۱) حضرت صعبی فرماتے ہیں کہ ہروہ چیز جس کا کیل اوروزن نہیں ہوتا اسے ایک کے بدلے دویا تین، یا تم یا زیادہ فوری

ادائیگی کے ساتھ لینے دینے میں پچھ رج نبیں۔

( ٢٠٨١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَالِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبْيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَيَوَانُ وَاحِدٌ بِوَاحِدٍ لَا بَأْسَ بِهِ يَدًّا بِيَدٍ ، وَلَا خَيْرَ فِيهِ نَسَاءً.

(۲۰۸۱۲) حضرت جابرے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّ ساتھ لین دین کرنے میں پکھ حرج نہیں اور ادھار کے ساتھ کرنے میں کوئی خیر نہیں۔

( ٢٠٨١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ : الْيَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ ؟

فَقَالَ : يَدًّا بِيَدٍ ؟ فَقُلْتُ : لا ، قَالَ : فَكُرِهَهُ. (۲۰۸۱۳) حفرت انس بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وزائٹو سے عرض کیا کہ کیاا کی اونٹ کو دواونٹوں کے بدلے

دینادرست ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ فوری ادائیگی کے ساتھ ہوگا؟ میں نے کہانہیں ،انہوں نے اسے مروہ قرار دیا۔

( ٢٠٨١٤ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ نَسِينَةً.

(۲۰۸۱۴) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کودواونوں کے بدلے ادھار کے ساتھ دیے میں پچھرج نہیں۔

( ٢٠٨١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الصُّنَابِحِ الأَحْمَسِيِّ ، قَالَ : أَبْصَرَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً حَسَنَةً فَقَالَ : مَا هَذِهِ النَّاقَةُ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الإبل ، قَالَ : فَنَعَمُ إِذُنْ.

اؤمنی کے مالک نے عرض کیا کہ میں نے دواوتوں کے بدلے حاصل کی ہے،آپ مِلِفَظَةَ ہِنے فرمایا کہ پھرتو تھیک ہے۔

( ٢٠٨١٦ ) حَدَّثَنَا يَنِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْبَحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْحَيْوَانِ بِالْحَيْوَانِ نَسِينَةً. (احمد ١٢ دارمي ٢٥٧٣)

(٢٠٨١٢) حضرت سمره فرماتے ہیں کہ رسول الله فیلنظی کے جانور کے بدلے جانورادھار کے ساتھ دینے ہے منع فرمایا ہے۔

معنف ابن الي شيرمر جم (جلد٢) في المستقل المستق المستقل المستقل المستقل المستقل المستقل المستقل المستقل المستقل

( ٢٠٨١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْبَرَّادِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ الْحَيَوَانُ بِالْحَيَوَانَيْنِ ، وَلَا الشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إلَّا يَدًا بِيَدٍ.

(۲۰۸۱۷) حضرت علی شاہی فرماتے ہیں کہ ایک جانور دو جانوروں کے بد لے اور ایک بکری دو بکریوں کے بدلے صرف نقد اوا کیگی

کے ساتھ ہی دینا درست ہے۔ ( ٢٠٨١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :سُئِلَ عُمَرُ عَنِ الشَّاةِ

بِالشَّاتَيْنِ إِلَى الْحَيَا ، يَعْنِي الْخِصْبَ ، فَكُرِهَ ذَلِكَ. (۲۰۸۱۸) حفزت عمر تلاثی سے ایک بکری کے بدلے دو بکریاں دینے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا۔

( ٢٠٨١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَالِيلَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُويْذ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْفَرَسِ

بِالْفُرَسَيْنِ وَالدَّابَّةِ بِالدَّابَّتْيْنِ يَدًّا بِيَدٍ.

(۲۰۸۱۹) حضرت سوید بن غفلہ رہائے ہیں کہ ایک گھوڑے کے بدلے دو گھوڑے اور ایک سواری کے بدلے دوسواریاں فوری ادائیگی کے ساتھ دینے میں کچھ ج جنہیں۔

( ٢٠٨٢ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ سَأَلْتُ أَيُّوبَ عَنِ التَّوْبِ بِالتَّوْبَيْنِ نَسِينَةً ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدُ يَكُرُهُهُ. (۲۰۸۲۰) حضرت ابن عیینه روانتی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوب بیٹھیا سے سوال کیا کہ کیا ایک کیڑے کے ہدلے دو کیڑے

ادھار کے ساتھ دینا درست ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ حضرت مجمد اسے مکر وہ قر اردیتے تھے۔ ( ٢٠٨٢١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اشْتَرَى صَفِيَّةَ بِسَبْعَةِ أَرْزُسِ. (مسلم ١٠٣٥ ابوداؤد ٢٩٩٠) 

( ٢٠٨٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الْوَازِعِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :مَنْ يَبِيعُنِي بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ ، مَنْ يَبِيعُنِي نَاقَةً بِنَاقَتَيْنِ.

(۲۰۸۲۲)حضرت ابووازع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رہاٹئو کوآ واز لگاتے سنا کہ مجھےکون ایک اونٹ کے بدلے دواونٹ

يج گا؟ مجھے کون دواونٹیوں کے بدلے ایک اوننی بیج گا؟ ( ٢٠٨٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ وَالْجَوْزَةِ بِالْجَوْزَتِيْنِ .

(۲۰۸۲۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک انڈے کے بدلے دوانڈے ایک اخروٹ کے بدلے دواخروٹ دینے میں مچھرج نبیں۔

( ٢٠٨٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْبَيْضَةِ

﴿ مُعنف ابْن الْبِيْمِ مِرْ جَلَا ) فَيْ الْمُعَوْزَةَ بِالْمُعُوزَةَ بِالْمُحُوزَةَ بِالْمُحُودَةِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

(۲۰۸٬۲۳) حفرت مجامد فرمائتے ہیں کہ ایک انڈے کے بدلے دوانڈے ایک افروٹ کے بدلے دوافروٹ ویے میں پھھ چہ ونید

( ٢٠٨٢٥ ) حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بُنُ عَمْرَو ، عَنْ زُفَرَ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، عَنْ شِرَاءِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ فَنَهَانِي ، وَقَالَ : لاَ ، إلاَّ يَدًا بِيَدٍ.

(۲۰۸۲۵) حفرت زفر بن برید کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ دی ہی سے ایک مت تک کے لئے ایک بکری کے بدلے دو بکریاں خریاں خرید نے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے منع کیا اور فرمایا کہ بید درست نبیس، البت اگر نفتد اوا نیکی کے ساتھ ہوتو

ورست ہے۔

( .ه ) الرّجل يشتري مِن الرّجلِ المبيع فيقول إن كان بِنسِينةٍ فبِكذا وإن كان نقدًا فبِكذا الله المربيع فيقول إن كان بنسِينةٍ فبِكذا وإن كان نقدًا فبِكذا الكيآ دمي دوسر في آدمي سيكوئي چيز خريد في اوراكر نقد الكيآ دمي دوسر في آدمي سيكوئي چيز خريد في اوراكر نقد موتوات كي اس صورت كاكياتهم هي؟

( ٢٠٨٢٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكْرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةً ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنُ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنُ يَقُولَ لِلسِّلْعَةِ :هِيَ بِنَقُدٍ بِكَذَا ، وَبِنَسِيئَةٍ بِكَذَا ، وَلَكِنْ لَا يَفْتَرِقًا إِلَّا عَنْ رِضًا.

میسوں رسمند و مربی ایس میں اور مرب ہوتا ہے۔ (۲۰۸۲۷) حضرت ابن عباس میں شافر ماتے ہیں کہ اگریکیے والا سامان کے بارے میں یوں کیے کہ بید نفذا سے کا اور ادھارا سے کا

ہے تواس میں کچھر ج نہیں ،البتہ جدائی کے وقت رضا مندی کا ہونا ضروری ہے۔

( ٢٠٨٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، أَوْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،

قَالَ : صَفْقَتَانَ فِي صَفْقَةٍ رِبًّا ، إِلَّا أَنُ يَقُولَ الرَّجُلُ : إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا ، وَإِنْ كَانَ بِنَسِيعَةٍ فَبِكَذَا

(۲۰۸۲۷) حضرت ابن مسعود جائز فرماتے ہیں کہ ایک معاملے میں دومعاملے سود ہیں،البتہ اگر آ دمی یوں کہے کہ نقذ اتنے کی اور ادھارا ننے کی توبید درست ہے۔

( ٢٠٨٢٨ ) وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِهِ.

(۲۰۸۲۸) ایک اورسند سے یونی منقول ہے۔

(٢٠٨٢٩) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ بِالسِّلْعَةِ يَقُولُ : هِي بِنَقْدٍ

بِكُذَا ، وَبِنَسِينَةٍ بِكُذَا.

(۲۰۸۲۹) حضرت محداس بات کو مروه قراردیتے تھے کہ آدمی سامان کے بارے میں یوں کے کدنقداتے کااورادھاراتے کا۔

المعنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ٢) و المنطقة المن الي شيرمتر جم (جلد ٢) و المنطقة المن المنطقة المن المنطقة المن

( ٢٠٨٢ ) حَدَّثُنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنِ الْبَيْعَتَيْنِ تَحويهما الصَّفْقَةُ.

(۲۰۸۳۰) حضرت سعید بن میتب نے ایسی دو بیعات کرنے ہے منع کیا ہے جوایک معالم پر مشتمل ہوں۔

(٢٠٨٣١) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ ، قَالَ ۚ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَخَذَهُ عَلَى أَحَدِ

(۲۰۸۳) حفرت طاوس فرماتے ہیں کداس صورت میں اگر دوقسموں میں سے ایک کو لے تو کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٨٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ؛ عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأُوْرَاعِي ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَا :لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ :هَذَا النَّوْبُ بِالنَّقْدِ بِكَذَا ، وَبِالنَّسِينَةِ بِكَذَا ، وَيَذْهَبُ بِهِ عَلَى أَحَدِهِمَا.

عطاء ، قالا : لا باس أن يقول : هذا النوب بالنقد بِكدا ، وبالنسيئة بِكدا ، ويدهب بِهِ على احدِهِما. (٢٠٨٣٢) حضرت طاوس أور حضرت عطاء فرمات بين كهاس بات مين بجهرج نهيس كه آدى يون كم كه يه كرا نقد ات كااور

ادھاراتنے کا ہےاوران دونوں میں سےایک معاملے کو قائم رکھے۔

( ٢.٨٣٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْغًا ، ثُمَّ قَالَ : لَيْسَ عِنْدِى هَذَا ، أَشْتَرِيهِ بِالنَّسِينَةِ ، قَالَ : إِذَا تَتَارِكَا الْبَيْعِ اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ.

(۲۰۸۳۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کھنے کسی چیز کوخریدے اور پھر کہے کہ میرے پاس اس کی قیمت نقذ نہیں ، میں اس کو میں منہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں تاریخت میں تاریخت کے میں اس کا تاریخت کے میں اس کو تاریخت کے میں ا

ادھار پرخرید تاہوں پھراگروہ دونوں پہلی بھے کوختم کردیں تووہ جا ہے تو ادھار کے ساتھ خرید سکتا ہے۔

( ٢٠٨٢٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسُهُمَا ، أَوِ الرِّبَا. (ترمذى ١٣٣١ ـ ابوداؤد ٣٣٥٥) (٢٠٨٣٣) حفرت ابو بريره وَ الْيُؤ سے روايت ب كدرول الله مِأْفِظَةَ فِي ارشاد فرما يا كدجس نے ايك بَيْع مِن دو يعات كيس اس

ر مصطفہ اس رہ بری ان کو اللہ ہے اور میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں میں میں میں اس میں اس میں کے لئے ان دونوں میں سے کم مالیت والی ہے وگر نہ وہ سود ہوگا۔

( ٢.٨٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ جَدَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً نَهَاهُمْ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ.

(٢٠٨٣٥) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ فَيَقُولُ: إِنْ كَانَ بِنَقُدٍ فَيَكَذَا ، وَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ فَيكَذَا ، قَالَ : لاَ بَأْسَ إِذَا انْصَرَفَ عَلَى الرَّجُلِ الشَّيْءَ فَيَقُولُ: إِنْ كَانَ بِنَقُدٍ فَيكَذَا ، وَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ فَيكَذَا ، قَالَ: لاَ بَأْسَ إِذَا انْصَرَفَ عَلَى الرَّجُلِ الشَّيْءَ فَيَقُولُ: إِنْ كَانَ بِنَقُدٍ فَيكَذَا ، وَإِنْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا تَفَرَّقَ عَلَى أَحِدِهِمَا. أَحْدِهِمَا قَالَ: شُعْبَةً ، فَذَكُرُت ذَلِكَ لَمُغِيرَةً فَقَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا تَفَرَّقَ عَلَى أَحِدِهِمَا. الْحَدِهِمَا قَالَ: شُعْبَةً مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

هي مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلد۲) في المستقل ال

نفدات کی اورادھارات کی تواس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے کیا کداس میں کوئی حرج نہیں، جب اس نے جدائی سے پہلے ایک معاطے کو اختیار کرلیا، حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کا تذکرہ حضرت مغیرہ سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب وہ دونوں میں سے ایک بات پر راضی ہوکر جداہوں تو حضرت ابراہیم بھی اس میں کچھ حرج نہیں سیجھتے تھے۔

#### (٥١) فِي بيعِ الولاءِ وهبتِهِ

#### ولاء کی بیج اوراس کو بہبر کرنے کا بیان

( ٢٠٨٣٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِيَتِهِ. (بخارى ٢٥٣٥- مُسلم ١١٣٥)

(٢٠٨٣٤) حضرت ابن عمر ولي فرمات بي كدرسول الله مَلِين في الله عَلَيْن في الله على الله مَلْ الله

( ٢.٨٢٨ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ وَحَفْصٌ ، وَأَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ.

(۲۰۸۳۸)حفرت ابن عباس بن و من فرمات میں که ولاء کونه بیچا جاسکتا ہے اور نه بهد کیا جاسکتا ہے۔

( ٢.٨٣٩ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّمَا الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ، أَفَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ.

(٢٠٨٣٩) حضرت عبدالله ولؤتو فرماتے ہیں كدولا ونسب كى طرح ہے، كيا آ دى اپنسب كو چ سكتا ہے؟

( ٢.٨٤. ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِنَّى : الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ ، أَقِرُّوهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللَّهُ.

(۲۰۸۴۰) حضرت علی من اللی فراتے ہیں کہ ولاء حلف کی طرح ہے، اسے نہ پیچا جاسکتا ہے اور نہ بہد کیا جاسکتا ہے، اسے وہیں رکھو جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے مقرر کر دیا ہے۔

( ٢.٨٤١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِى الْعَلاَءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَر ، قَالَ :الْوَلَاءُ كَالرَّحِمِ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ.

(۲۰۸۴) حفرت عمر براث فرماتے ہیں کدولاءرم کی طرح ہے،اے نہ بیجا جاسکتا ہے اور نہ ہبہ کیا جاسکتا ہے۔

(٢.٨٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ.

(٢٠٨٣٢) حضرت سعيد بن ميتب فرماتے ہيں كدولاءنسب كى طرح ہے،اسے نہ بيچا جاسكتا ہے اور نہ ببدكيا جاسكتا ہے۔

( ٢٠٨٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ.

(٢٠٨٣٣) حفرت ابراتيم فرماتے ہيں كدولاء نسب كى طرح كے، نت نہ بيچا جاسكتا ہے اور نہ جبد كيا جاسكتا ہے۔

هُ مَعْفُ ابْنَ الْمِثْيِهِ مِرْجُم (جلد ٢) فَيْ الْمُواهِيمَ، عَن لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: لاَ يُبَاعُ الْوَلاءُ، وَلاَ يُوهَبُ، وَلاَ يُتَصَدَّقُ بِهِ.

(٢٠٨٣٣) حفرت طاول فرمات بي كدولاء كوند يجاجا سكتاب، ندبهدكياجا سكتاب اورندا صدقه كياجا سكتاب و ٢٠٨٣٣) حفرت طاول فرمات بين كدولاء كوند يجاجا سكتاب، ندبهدكياجا سكتاب الموكة والنّسَب لا يباع، والمُحسّن ومُحمّد ، قَالا : الْوَلاءُ لُحمّةٌ كُلُحمّةِ النّسَبِ لا يباع، والمُحسّن ومُحمّد ، قَالا : الْوَلاءُ لُحمّةٌ كُلُحمّةِ النّسَبِ لا يباع،

وَلاَ يُوهَبُ. (٢٠٨٣٥) حضرت حسن اور حضرت محمر فرماتے ہیں كه ولا ونسب كى ايك شم ب،اسے نه بيچا جاسكتا ہے اور نه به كيا جاسكتا ہے۔ (٢٠٨٤٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنْ قَنَا دَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَ لاَ يَوَى بَأْسًا

وجه سے بوتو مکروہ ہے۔ ( ٢٠٨٤٧) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَاثِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ. (٢٠٨٢٤) حضرت عامر فرماتے ہیں كه ولاء كونه بيجا جاسكًا ہے اور نه بهد كيا جاسكتا ہے۔

( ٢٠٨٤٨ ) حَذَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة قَالَ : الْوَلَاءُ كالنسب لاَ يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ.

(۲۰۸۴۸) حضرت سوید بن غفله فرماتے ہیں کدولا ونب کی طرح ہے،اسے نہ بیچا جا سکتا ہے اور نہ ہر کیا جا سکتا ہے۔ ( ۵۲ ) من رخص فیی ہبتہ الولاءِ

جن حضرات کے نز دیک ولاء کو ہبہ کرنے کی اجازت ہے

( ٢٠٨٤٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيِّنَةً ، عَنْ عَمْرٍ و ، قَالَ : وَهَبَتْ مَيْمُونَةُ وَلاَءَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ لا بْنِ عَبَّاسٍ. (٢٠٨٣٩ ) حضرت عمروفر ماتے ہیں که حضرت میموند بن اندین نے حضرت سلیمان بن بیار کی ولاء حضرت ابن عباس بنی پیشن کو بہہ کردی تھی۔

( ، ٢٠٨٥ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، فَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلاً فَانْطَلَقَ الْمُعْتَقُ فَوَالَى غَيْرَهُ ، قَالَ :لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَهِيَهُ الْمُعْتِقُ. ( ٢٠٨٥٠ ) حضرت منصور كَهَتِ جِن كه مِين نے حضرت ابراہيم سے سوال كيا كه اگر كوئی شخص كمى آ دمى كوآ زاد كر ہے تو وہ كسى اوب ہے ولاء كا تعلق قائم كرسكتا ہے؟ انہوں نے فرما يا كه نہيں وہ ايسانہيں كرسكتا ، البنة اگر آ زاد كرنے والا اس ولاء كو به كرد ہے

تو ٹھیک ہے۔

مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٢) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٢) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٢) ( ٢٠٨٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكُو بُنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ حَاضِرِ مُحَارِبٍ وَهَبَتُ وَلَاءَ عَبُدِهَا لِنَفْسِهِ وَأَغْتَقَهُ فَأَغْتَقَ نَفْسَهُ ، قَالَ :فَوَهَبَ نَفْسَهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : وَمَاتَتُ وَخَاصَمَ الْمُوَالَى إِلَى عُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَدَعَا عُنْمَانُ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَا قَالَ : فَأَتَاهُ بِالْبَيِّنَةِ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : اذْهَبُ فَوَالِ مَنْ شِنْتَ ، فَوَالَى عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ. (٢٠٨٥١) حضرت ابو بكر بن عمر و بن حزم فرمات مين كه ايك عورت نے اپنے غلام كى ولاءاس كو بهد كردى اوراسے آز اوكر ديا تو غلام نے خود کو آزاد کردیا اور خود کوعبد الرحمٰن بن عمرو بن حزم کے لئے مبہ کردیا ، پھراس عورت کا انتقال ہوگیا ،اس کے موالی اس مقدمہ کو لے کر حضرت عثمان بن عفان مزانتی کی خدمت میں حاضر ہوئے ،حضرت عثمان واضی نے اس کی بات پر گواہی طلب کی وہ گواہی لے آیا تو حضرت عثمان چاپٹیونے اس سے فرمایا کہتم جاؤاور جس سے جامورشتہ ولاء قائم کرلو، پھراس نے عبدالرحمٰن بن عمرو بن حزم سے ( ٢٠٨٥٢ ) حَدَّثْنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا : لا بَأْسَ بِبَيْعِ وَلاَءِ السَّائِبَةِ وَهِيَتِهِ. (۲۰۸۵۲) حضرت ابراہیم اور حضرت معنی فرماتے ہیں کہ ولاء سائبہ (ایسی ولاء جس میں آقا ہے غلام سے کہ جاتجھ پر کسی کی

ولا عنیں )اوراس کے ہبدکرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ( ٢.٨٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، أَنَّ الْمَرَأَةُ وَهَبَتْ وَلَاءَ مَوَالِيهَا لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ هِشَامُ بُنُ هُبَيْرَةَ : أَمَّا أَنَا فَأَرَاهُ لِزَوْجِهَا مَا عَاشَ ، فَإِذَا مَاتَ رَدَدْتُهُ إِلَى وَرَثَةِ الْمَرْأَةِ.

(٢٠٨٥٢) حفرت قاده فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے غلاموں کی ولاء اپنے خاوند کے لئے مبدکردی، حضرت ہشام بن مبیر ہ کہتے ہیں کہ میں اس ولاء کواس وقت تک اس کے خاوند کے لئے درست سمجھتا ہوں جب تک وہ زندہ رہے، جب وہ مرجائے تو یدولا عورت کےورشہ کی طرف لوٹ آئے گی۔

(٥٣) فِي السَّلفِ فِي الشَّيءِ الَّذِي ليس فِي أيدِي النَّاس

# اس چیز کے اندر بیچ سلف کا بیان جولوگوں کے یاس نہ ہو

( ٢٠٨٥٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيم، قَالَ: يُكُرَهُ السَّلَفُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي أَيْدِي النَّاسِ أَصْلٌ. (۲۰۸۵۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس چیز میں بھے سلف کو مکروہ قرار دیتے تھے جس کی اصل لوگوں کے پاس

( ٢٠٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْنَاعُ مِنَ الرَّجُلِ شَيْنًا إِلَى أَجَلٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ ، لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا ، قَالَ يَحْيَى :وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَكُرَهُهُ.

ا جمعن ابن ابی شیر مترجم (جلد اسکی کرد این عمر من انتخاب البیوع والذ فضیه کی معنف ابن ابی شیر مترجم (جلد اسکی کرد این عمر من انتخاب البیوع والذ فضیه کی اسک مدت تک کی معنو تنافع فر ماتے جی کہ جب حضرت ابن عمر من انتخاب سوال کیا جاتا کہ ایک آ دی کے ایس میں کوئی حرج نہیں ، حضرت برکا معاملہ کرتا ہے حالا نکہ لوگوں کے پاس اس کی اصل موجو دنہیں تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ وہ فر ماتے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ، حضرت

برى خاصة رواج و وحدور وساحة في من من والمورين و المنطقة و المنطقة و المنطقة و المنطقة و المنطقة و المنطقة و ال المنظمة المنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والتفاية المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة والم

آتُوبُ: وَكُبُنْتُ عَنْ طَاوُوسِ مِثْلَ ذَلِكَ. ۲۰۸۵ ۲ ) حضرت عکرمه صرف اس چیز میں نج سلف کو جائز قرار دیتے تھے جس کی اصل موجود نہ ہوور نہ مکروہ سمجھتے تھے،حضرت ہبفر ماتے ہیں کہ مجھے حضرت طاوس کے حوالے سے بھی بھی تنایا گیا ہے۔

بب رمائے ہیں لہ نصے طرح طاول کے والے سے می بی بتایا گیا ہے۔ ۲.۸۵۷) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَفِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ ، أَوْ لَمْ يَكُنُ ، قَالَ : وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَكُرَهُ السَّلَفَ إِلَّا فِي شَيْءٍ عِنْدَ صَاحِبِهِ أَصُلُهُ. ٢٠٨٥٤) حضرت صن معلوم مدت میں بچ سلف کرنے میں کچھرج نہیں جھتے تھے خواہ اس کی اصل اس کے پاس: یا نہ ہو،

نفرت محرصرف اس چیز میں بیج سلف کودرست بجھتے تھے جس کی اصل بائع کے پاس موجود ہو۔ ۲.۸۵۸ ) حَدَّثَنَا یَحْیَی بْنُ أَبِی زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِیِّ ، قَالَ : لَا یُسْلَمُ فِی شَیْءٍ اِلَّا و منه شَیْءٌ فِی آیدی الناس.

> (۲۰۸۵۸) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ بچاسلم صرف اس چیز میں کی جاسکتی ہے جس کی نظیرلوگوں کے پاس موجود ہو۔ ۱۹۸۸ کا مصرت شعبی فرماتے ہیں کہ بچاسلم صرف اس چیز میں کی جاسکتی ہے جس کی نظیرلوگوں کے پاس موجود ہو۔

( ٥٤ ) فِي الأجِيرِ يضمّن أمر لاً ؟

ا جیر ( کرائے پر کام کرنے والا ) نقصان کی صورت میں ضامن ہوگا یا نہیں ہوگا ؟ ۲.۸۵۹ ) حَدَّثَنَا شَرِیكٌ ، عَنْ جَاہِر ، عَنِ القَاسِم : أن عليًا و شریحًا كاناً يُضَمَّنان الأجير .

.٢.٨٦) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ ابْنِ عَبِيدِ بْنِ الْأَبْرُ صِ ، أَنَّ عَلِيًّا ضَمَّنَ نَجَّارًا. ٢٠٨٦٠ ) حضرت على من في في عن من من من الرويا-

٢٠٨٦٠) حضرت على و الله المن الموالم المن المرارديا . ٢٠٨٦١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ الْحَارِثِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ،

> قَالَ : مَنْ أَخَذَ أَجُورًا ، فَهُو صَامِنْ. (۲۰۸۲۱) حضرت علی واژو فرماتے ہیں کہ جس نے مزدوری لی وہ ضامن ہے۔

٢٠٨٦٢) حَدَّثُنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ.

(۲۰۸۲۲) ایک اور سندے یونبی منقول ہے۔

( ٢.٨٦٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْأَخْوَلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : الْأجِيرُ مَضْمُونٌ لَهُ أَجْرُهُ ضَامِنٌ لِمَا اسْتُودِعَ.

(۲۰۸ ۲۳) حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اجیر کواس کی اجرت کی ضانت دی جائے گی اوروہ اپنے پاس موجود چیز کا

( ٢٠٨٦٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَخَذَ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ شَيْئًا ضَمِنَ.

(۲۰۸ ۲۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب اجیر مشترک نے کوئی چیز لی تو وہ ضامن ہوگا۔

( ٢٠٨٦٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :كَانَ إِذَا اشْتَرَى الشَّىٰءَ

اسْتَأْجَرَ لَهُ مَنْ يَحْمِلُهُ ، قَالَ الْحَكُّمُ : يَضْمَنُ. (٢٠٨٧٥) حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد فرماتے ہيں كه جب اس نے كوئى چيز خريدى تووہ اس سے اجر لے گا جس نے كام كرايا ہے اور

حضرت حکم فرماتے ہیں کہ وہ ضامن ہوگا۔ ( ٢٠٨٦٦ ) حَلَّاتُنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَلَّانَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ

بِنَحُو مِنْ حَدِيثِ وَكِيعِ.

(۲۰۸ ۲۲) ایک اورسندے یونٹی منقول ہے۔

( ٢٠٨٦٧ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُضَمِّنُ الأجِيرَ إلا مِنْ تَضْيِيعٍ.

(٢٠٨١٤) حفرت محمصرف نقصان كي صورت مين أجير كوضامن قر اردية تھے۔

( ٢٠٨٦٨ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كُلُّ أَجِيرٍ أَخَذَ أَجُرًا ، فَهُوَ ضَامِنْ إِلَّا مِنْ عَدُوُّ مُكَابِرٍ ، أَوْ أَجِيرٍ يَدُهُ مَعَ يَدِكَ.

(۲۰۸ ۲۸) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ہروہ اجیر جواجرت لےوہ ضامن ہے، البیتہ دشمن اوروہ اجیر ضامن نہیں جس کا ہاتھ تیرے ہاتھ کے ساتھ ہے۔

( ٢٠٨٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَجِيرِ الْمُشَاهَرَةِ ضَمَانٌ.

(۲۰۸۶۹)حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ مشاہرہ والے اجیر برصان لازم نہیں۔

( ٢٠٨٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُضَمِّنُ الْمَلَّاحَ غَرَقًا ، وَلَا حَرَقًا.

(۲۰۸۷) حضرت شریح ملاح کوشتی کے ووب جانے یا جل جانے کی صورت میں ضامن قرار نہیں دیتے تھے۔

( ٢٠٨٧١ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنْ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ عَلِيًّا رضى الله عنه كَانَ

م معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۲ ) في مستقد ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۲ ) في مستقد ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۲ ) يُضَمِّنُ الأجيرَ الْمُشْتَرَكَ.

۲۰۸۷)حضرت علی بزایش اجپرمشترک کوضامن قر اردیتے تھے۔

٢٠٨١) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَش ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمِ العَطَّارِ ، قَالَ : اسْتَأْجَرْتُ حَمَّالًا يَحْمِلُ لِي شَيْئًا فَكُسَرَهُ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْح فَضَمَّنَهُ ، وَقَالَ :إنَّمَا اسْتَأْجَرَكَ لِتُبَلِّغَهُ وَلَمْ يَسْتَأْجِرُكَ لِتَكْسِرَهُ. ٢٠٨٧) حضرت ابو بيثم عطار كيتے ہيں كہ ميں نے ايك مزدوركوكرائے پرليا كہ وہ ميرا بو جھاٹھائے ،اس نے ميرا سامان تو ژ ديا ،

ں اس کا مقدمہ لے کر حضرت شریح کی عدالت میں گیا تو انہوں نے اسے ضامن قرار دیا اور فر مایا کہ انہوں نے تنہیں اس لئے ت پرلیاتھا تا کہتم سامان پہنچاؤاں لئے نہیں لیاتھا کہتم اے تو ڑ دو۔

٢٠٨٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ الْعَنْسِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ رَجُلًا يَعْمَلُ عَلَى بَعِيرٍ فَضَرَبَهُ فَفَقاَّ عَيْنَهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحِ فَضَمَّنَّهُ ، وقَالَ : إنَّمَا اسْتَأْجَرَكَ لِتُصْلِعَ وَلَمْ يَسْتَأْجِرُك لِتُفْسِدَ. ٢٠٨٧١) حضرت زہير عنسي كہتے ہيں كدايك آدمي نے دوسرے آدمي كواونٹ پر كام كرنے كے لئے كرائے پرليا،اس نے اونٹ كور

'مارا کہاس کی آئکھ پھوڑ دی،وہ آ دمی اس کامقدمہ لے کرحضرت شریح کی عدالت میں گیا تو حضرت شریح نے اسے ضامن قرار دیا نرمایا کتمہیں کام سنوار نے کے لئے اس نے مزدوری پر رکھا تھا کام بگاڑنے کے لئے نہیں رکھا تھا!

( ٥٥ ) فِي الرَّجلِ يساوِم الرَّجلِ بِالشِّيءِ فلا يكون عِندة

الیی چیز کامعاملہ کرنا جوآ دمی کے پاس موجود نہ ہو ٢٠٨١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرِ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ

اللهِ، الرَّجُلُ يُأْتِينِي يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي ما أَبِيعهُ مِنْهُ ، أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : لَا ، لَا تَبِعْ مَا كُوسَ عِنْدُكَ. (ترمذي ١٢٣٣ـ ابوداؤد ٣٣٩٧)

۲۰۸۷) حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مَثِلِ ﷺ ایک آ دمی میرے پاس آتا ہے اور ے اس چیز کی بھے کا سوال کرتا ہے جومیرے پاس موجوز نہیں ہے ، کیا میں اس سے معاملہ کر کے وہ چیز بازارے لے کرا ہے ج

موں؟ آپ مُؤْفِظَةَ نے فرمایا کے نہیں ،اس چیز کونہ پیچوجو تمہارے پاس نہ ہو۔ ٢٠٨٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيًّا ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكِّمِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِمَسْرُوقٍ : يَأْتِينِي

الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي السَّمْنَ وَلَيْسَ عِنْدِي أَشْتَرِيهِ ، ثُمَّ أَدْعُوهُ لَهُ ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنِ اشْتَرِهِ فَضَعْهُ عِنْدَكَ ، فَإِذَا جَاءَكَ فَبِعُهُ مِنْهُ.

۲۰۸۷) حفزت ابورزین کہتے ہیں کہا کی آ دمی میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے گھی اور تیل جا ہے، یہ چیزی

هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد ۲) کي مسنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد ۲) کي مسنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد ۲)

میرے پاس نہیں ہوتیں،کیامیں اس ہے معاملہ کر کے منگواسکتا ہوں؟انہوں نے فر مایانہیں،ان چیز وں کوخرید کراہے پاس رکھو، پھ

جب وہ آئے تواسے نیج دو۔ ( ٢٠٨٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ ، أَنَّ عَامِرًا وَإِبْرَاهِيمَ اجْتَمَعَا فَسَأَلُهُ عَنْ رَجُل يَطْلُبُ مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ فَيَشْتَرِيهِ ، ثُمَّ يَذْعُوهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ :يُكُرَّهُ ذَلِكَ

وَقَالَ عَامِرٌ : لَا بَأْسَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَتُوكُهُ تَرَكُهُ.

(۲۰۸۷ ) حضرت عبدالملک بن ایاس فرماتے ہیں کہ حضرت عامراور حضرت ابراہیم ایک جگہ جمع ہوئے ،ان دونو ل سے سوال

گیا کہ اگر کوئی مخص کسی دوسرے سے سامان کا مطالبہ کرے، وہ سامان اس کے پاس ند ہوتو کیا وہ اس سے معاملہ کر کے ان چیز ول منگواسکتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے اس معاملہ کو مکروہ قرار دیا ، جبکہ حضرت عامر نے فرمایا کداس میں کوئی حرج نہیں ،اگروہ بعذ میں

معاملہ چھوڑ نا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔

( ٢٠٨٧٧ ) حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ يُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدَهُ ، فَر تَوَاطَآ عَلَى الثمنِ اشْتَرَاهُ ؟ قَالَ : لا يَشْتَرِهِ إلاَّ عَلَى عَى مُوَاطَّأَة مِنْ صَاحِيهِ. (٢٠٨٧) حضرت عطاء فرماتے ہیں كدا مركو كي شخص كى آدى سےكوئى اليى چيز خريدنا جا ہے جواس كے پاس معلوم ندہو، وہ دونو

شمن براتفاق کرلیں تو کیاوہ اس کوخر ید کردے سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایاوہ دوسرے سے معاہدہ کمل کرنے سے پہلے اسے خرید۔

( ٢٠٨٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ بَيْعَ العراوضة : تُوَاصِفَ الرَّجُلَ بِالسُّلُعَةِ لَيْسَتُ عِنْدَكَ ، وَكَرِهَ :الرجل أن يرى للرجل النَّوْبَ لَيْسَ له فيَقُولَ مِنْ حَاجَتِه

هَذَا ؟ يَشْتَوِيهِ لِيَبِيعَهُ مِنْهُ. (۲۰۸۷۸) حضرت سعید بن میتب بیچ مراوضه کو کمروه قرار دیتے تھے،جس کی صورت یہ ہوتی کہ آ دمی الی چیز کا معاملہ کرے جوا'

کے پاس موجود نہ ہو، انہوں نے اس بات کو بھی مکروہ قرار دیا کہ ایک آ دمی دوسرے کے پاس کپڑا دیکھیے اوراس سے بوچھے کہ تمہیںاں کی ضرورت ہے؟ پھراس سے اس لئے خریدے تاکداہے تے دے۔

( ٢.٨٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ أَبِي الْفَصْلِ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْحَسَنِ :يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيْسَاوِمُنِي بِالْحَرِ

لَيْسَ عِنْدِي ، قَالَ : فَآتِي السُّوق ، ثُمَّ أَبِيعُهُ ، قَالَ : هَذِهِ الْمُوَاصَفَةُ فَكَرِهَهُ.

(٢٠٨٧٩) حفرت حكم بن الى ففل كت بين كدمين في حفرت حسن سيسوال كيا كدايك آدى مير ياس أتا باور مجه ا پے ریشم کا معاملہ کرتا ہے جومیرے پاس موجو ذہبیں ، پھر میں بازار سے خرید کرا سے فروخت کرتا ہوں کیا میددرست ہے؟ انہوں ۔ فر مایا کدیدمواصفد ہےاورانہوں نے اسے مکروہ قرار دیا۔

( ٢٠٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَوِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، قَالَ :اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا ، بَعْه

رَجُ مِعنف ابْن الْي شَيهِ مِرْجُم (جلد) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِعنف ابْن الْي شَيهِ مِرْجُم (جلده ) ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

عِنْدَهُ وَبَعْضُهُ لَيْسَ عِنْدَهُ ، فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ عُمَر ، فَقَالًا :مَا كَانَ عِنْدَهُ ، فَهُوَ جَانِزٌ ، وَمَا كَانَ لَيْسَ عِنْدَهُ فَلَيْسَ بشَيْءٍ.

' • ٢٠٨٨) حضرت ابن ابی ملیکه فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے غلی خریدا، کچھ بالع کے پاس تھا اور کچھ نہیں تھا، اس نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر می کا تین ہے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جواس کے پاس تھا اس میں بیج ائز ہے اور جواس کے پاس نہیں تھا اس کی بیچ جائز نہیں ہے۔

#### (٥٦) فِي بيعِ الغررِ والعبدِ الآبقِ

## غیرموجود چیزوں اور بھا گے ہوئے غلام کی بیع کابیان

٢٠٨٨) حَلَّثُنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ شَهُرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْاَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ ، وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إلَّا بِكَيْلٍ ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَعَانِمِ حَتَّى تُقْبَضَ ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْعَانِمِ .

۲۰۸۸۱) حضرت ابوسعید و الله فرماتے ہیں کدرسول الله مِرَّالْفَعَ انوروں کے بیٹ میں موجود بچوں کی خرید وفروخت سے منع فرمایا سب تک وہ پیدا نہ ہو جا کیں، اس طرح تقنوں میں موجود دودھ کی خرید وفروخت سے منع فرمایا جب تک اسے نکال کر ماب نہ بیا جائے، بھا گے ہوئے غلام کی بچے سے، اور مال غنیمت کی بچے سے جب تک انہیں تقسیم نہ کردیا جائے، زکو ق میں آنے والی چیزوں

وخریدنے سے جب تک ان پر قبضہ نہ کرلیا جائے اور سمندر میں غوطہ لگانے والے سے بیمعاملہ کرنے سے بھی منع کیا کہ وہ سمندر س غوطہ لگائے گا اور جو کچھ ملے گا وہ مشتری کو دے دے گا۔

٢.٨٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :لَا تَبَايَعُوا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِ الْفَنَمِ ، وَلَا اللَّبَنَ فِي الضُّرُوعِ.

۲۰۸۸۲) حضرت این عباس می دندند نفر ماتے ہیں کہ اون جب تک جانور کے جسم پر ہواور دودھ جب تک تھنوں میں ہو بیچنا اکز نمیں ۔

٢٠٨٨٢) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : لَا تَشْتَرِى الْفَرَرَ مِنَ الدَّابَّةِ الضَّالَةِ ، وَلَا الْعَبْدِ الآبِقِ ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِى لَعَلَّكَ لَا تَجِدُهُمَا أَبَدًا ، وَيُؤْكَلُ رَأْسُ مَالِكَ بَاطِلاً.

۲۰۸۸۳) حفرت عکرمه فرماتے ہیں کہ مم شدہ سواری اور بھا کے ہوئے غلام کو جب تک مل نہ جائے مت بیچو۔ کیونکہ تہمیں کیا علوم کہ وہ نہلیں اور تمہارا مال ضائع ہو جائے۔ هي مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ٦) كي المستخطف ١٥٣ كي المستخط ١٥٣ كي كتاب البيوع والأنضبة ( ٢٠٨٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَدِ. (مسلم ١١٥٣ ابوداؤد ٣٣٦٩)

(۲۰۸۸۳) حضرت ابو ہریرہ وہن تی سے روایت ہے کدرسول الله مِرافظة نے غیرموجود چیز کی بیچ سے منع فر مایا ہے۔

( ٢.٨٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سنان بْنِ سَلَمَةَ ، أنَّ رَجُلاً اشْتَرَى مِنْ رَ عَبْدًا آبقًا فَرَدُّ الْبَيْعَ.

(۲۰۸۸۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے دوسرے سے بھا گاہوا غلام خریدا تو حضرت سنان بن سلمہ نے اس تھے ک

( ٢.٨٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْلَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :نهَى رَسُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ بَيْعِ الْغَوَرِ. (احمد ١٣٣٠ ابن حبان ٣٩٤٢)

(٢٠٨٨١) حضرت ابن عمر والتي عدوايت ع كدرسول الله مَ الفَظَيَّةَ في موجود چيز كي تع مع فرمايا ع

( ٢٠٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَا

(٢٠٨٨٤) حفرت معنى بروايت بكرسول الله عَلِينَ فَي غيرموجود جيز كي تع منع فرمايا بـ

( ٢.٨٨٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ بَيْعَ الْغَرَرِ. (۲۰۸۸۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف غیرموجود چیز کی بیچ گومکروہ قر اردیتے تھے۔

( ٢.٨٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَالشَّعْبِيِّ ، قَالاً :لا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَعْلَمَ اأْ مَا يَعْلَمُ الْمُشْتَرِى.

(۲۰۸۸۹) حضرت ابن سیرین اور حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ غیرموجود چیز کی نیچ اس وقت تک درست نہیں جب تک مبیع بارے میں بائع اورمشتر ی کاعلم برابر نہ ہوجائے۔

( ٢٠٨٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : أَتَى رَجُلْ شُرَيْحًا فَقَالَ : إنَّ لِي عَبْدًا آبِقًا وَإِنَّ رَ

يُسَاوِمُنِي بِهِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَإِنَّكَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ ، فَإِنْ شِنْتَ أَجَزْتَ الْبَيْعَ ، وَإِنْ شِنْتَ

(۲۰۸۹۰) حضرت ضعمی فرماتے ہیں کہ ایک آ دی حضرت شریح کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا کہ میر اایک غلام بھا گ گر اور ایک آدمی مجھ سے اس کا بھاؤ کررہا ہے کیا میں اسے چے دوں، انہوں نے فرمایا کہ ہال ٹھیک ہے، لیکن جب تم اسے و تتهبيں اختيار ہے كہ چا ہوتو بيچ كودرست قر اردوادر چا ہوتو اے درست قر ار نددو۔

المعدد على حسنف ابن الى شيرم ترجم (جلد ٢) كل المنتقد من قال ما ذاكر أن أن أن المنتقد من منت المبيرع والأنفية المنتقد من من منتقد المنتقد من من منتقد منت

٢٠٨٩١) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنِ الشَّغِيِّ، قَالَ:إِذَا أَعْلَمَهُ مِنْهُ مَا كَانَ يَعْلَمُ مِنْهُ جَازَ بَيْعُهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خِيارٌ. (٢٠٨٩) حضرت فعمى فرمات بين كه جباس چيز كے بارے ميں وہ اليي سب باتيں جان لے جوتم جانتے ہوتو جج درست ہے

اوراے اختیار نہ ہوگا۔

٢٠٨٩٢) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ زَكْرِيّا ، عَنِ الشَّغْمِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبُدًّا آبِقًا وَجَدَهُ ، أَوْ لَمْ يَجِدُهُ ، فَكُرِهَهُ ، وَقَالَ : هُوَ غَرَدٌ. وقَالَ : هُوَ غَرَدٌ. (٢٠٨٩٢) حضرت عنى فرمات بين كما كركي تخص نے كوئى بھا گا ہوا غلام فريدليا كماسے ملے يا نہ ملے، يہ تَعَ كرنا مكروہ ہے اور يہ

کررہے۔ ۲۰۸۹۳) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَیَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ ، قَالَ : لَا أَعُلَمُ بِبَیْعِ الْغَرَدِ بَآسًا. (۲۰۸۹۳) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ مجھے غیرموجود چیز کی تیج میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا۔ ۲۰۸۹۶) حَلَمْنَا عَدْلَهُ فَنْ أَنْهُ وَلَا ذَهِ مِنْ عَنْ مُنْ عَنْ مُنْ الله فِي عَنْ مِنْ مِنْ مَنْ مَنْ م

٢٠٨٩٤) حَذَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى بَعِيرًا وَهُوَ شَارِدٌ. (٢٠٨٩٣) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حفرت عمر اللَّهُ نے ایک بھا گا ہوا اونٹ فریدا تھا۔ (٢٠٨٩٥) حَذَّثَنَا أَبُو سعد ، عَنِ ابْنِ جُوَیْج ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِیهِ ، أَنَّهُ کَانَ لَا یَرَی بُأْسًا أَنْ یَشْتَرِیَ الرَّجُلُ

اللّذَاتِّنَةَ الْغَائِبَةَ إِذَا كَانَ قَلْهُ رَآهَا وَيَقُولُ : إِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً فَهِيَ لِي. (٢٠٨٩٥) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہا گرا یک آ دمی نے کسی غائب سواری کوخر پدااورا سے پہلے دکھ رکھا تھا اوراس بات پرخر پدا لہا گروہ ٹھیک ہوئی تو میری ہے تواس تھ ہیں کوئی حرج نہیں۔

7.۸۹٦) حَدُّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ النَّاسَ قَالُوا : لَيْتَنَا قَدْ رَأَيْنَا بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَبِين عُثْمَانَ بَيْعًا ، حَتَّى نَنْظُرَ أَيَّهُمَا أَعْظُمُ جَدًّا فِى النِّجَارَةِ ، فَاشْتَرَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ عُثْمَانَ أَفْرَاسًا بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَتِ الصَّفْقَةُ أَدْرَكُتُهَا وَهِى حَيَّةٌ مَجْمُوعَةٌ الرَّحْمَنِ مِنْ عُثْمَانَ أَفْرَاسًا بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَتِ الصَّفْقَةُ أَدْرَكُتُهَا وَهِى حَيَّةٌ مَجْمُوعَةٌ إِلَيْهِ الرَّاعِينَ أَلْفًا ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَتِ الصَّفْقَةُ أَدْرَكُتُهَا وَهِى حَيَّةٌ مَجْمُوعَةً إِلَيْهِ الرَّاعِينَ أَلْفَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَا صَنَعْتُ ؟ فَرَجَعَ إلَيْهِ الْمَالُولُ وَهِى حَيَّةٌ فَعَلَى ، فَأَذْرَكُهَا الرَّسُولُ وَقَدْ نَفَقَتْ ، فَخَرَجَ الْفِيهُ فَقَالَ عَلِيهِ الرَّسُولُ وَهِى حَيَّةٌ فَعَلَى ، فَأَذْرَكُهَا الرَّسُولُ وَقَدْ نَفَقَتْ ، فَخَرَجَ

عُبْدُ الرَّحْمَنِ مِنَ الصَّمَانِ بِالشَّرْطِ الآخِوِ. ۲۰۸۹۲) حفرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ کاش ہم حضرت عبد الرحمٰن بن عوف اور حضرت عثان بن فان ٹئنڈ منٹئ کے درمیان ہونے والی بیچ کود کچھ لیس تا کہ ہم جان لیس کہ تجارت میں ان دونوں میں سے کون زیادہ محنت کرنے والا

فان نئ پیشنا کے درمیان ہونے والی بچ کو دکیے لیں تا کہ ہم جان لیں کہ تجارت میں ان دونوں میں سے کون زیادہ محنت کرنے والا ہے، پھر حضرت عبدالرحمٰن بنعوف نظافۂونے حضرت عثان بڑٹٹؤ سے جالیس ہزار درہم کے بدلے پچھ گھوڑے خریدے اور شرط لگائی یہ جب معاملہ پورا ہوتو سب گھوڑے زندہ ہوں، چروا ہے کے پاس جمع ہوں اور گم ندہوں، پس جب بیچ کا معاملہ طے ہوگیا اور ا مسنف ابن الي شير متر جم (جلد ۲) كي المستقب ١٥٦ كي مسنف ابن الي شير متر جم (جلد ۲) كي المستقب حصرت عبدالرحمٰن والثينة تھوڑا آ کے بوجھے تو دل میں خود ہے کہا کہتم نے کیا کیا؟ پھر حضرت عثمان والنو کی طرف واپس گئے اور ا ے کہا کہ میں تمہارے لئے چھے ہزارزیادہ کردوں گا اگر قاصدان کوزندہ ہونے کی حالت میں پہنچادے، پیل جب قاصدان کو۔

كرآياتوان ميں کچھ مر كئے تھے،اس طرح حضرت عبدالرحمٰن والحجہٰ دوسرى شرط كے ساتھ صان سے فكل كئے۔ ( ٢٠٨٩٧ ) حَلَّانَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْفَرَرِ

كَانَ عِلْمُهُمَا فِيهِ سَوَاءً.

(۲۰۸۹۷) حضرت شریح غیرموجود چیز کی بیع کودرست سجھتے تھے اگر دونوں کاعلم برابر ہو۔

( ٢.٨٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَ

(٢٠٨٩٨) حفرت مجابد فرماتے ہیں كدرسول الله میر الله عظم الله عظم حود چیز كى تابع سے منع فرمایا ہے۔

( ٢٠٨٩٩) حُدَّثَنَا على بن هاشم ، عن إسماعيل ، عن الحسن وقتادة ، عن الحسن أن النبي صَلَّى اللَّهُ -

وَسَلَّمَ نهى عن بيع الغرر.

(٢٠٨٩٩) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ رسول الله مِنْزُنْتُنْجَةً نے غیر موجود چیز کی تیج سے منع فرمایا ہے۔

### ( ٥٧ ) فِي الرَّجلِ له أن يطأ مدبّرته

# کیا آقا بی مدبرہ باندی سے جماع کرسکتا ہے؟

(عبدالرزاق ۲۰۷

( ٢٠٩.٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً : أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَطَأُ مُدَبَّرَتَهُ ؟ فَقَالَ : أَ

وَابْنُ عَبَّاس.

(۲۰۹۰۰) حفرت ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے سوال کیا کہ کیا حضرت ابن عمر واللہ اپنی مدبرہ باندی سے

کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ ہاں ،حضرت ابن عباس شاہمی کرتے تھے۔

( ٢.٩.١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عن سعيد ، عَنْ مُطَرُّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيّ ، قَالَ :إذَا دَبَّرَ الرّ مَمْلُو كَتُهُ فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا.

(۲۰۹۰۱) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ آ دمی جب اپنی باندی کومد برہ بنادے تواس سے وطی کرسکتا ہے۔

( ٢.٩.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَهُ أَنْ يَطأَهَا. (۲۰۹۰۲) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ آ دی اپنی مد برہ باندی ہے وطی کرسکتا ہے۔

( ٢.٩.٢ ) حَدَّتَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ.

(۲۰۹۰۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کد مرہ باندی ہے دطی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٩٠٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ :لَمْ يَرَيا بَأْسًا أَنْ تُوطَأَ الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ .

(۲۰۹۰۴) حضرت عطاءاور حضرت طاوس مدبره با ندی ہے وظی کرنے کو درست مجھتے تھے۔

( ٢.٩.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْتِقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، عَنْ دُبُرِ، ثُمَّ يَطَأَهَا.

(۲۰۹۰۵) حفرت حسن اور حضرت ابن سيرين مدبره باندي سے وظي كرنے كودرست بجھتے تھے۔

( ٢.٩.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ الرَّجُلُ مِنْ مُدَّبَّرَتِهِ.

(۲۰۹۰۱) حضرت قاسم فر ماتے ہیں کہ مد برہ باندی ہے وطی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٩.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا.

(۲۰۹۰۷) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ مدیرہ باندی سے وطی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٩٠٨ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَغْشَنَى الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَقَدْ أَغْتَقَهَا عَنْ دُبُرِ.

(۲۰۹۰۸)حفرت زہری فر ماتے ہیں کہ مد برہ باندی ہے وطی کرنا مکروہ ہے۔

( ٢٠٩.٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَحَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَيكاأُ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ ؟ فَقَالَ :هِيَ عِنْدِي، الآنَ.

(۲۰۹۰۹) حضرت عثمان بن تکیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ سے سوال کیا کہ کیا آ دی اپنی مد برہ باندی ہے وطی کرسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اس وقت میرے یاس ہے۔

( ٥٨ ) فِي المرأةِ يكون لها على زوجِها مهرٌ فيموت وعليهِ دينٌ

اگرایک عورت کا مہراس کے خاوند پرلازم ہواوروہ مرجائے ،جبکہاس پر پچھ قرضہ

#### بھی ہوتو کیا حکم ہے؟

( ٢٠٩١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنُ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :إِذَا تُوُفِّى الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ صَدَاقُ امْرَأَتِهِ ، فَهِى أَسُوَةُ الْغُرَمَاءِ ، فَإِنْ كَانَ فِى بَيْتِهِ زَيْتٌ ، أَوْ قَمْحٌ ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ، فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمَّاهُ لِلَّتِى دَخَلَ بِهَا وَهُوَ صَحِيحٌ

( ۲۰۹۱ ) حضرت ابن عمر والثوُّه فر ماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی فوت ہوجائے اور اس پراس کی بیوی کامہر لازم ہوتو وہ عورت بھی قرض

والأفضية ﴿ مَن ابْن الْي شِيرِ مَرْجُ ( جُلد ٢) كَلُّ الْمُ الْمُ الْمِيرِ عَلَى الْمُؤْخِدِ اللَّهُ فَاجِدُ الْمُؤْخِدِ اللَّهُ فَاجِدُ الْمُؤْخِدِ اللَّهُ فَاجِدُ الْمُؤْخِدِ اللَّهُ فَاجْدُ الْمُؤْخِدِ اللَّهُ فَاجْدُ الْمُؤْخِدِ اللَّهُ فَاجْدُ الْمُؤْخِدُ اللَّهُ فَاجْدُ الْمُؤْخِدُ اللَّهُ فَاجْدُ الْمُؤْخِدُ اللَّهُ فَاجْدُ اللَّهُ اللَّ

خواہ ہوں میں ہے ایک ہوگی ،اگراس آ دمی کے گھر میں تیل یا گندم وغیرہ ہوں تو وہ ور ثدے لئے ہوں گے اوراگر کوئی چیز اس نے حالب صحت میں اپنی منکوحہ بیوی کے لئے مقرر کردی ہوتو تھیک ہے۔

( ٢.٩١١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ زِيَادٍ وَعَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إلَى الْوُلَاةِ فِي الدَّيْنِ وَمُهُورِ النِّسَاءِ أَنَّهُنَّ أُسُوةُ الْغُرَمَاءِ.

(۲۰۹۱) حضرت عمر بن عبدالعز یزنے قرض اور بیو یوں کے مہر کے بارے میں گورنروں کو خط میں لکھا کہ بیو یوں کا مہر بھی قرض کی طرح دیا جائے گا۔

### ( ٥٩ ) فِي النَّفرِ يكاتِبون جمِيعًا فيموت بعضهم

اگرغلاموں کی ایک جماعت کوم کا تب بنایا جائے اوران میں سے پچھ مرجا کیں تو کیا تھم ہے؟

( ٢.٩١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي النَّفَرِ يُكَاتِبُونَ جَمِيعًا فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ ، قَالَ : يَسْعَى الْبَاقُونَ فِيمَا كَاتَبُوا عَلَيْهِ جَمِيعًا.

(۲۰۹۱۲) حضرت ابراہیم ہے سوال کیا گیا کہ اگر غلاموں کی ایک جماعت کو مکاتب بنایا جائے اوران میں ہے کچھ مرجا کمیں تو کیا تحکہ وہ نہ بنا نہ اس قرین ماک یا ہے ہیں کہ بنا کی مشش کر سے

تھم ہے؟انہوں نے فرمایا کہ باقی غلام ل کر بدل کتابت کو پورا کرنے کی کوشش کریں گئے۔ دیدہ وی پری کئی کے فیرم نے کردن کے قال زیرا کو میں کو گئی ان کا تھا کہ انکہ کریں گئے۔

( ٢.٩١٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَمْرًا :مَا كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ ؛ فِي الرَّجُلِ كَاتَبَ مَمَالِيكَهُ جَمِيعًا فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ ، قَالَ :يَرْفَعُ عَنْهُمْ بِالْحِصَّةِ.

(۲۰۹۱۳) حفرت حفص بن غیاث سے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے سوال کیا کہ حضرت حسن کی کیا رائے تھی کہ اگر غلاموں کی ایک جماعت کو مکاتب بنایا جائے اور ان میں سے بچھ مرجائیں تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان سے ان کا حصہ ساقط ہوجائے گا۔

( ٢.٩١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَيْنِ لَهُ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَالَ :يَرْفَعُ عَنْهُ بالْوصَّةِ.

(۲۰۹۱۳)حفرت معنی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنے دوغلاموں کومکا تب بنایا اور پھران میں سے ایک مرگیا تو اس کا حصہ ساقط ہوجائے گا۔

( ٢٠٩٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ أَهُلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا فَيَمُوتُ بَغْضُهُمْ ، قَالَ :يَرْفَعُ بِالْحِصَّةِ.

(٢٠٩١٥) حضرت حكم سے سوال كيا گيا كه اگر غلاموں كى ايك جماعت كومكا تب بنايا جائے اوران ميں سے پچھ مرجائيں تو كيا حكم

ہے؟انہوں نے فر مایا کدان کا حصد ساقط ہوجائے گا۔

( ٦٠ ) فِي الرَّجلِ يشترِى الجارِية فتلِد مِنه ثمَّ يقِيم الرَّجل البيَّنة أَنَّها له الكِهَ وَيُ الرَّجلِ البيَّنة أَنَّها له الكِهَ وَيُ الرَّجلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

# گوائ قائم كردے كه بير باندى اس كى بنو كيا حكم بع؟

بِحِكَ قَيْت لِكَانَى جَائِكَ اور باندى كو يَتِحِ والے عجر ماندوصول كياجائے گا۔ ( ٢٠٩١٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ أَمَتَهُ عِنْدَ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا وَقَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ، قَالَ : يَأْخُذُها وَيَأْخُذُ قِيمَةَ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِمْ وَيُهْضَمُ عَنْهُم مِنَ الْقِيمَةِ شَيْءٌ.

ی معدد ریاست و مورس بیوم ریاسته می می موسوسی در این باندی کوکس آدمی کے پاس دیکھا کہ اس آدمی نے اس کی باندی کو (۲۰۹۱۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے اپنی باندی کوکسی آدمی کے پاس دیکھا کہ اس آدمی نے اس کی باندی کو خریدااور اس سے اس آدمی کی اولا دہوئی تو وہ باندی کو لے لے گااور اولا دکے باپ سے اولا دکی قیمت لے گا۔

( ٢.٩١٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغِيِّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ : مَكَانَ كُلِّ وَصِيْفٍ وَصِيفٌ فَرِيضَةً قَدُ حَلِيًا وصَرَّا.

(۲۰۹۱۸) حفرت میسر وفرماتے ہیں کہ برفادم کے بدلے ایک فادم ہے۔

( ٢٠٩١٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الحسن قَالَ : مَكَانَ كل وصيف وصيفٌ.

(۲۰۹۱۹) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ: رخادم کے بدلے ایک خادم ہے۔

( ٢٠٩٢ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، عن مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :مَنَى يُقَوَّمُ الْوَلَدُ ؟ قَالَ :يَوْمَ وُلِدُوا. (٢٠٩٢٠) حضرت سالم كتے ہیں كہ میں نے حضرت شعبی ہے سوال كما كه لڑكے كی قیمت كے سے لگائی حائے گئ؟ انہوں \_

(۲۰۹۲۰) حضرت سالم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فعمی سے سوال کیا کہ لڑکے کی قیمت کب سے نگائی جائے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ جس دن وہ پیدا ہوا۔

#### ( ٦١ ) فِي العارِيّةِ مَنْ كَانَ لاَ يضمّنها ومن كان يفعل

### عاربی(مانگی ہوئی چیز ) کاضان

( ٢٠٩٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَص ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكُةَ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَىَّ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ

ضُمِّنِ الْعَارِيَّةَ إِنَّ شَاءَ صَاحِبُهَا.

(٢٠٩٢١) حَصْرِتَ ابن ابي مليك كهتم بين كدحفرت ابن عباس تفاهين في مجص الك خط ميس لكها كدعاريه (ما كل بوني چيز ) كاضان ولوا وَاكْر چِيز كاما لك جا ہے۔

( ٢.٩٢٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى الْمَرَأَةِ اسْتَعَارَتْ حَلْيًا لِعُرْسِ فَهَلَكَ الْحَلْيُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لا ضَمَانَ عَلَيْهَا إلا أَنْ تَكُونَ بَعْته غَائِلَةً.

(۲۰ ۹۲۲) حضرت سوادہ بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام خطاکھھا کہ ایک عورت نے شادی کے لئے

كى سے زيور مانگا، پھروہ زيورضائع ہوگيا۔اس كاكياتكم ہے؟انبوں نے فرمايا كه اگرعورت نے اس ميں كوئى خيانت نبيس كى تو

( ٢٠٩٢٣ ) حدثنا عبد الوهاب التقفي ، عن داود ، عن عمر بن عبد العزيز ، أنه كان يضمن العارية.

(۲۰۹۲۳) حفرت عمر بن عبدالعزيز عاريه (ما تکی ہوئی چیز ) کا ضان مقرر کرتے تھے۔

( ٢٠٩٢٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ فِي الْعَارِيَّةِ : هُوَ مُؤْتَمَنَّ.

(۲۰۹۲۳) حضرت علی دی شیخ عاربی (ما تکی موکی چیز ) کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ امانت ہے۔

( ٢.٩٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ شِبَاك ، قَالَ :اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ خَوَاتِيمَ فَأَرَادَتُ أَنْ تَوَضَّأَ فَوَضَعَتْهَا فِي

حِجْرِهَا فَضَاعَتُ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحِ فَقَالَ :إِنَّمَا اسْتَعَارَتُ لِتَرُّدَّهَا فَخَالَفَتُ ، فَضَمَّنَهَا شُرَيْحٌ.

(۲۰۹۲۵) حضرت شباک فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے کسی ہے انگوٹھیاں استعال کے لئے حاصل کیس ،ایک دن وہ وضوکر نے لگی

تواس نے انگوٹھیاں اپنی گود میں رکھ دیں ،انگوٹھیاں کہیں گر گئیں ، یہ مقدمہ قاضی شریح کی عدالت میں پیش ہوا ،ان ہے کہا گیا کہ بیہ انگوٹھیاں اس نے عاربہ کے طور پر لی تھیں تا کہ واپس کرے ،اب اس نے معاہدے کی مخالفت کی ہے،حضرت شریح نے اس کا صان

( ٢٠٩٢٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكُرِي وَالْمُسْتَعِيرِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفًا. (۲۰۹۲۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کرایہ پر چیز لینے والے اور ما نگ کر لینے والے پر ضان نہیں ہے، لیکن اگر معالمے کی

(٢٠٩٢٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُضَمَّنَانِ

(۲۰۹۲۷) حضرت علم اور حضرت حماد عاربی( مانگی ہوئی چیز ) کا ضان مقرر نہیں کرتے تھے۔

( ٢٠٩٢٨ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا خَالَفَ صَاحِبَ الْعَارِيَّةِ ضَمِنَ.

(۲۰۹۲۸) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ جب صاحب عاربینے معاہدے کی مخالفت کی توضامی ہوگا۔

( ٢.٩٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِّي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ.

(۲۰۹۲۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ عاربید (مانگی ہوئی چیز ) کا ضان ہوتا ہے۔

( ٢٠٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمحمد ِبْنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُضَمَّنُ الْعَارِيَّةَ ، وَزَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ :إذَا تبعها صَاحِبُها.

(۲۰۹۳۰) حضرت ابن عباس بري الفي عنول الله الله عنول الله

ناضا کرے۔ ناضا کرے۔

( ٢٠٩٣١ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :الْعَارِيَّةُ لَيْسَتْ بَبَيْعٍ ، وَلَا مَضْمُونَةً ، إنَّمَا هُوَ مُغْرُوفٌ إلَّا أَنْ يُخَالِفَ فَيُضَمَّنُ.

(۲۰۹۳) حضرت علی ٹڑاٹئو فرماتے ہیں کہ عاریہ نہ تو تھ ہے نہ اس کا صان ہوتا ہے، یہ ایک نیکی ہے البتہ اگر استعال کرنے والا معاہدہ کی مخالفت کرے تو صان ہوگا۔

( ٢٠٩٣٢ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ السَّنَعَارَ مِنْ رَجُلٍ فَرَسًّا فَرَكَضَهُ حَتَّى مَاتَ ، قَالَ :

کیس عَکَیْهِ صَمَانٌ لَأَنَّ الرَّجُلَ یَو کُضُ فَرَسَهُ. (۲۰۹۳۲) حضرت ابراہیم سے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی نے گھوڑ اعاریہ پرلیا،اس نے گھوڑ سے کوایڑ لگائی تو گھوڑ امر گیا؟ انہوں

ب نے فر مایا کہ ضان نہیں ہوگا ، کیونکہ آ دی گھوڑ کے ایر لگا یا کرتا ہے۔

( ٢.٩٣٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْعَارِيَّةَ.

(۲۰۹۳۳) حفزت مسروق عاربه (مانگی ہوئی چیز ) کا صان مقرر کرتے تھے۔

( ٢٠٩٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عن مبارك عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا ضَمِنَ.

(۲۰۹۳۴) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگر کسی نے جانور مانگ کر کرایہ پردے دیا تو ضامن ہوگا۔

( ٢٠٩٣٥) حَذَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَنَاسٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفُوانَ ، أَنَّ صَفُوانَ هَرَبَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلُ إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَمَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ خُنَيْنًا فَقَالَ : يَا صَفُوانُ ، هَلُ لَكَ مِنْ سِلَاحٍ ؟ قَالَ : عَارِيَّةً أَمْ غَصْبًا؟ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ خُنَيْنًا فَقَالَ : يَا صَفُوانُ ، هَلُ لَكَ مِنْ سِلَاحٍ ؟ قَالَ : عَارِيَّةً أَمْ غَصْبًا؟ قَالَ : لَا ، بَلْ عَارِيَّةً ، فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ النَّلَاثِينَ إلى الْأَرْبَعِينَ دِرُعًا ، وَغَزَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنِينًا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنِينًا ، فَلَمَّا هَزَمَ المُشر كين جُمِعَتُ دُرُوعُ صَفُوانَ ، فَفَقَدَ مِنْهَا أَدُرَاعًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، إِنَّ فِي قُلْبِي الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ. (ابوداؤد ٣٥٥٨ ـ احمد ٣٠١/٣٠١)

(۲۰۹۳۵) حضرت عبداللہ بن صفوان کی اولاد کے ایک آدمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت صفوان رسول اللہ مؤرّفظ نے کے پاس سے

بھاگ گئے تھے،رسول اللہ مَنِوَنفِیٰ نے ان کی طرف آ دمی بھیجا،انہیں امان دیا اورانہوں نے اسلام قبول کرلیا،رسول اللہ مِنوَانفِیْجَ حنین کے ایک میں میں تاہد میں اسلامی اسلامی اسلامی میں اسلامی کی ایک اسلام قبول کرلیا،رسول اللہ مِنوَانفِیْجَ حنین

کی طرف جارے تھے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے صفوان تمہارے پاس ہتھیار ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عاریہ کے طور پر چاہئے یا غصب کے طور پر ، حضور مُؤْلِفَ عَجَمَّةِ نے فرمایا کہ عاریہ کے طور پر ، پس حضرت صفوان نے تمیں زر ہیں بطور عاریہ کے پیش کردیں ، رسول

الله مِنْ اللهُ عَنِين كى لا انْ لاى، جب مشركين كويمكت جوكَىٰ تو حضرت صفوان كى زربيں جمع كى كئيں، چند زر ہيں كم تھى، حضور مِنْ اللهُ عَنِينَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

کردیں؟ حضرت صفوان نے فرمایا کنہیں اے اللہ کے رسول! جو چیز میرے دل میں آج ہے پہلے بھی نتھی۔

( ٢.٩٣٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا ضَمَّنَ شُوَيْحٌ عَارِيَّةً إِلَّا امْرَأَةً اسْتَعَارَتُ خَاتَمًا فَوَضَعَتْهُ فِي مَغْسَلِهَا فَحَلَّتُ فَضَمَّنَهَا.

(۲۰۹۳۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت شریح نے عاریہ (ما نگی ہوئی چیز) کا صفان بھی مقرر نہیں کیا، سوائے اس کے کدا یک

( ٢٠٩٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْعَارِيَّةَ. (٢٠٩٣٤) حضرت شرّح عاريه (ما كَلَى بولَى چيز ) كاضان مقرر كرتے تھے۔

( ٢.٩٣٨) حَلَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ لَا يُضَمِّنُ الْعَارِيَّةَ وَالْوَدِيعَةَ حَتَّى

أَمْرَهُ زِيَادٌ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : فَكُيْفَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : مَا زَالَ يُضَمِّنُهَا حَتَّى مَاتَ.

. (۲۰۹۳۸) حفزت فیعی کہتے ہیں کہ حفزت شریح عاربیا درامانت کا صان لازم نہیں کرتے تھے، پھرانہیں زیاد نے ایسا کرنے کا حکم دیا، دادی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ پھروہ کیا کرتے تھے؟ حضرت فعمی نے فرمایا کہ پھروہ موت تک صان لازم ہونے کا

" معرب رسم ب ( ٢.٩٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِب ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا فَعَطِبَ ( ٢.٩٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِب ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا فَعَطِبَ

الْبَعِيرُ فَسَأَلَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ : يَضْمَنُ. ٢٠٩٧-٩٠ حضرة عن الحمٰن من الله كهتر من كها كه آدمي في دور من ساون ويران ما المدوان ويال من الذورون

(۲۰۹۳۹) حضرت عبدالرحمٰن بن سائب کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے دوسرے سے اونٹ عاربہ پرلیا، وہ اونٹ ہلاک ہوگیا تو مروان نے اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رہ النہوں ہے۔ سوال کیا،انہوں نے اس پر صفان کولا زم قر اردیا۔

ع من و رئيد السماعيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِتَى ، قَالَ :

هُ مَعنف ابن الِي شَيهِ مِرْ جَلا ﴾ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالدَّيْنُ مُؤَدَّى ، وَالزَّعِيمُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالدَّيْنُ مُؤَدَّى ، وَالزَّعِيمُ

غَارِمٌ يَعْنِي الْكَفِيلَ. (تر مذى ١٢٦٥ ـ ابو داؤد ٢٥٦٠) (٢٠٩٣٠) حضرت ابوامامه بابلى رفاض سروايت بكرسول الله مِزَافِقَةَ في ججة الوداع كموقع پرارشادفر مايا كه عاربياس ك

م لك كى طرف بغيرضان \_كونايا جائے كا ، قرضه اس كے مالك كى طرف بغيرضان كونايا جائے گا اور كفيل ضامن بوگا۔ ( ٢٠٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بُنُ سُكِيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمْرَةً ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ

٢٠٩١) حدننا عبده بن سليمان ، عن سعِيد ، عن فتاده ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه و المسلم ، قال عليه عليه وسكم ، قال : عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتُ حَتَّى تُؤُدِّيَهُ. (ابوداؤد ٣٥٥٦ ـ احمد ٨)

(۲۰۹۴) حضرت سمرہ ڈائٹی سے روایت ہے کہ رسول اللّٰد مِیْرَافِظِیَّے نے ارشاد فر مایا کہ ہاتھ نے جولیا دہ اس پر لازم ہے جب تک واپس نہ کردے۔

### (٦٢) فِي المكاتبِ عبدٌ ما بقِي عليهِ شَيْءٌ

( ٢٠٩٤٢) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا يَقِي عَلَيْهِ دِرْهَمْ.

#### جب تک مکا تب پرایک درہم بھی باقی رہے وہ غلام ہی ہے

(۲۰۹۴۲) حفرت ابن عمر التأثيرُ فرماتے ہیں كہ جب تك مكاتب رايك در بهم بھى باتى رہے وہ غلام ہى ہے۔ (۲۰۹۴) حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِى عَلَيْهِ مِنْ رَبِي

ر میں ہوں ہے۔ کِتَابِیّهِ دِرْهَمٌّ. (۲۰۹۳۳)حضرت ابن عمر رہیٰ ٹھڑ فرماتے ہیں کہ جب تک مکا تب پرایک درہم بھی ہاتی رہے وہ غلام ہی ہے۔

( ٢.٩٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ :قَالَ :الْمُكَاتَبُ عَبُدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمْ.

> (۲۰۹۳۴) حضرت زیدفرماتے ہیں کہ جب تک مکا تب پرایک درہم بھی باقی رہےوہ غلام ہی ہے۔ پر تاہیر ہو

( ٢٠٩٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خالد الأحمر ، عن ابن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن معبد الجهنى ، عن عمر ، قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبُدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمُّ.

(٢٠٩٣٥) حضرت عمر رَفَا فَوْ فرمات بين كه جب تك مكاتب پرايك در بهم بهى باقى ربوه غلام بى بــــ (٢٠٩٣٥) حضرت عَمْ وَفَا مَنْ مُنْ عُنْدُ مَا بَقِي (٢٠٩٤٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التيمى ، عن رجل ، قَالَ : قَالَ عمر : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ

(۲۰۹۴۲) حضرت عمر ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ جب تک مکاتب پرایک درہم بھی باتی رہے وہ غلام ہی ہے۔

( ٢.٩٤٧) - كَذَّتَنَا حَفُصُّ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُون ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَانِشَةَ ، فَقَالَتُ :سُلَيْمَانُ ؟ فَقُلْتُ :سُلَيْمَانُ ، فَقَالَتُ : أَذَّيْتٌ مَا بَقِىَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابِتِكَ التى قَاطَعْت أهلك عَلَيْهَا ، قُلْتُ :نَعَمْ ، إِلاَّ شَيْئًا يَسِيرًا قَالَتْ : اذْخُلُ فَإِنَّكَ عَبْدٌ مَا بَقِىَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.

(۲۰۹۴۷) حضرت سلیمان بن بیارفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ٹیکھٹیٹنا سے ملاقات کی اجازت جاہی، آپ نے سوال کیا سلیمان ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں سلیمان ہوں، حضرت عائشہ ٹوکھٹیٹنانے سوال کیا کرتمہارے مالکوں کا جو بدل کتابت تم پر باتی

تھا کیاتم نے ادا کردیا؟ میں نے کہا جی ہاں ،تھوڑا ساباتی ہے،انہوں نے فرمایا کہ پھرتم آجاؤ کیونکہ جب تکتم پرتھوڑا سابھی بدل کتابت باقی ہےتم غلام ہی ہو۔

(٢.٩٤٨) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَتْ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَحْتَجِبُنَ مِنَ الْمُكَاتَبِ مَا بَقِي

عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتِيَتِهِ مِثْقَالٌ ، أَوْ دِينَارٌ.

(۲۰۹۸) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ امہات الموثین نوائی کا تب سے پردہ نہیں کرتی تھیں جب تک اس پر بدل کتابت کا ایک مثقال یا ایک ویٹار بھی باتی ہوتا۔

( ٢.٩٤٩) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِمُكَاتَبٍ لَهَا يُكْنَى أَبَا مَرْيَمَ : ادْخُلُ،

وَإِنْ لَمْ يَنْقَ عَلَيْكِ إِلاَّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ. (۲۰۹۳۹) حضرت ميمون كيتے بيں كه حضرت عائشه بي هذائ إومريم كى كنيت ركھنے والے ايك مكاتب سے كہا كرتم اندرآ جاؤخواہ

تم پر بدل کتابت کے چاردرہم بی ہاتی رہتے ہوں۔ ( . 1.90 ) حَلَّثْنَا وَکِیعٌ، عَنْ عَلِیٌ ہُنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ:حَدُّ الْمُمَالَوكِ.

(۲۰۹۵۰) حضرت ابن عباس چئ مؤمن فرمات میں کدم کا تب اور مملوک کی حدا یک ہے۔

( ٢.٩٥١ ) حَدَّثَنَا عبدة بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَتَّى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :حدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ مَا يَقِيَ عَلَنْه دَ هُدُّ

(۲۰۹۵) حضرت معمى فرماتے بيل كدمكا تب اور مملوك كى صدايك ہے، جب تك اس پرايك در جم بھى بدل كتابت كابا قى رہتا ہو۔ ( ۲۰۹۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ معمر ، عن الزهرى ، قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بِقِي عَكَيْهِ دِرْهَمْ.

(۲۰۹۵۲) حضرت زہری فرماتے میں کہ جب تک مکاتب پرایک درہم بھی باتی رہے وہ غلام ہی ہے۔

( ٢.٩٥٣ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانِ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ عَبَّادِ بُنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُثْمَانَ ، قَالَ :الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَّ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

(٢٠٩٥٣) حضرت عثان فرماتے ہیں کہ جب تک مکاتب پرایک درہم بھی باقی رہے وہ غلام ہی ہے۔

مسنف ابن البشير مترجم (جلد ٢) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُلُّ مَا الْمُسْارِقُ الْمُسْارِقُ الْمُسْارِقُ اللَّهُ الْمُسْارِقُ اللَّهُ الْمُسْارِقُ اللَّهُ الْمُسْارِقُ اللَّهُ اللّ ٢٠٩٥٢) حَلَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبَّادٍ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : الْمُكَاتب

عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهُمٍ. ۲۰۹۵۳) حضرت عثان فرماتے ہیں کہ جب تک مکاتب پرایک درہم بھی باتی رہے وہ غلام ہی ہے۔ ٢٠٩٥٥ ) حَدَّثَنَا زَيْهُ, بْنُ حباب ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطاءٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ

بْنِ عُمَيْرٍ ، وَنَافِعِ قَالُوا : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ. (۲۰۹۵۵) حضرت عطاء،حضرت عبدالله بن عبيداورحضرت نافع فرماتے ہيں كه جب تك مكاتب پرايك درہم بھى باقى رہےوہ

( ٦٣ ) مَنْ قَالَ إذا أدّى مكاتبته فلا ردّ عليهِ فِي الرِّقِّ جوحضرات فرماتے ہیں کہ جب مکاتب نے بدل کتابت کا بچھ حصہ ادا کر دیا تووہ

### غلامي ميں واپس نہيں جاسکتا

٢٠٩٥٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيّ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ :إذَا أَذَى الْمُكَاتَبُ مِنْ رَقَيَتِهِ

فَلا رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرُّقِّ. ۲۰۹۵۲) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جب مکاتب نے بدل کتابت کا پچھ حصدادا کردیا تووہ غلامی میں واپس نہیں جاسکتا۔

٢٠٩٥٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَا :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُكَ مُكَاتِيهِ ، فَهُو غَرِيمٌ. ۲۰۹۵۷) حضرت عبدالله رقائقة فرماتے بیں کہ جب مکاتب نے اپنے بدل کتابت کا ایک ثلث ادا کر دیا تو وہ مقروض ہے۔

٢٠٩٥٨ ) حَدَّثُنَّا عبدة بن سليمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قَالَ :إذا أدى المكاتب شطر مكاتبته فهو

۲۰۹۵۸) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جب مکاتب نے بدل کتابت کانصف ادا کر دیا تو دہ مقروض ہے۔ ٢.٩٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ مَرْوَانَ كَانَ يَقْضِى إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ ، فَهُو دَيْنٌ يُتَبِعُ بِهِ ، فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ بِهِ.

۲۰۹۵۹) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ مروان یہ فیصلہ دیا کرتا تھا کہ جب مکا تب اپنا نصف بدلِ کتابت ادا کردے تو باقی قرش

ہے، میں نے اس بات کاعبدالملک بن مروان سے تذکرہ کیا تواس نے اسے مانے سے انکار کردیا۔ .٢٠٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :إِنَّكُمْ تُكَاتِبُونَ مُكَاتَبِينَ ، فَإِذَا أَدَّى النَّصْفَ فَلَا رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرِّقْ.

(۴۰۹۲۰) حضرت عمر مزاین فر ماتے ہیں کہتم مکا تب غلاموں کو مکا تب بناتے ہو جب وہ نصف بدل کتابت ادا کردے تو غلا میں واپس نہیں جا سکتا۔

( ٢.٩٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : تَجْرِى فِيهِ الْعَتَاقَةُ فِي أَوَّلِ نَجْمٍ.

(٢٠٩١١) حضرت على دين فو فرمات بين كه بيلي قسط كي ادائيكي تعين ال مين آزادي آجائي ك-

( ٢.٩٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي مُكَاتَبِ عَجَزَ وَقَدْ أَذَى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ

شَرَطُوا عَلَيْهِ ، فَهُو رَدٌّ ؟ قَالَ :إذَا أَدَّى النَّصْفَ ، فَهُو غَرِيمٌ.

فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَرِقُوهُ.

بِقَدْرِ مَا أَدَّى.

(۲۰۹۷۲)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مکا تب پچھ بدل کتابت دینے کے بعد عاجز آ گیااوراس کے مالکوں نے اس پر کم شرط لگائی تووہ باطل ہوگی ، جب اس نے آ دھا بدل کتابت ادا کر دیا تو وہ مقروض ہوگا۔

( ٢.٩٦٢ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنُ هِشَامٍ ، عن محمد بن زياد ، قَالَ :إذَا أَذَّى النَّصْفَ ، فَهُو غَرِيمٌ.

(۲۰۹۶۳) حضرت محمد بن زیاد فر ماتے ہیں کہ جب اس نے آ دھابدل کتابت اداکر دیا تو وہ مقروض ہوگا۔ "

( ٢.٩٦٤ ) حَلَّثُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا أَذَى الثَّلُثُ ، أَوِ الرَّبُعَ ، أَوِ النَّصُ

(۲۰۹۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب اس نے ایک تہائی یار بعیا نصف ادا کردیا تواب وہ اے غلام نہیں بنا سکتے۔

( ٢.٩٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَبْهَانَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَا

و ٢٠٩٦٥) حَدَثنا ابن عيينه ، عَنِ الزهرِي ، عَن بهان ، عَن امْ سَلَمَهُ قَالَتَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ لِإِخْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّى فَلْتَحْتَجِبُ مِنْهُ. (ترمذى ١٢٦١ ـ ابوداؤد ٣٩٢٣)

(٢٠٩٦٥) حضرت امسلمه منى مذيخا سے روايت ہے كه رسول الله مَا الفَظِيَّةِ نے ارشاً وفر مايا كه جب تم ميں سے كى كاكو كى مكاتب غا

موادراس کے پاس بدل کتابت کی ادائیگی کے قابل مال موتواس سے پردہ کرو۔

( ٢.٩٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ ، الرَّبُعَ ، فَهُوَ غَرِيمٌ.

(٢٠٩٦٦) حضرت ابراجيم فرماتے ہيں كه جب ثلث يار بع اداكر ديا تو و مقروض ہے۔

( ٢.٩٦٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : يَغْتِقُ مِنَ الْمُكَارَ

(٢٠٩٦٧) حفرت على والثور فرمات بي كد جس قدر بدل كتابت وه اداكرتا جائے گااى قدر آزاد بوتا جائے گا۔

معنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۲) کی کسید کا کسیدع والانفسیة کی معنف ابن ابیدع والانفسیة کی ا

( ٦٤ ) مَنْ قَالَ القرض حالٌّ وإن كان إلى أجلٍ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی واجب ہوتی ہےخواہ تھوڑی مدت بعد ہی کیوں نہ ہو ٢٠٩٦٨) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الْحَارِثِ وَأَصْحَابِهِ ، وَعَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :وَالْقَرْضُ حَالٌ ،

وَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلِ. ( ۲۰۹۲۸ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی واجب ہوتی ہے خواہ تھوڑی مدت بعد ہی کیوں نہ ہو۔

( ٦٥ ) فِي الرَّجلِ يعتِق أمته ويستثنِي ما فِي بطنِها

اگر کوئی مخص اپنی با ندی کو بیچے یا آزاد کرے اور اس کے مل کومتنیٰ کردے تو کیا حکم ہے؟ ٢٠٩٦٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنْ بَاعَ حُبْلَى ، أَوْ أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ

لَهُ : ثُنياهُ فِيمَا قَدِ اسْتَبَانَ خَلْقُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ خَلْقُهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ.

ِ ۲۰۹۲۹) حضرت ابراہیم ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی باندی کو بیچے یا آ زاد کرے اوراس کے مل کومشنی کردے تو کیا تھم ہے؟ آپ نے فر مایا کہ اگر حمل کی خلقت ظاہر ہو چکی جوتو اسٹناء درست ہے اور اگر اس کی خلقت ظاہر نہیں ہوئی تو اسٹناء

.٢.٩٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ ثُنياهُ فِي الْبَيْعِ ، وَلَا يُجِيزُ فِي الْهِتْقِ. `• ۲۰۹۷) حفرت حسن بی میں استناء کو درست قرار دیتے تھے لیکن آزادی میں نہیں۔

٢٠٩٧١) حَدَّلُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ لَهُ:

(۲۰۹۷) حضرت محمد فرماتے ہیں کہا گر کو کی شخص باندی کوفروخت کرےاوراس کے حمل کومتنی کرو ہے تو درست ہے۔

٢٠٩٧٢) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئِّ ، قَالَ :هُمَا حُرَّانِ . (۲۰۹۷۲)حضرت زہری فرماتے ہیں کہ دہ دونوں آزاد ہوں گے۔

٢٠٩٧٣) حَلَّمْنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ

الشُّعْبِيِّ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالُوا :إذَّا أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا فَلَهُ ثُنْيَاهُ. ۲۰۹۷۳) حضرت عطاء،حضرت شعمی اورحضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہا گر باندی کوآ زاد کیااوراس کے حمل کومنٹی کر دیا تواستثناء

ابن ابی شیرمتر جم (جلد۲) کی ۱۲۸ کی ۱۲۸ کی کتاب البیوع والأنضبه کی مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۲) ( ٢.٩٧٤) حَدَّثَنَا حَرَمِيٌ بُنُ عُمَارَةً بُنِ أَبِي حَفْصَةً ، عَنْ شُغْبَةً ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا فَقَالَا : ذَلِكَ لَهُ.

(۲۰۹۷ ) حضرت شعبہ کتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت حماد سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی باندی کو بیجے یا آن كرے اوراس كے حمل كومشننى كردے تو كيا حكم ہے؟ انہوں نے فرمايا كدو ايبا كرسكتا ہے۔

( ٢.٩٧٥ ) حَدَّثَنَا قُرَّةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضَّاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْآ وَيُسْتَثِنِي مَا فِي بَطُنِهَا ، قَالَ : لَهُ تُنياهُ.

(۲۰۹۷ ) حصرت ابن عمر منافخ فر ماتے ہیں کہ اگر کو اُٹھ خص باندی کوفروخت کرے اوراس کے ممل کومشنی کردے تو درست ہے۔

(٦٢) فِي الرَّجل يدّعِي الشّيء فيقِيم عليهِ البيّنة فيستحلف أنّه لم يبع

اگرایک آ دمی کسی چیز کا دعویٰ کرے ، پھراس کے خلاف گواہی قائم ہوجائے تواس

ہے قسم لی جائے گی کہاس نے اسے نہیں بیجا

( ٢.٩٧٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيزٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي الدَّابَّةَ فِي يَلِدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ : ضَلَّتُ مِنِّي

قَالَ : لَا أَقُولُ لِلشُّهُودِ : إِنَّهُ لَمْ يَبِعُ وَلَمْ يَهَبُ ، وَلَكِنُ إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهَا دَائَّتُهُ ، ضَلَّتْ مِنْهُ ، أُحَلَّا باللَّهِ :مَا بَاعَ ، وَلَا وَهَبَ.

(۲۰۹۷) حضرت عارث فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دی کسی آ دمی کے پاس موجود سواری کے بارے میں بید عویٰ کرے کہ مید میر سواری ہے جو کہ مجھ سے کھوگئی تھی تو میں گواہوں سے پنہیں کہوں گا کہ وہ گواہی دیں کہ نداس نے بیچی ہے اور نہ ہبدکی ہے، آ جب گواہ اس بات برگواہی دے دیں گے کہ بیاس کی سواری ہے جو گم گئی تقی تو میں مدعی ہے تتم لوں گا کہ اس نے نہ اسے بیچا۔

( ٢.٩٧٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا شَهِدَت الشُّهُودُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ أَحَا باللَّهِ : مَا أَهْلَكُتُ ، وَلَا أَمَرُتُ مُهْلِكًا.

(۲۰۹۷۷) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ جب گواہ گواہی دے دیں گے کہ بیاس کی ہے تو میں اس سے تتم لوں گا کہ وہ قتم کھائے

نہ میں نے اسے ہلاک کیا ہے اور نہیں نے ہلاک کرنے والے کو حکم دیا ہے۔

( ٢.٩٧٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحِ ، عَنِ الْأَسُوَّدِ بْنِ قَيْسِ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ ثُمَامًا

أَنَّ حُذَيْفَةَ عَرَفَ جَمَلا لهُ فَخَاصَمَ فِيهِ إلَى قَاضِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ فَصَارَتُ عَلَى حُذَيْفَةَ يَمِينٌ فِ الْقَصَاءِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ :مَا بَاعَ ، وَلَا وَهَبَ.

(۲۰۹۷۸) حضرت حسان بن ثمامہ کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رہائٹھ نے اپنے ایک اونٹ کو پیجان لیا اورمسلمانوں کے قاضی ک

ن معنف ابن الی شیر سرجم (جلد ۲) کی معنف ابن الی شیر سرجم (جلد ۲) کی معنف ابن الی معنف الی

س مقدمہ دائر کیا، فیصلے میں حضرت حذیفہ پرقتم لازم ہوئی تو انہوں نے اللہ کی قتم کھائی جس کے سواکوئی معبود نہیں کے ندانہوں نے سے بیچا ہے اور ندہد کیا ہے۔

# ( ٦٧ ) فِي الجِنطةِ بِالشَّعِيرِ اثنينِ بِواحِدٍ

کیا گندم کے بدلے دگئی جو کی جاسکتی ہے؟

٢٠٩٧٩) حَذَنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ : كَانَ الْحَجَّاجُ يُعْطِى النَّاسَ الرِّزْقَ فَيَقُولُ أَصْحَابُ دار الرِّزْقِ : مَنْ شَاءَ أَخَذَ أَرْبَعَةَ أَجْرِبَةِ شَعِيرٍ بِجَرِيبَيْنِ حِنْطَةٍ الَّذِى لَهُ ، فَسَأَلْنَا البُرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ فَقَالًا : لَا بَأْسَ يِهِ. شَاءَ أَخَذَ أَرْبَعَةَ أَجْرِبَةِ شَعِيرٍ بِجَرِيبَيْنِ حِنْطَةٍ الَّذِى لَهُ ، فَسَأَلْنَا البُرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ فَقَالًا : لاَ بَأْسَ يِهِ. 1949) حضرت مغيره فرماتے ہيں كہ جاج لوگوں مِن غلاقتهم كرنے كوكهتا تقاكہ جو جارج ب جوكے بدلے دوجرب گذم لينا

ہ علیہ مہا ہے۔ اس بارے ہیں حدوق میں علیہ میں حرصے تو جہا تھا کہ بو چار برب بوئے بدھے دو برب لدم میں ا اِسے تواسے دے دو، میں نے اس بارے میں حضرت ابراہیم اور حضرت شعبی سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی جنہیں۔

٢٠٩٨) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِالْفَضْلِ يَدًّا بِيَدٍ.

بِ معصلِ بندا ہیں۔ • ۲۰۹۸) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب دونوعوں میں اختلاف ہوجائے توایک ہی وقت میں زیادتی کے ساتھ دینے میں کوئی رج نہیں۔

٢٠٩٨) حَذَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا فِيمَا يُكَالُ يَدًا بِيَدٍ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَتْ أَلُوانَهُ.

۲۰۹۸) حضرت ابن عمر دلائش فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ جب دو چیز وں کارنگ مختلف ہوتو ایک ہی وقت میں ۔ کے بدلے دوکالین دین کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

- حب بر حدوه من وين مرح من وي من من من المراه من المراه عن أبي قِلاَبَةَ ، قَالَ : إذَا الْحَتَكَفَ النَّوْعَانِ بِعُ كَيْفَ شِئْتَ.

٢٠٩٨١) حفرت ابوقلاب فرمات بن كه جب انواع مختلف بوجاكين قو جين جا بو ج كت بور ٢٠٩٨ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَوٍ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيوِ يَدًّا بِيَدٍ أَحَدُهُمَا

أَكْثُو مِنَ الْآخِرِ.

ریں ۔ ۲۰۹۸۲)حضرت زہری اس بات میں کوئی حرج نہیں تھے تھے کہ گندم کو فی الفورادا کیگی کے ساتھ جو کے بدلے بیچا جائے کہ نہ جہ میں مدرس سے کمار میں میں ا

نوں چیزوں میں سے ایک کم ہوا درایک زیادہ۔ ریج ہر بر و دو سرو سر بر د بج سرو رہے ۔

٢.٩٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ

الصَّنْعَانِيُّ ، أَنَّ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْتَرُ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ ، وَ

(۲۰۹۸۳)حضرت عبادہ بن صامت جائی فرماتے ہیں کہ فوری ادائیگی کے ساتھ گندم کوجو کے بدلے دینا جبکہ جوزیادہ ہودرسہ-ہے،البتہ اوھار کے ساتھ درست نہیں ہے۔

( ٢.٩٨٥ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنُ أَنَيْسِ بْنِ خَالِدٍ التَّمِيمِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ اثْنَهُ

بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ. (۲۰۹۸۵)حضرت انیس بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے گندم کے بدلے جو کی بیچ کے بارے میں سوال کیا کہ ایک

کے بدلے دودیئے جاسکتے ہیں پانہیں؟ جبکہ فوری ادائیگی کے ساتھ ہوں ،انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٩٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَا ٓ

وَسَلَّمَ : الْمِحْنُطَةُ بِالْحِنُطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ يَدًا بِيَدٍ كَيْلًا بِكَيْلٍ وَزُنَّا بِوَزْنِ لَا باس فَمَنْ زَادَ او اسْتَزَادَ فَقَدُ أَرْبَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلُوانَهُ. (مسلم ٨٠- احمد ٢/ ٢٦٢)

(۲۰۹۸ ۲) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْنَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْنَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْنَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْنَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ اللَّمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ مُنَامِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّمِيْ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّمْ م

بدلےفوری ادائیکی کے ساتھ ،ایک جیسے ماپ کے ساتھ اور ایک جیسے وزن کے ساتھ دینے میں کوئی حرج نہیں ،اگر کسی نے زیاد ا کی تواس نے سود دیا ،البتہ جن چیز وں کے رنگ مختلف ہوجا کیں توان کی کمی زیادتی میں کو کی حرج نہیں ۔

( ٢٠٩٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنُعَانِيّ ، عَنْ عُبَاد

بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُ

وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتُ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِنْتُمْ ، إذَا كَانَ يَدًا بِيدٍ. (مسلم ۸۱ ابو داؤد ۳۳۳

(٢٠٩٨٥) حضرت عباده بن صامت والني سے روايت ہے كه رسول الله مَ النيفَظَةَ نے ارشاد فرمايا كه سونے كوسونے ك بدا

چاندی کو چاندی کے بدلے، گندم کو گندم کے بدلے، جو کو جو کے بدلے برابرسرابراور فوری ادائیگی کے ساتھ وینا ہوگا، جب ان ہ اصناف میں اختلاف ہوجائے تو جیسے جا ہو چے سکتے ہو، جبکدان کا فوری ادا ہونا ضروری ہے۔

#### ( ٦٨ ) من كره ذلك

#### جن حضرات کے نزدیک ایبا کرنا مکروہ ہے

( ٢.٩٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ غُلَامًا لَهُ

أَوْ عَبْدًا لَهُ بِصَاعِ مِنْ تمر يَشْتَرِى لَهُ بِهِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، وَزَجَرَهُ إِنْ زَادُوهُ أَنْ يَزْدَادَ.

۲۰۹۸) حضرت کیجی بن الی کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رہی ٹیٹوٹے اپنے ایک غلام کو تھجوروں کا ایک صاغ دے کر بھیجا کہ اس م بدلے ایک صاع جولے آئے، آپ نے اسے ختی ہے منع کیا کدایک صاع سے زیادہ بالکل نہ لینا۔

٢٠٩٨) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ قَفِيزًا مِنْ بُرُّ

۲۰۹۸) حضرت ابوعبداً لرحمٰن اس بات کومکروہ قر اردیتے تھے کہ ایک قفیز گندم کے بدلے دوقفیز جوحاصل کیا جائے۔

٢٠٩٠) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ الزُّهُرِيُّ أَنَّهُ أَتَاه غلامه فَأْخُبِرَ مِأَنَّ دَابَّتُهُ قَدْ فَنِي شَعِيرُهَا ، فَأَمَرَه أَنْ يَأْخُذَ من حِنْطَةِ أَهْلِهِ فَيَشْتَرِي لَهُ شَعِيرًا،

وَلاَ يَأْخُذُ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلِ ، قَالَ نَافِعٌ : وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ بِمِثْلِهَا ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ.

۲۰۹۹) حضرت سلیمان بن سیار فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن اسود بن عبد بیغوث کے پاس ان کاغلام آیا اور اس نے بتایا ان کی سواری کے جوختم ہو گئے ہیں،آپ نے اسے حکم دیا کہ گندم لے کرجائے اوراس کے بدلے جوخرید لے، اوراس سے فرمایا کہ رسرابر لے زیادہ نہ لے، حضرت سلیمان بن بیار نے ای طرح حضرت سعد بن ابی وقاص ج<sub>انتی</sub> کے بارے میں بھی نقل کیا ہے۔

# ( ٦٩ ) فِي الرَّجل يخلِط الشَّعِير بالحِنطةِ ثمَّ يبيعه

# گندم اور جوکوملا کرییجنے کا بیان

٢.٩) حَلَّثَنَّا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا مَلْغُوثًا فِيهِ شَعِيرٌ ، فَقَالَ : اغْزِلْ هَذَا مِنْ هَذَا ، وَهَذَا مِنْ هَذَا ، ثُمَّ بِعْ هَذَا كَيْفَ شِئْتَ، وَبِعُ ذَا كَيْفَ شِئْتَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي دِينِنَا غِشٌ. (ابوداؤد ١٢٣)

٢٠٩) حضرت سليمان بن موى فرمات بي كدرسول الله مَرْفَظَةَ في ايك آدى كود يكهاجو، جولى بوكى كندم على ربا تها-آپ نے ے فرمایا کداس کواس سے الگ کر دواور اس کواس سے الگ کر دو، چھراہے جس طرح چا ہو پیچواور اسے جس طرح چا ہو پیچو،

،شک ہمارے دین میں ملاوٹ نہیں ہے۔

٢.٩) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَمَانِ أَبِي حُذَيْفَةَ ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْلِطُ الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

۲۰۹۹) حضرت ابن عباس من الانفاس سوال كيا كيا كيا كيا كه ايك آ دى گندم ميں جوكوملا كربيتيا بي يساب؟ انہوں نے فرمايا كه اس

کوئی حرج نہیں۔

ا الماني شيرمتر جم (جلده ) في المستقل المستقل

( ٢.٩٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ يَمَان أَبِي حُذَيْفَةَ أَنَّهُ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ عَنْهُ فَكُرِهَهُ.

(۲۰۹۹۳) حضرت فعی سےاس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کو کروہ قرار دیا۔

( ٢.٩٩٤) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَام، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَشْتَرِى الرَّجُلُ الطَّعَامَ الْجَيَّدَ وَالرَّدِ

فَيُخْلِطُهُمَا جَمِيعًا ، ثُمَّ يَبِيعُهُمَا ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي بَيْنَهُمَا قَرِيبًا فَلَا بَأْسَ.

(۲۰۹۹۴) حضرت محمداس بات کو تکروه قرار دیتے تھے کہ آ دمی اعلیٰ اور گھٹیا غلے کوایک دوسرے میں ملا کر فروخت کرے، البت

د دنوں کا معیارا یک دوسرے سے ملتا جاتا ہوتو اس میں پچھ حرج نہیں۔

( ٢.٩٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ حَمَّادٍ سُئِلَ عَنِ الْبُرِّ يُخْلَطُ بِالشَّهِ وَالْبُرِّ يُخْلَطُ بِأَرْدَأَ مِنْهُ فَكَرِهَهُ.

(۲۰۹۹۵) حفرت حماد ہے سوال کیا گیا کہ اگر کو فی مخص گندم کو جو کے ساتھ یا گندم کواس سے گلٹیا درجے کی گندم کے ساتھ ملا کریے

تو كيماع؟ انهول نے اے كروہ قرار ديا۔

### ( ٧٠ ) فِي ولدِ أُمُّ الولدِ مَنْ قَالَ هو بمنزلتِها

### ام ولد با ندی کی اولا د کاحکم ان کی ماں کا ہوگا

(٢.٩٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِى الرَّجُلِ يُزَرِّجُ أُمَّ وَلَدِهِ عَبْدَهُ فَتَلِدُ

أُوْلَادًا ، قَالَ : هُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ ، يَغْتِقُونَ بِعِنْقِهَا وَيُرَقُّونَ بِرِقَّهَا ، فَإِذَا مَاتَ سَيِّكُهُمْ عَتَقُوا.

(٢٠٩٩٦) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كما كركوني فخص اپني ام ولدى شادى اپ غلام ہے كرادے، پھراس سے اس كى اولا دبيد

تووہ بیجائی مال کے تھم میں ہول مے،اس کے آزاد ہونے سے وہ آزاد ہوجا کیں گے اوراس کی غلامی تک وہ غلام رہیں گے،ج

ان کا آ قامرجائے تووہ آزاد ہوجا کیں ہے۔

( ٢.٩٩٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي وَلَدِ أُمَّ الْوَلَدِ : يَغْيِقُونَ بِهِمَّ

(۲۰۹۹۷)حضرت شعبی ام ولد کی اولا د کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ اس کے آزاد ہونے سے وہ آزاد ہوجا کمیں گے اور اس

غلامی تک وہ غلام رہیں گے۔

( ٢.٩٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا تَزَوَّجَتْ أُمُّ الْوَلَدِ فَوَلَدَتْ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا. (٢٠٩٩٨) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب ام ولد کی شادی کرائی گئی اوراس نے بچوں کوجنم دیا تو اس کے بچوں کا حکم ان کی و

والايوگا\_

٢-٩٩٩ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا.

(۲۰۹۹۹) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ ام دلد کے بچوں کو تھم ان کی ماں والا ہوگا۔ دی کے گئز کا ان فرم کر کر بھی بھی ساتھ کے بیٹر سے ٹرنز ناوی کئیں اور میں ان کو ہو سے بھا

... ٢١٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي ، عَنِ الْعُمَرِي ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَلَدُ أَمِّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا.

( ٢١٠٠٠) حضرت ابن عمر ولله فرمات بين كمام ولد كے بيوں كا حكم ان كى ماں والا ہوگا۔ ٢١٠٠١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتْ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِتْ ، عَنْ حَوْطٍ ، أَنَّ رَجُلاً غَصَبَ رَجُلاً أَمُّ وَلَدٍ لَهُ

فَوَلَدَتْ لَهُ أُولَادًا فَقَالَ شُرِيْحٌ : أَوْلَادُهَا بِمَنْزِلِتِهَا ، يُسْتَخْدِمُهُمْ ، وَلَا يَبِيعُهُمْ.

(۱۰۰۱) حفزت حوط فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے دوسرے کی ام ولد کوغصب کیا اور اس سے اس کی اولا دہوئی، حضرت شریح نے اس مقد مے کا فیصلہ کرتے ہوئے سنایا کہ اولا داپنی ماں کے تکم میں ہے، اصل مالک ان سے خدمت لے سکتا ہے لیکن انہیں ہے نہ ہے۔

جَهُ بِهِ سَلَا \_ ٢١٠٠٢ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : وَلَدُ أُمُّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا ، يَعْتِقُونَ بِعِنْقِهَا

وَيُوفُونَ بِرِقَهَا.

، ۲۱۰۰۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کدام ولد کے بچان کی مال کے تھم میں ہیں،اس کے آزاد ہونے ہے وہ آزاد ہوجا کیں گے وراس کی غلامی تک وہ غلام رہیں گے۔

٢١.٠٢) حَلَّنْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : وَلَدُ أُمَّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا ، يَغْتِقُونَ بِعِتْقِهَا ، يَبِيعُهُمْ صَاحِبُهُمْ إِنْ شَاءَ.

(۲۱۰۰۳) حضرت مکول فرماتے ہیں کدام ولد کے بچے ان کی مال کے علم میں ہیں ،اس کے آزاد ہونے سے وہ آزاد ہوجا کیں گے

وران کا مالک اگر چاہے تو انہیں چھ سکتا ہے۔ ریند دور میں تاریخ

٢١٠٠٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ رِيَاحٍ بْنِ عَبِيْدَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَرَّقَ وَلَدَ أَمُّ الْوَلَدِ. ٣٠٠٠) حضرت عمر بن عبدالعزيز في ام ولدكي اولا وكوغلام بنايا-

( = " , N . 1 . 2/4A

( ٧١ ) فِي ولدِ المدبّرةِ ، مَنْ قَالَ هم بِمنزِلتِها

مد برہ باندی کی اولا د کا حکم بھی ان کی ماں والا ہے

٢١٠٠٥) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا.

(۲۱۰۰۵) حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ مد بر وہا ندی کی اولا د کا حکم بھی ان کی ماں والا ہے۔

٢١.٠٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَالِدَةَ ، عن ابْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَلَدُ الْمُعْتَقَةِ ،

عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا يُرَقُّونَ بِرِقَّهَا وَيَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا.

(۲۱۰۰۱) حضرت ابن عمر مزایش فرماتے ہیں کہ مد برہ باندی کی اولا د کا حکم بھی ان کی ماں والا ہے،اس کی غلامی تک غلام اوراس کی آ زادی پرآ زادہوجائیں گے۔

( ٢١..٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَّيْحٍ ، قَالَ : وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ مِنْهَا.

( ۲۱۰۰۷ ) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ مدیرہ یا ندی کی اولا دکا تھم بھی ان کی ماں والا ہے۔

( ٢١..٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : وَلَدُ الْمُعْتَقَةِ ، عَنْ دُبُرٍ بِمَنْزِلَتِهَا ، هُـُهُ

وَأُمُّهُمْ مِنَ الثُّلُثِ.

(۲۱۰۰۸) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ مد برہ باندی کی اولا د کا تھم بھی ان کی ماں والا ہے۔وہ اوران کی ماں ایک ثلث میں ت ہوں گے۔

( ٢١..٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ رِيَاحٍ بْنِ عَبِيْدَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ جَعَلَهُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ.

(۲۱۰۰۹) حضرت عمر بن عبدالعزيز فرماتے ہيں كه مديره باندى كى اولا د كاحكم بھى ان كى مال والا ہے۔

( ٢١.١٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عن داود عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا.

(۲۱۰۱۰) حضرت صعبی فرماتے ہیں کہ مدبرہ بائدی کی اولا د کا حکم بھی ان کی ماں والا ہے۔

( ٢١،١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :كُلُّ شَيْءٍ وَلَدَتْ مِنْ يَوْمِ دُبِّرَ ۗ '

فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا ، يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَيُوكُّونَ بِرِقَّهَا.

(۲۱۰۱۱) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ جس دن ہے وہ مدبرہ بنائی گئی ہے اس کے بعد سے پیدا ہونے والے بچوں کا حکم وہی ہوگاج

ان کی ماں کا ہے، وہ اس کی آزادی پر آزاد ہوجا کمیں گے اور اس کی غلامی تک غلام رہیں گے۔

( ٢١.١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : قِيلَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ ذَلِكَ فَقَالَ الْقَاسِمُ : هَذَا رَأْيِي ، وَمَا أَرَى رَأْيَةً فِي هَذَا إِلَّا مُعْتَدلًا.

(۲۱۰۱۲) حفرت قاسم بن محمد سے کہا گیا کہ اس بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی رائے ہے ہے، انہوں نے فرمایا کہ بیمبر ک رائے ہے اور میں اس معالم میں ان کی رائے کومعتدل سمجھتا ہوں۔

( ٢١.١٣ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمُ.

(۲۱۰۱۳) حفزت زہری فرماتے ہیں کہ مدیرہ باندی کی اولا د کا تھم بھی ان کی ماں والا ہے۔

( ٢١.١٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : وَلَا

الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا ، يَغْتِقُونَ بِعِنْقِهَا وَيُرَقُّونَ بِرِقَّهَا.

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) في المستحد المستوع والأقضية المستوع والأقضية المستوع والأقضية

(۲۱۰۱۳) حضرت ابن مسعود و التي فرمات بين كهد بره باندى كى اولا دكائلم بهى ان كى مال والا ب،اس كى غلامى تك غلام اوراس كى آ زادی پرآ زادہوجا ئیں گے۔

( ۲۱-۱۵ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَشُرَيْحٍ وَمَسْرُوقٍ بِمِثْلِهِ. (۲۱۰۱۵) حضرت عنی فرماتے ہیں کہ مذہرہ باندی کی اولا د کا تھم بھی ان کی مال والا ہے،اس کی غلامی تک غلام اوراس کی آزادی پر آئن اور سائنس سے آزاد ہوجائیں گے۔

ر ۲۱،۱۶) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحُسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ : وَلَدُّ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا. (۲۱۰۱۲) حضرت حسن اور حضرت محمد فرمات بين كهد بره باندى كى اولا دكا تهم بھى ان كى مال والا ب،اس كى غلامى تك غلام اوراس

کی آزادی پر آزاد ہوجائیں گے۔ ( ٢١٠١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :إذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا ، إذَا

(۱۱۰۷)حضرت عامر فرماتے ہیں کہ مد برہ باندی کی اولا د کا حکم بھی ان کی ماں والا ہے،اس کی آزادی پر آزاد ہوجائیں گے۔ ( ٢١.١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ ،

وَمُجَاهِدٍ ، وَسَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمْ قَالُوا :وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمَّهِمْ. (۲۱۰۱۸) حضرت عطاء،حضرت طاوس،حضرت مجابد اورحضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ مد برہ باندی کی اولا د کا تھم بھی ان کی

( ٢١٠١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا ، عَنْ دُبُرٍ فَوَلَدَتْ

بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَادًا :هُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ إِذَا أُعْتِقَتْ عَتَقُوا.

(۲۱۰۱۹) حضِرت عطاء فرماتے ہیں کدا یک عورت نے اپنی مدبرہ باندی کوآ زاد کیا،اس کے بعداس کی اولا دہوئی تو وہ اولا داپنی ماں کے حکم میں ہوگی ،اس کی آزادی پر آزاد ہوجائے گی۔

( ٢١٠٢٠ ) حَلَّتُنَا الصَّحَاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَا أَرَى أَوْلَادَ الْمُدَبَّرَةِ إِلَّا بمَنْزِلَةِ أُمِّهِمُ.

(۲۱۰۲۰) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں مدبرہ باندی کی اولا داپنی مال کے محم میں ہے۔

( ٢١٠٢١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ يَبِيعُهُمْ صَاحِبُهُمْ إِنْ شَاءَ.

(۲۱۰۲۱) حفرت کمحول فرماتے ہیں کہ مدیرہ باندی کاما لک اسے جاہتو ہے سکتا ہے۔

( ٢١.٢٢ ) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ عبيد.



(۲۱۰۲۲) حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ مد بر دبا ندی کی اولا دغلام ہوگی۔

( ٧٢ ) فِي الرَّجلِ يشترِي مِن الرَّجلِ الشَّيء فيدفع إليهِ بعض الشَّيءِ فلا يقبِضه

المشترى حتى يذهب عند البائع

اگرایک آ دمی سی دوسرے آ دمی ہے کوئی چیزخریدے، بائع کچھ چیزاس کے حوالے کرد ہے کیکن

مشتری اس پر قبضہ نہ کرے پھروہ چیز ہائع کے پاس ضائع ہوجائے تو کیا تھم ہے؟

( ٢١.٢٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً بِسِتِّينَ دِينَارًا ، فَنَقَدَ ثَلَاَّئِيِّنَ ، وَارْتَهَنَهَا الْبَانِعُ بِالْبَقِيَّةِ ، فَمَكَّتُ آيَامًا ، ثُمَّ أَتَى الْمُشْتَرِى بِغَمَنِهَا فَوَجَدَهَا قَدُ مَاتَتُ ، فَقَالَ : مَا أَخَذَ الْبَائِعُ فَلَهُ ، وَأَمَّا الْبَقِيَّةُ فَلِلْمُشْتَرِى.

(۲۱۰۲۳) حضرت معمی فرماتے ہیں کدایک آدی نے ساٹھ دینار کے بدلے ایک باندی خریدی ہمیں دینار نفذ دیے اور باقی کے بدلے بائع کے پاس اسے رہن رکھوا دیا، کچھ دن بعدمشتری باتی پیے لے کرآیا تو دیکھا کدوہ باندی مرچکی ہے، اس صورت میں

حضرت عمرو بن شریح نے فیصلہ فر مایا کہ جن پر با لکع نے قبضہ کیا ہے وہ با لکع کے ہیں اور جو باقی ہیں وہ مشتری کے ہیں۔

( ٢١.٢٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ، أَنَّ شُرَيْحًا ، قَالَ فِيهَا : لَا يَرُدُّ الْبَائِعُ مَا أَخَذَ مِنْ ثَمَنِهَا وَيَدْفِنُ جِيفَتَهُ

(۲۱۰۲۴) حضرت شریح اس صورت میں فر ماتے ہیں کہ بائع نے جو قیمت لی ہے وہ اس سے واپس نہیں لی جائے گی اوراس کی نغش

( ٢١.٢٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشُّعُبِيِّ ، أَنَّ قَوْلَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْهِ.

(۲۱۰۲۵)حفرت شعمی فرماتے ہیں کہ عمرو بن حریث کا قول مجھے زیادہ پہند ہے۔

( ٢١.٢٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلِ جَارِيَةً فَنَقَدَ

بَعْضَ ثَمَنِهَا ، وَأَمْسَكُهَا الْبَائِعَ بِالْبَقِيَّةِ فَمَاتَتُ ، قَالَ :يَرُدُّ عَلَى الْمُشْتَرِى مَا أَخَذَ ، وَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.

(۲۱۰۲۱) حضرت منصور فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے کسی سے ایک بائدی خریدی، قیمت کا پچھ حصہ تو نفذادا کردیا اور باتی مال کے بدلےوہ بائع کے پاس رکھوادی، پھراس باندی کا انتقال ہو گیا تو اس بارے میں حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ مشتری ہے لگئی رقم اس کوواپس کی جائے گی اورنقصان بائع کے مال میں ہے ہوگا۔

( ٢١.٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : إِنْ كَانَ نَقَدَ بَعْضَ الثمنِ وَارْتَهَنَ الْمَتَاعَ

ه معنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۱) کچھ کھی کھی کھی کھی کھی کھی کہ کھی کھیا ہے کہ کھی کھیا ہے کہ کھی کھیا ہے کہ کھی بِالْبَقِيَّةِ فَهَلَكَ الْمَتَاعُ، فَهُوَ بِمَا ارْتَهَنَّهُ وَلَهُ مَا كَانَ قَدْ أَخَذَ، فَإِنْ كَانَ بَيْعًا مِمَّا يُكَالُ وَيُوزَنُ فنقصانه عَلَى

الْبَائِعِ حَتَّى يُوكِيهُ الْمُشْتَرِي. (۲۱۰۴۷) حضرت حسن اور حضرت محمد فرماتے ہیں کہ اگر قیمت کا پچھ حصہ نقد دے دیا تھا اور باقی حصہ کے بدلے سامان رہن کے طور پر رکھوا دیا ، پھر سامان ہلاک ہوگیا تو وہ اس چیز کے بدلے ہوگا جو مزید دین تھی اور بائع جو دصول کر چکا ہے وہ اس کا ہوگا ،اگر کوئی چیز

الی تھی جے تولایا مایا جاتا ہے تواس کا نقصان بالع کے ذمہ ہوگا یہاں تک کہ مشتری اے پورا کرلے۔ ( ٧٣ ) فِي شهادةِ القاذِفِين مَنْ قَالَ هِي جائِزةٌ إذا تاب

تہمت لگانے والوں کی گواہی کابیان، جن حضرات کے نز دیک اگروہ تو بہر لیس توان

کی گواہی قبول کی جائے گی

( ٢١٠٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا :الْقَاذِفُ إِذَا تَابَ جَازَتُ شَهَادَتُهُ.

(۲۱۰۲۸) حضرت عطاء،حضرت طاوس اورحضرت مجامد فر ماتے ہیں کہ تہمت لگانے والا اگر تو بے کر لے تو اس کی گواہی درست ہے۔

( ٢١٠٢٩ ) حَدَّثَنَا عبد الأعلى ، عن يونس ، عن عكرمة ، قَالَ :إذا تاب ، ولم يُعلم منه إلا خير ، جازت شهادته. (۲۱۰۲۹) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ اگراس سے خیر کا ہی صدور ہوتا ہے تو اس کی گواہی جائز ہے۔

( ٢١٠٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّفْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : تَجُوزُ

(۲۱۰۳۰) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ تہمت لگانے والا اگر توب کر لے تواس کی گوائی درست ہے۔ ( ٢١٠٣١ ) حَدَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا تَابَ.

(٢١٠٣١) حضرت شريح فرماتے بين كەتبهت لگانے والا اگرتوبركر ليتواس كى گوابى درست بـ

( ٢١٠٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ أَظُنَّهُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ لاّ بِي بَكُرَةَ : إِنْ تابَ ٱقْبَلْ شَهَادَتَهُ. (۲۱۰۳۲) حضرت عمر الثاثية فرمات بين كتبهت لكانے والا اگر توب كرلة واس كى گواہى قبول كرلو\_

( ٢١.٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ وَوَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتَبَةَ، قَالَ: تَجُوزُ إِذَا تَابَ.

(٢١٠٣٣) حضرت عبدالله بن عتب فرمات مين كتهمت لكانے والا اگر توبر كتواس كي كوابي درست ب\_

( ٢١.٣٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :تَجُوزُ إِذَا تَابَ.

(٢١٠٣٨) حضرت زبري فرماتے بين كة تبت لكانے والا اگر توبكر ليقواس كي كوابي ورست بـ

( ٢١٠٣٥ ) حَدَّثُنَا محمد بن يزيد ، عن العوام ، عن حبيب بن أبي ثابت ، قَالَ : تجوز إذا تاب.

(۲۱۰۳۵) حضرت حبیب بن ابی ثابت فرماتے ہیں کہ تہمت لگانے والا اگر توبدکر لے تو اس کی گواہی درست ہے۔

(٣١٠٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:تَجُوزُ، وَقَالَ:يَقْبَلُ اللَّهُ توبته، وَلَا أُجِيزُ أَنَا شَهَادَتَهُ.

( ٢١٠٣٦ ) حدثنا و رکيع، عن ابن ابني حايد عن السعيلي، عن البور الوعن بيس منه وبساره مرسير عسم معه مده المراد ا (٢١٠٣٦) حضرت فعمي فرماتے ہيں كه تهمت لگانے والا اگر توبه كرلة واس كي گواني درست ب،اور فرماتے ہيں كه يہ كيم بوسكتا

ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی تو بہ قبول کر کیس اور میں اس کی گوا ہی قبول نہ کروں۔

#### ( ٧٤ ) مَنْ قَالَ لاَ تجوز شهادته إذا تاب

### جن حضرات کے نزد کی تہمت لگانے والے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی

(٢١.٣٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :إذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ أَبَدًا ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ.

(۲۱۰۳۷) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ جب کی شخص پر حد قذف جاری ہوتواس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اوراس کی تو باللہ کا

ر اورای کامعاملہ ہے۔

( ٢١.٣٨ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ ، وَتَوْبَئُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ.

یے ہوں ۔ (۲۱۰۳۸)حضرت شریح فرماتے ہیں کہ جب سمی مخص پر حدِ قذ ف جاری ہوتو اس کی گواہی تبول نہیں کی جائے گی اوراس کی توبیاللہ کا

رورای کامعالمہے۔

( ٢١.٢٩ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ يَتَذَاكَرَانِ ذَلِكَ فَقَالَ

إِبْرَاهِيمُ : لَا تَجُوزُ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لِمَ ؟ فَقَالَ : إِبْرَاهِيمُ : إِنَّكَ لَا تَدْرِى تَابَ ، أَوْ لَمْ يَتُبْ.

(۲۱۰۳۹) حضرت ابویشم فرماتے ہیں کہ تصرت ابراہیم اور حضرت فعمی تہمت لگانے والے کی گواہی کے بارے میں بات کررہے

ر ہوں۔ تھے،حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ اس کی گوائی قبول نہیں کی جائے گی ،حضرت شعبی نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت ابراہیم نے فر ماما کہ آپنہیں جانتے کہ اس نے تو ہے کی ہے یانہیں کی۔

وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

(۲۱۰۴۰) حصرت حسن فرماتے ہیں کہ جب کسی محض پر حدِ قذف جاری ہوتو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور اس کی تو جاللہ ک

( ٢١٠٤١ ) حَدَّثُنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَا : لا شَهَادَةً لَهُ ، وَتُوبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ. (۲۱۰۴۱) حضرت حسن اور حضرت سعید بن مسیتب فرماتے ہیں کہ جب کسی مخف پر حدِ قذف جاری ہوتو اس کی گواہی قبول نہیں کی

جائے گی اوراس کی توبداللہ کا اوراس کا معاملہ ہے۔ ( ٢١.٤٢ ) حَلَّانَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدْهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إلا مَحْدُودًا فِي فِرْيَةٍ. (۲۱۰۹۲) حضرت عبدالله بن عمرو وفافي فرمات مين كدرسول الله مَرَفْظَةَ في ارشاد فرماياً كدتمام مسلمان عدول بين (يعني ان كي مواہی ایک دوسرے کے حق میں قبول کی جائے گی ) سوائے ان کے جن پر کسی جرم میں صد جاری ہوئی ہو۔

( ٢١٠٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ ، وَتَوْبَنَهُ فِيمَا بَيْنَهُ (۲۱۰۳۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کٹی تھی پر حیر قذف جاری ہوتو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اوراس کی توبہ

الله كااوراس كامعامله ب\_

( ۷۵ ) ما تعرف به توبته

### توبہ کا اندازہ کن علامات ہے ہوگا؟

( ٢١.٤٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :تَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفُسَهُ.

(۲۱۰ ۹۳ ) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ تہمت لگانے والے کی توبہ یہ ہے کہ وہ اپنی تکذیب کرے۔ ( ٢١٠٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِلَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :تَوْبَتُهُ أَنْ يَقُومَ مِثْلَ مَقَامِهِ فَيُكَذِّبَ نَفْسَهُ.

(۲۱۰۴۵) حضرت عامر فرماتے ہیں کتبہت لگانے والے کی تو بدیہ ہے کہ وہ اپن تکذیب کرے۔

# (٧٦) فِي بيعِ المدبّر

مد برغلام کی بیج کابیان

( ٢١.٤٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، وَأَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحَكَمِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ وَحَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَا :الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ.

(۲۱۰۴۲) حضرت زیدین ثابت اور حضرت شریح فرماتے ہیں کدمد برغلام کو پیچانہیں جاسکتا۔

( ٢١.٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْمُدَبَّرَةُ لَا يَبِيعُهَ سَيِّدُهَا ، وَلَا يُزُوِّجُهَا ، وَلَا يَهَبُهَا وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا.

سیدان اور بوروج اور بھا ہوتا ہے۔ (۲۱۰۴۷) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ مدیرہ باندی کونہ تو اس کا آقا چھ سکتا ہے، نداس کی شادی کراسکتا ہے اور ندان

ہدرسکتا ہے،اس کا بچدای کے علم میں ہوگا۔

( ٢١.٤٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا : أَيَحِلُّ لِى أَنْ أَبِيعَهَا ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : أُمُهِرُهَا ؟ قَالَ : لاَ

(۲۱۰۴۸) حضرت عثان بن تکیم فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم سے سوال کیا کہ کیا میرے لئے اسے بیچنا جائز ہے؟ انہوا نے فر مایا کنہیں، میں نے سوال کیا کہ کیا میں اس کی شادی کراسکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایانہیں۔

كِ رَمَايًا لَهُ يَنَ مُن كِ وَالْ لِيَا لَهُ اللَّهُ مِن الشَّعْمِى ، قَالَ : الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ بِمَنْ لِلَّهِ الْمَمْلُوكِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَبَاعُ و ٢١.٤٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْمِى ، قَالَ : الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ بِمَنْ لِلَّهِ الْمَمْلُوكِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ، فَإِذَا مَاتَ مَوْلَاهُ عَتَقَ.

(۲۱۰۴۹) حفرت شعبی فرماتے ہیں کہ مد برغلام عام غلام کی طرح ہے، سوائے اس کے کہاسے بیچانہیں جاسکتا اور نہ ہی اے بہد کم جاسکتا ہے، جب اس کا آقا مرجائے تووہ آزاد ہوجائے گا۔

عِ مَاحِ، بِبِ الْ الله وَ مُرْجِكَ وَوَهُ رَادَا وَجِكَ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَنْ يُصِيبَ صَاحِبَهُ فَقُرْ شَدِيدٌ. (٢١.٥٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُعْتَقِ عَنْ دُبُرٍ إِلَّا أَنْ يُصِيبَ صَاحِبَهُ فَقُرْ شَدِيدٌ.

(۲۱۰۵۰) حضرت حن فرماتے ہیں کہ مد برغلام کو بیچنا درست نہیں ،البتۃ اگراس کے مالک کوشدید فقر لائق ہوجائے تو پھراہے : جاسکتا ہے۔

( ٢١.٥١ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ أيوب ، عن محمد ؛ أنه كره بيع المعتق عن دبر إلا من نفسه.

(۲۱۰۵۱) حضرت محمد نے مد برغلام کی بیج کو کمروہ قرار دیا ہے،البتہ اگروہ خودراضی ہوتو درست ہے۔

( ٢١.٥٢ ) حَدَّثَنَا عبد السلام بن حرب ، عن أيوب ، وهشام عن محمد ، قَالَ : لا يباع المدبر إلا من نفسه.

(۲۱۰۵۲)حضرت محد فرماتے ہیں کدمد برغلام کوئیس بیچا جاسکتاالبیتہ اگروہ خودراضی ہوتو چھے کیتے ہیں۔

( ٢١٠٥٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ يَبِيعُهَا إلاَّ أَنْ يَحْنَاجَ إلَى ثَمَنِهَا.

(۲۱۰۵۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اس کو چنہیں سکتا البتۃ اگرامش کی قیمت کی احتیاج ہوتو چے سکتا ہے۔

( ۱۱۰۵۳) عظرت عطاء فرمائے ہیں لہال توج ہیں ساالبتہ الراس کی بیت فاضیان ہوتو کی سما ہے۔ ( ۲۱.۵٤ ) حَدَّثَنَا شریك ، عن سلمہ بن كھيل ، عن عطاء ، وأبو الزبير عن جابر ؛ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَــ

وَسَلَّمَ بِاعِ مِدْبِرًا. (بخارى ٢١٣١ ـ نساثى ١٢٥٠)

(٢١٠٥٣) حضرت جابر فرمات مي كدرسول الله مُرْفَظَةُ في أيك مد برغلام كوفر وخت فرمايا تقا-

﴿ مَعْنُ ابْنَ ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ غُلَامًا فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ٢١٠٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ غُلَامًا فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مِنِ ابْنِ النَّحَّامِ ، غُلَامًا قِبُطِيًّا مَاتَ عَامَ أُوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ . (بخارى ٢٢٣١ ـ مسلم ١٢٨٩)

(٢١٠٥٥) حَفرت جاً برفر مات بين كدايك آوى في اين ايك غلام كولد بريناياً تورسول الله مُؤَفِّقَةَ في است ابن نحام سخريدليا-

وہ ایک قبطی غلام تھا جس کا انتقال حضرت ابن زبیر مزاینی کی امارت کے ابتدائی دنوں میں ہوا۔

( ٢١٠٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ. (٢١٠٥٦) حفرت ابن عمر وَ إِنْوِ فَ مِدِير كَي يَحْ كُوكروه قرار ديا ـ

( ٧٧ ) فِي الرَّجلِ يكون له على الرَّجل الدّين فيهدِي له، أيحسِبه مِن دينِهِ ؟

ایک آ دمی کا دوسرے آ دمی پر قرض ہو، اگر مقروض قرض خواہ کوکوئی ہدیددے تو کیا اسے

#### قرض میں شار کیا جائے گا؟

(٢١٠٥٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ الرَّجُلِ يُهْدِى لَهُ غَرِيمُهُ فَقَالَ : إِنْ كَانَ يُهْدِى لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ لَمُ يَكُنْ يُهُدِى لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يَضْلُهُ

علا بصلح. (۲۱۰۵۷) حفرت یجی بن بزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن ما لک ڈوٹٹو سے سوال کیا کہ اگر کوئی مقروض اپنے قرض خواہ کو کوئی چیز ہدید میں دیتو کیاوہ اس کے لئے درست ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اگر پہلے بھی دیا کرتا تھا تو کوئی حرج نہیں اور اگر پہلے

نهيں ديا كرتا تقانو پهر درست نهيں۔ ( ٢١٠٥٨) حَدَّثُنَا إسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِذَا أَقْرِضْتَ قَرْضًا فَلَا

تُهُدِيَنَّ هَدِيَّةً كُرَاعًا ، وَلاَ رُكُوبَ دَابَّةٍ. ١٥٥٧) هنرة المرواي من هن في ترس كري كالدني قرض ماتان سيدين قبل وكري كري كري المراجع

(۲۱۰۵۸) حضرت ابن عباس بڑی دین فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کوکوئی قرض دوتو اس سے ہرگز ہدیے تبول نہ کرو جتی کہ بمری کے پائے بھی قبول نہ کرداور قرض خواہ کی سواری پر سوار بھی مت ہو۔

( ٢١.٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنِ الْأَسْوَدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ كُلْنُومِ بُنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ ، فَالَ : قَالَ أَبَيُّ: إِذْ أَقْرَضْت قَرْضًا ، فَجَاءَ صَاحِبُ الْقَرْضِ يَخْمِلُهُ وَمَعَهُ هَدِيَّةٌ ، فَخُذْ مِنْهُ قَرْضَهُ ، وَرُدَّ عَلَيْهِ هَدِيَّتَهُ.

(٢١٠٥٩) حضرت الى تفاظ فرمات بيل كه جب تم كسى كوقرض دواور صاحب قرض تمهار ياس كوكى بديد لے مرآئ تواس ميں

( ٢١٠٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ

فَأَهْدَى إِلَيْهِ لِيُوَ خُرَ عَنْهُ فَلْيَحْسِبُهُ مِنْ دَيْنِهِ. (۲۱۰۹۰) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ جب کسی آ دمی کا کسی پر قرضہ ہواور اس کی طرف کوئی چیز بطور ہدیہ کے چیش کی جائے کہ وہ

قرض کی وصولی میں کچھتا خیر کرد ہےتو اس کوقر ض میں سے شار کرے۔

( ٢١٠٦١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا كَانَ ذَلِكَ قَدْ جَرًى بُيْنَهُمَا قَبْلَ اللَّذَيْنِ

يَدْعُوهُ ويَدْعُوهُ الآخَرُ وَيُكَافِيهَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَلَا يَحْسِبُهُ مِنْ دَيْنِهِ.

(۲۱۰ ۹۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگران کے درمیان قرض سے پہلے دعوتوں اور ہدایا کا سلسلہ تھا تو پچھ حرج نہیں اور اسے

قرض میں ہے شارنہ کرے۔ ( ٢١.٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا كَانَا يَتَهَادَيَانِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.

(۲۱۰ ۹۲) حفزت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر قرض ہے پہلے بھی ایک دوسرے کو ہدید دیا کرتے تھے تو کوئی حرج نہیں۔

( ٢١٠٦٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ أَبَيًّا كَانَ لَهُ عَلَى عُمَرَ دَيْنٌ فَأَهْدَى إلَيْهِ هَدِيَّةً فَرَدَّهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : إنَّمَا الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْبِى ، وَيُنْسِىءَ.

(۲۱۰ ۲۳) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت الی ڈائٹو کا میجھ قرض حضرت عمر ڈاٹٹو پر لازم تھا، حضرت عمر ڈاٹٹو نے ان کی طرف کچھ ہدیہ بھیجا تو انہوں نے واپس کردیا،حضرت عمر والٹونے نے فرمایا کہ سودتو اس صورت میں ہوتا ہے جب وہ مال کو بردھا کر

واپس كرنا جا بادائيكي بس تاخير كرانا جا بـ

( ٢١٠٦٤ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفُرِضُ الرَّجُلَ الْقَرْضَ وَيُهُدِى إِلَيْهِ ، قَالَ : ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجُلَانُ

(۲۱۰ ۲۴) حفرت زید بن ابی انیسہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جھٹٹھ ہے سوال کیا گیا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ ایک آ دمی دوسرے کو قرض دے تو پھراس سے ہدیہ قبول کرے؟ انہوں نے فر مایا کدیہ بھی سود کی ایک شکل ہے۔

( ٢١٠٦٥ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابن عُمَرَ ، قَالَ : يُقَاصُّهُ.

(۲۱۰۷۵) حضرت ابن عمر مڑا ٹوز فر ماتے ہیں کہ وہ اس سے اس کابد لے لے گا۔

( ٢١.٦٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ

بَيْتِ الرَّجُلِ وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَّا أَنْ يَحْسِبُهُ مِنْ دَيْنِهِ.

(۲۱۰۷۷) حفزت حکم اس بات کوبھی مکروہ خیال فر ماتے تھے کہ کسی ایسے آ دمی کے گھر سے کھائیں جس پران کا قرضہ ہو، البتة اگر

قرض میں سے شار کر ہے تو کوئی حرج نہ مجھتے تھے۔

( ٢١.٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ صَالِحٍ بْن حَتّى ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ لَكَ

معنف ابن الي شير تم (جلد ۲) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ كَنَابِ البيوع والأفضيه ﴾ ﴿ معنف ابن الجيوع والأفضيه ﴾ ﴿ ﴿ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَضِيهُ ﴾ ﴿ ﴿ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَضِيهُ ﴾ ﴿ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَلَا تُضَيِّفُهُ.

۲۰۰۱۷) حصرت عامر فرماتے ہیں کہ جب کسی آ دمی نے تمہارا قر ضددینا ہوتو اس کی مہمان نوازی قبول نہ کرو۔

٢١،٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَقَ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :ذُكِرَ لابْنِ مَسْعُودٍ أن رَجُلاً أَقْرَضَ رَجُلاً دراهم وَاشْتَرَطَ ظَهْرَ فَرَسِهِ ، قَالَ : مَا أَصَابَ مِنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ ، فَهُو رِبًّا.

۲۱۰۲۸) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود واٹھڑ کے سامنے تذکرہ کیا گیا کہ ایک آ دمی نے دوسرے کو ایک

جم کا قرض دیا اور اس پرشرط عا کدکی کداس کے گھوڑے پرسواری کرے گا، یہ کیسا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ گھوڑے پرجتنی سواری كرے گاوه سب سود ہے۔ ٢١.٦٩ ) حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَامِرِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قُلُتُ لَهُ : إذَا كَانَ لِى

عَلَى رَجُلٍ دراهم أَسْتَعِيرُ مِنْهُ دَابَّةً ، أَوْ أَطْلُبُ مِنْهُ مَعْرُوفًا ، قَالَ : لا بَأْس. ۲۱۰۲۹) حضرت عثمان بن اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہدے سوال کیا کہ اگر میں نے کسی آ دمی کو پچھ دراہم دے رکھے ون تو کیامیں اس سے سواری ما تگ سکتا ہوں یا کوئی اور خیر طلب کرسکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

> .٢١.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : قَضَاء وَحَمْد. ( ۲۱۰۷ ) حفرت ابن سيرين فرماتي بيل كه اسلاف فرمايا كرتے تھے كديہ فيصله ہے اور قابل تعريف فيصله ہے۔

( ٧٨ ) فِي الشُّراءِ مِن المضطرُّ

مجبور شخف ہے کوئی چیز خریدنے کابیان

٣٠.٧١ ) حَلَّتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ تَبتَع مِنْ مُضْطَرٌّ شيئًا. (۲۱۰۷۱) حضرت ابن عمر وثافیهٔ فر ماتے ہیں کہ مجبور شخص سے کوئی چیز مت خریدو۔

٢١.٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ لَا يُجِيزُ بَيْعَ الضُّغُطَةِ.

۲۱۰۷۲) حفرت شریح مجبوری کی جے کودرست قرار نہیں دیتے تھے۔ ٢١.٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي معقل ، قَالَ : بَيْعُ الْمُضْطَرِّ رِبًّا.

(۲۱۰۷۳) حضرت ابن معقل فرماتے ہیں کہ مجبور کی کی بی سود ہے۔ ٢١.٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُوَاثِيلَ وَعَلِمٌ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى الْهَيْثُمِ قَالَ :قُلْتُ لإِبْوَاهِيمَ :الوَّجُلُ يَعَذَّبُ ،

أَشْتَرِى مِنْهُ ؟ قَالَ : لَا.

۲۱۰۷۳) حضرت ابوییم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ ایک آ دمی تکلیف میں مبتلا ہے کیا میں اس سے خرید

مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ٢٨٢ ﴾ ٢٨٢ ﴾ مصنف ابن الي البيوع والأنفسية

سکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایانہیں۔

( ٢١.٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا تَشْتَرِ مِنْ مُضْطَرّ شَيْئًا.

(۲۱۰۷۵) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ مجبور شخص سے کوئی چیز نہ خریدو۔

( ٢١.٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ.

(۲۱۰۷۱) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ مجبور کی نیع ہے منع کیا گیا ہے۔

### ( ٧٩ ) من كرِه كلّ قرضٍ جرّ منفعةً

# ہروہ قرض جو کسی نفع کا سبب بنے ، نا جائز ہے

( ٢١.٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً. (٢١٠٧٤) حضرت عطاء فرماتے ہیں که اسلاف فرماتے ہیں کہ ہروہ قرضہ جو کی نفع کا سبب بنے ، جائز نہیں۔

( ٢١.٧٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْفَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً ، فَهُوَ رِبًا.

(۲۱۰۷۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہروہ قرضہ جو کسی نفع کا سبب ہے ، سود ہے۔

( ٢١.٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً.

(٢١٠٤٩) حفرت حسن اورحضرت محمد فرمات مين كه برده قرضه جوكسي نفع كاسبب بنه ، جائز نهيل -

را عندان سرت کارور سرت میران که برای که بروه تر تصدیق کار کا طبیب ہے ، جا کر دیاں۔ مرتب روز کا میں ایک کار میں میں اور میں اور میں ایک کار میں ای

( ٢١.٨٠ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :أَقْرَضَ رَجُلٌ رَجُلًا خَمْسَمِنَةِ دِرْ َ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ ظَهْرَ فَرَسِهِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْ دٍ :مَا أَصَابَ مِنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ ، فَهُوَ رِبًا.

(۱۱۰۸۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں ایک آ دمی نے دوسرے کو پانچ سودرہم قرض دیا اور اس کے گھوڑے پر سواری کرنے .

ر ۱۸۰۰ کی سرت دی بیرین روست میں میں اوی سے دو مرسے ویا ہی خودرہ مرس دیا اور اس سے خورسے پر خواری کرسے شرط لگائی ، جب حضرت ابن مسعود کروٹی ہوئے ہیں۔ اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جنتی سواری کی وہ سب سود ہے

( ٢١-٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ كُلَّ قَرْضِ جَرَّ مَنْفَعَةً.

(۲۱۰۸۱) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہروہ قرضہ جو کسی نفع کا سبب ہے ، جا کرنہیں ۔

#### ( ٨٠ ) فِي شِراءِ الرّطبِ بِالتّمرِ

کی مجورکو یکی مجورے بدلے خرید نا

( ٢١.٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كُرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَقَارَ الرُّطَبُ مُنْتَفِخٌ ، وَالتَّمْرُ يَابِسٌ. مصنف این ابی شیرمترجم (جلد۲) کی کسی ۱۸۵ کی کسیدع والأنضیه کی کسید البیوع والأنضیه کی

۲۱۰۸۱) حضرت سعید بن میتب نے پچی تھجور کے بدلے پکی تھجور کے لینے کو مکروہ قرار دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پچی تھجور پھولی

٢١٠٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كان يكره أن يُشْتَرَى الرطب بالتمر اليابس. ۲۱۰۸۳) حفزت ابراہیم کچی تھجور کے بدلے کی خشک تھجور کے خریدنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔

> ٢١٠٨٤ ) حَدَّثَنَا ابن فضيل ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُشْتَرَى الرُّطَبَ بالْيَابِس. ۲۱۰۸۴) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کچی تھجور کے بدلے کی تھجور نہیں خریدی جاسکتی۔

.٢١٠٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَى عَنْ بَيْعِ النَّمْوِ بِالنَّمْوِ كَيْلًا ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كُيْلًا ، وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا.

(مسلم ۱۵۱۱ ابوداؤد ۳۳۵۳) ۲۱۰۸۵) حضرت ابن عمر وزاینو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ لیمِنْ اللَّهُ اللَّهِ کَلِی کھجوروں کی بیچ کی کھجورے بدلے انگور کی بیچ کشمش

كے بدلے اور كھيتى كى بيج گندم كے بدلے ماپ كركرنے سے منع فر مايا ہے۔ ٢١.٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ زَاثِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ

الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ ، وَقَالَ :هُوَ أَقَلُّهُمَا فِي الْمِكْيَالِ ، أَوْ فِي الْقَفِيزِ. ٣١٠٨) حضرت ابن عباس ٹؤاھ نئئ نے کچی تھجور کے بدلے کپی تھجور کی بیٹے کومکروہ قرار دیا وہ فر ماتے ہیں کہ وہ وزن میں ایک

٢١.٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعْدًا عَنِ

السُّلْتِ بِالذُّرَةِ فَكُرِهَهُ ، وقَالَ :سُئِلُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ : أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ ؟ فَقَالُوا : نَعَمُ ، فَكُرِهَهُ. (ترمذي ١٢٢٥ ابن ماجه ٢٢٦٣)

۲۱۰۸۷) حضرت زید بن الی عیاش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد سے سوال کیا کہ بغیر حصلکے والے سفید جو کو کمکی کے بدلے لیا سكتا ہے؟ انہوں نے اسے مكروہ قرار ديا اور فر مايا كدرسول الله مُؤَلِّقَةَ ہے سوال كيا گيا كہ كيا تازہ تھجور كو كي تھجور كے بدلے بيجا سكتاہے؟ آپ نے سوال كيا كہ كيا تاز و تھجور خشك ہوجانے كے بعد كم ہوجائے گى؟ لوگوں نے ہاں ميں جواب ديا تو آپ نے اس

٢١.٨٨ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ كَرِهَ التَّمُوَ الرُّطَب باليابِسِ مِثْلًا بِمِثْلٍ. ۲۱۰۸۸) حضرت علم نے تازہ تھجور کوخشک تھجور کے بدلے برابرسرابردینے کو مکروہ قرار دیا۔

## ( ٨١ ) فِي الرَّجِل يعتِق بعض مملوكِهِ

# کیا آدمی این غلام کے کھے حصے کوآزاد کرسکتا ہے؟

( ٢١.٨٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنِ الْحَارِثِ عن إبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَنْ أَ ـُـ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكِ لَهُ ، وَكَانَ لَهُ كُلُّهُ ، أَوْ بَعْضُهُ ، فَهُو عَتِينٌ كُلُّهُ.

(٢١٠٨٩) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه أكراكية وي نے اپنے غلام كے كچھ حصے كوآ زادكيا، اس كا كچھ حصہ تھايا ساراتھا، وہ غ سارے کا سارا آزاد ہوجائے گا۔

( ٢١.٩٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى رَجُلٍ ، قَالَ لِجَادِيَتِهِ : فَوْجُكِ خُر قَالَ :هِيَ حُرَّةٌ ، وَإِذَا عَتَقَ مِنْهَا شَيْءٌ فَهِيَ حُرَّةٌ.

(۲۱۰۹۰) حضرت این عباس میکه پیز نفر ماتے ہیں که اگر ایک آ دمی نے اپنی باندی ہے کہا کہ تیری شرمگاہ آ زاد ہے، تو وہ آ زاد ہوجا۔

گی ،ای طرح اگراس کے جسم کے کسی ایک حصے کو آزاد کیا تو وہ ساری کی ساری آزاد ہوجائے گی۔

( ٢١.٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ : ؛ أَعْتَقْتُ ثُلُكَ عَبْدِي ، فَقَالَ عُمَرُ : هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ ، لَيْسَ للهِ شَرِيكٌ.

(۲۱۰۹۱) حضرت خالد بن سلمہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عمر دہا تھ کے پاس آیا،حضرت عمر دہا تھ عرفہ میں تھے،اس آ دمی نے

کہ میں نے اپنے غلام کا ایک تہائی حصہ آزاد کردیا ہے،حضرت عمر ڈٹاٹٹؤ نے فرمایا کدوہ سارے کاسارا آزاد ہوگیا، اللہ کا ک شريك تبيں ہے۔

( ٢١.٩٢ ) حَدَّثَنَا وكيع ، عن سفيان ، عن جابر ، عن عامر ، قَالَ : إذا أعتق بعضه ، فهو حر كله.

(۲۱۰۹۲) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جب کی نے اپنے غلام کا پچھ حصہ آزاد کیا تووہ سارے کا سارا آزاد ہوجائے گا۔

( ٢١.٩٢) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّفْيِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُبٌ عَبْدِهِ ، قَالَ : يَسْعَى لَهُ

التُّلُثُينِ ، وَلَا يَضْمَنُ لِبَهِيَّتِهِ. (۲۱۰۹۳) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہا گرایک آ دمی نے اپنے غلام کا ایک تہائی آ زاد کیا تو وہ دوثلث کی آ زاد کی کوشش کر۔

ا كم ثلث كاضامن نه هوگا -( ٢١.٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، أَنّ رَجُلًا أَعْتَقَ ثُلُكَ غُلَامٍ لَهُ ، فَر

إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :هُوَ حُرٌّ ، لَيْسَ لله شَرِيكٌ. (ابوداؤد ٣٩٢٩ـ احمد ٥٥/٥٥)

(۲۱۰۹۴) حضرت ابولیح فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے اپنے غلام کا ایک تہائی حصہ آ زاد کردیا، بیمعاملہ حضور مَظَّفْظُ کے سامنے .

ہے مصنف ابن ابی شیبہ سرجم (جلد ۲) کی کھی کہ مصنف ابن ابی شیبہ سرجم (جلد ۲) کی کھی کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جواتو آپ نے فرمایا کہ وہ سارے کا سارا آزاد ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔

ر ٢١.٩٥) حَدَّثْنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عَنْ رَجُلِ ، قَالَ لِغُلَامِهِ : نِصْفُكَ حُرٌ ، قَالَ : إِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ : الضَّمَانُ حَقَّ ، فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَكَانَ مِنْ رَأْيِ الْحَكَمِ أَنْ يُعْتِقَهُ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ :

کما یعولون : الصمان حق ، فہو عینی ، و کان مین رائی الحکیم ان یعیفه ، فال : وسالت حمادا فقال : یغیق بضفه ویسفی فی النصف الباقی. (۲۱۰۹۵) حفرت شعبفرماتے ہیں کہ میں نے حفرت حکم سے سوال کیا کدا گرکوئی شخص اپنے غلام سے کیے کہ تیرا آ دھا حصہ آ زاد ہو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کداسلاف فرمایا کرتے تھے کہ منان حق ہوہ آ زاد ہوجائے گا۔ حفرت حکم کی رائے بیتی کداسے آ زاد کردے۔ رادی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کداس کے نصف کو آ زاد کر

دےاور باتی کے لیےوہ کوشش کرےگا۔ ( 51.97 ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ عَلَيْ : نُعْتِقُ الدَّجُلُ مَا شَاءَ مِنْ غُلَامِهِ.

( ٢١.٩٦) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ عَلِنَّ : يُعْتِقُ الرَّجُلُ مَا شَاءَ مِنْ عُلَامِهِ. (٢١٠٩٢) حفرت على وَلَيْ وَماتَ بِي كه آ دى اسِ عْلام كَ جِسْنِ صَحَ كُوچا ہے آ زاد كر سكتا ہے۔ ( ٢١.٩٧) حَدَّثَنَا عبدة بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَعْتَقَ مِن عَبْدِهِ قَلِيلاً ، أَوْ كَشِيرًا ، فَهُوَ

عَتِیقٌ ، وَإِذَا طَلَّقَ مِنِ امْرَأَتِهِ إِصْبَعًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهِیَ طَالِقٌ. (۲۱۰۹۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب آ دمی نے اپنے غلام کوتھوڑ ایا زیادہ آ زاد کیا تو وہ سارے کا سارا آ زاد ہوجائے گا،اور جب اس نے اپنی ہیوی کوایک انگلی یا اس سے زیادہ طلاق دی تو اسے طلاق ہوجائے گی۔

( ٨٢ ) ما تجوز فِيهِ شهادة النَّساءِ

## عورتوں کی گواہی کس چیز میں قابل قبول ہے؟

( ٢١.٩٨) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِي ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلَا دَاتِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحُدَهَا فِي الإِسْتِهُلَالِ ، وَامْرَأْتَانِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ. (عبدالرزاق ١٥٣٢٤)

(۲۱۰۹۸) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جن چیز وں پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے ان میں عورتوں کی گواہی درست ہے، جیسے عورتوں کے یہاں بیچ کی پیدائش اور عورتوں کے عیوب وغیرہ، نومولود بیچ کے سانس لینے کے بارے میں صرف دائی اور اس کے ساتھ دو عورتوں کی گواہی درست ہوگی۔

( ٢١.٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِيمَا لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَاتُ الرِّجَالِ : أَرْبَع نسوة ، وَقَالَ الْحَكُمُ : امْرَأْتَانِ تُجُزِيَّانِ.

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۲) کي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۲) کي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۲)

(۲۱۰۹۹) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جن چیزوں میں مردول کی گواہی درست نہیں ان میں دوعورتوں کی گواہی کافی ہے۔

( ٢١١٠. ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النّسَاءِ عَلَى الاسْتِهُلَالِ.

(۲۱۱۰۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ نومولود بچے کے سائس لینے کے بارے میں عورتوں کی گواہی درست ہے۔

( ٢١١.٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : مِنَ الشُّهَادَاتِ شَهَادَات لَا يَجُوزُ فِيهَا إلاَّ شَهَادَاتُ النَّسَاءِ.

(۲۱۱۰۱) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ بعض گوا ہیاں ایس ہیں جن میں صرف عورتوں کی گواہی جاری ہو علق ہے۔

( ٢١١.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ

الشُّعْبِيِّ قَالُوا :تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ.

(۲۱۰۲) حضرت ابراہیم، حضرت حسن اور حضرت هعمی فرماتے ہیں کہ جن باتوں پر مردمطلع نہیں ہو سکتے ان میں صرف ایک عورت

کی گواہی بھی کافی ہے۔

( ٢١١.٣ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسُوَةٍ فِيمَا

لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ. (۲۱۱۰۳) حضرت عطاءفرماتے ہیں کہ جن چیزوں میں مردوں کی گواہی درست نہیں ان میں جپارعورتوں ہے کم کی گواہی درست نہیں۔

( ٢١١.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ.

(۲۱۱۰۴) حفرت شریح نے دائی کی گوائی کو جائز قرار دیا۔

( ٢١١٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَىٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ.

(۲۱۱۰۵) حفرت علی جا او نے دائی کی گوائی کو جائز قر اردیا۔

( ٢١١.٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :تَجُوزُ شَهَادَةُ قَابِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا :وَإِنْ كَانَتُ يَهُودِيَّةً.

(۲۱۱۰ ۲) حضرت حماد فرماتے ہیں کدایک دائی کی گواہی کافی ہے اوران میں سے ایک فرماتے ہیں کہ خواہ وہ میبودیہ ہی کیوں نہ ہو۔

( ٢١١.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :مِنَ الشُّهَادَةِ شَهَادَةٌ لَا تَجُوزُ فِيهَا إِلَّا شَهَادَةُ امْرَأَةٍ.

(۲۱۱۰۷) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ بعض گواہیاں ایسی ہیں جن میں صرف عورت کی گواہی جائز ہو علق ہے۔

#### ( ٨٣ ) فِي الشَّاهِدينِ يختلِفانِ

## اگر دوگواہوں کا اختلاف ہوجائے تو کیا حکم ہے؟

( ٢١١.٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الشَّاهِدينِ يَخْتَلِفَانِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى عِشْرِيزَ

معنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ٢) كي المحالي المعنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ٢) كي المعنف ا

وَالآخَرُ عَلَى عَشْرَةٍ ، قَالَ : يُوْخَذُ بِالْعَشَرَةِ. (۲۱۱۰۸) حضرت شریح فرماتے ہیں کداگر دوگواہوں کا ختلاف ہوجائے ،ایک دس کی گواہی دے اور دوسرا ہیں کی تو دس کا فیصلہ کیا

82 10

( ٢١١.٩ ) حَدَّثَنَا شريك ، عن جابر ، عن عامر ، وعن مغيرة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :مثله. لام ياسى دين ما ياسي من من من ا

(۲۱۱۰۹) حضرت ابراجيم سے بھي يونجي منقول ہے۔

( ٢١١٠ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاثِلَةَ ، قَالَ : شَهِدَ شَاهِدَانِ عِنْدَ • ( ٢١١٠ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاثِلَةَ ، قَالَ : شَهِدَ شَاهِدَانِ عِنْدَ

شُرِیْحٍ أَحَدُهُمَا بِأَكْثَرَ وَالآخَرُ بِأَقَلَ ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْأَقَلِّ. الْمُعَرِّت عمر بن عبدالله بن واثله فرماتے ہیں که حضرت شریح کے پاس دوگواہوں نے گواہی دی، ایک نے زیادہ کی اور

دوسرے نے کم کی گواہی دی، حضرت شریح نے کم والی گواہی کو قبول کیا۔ پر پاہر ہو ویر رہا ہے وہ دیسے دور دیر در پرد

النَّحْمُسِ مِنَةٍ. (۲۱۱۱) حضرت عمر بن عبدالله بن واثله فرماتے ہیں که دو گواہوں نے حضرت شریح کے پان گواہی دی، ایک نے ہزار پر اور

> دوسرے نے پانچ سوپر، حضرت شریح نے پانچ سوپردی گی گوائی کوتبول فرمایا۔ ( ۲۱۱۱۲ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَهُ أَوْ كَسُهُمَا. ( ۲۱۱۱۲ ) حضرت حسن فرماتے ہیں كہ كم عدد يردي گئي گوائي كوقبول كيا جائے گا۔

it is an an experience

( ٨٤ ) فِي الحوالةِ ، أله أن يرجِع فِيها ؟

كياحواله ميس رجوع كى جاسكتى ب؟

( ٢١١١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلَّ حَوَالَةٍ تَرْجِعُ إلاَّ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : أَبِيعُكَ مَا عَلَى فُلَان وفلان بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِذَا بَاعَهُ فَلَا يَرْجِعُ.

(۱۱۱۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہرحوالہ میں رجوع کی جائلتی ہے،البتۃ اگرایک آ دمی دوسرے سے یہ کہے کہ میں تجھ سے اس چیز پر بڑھ کرتا ہوں جوفلاں اور فلاں کے پاس ہےاوراتنے اوراتنے میں بچھ کرتا ہوں،اگروہ بچھ کر لے تو رجوع نہیں کرسکتا۔

( ٢١١٤ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ ابن أَبِى غَنِيَّةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ : لَا يَرْجِعُ فِى الْحَوَالَةِ إلَى صَاحِيهِ حَتَّى يُفْلِسَ ، أَوْ يَمُوتَ ، وَلَا يَدَعُ وفاء ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُوسِرُ مَرَّةً وَيُفْسِرُ مَرَّةً المعنف ابن الي شيب مترجم (جلد ٢) في المعنف المن الي شيب مترجم (جلد ٢) في المعنف المعنف

(۲۱۱۱۲) حضرت حکم بن عتبیه فرماتے ہیں کہ حوالہ میں صاحب حوالہ کی طرف رجوع نہیں کیا جاسکتا یہاں تک کہ وہ نا دار ہوجائے یا مرجائے اورمعامدہ پوراکرنے کے لئے کوئی سبب نہ چھوڑے،اس لئے کہ آ دمی بھی مالدار اور بھی تا دار ہوجا تا ہے۔

( ٢١١١٥ ) خَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ ، عَنْ عُثْمَانَ فِي الْحَوَالَةِ :يَرْجِعُ ، لَيْسَ

عَلَى مال مُسْلِم تُوكى.

(٢١١١٥) حضرت عثمان والثير حواله كے بارے میں فرماتے ہیں كہ حواله میں رجوع كيا جاسكتا ہے، مسلمان كے مال كوضا كغ نہيں

ہونے دیاجائے گا۔ ( ٢١١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا احْتَالَ عَلَى مَلِيءٍ ،

ثُمُّ أَفْلُسَ بَعْدُ ، فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ.

(٢١١١٦) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص نے مالداری کی حالت میں حوالہ کیا اور بعد میں غریب ہوگیا تو وہ مال اس کے

( ٢١١١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَطَّابِ الْعُصْفُرِيِّ ، قَالَ :أَحَالَنِي رَجُلٌ عَلَى يَهُودِئُّ فَلَوَّانِي ، فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ.

ارُجعُ إِلَى الْأُوَّلِ.

۔۔۔ (۲۱۱۱۷) حضرت خطاب عصفری کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک آ دمی نے کسی یمبودی کے پاس رکھوائے منوجود مال کا حوالہ کیا اور اس

یبودی نے مجھے مال دینے ہے انکار کیا اور ٹال مٹول سے کام لیا تو میں نے اس بارے میں حضرت شعبی ہے سوال کیا ، انہوں نے

فرمایا کہ پہلے ہے رجوع کرو۔

( ٢١١٨ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ فَيَنُوك ، قَالَ : يَرْجِعُ عَلَم

( ۲۱۱۱۸ ) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی دوسرے کے پاس مال رکھوائے تو دوسرا اس مال کو ہلاک کردے تو پہلے ہے رجوع كياجائے گا۔

( ٢١١١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْح بِنَحُوهِ.

(٢١١١٩) ايك اورسندے يونجي منقول ہے۔

( ٢١١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : أَشْتَرِى مِنْكِ

مَا عَلَى فُلَان ، وَقَالَ :هُوَ غَرَرٌ..

(۲۱۱۲۰) حضرت فتعمی نے اس بات کو کروہ قرار دیا ہے کہ آ دمی ہے کہ میں یہ چیز تھے سے اس چیز کے عوض فرید تا ہوں جوفلاں کے

یاس ہے،حضرت صعمی فرماتے ہیں کہ بیغرر (غیرموجود چیز میں کیاجانے والامعاملہ ) ہے۔

مصنف ابن الي شيرم ترجم (جلد ۲) كل المستقد ابن الي شيرم ترجم (جلد ۲) كل المستقد المستقد

( mm ) حَدَّثَنَا مُعَادُ بن معاذ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْحَوَالَةَ بَرَاء ةً إِلَّا أَنْ يُبْرِءَهُ ، فَإِذَا

(٢١١٢١) حفرت حسن حوالد كوبراء تنبيل مجهة تھ، ہال البتہ جب صاحب حق واقعى برى كرد يوبرى موجائے گا۔

#### ( ٨٥ ) فِي المرأةِ تعطِي زوجها

## اگرعورت اینے خاوندکوکوئی چیز دے تو واپس لے عتی ہے یانہیں؟

( ٢١١٢٢ ) حَلَقُنَا عَلِي بُنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِنَّ الْخَطَابِ، إِنَّ الْخَطَابِ، إِنَّ الْخَطَابِ، إِنَّ الْخَطَابِ، إِنَّ الْخَطَّابِ، إِنَّ الْخَطَابِ، إِنَّ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَمْدِيلِ لَمُنْ الْمُعْلَى أَنْ إِنَّ أَنْ الْمُعَلِيْقِ إِنَّ الْمُعَلِّلِ إِنْ عُبْدِيلِهِ النَّقَلَقِيلِ إِنَّ الْمُعَلِّلِ إِنَّ الْمُعَلِّلِ إِنَّ الْمُعْلِقِيلِ إِنَّ الْمُعْلِمِ اللَّهِ النَّقَلِقِيلَ اللَّهِ النَّقَلِقِيلَ الْمُعْلِيلِ إِلَيْنِ اللَّهِ الْمُعْلِمِ الْمُ

النَّسَاءَ يُعْطِينَ أَزْوَاجَهُنَّ رَغْبَةً وَرَهْبَةً ، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتُ زَوْجَهَا شَيْنًا فَأَرَادَتُ أَنْ تَعْتَصِرَهُ فَهِي أَحَقُّ بِهِ. (٢١١٢٢) حفرت عمر بن خطاب فالنَّهُ في اپنے حکام كے نام ايك خط ش لكھا كرورتيں اپنے خاوندوں كواپن مرضى سے كوئى چيز دينا

جا ہیں تو دے کتی ہیں ،اگر کوئی عورت اپنے خاوند کوکوئی چیز دینے کے بعد واپس لینا جا ہے تو وہ اس کی زیادہ حقد ارہے۔ میں میں کئیں بھو سے دموں میں در ہے تاریخ وزیر کئی ہے کہ تاریخ کا کاریک کارٹی کے کارٹی کارٹی فیروس کا کارٹی ہے ک

( ٢١١٢٣ ) حَدَّثَنَ أَبُو بَكُو بَنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَا تَوْجِعُ الْمَوْأَةُ فِي هِيَتِهَا ، وَلَا يَوْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِيَتِهِ.

(۲۱۱۲۳) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ عورت اپنے ہبہ میں رجوع نہیں کرعتی اور آ دی بھی اپنی ہبہ کردہ چیز میں رجوع نہیں کرسکتا۔

( ٢١١٢٤ ) حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان ، عن منصور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، في الرجل والمرأة ليس لواحد منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه.

(٢١١٢٣) حضرت ابرائيم فرماتے بين كدميال بيوى ميں سےكوئى اپنى ببدكردہ چيز ميں رجوع نہيں كرسكا۔

( ٢١١٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَدْجِعَ فِيمَ وَهَبَ لِصَاحِبِهِ.

(٢١١٢٥) حضرت عمر بن عبد العزيز فرمات بين كدميان بيوى مين عكوني افي مبدكرده چيز مين رجوع نبين كرسكتا-

( ٢١١٢٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ أَشْفَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَائَتِ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا إلَى شُرَيْحٍ فِى شَيْءٍ أَعُطَتُهُ إِيَّاهُ فَقَالَ الرَّجُلُ :أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَرِيئًا) فَقَالَ شُرَيْحٌ :لَوْ طَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا لَمْ تُخَاصِمُك.

(۲۱۱۲) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک عورت اپنے خاوند کا جھگڑا لے کر حضرت شریح کے پاس آئی ،اس نے اپنے خاوند کو کوئی چیز دی تھی اب واپس لینا چاہتی تھی ،آ دمی نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے ہیں (ترجمہ)اگر عورتیں تمہیں اپنے دل کی خوشی سے کوئی چیز دے دیں تو اسے سہولت سے کھالو۔ حضرت شریح نے فرمایا کہ اگر وہ خوشی سے دیتی تو تجھ سے جھگڑا نہ کرتی۔ ( ٢١١٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّهَا تَرَكَّتُهُ مِنْ غَيْرِ كُرُهِ ، وَلَا هَوَان.

سیو سورہ ( ۲۱۱۲ ) حضرت شرح فرمائتے ہیں کہ اس صورت میں دوعادل آ دمی گواہی دیں کہ عورت نے مرد پراپنے حق کو بغیر کسی زبردتی اور

مجبوري کے چھوڑاہے۔

( ٢١١٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌّ ، عَنْ زَمْعَةً ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ طَاوُوس ، قَالَ : إذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ، ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهِ يُرَدُّ إِلَيْهَا.

(۲۱۱۲۸) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ اگر عورت خاوند کوکوئی چیز ہبہ کر کے اس میں رجوع کرنا جا ہے تو وہ چیز اے واپس کی

( ٢١١٢٩ ) حَدَّثَنَا غُنُكُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَهِي طَيْبَةُ النَّفُسِ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَقَالَ مَنْصُورٌ : لَا يُعْجِينِي.

(۲۱۱۲۹) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب عورت نے اپنے خاوند کودل کی خوش ہے کوئی چیز دی تو یہ درست ہے، حفرت منصور

فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے تواجھی نہیں لگتی۔

( ٢١١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يَجُوزُ لَهَا مَا أَعْطَاهَا زَوْجُهَا ، وَلَا يَجُوزُ

(۲۱۱۳۰) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ خاوند جو چیز ہوی کودے وہ اس کے لئے جائز ہے اور بیوی جو چیز خاوند کودے وہ اس کے لئے درست تبیں۔

#### ( ٨٦ ) فِي الرَّجلِ يرهن عِند الرَّجلِ الأرض

## کیا آ دمی دوسرے کے پاس زمین رہن رکھواسکتاہے؟

( ٢١١٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا ارْتَهَنَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ فَكَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا

شَيْئًا ، فَإِنْ عَمِلَ فيها شيئا حُسِبَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ مِنْ رَهْنِهِ مثلُ أَجْرَ مِثْلِهَا.

(۲۱۱۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب ایک آ دی نے دوسرے کے پاس کوئی چیز بطور رہن کے رکھوائی تو وہ اس میں کام کاح نہیں کرسکتا، اگروہ اس میں کوئی کام کرتا ہے تو زمین والے کواس زمین کا پورا پورا کراہیا دا کرنا ہوگا۔

( ٢١١٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مُعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ رَهَنَ امْرَأْتَهُ أَرْضًا بِصَدَاقِهَا فَأَكَلَتُ

مِنَ الْعَلَّةِ ، قَالَ : لاَ تُحْسَبُ عَلَيْهَا.

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلد٢) كي خوات العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم علم المعالم العلم ا

(۲۱۱۳۲) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے مہر کے بدلے اپنی بیوی کے پاس اپنی زمین بطور رہن کے رکھوائی اور

عورت نے اس کا غلہ کھایا تو بیاس کے مہر میں سے شارنہیں کیا جائے گا۔ ( ٢١١٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنُ زَكْرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ مَمْلُوكَةً لَهَا ابْنُ فَأَرْضَعَتْ لَهُ ، قَالَ :

يُحْسَبُ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَرْضَعَتْ. ( ۲۱۱۳۳ ) حضرت عامر فر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنی باندی رہن رکھوائی ،اس کا ایک بیٹا تھا جے اس نے دود صر پایا ، اتو اس کے

دودھ بلانے كا جرشاركيا جائے گا۔ ( ٢١١٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَانِدَةً ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا انْتَفَعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ قَاصَّهُ

(۲۱۱۳۳۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کسی آ دمی نے ربین شدہ چیز ہے استفادہ کیا تو اس کا حساب لگایا جائے گا۔ ( ٢١١٣٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ دَارًا ، أَوْ غُلَامًا

فَاسْتَغَلَّهُ ، قَالَ : الْفَلَّةُ مِنَ الرَّهُن. (٢١١٣٥) حضرت ابراجيم فرماتے جيں كمايك آدى نے كسى كے پاس كھر رئن كے طور پر ركھوايا يا غلام ركھوايا اور اس نے اسے استعال کیا تووہ فائدہ رہن میں سے شار ہوگا۔

# ( ٨٧ ) فِي الرَّجلِ يقِرُّ لِوارِثٍ أَو غيرِ وارِثٍ بِدينٍ

اگر کوئی شخص وارث یا غیروارث کے لئے قرض کا اقر ارکرے تو کیا تھم ہے؟ ( ٢١١٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِلَدَيْنِ جَازَ.

(٢١١٣٦) حضرت طاوى فرماتے ہيں كہ جب آ دى نے دارث كے لئے قرض كا قر اركيا تو جائز ہے۔ ( ٢١١٢٧ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحُولِ ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْهُ فَقَالَ :أُحَمِّلُهَا إيَّاهُ ، وَلاَ أَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ.

(٢١١٣٧) حفرت حسن سے سوال كيا گياتو آپ نے فر مايا كه يل اسے اس پرلازم كرتا ہوں اس سے دورتبيس كرتا۔ ٢١١٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَعَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ،

عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشُّفْيِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالوا : إِذَا أَقَرَّ فِي مَرَضٍ لِوَارِثٍ بِدَيْنِ لَمْ يَجُزُ إلاَّ بِبَيِّنَةٍ ، وَإِذَا أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ.

(٢١١٣٨) حفرت علم، حفرت ابرا جيم، حفرت معنى اور حضرت شريح فرماتے ہيں كدا گرمرض الوفات ميں كوئي شخص كسي وارث كے لئے قرض کا اقر ارکر ہے تو گواہی کے بغیر جائز نہیں اورا گرغیر وارث کے لئے کیا تو جائز ہے۔

( ٢١١٣٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ أَذَيْنَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لِوَارِثٍ

بِدَيْنِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ . (۲۱۱۳۹) حضرت ابن اذینه فرماتے ہیں کہ دارث کے لئے قرضہ کا قرار جائز نہیں۔

( ٢١١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ إقْرَارُ الْمَرِيضِ.

(۲۱۱۴۰) حضرت عطا وفر ماتے ہیں کہ مریض کا اقرار جا ئزنتیں۔

( ٢١١٤١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلِ أَقَرَّ

لِوَارِثٍ بِدَيْنِ، قَالَ : جَائِزٌ.

(۲۱۱۲۱) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ دارث کے لئے قرض کا اقر ارجائز ہے۔

( ٢١١٤٢ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلٌ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ شُرَيْحِ ، أَنَهُ كَانَ يُجِيزُ

اعْتِرَافَ الرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِالدَّيْنِ لِغَيْرِ وَارِثٍ ، وَلا يُجِيزُهُ لِوَارِثٍ إلاَّ بِسَيَّةٍ. (۲۱۱۳۲) حضرت شریح فر ماتے ہیں کہ موت کے وقت غیر دارث کے لئے قرض کا اقر ار جائز ہے لیکن دارث کے لئے بغیر گوا بی

کے جائز نہیں۔

( ٢١١٤٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرٌ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ : إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِدَيْنِ فِي مَرَضِهِ فَأَرَى أَنْ يَجُوزَ عَلَيْهِ لَانَّهُ لَوْ أَفَرَّ بِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ جَازَ وَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ.

(۲۱۱۳۳) حفزت میمون فرماتے ہیں کہا گر کوئی مخص مرض میں قرض کا اقر ارکر ہے تو جائز ہے، کیونکہ اگر حالب صحت میں کرتا تو بھی

جائز ہوتا اور جب حالتِ مرض میں کرر ہاہے تو بطریق اولی جائز ہوتا چاہئے۔

( ٨٨ ) فِي الرَّجلِ يبِيع مِن الرَّجلِ الطَّعامِ إلى أُجلٍ

نفذادا ئیگی کے بعدایک مقررہ مدت پر غلے کی بیچ کرنا

( ٢١١٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :إذَا بِعْتَ طَعَامًا إلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ فَلَا تَأْخُ

طَعَامًا ، قَالَ :وَقَالَ جَابِرٌ بُنُ زَيْدٍ أَبُو الشَّعْثَاءِ :إذَا حَلَّ دِينَارِكَ فَخُذِّ بِهِ مَا شِنْتَ. (۲۱۱۳۷) حفرت طاوس فرماتے ہیں کہ جب ایک آ دی ایک مقررہ مدت تک غلے کی بیچ کرے تو وہ مدت پوری ہوجانے کے!

خود بخو و غلے کواٹھانہیں سکتا، حضرت جابر بن زید ابوضعثا ءفر ماتے ہیں کہ جب تم اپنے دینارخرچ کر دوتو جو چاہولے سکتے ہو۔ ( ٢١١٤٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّ

بِغُتُ مِنْ رَجُلٍ تَمُوًا آخُذُ مِنْ ثَمَنِ تَمْرِى تَمْرًا ؟ قَالَ : لَا تَأْخُذَنَّ طَعَامًا مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ.

هي معنف ابن الي شيد مرجم (جلد ۱) کي د الفينه مي ۱۹۵ کي کتاب البيوع والأنفيه کي د الفيه

(۲۱۱۲۵) حفرت محمد بن عبدالله كتبته بين كه بين في حضرت سعيد بن مسيّب سے فرمايا كه بين نے ايك آوى كو مجورين بيجين، كيامين كمجوروں كى قيمت سے مجورين خريد كميّا بهوں؟ انہوں نے فرمايا كنبين، ايساغله نه لوجے كيل ياوزن كياجا تا ہے۔ ( ٢١١٤٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا بِعْت طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ مَالُكَ فَحُنْ بِهِ مِنَ

الْعُرُوضِ مَا شِنْتَ ، لَا تَأْخُذُ طَعَامًا إلا طعامك بِعَيْنِهِ. (٢١١٣٦) حضرت عامر فرمات بين كه جبتم نے غلے كوا يك مدت تك كے لئے فروخت كيا ، اور تم نے اپنامال اداكر ديا تو تم اپنامان ميں سے جوچا ہولے كو، البت اگر غلہ لوتو صرف اپناغلہ ہى لو۔

( ٢١١٤٧) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ عَنَمًا وَيُقَاصَّهُ فَكَرِهَهُ. غَنَمًا إِلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ غَنَمًا وَيُقَاصَّهُ فَكَرِهَهُ. (٢١١٣٤) حضرت ابوسلم نے اس بات كوكروه قرارويا كرآ دى دوسرے آ دى كوايك مت تك كے ليے ايك ريوز فروخت كرے،

(۱۱۱۳۷) حضرت ابوسلمہ نے اس بات کو کروہ قرار دیا کہ آ دمی دوسرے آ دمی کوالیک مدت تک کے لیے ایک ریوڑ فروخت کرے، جب وہ مدت آئے تو وہ ریوڑ کو واپس لے کرنچ کوختم کرنے کاارادہ کرے۔ سر عبیر سر ۱۹ سر دیوں میں سر بر جس میں میں میں میں میں سر میں میں میں میں میں میں ہوئے جو سر میں ہوئے جو میں م

( ٢١١٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةً ، عَنِ الْحَارِثِ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا الْكُرُّ بِأَرْبَعِينَ لَنَا مَثُلُهُ بِدُونِ الْأَرْبَعِينَ.

نسا، ثمّ يَسْترِى مِنهُ طَعَامًا، مِثلهُ بِدُونِ الأربَعِينَ. (٢١١٣٨) حفرت حارث اورحفرت تمادنے اس بات كوكروه قرار ديا ہے كه آدمی غلے كاا كيكر چاليس ش ادهار پرخريدے اور پھر چاليس كے بغيراس جيساغله خريد لے۔

( ٢١١٤٩ ) حَلَّاثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِذَا بِعْتَ بَيْعًا مِمَّا يُكَالُ وَيُوزَنُ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ أَجَلُكَ فَلَا تَأْخُذُهما وُخذُ مَا خَالَفَاهُمَا.

( . ٢١١٥ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ، عَنُ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنُ أَبِى الزَّنَادِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، قَالاً : هَنْ بَاعَ طَعَامًا بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ ، فَلا يَأْخُذُ بِهِ تَمْرًا . ( ٢١١٥ ) حضرت سعيد بن ميتب أور حضرت سيمان بن يبارفر مات بين كداكرك في خض ايك مقرره مدت تك كے لئے سونے كے

> بدلےغلی خریدے توہدت کے آنے پر کھجوریں نہلے۔ سرچیس سر قسر د وجہ بر سر د ورد سرد میں کاری بریدہ وجہ ہے دیا

> ( ٢١١٥١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَأْخُذْ كَيْلاً. (٢١١٥١) حضرت عطاء فرماتے بین کہ کیل کر کے نہاہ ۔

( ٢١١٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ نَافِعٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ طَاوُوسًا ، عَنْ رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا بُرًّا إِلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا

کی مصنف ابن الی شیرمتر تم (جلد۲) کی کسی ۱۹۲ کی کسی کسی کسی اب البیوع والأقضیة کی

حَلَّ الْأَجَلُ أَيَّأُخُذُ بُرًّا مَكَانَ دَرَاهِمِهِ ؟ قَالَ : لاَ. (٢١١٥٢) حضرت ابراہيم بن نافع فرماتے ہيں كديس نے حضرت طاوس سے سوال كيا كدايك آدمى نے دوسرے كوگندم ايك مدت

تک کے لئے بیمی، جب مدت آئی تو کیاوہ دراہم کی جگہ گندم لےسکتا ہے، انہوں نے فر مایانہیں۔

( ٢١١٥٣ ) خَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، عن سفيان عن جابر عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذُ بُرًّا مَكَانَهُ.

(٢١١٥٣) حفرت ابن عباس تفاوين فرمات بي كددراجم كى جكد كندم لين ميس كوئى حرج نبيس ـ

( ٢١١٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ إلَى أَجَلِ فَيَحِلُّ فَلَا

يَجِدُ عِنْدَهُ دَرَاهِمَ ، قَالَ : خُذْ مَا شِئْتَ.

(۲۱۱۵۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے دوسرے آ دمی کو ایک مدت تک کے لئے گذم بیچی، جب وہ مدت آئی تو اس کے پاس درا ہم نہیں تھے تو وہ جو چاہے لے۔

( ٢١١٥٥ ) حَدَّثُنَا و كيع ، عن سفيان ، عن حماد ، قَالَ : خذ ما شئت.

(٢١١٥٥) حفرت حمادفر ماتے ہیں كہ جوجا ہو لےلور

( ٢١١٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشُّفييِّ ، قَالَ : فَلِكَ طَعَامٌ بِطَعَامٍ.

(٢١١٥٦)حفرت فعي فرماتے بيل كرييفله غلے كے بدلے ہوگا۔

( ٢١١٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :سُنِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ إِلَى أَجَلِ فَيَحِلُّ الأَجَلُ ، أَيَأْخُذُ

مَنَاعًا ؟ فَقَالَ :قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي غَرِيمَهُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ ، فَقِيلَ لَهُ :أَيْبِيعُ طَعَامًا وَيَأْخُذُ طَعَامًا ؟ قَالَ : فَإِنِّي لَا أَقُولُ فِيهِ شَيئًا.

(۲۱۱۵۷) حفرت ابوب فرماتے ہیں کہ حضرت محمہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی مخص سامان کوایک مدت تک کے لئے بیجے اور جب

وہ مدت آ جائے تو کیاوہ سامان لے سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے مقروض کے باس جا تا ہے ادراس سے بیالے لیتا

ہے۔ان سے کہا گیا کہ کیاوہ غلہ نیج رہا ہے اور غلہ ہی لے رہا ہے؟ انہوں نے قر مایا کہ میں اس بارے میں کچھنیں کہتا۔

( ٢١١٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ ، قَالَ : قضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي دَيْنِ الْمُتَوَفِّي مِنْ طَعَام ، قَالَ : لاَ يَأْخُذُ الطَّعَامَ.

(۲۱۱۵۸) حفرت عمر بن عبدالعزيز نے اس مخص كے بارے ميں فيصله فرما يا جوفوت ہوجائے اوراس نے كسى كا غله دينا ہوتو غله نبيس لياجائے گا۔

#### ( ۸۹ ) فِي الرجل اشترى دارًا فبناها

ایک آدمی گھر خریدے اور اس کی تعمیر کرے ، پھر شفیع یا مستحق نکل آئیں تو کیا تھم ہے؟

( ٢١١٥٩ ) حَدَّثَنَا حَنْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الدَّارَ فَيَنْنِيهَا ، ثُمَّ يَجِيءُ الشَّفِيعُ ، قَالَ:يَأْخُذُها بِبُنْيَانِهَا ، أَوْ بقيمتها ، وَقَالَ حَمَّادٌ :يَقُلَعُ بِنَانَهَا وَيَأْخُذُهَا.

قال: یا محدها ببنیانها ، او بقیمتها ، و قال حماد : یقلع بنانها و یا محدها . (۲۱۱۵۹) حفرت معمی فرماتے ہیں که اگر کوئی آ دمی گھر خرید نے کے بعداس کی تمیر کرے پھر شفعہ کرنے والا آجائے تو وہ یا تواس کی

عمارت كى ماتھ كى گاياس كى قيمت اداكر كا دھزت مادفر ماتے ہيں كداس كى عمارت كوكراكروه كے مكتا ہے۔ ( ٢١١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى دَارًا فَبَنَاهَا ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا ، فَكَتَبَ أَنْ

٢٩) علمان بين عليه ؛ على عزيج المحادية ؛ إن رجور المسرى دارا بينان ؛ مرج بعاد بين المستعلمة ؛ للسب ال تُقَوَّمَ الْعَرْصَةُ وَيُقَوَّمَ الْبِنَاءُ ، فَإِنْ شَاءَ أَحَذَ الْبِنَاءَ بِقِيمَتِهِ ، وَإِنْ أَبَى سَلَّمَ الْعَرْصَةَ بِقِيمَتِهَا.

(۲۱۱۷) حضرت خالد حذاء فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے گھر خرید کرائے تعمیر کیا، پھرایک آ دی اس میں مستحق نکل آیا تو زمین اور عمارت کی قیمت ادا کر کے لیے ،اوراگرا نکار کر بے تو زمین کواس کی قیمت کے عمارت کی قیمت کے

ماتھ گا کہ کے حوالے کردے۔ ( ٢١١٦١ ) قَالَ وَکِیعٌ : قَالَ سُفْیَانُ : یَقَلَعُ بِنَاتُهُ.

> (۲۱۱۲۱) حضرت سفیان فرماتے ہیں کداس کی ممارت گرائی جائے گی۔ سیاس

#### ( ٩٠ ) فِي الرَّجلِ يتزوَّج المرأة على الدَّارِ

## مکان کومہر بنا کرشادی کرنے کاحکم

( ٢١١٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ ، عَنِ ابن عِكْرِمَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى دَارٍ ، فَطَلَبَ شَفِيعُ الدَّارِ اللَّارَ ، قَالَ : يَأْخُذُهَا بِصَدَاقِ مِثْلِ الْمَرْأَةِ ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : لَسْتُ أَرَى ذَلِكَ وَلَكَ نَاكُذُهَا الشَّفِيعُ بِالْقِيمَةِ.

ر میں یہ مصف مسولی بہ ویک وہ (۲۱۱۲۲) حضرت حارث علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فخص کسی عورت ہے ایک مکان کے عوض شادی کرے پھر مکان کاشفتی مکان کو

طلب كرے توعورت كواس كامېر مثلى ملے گا، ابن شرمەفرماتے ہيں كەميرى رائے ينہيں البتە شفيع اس كى قيت لے سكتا ہے۔ ( ٢١١٦٣ ) حَدَّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي صَدَاقِ شُفْعَةٌ.

(۲۱۱۷۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مبر میں شفعہ نہیں ہوسکتا۔

( ٢١١٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّثْتُ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :لَيْسَ فِي صَدَاقٍ شُفْعَةٌ.

معنف این انی شیرمتر جم (جلد۲) کی ۱۹۸ کی ۱۹۸ کی معنف این انی شیرمتر جم (جلد۲) کی دار نفسیة کی این معنف این انی شیرمتر جم (جلد۲)

(۲۱۱۲۳) حضرت معنی فر ماتے ہیں کہ مبر میں شفعہ نبیں ہوسکتا۔

( ٢١١٦٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ عَلَى الدَّارِ ،

قَالَ : يُأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِقِيمَةِ الدَّارِ. (٢١١٧٥) حضرت ابن الى آلى فرماتے ہيں كه اگر آدى نے كى مكان كے وض عورت نے نكاح كيا توشفيع مكان كى قيت لے

( ٩١ ) فِي الرَّجلِ يكون له على الرَّجلِ الدِّين فلا يدري أين هو ؟

اگرایک آ دمی نے کسی کا قرضہ دینا ہواوراہے معلوم زیہو کہ وہ کہاں ہے تو کیا حکم ہے؟

( ٢١١٦٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذا كَانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ لِرَجُلٍ فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ وَأَيْنَ وَارِثُهُ ؟

فَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ ، فَإِنْ جَاءَ فَخَيَّرُهُ. (۲۱۱۷۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگرتم پر کسی آ دمی کا قرضہ ہواور تمہیں معلوم نہ ہوکدوہ کہاں ہے یاس کے ورثاء کہاں ہیں تو

اس کی طرف سے صدقہ کردو،اس کے بغدا گروہ آجائے تواسے اختیار دے دو۔

( ٢١١٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسٌ ، عَنْ شُعَبَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ۖ شِي ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَغُرِفُ صَاحِبَ الدَّيْنِ ، فَأَمَرَ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ بِلَٰلِكَ الدَّيْنِ.

(۲۱۱۷) حضرت عبدالله بن حنش فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی ہلاک ہو گیا اور اس پر قرضہ تھا، قرضہ دینے والا کوعلم نہ تھا کہ وہ کہال

ہے،حضرت ابن عمر واللہ نے تھم دیا کہ قرضے کے برابر رقم اس کی طرف سے صدقہ کردے۔

( ٢١١٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَلَمْ يَدُرِ اين

وَارِثُهُ فَلَيَجْعَلُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَلَمْ يَدُرِ أَين وَارِثُهُ فَلُيَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ.

(۲۱۱۲۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرجائے اور اس پر قرضہ ہواور معلوم نہ ہو کہ اس کے ورشہ کہاں ہیں تو وہ قرضہ الله کے راہتے میں خرج کر دیا جائے اور اگر وہ مسلمان ہواور معلوم نہ ہو کہ اس کے ورثاء کہاں ہیں تو اس کی طرف سے صدقہ

( ٢١١٦٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاهِرٍ بن شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ جَارِيَةً بِسَبْعِ مِنَةِ دِرْهَمٍ فَغَابَ صَاحِبُهَا فَعَرَّفَهَا سَنَةً ، أَوْ قَالَ : خُولًا ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَجَعَلَ يَتَصَدَّقُ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ فَلَهُ

فَإِنْ أَتِي فَإِلَى وَعَلَيٍّ ، ثُمَّ قَالَ :هَكَذَا فَاصْنَعُوا بِاللُّقَطَةِ ، أَوْ بِالضَّالَّةِ.

(۲۱۱۹۹) حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ڈٹاٹیز نے سات سو درہم میں ایک باندی خریدی، ابھی رقم کی ادائیگی نہیں

﴿ مَصْنَى ابْنَ الْبِيشِيمِ تَرْجُم (جُلِدَ ﴾ ﴿ ﴿ كُلُّ الْمَالِينِ عَمَالًا فَضَيَهُ ﴾ ﴿ وَالْمُ فَضِيهُ الْمُؤْمِنُ الْمِنْ الْمِينِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمِينِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ لِلِينَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِينِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِينَ لِلْمِنِينِ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمِنِينِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمِنَالِينَ لِلْمُومِ لِلْمِلِينِ لِلْمِنِينِ لِلْمِنِينِ لِلْمِنِينِ لِلْمِنْ لِلِينَالِمِينِ لِلْمِنَالِينَ لِلْمِنِينَ لِلْمِنِينِ لِلْمِنِينِينِ لِلْمِنِينِ لِلْمِنِينِ لِلْمِنِينِينَ لِلْمِنَالِينِينِينِ لِلْمِنِيلِينِ لِلْمِنْمِينِينِ لِلْمِنِينِ لِلْمِنِينِ لِلْمِنِيل

ہوئی تھی کہ باندی کا مالک غائب ہوگیا،حضرت عبداللہ جا او ایک سال تک اس کا اعلان کراتے رہے، پھروہ مسجد گئے اوراس کی قیت صدقه کرنا شروع کی ،ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے کہ اے اللہ! بیاس کی طرف سے ہے، اگر وہ آگیا تو میری طرف اور مجھ پر لازم ہوگا، پھر فر مایا کہ ہر گری پڑی یا گمشدہ چیز کے ساتھ یونہی کیا کرو۔

## ( ٩٢ ) فِي الرَّجلِ يشترِي الجارِية مِن الخَمُسِ

## مسے باندی خریدنے کابیان

( ٢١١٧ ) حَلَّاثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : اشْتَرَيْت جَارِيَةً مِنْ خُمُسٍ قُسِمَ ،

فَوَجَدُتُ مَعَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا ، فَأَتَيْتُ بِهَا عَبْدَ الرَّحْمَن بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقَالَ : هِيَ لَكَ.

(۱۱۷۰) حضرت محدین زیدفر ماتے ہیں کہ میں نے تمس میں سے ایک باندی خریدی، میں نے اس باندی کے پاس پندرہ دینار یائے، میں وہ لے کر حضرت عبدالرحنٰ بن خالد بن ولید کے پاس آیا تو انہوں نے فر مایا کہ وہ تمہارے ہیں۔

( ٢١١٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ فِى رَجُلٍ اشْتَرَى سَبِيَّةً مِنَ الْمَغْنَمِ فَوَجَدَ مَعَهَا فِضَّةٌ ، قَالَ : يَرُدُّهَا.

(۱۱۱۷) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مال غنیمت میں ہے کوئی باندی خریدے اور پھراس کے پاس اسے جاندی مطے تو

( ٢١١٧٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى أَمَةً يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ مِنَ الْفَيْءِ ، فَأَنْتَهُ بِحَلِّي كَانَ مَعَهَا ، فَأَتَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : اجْعَلْهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ.

(٢١١٧) حفرت حيين فرماتے ہيں كدايك آدى نے جنگ قادسيد ميں مال غنيمت ميں حاصل ہونے والى ايك باندى خريدى ،اس یا ندی پر بچھےزیورتھا، وہ آ دمی حضرت سعد بن ابی و قاص مٹائٹڑ کے پاس آیا اورانہیں اس بارے میں بتایا تو انہوں نے فرمایا کہزیورکو مسلمانوں کے مال غنیمت میں جمع کرادو۔

#### ( ٩٣ ) فِي الرَّجلِ تكون عليهِ رقبة

### اگرکوئی شخص آزاد کرنے کی نیت سے غلام خریدے تو کیا طریقہ ہے؟

( ٢١١٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَسْرِيِّ جَسْرِ عَنزَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ : الرَّجُلُ مِنَّا يُرِيدُ أَنْ يُعْتِقَ الْمُعْتَقَ ، قَالَ : إِذَا اشْتَرَيْت مُعْتَقًا تُرِيدُ أَنْ تُعْتِقَهُ فَلَا تَشْتَرِطُ لَاُهْلِهِ الْعِثْقَ ، فَإِنَّهَا عُقْدَةٌ مِنَ الرِّقْ ، وَلَكِنِ اشْتَرِهِ سَاكِتًا ، فإنْ شِئْتَ أَمْسَكُتَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَفْتَ.

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) في المستحدث المس

(۲۱۱۷۳) حضرت ابوعبدالله جسری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معقل بن بیار ہے کہا کہ ہم میں ہے ایک آ دمی غلام کو آ زاد کرنے کے لئے خریدنا چاہتا ہے تو وہ کیا طریقہ اختیار کرے؟ انہوں نے فر مایا کہ جب تم سی غلام کوآ زاد کرنے کی نیت ہے خریدوتو اس کے

ما لک سے آزادی کا تذکرہ کر کے نیٹریدو، بلکہ خاموثی سے خریدو پھراگر جا ہوتو روک لواوراگر جا ہوتو اے آزاد کردو۔

( ٢١١٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ :حدَّثُتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَيُّوبَ فَقَالَ : إِنَّهَا لَيْسَتُ بِعَامَّةٍ.

(۲۱۱۷) حضرت ابن علی فرماتے ہیں کہ میں نے ندکورہ حدیث کاذ کرحضرت ابوب سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ معاملہ کمل نہیں ہے۔ ( ٢١١٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّي ، عَنِ الشُّمْبِيِّي ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلِ كَانَتُ عَلَيْهِ رَقَبُهٌ فَاشْتَرَاهَا

وَاشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهَا ، قَالَ : فَكُرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : لَيْسَتُ بِمَامَّةٍ.

(۲۱۱۷۵) حضرت تعمی فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک آ دی پر غلام کا آزاد کرنالازم تھا،اس نے غلام خرید ااور خریدتے ہوئے اس پر

آ زاد کرنے کی شرط لگائی گئی تو پیمروہ ہےاور بیمعاملیکمل نہیں ہے۔

( ٢١١٧٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنِ ابْن أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَا : إذَا

اشْتَرَاهَا وَاشْتَرَطَ عِتْقَهَا :كَانَا لَا يَرَيَانِهَا سَلِيمَةً.

(٢١١٤٦) حفرت ابراہیم ادر حفرت معنی فرماتے ہیں کہ کسی غلام کوخر پدااوراس کوآ زاد کرنا بیج کی شرط میں شامل تھا تو پیرمعاملہ سلیمہ

( ٢١١٧٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ الْوَاجِبَةُ فَيَشْتَرِيهَا :فَلَا يَشْتَرِطُ أَنَّهُ يَشْتُريهَا لِلَعِتَقِ.

(۲۱۱۷۷) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگر کسی آ دی پر غلام کا آزاد کرنا داجب تھا، پھراس نے غلام خرید اتو خریدتے ہوئے آزاد

كرنے كى شرطبين لگائے گا۔

( ٢١١٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بْنُ زَائِدَةَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ فَيَشْتَرِطُ مَوْلَاهَا عِنْقَهَا ، قَالَ : الْأَجْرُ لِمَوْلَاهَا الَّذِي الشَّتَرَطُ

(٢١١٧٨) حفرت ابن عمر دال خوصوال كيا كيا كما كركوني شخص باندى خريد ادراس كة قا كے ساتھ اس وآزاد كرنے كي شرط طے کرے تواس کی آزادی کا ثواب اس کے آقا کو ملے گا۔

#### ( ٩٤ ) فِي القومِ يشترِ كون فِي العِدلِ

اگر کچھلوگ اونٹ پرلدے کسی سامان تجارت میں شریک ہوں تواس کی فروخت کا طریقہ ( ٢١١٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ فِي الْعِدْلِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ (۲۱۱۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر بچھلوگ اونٹ پرلدے کی سامان تجارت میں شریک ہوں تو اس کی فروخت ان میں سے ایک آدی تقیم سے پہلے کرسکتا ہے۔ سے ایک آدی تقیم سے پہلے کرسکتا ہے۔ (۲۱۱۸) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِی عَدِیٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ ، قَالَ : سَالْتُهُ عَنْ مَنَاعِ بَیْنَ رَجُلَیْنِ یَبِیعُ

أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ قَبُلِ أَنْ يُقَاسِمَهُ ، قَالَ : لاَ بَأْسُ بِهِ. ( ٢١٨٠) حفرت ابن سرين فرمات بين كراكي سامان مين دوآ دي شريك بهون توكيان مين سايك آدي ابن هي كوتقسيم المها عند وخت كرسكا هي؟ انهون في فرمايا كهاس مين كيهر جنهين . المها كا حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَتَحَارَجُ الشَّرِيكَانِ.

٢١١٨١) حضرت ابن عباس تَعَادِّى وَمَن مَاتِيَ بِين كدونوَ ن شَر يك ا پنا ا پنا ما مان ذكال ليسَ \_ ٢١١٨٢) حَذَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَوَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ قَبْلَ أَنْ يَفْسِمَهُ.

أَنْ يَفْسِمَهُ. ٢١١٨٢) حفرت محداس بات مين كولَ حن نهيس بجھتے تھے كه آدى سامان كوتشيم سے پہلے فروخت كرد ہے۔ ٢١١٨٢) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنُ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَكُوهُ بَيْعِ مَا يَفْدِرُ عَلَى فِسْمَتِهِ حَتَّى

یَفْیسم ، فَإِذَا کَانَ شَیْءٌ لاَ یَفُدِرُ عَلَی فِسْمَتِهِ فَلاَ بَأْسَ به. ۲۱۱۸۳) حفرت حن اس بات کومروه قرار دیتے تھے کہ ایک چیز کونٹیم سے پہلے بیچنا کروہ ہے جس میں نقسیم کا اندازہ لگایا جاسکتا ۱۰اور جس میں تقسیم کا اندازہ نہ لگایا جاسکتا ہوائے تسیم سے پہلے فروخت کرنے میں پچھرجی نہیں۔ ۲۱۱۸۱ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَ تَعَابِ الْنَحْفَافُ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ ، أَنْهُ کَانَ لاَ

یَرَی بَانْسًا أَنْ یَبِیعَ الشَّرِیكُ مِنْ شَرِیكِهِ مَا لَمْ یُفَاسِمُهُ حَلاَ الْكَیْلِ وَالْوَزْنِ. ۱۳۱۸ کفرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ تقیم سے پہلے سامان میں ایک شریک اپنا حصہ روخت کردے،البتہ کیلی اورموز ونی چیزوں میں ایسانہیں ہوسکتا۔

> ( ٩٥ ) فِي شِراءِ أُرضِ الخراجِ خراجي زمين كوخر يدنے كابيان

٢١١٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى أَرْضَ خَرَاجٍ. ٢١١٨ ) حفرت ابن صعود والله في فراجي زمين كوفريدار

البيوع والأنفية ﴿ مِنْ ابْ البيوع والأنفية ﴾ ٢٠٢ ﴿ مِنْ ابْنِ البيوع والأنفية ﴾

( ٢١١٨٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْهِنِ مَسْعُودٍ بِمِثْلِهِ.

(٢١١٨٦) حفرت ابن مسعود والتؤف فراجي زيين كوفريدا-

( ٢١١٨٧ ) حَدَّثْنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَ شَيْنًا إلاَّ مِنْ أَهْلِ بَانِفْيَاء وَأَهْلِ الْحِيرَةِ وَأَهْلِ ٱلْيَسِ.

(٢١١٨٧) حضرت ابن معقل فرماتے ء میں كەمضافاتى علاقوں میں الل بانقیاء، الل حيره اور الل اليس كے علاوه كوئى جگه نه خريدو۔ ( ٢١١٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُشْتَرَى مِنَ السُّلُطَانِ مِنْ أَرْضِ : ﴿ وَمِهِ

رِ ۲۱۱۸۸) حفرت حسن اور حضرت محمد نے اس بات کو کمروہ قر اردیا ہے کہ سلطان سے جزیدوالی زمین خرید کی جائے۔

( ٢١١٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَال : كَتَبَ عُمَرُ : لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَشْتَرُوا مِنْ عَقَارِ أَهُ

الذُّمَّةِ ، وَلا مِنْ بِلَادِهِمْ شَيْنًا. (۲۱۱۸۹) حصرت حسن فرمائے ہیں کہ حصرت عمر واللہ نے ایک تھم نامے میں تحریر فرمایا کد ذمیوں کی زمین اور ان کے علاقوں

( ٢١١٩ ) حَكَّنَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ رَجَاءِ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَلِي نُعَيْمُ بُنُ سَلَامَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُلِهِ الْعَزِ دَفَعَ إِلَى رَجُلِ أَرْضًا يُؤَدِّى عَنْهَا الْجِزْيَةَ.

(۱۱۱۹۰) حصرت نعیم بن سلامه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک آ دی کوز مین دی جس کا جزید دیا جا تا تھا۔

( ٢١١٩١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حِبابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجَاء ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَتُ تُمْ أَرْضٌ يُؤَدُّونَ عَنْهَا الْخَرَاجَ.

(٢١١٩١) حفرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین کی کچھز مین تھی جس کاوہ خراج ادا کرتے تھے۔

( ٢١١٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبَانَ بُنِ صَمْعَةَ ، عَنْ بَكْوِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ ، قَالَ : سَأَلْتُ ، عَنْ شِرَاءِ أَرْ-الْخَرَاجِ بِمَايِهَا ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَجْعَلُوا فِي أَعْنَاقِكُمْ صَفَارًا بَعْدَ أَنْقَذَكُ َ اللَّهُ مِنْهُ

(۲۱۱۹۲) حضرت ابان بن صمعه کہتے ہیں کہ میں نے بکر بن عبدالله مزنی ہے سوال کیا کہ کیا خراجی زمین کواس کے چشمول کے سا خريدا جاسكتا ہے؟ انہوں نے فر مایا كەرسول الله مَلِّ ﷺ فَيْ أَنْ مِنْ فرمایا كەتم اپنى گردنوں میں ذلت كاطوق ۋالوجبكه الله تتهمیس اس -

نجات دے چکاہے۔ ( ٢١١٩٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا سَالُه عَنْ شِ معنف ابن الي شيه مترجم (جلد ۲) في معنف ابن الي شيه مترجم (جلد ۲) في معنف ابن الي شيه مترجم (جلد ۲) في معنف ابن الي شيء مترجم (جلد ۲) في معنف ابن الي شيء مترجم (جلد ۲) في معنف ابن الي معنف الي معنف ابن الي معنف ابن الي معنف ابن الي معنف ابن الي معنف الي معنف ابن الي معنف الي معنف

أَرْضِ الْحَرَاجِ ، أَوْ شَيْءٍ هَذَا مَعْنَاهُ ، فَقَالَ : تُخْرِجُ الصَّغَارَ مِنْ عُنُقِهِ فَتَجْعَلُهُ فِي عُنُقِكَ.

(۲۱۱۹۳) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر تفاق سے خراجی زمین کوخریدنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ذلت کواپئی گردن سے نکال کرتمہاری گردن میں ڈالناچاہتا ہے؟

( ٢١١٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو : عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو : عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الْعَقَيْلِتِي ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ تَشْتَرُوا مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ شَيْئًا فَإِنَّهُمُ أَهْلُ خَمَارٍ ، قَالَ : لاَ تَشْتَرُوا مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ شَيْئًا فَإِنَّهُمُ أَهْلُ اللَّهُ عَنْ سُفْيَانَ الْعَقَيْلِتِي ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ تَشْتَرُوا مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ شَيْئًا فَإِنَّهُمُ أَهْلُ اللَّهُ عَنْ سُفْيَانَ الْعَقَيْلِيِّى ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ تَشْتَرُوا مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ شَيْئًا فَإِنَّهُمْ أَهْلُ

خَواَجِ ، بَبِيعُ بَعُضُهُمْ بَعُضًا ، وَلاَ مِنْ أَرْضِهِمْ. (عبدالرزاق ۱۹۲۹) (۲۱۱۹۵) حضرت عمر دلی فوفر ماتے ہیں کہ ذمیوں کے غلاموں کو نہ فریدو، کیونکہ وہ خراج والے ہیں اورا یک دوسرے کو بیچے ہیں اور ان کی نمینسر مجمی و خرید

ر ٢١١٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى مِنْ أَرْضِ الخراجِ شَيْء وَيَقُولُ : عَلَيْهَا خَرَاجُ الْمُسْلِمِينَ.

(٢١١٩٢) حفرت على والنوخراجي زمينول كخريد في كوكروه قراردية بين اورفرمات بين كدان زمينون برمسلمانون كاخراج لازم ب-( ٢١١٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِ مَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ شِرَاءَ أَرْضِ السَّوَادِ.

(٢١١٩٧) حضرت ابن عباس تفايض نے ذميوں سے كى چيز كے خريد نے كوكروه قرار ديا ہے۔ ( ٢١١٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُصَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنْ شِرَاءِ

اُرُضِ الْحَوَاجِ فَقَالَ : لاَ تَبِعُهَا ، وَلاَ تَشْتَرِهَا. (۲۱۱۹۸) حضرت عبد الرحمٰن بن حازم كتے بين كه ميں نے حضرت مجاہد سے خراجی زمينوں كو خريد نے كے بارے بيں سوال كيا تو

انہوں نے فرمایا کہ آئیس نہ بچواور نہ بی خرید و۔ ( ۲۱۱۹۹ ) حَدَّنَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَیْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، اَنَّهُ کَانَ یَکُرَهُ شِرَاءً أَرْضِ الْجِزْیَةِ (۲۱۱۹۹ ) حضرت مجاہد نے جزیدوالی زمین کے خرید نے کو کمروہ قرار دیا ہے۔

( ٩٦ ) الرّجل يشترِي الشّيء فيجد بِهِ العيب

ایک آ دمی کوئی چیزخریدےاور پھراس میں عیب نظر آئے تو کیا تھم ہے؟ مرب پیٹر نیج گان بھیڈ مکافق میں عبر ملاقاتہ میں قال بھارتا کے تو کیا تھا کا میان

( ٢١٢٠. ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ عَيَّاشٍ ، غَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يَسْتَحْلِفُ عَلَى الدَّاءِ الَّذِي لَا

يُرَى عَلَى عِلْمِهِ ، وَعَلَى الظَّاهِرِ البتة.

(۲۱۲۰۰) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ حضرت شریح اس بیاری رقتم دلوایا کرتے تھے جونظر نہیں آسکتی ،اس کے علم پراور ظاہر پر۔ ( ٢١٢٠١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَهِيدٍ ، غَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا بِثَمَانِ مِنْةِ دِرْهُمِ

فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرِى عَيْبًا ۚ، فَخَاصَمَهُ إِلَى عُثْمَانَ ، قَالَ : فَسَأَلَهُ عُثْمَانُ فَقَالَ : بِعُثُهُ بِالْبَرَانَةِ ، فَقَالَ : أَتَحْلِفُ

لَهُ: لَقَدْ بِعْتُهُ وَمَا بِهِ عَيْبُ تَعْلَمُهُ.

(۲۱۲۰۱) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر میں ٹھنے نے آٹھ سودرہم کا ایک غلام فروخت کیا، بھرمشتری کواس میں عیب نظرآ

تو وہ یہ مقدمہ لے کر حضرت عثان میں شوکھ کے پاس حاضر ہوا ،حضرت عثان میں شوئے نے اس بارے میں حضرت ابن عمر جہائے سے سوال کیا نہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اسے براءت کے ساتھ بیجا تھا،حضرت عثمان دہائٹو نے حضرت ابن عمر دہائٹو سے فر مایا کہ کیاتم اس بات کم

فتم کھاتے ہو کہتم نے اسے بیچا تھا تو اس وقت تمہیں اس میں کسی عیب کاعلم نہیں تھا۔

( ٢١٢.٢ ) حَدَّثُنَا الضَّحَاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْمَتَاعَ ، أَوِ السُّلْعَةَ فَيَج

بِهِ الْعَيْبُ ، قَالَ : يَلْتَمِسُ الْمُبْتَاعُ الْبَيْنَةَ ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ ، فَإِنْ وَجَدَ وَإِلَّا الْمُتَكِفِ الْبَاثِعُ عَلَى عِلْمِهِ وَقَالٌ عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ :يَحْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ.

(۲۱۲۰۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی کوئی سامان خریدے اور پھراس میں عیب پائے تو خریدار کواس بات پر گواہی ؟

ضرورت ہوگی کدر عیب بائع کے پاس ہی تھا، اگر گواہی مل جائے تو ٹھیک وگرنہ بائع سے شم لی جائے گی کدا سے اس عیب کاعلم ندة حصرت عمروبن دینار فرماتے ہیں کھلم کی قتم لی جائے گی۔

( ٢١٢.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةٌ وَبِهَا بَرَصٌ وَلَيْسَ لَه شُهُودٌ قَالَ: يَخْلِفُ الْبَائِعُ بِاللَّهِ: مَا بَاعَهَا وَبِهَا بَرَّصٌ.

(۲۱۲۰۳) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے باندی خریدی اور پھر دیکھا کہ اس میں جیچک کی بیاری تھی اورخریدار

یاس گواہ بھی نہیں تھے تو بائع سے تم لی جائے گی کہ جب اس نے بیچا تو چیک نہیں تھی۔

( ٢١٢.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ ذَرٌّ ، قَالَ :كَانَ الْقَاسِمُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَسْتَحْلِفُ الرَّجُلَ مَا يَدْفَ عَنْ حَقِّ يَعْلَمُهُ لَهُ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ فِي الْيَمِينِ الْمُرْسَلَةِ : إنَّمَا إِثْمُهُ وَبِرُّهُ عَلَى مَا تَعَمَّدَ.

(۲۱۲۰۴) حضرت عمر بن ذر فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن اس بات رقشم لیا کرتے تھے کہ بائع نے جب اس چبزً

حوالے کیا تو اس کے عیب کا اے علم نہیں تھا، حضرت صحی بمین مرسلہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا گناہ اس برہے جو جار بوجھ كرجھونى قتم كھائے۔

( ٢١٢.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِطَاءٍ الْمَدِينِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا بَا

مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ كُنَابِ البِيوعِ وَالْأَفْضِيهُ ﴾ ﴿ مُصنف ابن الْبِيوعِ والأفضية ﴾ ﴿ ﴿ مُصنف ابن الْبِيوعِ والأفضية ﴾ ﴿ \* رَجُلًا سِلْعَةً ، فَادَّعَى الْمُشْتَرِى عَيْبًا ، فَخَاصَمَهُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَقَالَ الْمُشْتَرِى : اخْلِفْ بِاللَّهِ : مَا بِعْتِنِي عِيبًا، فَقَالَ:الْبَائِعُ:أَخْلِفُ بِاللَّهِ:لَقَدُ بِعْتُكَ وَمَا أَعْلَمُ بِهَا عَيْبًا ، فَالَ :فَقَالَ :عُثْمَانُ :أَنْصَفَك الرَّجُلُ.

٣١٢٠٥) حضرت عطاء مدین کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے پچھ سامان بیچا، پھرمشتری نے عیب کا دعویٰ کر دیا،اور وہ یہ جھٹڑا لے کر ئرت عثان بن عفان بڑا ہے یاس حاضر ہوا ،مشتری نے کہا کہاللہ کی قتم کھاؤ کہ جبتم نے مجھے بیچا تھا تو اس میں کوئی عیب نہیں ما، بالكع نے كہا كہ ميں تتم كھا تا ہوں كە جب ميں نے تتهميں يہ چيز يبى تقى تو مجھےاس ميں كسى عيب كاعلم نہيں تھا، حضرت عثان دہائنونے

ملیا کداس آ دمی نے تم سے انصاف کیا۔ -٢١٢٠ ) حَدَّثُنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْ أَرْض بَيْضَاءَ اشْتَرَيْتُهَا مِمَّنْ يَمْلِكُ رَقَيتِهَا لَأَيْنِيَ فِيهَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ ، قَالَ : فَقُلْت : يُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ ، قُلْتُ : أُقِرُّ بِالصَّغَارِ ، قَالَ : إنَّمَا ذَلِكَ فِي رُؤُوسِ الرِّجَالِ.

: ۲۱۲۰) حضرت زبیر بن جنادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم سے سوال کیا کہ کیا میں خراج والی بنجرز مین کو کھیتی باڑی کے لئے ۔ پیسکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، میں نے کہا کہ کیا اس کا خراج ادا کیا جائے گا؟ انہوں نے فر مایا کہ اس

یکوئی حرج نہیں، میں نے کہا کہ میں چھوٹو ل کے لئے اقر ارکرتا ہوں،انہوں نے کہا کہ یہ بات مردوں کے سروں میں ہوتی ہے۔

#### ( ٩٧ ) فِي بيعِ المحقّلاتِ

### بكريول كيقنول ميں دودھ بھر كرانہيں فروخت كرنا درست نہيں

٢١٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ خَيْنَمَةً ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ : إِيَّاكُمْ وَبَيْعَ

الْمُحَفَّلَاتِ فَإِنَّهَا خِلَابَةٌ ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمِ. ۲۱۲۰۷) حضرت عبدالله رَقَائِمُ فرماتے ہیں کہ بکریوں کے تقنوں میں دودھ بھر کرانہیں فروخت کرنے سے اجتناب کرد، کیونکہ سے

کہ ہاور دھوکہ کی مسلمان کے لئے درست نہیں۔

٢١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : التَّصْرِيَةُ خِلَابَةٌ. ، ۲۱۲۰) حضرت قیس بن ابی حازم فر ماتے ہیں کہ بکریوں کے تتنوں کو بھر کرانہیں فروخت کرنا دھوکا ہے۔

٢١٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنُ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَسْتَقْبِلُوا ، وَلاَ تُحَفِّلُوا . (ترمذي ١٢٦٨ - احمد ١/ ٢٥١)

۲۱۲۰) حضرت ابن عباس بن هومن سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْفِظَةُ نے فرمایا کہ شہر کے باہرے آنے والے تجارتی قافلے کوشہر ، باہر جا کر نہ ملوا در جا نوروں کے تقنول کو دود ھے بھر کر فروخت نہ کرو۔ هِ مَصنَ ابْنَ الْمِشْدِمْرْجِمْ (جلد٢) كَيْبِ الْمُنْ يَعْمَدُ مَنْ يَعْمَدُ أَبِي كَثِيْدٍ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ الْ الْعَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ الْعَالَ : قَالَ الْعَالَ : قَالَ الْعَالَ : قَالَ الْعَالَ الْعِلْمُ الْعَالَ الْ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذًا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللَّفَحَةَ ، أَوِ الشَّاةَ فَلَا يُحَفُّلُهَا.

(احمد ٢/ ٨١٦ ابن ماجه ٢٢٣١

(۲۱۲۱۰) حصرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِنْ اللهُ عَلَیْنَ ارشاد فر مایا کہ جب تم اونٹن یا بکری کو بیجوتو اس کے تقنول میں دودھ روک کرمت ہیجو۔

( ٢١٢١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِى ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ حدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ ، قَالَ : بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلاَبَةٌ ، وَا تَحِلُّ الْخِلاَبَةُ لِمُسْلِمِ.

(۲۱۲۱) حضرت عبدالله رہ اللہ عن وایت ہے کہ صادق ومصدوق رسول اللہ لینٹر الفظی کے ارشادفر مایا کہ جانوروں کے تقنوں میر وودھ روک کراہے فروخت کرنادھوکا ہے اور دھوکہ دینامسلمان کے لئے حلال نہیں۔

( ٩٨ ) فِي شِراءِ الغلامِ وبيعِهِ

## بج كى خريد وفروخت كا تقلم

( ٢١٢١٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ عِنْقُ الصَّبِيِّ ، وَ بَيْعُهُ ، وَلَا شِرَاؤُهُ.

(۲۱۲۱۲)حضرت ابن عباس نئ دنین فرماتے ہیں کہ بچے کے لئے خرید وفروخت کرنااورغلام کوآ زاد کرنا درست نہیں۔

( ٢١٢١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ شِرَاء الْغُلَامِ ، وَلَا بَيْعُهُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ.

(۲۱۲۱۳)حفرت زہری فرماتے ہیں کہ بچہولی کی اجازت کے بغیرخرید وفروخت کرنے کاحق نہیں رکھتا۔ سیمیں دور در میں میں دوروں سے موجود میں اوروں سے دوروں سے دوروں سے موجود ہوں کے دوروں سے موجود

( ٢١٣١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّغْبِيِّ : يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ؟ قَالَ : إِذَا جَازَ بَيْهُ

وَشِرَاؤُهُ جَازَتُ عَنَاقَتُهُ. (۲۱۲۱۴) حضرت مطرف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فعی سے کہا کہ کیا بچے کے لئے خرید وفروخت کرنا درست ہے؟ انہوں ۔

فر مایا کها گراس کے خرید وفر وخت کرنے کو درست مجھتے ہوتو اس کے آزاد کرنے کوبھی درست مجھو۔ ۔

( ٢١٢١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ ، وَلَا شِرَاؤُهُ. ( ٢١٢١٥ ) حفرت حن فرماتے بی كدیج كے لئے خريد وفروخت كرنا درست نہيں۔ ( ٩٩ ) فِي الرَّجلينِ يختصِمانِ فيدّعِي أحدهما على الآخرِ الشّيء على من تكون اليمِين؟

اگردوآ دمیوں کا جھگڑا ہو،ایک دوسرے پرکسی چیز کے حق کا دعویٰ کرے توقتم کس پر ہوگی؟

( ٢١٢١٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ طَلُحَةً بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَوْفٍ، قَالَ:أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَّى بَلَغَ الثَّنِيَّةَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةً خَصْمٍ ، وَلَا ظِنِينٍ ، وَإِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُذَّعَى عَلَيْهِ. (ابوداؤد ٣٩٦ ـ عبدالرزاق ١٥٣١٥)

(۲۱۲۱۲) حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ لیمِیَّ فِیْکُیْ نِے اعلان کرنے والے کوعظم دیا اوراس نے اعلان کیا کہ فریق مخالف اور گمان رکھنے والے کی گواہ درست نہیں ہتم مدیٰ علیہ پر ہے۔

( ٢١٢١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ الْبَصْرِيّ ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى ، أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكُرَ.

(٢١٢١٤) حضرت عمر ولي في خضرت ابوموى ولي في كام خط مي لكها كرتم انكاركر نے والے ير ہے۔

( ٢١٢١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ ، أَنَّ الْيُعِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

(۲۱۲۱۸) حفرت سعید بن مینب فرماتے ہیں کہ سنت بید ہی ہے کہتم مدعی علیہ پر ہے۔

( ٢١٢١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ حَسَّانَ أَبِي الْأَشْرَسِ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إنَّ هَذَا بَاعَنِي جَارِيَةً مُلْتَوِيَةَ الْعُنُقِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ بَاعَكَ داءً ، وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ : مَا بَاعَكَ داءً.

(۲۱۲۱۹) حفزت شری کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اس مخف نے مجھے ایک باندی پیچی ہے جس کی گردن میں مرض ہے، حضرت شریح نے اس سے فرمایا کہتم پر گواہی لازم ہے کہ اس نے تمہاری باندی بیاری کی حالت میں بیچی تھی، بصورت دیگروہ قسم

کھائے گا کہ اس نے بیاری کے ساتھ تمہیں باندی نہیں نیچی۔

( ٢١٢٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، وابن شُبُومَةً ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ :اخْلِفُ أَنَّكَ لَمْ تَبِعْهُ داءً.

(۲۱۲۰) حضرت شعبی نے ایک آ دمی سے فر مایا کہ تم تشم کھاؤ کہ تم نے اسے بیاری کے ساتھ اپنی باندی نہیں بیجی۔

( ٢١٢٦١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، عَنْ نَافِع بْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. (بخاري ٢٥١٣ـ مسلم ١٣٣٧)

(٢١٢١) حضرت ابن عباس بني دين عن روايت بكرسول الله مُؤْفِظَة في مدى عليه رقتم كولا زم قرار ديا-

( ٢١٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمَطْلُوبِ. (بيهقى ١٠ دار قضنى ٢١٩)

( ۲۱۲۲۲ ) حضرت زیدین ثابت و این سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِّنْ ﷺ نے مطلوب برقتم کولا زم قرار دیا۔

( ٢١٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعُمَش ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقُطَعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، لَقِى اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، قَالَ الْأَشْعَثُ : فِى وَاللّهِ نَوْلَتُ : كَانَ بَيْنِى وَاللّهِ نَوْلَتُ : كَانَ بَيْنِى وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِى ، فَقَدَّمْتُهُ إلَى النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذًا يَخْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِى ، اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذًا يَخْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِى ،

الله عليه وسلم : الك بينه ؛ فقلت : لا ، فقال لِليهودِي : الحلف ، فقل ! يحلِف في المُعلِق الله عليه والله عليه و فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنّا قَلِيلًا ﴾. (بخارى ٢٣١٦- مسلم ٢٢١)

(۲۱۲۲۳) حفرت عبدالله و الله و

### (۱۰۰) فِی أُجرِ المعلَّمِ معلّم کے اجرت کے کابیان

( ٢١٢٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا قِلاَبَةَ عَنِ الْمُعَلِّمِ يُعَلِّمُ وَيَأْخُذُ أَجُرًا ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۱۲۲۳) حفرت طالد الحذاء ولينطيذ فرمات بي كه مين في حضرت ابوقلابه ولينميذ عدد يافت كيا كد كيامعلم تعليم در كرأس بر اجرت ليسكتام؟ آپ ولينميز في مايا كداگروه اجرت ليواس مين كوئي حرج نهين -

( ٢١٢٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَلَّمَ الْمُعَلِّمُ ، وَلَا يُشَارِطَ ، فَإِنْ أَعْطِىَ شَيْئًا أَخَذَهُ.

(۲۱۲۲۵) حضرت طاؤس فرماتے میں کہ معلم تعلیم دے اور (اجرت) کی شرط نہ لگائے اگر اُس کو پچھودے دیا جائے تو اُس کے لینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢١٢٦ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ : لَا يَشْتَرِطُ الْمُعَلَّمُ ،

(۲۱۲۲) حضرت شعبی بیشند فرماتے ہیں کہ معلم شرط نہ لگائے اورا گراُس کو کچھودیا جائے تو اُس کو قبول کرلینا چاہیئے۔ (۲۱۲۲۷) حَدَّکْنَا أَنَّهُ سَفِد مُحَمَّدُ نُهُ مُسَّتَ، عَنِي اِنْ حُرِّنْتِهِ، عَنْ عَطَاهِ بِأَنْهُ كَانَ لاَ رَسِمِي أَنْ الْأَنْ بَالْحُهُ

( ٢١٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْمُعَلِّمُ مَا أَعْطِى مِنْ غَيْرِ شَوْطِهِ.

(٢١٢٣٧) حفرت عطًاء والثيمة معلم كاجرت لينے ركوئي حرج نہيں سجھتے اگرأس نے إس كي شرط ندلگائي مو۔

( ٢١٢٢٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ صَدَقَةَ الدِّمَشُقِيِّ ، عَنِ الْوَضِينِ بُنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ ثَلَاثَةُ مُعَلِّمِينَ وَرَبُّهُ مِنَا إِنْ صَلِيمَ مُرَّادِ مِنْ وَمِنْ وَمِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُعَلِّمِينَ

يُعَلِّمُونَ الصِّبْيَانَ ، فَكَانَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ يَرْزُقُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ كُلَّ شَهْرٍ. (٢١٢٢٨) حضرت وضين بن عطاء ويشين فرماتے بيل كه مدينه منوره بيل تميل معلمين بچول توقعيم دينے پر ما مور تھے، حضرت عمر بن

خطاب زناغوان میں سے ہرایک معلم کو ماہانہ پندرہ (درہم یادینار)وظیفہ دیا کرتے تھے۔

( ٢١٢٦٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُشَارِطَ الْمُعَلِّمُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ.

(٢١٢٢٩) حفرت ابرا ہيم ويفيداس بات كونال بندكرتے تھے كەمعلم تعليم قرآن پراجرت لينے كي شرط لگائے۔

( ٢١٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ للْمُعَلِّمِ أَنْ يُشَارِطَ.

(۲۱۲۳۰) حضرت ابوجعفر پیٹینے معلم کے لئے اجرت کی شرط لگانے کونا پیند فرماتے تھے۔ میں میروق میں دیکھیں میں ایک اجرت کی شرط لگانے کونا پیند فرماتے تھے۔

المرتبط على المراج الم

( ٢١٢٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعَلَّمَ بِشَرُطٍ. (٢١٢٣٢) حفرت طاوُس بِلِيْنِيد معلم كے اجرت كي شرط لگانے ونا پندكرتے تھے۔

( ٢١٢٣٢ ) حَدَّثُنا يزيد بن هارون، قَالَ: أُخْبَرَنا شعبة، عن الحكم، قَالَ: ماعلمت أن أحدا كرهه. يعني: أجر المعلم.

( ٢١٢٣٣) حضرت علم ويشيد فرمات بين كدمير علم مين بيدبات نبين ب كركس نه بعلم كاجر لين كونا يسند كيا بو-

( ١١٢٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ، قَالَ: إِنِّى لاَرْجُو أَنْ يَأْجُرهُ اللَّهُ، يؤَدِّبُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ.

ر ۱۲۳۳۷) حضرت معادید بن قره ویشید فرماتے ہیں کداللہ تعالی کی رحمت سے امید قوی ہے کداللہ پاک اُس کوضر وراجر مطاوفر مائے

گا،وہ بچوں کو تعلیم اوراد بسیکھائے۔ برین سر صلی کا ایس میں

( ٢١٢٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَائِلٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الْمُعَلَّمُ لَا يُشَارِطُ ، فَإِنْ أَهْدِىَ لَهُ شَيْنًا فَلْيَقْبَلُهُ. (۲۱۲۳۵) حضرت عامر مِینی فرماتے میں کہ معلم شرط تو نہ لگائے ، ہاں اگر اُس کو بچھ ہدید دیا جائے تو اس کو قبول کرلیمنا جا ہیئے۔

( ٢١٢٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَهُدِئٌ بُنُ مَيْمُون ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ بِالْمَدِينَةِ مُعَلَّمٌ عِنْدَهُ مِنْ أَبْنَاءِ أُولنك الضخام ، قَالَ :فَكَانُوا يَعْرِفُونَ حَقَّهُ فِي النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ.

(۲۱۲۳۲) حضرت ابن سیر کن دیشید فرماتے ہیں کہ مدیند منورہ میں ایک معلم تھے اُس کے پاس اُس بڑے آ دمی ( سخی ) کے بچے بھی

پڑھتے تھے۔ وہ نیروز اورمہر جان میں اُس معلم کے حق کو مجھتے تھے۔

## ( ١٠١ ) من كرِة أجر المعلُّم

بوحضرات معلم كاجرت لينكونا يندكرت بي

( ٢١٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُغِيرَةَ بُنِ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ نُسَىًّ ، عَنِ الأَسُودِ بُنِ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ ، فَأَهُدَى الْمَى رَجُلٌ مِنْهُمُ قُوسًا فَقُلْتُ : نَيْسَت بِمَالِ ، وَأَرْمِى عَنْهَا فِى سَبِيلِ اللهِ ، لآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاسُأَلَتُهُ وَلَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاسُأَلَتُهُ وَاللَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاسُأَلَتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاسُأَلَتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاسُأَلَتُهُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَجُلٌ أَهْدَى إلى قَوْسًا مِشَنْ كُنْتُ أَعَلَمُهُ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ ، وَلَيْسَتُ بِمَالٍ ، وَأَرْمِى عَنْهَا فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلُهَا.

(ابوداؤد ۳۴۰۹ احمد ۵/ ۳۱۵)

(۲۱۲۳۷) حفرت عبادہ بن صامت من فو فرماتے ہیں کہ مدرسه صفہ کے کچھ طلبہ کو میں نے کتابت اور قرآن یاک کی تعلیم دی ،ان

میں سے ایک شخص نے مجھے کمان ہدید میں دی، پس میں نے یہ کہتے ہوئے ول کرلیا کدید مال نہیں ہے اس کے ساتھ اللہ نعالیٰ کے

راستہ میں جہاد کرتے وقت دخمن پر تیر برساؤں گا۔ میں نے کہا کہ میں ضرور حضور اقدس مِنْافِظَیْظَیْم کی خدمت میں حاضر ہو کر مور میں جہاد کرتے وقت دخمن پر تیر برساؤں گا۔ میں نے کہا کہ میں ضرور حضور اقدس مِنْافِی کے خدمت میں حاضر ہو کر

آپ مَزْفَظِيَّةً ہے اِس مَے متعلق پوچھوں گا۔ پھر میں آپ مَزْفَظِیَّةً کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مِنْزِفْظَةً! معرفی میں میں میں میں میں میں کا میں میں میں میں میں میں میں کا تعلقہ میں تقوید میں میں میں میں میں میں میں میں

ا کی شخص نے مجھے کمان مدید میں دی ہے، کیونکہ میں نے اُس کو کتابت اور قر آن کریم کی تعلیم دی تھی اور مال نہیں ہے اِس کے ساتھ اللہ کے راستہ میں جہاد کروں گا،آپ میران نے اُسٹاد فرمایا: اگر تو چا ہتا ہے کہ کل قیامت کے دن بیرآ گ کا طوق بنا کرتیرے گلے

میں ڈالا جائے تو اُس کوقبول کرلے۔ دور

( ٣١٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ ، قَالَ :يُكُرَّهُ أَرْشُ الْمُعَلِّمِ ، فَإِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَكُرَهُونَهُ وَيَرَوْنَهُ شَدِيدًا

(۲۱۲۳۸) حفزت عبدالله بن شقیق میشید فرماتے ہیں کہ معلم کے اجرت لینے کو ناپند کیا گیا ہے، بے شک نبی اکرم مَلِفَظَةُ کے

صحابہ ڈٹاٹھ اس کونالیند کرتے تھے اور اِس کو تخت ( گناہ ، وبال ) سمجھتے تھے۔

مسنف ابن البشيه مرتم (جلدا) ﴿ مَنْ مُنِسَّرِ أَبُو سَعُدٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُلَقٌ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ أَبَى بُنَ كُعْبٍ كَانَ يُعَلَّمُ رَجُلاً مَحَمَّدُ بُنُ مُيسَّرِ أَبُو سَعُدٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُلَقٌ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ أَبَى بُنَ كُعْبٍ كَانَ يُعَلِّمُ رَجُلاً مَكُفُوفًا ، فَكَانَ إِذَا أَنَاهُ عَدَّالُهُ مَ قَالَ : فَوَجَدُتُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنْ شَيْناً يُتْحِفُكَ بِهِ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهِ وَطَعَامِ أَهْلِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ. (ابن ماجه ۲۱۵۸- بيهقي ۱۲۲)

(ابن ماجه ۱۵۸-بیهقی ۱۲۱)

(ابن ماجه ۱۵۸-بیهقی ۱۳۰۹)

(ابن ماجه ۱۹۸-بیهقی ۱۳۰۹)

(ابن ماجه ۱۹۸-بیهقی ۱۳۰۹)

(ابن ماجه ۱۹۸۰)

(ابن ماجه ۱۹۸۸)

(ابن

الُّغِلُمَانِ فِی الْکُتَّابِ أَجُواً. ۲۱۲۴ ) حضرت ابراہیم مِیشِی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام دہاشہ بچوں کو کتابت سکھا کرا جرت کوناپسند کرتے تھے۔

(١٠٢) من كرِه إذا أسلم السّلم أن يصرِفه فِي غيرِةِ

جوحفرات إس بات كونا پندكرتے ہيں كہ بي سلم ميں جب ثمن سپر دكر ديا جائے تو أس

## کو کسی اور کام میں خرچ کردے

٢١٢٤١) حَذَّنَنَا أَبُو الْأَحُوص ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إِذَا أَسْلَمُت فِي طَعَامٍ فَلَا تَأْخُذَ نَّ مَكَانَهُ طَعَامًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ أَرِدُتَ أَنْ تَأْخُذَ مَكَانَهُ عَلَفًا فَخُذْ إِنْ شِنْتَ. مَكَانَهُ طَعَامًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ أَرِدُتَ أَنْ تَأْخُذَ مَكَانَهُ عَلَفًا فَخُذْ إِنْ شِنْتَ. ٢١٣٣١) حضرت ابن عباس جَانِيْ فرماتے بس كه جب تو كھانے كى چز ميں پيچ سلم كرلے تو برگز اس كى جگد دوبرا كھانانہ لے۔ اگر تو

۱۳۳۳) حضرت ابن عباس بڑا ٹو فرماتے ہیں کہ جب تو کھانے کی چیز میں تیج سلم کر لے تو ہرگز اس کی جگہ دوسرا کھانا نہ لے۔اگر تو س کی جگہ جارہ لینا چاہے تو چارہ لے لے۔

٢١٢٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَمْ يَجِدُهُ فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : خُذْ عَرَضًا ، خُذْ غَنَمًا ٢١٢٣٢) حضرت طاوَى فرماتے ہیں كدا كِ شخص نے كى چيز يس نَجْ سلم كى پجراس چيز نہ كونہ پایا تو حضرت ابن عباس نِ اُنْ اِ

ریافت کیا؟ آپ زلائٹونے فرمایا سامان لے لے، بمریاں لے لے ، ۲۱۲۶۲ ) حَدَّثَنَا جَوِیرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ :إِذَا أَسْلَمْتَ سَلَمًّا فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِرَأْسِ مَالِكَ عَرَضًا .

(۲۱۲۳۳) حضرت ابرا ہیم جیشید فرماتے ہیں کہ جب تو نے سلم میں ثمن ادا کر دیتو اس میں کوئی حرج نہیں کہ تو اپنے رأس المال

معنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۲) کی ۱۳۱۳ کی ۱۳۱۳ کی کتاب البیوع والأنفسیة کی

( ٢١٣٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : إذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَبِهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ ، وَلَا تَصْرِفُهُ فِي غَيْرِهِ.

(۲۱۲۸۷) حضرت عمر دونتو فرماتے ہیں کہ جب تو کسی چیز سلم کرے تو جب تک اُس پر قبضہ نہ کر لے اُس کوآ گے فروخت نہ کر،اور ہی اُس کو کسی اور چیز میں خرچ کر۔

( ٢١٣٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ ، وَلاَ تَصْرِفْهُ إلَى غَيْرٍ ٠ وَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقُبِظُهُ.

(٢١٢٥٥) حضرت ابن عمر دانغ فرمات بي كه نظم مكر في ميل كوئي حرج نبيس - أس كوكسي غير چيز مين خرچ نه كرے اور جب تا قبضه نذكر ليفروخت ندكريه

( ٢١٣٤٦ ) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمْت فِي شَيْءٍ فَلاَ تَأْخُذُ إِلَّا مَا أَسْلَمْتَ فِيهِ ، وَ تُسْلِمَنَّ فِي شَيْءٍ ، ثُمَّ تُحَوِّلُهُ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ.

(۲۱۲۳۱) حضرت حسن ویشید فرماتے ہیں کہ جب تو کسی چیز میں بھے سلم کر بے قو صرف وہی چیز لے جس میں تونے بھے سلم کی ہےا، کسی ایسی چیز میں بیچ سلم نه کر که جس کوتو بعد میں دوسری چیز سے تبدیل کر ہے۔

( ٢١٢٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الْمُحَارِقِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ أَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ ، فَمِنُ أَسْلَمَ فِي حِنْطَةٍ فَلَا يَأْخُذُ شَعِيرًا ، وَمَنْ أَسْلَمَ فِي شَعِيرٍ فَلاَ يَأْخُذُ حِنْطَةٍ كَـٰ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ.

(۲۱۲۳۷) حضرت ابو تبریرہ چھٹے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے بیچی سلم کی ۔للہٰ ذااب جوکوی پھی گندم میں تیجی سلم کرے گا وہ جونہ لے سکتااور جو کوبی جویں بیع سلم کرے گاوہ گندم تبیں لے سکتا جس کاوزن اور مدت معلوم ہونی چاہیے۔

( ٢١٢٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:لاَ تَصْرِفُ سَلَمَك فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ.

(۲۱۲۷۸) حفرت حسن بیشید فرماتے ہیں کہ قبضہ کرنے ہے قبل این سلم میں تصرف نہ کرنا۔

#### ( ١٠٣ ) فِي البيُّعينِ يختلِفانِ

#### اگرخرید وفروخت کرنے والوں کااختلاف ہوجائے

( ٢١٣٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَوْن بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُو . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا الْحَتَلَفَ الْبَيْعَانِ فَالْقُولُ مَا قَالَ الْبَاثِعُ ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْحِيَارِ.

(ترمذی ۳۳۷- ابودازد ۵۰۵

(۲۱۲۳۹) حضرت ابن مسعود والتي سے مروی ہے كہ حضور اقد س مَثَلِّ فَتَحَيَّمَ نے ارشاد فر مایا: اگر بائع اورمشتری كا اختلاف ہو جائے تو

بائع کی بات معتبر ہےاورمشتری کواختیار ہےا گرجا ہےتو بیچ کرےاورا گرجا ہےتو ترک کردے۔ ( ٢١٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ،

وَالْمَبِيعِ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ، أَوْ يَتَرَاذَانِ الْبَيْعَ ، وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعِ قَدِ اسْتُهْلِكَ فَالْقَوْلُ فَوْلُ الْمُشْتَرِى ، وَالْبَيْنَةُ عَلَى الْبَائِعِ.

(۲۱۲۵۰)حضرت مجععی پیشینے فرماتے ہیں کہ اگر بائع اورمشتری کا اختلاف ہوجائے اور اُن دونوں کے پاس گواہ نہ ہوں ،اور پیغ بھی ا پی حالت پر قائم ہوتو باکع کا قول معتبر ہوگا ،اور بیچ ختم کر دی جائے گی ،اوراگرمیچ ہلاک ہو جائے تو مشتری کی بات مانیں گےاور

بائع کے ذمہ گواہ قائم کرتا ہوگا۔

( ٢١٢٥١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْح ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَيِّعَيْنِ إذَا اخْتَلَفَا وَالْمَهِيعِ قَانِمْ بِعَيْنِهِ يَسْأَلُهُمَا الْبَيِّنَةَ ۚ، فَإِنَّ أَقَامَ أَخَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ أُغُطِى بِبَيِّنَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ الْمُتَحْلَفَهُمَا ، فَإِنْ جَانًا بِهَا جَمِيعًا رَدَّ الْبَيْعَ ، وَإِنْ لَمْ يَخْلِفَا رَدَّ الْبَيْعَ ، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكُلَ الآخَرُ أَعْطَى الَّذِى حَلَفَ . وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْبَيْعُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ ، أَوْ قَالَ :قدِ اسْتُهْلِكَ يُكَلَّفُ الْبَائِعُ الْبَيْنَةَ ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُشْتَرى.

(۲۱۲۵۱) حصرت شرح ویشیخه فرماتے ہیں کداگر بائع اورمشتری کا اختلاف ہوجائے اورمینے بھی بعینه موجود ہوتو دونوں سے گواہ طلب كريں كے،اگران ميں ہے كى ايك نے گواہ پيش كرد ہے تو أس كے گواموں كى وجہ ہے أس كودے ديا جائے گا،اورا كرأن دونوں کے پاس گواہ نہ ہوں تو دونوں ہے تتم اٹھوائی جائے گی ،اوراگر دونو قتم اٹھالیس تو بیع ختم کر دی جائے گی ،اوراگر دونو قتم اٹھانے ے انکار کر دیں تو بھی بھے ختم کر دیں گے ، اوراگر ایک قتم اُٹھالے جبکہ دوسراا نکار کر دی تو جس نے قتم اُٹھائی ہے اُس کو دے دیا جائے گا ،اورا گرمیج بعینه موجود نه ہویا وہ ہلاک ہوگیا ہوتو با لغ کو گواہ کا مکلّف بنائیں گے اورمشتری پرفتم اُٹھانے کولا نرم کریں گے۔ ( ٢١٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ :رَجُلَانِ يَخْتَلِفَانِ فِى بَيْعِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، قَالَ :يُرَدُّ الْبَيْعُ إِذَا لَمْ يَسْتَقِيمَا وإنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ.

(۲۱۲۵۲) حضرت ابن جرت کی پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیشید ہے عرض کیا کداگر بائع اور مشتری کا نیچ میں اختلاف ہو جائے ،تو آپ ویٹی نے فرمایا کما گروہ سیدھے نہ ہوں اور اُن کے پاس گواہ موجود نہ بوتو تھے کوختم کردیا جائے گا۔

#### ( ١٠٤ ) فِي النَّحلِ عِند الجلوةِ

### منہ دکھائی کے وقت بیوی کوکوئی تحفہ بیش کرنا

( ٢١٢٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّحْلِ عِنْدَ الْجَلْوَةِ، فَقَالَ:لَيْسَ بِشَيْءٍ.

هي معنف ابن الي شيدمتر جم (جلد٢) في المستحد المستحد ١١٣٠ في المستحد ال

( ۲۱۲۵۳) حضرت حسن برایطینے سے مند دکھائی کے وقت بچھ دینے کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ برایھیلانے فرمایا کہ اِس کی کوئی حفيقت تہيں۔

( ٢١٢٥٤ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّان ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَكُرُهُ أَنْ يُنْحَلَ الشَّيْءَ الْمَرْأَةَ لَا يَفِي بِهِ.

(۲۱۲۵۳) حضرت محمد والنفيذ عورت كومند دكهائى كوقت كهددين كونا ببندكرت تهد

( ٢١٢٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا الْخَلِيلِ أَوْصَى أَنْ يُدْفَعَ إِلَى امْرَأْتِهِ نُحْل

كَانَ نَحَلَهَا إِنَّاهُ تَحَرُّجًا مِنْهُ.

(۲۱۲۵۵) حضرت ابوالخلیل نے وصیت فرمائی کے میری بیوی کو تحفد دیا جائے۔ انہوں نے وہ تحفداس کوحرج سمجھتے ہوئے ( تنگ آ کر )

( ٢١٢٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّمَا رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقِ ، أَوْ عِدَّةٍ ، فَهُوَ لَهَا إِذَا كَانَ قَبْلَ عُقْدَةِ النَّكَاحِ ، فَإِنْ حَبَا أَهْلَهَا حِبَاءً بَعْدَ

عُقُدَةِ النَّكَاحِ ، فَهُو لَهُمْ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأَخْتُهُ. (ابوداؤد ٢١٣ـ احمد ١٢٢)

(۲۱۲۵۲) حضرت مکحول میشاید ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مِرَافِظَةَ ہِنے ارشاد فرمایا: جب کوئی آ دمی کسی عورت کے ساتھ مہریا کسی وعدہ

یر نکاح کرے تو اگر وہ دعدہ اور حق مہر نکاح ہے قبل طے ہو گیا تھا تو وہ عورت کا حق ہے۔ اور اگر نکاح کے بعدم دعورت کے **گ**ھر کے افراد کوکوئی چیز عطیه کرتا ہے تو وہ ان کے لیے ہے اور آ دمی کا جس چیز ہے بھی اکرام کیا جائے اس کاسب سے زیادہ حق داراس کی بیٹی

اور جمن ہے۔

( ٢١٢٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَفُضِي بِهَا ، وَأَنَّ إِيَاسًا كَانَ يَقُضِي بِهَا.

(۲۱۲۵۷) حفرت عبیدالله بن معمر ولیفیداس کا حکم دیا کرتے تھے اورایاس ولیفیداس کا حکم نہیں دیا کرتے تھے۔

( ٢١٢٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَنَادَةَ، أَنَّ شُرِيْحًا، وَابْنَ أَذَيْنَةَ كَانَا لَا يُجِيزَانِ الْجَلْوَةَ.

(٢١٢٥٨) حفرت شريح بيشيا اورحضرت ابن اذنيه بيشيا مندد كهائي كي رقم كونا جائز مجھتے تھے۔

( ٢١٢٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الْأُوزَاعِي ، قَالَ :سَأَلْتُ قَتَادَةً ، عَنْ عَطِيَّةِ الْجَلُوَةِ ، قَالَ :يَلْكَ سُمُعَةٌ ،

(۲۱۲۵۹) حضرت اوزاعی مِیتیمیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قادہ پیٹیمیا سے مند دکھائی کی رقم کے متعلق دریا فت کیا؟ آپ پراٹیمیا نے

فرمایا کہ رین سنائی بات ہےاور جائز نہیں ہے۔

( ٢١٢٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ تُجلى عَلَيه الْمَرَأَتِهِ فَيَقُولُونَ : لَا نُريك

ع مصنف این ابی شیرمترجم (جلد۲) کی اس ۱۵ کی ۱۳۱۵ کی کتاب البدوع والأنضبه کی مصنف این ابی شیرمترجم (جلد۲)

ر مُصَفَّى اَنَ ابْسِيْمِ مُرْمِرُ الْمِلَدُ الْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ حَتَّى تَنْحَلَهَا شَيْنًا ، قَالَ :هِي وَاجِمَةٌ عَلَيْهِ ، يُؤُمِّخُذُ بِهَا.

۰ ۲۱۲۷) حضرت حسن ولیٹینڈ فرماتے ہیں کہ ایسا مخف کہ جس کے لیے بیوی کو تیار کیا جائے اورلوگ اس مخف سے کہیں کہ ہم تھے کو بی اس وقت تک نہیں وکھا کیں گے جب نک کہ تو کوئی چیز عطیہ نہ کر دے۔ حسن ڈٹائٹھ اس شخف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ایہ اس پر واجب ہے جواس سے لیا جائے گا۔

## ( ١٠٥ ) فِي الرَّجلِ يكلِّم الرَّجل فِي الشَّيءِ فيهدى له

## كوئى شخص كسى كى سفارش كرے تو أس كومديد دينا

٢١٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَاءَ عُفْبَةُ بْنُ عَمْرُو أَبُو مَسْعُودٍ إِلَى أَهْلِهِ فَإِذَا هَدِيَّةٌ ، فَقَالَ :مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا :الَّذِي شُفَعْتَ لَهُ ، فَقَالَ :أُخْرِجُوهَا ، أَتَعَجَّلُ أَجُرَّ شَفَاعَتِي فِي الدُّنيَا؟.

۲۱۳ ۱۱) حضرت ابن سیرین برایشید سے مروی ہے کہ حضرت عقبہ بن عمر واکیومسعود برایشید اپنے گھر تشریف لے گئے وہاں پر ہدیہ موجود ا،آپ بریشید نے دریافت فر مایا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ جس کی سفارش کی تھی اُس کی طرف سے ہدیہ ہے،آپ بریشید نے

ر مايا إس كوگفر سے با برنكال دو، كيا ميرى سفارش كا اجر مجھ دنيا ميں جلدى دينا جا ہے ہيں؟ ٢١٢٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ ، عَنِ السُّحْتِ

فَقَالَ: الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْحَاجَةَ فَتقضى له فَعِهْدَى إلَيْهِ فَيَقْبَلُهَا. (۲۱۲۹۲) حضرت مسروق ويشيز فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت عبدالله چاشن سے رشوت كے متعلق دريافت كيا؟ آپ تائن نے اللہ اللہ علی معروف کے متعلق دريافت كيا؟ آپ تائن نے اللہ کا فقط کے دروں موروف کے مقام کے دوروں میں اللہ کا فقط کے دوروں میں معروف کے مقام کے دوروں میں اللہ کا فقط کے دوروں میں معروف کے مقام کے دوروں میں معروف کے دوروں کے متعلق دريافت كيا؟ آپ تائن كو مان موروں کے متعلق دريافت كيا؟ آپ تائن كو مان موروں کے متعلق دريافت كيا؟ آپ تائن كو مان مان موروں کے متعلق دريافت كيا؟ آپ تائن كو مان موروں كے متعلق دريافت كيا؟ آپ تائن كو مان كے متعلق دريافت كيا؟ آپ تائن كو مان مان موروں كے متعلق دريافت كيا؟ آپ تائن كو مان كو مان كو مان كے متعلق دريافت كيا؟ آپ تائن كو مان كو مان

ر مایا: کوئی شخص کسی دوسر شخص ہے کوئی ضرورت طلب کرے اوراُس کے لئے فیصلہ کروادے اوروہ اُس کوکوئی ہدیددے تو اُس کو - اِ ہے کہ ہدیہ تبول کرے۔

٢١٦٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَص ، عَنْ كُلَيْبِ بُنِ وَائِلِ ، قَالَ :قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ :أَتَانِى دِهُقَانٌ عَظِيمُ الْخَرَاجِ فَقَالَ : تقبَّلنى مِنَ الْعَامِلِ لَا أَتَقَبَّلُهُ لِالْعُظى عَنْهُ شَيْئًا إلَّا لِيُؤْمِنَهُ عَامِلُهُ وَيَضْطَرِبَ فِي حَوَائِجِهِ ، فَلَمُ ٱلْبَثُ إلَّا قَلِيلاً حَتَّى أَتَانِى مِصَحِيفَتِى ، فَقُال : جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا ، وَحَمَلَنِى عَلَى دَابَّةٍ وَأَعطانى دَرَاهم ، وَكَسَانِى ، فَقَالَ : 

أَرَأَيْتَ إِن لَوْ لَمُ تَنَقَبَّلُهُ كَانَ يُعْطِيكَ ؟ قُلْتُ : لا قَالَ : لا يَصلح لَكَ.

۳۱۲۱۳) حضرت کلیب بن واکل پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر زُوا تُون سے عرض کیا کہ میرے پاس ایک دیباتی آدی ایا جس کا بہت سارا خراج بنما تھا۔ اس نے مجھے درخواست کی کہ آپ عامل سے میری سفارش کر دیجے۔ میں اس کی سفارش اس لیے جس کرتا کہ مجھ کواس سے بچھ بدیدو غیرومل جائے۔ صرف اس لیے تا کہ عامل کواس دیباتی پراعتاد ہو جائے اور عامل اس کی شروریات کو پورا کر دیا کر آیا اور کہا جزاک اللہ خیرا اور مجھے میں میر اصحفہ لے کر آیا اور کہا جزاک اللہ خیرا اور مجھے

الله المالي شيدمتر جم (جلد ٢) المحالي المستقد المالي المستقد ا

سواری پر بٹھایا اور مجھے اور درہم دیئے اور کپڑے بہنائے ،حضرت ابن عمر دہا ٹنو نے فرمایا: آپ کا کیا خیال ہے اگر تو اُس کی سفار ندكرتا تووہ تجھے بيعطاءكرتا؟ ميں نے عرض كيا كنبيس،آب وافون نے فرمايا كديہ تيرے لئے تھيك اور درست نبيس ہے۔

( ٢١٢٦٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:أَتَى دِهْقَانٌ مِنْ دَهَاقِينِ سَوَادِ الْكُوفَةِ عَبْدَ اللهِ ﴿ جَعْفَرِ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي شَيْءٍ عَلَى عَلِكٌم، قَالَ: فَكَلَّمَ لَهُ عَلِيًّا، فَقَضَى لَهُ حَاجَتَهُ، قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْهِ الدُّهْةَ بِأَرْبَعِينَ ٱلْفًا وَبِشَىءٍ مَعَهَا لَا أَدْرِى مَا هُوَ ؟ فَلَمَّا وُضِعَتْ بَيْنَ يَدَىٰ عَبْدِ اللهِ بُنِ جَعْفَر ، قَالَ :مَا هَذَا ؟ قِـ

لَّهُ :بَعَثَ بِهَا اللَّهْفَقَانُ الَّذِى كَلَّمْتَ لَهُ فِي حَاجَتِهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ :رُدُّوهَا عَلَيْهِ ، فَإِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ لَا نَبِ الْمَعْرُونَ (۲۱۲۷۳) حضرت حسن چیٹھیا ہے مردی ہے کہ کوف کے گاؤں کے چودھریوں میں ہے ایک چودھری حضرت عبداللہ بن جعفر زر

کی خدمت میں حاضر ہوا ، وہ حضرت عبداللہ بن جعفر سے علی ہڑ ٹئؤ کے خلاف مدد ما تگ ( کوئی سفارش ) ما تگ رہا تھا ، آپ رہا تھو۔ حضرت علی جانٹی سے اُس کی سفارش کی تو حضرت علی جانٹیؤ نے اُس کی ضرورت پوری فر مادی ، چودھری نے آپ کو جالیس ہزار در ہدیہ میں بھیجے اور اُس کے ساتھ کچھاور چیزیں ، مجھےنہیں معلوم وہ کیا تھا ، جب وہ سب کچھ حضرت عبداللہ بن جعفر خلطی کے سا۔ رکھے گئے تو آپ رہا ٹیونے نے یو چھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ دہائیو نے جس چودھری کی حضرت علی جہائیو ہے سفارش فرما تھی اُس نے آپ وٹاٹٹوز کے لئے بھیجاہے،آپ وٹاٹٹو نے فر مایا: واپس اُس کو بھیج دو، ہم اہل بیت نیکی فروخت نہیں کیا کرتے۔

### ( ١٠٦ ) فِي الرَّجلِ يكتب الكِتاب على النَّفر

اس شخص کے بارے میں جوایک جماعت کے ساتھ لکھت پڑت کرے ( یعنی کسی معاملہ، تجارت وغیرہ میں ایک سے زیادہ آ دمیوں سے تحریری معاہدہ کرے)

( ٢١٢٦٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ شُرَيْح ، قَالَ : شَهِدْ

وَجَانَهُ رَجُلٌ فَقَالَ :إِنِّي ٱكْتَنَبْتُ عَلَى هَذَا وَعَلَى رَجُلَيْنِ مَعَهُ :أَيُّهُمْ شِنْتُ أَخَذْتُ بِحَقِّى ، فُقَالَ الرَّجُلُ : صَاحِبَى فِي السُّوقِ ، قَالَ : خُذُ أَيُّهُمْ شِئْتَ.

(۲۱۲۷۵) حفرت طارق بن عبدالرحمن وليني فرمات بي كه مين حضرت شرح ويشيز كے ياس حاضر تھا كه ايك شخص آيااورعرض كيا میں نے اس آ دی اور نیز اس علاوہ دو آ دی اور تھے جن کے ساتھ تحریری معاہدہ کیا تھا۔ کیا میں ان میں سے جس سے جاہوں اپنا<sup>ح</sup> وصول کرسکتا ہوں؟ اُس آ دمی نے کہا کہ میرے دونوں ساتھی بازار میں ہیں، آپ پیشینے نے فرمایا جس مرضی ہے تو جا ہا<sup>ح</sup>

( ٢١٢٦٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :اكْتَتَبْت عَلَى رَجُلَيْنِ فِي بَيْعِ ، أَنَّ حَيْثُ

عَلَى مَنْ يَكُمَا وَمَلِيّكُمَا عَلَى مُعُدِمِكُمَا قَالَ : يَجُوزُ ، وَقَالَهُ عَمْرُو بَنُ دِينَارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى. ٢١٢٧٢) حضرت ابن جرج بالله فرمات بين كه بين كه بين في حضرت عطاء بإليمية سے عرض كياً كه، تجارت بين دوآ دميوں پر نام درج

وليا ہے۔ ٢١٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّفَرِ يُكْتَبُ عَلَيْهِمُ الصَّكُّ : أَيَّهُمْ شَاءَ أَخَذَ بِجَمِيع حَقِّهِ ؟ قَالَ : هُوَ عَلَى شَرْطِهِ ، أَيُّهُمْ شَاءَ أَخَذَ بِجَمِيعِ حَقِّهِ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَحِبُّ أَنْ

یُا خُدَ مِنْ کُلِّ اِنْسَانِ مِنْهُمْ بِحِصَّیْهِ وَهُو آغُدُلُ. ۱۲۲۲ کا ۲۱۲۲) حفرت ابراہیم مِر شیخ سے دریافت کیا گیا کہ کچھ آومیوں کے متعلق افرار نامد کھا گیا ہے، ان میں سے س سے اپنا کمل اوصول کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ وہ تو شرط پر ہے (جو طے ہوا تھا) جس سے چاہے اپنا پوراحق وصول کر لے۔ اور حضرت اہیم واٹی اِس بات کو بہند کرتے تھے کہ ان میں سے ہمخص سے اُس کے حصہ کے بقدر وصول کیا جائے، اور فرماتے تھے کہ یہ

، یہ پر پیروپیوز وال میں میں ہے گئیں گئیں ہے ہوتا ہے جاتا ہے مسیمے جس وسوں میں جانے ، دور مرماعے سے لدیا پیقدانصاف کے زیادہ قریب ہے۔

الْقَوُمِ ، يَقُولُ : أَيَّهُمْ شِنْتُ أَخَذْتُ بِجَمِيعِ حَقِّى ، قَالَ : هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْكَفِيلِ. ٢١٢٦٨) حفرت عَلَم إِلِيَّةِ أَسْخُصْ كَمْتَعَلَق فرماتے ہیں كہ جس كا ایک قوم پرحق ہو، فرماتے ہیں كہ جس سے جاہوں بوراحق

۱۳۲۸) حظرت م رہیجیدا ک س سے علی حرمائے ہیں کہ ب کا ایک و م بر می ہو، حرمائے ہیں کہ بن سے جا ہوں پورا میں۔ مول کرسکتا ہوں وہ سب بمنز لہ فیل کے ہیں۔

٢٦٢٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنُ أَبِي الْجَهُمِ ، قَالَ : كَتَبْتُ ذِكْرَ حَقِّ عَلَى عِذَةٍ : أَيَّهُمْ شِنْتُ أَخَذْتُ بِحَقِّى ، فَقَدَّمْتُهُمْ إِلَى شُرْيُحٍ فَقَالَ :خُذْ أَيَّهُمْ شِنْتَ.

ہِ کہ ۲۱۲) حضرت ابوجہم میڈیٹیڈ فرماتے ہیں کہ پچھلوگوں پراپناحق لکھاتھا کہان میں ہے سے اپنامکمل حق وصول کرسکتا ہوں، پس ااُن کو حضرت شریح کے پاس لے گیا ،آپ ویٹیڈ نے فرمایا جس سے جا ہووصول کرلو۔

( ١٠٧ ) فِي العبدِ المأذونِ له فِي التَّجارةِ

### جس غلام کوآ قانے تجارت کرنے کی اجازت دی ہواُس کا بیان

٢١٢٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التَّجَارَةِ :إذَا كَانَ عَلْمِهُ وَلَيْ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التَّجَارَةِ :إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ ، قَالَ : يَسْعَى لَهُمُ الْعَبْدُ فِي دَيْنِهِمْ ، لَمْ يَزِدُهُ الْعِتْقُ إِلَّا صَلَاحًا.

• ۲۱۲۷) حضرت ابراہیم پیٹینے عبد ما ذون کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر اُس کے ذمہ قرض ہواور اُس کا آتا اُس کوآ زاد کر دے ،تو م قرض خواہوں کے قرض ادا کرنے کی کوشش کرے گا ،آزادی نے اُس کی صلاحیت کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا۔ المالي شيرمتر جم (جلد۲) المحالي المالي شيرمتر جم (جلد۲) المحالي المالي المالي شيرمتر جم (جلد۲) المحالي المالي الما ( ٢١٢٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فَيَدَّانُ ، ثُمَّ يُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ ، قَالَ :يَضْمَ

مَوْ لَاهُ الْقِيمَةَ ، وقَالَ سُفْيَانُ : يَتُبُعُ غُرَمَانَهُ بِمَا بَقِيَ مِنَ الدَّيْنِ. (۲۱۳۷۱) ایساغلام که جس کوآ قانے تنجارت کی اجازت دی ہو پھروہ مقروض ہو جائے اوراس کا آ قابھی اُس کوآ زاد کردے۔اُ

غلام کے بارے میں حماد مِیشید فرماتے ہیں کہ اس کا آ قااس غلام کی قیمت کا ضامن ہوگا۔اور حضرت سفیان پیشید فرماتے ہیں کہ اُ

کے قرض خواہ جو قرض باقی بچاہے اُس میں اُس کے پیچھے لگےرہیں گے جب تک وہ ادانہ کردے۔ ( ٢١٢٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ ، أَ

عِتْقَهُ جَائِزٌ ، وَيُضْمَنُ السَّيْدُ ثُمَّنَهُ.

(۲۱۲۷) حضرت امام زہری بیٹھیڈ اُس غلام کے متعلق فر ماتے ہیں جو مفلس ہوجائے اوراُس کا آقا اُس کوآزاد کردے بفر ماتے ہیں

كەأس كا آزادكرنا جائز ہےادرآ قاأس كى قبت كاضامن ہوگا۔

( ٢١٢٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِنْ أَعْتَقَهُ سَيْدُهُ فَالاَّ ﴿ عَلَى سَيِّدِهِ.

(۲۱۲۷) حضرت جماد ویشید فرماتے میں که اگر آقا اُس کو آزاد کردے تو قرض کی ادائیگی کاذ مدداراُس کا آقا ہے۔

( ٢١٢٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ ، لَمْ يَزِدْهُ الْعِ

(۲۱۲۷) حضرت ابراہیم بیٹین فرماتے ہیں کہ وہ قرض خواہوں کی قرض کی ادائیگی کے لئے کوشش کرے گا،اورآ زادی نے اُس

صلاحیت کےعلاوہ کسی چیز میں اضافہ ہیں کیا۔

#### ( ١٠٨ ) فِي العبدِ يدّان بغير إذنِ سيَّدِيةِ

### غلام آقا کی اجازت کے بغیر تجارت کرے اور مقروض ہوجائے

( ٢١٢٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا ادَّانَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ ،

أُعْتِقَ فَإِنَّهُ يُبَاعُ بِذَلِكَ الدَّيْنِ.

( ۲۱۲۷ ) حضرت حسن بیشید فر ماتے ہیں کہ اگر غلام آقا کی اجازت کے بغیر تجارت کرے اور مقروض ہوجائے ، پھراُس کوآ زاد کر حائے ، ہے شک اُس کواُس قرض میں فروخت کیا جائے گا۔

( ٢١٢٧٦ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئُ : فِى الْعَبْدِ يَبِيعُ وَيَشْتَرِى بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، قَالَ : لَيْ

عَلَى سَيِّدِهِ شَيْءٌ ، هُوَ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ.

هي مسنف ابن ابي شيه مترجم (جلدا) کي کاس ۱۹۹ کي کتاب البيوع والأنضبه کي کتاب البيوع والأنضبه

(۲۱۳۷) حضرت زہری پیشید فرماتے ہیں کدا گرغلام آقا کی اجازت کے بغیرخرید وفروخت کریے تو اُس کے آقا پر کوئی چیز لازم نہ آئے گی ،سب کچھفلام کے ذمہ ہے، جب اُس کوآ زاد کردیا جائے تو اُسی پرسب کچھلازم ہوگا۔

( ٢١٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَلِ بْنُ عَبْلِهِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِم ، قَالَ :سُيْلَ حَمَّادٌ ، عَنْ عَبْلٍ اشْتَرَى بِغَيْرِ إِذْن سَيِّدِهِ فَأَعْتَقَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَأَمْوَالُهُمْ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ إِذَا أَعْتِقَ.

(۲۱۲۷۷) حضرت حماد بایشی؛ سے دریافت کیا گیا کہ اگر غلام آتا کی اجازت کے بغیر خرید وفروخت کرے، اور اُس کوآزاد کر دیا

جائے ، فرمایا آ قابر کچھ بھی لازم نہ آئے گا ، قرض خواہول کا قرض غلام کی گردن پر ہوگا جب وہ آ زاد کردیا جائے۔

( ١٠٩ ) في الرّجلِ يشترِي الأمة فيطأها ثمّ يجد بها عيبًا

کوئی شخص باندی خریدنے کے بعداس کے ساتھ صحبت کرے بھروہ اس میں موجود عیب

برمطلع ہوجائے

( ٢١٢٧٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : إِنْ كَانَتْ ثَيْبًا رَدَّ نِصْفَ الْعُشْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ

(۲۱۲۷) حضرت عمر شاہن ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ باندی پہلے ہی ثیبہ ہوتو بیسواں حصہ داپس لے اور اگر وہ با کر ہتھی تو دسواں

( ٢١٢٧ ) حَلَّثَنَا شريك ، عن الأعمش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عن شريح : بمثله.

(٢١٢٧٩) حضرت شرح مياليد سے بھی ای طرح منقول ہے۔

حصہ واپس وصول کرے گا۔

( ٢١٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعُفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : لَا يَرُدُّهَا ، وَلَكِنَّها تُكْسرُ فَتَرُدُّ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَيْبِ.

(۲۱۲۸) حضرت علی جان و ارشاد فرماتے ہیں کہ باندی واپس نبیں کرے گالیکن عیب کی قیت اُس کوواپس لٹائی جائے گا۔

( ٢١٢٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا ذَاءٌ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ ، قَالَ : كَانَ يُوجِبُهَا عَلَيْهِ ، وَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ الْبَائِعُ شَيْئًا.

(۲۱۲۸) حضرت حسن راہیں فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص باندی خریدے پھراس میں کوئی بیاری (عیب) ظاہر ہوجائے جو بائع کے

یاس سے چلاآر ہا موقو وہ اُس کے ذمہ لازم ہے، بائع اُس پرکوئی چیز واپس نہیں لٹائے گا۔ ( ٢١٢٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَمْضَاهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ

کے مصنف ہن ابی شیبہ متر جم (جلد ۲) کی کا فید کردیا جائے گا، اور اُس کوکوئی چیز بھی والد نضبہ کا کی کا فذکر دیا جائے گا، اور اُس کوکوئی چیز بھی واپس نہیں لٹائی

عِ ہے ۔ ( ٢١٢٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ وَبِهَا دَاءٌ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ

أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ ، وَيُجَوَّزَ عَلَيْهِ.

(۲۱۲۸۳) حضرت محمد والنظید اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو باندی خریدے جس میں بیاری ہو،اوروہ عیب پرمطلع ہونے سے قبل ہی اُس سے صحبت کر لے تو فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ اُس کی قیمت بچھ کم کردی جائے اور یہ بیجے اس کے لیے

سن بن کے جب رہے و رہ ہے ہیں مدھے میں بات جات ہوں ہے۔ جائز ہوگی۔

﴾ ٢١٢٨٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :مَا كَانَ يُوَقِّتُ فِيهَا شَيْئًا يَقُضِى عَلَى نَحْوِ مَا يَرَى مِنْ هَيْنتَها.

(۲۱۲۸۳) حضرت شریح بیشید فرماتے ہیں کہ باندی کے بارے میں خیار وقت نہیں دیا جائے گا بلکہ خرید نے والا ظاہری حالت کی

بنیاد پر فیصله کرے گا۔

( ٢١٢٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ كَانَتُ بِكُرًا رَدَّ الْعُشُرَ ، وَإِنْ كَانَتُ ثَيِّبًا رَدَّ نِصْفَ الْعُشُرِ .

(۲۱۲۸۵) حضرت ابراہیم پایٹیلا فر مائتے ہیں کہ اگر وہ باکر ہتھی تو دسوال حصہ ثمن کا واپس کیا جائے گا اور اگر ثیبہتھی تو دسویں حصے کا نصف واپس کیا جائے گا۔

( ٢١٢٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعُلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَرُدُّ مَعَهَا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ .

(٢١٢٨ عضرت سعيد بن المسيب ويشي فرمائت بيل كه باندى سميت دس دينار بهي واپس كركا-

#### ( ١١٠ ) فِي بيعِ الحاضِرِ لِبادٍ

## قحط کے زمانے میں شہری کا دیہاتی کے لئے بیچ کرنا

( ٢١٢٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَبِغُ حَاضِرٌ لِبَادٍ. (بخارى ٢١٣٠ مسلم ١٨)

(٢١٨٨) حضرت ابو ہريرہ ڙاڻو سے مروي ہے كہ حضوراقدس مِنْ النَّيْنَةَ نے ارشادفر مايا: شهرى كى بيع ديهاتى كے لئے جائز نهيں ہے۔

( ٢١٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةً ، عَنْ أَبِي الزُّبْيَرِ ، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا يَبِعُ

حَاضِرٌ لِبَادٍ ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ. (مسلم ١١٥٨ ـ ترمذي ١٢٢٣)

ع معنف ابن الي شيرم ( جلد ۲ ) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ ۲۱۲۸۸) حضرت جابر مخالفہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِلْفَظَافِیم نے ارشاد فرمایا: شہری آ دمی دیہاتی کے لئے بیع نہ کرے ،لوگوں کو

مُورُ و،النّٰدتعالیٰ تمبار لِعِصْ کے ذریعہ بعضوں کورز ق دیتا ہے۔ ٢١٢٨٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى مُسْلِمٌ الْخَيَّاطُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ. (بخارى ١١٥٩ـ احمد ٢/ ٣٢) ۲۱۲۸۹) حضرت ابن عمر دی این که حضورا قدس مَالْفَضَائِهَ نے دیباتی کے لئے شہری آ دی کی تیج کومنع فر مایا ہے۔

.٢١٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنُ أَبِي حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِى مِنَ الْأَعْرَابِيِّ لِلْأَعْرَابِيِّ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : فَيَشْتَرِى مِنْهُ لِلْمُهَاجِرِ ؟ قَالَ : لا .

`•٢١٢٩)حفرت حن روهیداس میں کوئی حرج نبیس مجھتے تھے کہ دیہاتی شخص ہے دیباتی خریدے،آپ پراٹھیزے یو چھا گیا کہ مہاجر س فريدكر مكتاب؟ آپ يايين فرمايانيس-

٢١٢٩١ ) حَلَّتُنَا ابْن عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ الْخَيَّاطِ ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : نُهِىَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَسُمِعَ ابن عُمَرُ يَقُولُ : لَا يَبِعُ خَاضِرٌ لِبَادٍ.

(٢١٢٩) حضرت ابو بريره والتي فرمات بي كه شرى كاديباتى كے لئے تيح كرنے منع كيا كيا ہے، اور حضرت ابن عمر بينيد ارشاد ر ماتے ہیں کہ شہری آ دمی دیہاتی کے لئے بیع نہ کرے۔

٢١٢٩٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَبعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ. (احمد ٢٢٠) ر ۲۱۲۹۲) حضرت ابو ہر رہ ہوٹائٹو سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِقَفَظَ نے ارشادفر مایا:شہری دیباتی کے لئے تیج نہ کرے۔

٢١٢٩٣ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ الْيَوْمَ ، إنَّمَا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصِيبَ النَّاسُ غِرَّةَ أَهُلِّ الْبَادِيَةِ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، قَالَ عَطَاءٌ : لَا يَصْلُحُ الْيَوْمَ. "٢١٢٩٣) حضرت مجامد وينفيذ فرمات مين كه آج كل ايساكرني مين كوئي حرج نهين ہے، بے شك حضور مَلِفَظَةَ فَي اس ليے منع كيا ا كه جب ديهاتى لوگ مدينه مين آئين تو لوگ ان كے بھولے بن كاناجائز فائدہ نداٹھائيں۔حفرت عطاء طِيثِين فرماتے ہيں آج

کل بھی یہ ٹھیک اور درست نہیں ہے۔ ٢١٢٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِيْق ، حَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

"۲۱۲۹۴) حضرت انس جائز ارشادفر ماتے بین که شهری دیباتی کے لئے بیچ نه کرے۔

٢١٢٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَكُرَهُونَ بَيْعَ حَاضِرٍ

لِبَادٍ ، وقَالَ الشَّعْبِيُّ : وَإِنِّي لَافْعَلُهُ.

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) كي المستحد ٢٣٢ معنف ابن اليوع والأفضية كي

(۲۱۲۹۵) حفرت شععی میشینے ہے مروی ہے کہ مہاجرین تابسند فرماتے تھے کہ شہری آ دمی دیباتی کے لئے تھے کرے،حضرت شعمی میشینہ فرماتے میں کہ بے شک میں اسا کرتا ہوں۔

( ٢١٢٩٦ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرٌ : دُلُوهُمْ عَلَى الطَّوِيةِ وَأَخْبِرُوهُمْ بِالسَّفْرِ.

(٢١٢٩٢) حضرت عمر الله ارشاد فرمات ہیں كدرات كى طرف أن كى راہنما كى كردواور أن كونرخ كى خبروے دو۔

( ٢١٢٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ دَغْفَلِ، قَالَ:قرِىءَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

(۲۱۲۹۷) حضرت ایاس بن دغفل میانید فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے حضرت عمر بن عبدالعزیز مِلیٹید کا مکتوب پڑھا گیا ،جس میں

تحریرتھا کہ شہری آ دی دیباتی کے لئے بیٹا نہ کرے۔

( ٢١٢٩٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خُشَيْمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَوْمٌ مِنَ الْأَعْرَابِ يَقْدَمُونَ عَلَيْنَ فَأَشْتَرِى لَهُمْ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ.

(٢١٢٩٨) حفرت ابن خثيم بإينيو فرمات بي كديس في حضرت عطاء يونينية عصوص كياكه بجمد يباتى جارب ياس آت بي بم أز

ے خریدتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ ( ٢١٢٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُصِيبُوا مِنَ الْأَعْرَابِ رُخْصَةً

(٢١٢٩٩) حضرت ابراہیم بیٹین فرماتے ہیں کدوہ اِس بات کو بسند کرتے تھے کددیہا توں ہے اُن کورخصت اور زمی پہنچے۔

( ٢١٣٠. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : نُهِينَا أَنْ يَبِيرَ

حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لا بِيهِ وَأُمِّهِ. (بخارى ٢١٦١ مسلم ٢١)

(۲۱۳۰۰) حضرت انس بن ما لک را او ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات مے منع کیا گیا ہے کہ شہری آ دی دیہاتی کے لئے ز كرے،اگر چيده أس كاحقيق بھائى ہى كيوں نہ ہو۔

( ١١١ ) ما جاء فِي ثُمَنِ الكلبِ

## کتے کے تمن کے متعلق جو وار دہوا ہے اس کا بیان

( ٢١٣.١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعَيْدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ :ثَمَنْ

الْكُلُب سُخْتٌ.

(۲۱۳۰۱) حفرت ابو ہریرہ زائن ہے مروی ہے کہ کتے کوفروخت کر کے اُس کی قیمت حرام ہے۔

( ٢١٣.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَم

عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَنَمَنِ الْكَلْبِ. (۲۱۳۰۲) حضرت ابومسعود والله سيمروي ب كرحضورا قدس مَا النَّحَةَ فِي زانيدي كما لَى اور كته كيمن سيمنع فرمايا۔

( ٢١٣.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَعَسْبِ الْفَحْلِ وَكَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ. (احمد ٢/ ٥٠٠ـ دارقطني ٤٢)

(۲۱۳۰۳) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیئہ سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِقَظَةَ نے زانیہ کی کما کی سے ،اونٹوں کے جفتی کروانے سے ،حجامت

ر معلمہ کی رہے ہے اور کے کے تمن سے منع فر مایا ہے۔ کا پیشہ اختیار کرنے سے اور کتے کے تمن سے منع فر مایا ہے۔

( ٢١٣.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، قَالَ :أُرى ابَا سُفْيَانَ ، ذَكَرَهُ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ. (ترمذى ١٢٧٩ـ ابوداؤد ٣٤٧٣)

(۲۱۳۰۴) حضرت جابر ولا توزيت مروى ب كه حضورا قدس ولا توزيخ نے كتے كتن منع فر مايا۔

( ٢١٣.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَمَّادٍ بُنِ سَلَمَةً ، عَنُ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنُ جَابِرٍ ، وَعَنْ أَبِى الْمُهَزِّمِ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ : أَنَّهُمَا كَرِهَا ثَمَنَ الْكُلْبِ إِلَّا كُلْبَ صَيْلٍ. (ترمذى ١٣٨١ـ نسائى ٣٢٣٣)

(۲۱۳۰۵) حضرت ابومفرم والنفذ اورحضرت ابو مريره والنفذ شكاري كته كعلاده تمام كتول كيمن كونا بيندكرت ته-

( ٢١٣.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ زِيادِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ عَوْنِ بُنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَعِيِّ ، وَكَسُبِ الْحَجَّامِ ، وَثَمَنِ الْكُلْبِ.

(بخاری ۲۰۸۲ ابو داؤد ۱۳۳۷)

(۲۱۳۰۱) حضرت ابو جحیفہ وہانو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنْ اَفْتُیْجَ نے زانیہ کے مہر کی کمانی ، حجام کی کمائی اور کتے کی قیت کو وصول کرنے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٢١٣.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتُرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ. (ابوداؤد ٣٣٧- احمد ١/ ٢٣٥)

(۲۱۳۰۷) حصرت ابن عباس روائی ہے مرفوعاً مروی ہے کہ حضورا قدس مِیراَفِظِیَّا نِے ارشاد فرمایا: کتے کی قیمت، زانیہ کے مہر کی کمائی اورشراب کی قیمت حرام ہیں۔

( ٢١٣.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ:أَخْبَثُ الْكَسْبِ كَسْبُ الزَّمَّارَةِ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ.

(۲۱۳۰۸) حضرت ابن سیرین ویشید فرماتے ہیں ضبیت ترین ذَریعه معاش بانسری بجانا کا کمانااور کتے کی قیمت (کاروبار) ہے۔

( ٢١٣.٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةً ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَي يَقُولُ :مَا أَبَالِي ثَمَنَ كُلْبٍ أَكُلْتُ ، أَوْ تَمَنَ خِنْزِيرٍ . ه مسنف ابن الي شيبرس جم (جلد ۱) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالِي الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۲۱۳۰۹) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی میشید فرماتے ہیں کہ میں کتے کی قیمت اور خزیر کی قیمت کھانے میں کو کی فرق نہیں سمجھتا۔

( ٢١٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا يَكُرَهَانِ ثَمَنَ الْكُلْبِ.

(۱۳۱+) حفرت محم مراتی اور حفرت جماد براتید کتے کی قیمت کو ناپ ند مجھتے تھے۔

( ٢١٣١١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَظَّارُ ، عَنْ يَحْيى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بنِ قَارِظ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَسُبُ الْحَجَّامِ خَبِيثُ ، وَمَهُرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ ، وَلَمَنُ الْكُلُبِ خَبِيثٌ.

(۲۱۳۱۱) حضرت رافع بن خدیج دلاد سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرِّ فَقَعَ آجے ارشاد فرمایا: حجام کی کمائی اور زانیہ کے مہر کی کمائی اور کتے کی قیمت حرام ہیں۔

#### ( ١١٢ ) مَنْ رخَّصَ فِي ثَمَنِ كُلُبِ الصَّيْدِ

جن حضرات نے شکاری کتے کی قیمت (مثمن)وصول کرنے کی اجازت دی ہے

( ٢١٣١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِنَمَنِ كُلْبِ الصَّيْدِ.

(۲۱۳۱۲) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ شکاری کتے کے ثمن میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢١٣١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِفَمَنِ كُلُبِ السَّلُوقِيِّ.

( ۲۱۳۱۳ ) حفرت عطاء ولیٹھا فرماتے ہیں کہ یمنی کتے کی قیمت وصول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢١٣١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ قَتَلُتَ كَلْبًا لَيْسَ بِعَقُورٍ فَاغْرَمْ لَاهْلِهِ ثَمَنَهُ.

(۲۱۳۱۳) حضرت عطاء ویشیل فرماتے ہیں کہ اگر تو ہڑ کائے کتے کے علاوہ کسی دوسرے کتے کو مارو بے تو اُس کے ما لک کو اُس کی قیمت کاجر ماندادا کر۔

( ٢١٣١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عُنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَقُضُونَ فى الْكُلْبِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًّا.

(۲۱۳۱۵) حفرت محدین کی بن حبان برتیلیا فر ماتے ہیں کہلوگ (فقہاء کرام بُوَ آیاتی) ( کتے کو مار نے کی صورت میں ) جا لیس درہم کا فیصلہ فر مایا کرتے تھے۔

( ٢١٣١٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ جُسْتاس ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :فِى كَلْبِ الطَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمَّا ، وَفِى كَلْبِ الْمَاشِيَةِ شَاةٌ مِنَ الْغَنَمِ ، وَفِى كَلْبِ الْحَرْث فَرَقٌ مِنْ طَعَامٍ ، وَفِى كُلُبِ الدَّارِ فَرَقٌ مِنْ تُرَابٍ ، حَقٌّ عَلَى الَّذِى أَصَابُهُ أَنْ يُعْطِيَهُ ، وَحَقٌّ عَلَى صَاحِبِ الْكَلْبِ أَنْ يَقْبَلَهُ.

(۲۱۳۱۲) حضرت عبدالله بن عمرو والثير ارشاد فرماتے بیں که شکاری کتے کو مارنے کی صورت میں چالیس درہم لازم ہے، اور مویشیوں کے کتے میں ایک بکری بھیتی باڑی والے کتے میں کھانا تقتیم کرنا ہے اور گھریلو کتے میں مٹی تقتیم کرنا ہے جس نے مارا ہے

ردیوں سے کہ دہ دے اور کتے کے مالک پرلازم ہے کہ دہ وصول کرے۔ اُس پرلازم ہے کہ دہ دے اور کتے کے مالک پرلازم ہے کہ دہ وصول کرے۔

( ٢١٣١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كُلُبِ الصَّيْدِ.

(١١٣١٤) حفرت ابراہيم ويشيد فرماتے ہيں كتے كى قيت وصول كرنے ميں كوئى حرج كہيں ہے۔

# (١١٣) فِي الحبسِ فِي الدَّيْنِ

# قرض کی ادائیگی تک قید کرنا

( ٢١٣١٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ طَلْقِ بُنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : كَانَ لِى عَلَى رَجُلِ ثَلَاثُ مِنَةِ دِرْهَمِ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّهُمْ وَعَدُونِى أَنْ يُحْسِنُوا إِلَىّ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ، قَالَ : وَأَمَرَ بِحَبْسِهِ ، وَمَا طَلَبْتُ إِلَيْهِ أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَّى صَالَحَنِى عَلَى مِنَة وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا.

(۲۱۳۱۸) حفرت طلق بن معاویہ ڈاٹئو فرماتے ہیں کہ ایک مخص کے ذمہ میرے تمین سودرہم تھے، میں نے اُس کے ساتھ حفرت شرح کروٹی کے سامنے خاصمہ کیا، اُس مخص نے عرض کیا کہ انہوں نے بھے سے دعدہ کیا تھا کہ میرے ساتھ اچھا برتا و کریں گے۔ حفرت شرح کروٹی نے فرمایا: اللہ کا ارشاد ہے: إن الله یامر کیم اُن تؤ دّوا الا مانات اِلیی اُھلھا. اوراُس کوقید میں رکھنے کا حکم فرمایا، اور جب تک اُس نے میرے ساتھ ڈیڑھ سودرہم پر صلح نہ کرلی میں اُس کی قید کا مطالبہ کرتا رہا۔

( ٢١٣١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ.

(۲۱۳۱۹) حضرت شرح والليط قرض كے معاملہ ميں قيد فرماديا كرتے تھے۔

( ٢١٣٢. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنْ سُرِّيَّةِ الشَّعْبِيِّ يُقَالُ لَهَا أُمُّ جَعْفَرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إِذَا أَنَا لَمُ أُحْبِسُ فِي الدَّيْنِ فَأَنَا أَتُويُثُ حَقَّهُ.

(۲۱۳۲۰) حضرت جعمی ویشید فرماتے ہیں کہ جب میں قرض میں قیرنبیں کرتا تو میں اینے حق کو ہلاک کر بیٹھتا ہوں۔

( ٢١٣٢١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ وَعُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ أَبِي هِلَالِ ، عَنْ غَالِبِ الْقَطَّانِ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ :أَنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا هُرَيْرَةَ فِي غَرِيمٍ لَهُ فَقَالً :احْبِسُهُ ، قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَّيْرَةَ :هَلْ تَعْلَمُ لَهُ عَيْنِ مالٍ فَآخُذَهُ بِهِ ؟ قَالَ :لَا ، قَالَ : فَهَلْ تَعْلَمُ لَهُ عَقَّارًا كَثِيرَةً ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَمَا تُرِيدُ ؟ قَالَ :احْبِسُهُ ، قَالَ : لَا ، وَلَكِنِّى أَدْعُهُ يَطْلُبُ لَكَ وَلِنَفْسِهِ وَلِعِيَالِهِ. کے مسنف این انی شیبہ مترجم (جلدہ) کی کہا گئے تھے ہوں کو لے کر حضرت ابو ہریرہ وہ انہوں والمد نفیہ کے است البوع والمد نفیہ است معلوم ہے کہ ایک محض اپنے مقروض کو لے کر حضرت ابو ہریرہ وہ انہوں کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور عرض کیا کہ اس کو قید کروا کی میں حضرت ابو ہریرہ وہ انہوں کے اس سے لے عرض کیا کہ اس کو قید کروا کی میں حضرت ابو ہریرہ وہ انہوں نے فر مایا: کیا تجھے معلوم ہے کہ اس کی ملکیت میں بوی زمین ہے؟ اُس نے عرض کیا کہ اس کے ملکیت میں بوی زمین ہے؟ اُس نے عرض کیا کہ اس کو قید کریں: آپ وہا گؤو نے فر مایا کہ نہیں بلکہ میں اِس کو جھوڑ تا ہوں تا کہ یہ تیرے لئے اپنے لیے اوراپے اہل وعیال کے لئے روزی کمائے۔

( ٢١٣٢٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى وَزَيْدٌ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ غَالِبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَضَى بِمِثْلِ قَوْل أَبِي هُرَيْرَةَ.

(٢١٣٢٢) حفرت حسن وليشيذ في حضرت ابو بريره ولينفذ كي طرح فيصله فرمايا-

( ٢١٣٢٣ ) حَدَّثَنَا و كيع ، قَالَ :حَدَّثَنَا حسن بن عَلِيٌّ ، عن جابر :أن عليًّا حبس في الدِّين.

(rimrm) حضرت جابر دائن ہے مروی ہے کہ حضرت علی دائن نے قرض میں قید فرمایا۔

( ٢١٣٢٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِالْأَعْلَى، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا حَبَسَ رُسْتُمَ الشَّدِيد فِي دَيْنٍ.

وَ ١١١١٤ ) حَمَانُنَا وَرِيعَ عَلَى حَيْنَ بِي حَمَاعٍ ، حَلَّ حَبِي الْمُعَلَى ، فَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُو يَحْبِسُ فِي اللَّايُنِ. قَالَ وَكِيعٌ : هَا أَذُرَكُنَا أَحَدًّا مِنْ قُضَاتِنَا ابْنَ أَبِي لَيْلَى وَغَيْرَهُ إِلَّا وَهُو يَحْبِسُ فِي اللَّايُنِ.

(۲۱۳۲۳) عبدالاعلی فرماتے ہیں کہ میں شریح کے پاس حاضر ہوا۔انہوں نے رستم کو قرض کے بدلہ میں قید کیا۔

( ١١٤ ) فِي الرَّجلِ يجعل الشِّيء حبسًا فِي سبِيلِ اللهِ

#### آ دمی کا کوئی چیز راهِ خدامیں وقف کرنا آ

( ٢١٣٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَلِيَّ إلَّا مَا كَانَ مِنْ سِلَاحٍ أَوْ كُرَاعِ. (بيهقى ١٢٣)

(٢١٣٢٥) حفرت على يُؤلِّدُ أرشاد فرمات مِن كمالله كفرائض مين كوئى چيز وقف نبيس ہوتى سوائے اسلحداور گھوڑے كے۔

( ٢١٣٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ مُطَرِّفٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ حبسَ إلاَّ فِي كُرَاعٍ ،

(٢١٣٢٦) حفرت عبدالله والله الثافة ارشادفر مات میں كه كھوڑ اوراسلحه كے علاوه كوئى بھى چيز راوخداميس وقف نہيں۔

( ٢١٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنُ أَبِى عَوْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعِ الْحُبُسِ.

(٢١٣٢٧) حفرت مُر رح والله في فرمات بين كرآب علايتلاك وقف شده چيزى تع ثابت بـ

﴿ مِعنف ابْن الْبِيْسِيمْ تَمْ (طِلد ٢) ﴿ ﴿ اللهُ فَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالدُ نَضِية ( ٢١٣٢٨ ) حَدَّثْنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مُؤْمِرَةً ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَحْبِسُونَ الْفُرَسَ

و السّلاَح فِي مسَبِيلِ اللهِ. (۲۱۳۲۸) حضرت ابراہیم ویٹھی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اندائیز مھوڑے اور اسلحدراہ خدامیں وقف کیا کرتے تھے۔

# ( ١١٥ ) مَنْ كَانَ يرى أن يوقِف الدّار والمسكن

## گھراورر ہے کی جگہ کا وقف کرنا

( ٢١٣٢٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ الزُّبَيْرَ وَقَفَ ذَارًا لَهُ عَلَى الْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ. (٢١٣٢٩ ) حضرت عروه واليلية سے مروى ہے كه حضرت زبير تؤتي نے بيليوں مِس سے جومطلقة تنى اُن كے لئے ابنا گھر وقف كيا ہوا تھا۔

( ٢١٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ الفَصْلِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ : أَنَّ عَلِيًّا وَعُمَرَ اوْفَفَا أَرْضًا لَهُمَا بَتَّا بَنُلًا. (٢١٣٣٠) حضرت على رَيْنُ وادر حضرت عمر وَيُنْ نِي إِنَّا كُمر مطلقه عورتون كَ لِنَهِ وَقَفْ كرركُما تَعَاد

( ٢١٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ سَوَّارٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ ، قَالَ : قَالَ عُثْمَانُ : رِبَاعِي الَّتِي بِمَكَّةَ يَسْكُنْهَا يَنَ وَيُسْكِنُونَهَا مَنْ أَحَبُّوا .

. (۲۱۳۳۱) حضرت عثمان وہا تو اس کے میں کہ میرامکان جو مکہ کرمہ میں ہے،اس میں میرے بینے اور جور ہناچا ہے وہ رہ سکتا ہے۔ ( ۲۱۲۳۲ ) حَلَّاثَنَا وَ کِیعٌ، عَنْ إِسْوَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: الْحِبِسُ بِمَنْزِلَةِ الْعِنْقِ، هُوَ لِلَّهِ فِي الدَّارِ وَالْعَقَادِ. ( ۲۱۳۳۲ ) حضرت عامر مِراثِيْ فرماتے ہیں کہ کی چیزگا وقف کرنا آزاد کرنے کی طرح ہے،گھر اور زمین وغیرہ وقف کرنا اللہ تعالیٰ

ر ۱۲۲۲۲) حَدِّثَنَا ابْنُ عُكِيَّةً، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرُضًا بِحَيْرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرُضًا بِحَيْرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَصَبُ أَرُضًا بِحَيْرَ، فَأَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَصَبُ أَرُضًا بِحَيْرَ لَمْ أُصِبُ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ عِنْدِى ، فَمَا تَأْمُرُنِى ؟ قَالَ: إِنْ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَصَبُت أَرُّضًا بِخَيْبَرُ لَمُ أَصِبُ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ عِنْدِى ، فَمَا تَأْمُرُنِى ؟ قَالَ : إِنْ شِنْتَ حَبَسْت أَصُلَهَا ، وَلاَ يُوهَبُ ، وَلاَ يُورَّثُ. فِينَتُ حَبَسْت أَصُلَهَا ، وَلاَ يُوهَبُ ، وَلاَ يُورَّثُ. فِينَتُ حَبَسْت أَصُلُهَا ، وَلاَ يُوهَبُ ، وَلاَ يُورَّثُ. فِينَتُ حَبَسْت أَصُلُهَا ، وَلاَ يُوهَبُ ، وَلاَ يُورَّثُ. فِينَتُ حَبَسْت أَصُلُهَا ، وَلاَ يُوهَبُ ، وَلاَ يُورَّثُ.

(۲۱۳۳۳) حضرت ابن عمر طالبی ہے مروی ہے کہ حضرت عمر جھاٹی کو خیبر میں زمین ( مال غنیمت میں ) ملی، وہ آپ غلایا کا خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: مجھے خیبر میں زمین ملی ہے، اور مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ مال بھی نہیں ملا، آپ مَلِنَشَقَعَ بجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ عَلاِیْلاً نے ارشاد فر مایا: اگر تو چاہے تو اصل زمین کوروک کرر کھ لے اور اس کے ذریعہ صدقہ خیرات کرتا رہے۔

سلم قرماتے ہیں؟ ۱ پ غلیرِکام نے ارشادفر مایا:ا کرنو چاہے واسل زین نوروک کرر کا کے اوراس کے ذرکیجہ صدفہ بیرات کرتا رہے۔ پھر عمر دواخ نے اس کے ذریعہ صدقہ خیرات کیا۔اصل زمین کونبیں پیچا جائے گا اور نہ ہی ھبد کیا جائے گا۔ نہ ہی وہ کسی کوورا ثت میں دی جائے گی۔ المعنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) في المنطق ١٣٨٨ المنطق ١٣٨٨ المنطق المنطق المنطق والأفضية المنطق ( ٢١٣٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَحَفْصٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ أَتَى النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

إنِّي جَعَلُت حَائِطِي لِلَّهِ ، وَلَوِ اسْتَطَعْت أَنْ أُخْفِيَهُ مَا أَظْهَرته ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اجْعَلُهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِك. (بخارى ١٣٦١ـ ابوداؤد ١٢٨٢)

(٢١٣٣٣) حعرت انس تؤاتف سے مروى ہے كەحفرت ابوطلحد تؤاتف حضور اقدس مَلِلْفَظَيْمَ كي خدمت اقدس ميں حاضر ہوئے اورعرض

کیا کہ میں نے اپناباغ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے،اگر میں اُس کو پوشیدہ رکھنے کی طافت رکھتا تو اس کو بھی ظاہر نہ کرتا، آپ علیہ السلام نے ارشادفر مایا: اِس کواہے اہل وعیال میں جوفقراء ہیں اُن کے لئے وقف کر دو۔

( ٢١٣٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَلَمْ تَرَ أَنَّ حُجْرًا الْمَدَرى أَخْبَرَنِي ، أَنَّ فِي صَدَقِ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهَا أَهْلُهَا بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ. (rima) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کدکیا آپ کونہیں معلوم کد حضرت ججر المدری بڑا تھ نے مجھے بتایا کر سول اکرم مِزْنَفَظَةِ ک

صدقه میں سے اُن کے اہل وعیال اچھطریقہ سے کھایا کرتے تھے۔

#### (١١٦) فِي بيعِ الماءِ وشِرائِهِ

### یانی کی خرید و فروخت کرنا

( ٢١٣٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ ، قَالَ :سأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ

وَلَا يَكُونُ لَهُ مَا ۚ يَشْتَرِى ماء لَّارُضِهِ ؟ فَقَالَ : نَعَمُ ، لَا بَأْسَ بِلَالِكَ.

(٢١٣٣١) حضرت مسلم بن ابوالذيال ويقيد فرمات بين كه مين في حضرت حسن ويشيد عوض كيا كه ايك آدي كي زمين بي كير.

اُس کے پاس پانی نہیں ہے کیاوہ اپنی زمین کوسیراب کرنے کے لئے پانی خریدسکتا ہے؟ آپ پیٹیلانے فرمایا: جی ہاں اس میں کوئی حررج تبيل.

( ٢١٣٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج فِيمَا قُرِىء عَلَيْهِ عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :بَيْعُ الْمَاءِ فِى الْقِرَبِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، هُوَ يَسْتَقِيهِ هُوَ يَحْمِلْلُهُ ، لَيْسَ كَفَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَذُهَبُ فِي الأَرْضِ.

( ۲۱۳۳۷ ) حضرت ابن جرت جان فرماتے میں کہ میں نے حضرت عطا و النیائ سے دریافت کیا کہ مشک میں بھرے ہوئے یانی کو بھی

جائز ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہاس میں کوئی حرج نہیں۔وہ اس کو دریا سے نکال کراس کا بوجھ اٹھار ہاہے۔لہذا یہ اس پانی کی طرت

تہیں ہے جوز مین میں بہدر ہاہے۔

وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. (ابن ما جه ٢٣٧٧ـ ابن حبان ٣٩٥٣)

( ٢١٣٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

المن المن شير مترج (جلد٢) ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ اللّ (۲۱۳۳۸) حضرت جابر دی نفظ سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِفَظَفَا اِنْ الله یانی کی زیج کرنے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٢١٣٣٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ مَنَعَ

فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَاء مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (عبدالرزاق ١٣٣٩٢) (۲۱۳۳۹) حضرت ابوقلابہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِرافِظَةَ نے ارشاد فر مایا: جو خص زائد پانی کورو کے تا کہ وہ گھاس وغیرہ پر نہ

ینچاتواللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اُس سے زا کدانعام واکرام کوروک لیں گے۔

( ٢١٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْر ، قَالَ : مَنَعَبِي جَازٌ لمي فَضُلَ مَاءٍ ، فَسَأَلْت عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : لاَ يَحِلَّ بَيْعُ فَضْلِ الْمَاءِ. ( ۱۳۳۰ ) حضرت عمران بن عمير ويشيد فرمات جي كدمير ايك پڙوي نے زائد پاني روک ليا، ميں نے حضرت عبيدالله بن عبدالله عتبه برانیلا سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ والیلوز نے فر مایا کہ میں نے حصرت ابو ہر رہ وہاٹوز سے سنا ہے آپ وہاٹوز فر ماتے ہیں کہ

زائدیائی کی تیج حائز نہیں ہے۔ ( ٢١٣٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، قَالَ : كَانَ مَسْرُوقٌ يُعْجِبُهُ

ثَمَنُ الْمَاءِ. قَالَ وَكِيعٌ : يَمُنِي السِّفَايَةَ عَلى الْجَمَلِ وَالظَّهْرِ يَبيعه.

(٢١٣٨١) حضرت مسروق ويشيد ياني كوفروخت كرك أس يتمن كو بهندفرمات تق مسروق واليد كويد بات بهت عجيب معلوم

ہوئی تھی ،وکیع کہتے ہیں یعنی سہ بات کہ اونٹ اور کمریر لا دیتے ہوئے یانی کو بیجا جائے۔

( ٢١٣٤٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بن زَكَوِيًّا بْن أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ زَكَوِيًّا ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :يُكُرَّهُ بَيْعُ

(٢١٣٨٢) حفرت قاسم بِيلِين بيح موئ كي بيع كونا پيند مجھتے تھے۔ ( ٢١٣٤٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، غَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، غَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، غَنْ أَبِيهِ ، غَنْ جَدِّهِ:

أَنَّ غُلَامًا لَهُمْ بَاعَ فَضُلَ مَاءٍ لَهُمْ مِنْ عَيْنٍ لَهُمْ بِعِشْرِينَ أَلْفًا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو: لَا تَبِيعُوهُ فَإِنَّهُ لَا ( ۲۱۳۴۳ ) حضرت عمر و بن شعیب اینے والداور داوا ہے روایت کرتے ہیں کد اُن کا ایک غلام تھا جوان کے چشمہ کا زائد پانی ہیں

ہزار میں فروخت کرتا ،حضرت عبداللہ بن عمرو ہواٹھونے اس ہے فر مایا:اس کوفر دخت نہ کرو، بے شک اس کی بیع جا ئرنہیں ۔ ( ٢١٣٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ كُنيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، قَالَ : سَمِعْتُ إيَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ ، وَرَأَى أَنَاسًا

يَبِيعُونَ الْمَاءَ فَقَالَ : لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ فَإِنِّي سَمِعُت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ تُبَاعَ. (ابوداؤد ۳۲۷۲ ترمذی ۱۲۷۱)

هي معنف ابن الي شيرم (جلد٢) كي حسن ابن الي شيرم (جلد٢) كي حسن ابن اليبوع والأنفية الي ( ۲۱۳۴۴) حضرت ایاس بن عبدالمز نی واش نے لوگوں کو یانی کی بیج کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: اس کوند پیچو، بے شک میس نے

رسول اکرم مَرَافِظَيَّةَ كواس كى نيع سے منع كرتے ہوئے سنا ہے۔

( ٢١٣٤٥ ) حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :لَهَى رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلاُ. (بخارى ٢٣٥٣ ـ مسلم ٣٦) (۲۱۳۴۵) حضرت ابو ہریرہ دلافٹۂ سے مروی ہے کہ حضوراقدس مَثَلِّفْتِیَکا نے زائد پانی کورو کئے ہے منع فر مایا کہ گھاس وسبزہ وغیرہ

( ٢١٣٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ثَلَاقَةٌ لَا يُكُلِّمُهُمُّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ :رَجُلٌ مَّنَّعَ ابْنَ السَّبيلِ فَضُلَ مَاءٍ عِنْدَهُ ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى

سِلْعَة بَعْدَ الْعَصْرِ ( يَعْنِي : كَاذِبًا ) وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا ، فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ. (مسلم ۱۵۱ ابوداؤد ۳۳۹۸)

(۲۱۳۴۲) حضرت ابو ہریرہ وہا فی سے مروی ہے حضور اقدس مِلْفَظِیَا آبات ارشاد قرمایا: تین بدنصیب ایسے ہیں جن سے الله تعالی

قیامت کے دن کلامنہیں فرمائے گا ،اول وہ شخص جس کے پاس زائد پانی موجود ہولیکن وہ مسافر کونید دے، دوسرا وہمخص جواپنے سامان کوفر دخت کرنے کے لئے جھوٹی قتم اٹھائے ، تبسرا و ہخض جوامام کے ہاتھ پر بیعت کرے ، پس اگروہ اُس کو پچھءطاء کرے تو

بیعت کو پورا کرے اورا گر بچھ عطاء نہ کرے تو اُس کو پورا نہ کرے۔

( ٢١٣٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمَّهِ عَمْرَةَ ، عَنْ

عَانِشَةَ ، قَالَتُ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِنُرِ يَعْنِي : فَصْلَ الْمَاءِ. (احمد ٢/ ١٣٩ حاكم ٢١)

(٢١٣٨٤) حضرت عائشہ في الدين عاصم وي ب كه حضوراقدس مَطِّ فَقَعَ في زائدياني كورو كئے سے منع فرمايا ہے۔

#### ( ١١٧ ) فِي شهادةِ الأعمى

# نابینا شخص کی گواہی کا بیان

( ٢١٣٤٨ ) حَلَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى إلَّا أَنْ

يَكُونَ شَيْماً قَدْ رَآهُ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ.

(۲۱۳۴۸) حضرت حسن پرتیمیز فرماتے ہیں کہ نابینا کی گواہی دینا جائز نہیں ہاں مگر وہ اُس چیز کی گواہی دے جس کو بینائی کے جانے

ہے بل وہ دیکھ چکا ہوتو پھر جائز ہے۔

٢١٣٤٥) حَلَّنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسِ: أَنَّ أَبَا بَصِيدِ شَهِدَ عِنْدَ عَلِيٍّ وَهُو أَعْمَى فَرَدَّ شَهَادَتَهُ. ٢١٣٣٥) حفرت ابوبصير وليثيلا جونابينا تضانهول نے حضرت علی و الله کے سامنے گواہی دی تو حضرت علی الالتی نے اُن کی گواہی رو دی

٢١٣٥) حَلَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا : شَهَادَةُ الْأَعْمَى جَائِزَةٌ. - ٢١٣٥) حفرت حسن اور حضرت ابن سيرين فرماتے بين كه نابيناكي گوائى جائز ہے۔

٢١٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبُدِ الْوَاحِدِ بُنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْمِى ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى مَعَ الرَّجُلِ الْعَدْلِ إِذَا عَرَفَ الصَّوْتَ.

۲۱۳۵) حضرت شعبی ولیٹیو فر مائتے ہیں کہ نابینا مخص اگر آ واز وں کو پہچا نتا ہوتو پھر اُس کی گواہی ایک عادل کے ساتھ ٹل کر مک ہے۔

یك ہے۔ ٢١٢٥ ) حَدَّثَنَا ابن مهدى ، عن شعبة ، قَالَ :سالت الحكم عن شهادة الأعمى ؟ فقال : رب شىء تجوز فيه . ٢١٣٥ ) حَدَّثَنَا ابن مهدى ، عن شعبة ، قَالَ :سالت الحكم عن شهادة الأعمى ؟ فقال : رب شىء تجوز فيه . ٢١٣٥١ ) حفرت شعبه بِالنَّمِلِ فرماتے بين كه بين كه بين كے حضرت علم والني سے نابينا كى گوائى سے متعلق دريافت كيا؟ آب بِرَتَّمَانِ نے

۲۱۳۵۱) حضرت شعبہ ویر تیلا فرمائے ہیں کہ میں نے حضرت ملم ویر تیلا سے نابینا کی لواہی سے منطق دریافت کیا؟ آپ مِیر تیلانے امایا بچھ جیزیں ایس ہیں جن میں جائز ہے۔

٢١٣٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْب ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الأَعْمَى. ٢١٣٥٣ ) حفرت المام زهرى ولِينْهِ يا بيناكى كوابى كوجائز اورورست مجھتے تھے۔

٢١٣٥١) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ صَالِحٍ وَإِسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بُنِ أَبِى عَزَّةَ ، عَنِ الشَّفْبِيِّ ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى.

۲۱۳۵۴) حضرت محتمی روشینهٔ نابینا کی گوای کو درست مجھتے تھے۔ مصرور یہ تائیک رسم <sup>8</sup> سیر و عرفس میرور ساز میرور ساز میرور ساز کا کار میرور شاک ہوتا ہے۔

، 5170 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عن عامر ، قَالَ : تجوز شَهَادَةُ الْأَعْمَى إذَا كَانَ عَدُلًا. ٢١٣٥٥ ) حفرت عامر بيتيدِ فرماتے بي كما كرنا بينا شخص عادل ہوتو پھراً س كى گوا بى تبول ہے۔

٢١٢٥ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، أَنَّ قَتَادَةَ شَهِدَ عِنْدَ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ أَعْمَى فَرَدَّ شَهَادَتَهُ. ٢١٣٥ ) حضرت قناده جونا بينا تقااس نے حضرت اياس بن معاويه واليو كسامنے كوابى تو آپ واليئے نے اُس كى گوابى كوروفر ماديا۔

٢١٣٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن شَهَادَةِ الْأَعْمَى فَحَدَّثَ بِحَدِيثٍ ظَنَنَا أَنَّهُ كَرِهَهُ.

۲۱۳۵ ) حفرت مغیره ولیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم بلیٹید سے نابین شخص کی گواہی کے متعلق دریافت کیا؟ آپ میلید نرجھ سے ایک صدیث بیان فرمائی ،میراخیال ہے کہ آپ اس کونا پند سجھتے تھے۔

هي معنف ابن الي شيبرمترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ اللهُ قَصْبِهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ قَصْبِهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَليْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَ ( ٢١٣٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :سَأَلَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَغْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَوُمُّ الْقُومَ ؟ قَالَ : وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَوُمَّ الْقَوْمَ وَيَشْهَدَ ؟.

(۲۱۳۵۸) حضرت علم بن عتبية القاسم بن محمد ويشح؛ سے دريافت كيا گيا كه كيانا بينا كوگوا بى اورامامت جائز ہے؟ توانہوں نے جوا

دیا کہ نابینا کی گواہی اورا مامت ہے کون می چیز مانع ہے؟

#### ( ١١٨ ) فِي شِراء المِنةِ فِي العطاءِ

#### عطاء(سالانہوظیفے یاراش) کوفروخت کرنے کابیان

( ١١٣٥٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى ! أَنْ يَشْتَرِى الْمِنَةَ فِي الْعَطَاءِ بِالْعَرَضِ ، قَالَ : وَقَالَ الشَّغْبِيُّ : لاَ يُشْتَرَى بِعَرَضِ ، وَلا بِغَيْرِهِ.

(۲۱۳۵۹) حفرت شرح اس بات میں کوئی حرج نہ مجھتے تھے کہ عطاء کوسامان کے بدلے فروخت کیا جائے ۔ حضرت معمی مطلقاً ک

( ٢١٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوْفَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمِنَةِ ، الْعَطَاءِ إلاَّ بِعَرَّضِ.

(۲۱۳۷۰) حضرت ابن عباس كنزد يك سامان كے علاوہ عطاء كى بيج مكروہ ہے۔

( ٢١٣٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ مُسُلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ شِرَاء الزِّيَادَةِ فِي الْعَطَا قَالَ :لَا آمُرُ بِهَا ، وَلَا أَنْهَى عَنْهَا ، وَأَنْهَى عَنْهَا نَفْسِى وَوَلَدِى ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنَّى ، قُلْمُ

مَنْ؟ قَالَ : أَمْوَاءُ الْمُؤْمِنِينَ.

(۲۱۳ ۱۱) شعمی ےعطامیں زیادتی کے ساتھ تھے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نداس کا تھم دیتا ہوں:

ے منع کرتا ہوں میں خود کواورا پنی اولا دکواس ہے رو کتا ہوں۔اے مسلمانوں کے امراء نے کیا ہے اور مجھ ہے بہتر تھے۔

( ٢١٣٦٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :كُنْتُ أَشْتَرِى الزِّيَادَةَ فِي الْعَفَ

ُ بِخُرَاسَانَ بِالْحَرِيرِ وَالدَّرَاهِم ، فَحَجَجْت فَسَأَلْت سَالِمًا فَقَالَ : أَكُرَهُهُ بِالذّرَاهِم ، وَلَيْسَ بِهِ بَأْ بِالْعُرُوضِ ، وَسَأَلْت مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ الْقُرَظِيَّ فَقَالَ مِثْلَهُ ، وَسَأَلْت عَطَاءً فَقَالَ مِثْلَهُ ، وَسَأَلْت الْحَسَ

وَابْنَ سِيرِينَ فَقَالًا : نَكُرَهُهَا بِالدَّرَاهِم ، وَلَا نَرَى بِهَا بَأْسًا بِالْعُرُوضِ.

(۲۱۳ ۱۲) بحر بن عثان فرماتے ہیں کہ میں خراسان میں ریٹم اور دراہم کے بدلے عطاء کی زیادتی کو بیچا کرتا تھا۔ ایک سال نے حج کیااوراس بارے میں حضرت سالم ہے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کداس میں بچھ جرج نہیں اگر سامان کے ساتھ ہوں۔اا

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۱) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ كُنَّا بِ البيوعِ وَالْأَفَضِيةَ ﴾ ﴿ مُعنف ابن الجامِع والأقضية

ہم کے ساتھ میں مکروہ مجھتا ہوں۔حضرت محمد بن کعب اور حضرت عطاء نے بھی یہی جواب دیا۔ میں نے حضرت حسن اور حضرت ، سیرین سے بھی سوال کیا توانہوں نے فر مایا کہ ہم اسے درہم کے ساتھ مکروہ سجھتے ہیں البنتہ سامان کے ساتھ کچھ ترج نہیں۔

٢١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُد ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَمُحَمَّدًا ، عَنْ بَيْعِ الْعَطَاءِ فَقَالاً : بِعْهُ بِعَرُضٍ.

> ۲۱۳۲)حفرت حسن اور حفزت محد فرماتے ہیں کہ سمامان کے ساتھ ﷺ عکتے ہو۔ ( ١١٩ ) في المضارِب إذا خالف فريِح

مضارب رب المال كي مخالفت كرے اور نفع كمالے

٢١٣) حَلَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّهْبِيِّ . وَعَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَا : فِي الْمُضَارِبِ يُخَالِفُ ، قَالَا : يَتَنَزَّهَانِ عَنِ الرُّبْحِ يَتَصَدَّقَانِ بِهِ.

۲۱۳۷) حضرت ابومعشر اورحضرت ابراجيم ويشيد أس مضارب كے متعلق فر ماتے ہیں جومخالفت كرے كه وہ دونوں نفع سے دور ں گے اور اُس کوصدقہ کریں گے۔

٢١٣ ) حَلَّاتُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةً، قَالَ: إذَا خَالَفَ فَهُو ضَامِنٌ، وَالرَّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ.

٢١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ رِيَاحِ بْنِ عَبِيْدَةً ، أَنَّ رَجُلًا بَعَثَ مَعَهُ بِبِضَاعَةٍ ، فَلَمَّا كَانَ

٢١٣ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : يَتَصَدَّقَان بِالرِّبْح. ۲۱۳۷) حفرْت حماد ولِيشْطِ فرماتے ہیں کرنفع کوصد قہ کردیں گے۔

٣١٣٦) حضرت الوقلا برفر ماتے ہیں کہ اگر مضارب مخالفت کرے تو وہ ضامن ہوگا اور نفع رب المال کو ملے گا۔ ٢١٣ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : الرِّبُحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ.

۲۱۳۷) حضرت ابوقلا بہ فرماتے ہیں کہ نفع اُس پر ہوگا جوانہوں نے اُس پرشر ط لگا کی تھی۔ ٢١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ إِياسِ بنِ مُعَاوِية ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ ، وَالرُّبْحُ بَيْنَهُمَا.

۲۱۳۷) حضرت ایاس بن معاویه ویشید فر ماتے ہیں کہ مضارب ضامن ہوگا،اور نفع اُن کے درمیان تقسیم ہوگا۔ ٢١٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :مَنْ ضَمِنَ مَالاً ، فَلهُ رِبْحُهُ. ٢١٣٠) حضرت شرت ميليد فرمات بيل كه جو پيون كاضامن ب نفع أس كو ملے كا۔

٢١٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرِّيْحٍ، مِثْلَهُ، قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: يَتَصَدَّقَانِ بِالْفَصْلِ. ٢١٣٧) حفرت شريح بيشيد ساى طرح مروى باورحفرت معى ميشيد فرمات بين كدوه صدقه كري كي-

المن الي شيدمتر جم ( جلد ۲ ) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَل

بِبَعْضِ الطَّرِيقِ رَأَى شَيْءًا يُبَاعُ ، فَأَشْهَدَ أَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْبِضَاعَةِ ، ثُمَّ اشْتَرَى بِهَا ذَلِكَ الشَّىءَ ، فَلَمَّا قَ الْمَدِينَةَ بَاعَ الَّذِى اشْتَرَى فَرَبِحَ ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ :الرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ.

(۲۱۳۷۱) حضرت ریاح بن عبیدہ پریشیئے فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی کے ساتھ سامان تجارت بھیجا جب وہ راستہ میں تھا تو اُس ۔

دیکھا کہ کچھفروخت ہور ہاہے پھراُس کو یا دآیا کہ وہ سامان کا ضامن ہے،اُس نے اُس سامان سے وہ چیز خرید لی، جب مدینہ تو اُس خریدی ہوئی چیز کوفروخت کر کے نفع کھایا، پھر حضرت ابن عمر دہاٹھ سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ ڈاٹھ نے فر مایا

رب المال كا ہے۔

# ( ١٢٠ ) فِي كسبِ الحجّامِ

# حام کی کمائی کابیان

( ٢١٣٧٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ زِلَمَ كُرِهَ كُسْبُ الْحَجَّامِ ، قَالَ : لَا يُكْرَهُ. ( rirur ) حضرت سلیمان واینطیا فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عکر مدیاتی نے عرض کیا کہ حجام کی کمائی کو کیوں تا پسند کیا گیا۔

آپ جيشيد نے فر مايا: اس كونا پسندنہيں كيا كيا۔

( ٢١٣٧٣ ) حَدَّثَنَا مُفْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : لَوْلا أَنَّ الْحَجَّامَ يَمَصُّ الدَّمَ لَمْ أَرَبِهِ بَأْسًا. (۲۱۳۷۳) حضرت ابوقلا بفرماتے ہیں کہ اگر حجام خون نہیں چوستا تو میں اس کمائی میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

( ٢١٣٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي أَسَامَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ عُن كَسُبِ الْحَجَّامِ فَلَمْ يَرَيَا

بَأْسًا ، وَتَلَوَا : ﴿قُلُ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ﴾ الآية.

(۲۱۳۷ ) حضرت زید بن اسامہ رفاہن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم واٹھیا: اور حضرت قاسم واٹھیا: سے حجام کی کمائی کے متع

وريافت كيا؟ آپ تفايُّهُ وونوں حضرات نے اس ميں كوئى حرج نة مجھااور قر آن پاک كى بيآيت تلاوت فرمائی: ﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فِهِ

أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطُعَمُهُ ﴾

( ٢١٣٧٥ ) حَلَّقُنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ : مَا تُعْجِينِي ع الُحَجَّامِ وَالْحَمَّامِ.

( ۲۱۳۷ ) حضرت عثمان بن عفان ويشيط فرمات بين كه مجھے تجام اور متمام كى اجرت اور كماكى پسندنہيں۔

( ٢١٣٧٦ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ لِلْحَارِثِ غُلَامٌ حَجَّامٌ.

(٢١٣٤١) حفرت حارث يشين كاليك غلام تفاجو حجام تفا

( ٢١٣٧٧ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَلَـ ا

یں۔ (۲۱۳۷۷) حصرت قاسم بیٹیئے سے تجامت کے کمائی کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ بیٹیٹیڈ نے اس میں کوئی حرج نہ سمجھا۔

( ٢١٣٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَرَامٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، فَنَهَاهُ عَنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى قَالَ :اغْلِفْهُ نَاضِحَك ، أَوْ أَطْعِمْهُ رَقِيقَك.

(ابوداؤد ۱۳۲۵ احمد ۵/ ۲۳۲)

(٢١٣٧٨) حفرت حرام بن سعد بن محتصة ويشين ك والد في حضور الدس مَرَّ النَّيْنَ عَنْ الله عَلَى كَمَ مَعْلَق دريافت كيا؟ آب مِرْالْفَقِيَّةُ في اس سے منع فرمايا، وه مسلسل آپ مِرْالْفَقِيَّةُ سے كلام كرتے رہے يہاں تك كه آپ مِرْافِقَةَ في ارشاد فرمايا: أن

پیسوں سے اونٹ کو حیارہ ڈال دویا غلام کوکھلا دو۔ پیسوں سے اونٹ کو حیارہ ڈال دویا غلام کوکھلا دو۔

( ٢١٣٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَاثِدَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ ، فَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ ، فَخَفَّفُوا عَنْهُ مِنْ غَلَّتِهِ. (بخارى ٢٥٩٧ ـ مسلم ٢٢)

(۲۱۳۷۹) حضرت انس بڑا ہے مردی کے کہ حضوراقدس مَلِقَظَةَ نے ابوطیبہ جام سے بچھنے لگوائے اور اُس کو دوصاع کھانا عطاء فرمایا اور اُس کے گھر والوں سے بات فرمائی انہوں نے اُس کے غلہ میں تخفیف کردی۔

( ٢١٣٨ ) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنُ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ أَبَا طَيْبَةَ حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَةُ : كُمْ خَرَاجُك ؟ قَالَ : ثَلَاثَةُ آصُعِ ، قَالَ :فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ صَاعًا وَأَعْطَاهُ أَجْرًا.

(احمد ۳/ ۳۵۳ ابویعلی ۱۷۵۱)

(۱۱۳۸۰) حفرت ابن عمر و الله سے مروی ہے کہ ابوطیبہ نا می حجام ہے آپ مِلِفَظِیَّۃ نے کچھنے لگوائے اور اُس سے بوچھا تیری کتنی اجرت ہے؟ اُس نے عرض کیا تین صاع۔ آپ مِلِفظَیَّۃ نے اس میں سے ایک صاع کم کروا کر اُس کو اُس کا اجر (دوصاع)

عظافر مایا۔ ( ٢١٣٨١ ) حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ ، عَنْ هِشَامِ اللَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِكُسْبِ

٢١٣٨١ ) حدثنا غندر ، عن هِشَامٍ الدستواتِي ، عن يحيى بنِ ابِي كَثِيرٍ ، عن عطاءٍ ، قال : كان لا يرى بِحسبِ الْحجَّامِ بالجَلَمين بأسًا.

(۲۱۳۸۱) حضرت عطاء باللی فرماتے میں کہ تجام کی کمائی میں کوئی حرج نہیں ہے جو وہ بینی کے ساتھ کمائے۔ •

( ٢١٣٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنُ أَشُعَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآجَرَ الْحَجَّامَ ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. (بخارى ٢١٠٣ـ ابوداًؤد ٣٣١٢)

( ٢١٣٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : ذَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَغُلَامٌ لَهُ يَحْجُمُهُ قَالَ :فَقُلتُ :يَا أَبَا عَبَّاسٍ ! مَا تَصْنَعُ بِخَرَاجٍ هَذَا ؟ قَالَ :آكُلُهُ وَأُوكِلُهُ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ.

( ۲۱۳۸۳ ) حضرت عطاء بريشيد فرمات بين كه مين حضرت ابن عباس جي نفط كي خدمت مين حاضر مواايك غلام آپ جي نفيد ان كاغلام

ان کی حجامت کرر ما تھا۔ میں نے سوال کیا کہ آپ اس اجرت کا کیا کریں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس کوخود بھی کھاؤں گا

اوراس کوبھی کھلاؤں گا۔انہوں نے اپنے ہاتھ سے غلام کے مند کی طرف اشارہ کیا۔

( ٢١٣٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الطَّهَوِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَجَّامِ حِينَ فَرَغَ :كُمْ خَرَاجُك ؟ قَالَ :صَاعَانِ ، قَالَ :فَوَضَعَ

عُنْهُ صَاعًا ، فَأَمْرَنِي فَأَعْطَيْته صَاعًا. (ابن ماجه ٢١٦٣ ـ احمد ١/ ٩٠)

(٢١٣٨٣) حفرت على ولي الله على المروى ب كحضور الدس مِزَافِظَةَ في مجيني لكوائ كالرحجام دريافت كياكة تيرى اجرت كتني ب؟ اُس نے عرض کیا کہ دوصاع۔ جام نے رسول اللہ مُؤَفِّقَةَ کے لیے ایک صاع کم کردیا۔ حضور مَؤْفِقَةَ ہِے نے مجھے حکم دیا اور میں نے اس

( ٢١٣٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآجَرَهُ ، وَلَوْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ لَمْ يُعْطِهِ.

(۲۱۳۸۵) حضرت ابن عباس ڈپیٹو ارشاد فرماتے ہیں کہ حضورا قدس مَلِّفَظَیْجَ نے تجھنے لگوائے اوراُس کواجرت دی اورا گراس کمائی

يس كوئى حرج موتاتو آپ مِلْفَظِيْفَة اس كوعطان فرمات\_ ( ٢١٣٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَىّ بْنِ رَبّاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبّاسِ فَأَنَتْهُ امْرَأَة،

فَقَالَتُ :إنِّى امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَلِى غُلَامٌ حَجَّامٌ ، وَيَنْزُعُمُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّى آكُلُ ثَمَنَ الدَّمِ ، فَقَالَ :إنَّهُمْ

لَا يَزْعُمُونَ شَيْنًا ، إِنَّمَا تَأْكُلِينَ خَرَاجَ غُلَامِكَ ، وَلَسْت تَأْكُلِينَ ثَمَنَ الدَّمِ. (۲۱۳۸۷) حضرت ابن عباس ٹرٹائٹو کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور عرض کیا میں عراق سے ہوں ،میراایک غلام ہے جو

حجامت كرتا ہے، عراق كے لوگوں كا خيال ہے كه ميں خوزن كى كمائى كھاتى ہوں، آپ جي الله نے فرمايا: وہ كچھ بھى گمان نہيں كرتے، تو

ایے غلام کی کمائی کھاتی ہے،خون کی کمائی نمیں کھاتی۔

( ٢١٣٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُمَرٌ بُنُ فَرُّوخَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ :احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ عُمَالَتَهُ دِينَارًا. (طبراني ٢٨٣٠)

( ۲۱۳۸۷ ) حضرت عکرمه بایتید فر مات بین که حضور اقدس مَرْاتَ تَنْ الله استان اور حجام کومز دوری مین ایک وینار عطافر مایا۔

( ٢١٣٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا معمر ابْنُ سام، عَنْ أَبِي جَعْشَرٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الرَّجُلُ، وَلَا يُشَارِطُ.

المستف این الی شیرمتر جم (جلد ۲) کی کست کی از دی کھنے لگوائے اور تھام کے ساتھ میں طانہ لگائے۔ (۲۱۳۸۸) حضرت ابوجعفر بیشی فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ آدمی تھنے لگوائے اور تھام کے ساتھ میں طانہ لگائے۔

(٢١٣٨٨) حفرت ابوجعفر وينظ فرمات بيل كدكونى حرى نبيس كدآ دى تحجية لكوائ اور جام كساته شرط ندلكائ . ( ٢١٣٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِ و ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ ، سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ : هُوَ سُحْتٌ .

(۲۱۳۸۹)حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو ارشادفر مائے ہیں جام کی کمائی رشوت ہے۔ (۲۱۳۸۹) حَکْرُفَا وَجُوْرِ وَرُوْرِ مِنْ الْقَاطَانُ مِی نَدُرِ فِی کُنا ہِ یَا یُہُ وَانْ مِی کُنْ وَانْ مِی ک

( ٢١٣٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَان ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَكْرَهُونَ كَسْبَ الْحَجَّام.

، صحاحه . (۲۱۳۹۰) حضرت سفیان، حضرت منصوراور حضرت ابرا ہیم ریافید حجام کی کما کی کونا پیندفر ماتے تھے۔

﴿ ٢٦٣٩١ ﴾ حَدَّثَنَا وكيع قَالَ :حدثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسُبِ الْحَجَّامِ.

الا ۱۳۹۱) حضرت ابو ہریرہ دوائی ہے مروی ہے کہ حضورا قدس خِلائی نے جام کی کمائی ہے منع فر مایا ہے۔ معرب ابو ہریرہ دوائی ہے مروی ہے کہ حضورا قدس خِلائی کے آباد کی کمائی ہے منع فر مایا ہے۔

( ٢١٣٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ : أَنَّ أَبَاهُ اشْتَرَى غُلَامًا لَهُ حَجَّامًا فَكَسَرَ مَحَاجِمَهُ ، وَقَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَهَنِ الدَّم

حَجَّامًا فَكَسَرَ مَحَاجِمَهُ ، وَقَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ. ٢١٢) حفرت ابو جحفه رُكْتُونے ایک غلام خریدا جو حجام تھا، آپ رُکٹُونے اُس کے اوز ارتو ڑ ڈالے اور فرمایا: آپ مِزَفَقَحَةِ نے

(۲۱۳۹۲) حضرت ابو جمیفه و انگونے ایک غلام خریدا جو حجام تھا، آپ و ان کے اوز ارتو ڑوالے اور فرمایا: آپ مِنْ اَفْتَحَاقِ نے خون کی کمائی منع فرمایا ہے۔ خون کی کمائی منع فرمایا ہے۔

( ٢١٣٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عُرُوهَ ، عَنُ أَبِيهِ ، أَنَّ غِلْمَةً مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ غُلَامٌ حَجَّامٌ ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلُوا كَسْبَهُ فِي عَلْفِ النَّاضِحِ.

(٣١٣٩٣) حضرت عروہ رفاظ ہے مروی ہے کہ انصار کے نوجوانوں کے لئے ایک جام تھا،حضور اقدی مُؤْفِظَةَ نے اُن کو تکم فر مایا کہ اس کی کمائی اونٹوں کے چارے میں استعال کرو۔

. ١٣٩٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ ، عَنْ اللهِ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ ، عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَسُبُ الْحَجَّامِ
عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَسُبُ الْحَجَّامِ

خَبِیتٌ، وَمَهُرُ الْیَعِیِّ خَبِیتٌ ، وَثَمَنُ الْکُلُبِ خَبِیتٌ. (۲۱۳۹۳) حضرت دافع بن خدیج و النو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِیَّافِیَّیَّ نے ارشاد فرمایا: حجامت کی کمائی، زانیہ کے مہرکی کمائی اور کتے کی قیمت حرام ہیں۔

( ٢١٣٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَأَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ كَسُبَ الْحَجَّامِ. (٢١٣٩٥) حضرت ابراہيم طِيْثِيرْ تجام كى كمائى كونا پهندفرماتے تھے۔

#### (١٢١) في الرَّجل يتصدَّق بِالصَّدقةِ ثمَّ يردَّها إليهِ المِيراث

# کوئی شخص صدقہ کرے اور وہی چیز وراثت میں دوبارہ اُس کول جائے

( ٢١٣٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَانَتِ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : إِنِّى تَصَدَّفْت عَلَى أُمِّى بِجَارِيَةٍ فَمَاتَتُ أُمِّى وَبَقِيَتِ الْجَارِيَةُ فَقَالَ

لَهَا : وَجَبَ أَجُولُ ، وَرَجَعَتْ إِلَيْك فِي الْمِيرَاثِ. (مسلم ٨٠٥ - ابوداؤد ١٦٥٣)

(٢١٣٩٦) حضرت ابن يريده و وفي الله عن والدس روايت كرت بين كدايك خاتون حضورا قدس مَلِقَطَعَةَ كى خدمت بين حاضر بوكى اورعض كيا: بين في الله ويرايك باندى صدقه كي ميرى والده كا انقال بوكيا اور باندى ميرك ياس ره كى ، آپ مَلِقَطَعَةَ فَ

اور سرک میا: میں سے اپنی واحدہ پر میں بالدی در اخت میں تیری طرف کوٹ آئی۔ ارشاد فرمایا: تیراا جریورا ہو گیا اور وہ بائدی دراخت میں تیری طرف کوٹ آئی۔

( ٢١٣٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِأُمَةٍ فَكَاتَبَتْهَا ، ثُمَّ

﴿ ١٩٩٧﴾ كَذَكُ ابْنُ عَلِيهُ ، عَنْ ايُوبِ ، عَنْ حَمْيَةِ بَنِ هَارَ ، ان رَجَّر مِنْهُمْ عَلَيْكَ عَلَيْ الوَجُهِ الَّذِى كُنْتَ تُوُفِّيْتُ أُمُّهُ ، فَسَأَلَ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ فَقَالَ :أَنْتُ تَرِكُ أُمَّك ، وَإِنْ شِئْتَ وَجَّهُ هَا فِي الْوَجُهِ الَّذِى كُنْتَ وَجَهَنَهَا فِيهِ ، قَالَ حُمَيْدٌ : فَلَقَدُ رَأَيْتُهَا يُقَالُ لَهَا لَبِيبَة.

(۲۱۳۹۷) حضرت جمید بن هلال بایشین سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی والدہ کو باندی صدقہ کی ،اس کی والدہ نے اس باندی کو

مکا تبد بنالیا، پھراُس کا نقال ہوگیا تو باندی دراشت میں دوبارہ ای کولل گئی، اُس شخص نے حضرت عمران بن حصین دائش سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ دی معاملہ کرنا جا ہے جو متعلق دریافت کیا؟ آپ دی ہوئے نے فرمایا کہ توانی دالدہ کے ترکہ کا دارث سے گا، ادراگر تواس کے ساتھ وہی معاملہ کرنا جا ہے جو

ی برای میں اور میں ہے۔ جھزت حمید فرماتے ہیں کہاں کا نام کہید تھا۔ پہلے کرتا تھا تو کرسکتا ہے۔ حضرت حمید فرماتے ہیں کہاں کا نام کہید تھا۔

( ٢١٣٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ،

ثُمُّمَ يَوِثُهَا ، قَالَ :إِذَا رَدَّهَا إِلَيْهِ كِتَابُ اللهِ فَلاَ بَأْسَ بِهَا ، قَالَ :وَقَالَ قَتَادَةُ :كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ ذَلِكَ.

(۲۱۳۹۸) حضرت سعید بن المسیب براثیمی اُستحف کے متعلق فرماتے ہیں جوکوئی چیز صدقہ کرے پھروہ اُس کوورا ثت میں واپس اُل

جائے: فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کے عکم کے مطابق اس کول جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢١٣٩٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا وَرِثْهَا :قَالَ :يَجُعَلُهَا فِي مِثْلِ الْوَجْهِ الَّذِي كَانَتُ فِيهِ

(۲۱۳۹۹) حضرت ابراہیم پیشین فرماتے ہیں کہ آ دمی صدقہ کرنے نے بعد دراثت میں دوبارہ اُس کا مالک بن جائے تو جواُس کے ساتھ پہلے کرتا تھاو ہی کرے۔

( ٢١٤٠. ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ.

ہے معنف ابن ابی شیر مترجم (جلد ۱) کی مسئف ابن ابی شیر مترجم (جلد ۱) کی مسئف ابن ابی مسئف ابن ابی مسئف کی مسئف ا (۲۱۳۰۰) حضرت ابراہیم النبی واٹنیا سے ای طرح منقول ہے۔

( ٢١٤٠١ ) حَدَّثْنَا هِشَامٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلُهَا.

(۲۱۳۰۱) حفرت شریخ پیشیزاس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کداُس کو کھالیا جائے۔ پریسر و سردہ سرد و و میں سرد جریب میں میں میں سر بریب سرور کا وہ د

( ٢١٤.٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَهَا.

( ٢١٤.٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّفِيِّ ، قَالَ : كُلُّ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُطْعِمَك حَرَامًا.

( ۲۱۳۰۳) حضرت معنی بیشی فرماتے ہیں کہ اُس کو کھالو، اللہ تعالی نے اُس کا کھاناتم پرحرام نہیں کیا۔ ( ۲۱٤۰٤) حَدَّثَنَا هُشَیْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: هَا رَدَّ عَلَیْك سِهَامُ الْفَرَائِضِ، فَهُو لَكَ حَلَالٌ. ( ۲۱۳۰۳) حضرت مسروق بیشی فرماتے ہیں کہ جو چیز بھی میراث میں حصہ بن کرآپ کو ملے اُس کا کھانا آپ کے لئے طال ہے۔

( ٢١٤.٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا كَانَتُ صَدَقَّةٌ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ حَقْ يَرَى أَنْ يُوجِّهَهَا فِي مِثْلِ مَا كَانَتْ فِيهِ.

حق یوی ان یو جھھا فی مینل ما کانت فیلو. (۲۱۳۰۵) حضرت ابراہیم الیمی ریشیز ہے مروی ہے کہ حضرت عمر رہا تئی جب کوئی چیز صدقہ کرتے اور وہ میراث میں اُن کواگر واپس مل جاتی تو اُس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے (اُس کے ساتھ ای طرح پیش آتے) جس میں وہ پہلے تھا۔

> ( ٢١٤.٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ عِكْرِ مَةَ ، عَنِ الْبِي عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا رَدَّهَا إِلَيْهِ حَقٌّ فَلَا بَأْسَ. (٢١٣٠٢) حضرت ابن عباس في في الشادفر مات بي كه اگروه ورافت ميس واپس آپ كول جائة كولى حرج نهيل -

(١١٠٠١) حَرْكَا.نَعْمَا لَهِ بِيَّرُو ارْمُنَا وَرَا مُنْ الْمُنْ مُنِيِّ الشَّنْفُونِيِّ ! فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ، ثُمَّ يَرِثُهَا ، قَالَ : إنَّ ( ٢١٤.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّنْفِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ، ثُمَّ يَرِثُهَا ، قَالَ : إنَّ

السَّهَامَ لَهُ تَزِدُهَا إِلَّا حَلَالاً. (۲۱۴۰۷) حضرت شَعْمی مِیشِیْز اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جوصد قہ کرے پھروہی چیز اُس کومیراث میں ال جائے تو میراث میں

(ے ۱۲۴۷) حکرت کی چینیو اس من نے منٹی فرمانے ہیں بوصد قد کرے پیرون پیرا ن تومیرات یاں جانے تو میرات یاں۔ اُس کا حصداس میں حلّت کے علاوہ کسی چیز کااضافہ نہیں کرےگا۔

( ٢١٤.٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ، ثُمَّ تَرْجِعُ إلَيْهِ فِي الْمِيرَاثِ ، قَالَ : يَجْعَلُهَا مِنْ حِصَّةِ غَيْرِهِ .

ر دور اشت میں اس کو دائیں ہے۔ اس کو اگر کوئی شخص صدقہ کرے پھر وہی چیز وراشت میں اُس کو واپس مل رہی ہوتو اُس کوکسی دوسرے وارث کے حصد میں ڈال دے۔۔

ا پے حصد میں لے لیتو کوئی حرج نہیں ،اوراگرچھوڑ دیتو بیافضل ہے۔

( ٢١٤١. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَجْعَلُهَا فِي مِثْلِهَا.

(۳۱۳۱۰) حضرت ابراہیم بیشین فرماتے ہیں کہ ای کے مثل میں اُس کور کھے گا (دوبارہ صدقہ کردے گا)۔

( ٢١٤١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ ، قَالَ عُمَرُ :السَّانِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا.

(عبدالرزاق ١٦٢٢٩)

(٢١٣١١) حضرت عمر والنخو ارشاد فرماتے ہیں کہ منت والی اونٹی اور صدقہ اُسی دن کے لئے ہیں۔ (قیامت کے دن کے لئے )۔

### ( ١٢٢ ) فِي الرَّجلِ يقرِض الرَّجل القرض

## کوئی شخص کسی دوسرے کو قرض دے

الْحَبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ يُونُسَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبوعَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيٌّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ ، قَالَ :

( ٢١٤١٢ ) حَلَّاثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقُرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِم ثُمَّ يَأْخُذُ بِقِيمَتِهَا طَعَامًا :أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۲۱۳۱۲) حضرت ابن عمر جھٹنے اِس بات کو نالبند فر ماتے تھے کہ کوئی شخص کسی کو درا ہم قرضہ میں دےاور بدلہ میں اُس سے کھانا (گندم)وصول کرے۔

( ٢١٤١٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ وَحَمَّادٍ وعِكْرِمَةَ ، قَالُوا : كَانُوا لَا يَرَوْنَ بذَلِكَ بَأْسًا.

( ۲۱۲۱۳ ) حفرت سعیدین جبیر وایشیا ،حفرت تماداور حفرت عکرمه وایشیا اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں بجھتے تھے۔

( ٢١٤١٤ ) حَدَّثَنَا مُفْتَمِرٌ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ :إذَا كَانَ أَصْلُ الْحَقِّ دَيْنًا فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ إلَّا مَا بغته بهِ ، فَإذَا كَانَ قَرْضًا فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تَأْخُذَ غَيْرَ مَا أَقَّرَضْتَهُ.

(۱۱۳۱۴) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ جب اصل حق دین ہو ( یعنی مدت متعین ہو ) تو جو چیز دی ہے وہی وصول کر،اورا گرقر ض

مو (مدت متعین ندمو) توجوقرض دیاہے اُس کے غیرجنس لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢١٤١٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ فَأَتَاهُ فَتَقَاضَاهُ فَقَالَ : خُذْ بِحَقِّكَ شَغِيرًا ، أَوُ حِنْطَةً ، أَوْ تَمْرًا ، أَوْ شَيْنًا غَيْرَ الذَّهَبِ ، قَالَ : إِذَا كَانَتُ دَرَاهِمُهُ قَرْضًا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ. (۲۱۳۱۵) حفزت ابرا بیم برانیخ فرماتے ہیں کہ آ دمی کے کسی شخص پر پچھ دراہم قرض ہوں،اوروہ اُس کے پاس آ کر قرض کا مطالبہ کرے اور مقروض کہے کہ اس کے بدلے جو، گندم، تھجوریا سونے کے علاوہ کوئی چیز رکھ لےتو کوئی حرج نہیں، جب اُس کے درہم دوسرے پر قرض ہوں تو وہ اُس کے بدلے اُس سے جو چاہے وصول کرسکتا ہے۔

( ٢١٤١٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ :بِعُت جُزُّورًا بِدَرَاهِمَ إِلَى الْحَصَادِ ، فَلَمَّا حَلَّ قَضَوُنِى الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ وَالسُّلْتَ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ : لَا يَصْلُحُ ، لَا تَأْخُذُ إِلَّا دَرَاهِمَ.

ردی کی سرت این حرملة برای فرماتے ہیں کہ میں نے اونٹن اس بات پر فروخت کی کہ کٹائی کے دن مجھے درہم بدلے میں عامی چاہئیں۔ جب سردگ کا وقت آیا تو میرے لیے گندم، جواور گیہوں کا فیصلہ کیا تو میں نے حضرت سعید بن المسیب برایشیڈے دریافت

عیا ایس بیرون دوس بیا و بیرے بیا مدار دورور ایس میساندیا و بیان کے کا دو کوئی چیز وصول نہ کرنا۔ کیا؟ آپ بیشلانے فرمایا کہ بید درست نہیں ہے، درا ہم کے علاوہ کوئی چیز وصول نہ کرنا۔

( ٢١٤١٧ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُيَسَّر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِىَ مِنْهُ عَبْدًا رَجِيصًا.

(۲۱۳۱۷) حضرت جابر حیا پیش فرماتے ہیں کہ آ دی کا دوسرے پر دین ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں کہ دہ اُس سے ( اُس کے بدلہ میں ) ستاغلام لے لیے۔

#### ( ١٢٣ ) فِي الرَّجلِ يعطِي الرَّجلِ النَّرَاهِمَ بِالأرضِ ويأخذ بغيرها

كُونى شخص كسى آ دمى كواكك شهر ميس پيسے دے اور دوسرے شهر ميں پہنچ كراً سے وصول كرلے ( ٢١٤١٨) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ حَفْص أَبِى الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِى الْمَالَ بِالْمَدِينَةِ وَيَأْخُذَ بِإِنْ رِيقِيَّةً

(۲۱۳۱۸) حصرت علی دی از ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کی مدّینہ بند منورہ میں پیسے دیئے جائیں اور افریقہ جا کروصول کر لیسائنم

( ٢١٤١٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ حَفْص ابى الْمُعْنَمِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بِنَحُوهِ.

(٢١٣١٩) حضرت على والني السائد السام منقول بـ

( ٢١٤٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُؤْخَذَ الْمَالُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْعِرَاقِ ، وَيُؤْخَذَ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْحِجَازِ.

(٢١٣٢٠) حصَرتُ ابن عباسَ دِينَوْ اورابنَ زبير دِينَوْ اسَ مِينَ وَلَى حرجَ نه يَجْعَة تَصْدَ كَعَازِ بَينِ مَ كَلَ وَسُولَ كرليا جائے جَبَده وعراق

میں دیے ہوں اور عراق میں وصول کر لیے جائیں جبکہ وہ تجاز میں دیتے ہوں۔

( ٢١٤٢١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكِّمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ لَمْ يَرَى بِهِ بَأْسًا.

(rimi) حضرت ابراتيم ويشير الياكرني مين كوكى حرج نه جمحت تته-

( ٢١٤٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ وَخَارِجَةَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِكٌي ، أَنَّهُ كَانَ يُّأُخُذُ الْمَالَ بِالْحِجَازِ وَيُغْطِيهِ بِالْعِرَاقِ ، أَوْ بِالْعِرَاقِ وَيُغْطِيهِ بِالْحِجَازِ.

(٢١٣٢٢) حفرت على من اللهُ حجاز ميس وه مال وصول كركيتے تھے جو وہ عراق ميس ديتے تھے يا عراق ميس وہ مال وصول كركيتے تھے جو وہ عجاز میں ( قرض) دیا کرتے تھے۔

( ٢١٤٢٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسُودِ يَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ بِالْحِجَازِ وَيُعْطِيهِ بِالْعِرَاقِ.

(٢١٣٢٣) حضرت عبدالرحمٰن بن الاسود ويشير دراجم حجاز ميل وصول كر ليتة ( جبكه ) دية عراق ميس تھے۔

( ٢١٤٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الْذَرَاهِمَ بِالْبَصْرَةِ وَيَأْخُذَهَا بالْكُوفَةِ.

(۲۱۳۲۴) حضرت محمر بالفيلاس ميں كوئى حرج نة مجھتے تھے كہ بھر ہ ميں درا ہم دے كركوفہ ميں وصول كر ليے جائيں۔

( ٢١٤٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّفْتَجَةِ.

(٢١٣٢٥) حفرت محد واللي فرمات بين كدرسيد لين مين كوئى حرج نهين ب-

( ١١٤٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي العُمَيْسِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جُعْدُبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا جُذَاذَ خَمْسِينَ وَسُقًا تَمْرًا وَعِشْرِينَ وَسُقًا شَعِيرًا ، فَقَالَ لَهَا عَاصِمُ بْنُ عَدِيٌّ : إِنْ شِنْتَ وَقَيْتُكِيهَا هُنَا بِالْمَدِينَةِ وَتُوفِينِهَا بِخَيْبَرَ ، فَقَالَتْ :حَتَّى أَسْأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ ، فَسَأَلَتُهُ فَقَالَ : وَكَيْفَ بِالضَّمَانِ ؟. (عبدالرزاق ١٣٦٣٣)

(٢١٣٢٦) حضرت زينب الثقفية والتو عمروي ب كه حضرت محمد مَلِقَظَيْنَ في جذاذ كو بحياس وس تهجور اوربيس وس بوعطا فرماكي، حضرت عاصم بن عدی پیشیلانے اُن ہے کہا: اگر آپ چاہیں تو ہم تختے سدید بیندمنورہ میں دے دیں اور تو ہمیں خیبر میں دے دے،

انہوں نے عرض کیا: ( کھبر جاؤ ) یہاں تک کہ میں امیرالمؤمنین حضرت عمر ڈاٹٹؤ سے دریافت کرلوں ، پس انہوں نے آپ ڈاٹٹؤ سے وريافت كيا؟ آپ جل في في غفر مايا كه ضمان كون و سكا؟

( ٢١٤٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُعْطِى التُّجَّارَ الْمَالَ هَاهُنَا وَيَأْخُذُ مِنْهُمُ بِأَرْضِ أَخْرَى ، فَذُكِرَ ، أَوُ ذَكُرْتُ ذَلِكَ لابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطُ.

(۲۱۳۲۷) حفرت عطاء والطین سے مروی ہے کہ حضرت ابن زبیر وٹاٹٹو تا جروں کو مال یہاں سے دیتے اور دوسری جگہ بہتی کروصول فرما

معنف إين الي شيه مترجم (جلد ٢) كل معنف اين الي شيه مترجم (جلد ٢) كل معنف اين الي شيه مترجم (جلد ١) ليتے ،اس بات كاذكر حضرت ابن عباس والله كرسامنے موا،آپ والله نے فرمايا كداكر بطور شرط ايساندكيا كيا موقو تب درست بـ

( ٢١٤٢٨ ) حَلَّتْنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّفْتَجَةِ ، وَكَانَ مَيْمُونُ بْنُ أَبِي (۲۱۳۲۸) حضرت ابراہیم ویطین فرماتے ہیں کہ رسید حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں اور حضرت میمون بن ابوشبیب اس کو ناپسند

( ٢١٤٢٩ ) حَدَّثُنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الرُّو السُّ ءَ عَنْ دِينَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ : أَعْطِى الصَّرَّافَ الدَّرْهَمَ بِالْبَصْرَةِ وَآخُذُ السَّفْتَجَةَ ، آخُذُ مِثْلَ دَرَاهِمِي بِالْكُوفَةِ ، فَقَالَ : انَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ اللَّصُوصِ ، لاَ

خَيْرَ فِي قُرْضِ جَرٌّ مَنْفَعَةً. (٢١٣٢٩) حفرت دينار ويطير فرماتے بين كديس في حضرت حسن ويليون سے دريافت كيا: صراف كوبھر ويس دراجم دے كرأس سے رسید حاصل کی جاستی ہے؟ اُس جیسے دراہم کوف میں جا کراس سے وصول کر لیئے جائیں؟ آپ براٹھ نے فرمایا: یہ چوروں کی وجہ سے

## ( ١٢٤ ) فِي شهادةِ الصّبيانِ

# بچول کی گواہی کا بیان

( ٢١٤٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :تجوز شَهَادَةُ الصُّبْيَانِ بَعْضِهمْ عَلَى بَعْضٍ . (۲۱۲۳۰) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے تھے کہ بچوں کی گوائی بعض کی بعض کے خلاف جائز ہے۔

( ٢١٤٣١ ) حَدَّثْنَا عَلِيٌّ بُنُّ مُسْهِرٍ ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، عن شريح : أنه كان يجيز شهادة الصبيان ، بعضهم على بيع بعض.

(۲۱۴۳۱) حفزت شرح النيز بعض بچول کی گوانی ايک دوسرے پرنج کے معاملہ ميں صحيح سجھتے تھے۔

اليا كياجاتا ہے، البنة أس قرض ميس كوئى خيراور بھلائى نہيں ہے جس ميں نفع (سود) ہو۔

( ٢١٤٣٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الصَّبْيَانِ وَيُؤْخَذُ بِأُوَّلِ قُولِهِمْ. (۲۱۲۳۲) حفرت عروه والتي فرماتے تھے كہ بچول كى كوائى جائز ب،اوران كى كيلى بات لى جائے گى۔

( ٢١٤٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي شَهَادَةِ الصَّبْيَانِ:قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ مِمَّنُ تَرُضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ وَكَيْسُوا مِمَّنُ يُرْضَى ، قَالَ ابْنُ الزَّبْيْرِ ۖ : هُمْ أَحْرَى إِذَا سُئِلُوا عَمَّا رَأُوْا أَنْ

يَشْهَدُوا ، وقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ :فَمَا رَأَيْت الْقُضَاةَ أَخَذَتْ إلاَّ بِقَوْلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

(٣١٣٣٣) حضرت ابن عياس التأثير بحول كي كواجي كے متعلق فرماتے ميں كه الله تعالى كا ارشاد ہے كه ﴿ مِمَّنْ تَوْضَوْنَ مِنَ

الشُّهَدَاءِ﴾ جبكه يج مِمَّنُ قَرُضَوُنَ مِن نهيس آتے حضرت ابن زبير والله فرماتے بيں كدوه اس چيز كے زياده متحق اور لائق بيس جس کو چیز کووه دیکھیں اور اُس کے متعلق اُن ہے سوال کیا جائے تو وہ گواہی دیں ،اور حضرت ابن ابی ملیکہ ویشید فرماتے ہیں کہ میں

نے قاضوں کونبیں دیکھا کہوہ حضرت ابن زبیر وہاٹن کے علاوہ کسی کا قول لیتے ہوں۔

( ٢١٤٣٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَان عَلَى الْكِبَارِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمْ.

(۲۱۲۳۳) بچوں کی گواہی بروں کے خلاف جائز نہیں اور بچوں کی گواہی بچوں کے خلاف جائز ہے جب ان کے درمیان کوئی لڑائی،

تفرقه ہوجائے۔

( ٢١٤٢٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْأَنْمَلَى ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصَّبْيَانِ في السِّنَّ وَالْمُوضِحَةِ ، وَيَأْبِاهُمْ فِيمَا سِوَى ذَٰلِكَ.

(۲۱۳۳۵) حضرت شریح بیشید بچوں کی گواہی دانت اور موضحہ زخم میں جائز سمجھتے تھے اور اس کے علاوہ ان کی گواہی قبول نہیں

( ٢١٤٣٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مَرْيَمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَكْحُولاً يَقُولُ : إذَا بَلَغَ الْغُلامُ خَمْسَةَ عَشَرَ جَازَتُ شَهَادَتُهُ.

(٢١٣٣٦) حضرت كمحول ويشي فرمات بين كدجب بي كى عمر يندره برس موجائ ، تو أس كي كوابى معتبر (جائز) ب-

( ٢١٤٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، قَالَ :شهد غُلَام عِنْدَ قَاضِ مِنْ قُضَاةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمَحْزُومِيُّ ، فَأَرْسَلَ إِلَى سَالِم وَالْقَاسِمِ فَسَالَهُمَا عَنْ

شَهَادَتِهِ ، قَالًا : إِنْ كَانَ أَنْبُتَ فَأَجِزْ شَهَادَتَهُ.

( ٢١٣٣٧) حضرت داؤد بن حصيدن ويشيد عمروى بكديد يدمنوره كقاضو ل من ساك قاضى كي ياس اليك يج في كواى

دى، جس كانام سلمه بن عبد الرحمن المحز وى تھا۔ حضرت سالم مِينظية اور حضرت قاسم مِينظية سے أس كى گواہى كے متعلق دريافت كيا گيا؟

آپ رائيل نے فرمايا كداگراس كۆرىناف كچھ بال آچكے بين قاس كى گوابى معترب-

( ٢١٤٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ فِي شَهَادَةِ الصِّبِيانِ: تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَثَبَّونَ.

(۲۱۳۳۸) حضرت ابن سیرین بچوں کی گواہی کے متعلق فرماتے ہیں کدان کی گواہی لکھ لی جائے گی اوراس کی تحقیق اور چھان

( ٢١٤٢٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : يسْتَثْبَتُونَ.

هي مصنف ابن الي شيبه ترجم (جلد ۱) کي کستان الم المستان المستان

(۲۱۳۳۹) حفرت ميد بن عبدالرحل ويشيؤ فرمات بين كم حقيق كى جائے گي-( ٢١٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَالِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصَّبِيِّ.

(۲۱۲۷۰) حضرت ابن عباس ری او ارشاد فرماتے ہیں کہ بچوں کی گواہی معترضیں ہے۔ ( ٢١٤٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّغَارِ حَتَّى يَكُبُرُو ا.

(۲۱۲۳۱) حفرت عطاء ويشيد فرمات بين برا بهونے سے سلے بچوں كي كوائى معترنبيں ب ( ٢١٤٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الصَّبي.

( ۲۱۳۳۲ ) حضرت عامر جراثینهٔ بچول کی گوای کو جائز نه تیجیجتے تتھے۔

( ٢١٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَدِيٌّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ :شَهِدُت عِنْدَ شُرَيْح وَأَنَا غُلَامٌ فَقَالَ : بِإِصْبَعِهِ فِي بَعْضٍ جَسَدِي : حَتَّى تَبُلُغَ.

(٢١٣٣٣) حضرت سليمان الهمد اني بيشيد فرمات بيس كه جب ميس جيمونا تفاتو ميس في حضرت شريح بيشيد كي سامنے كوا بي دي،

آپ النظانے میرے کچھ جم کوانگل سے چھو کر فر مایا: بالغ ہونے سے قبل گواہی معتبز ہیں۔ ( ٢١٤٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : شَهِدَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى صِبْيَانٌ مِنَ الْحَيِّ لَمْ يَبْلُغُوا ، فَقَالَ : اكْتُبْ :شَهِدَ فُلَانٌ

وَفُلاَنْ وَهُمْ صِغَارٌ لَمْ يَبْلُغُوا ، فَإِذَا بَلَغُوا فَإِنْ ثَبَتُوا عَلَى شَهَادَتِهِم جَازَتُ ، وَإِنْ رَجَعُوا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. (۲۱۳۳۲) حضرت وکیج ویشید فرماتے ہیں که حضرت ابن الی لیلی ویشید کے پاس محلے کے کچھ بچوں نے گواہی دی جو نابالغ تھے، آ پ واٹیجا نے فرمایا: فلاں،فلاں کی گواہی لکھ لو، جب بالغ ہوجا کیں تو دیکھنا کہ اگراُس پر ثابت اور برقر ار ہیں تو گواہی معتبر ہے اور

اگررجوع كرليس توده گوابى كالعدم بموگى\_ ( ٢١٤٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِى عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبيانِ وَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ فَيَسْأَلُهُمْ عَنْهَا.

(٢١٣٣٥) حضرت فنعني وينيوز بجول كي كواي معتبر بجهية تصرير

( ٢١٤٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَهُ أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانَ فِي آمَّةٍ ، وَقَضَى فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ.

(۲۱۳۲۷) حضرت شرح كريشيد نے باندى كے معاملہ ميں بيچ كى گوائى كو قبول كيااور جار ہزار دراہم كا فيصله سنايا۔ ٢١٤١٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصُّبْيَانِ

> بَعُضِهِمْ عَلَى بَعْضِ. (۲۱۲۸۷) حضرت علی بی فائن بچول کی گوای بچول کے بارے میں جائز جھتے تھے۔

#### ( ١٢٥ ) فِي القصّار والصّبّاغ وغيرة

#### رنگ ریز وغیره کابیان

( ٢١٤٤٨ ) حَذَثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ ابن عَبيدِ بُنِ الْأَبْرَصِ ، أَنَّ عَلِيًّا ضَمَّنَ نَجَّارًا.

(٢١٣٨٨) حفرت على جا النون في بردهني كوضامن بنايا\_

( ٢١٤٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ بُكَيْر بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجّ يُحَدِّثُ ، أَنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ضَمَّنَ الصُّنَّاعَ الَّذِينَ انْتَصَبُوا لِلنَّاسِ فِي أَعْمَالِهِمْ مَا أَهْلَكُوا فِي أَيْدِيهِمْ.

(۲۱۲۲۹) حفرت عمر بن خطاب دائونے کاریگروں کوان کے ہاتھوں ضائع ہونے والی چیزوں کا ضامن قرار دیا ہے۔

( . ٢١٤٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَالصَّوَّاعُ ، وَقَالَ

لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إِلَّا ذَلِكَ.

( ۱۱۲۵ ) حضرت علی شاطئ نے رنگ ساز اور رنگ ریز کوضامن بنایا اور فرمایا: لوگوں کے لیے اس میں بہتری ہے۔

( ٢١٤٥١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِينَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَقَالَ : أَعْطِهِ ثُوبَهُ ، أو شُرواهُ.

(۲۱۳۵۱) حضرت قاضی شریح بیشینانے رنگ ساز کوضامن بنایا اور فرمایا: نقصان کی صورت میں وہی کیڑادے یا اس جیسا کیڑادے۔ ( ٢١٤٥٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ وَشُوَيْحٍ ، قَالَ : كَانَا يُضَمَّنَانِ الْقَصَّا

(۲۱۴۵۲) حضرت مسروق وليطيخ اور حضرت شرح كويليليذ رنگ ساز كوضامن قر ارد تنتھے ۔

( ٢١٤٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ وَشُويْحٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي قَصَّارٍ خَرَةً نُوبًا : يضمَّنُ قِيمَتُهُ وَيَأْخُذُ ثُوبَهُ إِلَيْهِ.

(۲۱۲۵۳) حضرت مسروق بالطبية اور حضرت شرتح بيشية فرمات بين كدرنگ سازا گر كيثر ايهاڙ ديتووه أس كي قيمت كاضامن موگا

اوراُس ہے کیڑ اوصول کیا جائے گا۔

( ٢١٤٥٤ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَصَّارِ إِذَا أَفْسَدَ ، قَالَ : هُوَ ضَامِنْ ، قَالَ وَكَانَ لَا يُضَمِّنُهُ غَرَقًا ، وَلا حَرْقًا ، وَلاَ عَدُوًّا مُكَابِرًا.

(۲۱۲۵۳) حضرت حسن طفین فرماتے ہیں کہ رنگ ساز اگر خراب کردے تو وہ ضامن ہے، اورا گروہ چیز ڈوب جائے یا جل جائے

وتتمن برباد كرد \_ توضامن نه ہوگا۔

يَّ مَصنف ابْن الْي شَيْرِ مِرْ (جلد ٢) فَي مَن الْمُ عُمَسُ ، قَالَ : أَمَرَنِي جَارِ لِي فَصَّارٌ يُقَالُ لَهُ ثَابِتٌ : أَسْأَلَ لَه إِبْوَاهِيمَ : 1500 ) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْمُعْمَسُ ، قَالَ : أَمَرَنِي جَارِ لِي فَصَّارٌ يُقَالُ لَهُ ثَابِتٌ : أَسْأَلُ لَه إِبْوَاهِيمَ :

٢١٤٥٥) حدثنا عبد الله بن نمير ، عنِ الاعتمال ، المرزى جار لى قصار يقال له ثابت : اسال له إبر اهيم :
عن رَجُلٍ أَعْطَى غُلَامًا لَهُ ثُوبًا فَضَاعَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : أَلَيْسَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غُلَامه ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : هُو ضَامِنَ.
٢١٣٥٥) حفرت اعمش ولينظ فرمات بين كه مير بي وى ثابت في جورنگ سازتها مجھ كہا كه ميں حفرت ابراہيم ولينظ بين الله على الل

ریافت کروں کہا میک شخص نے اپنے غلام کو کپڑے دیئے ، اُس نے وہ ضائع کردیئے ، تو اس کا کیا تھم ہے؟ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا تو آپ پایٹلیٹا نے فر مایا کہ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہوہ اُس کا غلام ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ پریٹٹیلانے فر مایا وہ مامن ہوگا۔

٢١٤٥٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْوَاهِيمَ، عَن حَالِكٍ مَشَى فِي غَزْلٍ بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارٍ، فَوَقَعَتْ شَرَارَةٌ فَأَخُرَقَتِ الْفَزْلَ، قَالَ: يضمَّنُ.

۲ ۲۱۳۵) حضرت مغیرۃ ویٹھیڈ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ویٹھیڈ سے دریافت کیا کہ کپڑا بننے والا اونی کپڑوں میں اون) آگ کے انگاروں کے پاس سے گزراتو آگ کے انگارے نے اُس اون کوجلاڈ الا ،اس کا کیا تھم ہے؟ آپ ڈٹیٹٹ نے فرمایا . . میں میں

ەصا ئن بوق-٢١٤٥٧ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: يضمَّنُ الصَّبَّاعُ وَالْقَصَّارُ وَكُلُّ أَجيرٍ مُشْتَرَكٍ. ٢١٣٥٧ ) حفزت عَمَم بِالْيِيْ فرماتے بِين كدنگ سازاور برمشترك اجرضا من بوگا۔

٢١٤٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ وَمُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا يُضَمَّنُ الْقَصَّارُ اللَّا مَا جَنَتْ يَدُهُ.

جنب یدہ. ۲۱۳۵۸) حضرت عامر پریٹین فرماتے ہیں کہ رنگ ساز اُس کا ضامن ہوگا جواُس کے ہاتھوں نے کیا ہو۔ (جوخرانی اُس کی وجہ ہے۔ ائی ہو)۔

# ( ١٢٦ ) فِي الأمةِ تزعم أنَّها حرَّةً

# اگر کوئی باندی خود کوآزاد قراردے (اوراس سے شادی کرلی جائے تو) کیا تھم ہے؟

٢١٤٥٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ أَيُّوبَ بُنِ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ فُسَيْطٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، أَنَّ أَمَةً أَتَتُ قَوْمًا فَغَرَّتُهُمْ وَزَعَمَتُ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا فَوَجَدُوهَا أَمَةً ، فَقَضَى عُمَرُ بِقِيمَةِ أَوْلَادِهَا فِي كُلِّ مَغُرُورٍ غُرَّةً .

۲۱۳۵۹) حضرت سلیمان بن بیار میشید سے مروی ہے کہ ایک باندی (ججرت کرکے ) ایک قوم کے پاس آئی اور اُن کودھو کہ دیا،اور بیس کہا کہ وہ آزاد ہے،ایک کھخص نے اُس کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس ہے کچھ بچے بھی ہوگئے، پھر معلوم ہوا کہ وہ تو باندی ہے تو کے مصنف ابن الی شیبہ متر جم (جلد ۱) کی کہ سیم اللہ میں کہ سیم کی کہ سیم کے اللہ نصبہ کی کہ مصنف ابن البیدع والأ فضبه کے مصنف ادا کرنے کا فیصلہ بیر فرماتے ہوئے کیا کہ ہمروہ مختص جس کے ساتھ دھوکہ ہواً س

جرمانے کے طور غرہ (غلام یا باندی) دی جائے گی۔

( ٢١٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ خِلاسٍ ، أَنَّ أَمَةً أَتَتُ طَيِّناً فَزَعَمَتُ أَنَّهَا حُرَّةً فَتَزَوَّجَ رَجُلٌ ، ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا ظَهَرَ عَلَيْهَا فَقَضَى عُشْمَانُ أَنَّهَا وَأُوْلَادَهَا لِسَيِّدِهَا ، وَجَعَلَ لِزُوْجِهَا مَا أَذْرَكَ مِنْ مَتَاجَ

رُجُلُ ، ثُمَّ إِنَّ سَيُدَهَا ظُهَرَ عَلَيْهَا فَقَضَى عَثْمَانَ انهَا وَاوْلادَّ وَجَعَلَ فِيهِمَ السُّنَّةَ ، أَوِ الْمِلَّةَ :فِى كُلِّ رَأْسٍ رَأْسَيُنِ.

ر بہ میریں ہے۔ (۲۱۳۲۰) حضرت خلاس پیشین ہے مروی ہے کہ ایک با ندی قبیلہ طی ء میں آئی ،اس نے کہا کہ وہ آزاد ہے ، اُس کوآزاد تجھتے ہو۔

ر ۱۹۰۷) سرت مان سرور میں ہوئی ہے۔ بیت ہا میں بیسک دیں ہاں ہوں اس کو کینے آگیا، حضرت عثمان جا تھونے فیصلہ فر مایا کہ باندی اور اُ ایک شخص نے اُس کے ساتھ ذکاح کرلیا، پھراُس باندی کا آقا اُس کو لینے آگیا، حضرت عثمان جا تھونے فیصلہ فر مایا کہ باندی اور اُ

کے بچے آقا کوملیں گے ، اُور اُس کے شوہر کے لئے وہ ہے جووہ سامان میں سے پالے۔ پھرآپ نے لوگوں میں بیطریقہ جا • ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ انڈ میں اُڈ

فر مادیا که هرایک نفس میں دونفس ہیں۔

( ٢١٤٦١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُه ، عَنْ جَارِيَةٍ أَبِقَتْ مِنْ أَرْضِ إِلَى أَرْ أُخْرَى ، فَأَتَتْ قَوْمًا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَرَغِبَ فِيهَا رَجُلٌ فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ، ثُمَّ عَلِمُوا أَنَّهَا أَهَ

الحرى ، قانت قوما فرعمت الها حرة ، فرعب فِيها رجل فتروجها فولدت الرابُ أَوْلاَدَهُ بِغُرَّةٍ غرَّةٍ.

(٢١٣٦١) حفرت معنی ویشید سے دریافت کیا گیا کہ ایک باندی ایک شہرے بھاگ کردوسرے شہر چلی گئی ،اورایک قوم کے پاس آ

ا پے آپ کوآزاد ظاہر کیا، تو اس میں ایک شخص نے رغبت کی اور اُس کو پہند کر کے اُس کے ساتھ نکاح کرلیا اور اُس سے کچھ ہے۔ ہو گئے، پھر پینہ چلا کہ وہ تو باندی ہے اور اُس کا آقا بھی آگیا تو کیا وہ اُس باندی کو لے جاسکتا ہے؟ آپ پریٹھیؤنے فرمایا کہ آقا

، و عے ، چرچینے چا سردہ دہا میں ہے ، چوں کے ہاہ کا گان کیا دیا ہے۔ ( اُس کوغلام یا ہا ندی دے گا)۔ باندی کو لیے جائے گا اور اُس کے ، بچوں کے ہاہے کے لئے غلام یا باندی ہے۔ ( اُس کوغلام یا باندی دے گا)۔

بالمرى و عجائے ١٥ اور ١ كَ عَنْ مِول عَ باب عَنْ عِلَمْ يَا بَلَى عَجْدَر ١ صُوعًا مِ يَا بَلَى وَعَمَا مَ الْ ( ٢١٤٦٢ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ نِصَاحٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :

وَلَلِهِ كُلِّ مَغُرُودٍ عُرَّةً. (۲۱۳۷۲) حضرت سعید بن المسیب ولیٹین فرماتے ہیں کہ دھوکے سے کیے گئے نکاح سے پیدا ہونے والے ہر بچے کے بدلے ا ایک غرہ (غلام یابا ندی) ہے۔

#### ( ١٢٧ ) فِي الرَّجلِ يحجر على غلامِهِ

کوئی شخص اگرغلام کوتصرف (شجارت) وغیرہ کرنے سے روک دی تو کیا حکم ہے؟ ( ۱۱۶۶) حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ أَبِی عَدِیِّ ، عَنْ صَالِحِ بُنِ أَبِی الْأَخْصَرِ ، عَنْ عَبَّدِ بُنِ سَعِیدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِیدِ ، عَنْ عَبَّدِ الْعَزِیدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِیدِ ، عَنْ عَبْدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِیدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِیدِ ، عَنْ عَبْدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِیدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِیدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِیدِ ، عَنْ صَالِحِ بُنِ أَبِی الْاَحْصَدِ ، عَنْ عَبَّدِ بُنِ سَعِیدٍ ، أَنَّ عُمْرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِیدِ ،

قَالَ :مَنْ بَاعَ عَبْدًا ، أَوْ رَجُلاً مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَمَالُهُ أَتْوَى.

و معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۲) في ۱۳۳۹ في ۱۳۳۹ في کشاب البيدع والأفضية

٢١٣٦١) حضرت عمر بن عبد العزيز واللط فرمات بي كه جس مخص نے كوئى ايسا غلام بيچا جسے تجارت سے روكا كيا تھا تو اس نے اپنا باضائع كرديار

٢١٤٦ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَتَى أَهْلَ سُوقِهِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ حَجَرَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لأَحَدٍ

٣١٣٦١) حضرت ابراہيم ولينيو فرماتے ہيں كه جب آقا بازاروالوں كے پاس آكرانہيں بنادے كداس نے اپنے غلام كوتجارت ہے روک دیا ہے تو پھر کئے شخص کے لئے جائز نہیں کہ اُس کے ساتھ معاملات کرے۔

٦٤٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا حَجَرَ الرَّجُلُّ عَلَى عَبْدِهِ فِي أَهْلِ سُوقِهِ لَمْ يَجُزْ عَلَيْهِ. ٣١٣٦) حضرت حسن بيشينه فرماتے ہيں كه اگر كوئي شخص غلام كو بازار ميں بازار والوں كے سامنے سے تصرف وغيره كرنے ہے

۔ دیقواُس سے بچے وغیرہ کرنا جائز نہیں ہے۔

٢١٤٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْحَجْرِ شَيْئًا. ٢١٣٧) حفرت ابن ميرين ولينفيذ تجارت سے رو كے جانے كو بچھنيں سجھتے تھے۔

٣٤٦) حَذَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ بَكَّارٍ الْعَنَزِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا حَجَرَ عَلَى غُلامٍ لَهُ فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٌّ فَقَالَ : كُنْت تُرُسِلُهُ بِدِرْهُم يَشْتَرِى بِهِ لَحْمًا ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : فَجَعَلَهُ مَأْذُونًا لَهُ.

٢١٣٦) حضرت بكارالعزى ويشيؤ سے مروى ہے كدا يك مخص نے اپنے غلام كو تجارت سے روك ديا، وہ حضرت على مذا تو كے پاس مله لے گیا، حضرت علی زفاتُونے مالک سے دریافت کیا کہ کیا تواہے درہم وے کر گوشت وغیرہ لینے بھیجا ہے؟ اُس نے عرض کیا جی ہاں، یین کرآپ نے اس غلام کو تجارت کرنے کی اجازت دے دی۔

( ١٢٨ ) من كرِه الحجر على الحرُّ ومن رخَّص فِيهِ

جوحضرات آ زاد تخف کو تجارت سے رو کنے کونا پبند کرتے ہیں اور جوحفزات اُس کی

#### اجازت دیے ہیں

٢١٤٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لا يُحْجَرُ عَلَى حُرٍّ .

٢١٣٢) حضرت ابراہيم ولينظ فرماتے ہيں كه آزاد مخص كوتجارت سے نہيں روكا جائے گا۔

٢١٤ ) حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : شَهِدُت شُرَيْحًا وَأَتَاهُ رَجُلٌ ، مَعَهُ ابْنُ أَخِيهِ قَدَ اسْتَعْلَمَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّ ابْنَ أَجِى يُكُثِرُ أَكُلَ السَّكَرَ ، يُعرِّضُ بِالشَّرَابِ ، قَالَ شُرَيْحٌ : أَمْسِكُ عَلَيْهِ مَالَهُ ، وَأَنْفِقُ

عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَ :وَكَانَ ابْنُ أَخِيهِ قَدْ خَرَجَتْ لِحْيَتُهُ

(۲۱۳۲۹) حضرت حصین بلیٹیا؛ فرماتے ہیں کہ میں حضرت شریح بیٹیاؤ کے پاس حاضر تفاایک شخص آیا اُس کے ساتھ اُس کا جھتیجا جس کے خلاف وہ مدد جیاہ رہاتھا، اُس شخص نے عرض کیا کہ بیر میرا بھتیجا نشہ آوراشیاء بہت کھا تا ہے( اس کا اشارہ شراب کی طرفہ

تھا) حضرت شریح پیٹیلا نے فر مایا اُس کا جیب خرچ روک دے اوراُ س پراچھے طریقے سے خرچ کر ،حضرت حصین پایٹیلا فر ماتے ہیں اُس کے بھتے کی داڑھی کے بال آ چکے تھے۔

( ٢١٤٧٠ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ يَسْأَلُهُ عَنِ السَّب الْكَبِيرِ الَّذِي قَدْ ذَهَبَ عَقْلُهُ ، أَوْ أَنْكُرَ عَقْلُهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِذَا ذَهَبَ عَقْلُهُ ، أَوْ أَنْكُرَ عَقْلُهُ حُجِرَ عَلَيْهِ.

(۱۲۷۰) حضرت عبدالملك بن مغيرة وليفيز سے مروى ہے كەنجدة نے حضرت ابن عباس بنائيۇ كولكھااوردريافت كيا كهوه بوژها هجخه جس كى عقن زائل ہو چكى ہويا ناسمجھ ہو چكا ہو، ( أس كاكيا حكم ہے؟ ) آپ رہ افتونے أس كولكھا كہ جب أس كى عقل زائل ہو جائے ناسمجھ ہوجائے تو اُس کوتجارت وغیرہ سے روک دیا جائے گا۔

( ٢١٤٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوًا هِنْهُ.

(۲۱۳۷۱) حفرت ابن عباس و الله سے ای طرح مروی ہے۔

#### ( ١٢٩ ) مَنْ كَانَ يرد مِن الحمق

جوحضرات فرماتے ہیں کہ (غلام اور باندی کو) حماقت کی وجہ سے واپس کیا جائے گا

( ٢١٤٧٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَلِى بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الْحُمُقِ الْبَات.

(۲۱۲۷۲) حضرت شرح كويشيد فرماتے بين كه جمالت كى وجه ، ابندى ياغلام كو) واليس كرديا جائے گا۔

( ٢١٤٧٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي الْمُعَلَّى ، مَوْلًى لِيَنِي تَمِيمٍ ، قَالَ : شَهِدْت إياسَ بْنَ مُعَا

و الْحَتُّصِمَ اللَّهِ فِي جَارِيَةٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إنِّي اشْتَرَيْت مِنْ هَذَا جَارِيَةً فَوَجَدُتُهَا حَمْقَاءَ ! قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ مِنَ الْحُمْقِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ حُمْقٌ كَالْجُنُونِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهَا بِالْفَارِسِيَّةِ : تَذْكُرِينَ لَيْلَةَ وُلِدُتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ،

: فَقَالَ لَهَا : أَتَّ رِجُلَيْكِ أَطُولَ ؟ قَالَ : فَقَالَتُ بِإحدَى رِجُلَيْهَا : هَذه ، قَالَ : فَرَدَّهَا. (۲۱۴۷۳) حضرت زیدا بولمعلَی بیشیلا فرماتے ہیں کہ میں حضرت ایاس بن معاویہ پیشیلا کے پاس حاضر تھا، اُس کے پاس

باندی کا جھٹر الایا گیا،ایک مخص نے کہا کہ میں نے اس ہے باندی خریدی تھی بیتو احمق ہے، دوسرے نے کہا کہ مجھے تو نہیں کہ حماقت کی وجہ ہے واپس لوٹا یا جائے گا ، اُس شخص نے عرض کیا کہ حماقت بھی تو جنون کی طرح ہے ، آپ ہلٹیلڈ نے اُس خا

(باندی) سے فاری میں دریافت کیا کہ تجھے وہ رات یاد ہے جس میں تو پیدا ہوئی تھی؟ اُس نے کہا کہ ہاں، آپ ویشیز نے ہے یو جیما کہ تیری کون تی ٹا نگ لمبی ہے؟ اُس نے ایک ٹا نگ کی طرف اشار ہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ، پس اُس کوواپس پہلے ،

کی مصنف ابن الی شیرمترجم (جلد۲) کی کی ا<mark>۳۵۱ کی کی اس</mark>ے والا قضبه کی کتاب البیوع والاً قضبه کی ک

٢١٤٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي الْهَوَجِ ، قَالَ : لَا يُرَدُّ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مَعْرُوفًا. يَعْنِي :حُمْقًا مَعْرُوفًا.

(۲۱۳۷۳) حضرت عامر ويشير فرماتے بيں كەمعمولى حماقت ونادانى كى وجەسے داپس نبيس كياجائے گا، بال البسته اگر حماقت ياكل بن بیسی ہوتو اے داپس کر دیا جائے گا۔

# ( ١٣٠ ) فِي الرَّجلِ يشترِي الغلام فيجد بهِ قرعًا أو صلعًا

کوئی شخص غلام خریدے، پھراس کے آ دھے سرکو گنجایائے یا سنجے بین کی بیاری میں مبتلا

یائے تو کیا حکم ہے؟

٢١٤٧٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ الزَّعَافِرِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الصَّلَعِ. ﴿٢١٣٤٥ معرت مسروق والنيخ فرمات عين كم منج بن كي وجه عن غلام كووايس كياجائ كا-

، ٢١٤٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ غُلَامًا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ بِهِ إِذَا بِهِ قَرَعٌ ، فَخَاصَمَ صَاحِبَهُ إِلَى شُرِّيْح ، قَالَ : فَقَالَ : إِنِّي اشْتَرَيْت مِنْ هَذَا هَذَا ٱلْغُلَامَ وَبِهِ قَرَعٌ ، فَانْظُرُ إِلَى قَرَعِهِ فَإِنَّ الْقَرَعَ لَا يَحْدُثُ ، قَالَ : فَقَالَ شُرَيْحٌ : لَا أَجْمَعُ أَنْ أَكُونَ قَاضِيًّا

وَشَاهِدًا ، أَرِهِ غَيْرِى ، ثُمَّ اثْتِنِي بِهِمْ فَلْيَشْهَدُوا لَكَ ، وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ :مَا بَاعَكُهُ وَبِهِ هَذَا الْقَرَعُ. (٢١٢٤٢) حفرت فعمى برايني سے مروى ب كرايك شخص نے دوسرے سے غلام خريد اليم جب وہ أس كو لے كركيا تو وہ تنجا تھا، وہ خص اس كے ساتھ جھكڑتے ہوئے حضرت شريح ويشيز كے پاس آيا ،اورعرض كيا كەمىں نے اس سے غلام خريدا تھا بياتو گنجا ہے آب اس

کے صحیح بن کود مکھنے، یکنجابن کوئی نیانہیں ہے۔حضرت شریح ویا ہے نے فر مایا: میں پنہیں کرسکتا کہ فیصلہ بھی کروں اور گواہ بھی بول، میرے علاوہ کچھاورلوگوں کو بھی دکھا دو، پھراُن کے ساتھ میرے پاس آؤ تا کہ وہ تمہارے فق میں گواہی دیں وگرنہ بیچنے والاقتم اٹھائے گا کہاس نے منج بن کے ساتھنیس بیچاتھا۔

# ( ١٣١ ) فِي بيعِ صكَّاكِ الرَّزق

راشٰ کی پر چیول کوفروخت کرنے کابیان

٢١٤٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَا لَا يَرَيَان بَأْسًا بِشِرَاء الرَّزُقِ إِذَا خَرَجَت الْقُطُوطُ ، وَهِيَّ :الصَّكَاكُ ، وَيَقُولُونَ : لاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۲ ) في المعنف ابن اليسوع والأنفسية المعنف المعنف

(٢١٣٧٤) حضرت ابن عمراور حضرت زيد بن ثابت في راشن كى پر جيال خريد في كو جائز قرار ديا ہے اور فر ماتے ہيں كه قبضه

ر ٢١٤٧٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : نُبَّنْت ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِى صِكَاكَ الرَّزْقِ ، فَنَهَى عُمَرُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ.

(۲۱۲۷۸) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ عکیم بن حزام راش کی پر چیوں کو پہنچ تھے قو حضرت عمر ڈاٹھ نے انہیں قبضے سے پہلے بیچنے ت

( ٢١٤٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بِنَحْوِهِ.

(۲۱۲۷۹) حضرت عمر مذاتن سے یونہی منقول ہے۔

( ٢١٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ بَيْعِ الرّزْقِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ

وَلَكِنْ لَا يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

الرزق حتى يقبض الصك.

(۲۱۲۸۰) حضرت عامرے راشن کی فروخت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کداس میں حرج نہیں لیکن قبضے ہے

( ٢١٤٨١ ) حَدَّثَنَا عُبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ بَيْعَ الرزقِ إِذَا خَرَجَتِ الصَّكَاكِ.

(۲۱۲۸۱) حفرت محد فراش کی پر چیال نکلنے کے بعداس کی تیج کو کروہ قراردیا ہے۔

( ٢١٤٨٢ ) حَلَّتُنَا عبد الأعلى ، عن هشام ، عن الحسن : أنه كان يكرهه ويقول : إنه لا يجيء سواء ، ويقوا

إنهم يكيلون بالجريب ، ويقول :اشتر كيلا مسمى إلى أجل مسمى.

(۲۱۴۸۲) حضرت حسن نے اسے مکروہ قرار دیااور فر مایا کہ اس میں برابری نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کداسلاف جریب کے ذری ماتے تھے۔حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مقررہ پیانے کو مقررہ مدت تک کے لیے خزیدو۔

( ٢١٤٨٣ ) حَدَّثَنَا وكيع ، عن سفيان ، عن سلم بن عبد الرحمن ، عن الحارث ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أنه كره بي

(۲۱۲۸۳) حفرت ابراہیم نے پر چی کے حصول تک راشن کی بیچ کو مکروہ کہا ہے۔

( ۲۱٤۸٤ ) حَدَّثَنَّا و كيع ، عن سفيان ، تن معسر ، عن الزهري ، أنه كره بيع الرزق حتى يقبضه.

(٢١٣٨٣) حفرت زبري في قبضه تك راشن كي أي كوكروه كباب-

#### ( ١٣٢ ) العبد يكون بين الرّجلين فيكاتِبه أحدهما

ایک غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہو پھران میں ہے کوئی ایک اُس غلام کوم کا تب بنالے

( ٢١٤٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُّبَارَكٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ كَاتَبَهُ أُحَدُّهُمُ ، قَالَ :يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا أَخَذَ مِنْهُ فَيُفْسَمُ بَيْنَ شُرَكَائِهِ ، وَالْعَبْدُ بَيْنَهُمْ ، لَا تَجُوزُ كِتَابَتُهُ.

قال: و كان عطاء يقول: عليه نفاذ عتقه كما يكون على الذي أعتق.

(۲۱۳۸۵) حضرت حسن ویلیمیز اُس غلام کے متعلق فرماتے ہیں جو تین آ دمیوں کے درمیان مشترک ہو پھراُن میں ہے ایک اُس کو مکا تب بنا لے ، تو اُس مخض سے لے لیا جائے گا جووہ مکا تب غلام سے وصول کر ہے اوروہ مال تینوں شرکاء کے درمیان تقسیم ہوگا ،اور

بين كاربه فاطعه بعضهم وتفسط بعضهم برجتابيّه فلم يفاطِعه ، ومات المكاتب وترك مالا كثيرا ، لِمن تركتُه ؟ قَالَ : فَقَالَ : سَعِيد بْنَ الْمُسَيَّبِ : يستوفى الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بَقِيَّةَ كِتَابِيّهِمْ ، ثُمَّ يَكُونُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ. ٢١٢٨ ) حضرت سعيد بن المسيب يشيز سے دريافت كما كما كه المك مكاتب تين آدمول كے درمان مشترك من ان ميں سم

(۲۱۴۸۲) حضرت سعید بن المسیب ولٹیلائے دریافت کیا گیا کہ ایک مکاتب تین آ دمیوں کے درمیان مشترک ہے، ان میں سے بعض نے اس کو کتابت سے علام فوت ہو گیا اور اس نے بعض نے اس کو کتابت وصول کیا اور علیحدہ نہ کیا، وہ مکاتب غلام فوت ہو گیا اور اس نے

تر کہ میں بہت سے مال چھوڑا، تو اُس کا تر کہ کس کو ملے گا؟ حضرت سعید بن المسیب مِیٹیٹیڈ نے فر مایا: جنہوں نے مکا تب بنایا تھا اُن کو بقیہ مال کتابت دیا جائے گا بھر جو کچھ بچے گاوہ اُن کے درمیان مشترک ہوگا۔ بریس پر دو دو و و و بر سر دو و دیر سر برد و دیر سر برد و دیر سر برد و دیر سر برد دوروں سر درد و میر سر برد و دو

( ٢١٤٨٧ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَكَاتَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَكَرِهَهُ حَمَّادٌ ، وَلَمْ يَرَ بِهِ الْحَكُمُ بَأْسًا.

(۲۱۳۸۷) حفرت تھم اور حضرت جماد ہے دریافت کیا گیا کہ ایک غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہے ان میں ہے کسی ایک کا اُس کومکا تب بنانا کیسا ہے؟ حضرت جماد نے اُس کو ناپیند فر مایا اور حضرت تھم نے اُس کی اجازت دی اور ایسا کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھا۔

٢١٤٨٨) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ : فِى رَجُلٍ كَاتَبَ حِصَّتَهُ مِنْ عَبُدٍ ، قَالَ : إِنْ عَلِمَ أَصْحَابُهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّى رَدُّوهُ ، وَإِنْ أَدَّى لَمْ يُرَدُّ. (٢١٢٨٨) حفرت عامر فرمات بين كدولَ شخص غلام مين اين حصد كامكا تب بنالے اگرادا يَكَلَ عِقِل اُس كِساتَصِوں كو يد چل

جائے تورد کردیا جائے گا اورا گراُن کومعلوم ہونے سے پہلے ادا نیگی ہوجائے تو ردنہیں کیا جائے گا۔

ابن اليشيرس جم (جلد٢) ﴿ ﴿ ﴿ اللهُ مَعْفُ ابْنَ الْمِيسُ مِنْ ابْنَ الْمِيسُ مِنْ الْمِينَ عُواللَّهُ فَعْيَدُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ ( ٢١٤٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرٍ فِي عَبْدٍ بَيْنَ لَلَاثَةٍ فَأَعْنَقُهُ رَجُلَانِ مِنْهُمْ ، ثُمَّ تُوفِّي الْعَبْدُ وَلَهُ مَالٌ، قَالَ: يَغْرِم اللَّذَانِ أَعْتَقَا لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقُ ثُلُثَ ثَمَنِهِ، ثُمَّ يَفْسِمُ مِيرَاقَهُ عَلَى ثَلَاثُةِ أَسُهُمٍ، لِكُلِّ رَجُلٍ سَهُمْ. (۲۱۴۸۹) حضرت عامراً س غلام محمتعلق فرماتے ہیں جوتین آ دمیوں کے درمیان مشترک تھاان میں سے دونے اُس کوآ زاد کردیا،

پھرغلام کا انتقال ہو گیا اور اُس نے کچھ مال چھوڑ اتو جن دونے غلام کوآ زاد کیا تھاوہ تیسر مے مخص کے لئے ثلث مال کا ضامن ہوں

مے چراس کے بعداس کی ورافت کوتین حصوں میں تقتیم کریں مے اور برشریک کوایک حصہ طے گا۔

( ٢١٤٩. ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَالَ :كَانَ يُكُرَّهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ أَحَدُهُمَا إلاَّ

بِإِذْن شَرِيكِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ قَاسَمَهُ الَّذِى لَمْ يُكَاتِبْ عَلَى كُلِ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ ، فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الَّذِى كَاتَبَهُ مَا كَاتَبُهُ عَلَيْهِ عَتَقَ وَسَعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبُهُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا.

(۲۱۳۹۰) حفرت حسن فرماتے ہیں جوغلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہو،اسے دوسرے شریک کی اجازت کے بغیر مکاتب

بنانا مروہ ہے،اورا گر بغیرا جازت کے مکاتب بنالیا توجتنا مال پہلاٹریک غلام سے وصول کرے گاوہ مال دوسرے شریک کے ساتھ

تقسيم كرے گا،، پھرغلام كمل بدل كتابت اداكرد بي وه آزاد بوجائے گااورجس آقانے أس كو آزادنبيس كيا تھا أس كے لئے نصف قیت میں سی کرے گا اور اُس غلام کی ولاء دونوں کو ملے گی۔

## ( ١٣٣ ) فِي الرّجلِ يموت وعليهِ دينٌ إلى أجلِ

کوئی شخص فوت ہوجائے اوراُس پر قرض ہو،جس کی ادائیگی کے لئے وقت مقرر ہو

( ٢١٤٩١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ اللَّيْثِ ، عن الشَّغْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ قَالا :إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلِ ، فَقَدُ حَلَّ دَيْنَهُ.

(۲۱۳۹۱) حضرت صعبی برایطین اور حضرت ابراجیم برایشین فر ماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی فوت ہوجائے اوراُس کے ذمہ قرض ہوا یک مقرر ہ

مدت کے لئے تواس کا قرض فوری ادا کیا جائے گا۔

( ٢١٤٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ؛ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلِ، قَالَ

ابْنُ سِيرِينَ:إِذَا أُوْثَقَ الْوَرَثَةُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ فَلَهُمْ أَجَلُ صَاحِيهِمْ ، وَقَالَ الْحَسَنُ :إِذَا مَاتَ ، فَقَدْ حَلَّ ذَيْنُهُ. (۲۱۲۹۲) حفرت ابن سیرین سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص فوت ہوجائے اوراس پرایک مقررہ مدت تک کے لئے قرض ہو؟

آپ نے فر مایا: جب اُس کے ور ٹاء صاحب حق کواوا کیگی کا یقین دلا دیں تو وہی مدت ہوگی جومرحوم نے مقرر کی تھی۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب مقروض فوت ہوجائے تو قرض فوراادا کرنا ہوگا۔

( ٢١٤٩٣ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالا: إذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَوْ أَفْلَسَ فَقَدْ حَلَّ مَا

(۲۱۲۹۳) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر مقروض فوت ہوجائے یا مفلس ہوجائے تو جو کچھاُس کے ذمہ تھا وہ ای وقت سے لازم قراریائے گا۔

( ٢١٤٩٤ ) حَلَّلْنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَوْ أَفْلَسَ ، فَقَدْ حَلَّ مَا عَلَيْهِ.

(۲۱۳۹۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر مقروض فوت ہوجائے یامفلس ہوجائے تو جو پچھائی کے ذمہ تھاوہ اسی وقت سے لازم قراریائے گا۔

رَ ٢١٤٩٥) حَدَّثَنَا رَوُّحُ بُنُ عُبَادَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ كَانُوا يَقْضُونَ فِي دَيْنِهِ إِلَى أَجَلٍ.

معتمد و صعید بن إبر اهیم کانوا یفصون فی دینیه این اجل . (۲۱۳۹۵) حضرت ابن شهاب، حضرت ابو بکر بن محمد اور حضرت سعد بن ابر ابیم بیکته فیر ماتے بیں کدور ثاء مقرره وقت تک قرض کی ادائیگی کرس گے۔

( ٢١٤٩٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ رَجُل ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا أُوْتَقَ لَه الْوَرَثَةَ هَ مُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ رَجُل ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا أَوْتَقَ لَه الْوَرَثَة

ور ، ی بست مرت مرات میں کہ جب ورثاءادائیگی کی یقین دہانی کروادیں تو وہ مقررہ مدت پر ہی ادا کیا جائے گا۔

( ٢١٤٩٧ ) حَدَّثُنَا ابن إدريس ، عن مطرف ، عن الشعبي ، قَالَ :ليس لميت شرط.

(٢١٣٩٤) حضرت ضعى واليمية فرمات بين كدميت كے لئے كوئى بھى شرطنہيں ہے۔

کوئی شخص پیانے کے ذریعے نا پی جانے والی چیز بیچے اور برتن کے بدلے میں پچھ نکال ایسی پیکھنے کے دریعے نا پی جانے والی چیز بیچے اور برتن کے بدلے میں پچھ نکال

## ليو كياهم ہے؟

(مثال کے طور پروہ برتن اور برتن کے اندر موجود چیز کا سوکلوگرام کے بدلے وزن کرے، پھر سومیں دس گرام اس بنیاد پرکم کردے کہ وہ برتن کا وز ہے۔)

( ٢١٤٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ بَيْعَ السَّمْنِ وَبَيْعَ الزَّيْتِ ، وَيَرْفَعُ لِلظُّرُوفِ كَذَا وَكَذَا ، وَيَقُولُ : لَا إِلَّا صَبًّا ، أَوْ وَزُنَّا.

(۲۱۳۹۸) حضرت طاؤس ناپیندفرماتے تھے کہ کوئی شخص تھی اور زیتون کی اس طرح تھے کرے کہ برتن کے بدلے میں کچھ سم

( ٢١٤٩٩ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْقَطَرَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنِ : الْقَطَرُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الرَّجُلَ فَيُلْقِى لِلظُّرُوفِ شَيْنًا مِنَ الْوَزْنِ.

(۲۱۲۹۹) حفرت محمر میشید قطرکونا پسند کرتے تھے ، حضرت ابن مون فرماتے ہیں کہ قطریہ ہے کہ ایک محفق دوسرے سے بھے کرے اور وزن میں سے پچھ حصہ برتن کے لئے الگ ڈال دے۔

( ٢١٥٠٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلَمِ بْنِ أَبِى اللَّيَّالِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ ، عَنِ الَّذِى يَبِيعُ الْمَتَاعَ فِى البوَاسِن وَقَدْ جَعَلُوا بَيْنَهُمْ وَزُنَ الظُّرُوفِ شَيْئًا مَعْلُومًا ، قَالَ :يَبِيعُهُ وَزُنًا كُلَّهُ وَالظُّرُوفَ مَعَهُ.

(۰۰۰) حضرت ابن سیرین سے دریافت کیا کہلوگ بوائن میں سامان کی بھے کرتے ہیں اور برتن کے بدلے اُس میں پھی معلوم مقدار میں ڈالتے ہیں؟ آپ پیٹیلانے فرمایا پورے وزن کی بھے کریں اور برتن اُس کے ساتھ بی ہوگا۔ (وزن کرنے میں برتن کو ساتھ بی شار کیا جائے گا)

( ٢١٥.١ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِى الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَبِى هَاشِم ، قَالا ؛ فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِى السَّمْنَ أُوالْعَسَلَ عَلَى أَنْ يَدُفَعَ مِنَ الظُّرُوفِ كَذَا وَكَذَا ، فَزَعَمُوا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ.

المسلس و مسلس علی ال یعنظے میں مسروب علمہ او علمہ الو علود المسلسود . (۲۱۵۰۱) حضرت قادہ اور حضرت ابو ہاشم سے دریافت کیا گیا کہ کوئی بھی شخص کھی یا شہد کی بیج اس طرح کرے کہ برتن کے بدلے

میں پھی خاص مقدار کا اضافہ کرنے تو انہوں نے اس طرح کرنے کونا پہند تمجھا۔ میں پھی خاص مقدار کا اضافہ کرنے تو انہوں نے اس طرح کرنے کونا پہند تمجھا۔

( ٢١٥.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَعْرَابِيِّ يَجِيءُ بِالنَّحْيِ مِنَ السَّمْنِ وَيَبِيعُهُ وَيُلْقِي لِلنِّحْيِ أَمْنَانًا ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۲۱۵۰۲) حفرت ابراہیم میشیئ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک اعرابی تھی کابرتن لے کرآیا اوروہ تیج اس طرح کرتا ہے کہ برتن کے بدلہ میں کچھے کیل ڈالتا ہے؟ آپ بیشیئ نے فرمایا:ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### ( ١٣٥ ) فِي الرَّجلِ يشترِي مِن الرَّجلِ السَّلعة ويقول قد برِئت إليك

کوئی شخص میہ کہتے ہوئے سامان فروخت کرے کہ میں ہرعیب سے بری ہوں ،تو کیا حکم ہے؟ مصدر برائیں کی انگر ہے دیوں در جرمن اللہ برائی میں دریاں دریاں دریاں دریاں دریاں دریاں دریاں میں ہوئیا

( ٢١٥.٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْبَوَانَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ جَائِزًا.

(٢١٥٠٣) حضرت زيد بن ثابت يُظِيرُ الى بات كوجائز بجهة بي كدبائع يدكهدكر چزفروخت كرے كديس برعيب سے برى بول ــ (٢١٥٠٣) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِشَمَانِ مِنَةٍ دِرْهم ،

قَالَ :فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرِى عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَسَأَلَهُ عُثْمَانُ فَقَالَ :بِغْتُهُ بِاللَّهِ :لَقَدْ بِغْتَهُ وَمَا بِهِ مِنْ عَيْبٍ :لَقَدْ بِغْتَهُ وَمَا بِهِ مِنْ عَيْبٍ تَعْلَمُهُ ؟ فَقَالَ :بِغْتُهُ بِالْبَرَائَةِ ، فَقَالَ : تَحْلِفُ بِاللَّهِ :لَقَدْ بِغْتَهُ وَمَا بِهِ مِنْ عَيْبٍ تَغْلَمُهُ ؟ وَأَبَى أَنْ يَخْلِفَ ، فَرَدَّهُ عُثْمَانُ عَلَيْهِ فَبَاعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسَ مِنَةٍ.

(۲۱۵۰۲) حضرت سالم ولیٹی سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر وٹاٹیؤ نے آٹھ سودر ہم میں ایک غلام فروخت کیا ، مشتری نے اس غلام میں عیب پایا اور مخاصمہ کے لئے حضرت عثمان وٹاٹیؤ نے حضرت ابن عمر وٹاٹیؤ سے اس کے متعلق دریافت قرمایا؟ آپ وٹاٹیؤ نے فرمایا میں نے اسے بیچے وقت کہد دیا تھا کہ میں اس کے ہرعیب سے بری الذمہ ہوں ، حضرت عثمان وٹاٹیؤ نے ارشاد فرمایا کہ آپ قسم اٹھا کہ میں نے اس کوغلام فروخت کیا اور اس میں بوقت فروخت کوئی عیب ایسا نہ تھا جو میرے علم میں ہو؟ حضرت ابن عمر نے کہا کہ میں نے بیچے وقت یہ کہد دیا تھا کہ میں اس کے ہرعیب سے بری الذمہ ہوں ، حضرت میمان وٹاٹیؤ نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ آپ قسم اٹھا کہ میں نے بیچے وقت یہ کہد دیا تھا کہ میں اس کے ہرعیب سے بری الذمہ ہوں ، حضرت عثمان وٹاٹیؤ نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ آپ قسم اٹھا کہ میں نے اس کوغلام فروخت کیا اور اس میں بوقت فروخت کوئی عیب ایسا نہ تھا جو میرے علم میں ہو؟ حضرت ابن عمر وٹاٹیؤ نے فوم غلام آپ کو واپس کروا دیا ، حضرت ابن عمر وٹاٹیؤ نے بعد میں وہی غلام آپ کو واپس کروا دیا ، حضرت ابن عمر وٹاٹیؤ نے بعد میں وہی غلام آپ کو واپس کروا دیا ، حضرت ابن عمر وٹاٹیؤ نے بعد میں وہی غلام آپ کو واپس کروا دیا ،

( ٢١٥.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا سَمَّى مِنْ عَيْبٍ بَوِءَ مِنْهُ.

(۲۱۵۰۵) حضرت ابراہیم بیٹھی فرماتے ہیں کہ بائع سے کرتے وقت جن عیوب کا نام لے کر براکت کا اظہار کرے گاصرف انہی عیوب سے بری ہوگا۔

( ٢١٥.٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا هُوَ سَمَّى بَرِءَ.

(۲۱۵۰۱) حضرت شری ویشید فرماتے ہیں کدوہ عیوب کانام لے لیّتووہ بری ہوجائے گا۔

( ٢١٥.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى عَلِدِى ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ فِى الرَّجُلِ يَبِيعُ الدَّابَّةَ وَيَقُولُ : أَبْرُأْ مِنْ كَذَا ، أَبْرَأُ مِنْ كَذَا ، أَبْرَأُ مِنَ الْجَرُدِ ، قَالَ : لاَ ، وقَالَ : لاَ يَبْرُأُ إِلاَّ مِنْ شَيْءٍ يُسَمِّيهِ وَيُرِيه.

(۲۱۵۰۷) حضرت ابن سیرین بیشید سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص میہ کہتے ہوئے جانور فروخت کرتا ہے کہ میں فلاں عیب سے بری ہوں، فلال عیب سے بری ہول اور سمنجے بن کی بیاری ہے بھی بری ہو، آپ نے فر مایا جن عیوب کاوہ نام لے گاصرف اُن عیوب سے بری ہوگا۔

( ٢١٥٠٨) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ دِينَارِ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: أَبِعُ السِّلْعَةَ وَأَتَبُوا مِنَ الْقُرُوحِ وَالْجُرُوحِ وَالْجُرُوحِ وَالْجُرُوحِ وَالْجُرُوحِ وَالْجُرُوحِ وَالْجُرُوحِ وَالْبَعْنِ وَالْبَعْنِ وَالْبَعْنِ وَالْبَعْنِ وَالْبَعْنِ وَالْبَعْنِ وَالْبَعْنِ وَالْفَائِغِ وَالْبَعْنِ وَالْفَائِغِ وَالْفَائِغِ وَالْفَائِغِ وَالْفَائِغِ وَالْفَائِغِ وَالْفَائِغِ وَالْفَائِغِ وَالْفَائِغِ وَالْفَائِمِ وَالْفَائِمِ وَالْمُن عَلَيْكِ وَمَن مِن اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

( ٢١٥.٩ ) حَدَّثْنَا خُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ يَثْرَأُ مِنَ الْعَيْبِ حَتَّى يُسَمِّيَّهُ وَيَضَعَ يَدَه عَلَيْهِ.

(۲۱۵۰۹) حضرت عطاء ولیلی فرماتے ہیں کہ جب تک تمام عیوب کے نام نہ لے لے اور اُن پر ہاتھ ندر کھ کربتادے وہ بری نہ ہوگا۔

( ٢١٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا سمَّى بَرِءَ، وَإِنْ لَمْ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْعَيْبِ. ( ٢١٥١ ) حَدْ وَعِي وَالْهُ عَلَى الْعَيْبِ . ( ٢١٥١ ) حَدْ وَعَلَى وَالْعَرْبُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْعَيْبِ . ( ١١٥٠ ) حَدْ وَاللّهُ وَهِي كُلّهِ اللّهُ عَلَى الْعَيْبِ .

(٢١٥١٠) حفرت فعمى والين فرمات بين كهرف نام لينے سے بھى دەبرى بوجائى گا، اگر چە عيوب پر ہاتھ نەبھى ركھے۔ ( ٢١٥١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: لاَ يَبُرَأُ حَتَّى يَضَعَ يَدَه عَلَيهِ.

(۱۱۵۱۱) حمامات ورکیع ۱ مان محالف مصفیان عن مستصور ۱ عن د جلی عن مسریع ۱ مان ۱ بیرا محتی یفتیع یده طعیده ا (۲۱۵۱۱) حفرت شریح بیشد فرمات مین کد جب تک ده عیوب پر ماتهدندر کھے بری ند ہوگا۔

( ٢١٥١٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا قَالَ :أَبِيعُك لَحْمًا عَلَى بَارِيةِ أَبِيعُك مَا أَقَلَّتِ الْأَرْضُ ، قَالَ :إذَا سَمَّى بَرِءَ.

بیون معنوب و من مون من مون بروسین میں بروسین کے کہیں گوشت چٹائی پررکھ کر فروخت کروں گا، یا میں تجنے وہ چیز (۲۱۵۱۲) حضرت ابراہیم ویشی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فخص یوں کیج کہیں گوشت چٹائی پررکھ کر فروخت کروں گا، یا میں تجنے وہ چیز فروخت کروں گا جوز مین سے نکلے، اگروہ عیوب کا نام لے لے تو بری ہوجائے گا۔

#### ( ١٣٦ ) من كرة أن يستعمِل الأجير حتى يبين له أجرة

جوحضرات اجیرکواجرت بتائے بغیراُس سے کام لینے کونا پیند خیال کرتے ہیں

( ٢١٥١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، قَالَا : مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمُهُ أَجْرَهُ. (عبدالرزاق ٢٠٥١٣)

۔ (۲۱۵۱۳) حضرت ابو ہر یرہ دی تاثیر اور حضرت ابوسعید دی تاثیر ارشاد فر ماتے ہیں کہ جو مخص مزدور کواجرت پر لائے تو اُس کو جا ہے کہ اُس کی اجزت اُس کو بتادے۔

( ٢١٥١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئًى ، عَنْ سَهْلٍ السَّرَّاجِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ عُثْمَانُ : مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجيرًا فَلْيَبَيْنُ لَهُ أَجْرَهُ.

(۲۱۵۱۳) حضرت عثمان دلی فو فرماتے ہیں کہ جو تنص مزد در کواجرت پرلائے تو اُس کو چاہیے کہ اُس کی اجرت اُس کو بتادے۔ د مدودی کے آئیز کے فیص کے فرق ڈیٹر کئی کئی کئی اُکٹر کی سرکت کا دیمے ٹران کا اُس کی ایک کی کا کرنے کی اُکٹر کو

( ٢١٥١٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَكَمَ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُسْتَغْمِلَ الأجِيرَ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرَهُ.

(٢١٥١٥) حفرت ابرا بيم اورحفرت ابن سيرين واليها جرت بتائے يغير مزدورے كام لينے كونا ليند خيال كرتے تھے۔

﴿ ٢٥١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْتَعْمِلَ الأَجِيرَ مَا لاَ يَدُرِى مَا هُوَ ،

كواجرت ندبتاد السَّاكَ عَلَمُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ يُسْتَأْجَرُ الأَجِيرُ إلاَّ

بِاْفَرَاقِ مَعْلُومَةٍ. (۲۱۵۱۷) حضرت طاوَس مِلِینی فرماتے ہیں کدمز دورکواجرت پر نہ لائے گراس کواجرت بتا بکر جو کہ معلوم ہو۔

## ( ١٣٧ ) فِي الرَّجلِ يشترِي الجارِية فيظهر بِها العيب

# کوئی شخص باندی خرید کرلائے بعد میں اس باندی میں عیب ظاہر ہوجائے

( ٢١٥١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ فَيَقُولُ الْبَائِعُ : لَا أَدْفَعُهَا إِلَيْكَ حَتَّى تَحِيضَ ، فَوُضِعَتُ عَلَى يَدَى عَدْلٍ فَمَاتَتُ ، فَقَالَ : هِيَ مِنْ مَالُ الْبَائِعِ.

(۲۱۵۱۸) حفرت علم ویشین سے مروی ہے کہ کوئی شخص باندی خرید ہے اور بائع اُس کو کہے کہ جب تک اس کو چیف نہ آ جائے میں تیرے سپر دنہ کروں گا وہ کسی عادل اورامین شخص کے سپر دکر دی گئی اور فوت ہوگئی،۔ آپ پیشین نے فرمایا وہ بائع کے مال میں سے

ہلاک ہوگئی۔(نقصان بائع کاشار ہوگا)۔ ریس وریو دو و میں دریوں کا ساز ہوگا ۔

( ٢١٥١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا حُبْلَى ، فَأَنْكُرَ الَّذِى بَاعَهَا فَوَضَعُوا الْجَارِيَةَ عَلَى يَدَى عَدُّلٍ حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا فَمَاتَتُ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ تَبَيَّنُ حَمْلُهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَابِعِ ، وإنْ لَمْ يَكُنْ تَبَيَّنُ حَمْلُهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِى.

(۲۱۵۱۹) حفرت عامر بیشیئے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے باندی خریدی اور اس کا خیال تھا کہ یہ باندی حاملہ ہے، جبکہ بائع نے اُس کا انکار کیا، باندی عادل مخص کے بیر دکر دی گئی یہاں تک کہ اُس کا حمل ظاہر ہوا وہ مرگئی تو اُس کا کیا تھم ہے؟ آپ ویشیئ نے فر مایا کہ اگر اُس کا حمل ظاہر ہوجائے تو وہ بائع کے مال میں سے ہلاک ہوگی اور اگر حمل ظاہر نہ ہوا تو مشتری کے مال میں سے

( ٢١٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَالْحَكَمِ فِي رَجُلٍ بَاعَ من رجل جَارِيَةً فَظَفِرَ بِعَيْبٍ ، فَوَضَعَاهَا عَلَى يَدَىٰ عَدْلِ فَمَاتَتُ ، قَالَا :هِي مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.

(۲۱۵۲۰) حفرت عامراور حفرت علم ويشي سے سوال كيا كيا كما يك فحف نے باندى خريدى اوراس ميس عيب نكل آئے اوراس كوسى

عادل کے سردکردیا گیا، پھروہ باندی مرکنی،اباس کا کیا تھم ہے؟ دونوں نے فرمایا کہوہ بائع کے مال میں ہلاک ہوگی۔

#### ( ١٣٨ ) فِي نثرِ اللَّوزِ والسَّكرِ فِي العرس

شادي ميں بادام اور شير ني تقسيم كرنا

( ٢١٥٢١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، قَالَ : شَهِدْت مِلاكَ عَبَّاسِ بْنِ تَمَّامِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَمَعَنَا

عِكْرِمَةُ ، فَجَاؤُوا بِاللَّوْزِ وَالسُّكِّرِ لِيَنْفُرُوهُ فَقَالَ :عِكْرِمَةُ :انْتُونَا بِهِ عَلَى الْأَطْبَاقِ ، فَلْنَأْخُذْ مِنْهُ حَاجَتَنَا.

(۲۱۵۲۱) حفرت حصین ویشی؛ فرماتے ہیں کہ میں عباس بن تمام کی شادی میں شریک تھا۔ ہمارے ساتھ حضرت عکر مہ بھی تھے۔ پچھ

لوگ با دام اور شیرینی وغیرہ لائے تا کہاہے بھیریں اور لوگوں کی طرف اچھالیں۔حضرت عکرمہ نے فر مایا کہ یہ چیزیں پلیٹوں میں لاؤتا كه بهما في ضرورت كے مطابق لے ليں۔

( ٢١٥٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَهُ كَانَ لَا يَرَى بُأْسًا بِالنَّهابِ فِي الْعُرُسَاتِ وَالْوَلَائِمِ.

(۲۱۵۲۲) حفزت حسن ویطین فرماتے میں که شادیوں اورولیموں وغیرہ میں شیرینی وغیرہ مجھیرنے اورایک دوسرے سے چھین کر کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢١٥٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى بِهِ عَلَى الْأَطْبَاقِ فَيَنَالُونَ مِنْهُ

( ۲۱۵۲۳ ) حضرت ابن سیرین ویشید بیند فرماتے تھے کہ شرینی وغیرہ کو پلیٹوں میں لایا جائے تا کہ اس میں سے لوگ بقدر حاجت

( ٢١٥٢٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّفِينِّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

(۲۱۵۲۳) حفرت شعبی بایشید بھی اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے ۔

( ٢١٥٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ إبراهيم ، أنه قَالَ :يأخذه الصبيان.

(٢١٥٢٥) حفرت ابرائيم بريشيد فرماتے بيل كداس ميس سے بيج انھاليتے بير-

( ٢١٥٢٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :دُعى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى إِلَى عُرْسِ ، فَجَازُوا بِسُكْرِ لِيَنْتُرُوهُ فَقَالَ : أَقْسِمُوهُ بَيْنَهُمْ.

(٢١٥٢١) حضرت عبد الرحن بن الى لىلى ويشود كوايك شادى من بلايا كياء اس شادى من لوك لنان كي لئ شيرين ليكرآئ،

آپ اللي في فرمايا كديد شيري أن كدرميان تقيم كردو-

( ٢١٥٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيّ ، قَالَ : شَهِدْت

﴿ مَعْنَى ابْنِ ابْشِيهِ مَرْجُم (جُلا) كَيْهِ ﴿ الْآلَ مُعَنِّى الْآلَ الْمَالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُ لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الرَّحْمَنِ إِنْ أَبِى لَيْلَى : دَعُوهُ فَاقْسِمُوهُ.

بعد کا عبی چیستوری سان عبد الو علی بن عبد الو علی بن ایک بینی در حود در سیستود. (۲۱۵۲۷) حفرت مولی بن عبد الله ابن برید انصاری ویشد فرماتی بین که میں ایک شادی میں تھا، لوگ شیر بی بھیرنے لگے تو

حفرت عبدالرطن بن الى ليلى ويشي نفي الناومت) اس كور كادوادر تقتيم كردو. ( ٢١٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْحَطْمِيِّ فِي نَثْرِ الْجَوْزِ ، قَالَ : إِنْ وَضَفْتُمُوهُ أَصَبْنَا مِنْهُ ، وَإِنْ نَنْوْتُمُوهُ لَهُ نُصِبْ مِنْهُ.

الْجَوْزِ ، قَالَ :إِنْ وَضَعْتُمُوهُ أَصَبْنَا مِنْهُ ، وَإِنْ نَتُوتُمُوهُ لَمْ نُصِبُ مِنْهُ. (٢١٥٢٨) حضرت عبدالله بن يزيد الطمي والني بادام وغيره لنان كرمتعلق ارشاد فرمات بين كداكر آپ لوگ وه ركه دو كون بم أن

تَكَ بُنْ جَائِيلَ كَاورا كُرآ بِلُوكُ لِنَّا وَكُوتِهِ مَ أُس تَكَ نَهُ فَيْ بِاكْمِيلَ كَدِهِ مَ أَس تَكَ نَهُ فَيْ بِاكُمُ مَا كَمُ مَا كُورُ كُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُو الِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :أَذْرَكُت رِجَالاً صَالِحِينَ يَكُرَهُونَ أَكُلَ ( ٢١٥٢٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُو الِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :أَذْرَكُت رِجَالاً صَالِحِينَ يَكُرَهُونَ أَكُلَ كُلُونَ أَكُلَ اللّهُ مِنْ أَنْ كُلُولُ اللّهُ مَا يُولِي اللّهُ عَنْ إِنْهُ إِنْ إِنْهُ إِنْ إِنْهُ إِنْهِ إِنْ إِنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْ أَنِي اللّهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَنْ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ أَنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ

، بور. (٢١٥٣٩) حفرت الوجعفر ويشين فرماتے بيں كه ميں نے كئ صالح لوگوں كو پايا جولو ٹی ہوئی چيز كھانے كونا پندكرتے تھے۔ ( ٢١٥٣٠) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كُرِهَ انْتِهَابَ الْجَوْزِ وَالسُّكْدِ. قَالَ :

ر ۱۱۵۲) محدف ابن ابنی رابعه و مقل حجاج ، عن التحدیم ، عن ابراهیم ، الله عرد الیهاب الجور و السعور و السعور کال و قَالَ عَامِرٌ : لاَ بَأْسُ ، إِنَّمَا كُرِهَ مَا لَمْ تَطِبْ بِهِ نَفْسُ صَاحِبِهِ. ( ۲۱۵۳۰) حضرت ابراہیم بادام اور ثیر نی لٹانے کو نالپند کرتے تھے، حضرت عامر مِیتِید فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، بے

شك إس كونا بسنداس لئ كيا كيا كيا بي ب كرشريف آدى كانفس اس كو پسندنيس كرتا ــ ( ٢١٥٢١ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ: حدَّثَنَا إِسْوَائِيلُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عن خالد بن سعد ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيّ،

(۱۱۵۲) حدث و رقیع ، قال مسعور السرایین ، عن ابنی حصین ، عن حالد بن سعد ، عن ابنی مسعور الد تصاری ، الله گان إذا نُشِرَ عَلَى الصَّبْيانِ مَنَعَ صِبْيانَهُ فَاشْتَرَى لَهُمْ. (۲۱۵۳۱) حضرت ابومسعودانصاری و پنیز کامعمول تھا کہ جب بچوں پر چیزیں لٹائی جارہی ہوتیں تو یہ بچول کوان کے لینے سے منع

(۲۱۵۳۱) حفرت ابومسعودانساری و انتور کامعمول تھا کہ جب بچوں پر چیزیں لٹانی جارہی ہوییں تویہ بچوں اوان کے لینے سے سع فرماتے اوراُن کوخرید کردیتے۔ (۲۱۵۲۲) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَدِیِّ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ أَبِی حَصِینٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَفْدٍ ، أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ كَرِهَ

(٢١٥٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كُنْتُ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فَسُئِلًا عَنْ نَهَّابِ

(٢١٥٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كُنْتُ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فَسُئِلًا عَنْ نَهَّابِ

الشُّتْحُوِ فِی الْعُرْسِ ، فَکَوِهَهُ إِبْوَاهِیمُ ، وَلَمْ یَوَ الشَّعْنِیُّ بِهِ بَأْسًا. (۲۱۵۳۳) حفزت حکم بِلِیْمِیْ فر ماتے ہیں کہ میں حفزت ابراہیم بِلیٹی اور حفزت معمی بیٹین کے ساتھ تھا، اُن دونوں حضرات ہے شادی میں شیر پنی وغیرہ لٹانے کے متعلق دریافت کیا گیا، حفزت ابراہیم بیٹین نے اِس کونا پندفر مایا، جبکہ حفزت میں بیٹیل نے اس

میں کوئی حرج نہ مجھا.

( ٢١٥٣٤ ) حَدَّثْنَا شريك ، عن عنبسة ، عن الشعبي :أنه لَمْ يَرَبِهِ بُأْسًا ، وكرهه إبراهيم.

(٢١٥٣٨) حفرت فعمى ويشيداس ميس كوئى حرج نه يحصق، اور حضرت ابراجيم ويشيداس كونا يبندكرتـــ

( ٢١٥٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ كَرِهَ نَثْرَ السُّكْدِ.

(٢١٥٣٥) حفرت عكرمه ويطيخ شيريني وغيره لنان كونا پيندكرتے تھے۔

( ٢١٥٣٦ ) حَدَّثُنّا عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن عطاء :أَنَّهُ كُرِهَ نَثْرَ السُّكْرِ.

(۲۱۵۳۷) حفرت عطاء دانند بھی اس کونالیند کرتے تھے۔

#### ( ١٣٩ ) فِي هَذِهِ الآيةِ (ومِن النَّاسِ من يشترِي لهو الحدِيثِ)

قرآن مجيد كي آيت ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ ﴾ كي تفسر كابيان

( ٢١٥٣٧ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا؟ فَقَالَ :الْفِنَاءُ ، وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ.

(۲۱۵۳۷) حفرت ابن مسعود جل فر آن مجيد كي آيت ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ ﴾ كي تفير كم تعلق دريافت كيا كيا؟ آپ ول في نے فرمايا گانا مراد ہے، تم ہے أس ذات كى جس كسواكوكى معبود نيس \_

( ٢١٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنُ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْفِنَاءُ وَشِرَاء الْمُعَنِّيةِ.

(٢١٥٣٨) حضرت ابن عباس ولي أرشاد فرمات بين كهاس تعمراد كانا بجانًا اوراً لات موسيقي فريدنا بـ-

( ٢١٥٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :هُوَ الْفِنَاءُ ، وَالْفِنَاءُ مِنْهُ ، وَالإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ.

(٣١٥٣٩) حفرت مجام ريشيد فرمات بي كرفر آن مجيدكي آيت ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ ﴾ عمراد كانا بجا اورگانا بجا

( ٢١٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : هُوَ الْغِنَاءُ.

(۲۱۵۴۰) حضرت عمرمه مایشید فرماتے میں کدگانا مراد ہے۔

( ٢١٥٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةً بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عِكْرِمَةً يَقُولُ :هُوَ الْغِنَاءُ.

(۲۱۵۴۱) حفرت عکرمہ پیٹی فرماتے ہیں کہ گانامراد ہے۔

( ٢١٥٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :هُوَ الْغِنَاءُ.

(٢١٥٣٢) حفرت مجامد يشية فرمات بين كركا نامراد بـ

كې معنف ابن الې شيېمترجم (جلا۲) کې پې ۳۷۳ کې کتاب البيوع والأفضية کې

٢١٥٤ ) حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :هُوَ الْفِنَاءُ وَنَحُوهُ.

۲۱۵۴)حضرت ابن عباس ڈاٹٹو فر ماتے ہیں کہ اس ہے گا تا (موسیقی )اوراس جیسی دوسری چیزیں مراد ہیں۔

٢١٥٤) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَ إبْرَاهِيمُ : الْهِنَاءُ يُنْبِتُ النَّفَاقَ فِي الْقَلْبِ ، قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ ﴾ هو الْهِنَاءُ. ، ۲۱۵۲) حضرت ابراہیم ویطید فر ماتے ہیں کہ گانا بجانا ( یا سننا) دل میں نفاق پیدا کرتا ہے اور حضرت مجاہد ویطید فرماتے ہیں کہ

٢١٥٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمِسْوَرُ بْنُ زَيدَ ، أَنَّ امْرَأَةُ الْتَقَطَّتُ صَبَيًّا

فَأَنْفَقَتْ عَلَيْهِ حَتَّى شَبَّ ، ثُمَّ طَلَبَتْ نَفَقَتَهَا ، فَكُتِبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمْرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ : أَنْ

۲۱۵۴) حضرت مسور بن زید و افز سے مروی ہے کہ ایک عورت کو بچہ ملاء اُس نے اس کو پالا اور اس پرخرج کیا یہاں تک کہوہ ن ہوگیا، پھرخاتون نے اس لڑ کے سے نفقہ کا مطالبہ کیا، اُس لڑ کے کے بار سخضر ت عمر بن عبدالعزیز بایشید کو خط لکھ کراس کا حکم ب کیا گیا۔آپ نے جواب میں فرمایا کداس مورت ہے تم لی جائے گی کداس نے ثواب کی نیت سے لڑ کے برخرج نہیں کیا۔اگر

٣١٥٣) حضرت على وُثاثُو ارشاد فرماتے ہیں كہ جو بچہ ملے وہ آزاد ہے، جس شخص نے اُس بچہ كى پرورش كى ہے اگر وہ نفقه كا

٢١٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : هُوَ الْغِنَاءُ.

آن مجيد كي آيت ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ ﴾ عمراد كانا (موسيقى) --

ا ۲۱۵۳) حضرت حبیب ویشید فرماتے ہیں کدگا نامراد ہے۔

( ١٤٠ ) فِي الرَّجلِ يلتقِط الصّبِيّ فينفِق عليهِ

كسى شخص كوكوئى بچەملے اوروه أس كوپالے اورأس پرخرچ كرے تواس كاشرعى حكم كياہے؟

تُستَحْلَفَ أَنَّهَا لَمُ تُنْفِقُ عَلَيْهِ احْتِسَابًا ، فَإِنْ حَلَفَتْ ، استسعى.

م کھالے تو لڑ کے سے نفقے کے لیے سعی کرنے کو کہا جائے گا۔ ٢١٥٤ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى اللَّقِيطِ ، قَالَ : لَا شَيْءَ لَهُ.

٢١٥٣) حفرت عامر بينيد فرماتے ہيں كه اگر كوئى لقيط (گرنے پڑے بچه ) پرخرچ كرے تو (بعد ميس) اس بچه پر بچھ لازم

٢١٠ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :الْمَنْبُوذُ حُرٌّ ، وَإِنْ طَلَبَ الَّذِى رَبَّاهُ نَفَقَتُهُ وَكَانَ مُوسِرًا رَدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِرًا كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً.

بالبهكر ہے تواگر بچہ(بروا ہوكر) مالدار ہوتو أس كووا پس كرے گا اورا گروہ بچہ مالدار نہ ہوتو أس شخص نے جوأس پرخرج كيا ہے

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) في المستخص ٣٩٣ في المستنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢)

اصدقہ ہے۔

( ٢١٥٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ ، أَخْبَرَنِى خَالِدُ بْنُ أَبِى الصَّلْتِ ، قَالَ : قَالَ لِى عُمَر عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِى وَلَدِ الزِّنَا أَنَّهُ يُقَاصُّ صَاحِبُهُ بِمَا خَدَمَهُ ، وَمَا بَقِىَ اسْتَسعى وَقَضَيْتَ أَنَا :يُقَاصُّهُ بِمَا خَدَمَهُ ، وَمَا بَقِىَ أَذَّيْتِه عَنْهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

(۲۱۵۳۹) حضرت خالد بن ائی صلت بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشید نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت عمر وہائو۔ نا الزنا کے متعلق فیصلہ فرمایا تھا کہ وہ اپنے پالنے والے کا حساب چکائے جواُس نے اُس کی خدمت کی ہے، اور جو باتی رہ جا۔ کے لئے کوشش کرے، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جواُس نے خدمت کی ہے اُس کا حساب چکائے اور جو باتی نج جائے وہ المال ہے اداکیا جائے۔

#### ( ١٤١ ) فِي الرَّجل يأخذ البعِير الضَّالُّ فينفِق عليهِ

### سی شخص کو گمشده اونٹ ملے اوروہ اُس پرخرج کرے تو کیا تھم ہے؟

( .٢١٥٥ ) حَلَّاتُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِر ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : أَضَلَّ رَجُلٌ بَعِيرًا فَوَجَدَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ عَلَيْهِ ، أَغْلَفَهُ وَأَسْمَنَهُ ، فَاتَّحْتَصَمَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَنِذٍ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَضَى لِصَا الْبَعِيرِ بِبَعِيرِهِ ، وَقَضَى عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ. قَالَ الشَّغْيِيُّ : فَلَمْ يُعْجِيْنِى ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَأْخُذُ الرَّجُلُ بَعِيرَهُ ،

نَفَقَةَ عَلَيْهِ.

(۲۱۵۵۰) حضرت ضعی بیشید سے مروی ہے کہ ایک آ دمی کا اونٹ کم ہوگیا، اُس نے اپنا اونٹ دوسر فیض کے پاس پایا جو اُس پلار ہا ہے، اُس کو چارہ دے کر فر بہ کر دیا ہے، وہ دونوں اپنا جھگڑا حضرت عمر بن عبدالعزیز بیشید کے پاس لے کر گئے، آپ ان د مدینہ منورہ کے گورنر تھے، آپ نے اونٹ کے مالک کے لئے اونٹ کا فیصلہ فرمایا اور اُس پر اُس کے خرچہ کی اوائیگی کو لازم فر حضرت فعمی بیشید فرماتے ہیں جھے اس فیصلہ نے تجب میں نہیں ڈالا، پھر آپ نے فرمایا کہ آ دمی اپنا اونٹ پکڑ لے اُس پر کوئی وغیرہ بھی نہیں ہے۔ وغیرہ بھی نہیں ہے۔

الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا بَنَى لِلصَّوَالِّ مِرْبَدًا ، فَكَانَ يَقْلِفُهَا عَلَفًا لَا يُسَمِّنُهَا ، وَلَا يُهُزِلُهَا ، مِنْ مَ الْمَالِ ، فَكَانَتُ تُشْرِفُ بِأَعْنَاقِهَا ، فَمَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى شَيْءٍ أَخَذَهُ وَإِلَّا أَقَرَّهَا عَلَى حَالِهَا لَا يَبِيعُهَا ، '' سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ :لَوْ وُلِّيت أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ صَنَعْت هَكَذَا.

(٢١٥٥١) حضرت سعيد بنّ المسيب ويشيئة فرمات عبي كدمين نے ديكھا حضرت على والتي نے ممشدہ اونٹوں كے لئے باڑہ بنايا ہو

معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد۲) کی ۱۳۱۵ کی ۱۳۱۵ کی کتاب البیوع والا قضیه

) میں اُن کو جارہ ڈالا جاتا، نداُن کو بہت فر بہ کیا جاتا نہ بہت لاغر، سارا خرچ بیت المال کے ذمہ ہوتا، وہ اونٹ گر دنوں کو بلند کے جھا نکا کرتے تھے،اگر کوئی شخص کسی اونٹ پر گواہ پیش کردیتا تو وہ لے لیتا وگر نہ وہ باڑ ہ میں اس حال میں رہتے ،أس کوفر وخت

#### ( ١٤٢ ) فِي بيعِ الرَّقم

اجا تا۔ حضرت معید بن میتب فر مایا کرتے تھے کہ اگر مجھے مسلمانوں کاامیر بنایا جا تا تو میں یہی کرتا۔

نا مک سے بیچ مرابحہ کرنے مااسے دھو کہ دینے کے لیے کیڑے وغیرہ پر قیمت لکھ کر حیث لگادینا ٢١٥) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مِنْ أَحَبُّ بَيُوعِهِمْ إِلَى بَيْعُ الرَّقُمِ.

۔ ۲۱۵) حضرت ابراہیم پیلینے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ بیج وہ ہے جس میں قیمت لکھ کرچیٹ لگادی جائے۔ ٢١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الرَّقْمِ ، وَقَالَ : إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُزَيِّنَ

سِلْعَتِى بِالْكَذِبِ. ۲۱۵۷) حضرت طاؤس طِیشید سامانِ فروخت پر قیمت کی چیٹ لگانے کونا پیندفر ماتے تھے،فرماتے تھے کہ میں اس بات کونا پیند

٢١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَرْقُمُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ مَا شَاءَ ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّمَا رَقَّمْتِه لأُسَاوِ مَكُمْ بِهِ ، ثُمَّ يَبِيعُةُ مُنَاقَصَةً : الْعَشَرَةُ يِتِسْعَةٍ. ٢١٥٥) حضرت ابن سيرين ويشيد فرمات بي كه آدى اسي سامان كى جوجا ب قيت لكهتا ب يمروه كهتا ب كديس نے يه قيت

ا ہے تا کہ میں تمہارے ساتھ انصاف کروں بھروہ اُس چیز کو کم کرئے فروخت کرتا ہے، دس کونو کے ساتھ۔

٢١٥) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْفَانَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ نَافِعًا وَرَبِيعَةَ ، فَقُلْتُ : نَشْتُرِى الْبَزَّ ، ثُمَّ نَزِيدُ عَلَيْهِ فَوْقَ ثَمَنِهِ ، ثُمَّ نَرْفُمُهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ نَبِيعُهُ مُرَابَحَةً ، وَلَا نُبِيِّنُ الزِّيَادَةَ ، فَقَالَ : لا ، هَذِهِ الْمُحَالِكَةُ وَالْمُكَاذَبَةُ.

٢١٥) حضرت عبدالملك بن الى قاسم ويعيد فرمات بيل كه ميل في حضرت نافع اور حضرت رئيج سے دريافت كيا كه: جم لوگ خریدتے ہیں پھرائس پر پچھٹن کا اضافہ کرتے ہیں اور پھرائس پر قیت کی چیٹ لگا دیتے ہیں اور اُس کو بھے مرابحہ کرتے ئے فروخت کردیتے ہیں ہمیکن جوثمن زیادہ کیا ہے اس کو بیان نہیں کرتے ،ایسا کرنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کنہیں بیتو دھو کہ

٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَرْشُمَ الثَّيَابَ ، ثُمَّ

يَقُولَ أَبِيعُكُمْ عَلَى رَشْمِي هَذَا مُرَابَحَةً.

اہوں کدایئے سامان کوجھوٹ کے ساتھ مزین کروں۔

#### (۲۱۵۵۷) حضرت تھم مِرالیٹھیو فر ماتے ہیں کہ یہ بیچ مساومہ کے مثل ہے۔ س

( ۱٤٢) فِي الرّجلينِ يختصِمانِ فِي الشّيءِ فيقِيم أحدهما بيّنته دوآ دميوں كاكسى چيز كے بارے ميں جھكر ابوجائے پھران ميں سے ايك كواه پيش كر

#### د ہے تو کیا حکم ہے؟

( ١٦٥٨ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : ادَّعَى رَجُلَّ بَفُلاَ فِي يَدِ رَجُلٍ ، وَ الْبَيْنَةَ آنَهُ لَهُ ، وَأَقَامَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ الْبَيْنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهُ ، فَقَضَى بِهِ شُرَيْحٌ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ. ( ١٨٥٨ ) هذا مُعْمِي الله عَمِ مِن مِن مِن اللهِ آلَهُ أَنْتَجَهُ ، فَقَضَى بِهِ شُرَيْحٌ لِللَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ.

(۲۱۵۵۸) حفرت معنی پریشی؛ ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے دوسرے کے قبضہ میں موجود خچر پردعویٰ کیااور گواہ بیش کر دیے وہ جس کے قبضے میں تھا اس نے اس بات پر گواہ پیش کر دیے کہ یہ خچر اس کے پاس پیدا ہوا ہے۔حضرت شریح بایشیؤ نے اُس کا ق

اُس کے لئے کردیا جس کے قبضے میں وہ تھا۔ اُس کے لئے کردیا جس کے قبضے میں وہ تھا۔

( 1009) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ : أُخْتُصِمَ إِلَى عَبُدِ اللهِ بُنِ عُتَبَةَ فِي لَوَالِي وَأَنَا عِ أَ فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيْنَةَ أَنَّهَا لَهُ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتَبَةَ يُحَرِّكُهُنَّ بِيكِهِ وَيَقُولُ : هِيَ لِلْمُتُ هي للَّذِي فِي يَكِهِ. ( 1004) حضرت ابوصين بِينْيِ فرماتے بي كرين حضرت عبدالله بن عتب كياس تفاكة بي كياس موتوں كا جَمَّرُ الليا

ان میں ہے ہمرایک نے گواہ پیش کئے کہ بیاس کا ہے، میں نے حضرت عبداللہ بن عتبہ کودیکھا کہ وہ اُس کواپنے ہاتھ ہے 7 کت رہے تھے اور فرمار ہے تھے کہ بیان کا ہے جس کے قبضہ میں ہے۔ ریاب دول میں بریار سادیں میں میں اور میں کا سے بیاد موسیدی ہوئے ہیں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔

( . ٢١٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَانِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : وُجِدَ بَغُلُّ فِي النَّهُرَيْنِ ، فَأَقَامَ كُلُّ فِرْقَةٍ الْبَيْ لَهُمْ ، فَقَضَى بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ زِلِلَّذِي هُوَفِي أَيْدِيهِمْ. (٣١٥ ٢٥) حضرت عَم سے مروی ہے کہ ایک خچر کے بارے میں دوگروہوں کا جھڑا ہوگیا، ہرگروہ نے گواہ قائم کئے بینچران کا

حفرت عبدالله بن عتبه وليشيؤ نے فيصله فرمايا كه جن كا قبضہ ہے بدأن كا ہے۔ ( ٢١٥٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْسَى بِنُ أَبِي زَائِلَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ

( ٢١٥٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى زَالِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا اسْتَوَتِ الْبَيْنَتَانِ ، لِلَّذِى فِى أَيُدِيهِمْ. ہے مصنف ابن ابی شیبر سرجم (جلد ۲) کی سے ۳۷۷ کی کتاب البیوع والأ تضبه کے مصنف ابن ابی البیوع والأ تضبه کی اللہ دونوں فریق گواہ پیش کردیں تو چیز اُس کے لئے ہوگی جس کا قبضہ ہوگا۔

( ٢١٥٦٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ؛ عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ ، أَنَّ هَلِهِ الدَّابَّةَ لِفُلَانٍ وَنُتِجَ عِنْدَهُ ، وَلَيْ عِنْدَهُ ، وَلَيْ لِلَذِي فِي يَدِهِ.

وَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهَا لِفُلَانِ وَنُتِحَ عِنْدَهُ ، فَهُو لِلَّذِي فِي يَدِهِ . (۲۱۵ ۲۲) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب دوگواہ اس بات پرگواہی دیں کہ بیہ جانور فلال شخص کا ہے اور اُس کے پاس پیدا ہوا

( ۴۱۵ ۹۲) مطرت ابرا نیم فرمائے ہیں کہ جب دو لواہ اس بات پر لواہی دیں کہ بیرجالور فلاں مص کا ہے اور اس کے پاس پیدا ہوا ہے، اور دوسرے دوگواہ گواہی دیں کہ بیدفلال کا ہے اور اُس کے پاس پیدا ہوا ہے تو جس کے قبِصنہ میں ہوگا اُس کے لئے فیصلہ کیا جائے گا۔

\* ٢١٥٦٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ النَّيْنَةَ اَنَّهُ ثُوبُهُ ، وَيُقِيمُ الَّذِي هُو فِي يَدِهِ الْبَيْنَةَ آنَّهُ ثُوبُهُ ، فَقَالَ : هُوَ لِلَّذِي هُو فِي يَدِهِ الْبَيْنَةَ آنَّهُ ثُوبُهُ ، فَقَالَ : هُوَ لِلَّذِي هُو فِي يَدِهِ الْبَيْنَةَ آنَّهُ ثُوبُهُ ، فَقَالَ : هُوَ لِلَّذِي هُو فِي يَدِهِ الْبَيْنَةَ آنَّهُ ثُوبُهُ ، وَيُقِيمُ الَّذِي هُو فِي يَدِهِ الْبَيْنَةَ أَنَّهَا دَابَتُهُ ، قَالَ : هِيَ يَدِهِ الْبَيْنَةَ أَنَّهَا دَابَتُهُ ، قَالَ : هِيَ

یدہ ، وقال فی الداہیہ : یقیم هذا البینه الها داہته ، ویقیم الدی هی فی یدہ البینه الها داہته ، قال : هِی لِلَّذِی هِی فِی یدہ البینه الها داہته ، قال : هِی لِلَّذِی هِی یَدِهِ.

(۲۱۵۲۳) حفرت عَم فرماتے ہیں کدایک شخص کے پاس کپڑا تھا ایک شخص نے گواہ پیش کردیئے کہ یدائس کا کپڑا ہے،اورجس کے است

(۳۱۵۹۳) حضرت علم فرماتے ہیں کہ ایک تفل کے پاس کیڑا تھا ایک تفل نے کواہ پیش کردیے کہ بیانس کا کیڑا ہے،اور جس کے پاس تھا اُس نے بھی گواہ پیش کردیئے کہ بیا کس کا ہے، تو آپ نے فر مایا کہ جس کے قبضہ میں ہےاس کا ہے،اور جانور میں ایک شخص نے گواہ پیش کئے کہ بیا کس کا جانور ہے،اور جس کا قبضہ تھا اُس نے گواہ پیش کردیئے کہ بیا کس کا جانور ہے، آپ نے فر مایا جس کے

تَضَدِّ مِنَ مَ أَسَاكَا مِهِ ( ٢١٥٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوص ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ تَمِيم بُنِ طَرَفَةَ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اذَّعَيَا بَعِيرًا ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْهِيَّةَ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ مَا أَنَّهُ مَا أَنِهُ مَا أَنَّهُ مَا أَنِهُ مَا الْمُعَالِمُ الْ

الْبِينَةَ أَنَّهُ لَهُ ، فَقَضَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَيْنَهُمَا. (ابو داؤ د ٣٣٩ عبدالرزاق ١٥٢٠١) (٢١٥ ٢٣) حضرت تميم بن طرفة وليُّوْ سروى بكه دوآ دميول في ايك اونث كم تعلق دعوى كيا اور مرايك في كواه پيش كر

ر سلمہ کو سے کہ یہ اس کو روا ہوئے اس کے میں اس کے میں اس کا ہے۔ ویے کہ یہ اُس کا ہے، آپ مِن سُفیان ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْتَلٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَي ، عَنْ أَبِي الذَّرْدَاءِ ، أَنَّ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَي ، عَنْ أَبِي الذَّرْدَاءِ ، أَنَّ

رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَّا إِلَيْهِ فِي دَابَّةٍ ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَّا الْبَيْنَةَ أَنَّهَا لَهُ ، فَقَضَى بِهِ بَيْنَهُمَّا وَقَالَ : مَا كَانَ أَخُوجَكُمَا إِلَى مِثْلِ سِلْسِلَةِ يَنِي إِسْرَائِيلَ. (عبدالرزاق ١٥٢٠٠) أَخُوجَكُمَا إِلَى مِثْلِ سِلْسِلَةِ يَنِي إِسْرَائِيلَ. (عبدالرزاق ١٥٢٠٠) (٢١٥٦٥) حضرت ابن الي ليل سے مروی ہے كہ دوآ دمي ايك جانور كے متعلق جَمَّلُ تے ہوئے حضرت ابوالدرداء رائِ اِنْ كيا

دونوں میں سے زیاد کھتاج بنی اسرائیل کی زنجیر کی طرح نہیں تھا۔ ( ٢١٥٦٦ ) حَدَّثَنَا عبدة ، عن سعید ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبِی بُرْدَةً ، عَنْ أَبِی مُوسَی ، أن رجلین اختصما المستف ابن الي شيرمتر جم (جلد ٢) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَسْفُ ابن الي شير متر جم (جلد ٢) ﴾ ﴿ ٢٦٨ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ عَل

في دابة ، فأقام كل واحد منهما البينة أنها له ، فقضى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بها بينهما.

(ابوداؤد ۲۰۲۸ حاکم ۹۳)

(۲۱۵ ۲۲) حضرت ابومویٰ بڑیٹوز سے مروی ہے کہ دوآ دمیوں کا ایک جانور کے بارے میں جھٹڑا ہو گیا اور ہرا یک نے گواہ پیش کر پرے ایس سر سیخند میڈینیٹوز اور میں ان سے ایر فیدا فیدا

دیئے کہ وہ اُس کا ہے، آنخضرت مَطِّنْتَ عَنْقَ نُے اُس کا دونوں کے لئے فیصلہ فرمادیا۔ ۔

( ٢١٥٦٧ ) حَدَّثَنَا عفان ، قَالَ : حَدَّثَنَا همام ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ.

(٢١٥ ١٤) حفرت ابوموى تفافؤ سے اى طرح مروى ہے۔

( ٢١٥٦٨ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَّا بَيْنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ. (ابوداؤد ٢١١١- احمد ٢٨٩)

(۲۱۵۷۸) حضرت ابو ہر پر ہو ہڑا تھو سے مروی ہے کہ دوآ دی ایک جانور کے متعلق جھڑتے ہوے حضور مُراَفِظَةِ کی خدمت میں آئے ، نہ سر سرائی سے میں میں میں میں میں ایک نہ سر نہ وقت سر سرور تا میں کہا اور کے ال

دونوں کے پاس گواہ نہ تھے آپ مِیٹِنٹے کی خاتم فر مایا کہ دونوں قتم کے بارے میں قرعه اندازی کرلیں۔

( ١٤٤ ) فِي الرَّجلِ يكون له على الرَّجلِ الودِيعة فيدفعها إليهِ

سی شخص کی امانت دوسرے کے پاس ہواوروہ اُس کودے دے

( ٢١٥٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ كَانَتُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، فَلَمَّا حَلَّتُ ،

قَالَ :أَمْسِكُهَا مُضَارَبَةً ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهَا مِنْهُ ، ثُمَّ يَذُفَعَهَا إلَيْهِ إِنْ شَاءَ.

(٢١٥٦٩) حفرت عطاء ظاھنے ہے سوال کیا گیا کہ ایک شخص کے دوسرے کے باس کچھ دراہم تھ، جب واپس کا وقت آیا تو اس نے اُس سے کہا کہ اِس کوبطور مضاربت اپنے پاس رکھ لے،اس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فر مایا کہ اُس کے لئے ٹھیک نہیں ہے جب

ے ان سے کہا کہ اِن کو بھور مصار بت اپ پان کرھ ہے ، ان کا کیا ہم ہے ؛ ا تک دہ اس سے لے کر قبضہ نہ کر لے بھرا گر چاہے تو اُس کو د دبارہ دے دے۔

( ٢١٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: الْوَدِيعَةُ مِثْلُ الْقَرْضِ، لَا تُدْفَعُ مُضَارَبَةً حَتَّى تُقْبَضَ.

(۲۱۵۷) حفرت حن فرماتے ہیں کدامانت بھی قرض کی طرح ہے، قضد کرنے سے پہلے اُس کوبطور مضاربت مت دو۔

( ٢١٥٧١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ فِي رَجُلِ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ ذَرَاهِمُ فَقَالَ لَهُ :اشْتَوِ لِي بِهَا شَيْئًا

١٩٥٧) حَدَانَنَا جَرِيْو ، حَنْ مُولِيْرِه ، حَنِ النَّدَى الشُّتَرَى لَهُ فَبَيْنَتُهُ أَنَّهُ الشُّتَرَاهُ ، وَإِلاَّ لَمْ يُصَدَّقُ أَنَّهُ الشُّتَرَاهُ ، وَإِلْ كَانَتُ مُضَارَبَةً فَلاَ يَشْتَرِى لَهُ بِهَا شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهَا ، أَوْ يُعْطِيهَا وَيَّكَا لَهُ. هي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۲) كي المستخط ١٩٦٩ كي ١٣١٩ كي كشاب البيوع والأقضية في (۲۱۵۷۱) حفزت حارث سے مردی ہے کہ ایک شخص کے ذمہ دوسرے کے پچھ درا ہم بطور امانت تھے، اُس شخص نے اُس سے کہا کہ

ان سے میرے لئے کچھٹرید لے، آپ نے فر مایا کہ کوئی حرج نہیں، ہاں اگروہ چیز ہلاک ہوگئ اس کو گواہ پیش کرنے پڑیں گے کہوہ اُس کے لئے خریدا گیا تھا، وگرنہاُس کی تضدیق نہیں کی جائے گی کہوہ اُس کے لئے خریدا گیا تھا، اورا گروہ بطور مضاربت ہوتووہ

اس سے اس کے لئے چھے تی ور بدے جب تک کدوہ اُس پر قبضہ نہ کرلے یا اُس کواُس پرکوئی ولی ندوے و نے۔ ( ٢١٥٧٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُكُرَهُ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ أَنْ يُسْلِمَهُ إِلَيْهِ فِى

(۲۱۵۷۲) حضرت اُبراہیم فرماتے ہیں کہ جب کسی آ دمی کاکسی پر قرضہ ہوتو وہ قرضہ کی رقم قبضہ کیے بغیر بیج سلم میں اس کے حوالے

( ٢١٥٧٣ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَأَسْلَمَهُ إَلَيْهِ ، قَالَ : لَا

(۲۱۵۷۳) حَفرت فعی برایشید سے دریافت کیا گیا کہ کمشخص پرکسی کادین ہوتو وہ اس سے بچی سلم کرسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کنہیں جب تک که وه اس برخود قبضه ند کرلے۔ ( ٢١٥٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّى ، عَنْ أَبِي شِهَابِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : تُصْرَفُ الْمُضَارَبَةُ

فِي الدَّيْنِ ، وَلَا يُصُرَفُ الدَّيْنُ فِي الْمُضَارَبَةِ. (٣١٥٧) حضرت تعلم فرماتے ہیں کہ مضار بت کو قرض کی طرف چھیرا جاسکتا ہے مگر قرض کو مضار بت کی طرف نہیں چھیرا جاسکتا۔ ( ٢١٥٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنْ كليب بنِ وَائِلٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وسُنِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ

لَهُ عَلَى رَجُلِ دَيْنٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يُسْلِمَه إلَيْهِ فِي طَعَامٍ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : لَا حَتَّى يَقْبِضَهُ. (۲۱۵۷۵) حضرت ابن عمر جل شی سے دریافت کیا گیا کہ کمی شخص کے ذمہ کسی کا قرض تھا، پھراس شخص نے ارادہ کیا کہ اُس کی طرف سے طعام میں ادا کردے، آپ نے اس کو ناپسند فر مایا اور فر مایا کنہیں ، جب تک کدوہ قبضہ نہ کرے ایسا نہ کرے۔

( ١٤٥ ) فِي الرَّجلِ يشتري مِن الرَّجلِ الثُّوبِ فيقطعه ثمَّ يجد بهِ عوارًا کوئی شخص کسی سے کپڑاخریدے اوراُس کو کاٹ بھی لے پھراُس کپڑے میں عیب پائے

( ٢١٥٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَضَى فِي النَّوْبِ يَشْتَرِيهِ

الرَّجُلُ وَبِهِ عَوَازٌ أَنَّهُ يَرُدُّهُ إِذَا كَانَ قَدْ لَبِسَهُ.

﴿ مَعنف ابن ابْ شِيرِمرْ جَم ( جَلد ٢ ) ﴿ ﴿ مَعْنَ ابْنَ ابْ شِيرِمرْ جَم ( جَلد ١) ﴾ ﴿ مَعنف ابن ابن الْبِيوع والأفضية ﴿ يَكُ

(۲۱۵۷۱) حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کیڑاخر بدا اُس کیڑے میں عیب تھا،حضرت عثمان دہائؤ نے فیصلہ فر مایا که اُس کووالیس کرد ہے،خواہ اس نے اس کو بہنا ہو۔

( ٢١٥٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلِ اشْتَرى ثَوْبًا ثُمَّ رَأْى فِيهِ عَوَارًا ، قَالَ :يُحَطُّ عَنْهُ مِنْ ثَمِنِهِ مَا يَضَعُ ذَلِكَ الْعَوَارَ.

(٢١٥٧٥) حضرت حسن بلينيذ سدريافت كيا كيا كدايك آدمى نے كيراخريدا پھراس ميں عيب يايا، آب نے فر مايا عيب كى بقدرشن

میں میسے واپس کئے جائیں معے۔

( ٢١٥٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَن ابْن عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ ؛ فِي الرَّجُل يَشْتَرى الثَّوْبَ

فَيَرَى فِيهِ الْعَوَارَ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :إِذَا تَغَيَّرُ عَنْ حَالِهِ أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يُجَوِّزَهُ وَيَحُطُّ عَنْهُ قَدْرَ الْعَوَّارِ. (۲۱۵۷۸) حضرت محمد مینینید فرماتے ہیں کداگر کو کی شخص کیڑا خریدے، پھراس میں عیب پائے تو اگر وہ کیڑا اپنی حالت سے بدل

كيا بنويس اس بات كو پندكرتا مول كريج كونا فذكيا جائ اورعيب كى بقدرتمن كم كيا جائ -

( ٢١٥٧٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْكِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْح :أنَّهُ اخْتَصَمَ إلَيْهِ رَجُلان اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ رَاوِيَّةً ، فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَقَالَ :الَّذِي أَحْدَثُتُ فِيهَا أَشَدُّ مِنَ الَّذِي كَانَ بِهَا.

(۲۱۵۹) حضرت شریح بیشید کے پاس دوخض جھڑا لے کرآئے ،ایک نے دوسرے سے کیٹر اخریدا تھا اور پھراس کوکاٹ دیا تھا،

كاشخ كے بعداس ميں عيب پايا، آپ نے فرمايا كه: كاشخ كى وجه سے جوعيب تونے اس ميں پيدا كردياوه أس عيب سے زيادہ سخت

ہے جواس میں تھا۔ ( ٢١٥٨ ) حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عُن رَجُل اشْتَرَى ثَوْبًا فَقَطَّعَهُ فَوَجَدَ بِهِ عَوَارًا ، قَالَ :

يَرُدُّهُ. وَسَأَلْت حَمَّادًا فَقَالَ :يَرُدُّهُ ، وَيَرُدُّ أَرْشَ التَّقْطِيعِ. قَالَ شُعْبَةُ :وَأَخْبَرَنِى الْهَيْثُمُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، أَنَّهُ قَالَ: يُوضَعُ عَنْهُ أَرْشُ الْعَوَارِ.

(۲۱۵۸۰) حضرت شعبة فرماتے میں کرمیں نے حضرت تھم ہے دریافت کیا کہ ایک شخص نے کیڑاخرید کرأس کوکاٹ لیا پھراس میں عيب نكل آيا؟ آپ نے فرمايا كدوه كير اواليس كردے گا، يس نے پيرحضرت حماد سے يبى دريافت كيا؟ آپ نے فرمايا كدوه كير ا

واپس کردے گا اور کا شنے کا تاوان بھی واپس کرے گا۔ ( کپڑے کو کا شنے کی وجہ سے جو خرابی آئی ہے اُس کا جر مانہ بھی واپس کرے گا) شعبدراوی فرماتے ہیں کہ مجھے بیتم نے خبر دی ہے کہ حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اُس سے عیب کا تاوان لے گا۔

( ٢١٥٨١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى قَمِيصًا فَلَبِسَهُ ، فَأَصَابَتْهُ صُفُرَةٌ مِنْ لِحُيِّهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ فَلَمْ يَرُدَّهُ مِنْ أَجُلِ الصُّفْرَةِ.

(۲۱۵۸۱) حضرت جبلة بن تحیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وٹاٹنو کودیکھا آپ وٹاٹنونے ایکے قمیض خریدی اور اُس کو پہن

لیا،اس میں آپ کی داڑھی سے زردی لگ گئی،آپ نے وقمیض داپس کرنے کا ارادہ کیا پھراُس زردی کی وجہ ہے واپسی کا ارادہ

( ٢١٥٨٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ :مَنِ اشْتَرَى تُوْبًا فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ.

جاہے تو واپس کردے)

#### ( ١٤٦ ) فِي الرَّجلِ يشترِي العبد أو الدّار فيستغلُّهما

کوئی شخص غلام یا گھرخریدے پھراُس کوکرایہ یردے کران سے نفع حاصل کرے

( ٢١٥٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : النَّمَاءُ مَعَ الضَّمَانِ ، يَعْنِي الرِّبْحَ.

(٢١٥٨٣) حضرت ابو بكرين عبدالرحل فرماتے ہيں كه نفع حاصل كرنا صان كے ساتھ ہے۔

( ٢١٥٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَرُدُّ الْعَبْدَ بِالدَّاءِ ، قَالَ : يَرُدُّهُ

(٣١٥٨٣) حفرت شرح ويشي سے دريافت كيا كيا كما كركوني شخص بيارى كى وجدے غلام واپس كردے؟ آپ نے فرمايا كدواپس كر دے اُس کا نفع اٹھانا اُس کے لئے ہی ہوگا۔ (ضان وغیرہ نہیں ہے )۔

( ٢١٥٨٥ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَاهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى اِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَاسْتَحَقَّهُ ، فَقَضَى لَهُ بِالْعَبْدِ وَبِغَلَّتِهِ ، وَقَضَى لِلرَّجُلِ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِى

اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِمِثْلِ الْعَبْدِ وَبِمِثْلِ غَلَّتِهِ. قَالَ : فَذَكَّرْت ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَالَ : هُوَ فَهِمَّ.

(۲۱۵۸۵) حضرت ابن عون سے مروی ہے کدا کی شخص نے غلام خریدا پھراُس کو کرایہ پردے کر نفع حاصل کیا، پھرا کی شخص نے اُس غلام پر دعویٰ کر دیا، وہ دونوں جھگڑتے ہوئے حضرت ایاس بن معاویہ کے پاس آئے، وہ اُس غلام کامستحق نگل آیا آپ نے اُس کے لئے غلام اور اُس کے منافع کا فیصلہ فرمادیا ، راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس فیصلہ کا ذکر حضرت محمد بن سیرین سے کیا، آپ

نے فر مایا وہ مجھ دار ہیں ، جو محجے سمجھا اُس کا فیصلہ کیا۔ ( ٢١٥٨٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبُدًا فَاظَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ وَقَدِ

اسْتَفَلَّهُ، قَالَ : الْفَلَّهُ لِلْمُشْتَرِى.

مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ۲) في مسنف ابن الي شير مترجم (جلد ۲) في مسنف ابن الي شير مترجم (جلد ۲)

(۲۱۵۸۲) حضرت حسن اُس فحض کے متعلق فر ماتے ہیں جوغلام خریدے پھروہ عیب پرمطلع ہو،اوروہ اس غلام کوکرایہ پردے کر نفع بھی اٹھا چکا ہو،آپ نے فر مایا کہ نفع مشتری کے لئے ہوگا۔

( ٢١٥٨٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : الْفَلَّةُ لَهُ بِالضَّمَانِ.

(۲۱۵۸۷) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ نفع جوا تھایا ہے وہ مشتری کے لئے ہوگا مگر صان کے ساتھ ۔

( ٢١٥٨٨ ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِكِي : فِي رَجُلِ اشْتَرَى دَارًا فَاسْتَغَلَّهَا ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلْ

فَاسْتَحَقَّهَا ، قَالَ : لاَ أَجْعَلُ لَهُ مِنَ الْفَلَّةِ شَيْئاً ، يَعْنِي الْمُسْتَحِقَّ.

وَفِي أَشْبَاهُ هَٰذَا فِيمَنَ اسْتَنْقَذَ مَنْ فِي يَدَيْهِ.

(۲۱۵۸۸) حضرت حارث عملی سے مردی ہے کہ ایک فخص نے مکان خرید ااور بھرائس کوکرایہ بردے کرنفع اُٹھایا، پھرایک فخض

أس كالمستحق نكل آيا، آپ نے فرمايا ميں أس كے لئے اس سے نفع اٹھانے پركوئی صفان لازم نہ كروں گا۔

( ٢١٥٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَإِبْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ الْحَرَاجَ بِالضَّمَانِ. (ابوداؤد ٣٥٠٢ ترمذى ١٢٨٥)

(٢١٥٨٩) حضرت عائشه ثني مذيخ است مروى ب كه حضورا كرم مَ الْفَظِيَةَ فِي في على فرما يا كه خراج عنمان كے ساتھ ہے۔

( ٢١٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ لَهُ : الْفَلَّةُ بِالضَّمَانِ.

( ۲۱۵۹ ) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نفع اٹھا ناصان کے ساتھ ہے۔

ُ (٢١٥٩١) حَدَّثَنَا زُیْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِیعَةَ ، عَنْ یَزِیدَ بْنِ أَبِی حَبِیبِ : فِی رَجُلِ بَاعَ دَارًا لابنه ، وَكَانَ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِیعَةَ ، عَنْ یَزِیدَ بْنِ أَبِی حَبِیبٍ : فِی رَجُلِ بَاعَ دَارًا لابنه ، وَكَانَ الْحُبَابِ ، عَنْ ابْنِ لَهِیعَةَ ، عَنْ یَزِیدَ بْنِ أَبِی حَبِیبٍ : فِی رَجُلِ بَاعَ دَارًا لابنه ، وَكَانَ

الْأَبُ يَرْهَقِ، فَجَاءَ الاَبْنُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَبْطَلَ بَيْعَهُ، وَقَضَى لَهُ بِالدَّارِ، فَقَالَ :غَلَّتُهَا؟ فَقَالَ : غَلَّتُهَا بِضَمَانِهَا.

(۲۱۵۹۱) حضرت زید بن ابوع بب سے مروی ہے کہ ایک خف نے اپنے بیٹے کا مکان فروخت کیا، اُس کا باپ کم عقل تھا، بیٹا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا تو آپ نے تع کو باطل کردیا اور بیٹے کے لئے گھر کا فیصلہ فر مایا۔ بیٹے نے سوال کیا کہ اس کے

کرائے کا کیا ہوگا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فر مایا کہاس کا نفع صان کے ساتھ ہوگا۔

( ٢١٥٩٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنُ مُطَرِّفٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ حَجَّاجٌ ، عَنْ شُرَيْحٍ :فِي رَجُلٍ غَصَبَ عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ ، قَالَ :يَرُدُّ الْغَلَّةَ.

(۲۱۵۹۲) حفرت شری میشید اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جس نے غلام غصب کیا اور پھراس سے نفع اُٹھایا،آپ نے فرمایا: کرایہ بردے کر جونفع حاصل کیا ہے وہ واپس کرےگا۔

## ( ۱٤۷ ) فِی الرّجلِ یشترِی ثُمَرُ النّخل ثمّ یبیعه قبل أن یصرِمه کوئی شخص کھجورکا درخت خریدے پھر پھل کا ٹنے سے قبل آ گے فروخت کر دے

( ٢١٥٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ تَابِتٍ وَالرُّبُيْرُ بْنَ الْعُوَّامِ لَمْ يَرَيَا بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِى الرَّجُلُ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخُلِ إِذَا أَدْرَكَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ فِي

دُوُوسِ النَّخُولِ فَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهُ. (۲۱۵۹۳) حفرت زيد بن ثابت وليُنْو اورحفرت زبير بن عوام جليُّو اس ميس كوئى حرج نه جھتے سے كه آدمى درخت پر جو پھل ہائس

> كو تريد لے پھراُس كوكا منے سے قبل آ ع فروجت كردے۔ ( ٢١٥٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِ مَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

> (۲۱۵۹۳) حفرت ابن عباس والثير اس کو تا پسند کرتے تھے۔ (۲۱۵۹۳) حفرت ابن عباس والثير اس کو تا پسند کرتے تھے۔

( ٢١٥٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ التَّمْرَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخُل ، فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَقْبِضِها.

(۲۱۵۹۵) حضرت محمد بالطبط فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص درخت پرلگا پھل خریدے تو جب تک اُس پر قبضہ نہ کر لے اُس کو آگے فروخت نہ کرے۔

( ٢٥٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنُ عكرمة ، أنه كان يكره إذا اشترى الثمرة على رؤوس النخل أن يسعها حتى يصرمها.

النخل أن يبيعها حتى يصومها. (٢١٩٩٢) حفرت عكرمهاس بات كونالپند كرتے تھے كه آ دمي درخت پرلگا پھل فريد لے پھراُس كوكا ثينے ہے قبل فروخت كردے۔

( ٢١٥٩٧ ) حَدَّثَنَا يزيد بن هارون ، عن هشام ، عن الحسن : في الرَّجُلُ يشترى النَّمْرَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخُلِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهُ. قَالَ: وَكَانَ مُحَمَّدٌ لَا يَرَى بِهِ زَمَانًا بَأْسًا ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ فِيهِ ، قَالَ :

دَعُوا مَا يَرِيبُكُمُ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكُمُ.

(۲۱۵۹۷) حضرت حسن پیشید فرماتے ہیں کہ کوئی آ دمی درخت پرلگا پھل خرید لے قو اُس کو کا شخے ہے قبل آ گے فروخت کرے قو کوئی حرج نہیں ۔ حضرت محمد پیشید فرماتے تھے کہ ہمارے زمانے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر جب لوگوں نے اُن سے بہت زیادہ اس بارے میں پوچھنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا: اُس چیز کوچھوڑ دوجو تہمیں شک میں ڈال دے اُس کے بدلے میں جو تہمیں شک میں ذال دے اُس کے بدلے میں جو تہمیں شک میں ندالے۔

( ٢١٥٩٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْقُرَاتِ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : بِعْت قَوْمًا ثَوْبًا وَارْتَهَنْت مِنْهُمْ رَهْنًا إلَى

أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ اشْتَرَيْت مِنْهُمْ نَخُلاً بِمَا لِى عَلَيْهِمْ ، فَقَبَضْته وَيَبَّسْته فِى رُؤُوسِ النَّخُلِ ، فَوَقَعَ مِنْهُ عِلْمَقَ ، فَأَخُذْته ، ثُمَّ جَانَوونِى الَّذِينَ بَاعُونِيهِ ، فَرَغِبُوا إِلَىَّ فِى النَّمَرِ فَيِعْته مِنْهُمُ إِلَى أَجَلٍ ، فَأَكْثَرَ النَّاسُ فِى خَلْكَ ، فَسَأَلْت سَالِمًا وَقَصَصْت عَلَيْهِ الْقِصَّة ، فَقَالَ :كَانَ فِى نَفْسِكَ أَنْ تَبِيعَهُ مِنْهُمْ ؟ قُلْتُ :لاَ وَاللَّهِ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْسِكَ أَنْ تَبِيعَهُ مِنْهُمْ ؟ قُلْتُ :لاَ وَاللَّهِ ، وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِى ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ. قَالَ : وَسَأَلْت الْقَاسِمَ فَقَالَ :كَانَ فِى نَفْسِكَ أَنْ تَبِيعَهُ مِنْهُمْ ؟ قُلْتُ :لاَ وَاللَّهِ ، وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِى ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ. قَالَ : لاَ بَأْسَ.

(۲۱۵۹۸) حضرت تغلبہ بن فرات انصاری ویشید فرماتے ہیں کہ ہیں نے ایک قوم کے لوگوں کو کپڑا فروخت کیا اور ایک خاص مدت کے لئے بھیے رہن رکھوا دیئے، جب مقررہ مدت کھل ہوگئ تو اُن بھیوں کے بدلے بیں اُن سے کھجور کے درخت فرید لئے ،اوران پر قبضہ کرلیا اور اُس کے بھل کو درخت پر بی سکھایا، وہ خوشے بن کر پھل دار بن گئے تو میں نے اُن کو اتارلیا، پھر جن لوگوں نے جھے فروخت کیا تھا وہ میرے پاس آئے اور اُس پھل کی طرف رغبت کرنے گئے، میں نے وہ پھل اُن کو ایک مقررہ مدت کے لئے فروخت کر دیا، اس بارے میں لوگوں نے بہت تی با تھی کیس تو میں نے حضرت سالم بیشید سے اس کے متعلق دریا فت کیا اور اُن کو یہ مارا قصر سانیا۔ آپ نے فر مایا کہ کیا تمہارے دل میں تھا کہ میں دوبارہ انہی کوفروخت کروں گا؟ میں نے عرض کیا کہ تبیں ضدا کی شم میرے دل میں یہ دیال بھی نے قر مایا پھر کوئی حرج نہیں، پھر میں نے حضرت قاسم بیشید سے دریا فت کیا؟ آپ نے میں دریا فت کیا کہ کیا تہمارے دل میں یہ خیال تھا کہ دوبارہ انہی کوفروخت کروں گا؟ میں نے عرض کیا نہیں خدا کی قسم میرے دل میں بینے اُن کہ کوئی حرج نہیں، پھر میں نے عرض کیا نہیں خدا کی قسم میرے دل میں بینے اُن اُن کو اُن کرج نہیں۔

( ٢١٥٩٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى النَّحْوِيِّ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى الزَّبَيْرُ بْنُ خِرِّيتٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى ثَمَرَةٌ النَّخْلِ ، قَالَ : لَا يَبِفْهُ حَتَّى يَصُرِمَهُ.

(۲۱۵۹۹) حضرت عکرمہ ہے دریافت کیا گیا کہ کوئی محض اگر مجور کا درخت خریدے، آپ نے فرمایا کہ جب تک پھل نہ کاٹ لے آ گے فروخت ندکرے۔

( ١٤٨ ) من كرِه لِلرَّجلِ أن يبيع البيع ويستثني بعضه

جوحضرات اس بات کونا پیند کرتے ہیں کہ کوئی شخص بیچ کرے اور اس میں بعض مجہول

#### حصہ شنی کرلے

( ٢١٦.٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الثُّنيّا.

(مسلم ۱۱۵۵ احمد ۳۱۳)

(۲۱۲۰۰) حضرت جابر جل الله سے مروی ہے کہ حضور اقدی مَرافِظَ الله اس بات منع فرمایا ہے کہ زیع کر کے اس میں پھے حصد

( ٢١٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَبِيعُ تَمْرَ أَرْضِى وَأَسْتَثْنِى ؟ قَالَ : فَذَكَرْتِه لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَأَسْتَثْنِى ؟ قَالَ : فَذَكَرْتِه لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَكَالَّةُ أَعْجَدُهُ

(۲۱۲۰۱) حضرت عمرو بن شعیب فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت سعید بن میٹب براٹین سے دریافت کیا کہ: میں اپنی زمین کے پھل فروخت کر کے اس میں سے پچھ حصدالگ کرسکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا متنٹیٰ نہ کرو،اگر کرنا ہے تو ایک معین درخت الگ کرلو، کیکن اُس کوبھی صدقہ سے بری نہ کرنا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن ہیرین براٹین سے اس کاذکر کیا تو آپ نے اس رائے کو

( ٢١٦.٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، وَابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :لَوْلا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ الثَّنْيَا وَكَانَ عِنْدَنَا مَرَضِيًّا مَا رَأَيْنَا بِلَاكَ بَأْسًا. زَادَ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ :فَتَحَدَّثَنَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ :لَا أَبِيعُ هَذِهِ النَّخُلَةَ ، وَلَا أَبِيعُ هَذِهِ النَّخُلَةَ.

یقول: لا ابیع هلیه النحلة، و لا ابیع هلیه النحلة. (۲۱۲۰۲) حضرت قاسم پر الی فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابن عمر وہا تی بعض مجہول حصد الگ کرنے کو ناپندنہ کرتے اور ہماری اپنی مرضی ہوتی تو ہم لوگ اس میں کوئی حرج نہ سجھتے۔ ابن علیة راوی اضافہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جہا تی فرماتے تھے میں اس

(معين) درخت كوفر وخت نهيل كرول ال درخت (معين) كوفر وخت نهيل كرول گار ( ٢١٦.٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِى شَيْئًا مِن النَّخُلِ سِعِنْهِ

ر ۱۱۲۰۳) بِکَیْلٍ. (۲۱۲۰۳) حضرت معید بن المسیب براثیمیا اس بات کونا پیند قرماتے تھے کہ تھجور کے درختوں میں سے پچھ ماپ کرخریدے جائیں۔

( ٢١٦.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوص ، عَنْ أَبِي خَمْزَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :أَبِيعُ الرَّجُلُ الشَّاةَ وَيَسْتَثْنِي بَعْضَهَا ، قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ قُلُ :أَبِيعُك نِصُفَهَا.

(۲۱۷۰۴) حضرت ابوحمزہ ویشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے عرض کیا کہ میں ایک آ دی کو بکری فروخت کر کے اُس کا بعض حصہ مشتنیٰ کیا ہے،ابیا کرنا کیسا ہے؟ آپ نے فر مایا کہ ٹھیک نہیں ۔ بلکہ آپ اُس کو یوں کہو کہ میں نصف بکری آپ کوفروخت کہ تاہموں

( ٢١٦٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ أَبِى الْجَارُودِ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ وَيَسْتَثْنِي بَعْضَهُ، قَالَ : لاَ يَصْلُحُ ذَلِكَ.

(٢١٦٠٥) حضرت جابر وللفي سوريافت كيا كياكة ومي كوئي چيز فروخت كرتا باوراس ميس سے بحمتنی كرتا ب؟ آپ نفر مايا

المن المثيرمترجم (جلدا) في المنظمة المن المنظمة المنطقة المنطق

( ٢١٦.٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ ، تَمْرَ أَرْضِهِ وَيَسْتَثْنِي الْكُرَّ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُعْلِمَ نَخُلاً.

(٢١٦٠١) حفرت حسن ولينظ سے دريافت كيا كيا كرآ دى ائى زمين سے مجوركى بيع كرے اوراك (يا بچھ) كرمشنى كرلے،آپ نے فر بایا تعجب ہے کہ وہ محبور کے درخت کو جانتا ہے ( کہ وہ کتنی محبور دےگا)۔

( ٢١٦.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَى عَنْ رَجُلِ

بَاعَ مِنْ رَجُٰلِ سِلْعَةً ، وَقَالَ : أَنَا شَرِيكٌ فِيهَا ، قَالَ : فَكُرِهَ هَٰذَا الْبَيْعَ.

(۲۱۷۰۷) حضرت جاج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بحر بن ابوموی پر بیٹے ہے دریافت کیا کہ ایک آ دمی نے دوسرے کوسامان فروخت کیااوراُس نے کہا کہ ٹیں سامان میں تیراشر یک ہوں؟ آپ نے اس بیچ کونالپندفر مایا۔

( ٢١٦.٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَثْنِنَى كَيْلًا ، أَوْ سِلَالًا ، أَوْ كِوَارًا.

(٢١٦٠٨) حفرت سالم اس بات كونا پيندفر ماتے تھے كہ ني ميں كچھ كيل، كريا خاص برتن متثني كر لئے جائيں۔

#### ( ١٤٩ ) مَنْ رخَّصَ فِي دَلِك

جن حضرات نے اس بیچ کی اجازت دی ہے

( ٢١٦.٩ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّفْيِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ بَاعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. (بخارى ٣٣٣- ابوداؤد ٣٣٩٩)

(٢١٦٠٩) حفرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِر فَظَيْظَةِ نے ایک اونٹ میشرط لگا کرفرو خت کیا کہ مدینه منورہ تک اس برسواری کریں تھے۔

( ٢١٦١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ بَاعَ ، ثَمَرَةً لَهُ بِأَرْبَعُةِ آلَافٍ وَاسْتَثْنَى مِنْهَا ثَمَانَمِنَةٍ درهم.

(٢١٦١٠) حضرت عمر و بن حزم الماثن نے جار ہزار دراہم میں پھل فروخت کئے اوراس میں ہے آٹھ سودراہم متثنیٰ کئے۔

( ٢١٦١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُجَمَّعٍ ، عَنْ سَالِمٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ ، فَمَرَتَهُ وَيُسْتُثْنِي مِنْهَا مَكِيلَةٌ مَعْلُو مَةً.

(٢١٦١١) حضرت سالم بيشيداس ميس كوئى حرج نه بجصة تصر كي كيان كى جائد اوراس ميس سے بچيمعين كيل مشتى كر ليے جائيں۔

هم معنف ابن الي شيرم (جلد ٢) في معنف ابن الي شيرم (جلد ٢) في معنف ابن الي شيرم (جلد ٢) في معنف ابن الي شيرم (جلد ٢) ( ٢١٦١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : اشْتَرَيْنَا مِنَ ابْنِ عُمَرَ ثَنْيًا وَاسْتَشْنَى بَعْضَهُ. (٢١٢١٢) حضرت ابوحازم فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابن عمر وہ تھو سے پچھ نیداتو انہوں نے اس میں سے پچھ حصہ الگ کیا۔

( ٢١٦١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِلَةَ ، عَنْ يَزِيلَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ، ثَمَرَتَهُ وَيُسْتَثِنِي ثُلْثُهُ ، رَبُعُه ، رَبْصُفَهُ. (٢١٦١٣) حفرت ابن سيرين والينية اس طرح تيح كرنے ميں كوئى حرج نہ سجھتے تھے كہ پھلوں كى بھے كرے اور اس ميں سے ثاث، ربع

یانصف متنی کر لے۔ ( ٢٦٦٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ ، عَنْ أبى الرجال ، عن أمه عمرة : أنها كانت تبيع ثمرة

أرضها ، وتستثنى منها. (۲۱۲۱۴) حفرت عمرة واليليلا اپنے زمين كے تھلوں كى بيج كرتى اوراس ميں سے بچھ حصہ مشتیٰ كركيتيں۔

( ٢١٦١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ : أَنَّهُ بَاعَ ، ثمرةً بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ درهم ، أَوْ بِثَلَاثَةِ ، وَاسْتَثْنَى مِنْهَا سَبْعَمِنَةٍ. (٢١٦١٥) حضرت عمرو بن حزم نے تین یا چار بزار کے بھلوں کی بیع کی اوراس میں سے سات سودرا ہم مشتنیٰ کئے۔

( ٢١٦١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ السَّلْعَةَ (٢١٦١٦) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ سامان کی ہیچ کی جائے اوراس میں سے نصف متثنیٰ کرلیا جائے۔

( ٢١٦١٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ الرَّأْي ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ بَاعَ ثَمَرَتَهُ ، وَاسْتَثْنَى مِنْهَا. (١١٧١٧) حفرت قاسم بن محمد وليلط نے اپنے پھل فروخت کئے اوراس میں کچھ متثنیٰ کئے۔

( ١٥٠ ) مَنْ رخَّصَ فِي اقتِضاءِ النَّهبِ مِن الورِقِ

جن حضرات نے سونے اور جاندی اور ایک دوسرے کے بدلے دینے کی اجازت دی ہے۔

( ٢١٦١٨ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ لاِمُرَأَةِ اِبْرَاهِيمَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ شَىْءٌ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَهَا بِقِيمَةِ الدَّرَاهِمِ وَنَانِيرَ.

(٢١٦١٨) حفرت حكم سے مروى ہے كەحضرت ابرائيم كى الميدكا أن كے ذمه يجھ لازم تقاء آپ نے مجھے تئم فرمايا كه يس أن كوأن دراہم کی قیت میں دیناردے دوں۔ معنف ابن الي شيب مترجم (جلد ٢) كل ١٣٤٨ كل ١٣٤٨ كل معنف ابن الي شيب مترجم (جلد ٢)

( ٢١٦١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِلَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَكُونُ عَلَيْ الْوَرِقُ ، فَيُعْطِى قِيمَتُها دَنَانِيرَ ، إذَا قَامَتُ عَلَى سِعْرٍ ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ الدَّنَانِيرُ ، فَيُعْطِى الْوَرِقَ بِقِيمَتِهَا.

(٢١١٩) حضرت سعيد بن جبير ويطيع سے مروى ہے كه ميں نے حضرت ابن عمر واثاث كود يكھا آپ پر جاندى لا زم تھى آپ نے اس كج

قیت میں دیناردے دیئے ،اورآپ بردینارلازم تھآپ نے اس کی قیت میں جا ندی دے دی۔ ( ٢١٦٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنِ الْبَهِيِّي ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ :أنَّهُ لَمْ يَوَ بَأْتُ

بِاقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ ، وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ.

(۲۱۷۲۰) حضرت عمر دلی فر ماتے ہیں کداس میں کوئی حرج نہیں کہ چاندی کے بدلے سونااور سونے کے بدلے چاندی دی جائے۔

( ٢١٦٢١ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ نَافِعٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ اقْتَضَى ذَهَبًا مِنْ وَرِقٍ ، أَهُ وَرِقًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْقَرْضِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(٢١٩٢١) حضرت موى بن نافع كہتے ميں كه ميں نے حضرت سعيدابن جمير ويشيد سے دريافت كيا كرآ دى قرض ميں سونے كے بدا چاندی اور جاندی کے بدلے سونادے سکتا ہے؟ آپ نے فر مایاس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢١٦٢٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۱۲۲۲) حفرت طاؤس اس میس کوئی حرج زیجھتے تھے۔

( ٢١٦٢٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ ، أَنَّهُمَا قَالَا :لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

(٢١٦٢٣) حفرت قماده اورحفرت زبري يشيداس يس كوئي حرج نه بجهية تھ\_

( ٢١٦٢٤ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ يونس ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِاقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ بقِيمَةِ السُّوق.

(۲۱۲۲۴) حضرت حسن میشطیز فرماتے ہیں کہ بازار کی قیمت کالحاظ کر کے اگر سونے کے بدلے چاندی اور چاندی کے بدلے میں سو وے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔

( ٢١٦٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۱۹۲۵) حفرت حسن بیشید فرماتے ہیں کداس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢١٦٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الحنَفيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(٢١٦٢٦) حفرت قاسم بيشي فرمات بين كداس مين كوئى حرج نهيس\_

( ٢١٦٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنيَّة ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنُ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ دَنَانِيرٌ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ يَصُرِفُهَا، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَزِيدَهُ عَلَى السَّعْرِ، أَوْ يَنْتقصَ مِنْهُ إِذَا كَانَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا.

ي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ لَا الْمِدِعُ وَالْأَفْضِهُ ﴾ ﴿ ﴿ مُصنف ابن الجَي

۲۱۶۲۷) حضرت علم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے ذرمہ دوسرے کے دیتار ہوں اوروہ اُن کی جگہ درہم دے دیتو کوئی حرج نہیں، سرچہاُس کی قیت کچھ کم یازیادہ بھی ہوجائے اگروہ دونوں اُس پر راضی ہوں۔

#### ( ١٥١ ) من كرِه اقتِضاء النّهبِ مِن الورق

جن حضرات سونے اور جاندی کوایک دوسرے کے بدلے دیے کونا پیند قرار دیتے ہیں

/٢١٦٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ الْخِيضَاءَ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ ، وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ.

٣١٦٢٨) حَضرت ابن مَسعود وَ النَّيْرِ سُونَ كَ بِدِلِ عِلى الدَّى اور جَالدَى كَ بِدِلِ سُونَا دِينَ كُونَا لِبند كَرِ تَ يَخْدِ.
٢١٦٢٨) حَدَّنَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطَى الذَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ ،

وَالْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ. ٢١٦٢٩) حفرت ابن عباس جائز بھی اس کونا پیند سجھتے تھے۔

٢١٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ : لاَ تَأْخُذَ الذَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ يَكُونُ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ ، وَلَا تَأْخُذَنَّ الْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ.

٢١٦٣٠) حضرت ابوعبيدة بن عبدالله بن مسعود وللفؤو فرمات مين كها كر كمي شخص كے ذمے تيري جاندي قرض ہوتو اس سے سونا

مول نہ کر، اور سونے کے بدلے جاندی وصول نہ کر۔ ٢١٦٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُقُرِضُ الرَّجُلَ

الدَّرَاهِمَ فَيُأْخُذُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ فَكُرِهَهُ. ٢١٦٣١) حفرت ابوسلمة ويشيلا سے دريافت كيا كيا كه ايك شخص نے دوسرے كو درا ہم قرض ميں ديے ہيں تو كيا أس سے دينار

ول كرسكتاب؟ آپ فياس كونالبندكيا-٢١٦٣٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّهُ كَرِهَهُ.

۲۱۲۳۲) حفرت ابوسلمة اس کونالبند کرتے تھے۔ ٢١٦٣٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ

فَأَخَذَ مِنْهَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِقِيمَتِهَا دَنَانِيرَ فَكُرِهَهُ.

٢١٩٣٣) حضرت بشام ويني فرمات بين كدا يك شخص كي ذي دوسرے كے يجهدرا بهم تھے، پھراُس نے اُن كى قيمت ميں دينار صول کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت محمد پیشید نے اِس کونا بسند کیا۔ هي معنف ابن ابي شيبرمترجم (جلد٢) کي که ۱۳۸۰ کي که ۲۸۰ کي که ۱۳۸۰ کنتاب البيوع والأقضية ( ٢١٦٣٤ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَ ابْتَعْت مِنْ بُرْدٍ مَوْلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ نَاقَةً بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ، فَجَاءَ يَلْتَمِسُ حَقَّهُ مِنِّي، فَقُلْتُ:عِنْدِي دَرَاهِ لَيْسَ عِنْدِى دَنَانِيرٌ فَقَالَ : حَتَّى أَسْتَأْمِرَ سَهِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ :خُذْ مِنْهُ دَنَانِيرَ عَيْنًا ، فَإِنْ ا فَدُعْهُ ، مَوْعِدُهُ اللَّهُ.

(۲۱۲۳۳) حضرت عطاء ہے مروی ہے کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب پیٹیلئے کے غلام سے جاروینار میں اونٹنی خریدی، وہ حق وصول کرنے جب میرے پاس آیا تو میں نے اُس سے کہا کہ میرے پاس دراہم ہیں دینار نہیں ہیں بتم جھے سے دینار لے لو، اُ نے کہا ہمیں سعید بن میتب سے بوچھ کرلوں گا۔حضرت سعید بن میتب نے فرمایا: اس سے دینار ہی وصول کرو،اوراگروہ ا

كرية چهور دينا كونكه الله ياك نے وعدہ كاونت مقرره كيا ہوا ہے۔ ( ٢١٦٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَهُ. (٢١٦٣٥) حفرت ابن معود وافؤداس كونا يسندكرت تقي

( ٢١٦٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، مِثْلُهُ. (۲۱۲۳۲) حفرت عبدالله سے اس طرح مروی ہے۔

#### ( ١٥٢ ) من لم ير بِالمزارعةِ بِالنَّصفِ وبالثِّلثِ وبالرَّبعِ بأسًّا

جوحفرات نصف، ثلث اور ربع کے ساتھ مزارعت کرنے میں کچھ حرج نہیں سمجھتے تھے ( ٢١٦٢٧ ) حَلَّاتُنَا شَرِيكٌ بنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ فَحَدَّثِنِي ،

عُثْمَانَ أَقْطَعَ خَبَّابًا أَرْضًا ، وَعَبْدَ اللهِ أَرْضًا ، وَسَعْدًا أَرْضًا ، وَصُهَيْبًا أَرْضًا ، فَكُلَّا جَارِتَى قَدْ رَأَيْتِه يُهُ أَرْضَهُ بِالنَّكُثِ وَالرُّبُعِ :عَبْدَ اللهِ وَسَعْدًا.

(۲۱۹۳۷) حضرت ابراہیم بن مهاجر والنیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مویٰ بن طلحۃ سے مزارعۃ کے متعلق دریافت کیا؟ أو نے مجھے بتایا کرحضرت عثان والی نے حضرت خباب،حضرت عبدالله،حضرت سعداورحضرت صهیب می کانی زین وی میں نے دیکھا کہ آپ نے مزارعة بالنلث اورربع كے تحت زين دى۔

( ٢١٦٣٨ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :لَقَدْ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْ

(٢١٦٣٨) حضرت الوجعفر ويشي سے مروى ہے كه حضورا قدس مِيلَ النظائية في إلى خيبروالى زمين مز ادعة بالنصف كرتے موسے دك ( ٢١٦٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ :كَانَ سَعْدُ ، وَابْنُ مُسْ -٢١٦٣) حفرت سعد والي اورحفرت ابن معود والي مز ارعة بالثلث، اور الع فر مايا كرتے تھے۔

٢٦٦٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : جَائَنَا مُعَاذٌ وَنَحْنُ نُعْطِى أَرْضَنَا بِالقَلْثِ وَالرَّبُعِ فَلَمْ يَعِبْ ذَاكَ عَلَيْهَا بَعِلْ أَرْضَنَا بِالقَلْثِ وَالرَّبُعِ فَلَمْ يَعِبْ

۲۱۶۳) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ حضرت معاذر اللہ جارے پاس تشریف لائے ،ہم لوگ اپنی زمینیں مزاد عذبالشلث اور ع کے تحت دیا کرتے تھے،آپ نے اس پرہمیں ملامت نہ فرمائی۔

> ٢١٦٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ بِنِ عِيَاضٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ مُعَاذٍ بِنَحْوِهِ. ٢١٢٣) حفرت طاؤس سے اس طرح مروی ہے۔

و ١٦٦٤) حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : عَامَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ ، ثُمَّ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرٌ وَعُنْمَانُ وَعَلِيٌّ ، ثُمَّ أَهْلُوهُمْ إِلَى الْيَوْمِ يُعْطُونَ الثُّلُثُ وَالرَّبُعَ.

١٦٢٨) حضرت الوجعفر عليما سے مروگ ے كرحضورا قدس مَلِفَظَ أَنْ فَيْهِ والوں كوا بن زين نصف مزارعة دى۔ پهر حضرت

۲۱۲۳) حضرت ابوجعفر ویشید سے مروگی ہے کہ حضور اقد س مِلَّفِظَةَ نے خیبر والوں کو اپنی زیمن نصف مزارعة دی۔ پھر حضرت بھر صدیتی ، حضرت عمر مخالفہ ، حضرت عثمان وہ انتی اور حضرت علی وہائٹہ پھر اُن کے اہل وعیال نے آج تک مزاد عنہ بالمثلث اور

٢١٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً وَوَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :سَأَلَتُه ، عَنِ الْمُزَارَعَةِ بِالنَّكُثِ

وَالرَّبُعِ، فَقَالَ : إِنْ نَظَرُتَ فِي آلِ أَبِي بَكُرٍ وَآلِ عُمَرَ وَآلِ عَلِيٍّ وَجَدُّتِهِمْ يَفُعَلُونَ ذَلِكَ. ٢١٦٣٣) حفرت الوجعفر ويشيئ سے پوچھا گيا كه زمين مزارعة بالثلث اور رائح كرتے ہوئے دينا كيما ہے؟ آپ نے فرمايا كه رحضرت الوبكر شائِنْ ،حضرت عمر شائِنْ اور حضرت على شائِنْ كآل كود يكھو گية آپ أن كواس طرح كرتے ہوئے ياؤ گے۔

٢١٦٤٤ ) حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي زَائِدَةً ، وَأَبُو الْأَحْوَسَ ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : رَجُلْ لَهُ أَرْضَ وَمَاءٌ، لَيْسَ لَهُ بَنْدُرْ ، وَلَا بَقَرْ ، فَأَعْطَانِي أَرْضَهُ بِالنّصْفِ فَزَرَعْتها بِبَنْدِي وَبَقَرِي ، ثُمَّ قَاسَمْته عَلَى النّصْفِ،

ِهَاءٌ، لَيْسَ لَهُ بَلَدٌ ، وَلَا بَقَرٌ ، فَأَعُطَانِي أَرُضَهُ بِالنَّصُفِ فَزَرَعُتهَا بِبَلَدِي وَبَقَرِي ، ثُمَّ قَاسَمْته عَلَى النَّصُفِ: الَ: حَسَنَّ.

۲۱۲۳) حفرت کلیب بن واکل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہا تئے سے عرض کیا کہ ایک محف کی اپنی زمین اور پانی ہے بکن اُس کے پاس دانداور بیل نہیں ہے، اُس نے اپنی زمین مزارعة بالنصف کے طور پر مجھے دی میں نے اپنے بج اور بیل کے ماتھ کھیتی باڑی کی (اور جو کچھ لکلا) اُس کونصف تقسیم کرلیا، (ایسا کرنا ٹھیک ہے)؟ آپ نے فرمایا بہت اچھاہے۔

٢١٦٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ بنِ حَصِيرَةَ ، عَنْ صَخْرِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عُمْرِو بْنِ صُلَيعٍ ،

عَنْ عَلِيٌّ : أَنَّهُ لَمْ يَوَ بَأْسًا بِالْمُزَارَعَةِ عَلَى النَّصْفِ.

معنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ ٢٨٢ ﴾ ٢٨٢ ﴾ كتاب البيوع والأفضية

(٢١٦٥٥) حفرت على من النه مز ارعة بالنصف كرن مي كول حرج تد يجهت تهد

( ٢١٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: أَرْضِي وَبَعيرِي سَوَا (۲۱۲۳۷) حضرت انس جناشی ارشاد فر ماتے ہیں کہ میری زمین اورمیر ااونٹ برابر ہے۔

(٢١٦٤٧) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ سَالِمًا يَقُولُ :أَكْثَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَلَى نَفْسِهِ ، وَاللَّهِ لَنكُرِيَ

كراء الإبل. (٢١٦٨٤) حضرت عمر ووليني فرمات بين كه مين في حضرت سالم ويني كوفرمات بهوئ سنا كه: ابن خد تج واثن اي نفس برزيا.

عانی ،خدا کی تم میں ضرور بعضر وراس سے اونٹ کا کرایدوصول کروں گا۔

( ٢١٦٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلُحَةَ الْقَنَادِ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ :لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالنَّصُفِ وَالثَّلْ

(٢١٦٨٨) حفرت طاؤس فرماتے ہیں كه مزادعة بالنصف ثلث اورربع كرنے ميں كوئى حرج نہيں ہے۔

( ٢١٦٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ: أَنَّهُ كَانَ يُزَارِعُ أَهْلَ السَّوَادِ حَيَاةَ أَبِ

(۲۱۲۳۹) حضرت ابن الاسودائي والدمحتر م كى زندگى ميس ديهات والول كے ساتھ مزارعة كرتے تھے۔

( ٢١٦٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ :كُنْتُ أَزَارِعُ بِالثُّلُّ وَالرُّبُعِ وَأَحْمِلُهُ إِلَى عَلْقَمَةً وَالْأَسْوَدِ فَلَوْ رَأُوا بِهِ بَأْسًا لَنَهُونِي عَنْهُ.

(٢١٦٥٠) حضرت أبن الاسود ويشيئ فرمات بين كدمين مزادعة بالشلث اور ربع كيا كرتا تها، مين في حضرت علقمه اورحضر الاسود ويشيد ساس كے متعلق دريافت كيا۔ (أن كو باخبر كيااس بارے بيس ) پس اگروه اس بيس كچھ ترج سجھے تو مجھ إس سے

منع کرتے۔ ( ٢١٦٥١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَأْمُرُ بِإِعْطَاءِ الْأَرْضِ بِالنَّكُثِ وَالرَّبُّ

(٢١٦٥١) حفرت عمر بن عبدالعزيز في زمينول كو مزارعة بالشلث اورر بعيردي كالحكم فرمايا تفا-

( ٢١٦٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَدِتَّى أَنْ يُزَا

بالنُّكُثِ وَالرَّبُعِ. (٢١٧٥٢) حضرت عمر بن عبد العزيز جايشية نے حضرت عدى ويشية كو خط لكھاكه منو او عة بالشلث اور وقع كرو\_

( ٢١٦٥٣ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْقَاسِمِ ، وَابْنِ سِيرِينَ :أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْ آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ النَّلُتَ ، أَوِ الرَّبُعَ ، أَوِ الْعُشْرَ ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ.

(٢١٦٥٣) حفرت قاسم اورحفرت اين سيرين اس ميس كوئى حرج نه يجحق تھے كه كوئى فخف دوسر يكوائي زمين هزار عة بالشا

مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد ۲) کی در الان منیس می الانتخاب البیوع والانف به می الانتخاب البیوع والانف کی الانتخاب البیوع والانف کی الانتخاب البیوع والانتخاب کی الانتخاب البیوع والانتخاب کی الانتخاب کی الانتخاب

٢١٦٥٤) حَلَّنْنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي لَا يَرَى بِكَرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا. (٢١٦٥٣) حضرت بشام ولِينَّيْ فرمات بين كدمير بوالدزمين كرايه (مزارعت) پروين بين كوئي حرج نبين بجهته تقه

ر مدده المحرف الرقيع روع بن عَبيد من عَبيد من عَبيد من عَبيد من الله عنه عَنه فَقَالَ : لا بأنس يه.

ر ۱۱۷۵۵) حضرت سعیدفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم ویٹھیڑ سے دریافت کیا؟ آپ نے فرمایااس میں کوئی حرج نہیں۔ - 2013) حکرت سعیدفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم ویٹھیڑ سے دریافت کیا؟ آپ نے فرمایااس میں کوئی حرج نہیں۔ - 2013ء کا آئی اور نوٹھ کا آئی کے بیٹر کا گری ان کے ایک کی کا آئی کے آئی کے میرور کی ڈیٹر کوئی کرنے کی کرور ک

٢٦٦٥٦) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَلْمُ عُرْوَةً بْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ ، قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّا وَاللَّهِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَهُ كَانَ هَذَا الْتُعَلِّمُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْأَهُ كَانَ هَذَا

أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ ، إنَّمَا أَتَاهُ رَجُلَانِ قَدَ اقْتَتَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكُرُوا الْمَزَارِعَ ، فَسَمِعَ رَافِعٌ قَوْلَهُ :لَا تُكُرُوا الْمَزَارِعَ. (ابوداؤد ٣٣٨٣ـ احمد ١٨٢)

شَانْکُمْ فَلَا نَکُرُوا الْمَزَارِعَ ، فَسَمِعَ رَافِعٌ قَوْلَهُ : لَا تَکُرُوا الْمَزَارِعَ . (ابو داؤ د ٣٣٨٣ ـ احمد ١٨٢) (٢١٦٥ ٢) حفرت زيد بن ثابت و ثُوْفِ فرماتے ہيں كه الله تعالى حضرت رافع بن خد تَح جُراثِيْ كى مغفرت فرمائے ،خدا كي قتم ميں أن بے زمادہ إس حدیث كو جانتا ہوں ، آنخضرت مَنَّ ثَنْیْنِ كى خدمت میں دو شخص جَسَّرُتے ہوئے آئے ، آئِ مِنْ اَنْفِیْکَا نِے ارشاد فرمایا اگر

ے زیادہ اِس حدیث کو جانتا ہوں ، آنخضرت مَثَلَّ فَیْزَمُ کی خدمت میں دوخض جھڑ تے ہوئے آئے ، آپ مِنْلِفَ فَیْرَ فِ ارشاد فر مایا: اگر تمہاری یہی حالت ہے تو تم لوگ زمین کرایہ (مزارعة ) پر نہ دیا کرو، حضرت رافع وَفَاثُونَ نے صرف آپ مِنْلِفَ فَیْرَ

( ٢١٦٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إلَّا وَهُمْ يُغْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالنَّلُثِ وَالرَّبُعِ.

(۲۱۷۵۷) حضرت ابوجعفر پیشین فرماتے ہیں کہ مدینی خمنورہ میں مہاجرین کا کوئی بھی گھر ایسا نہ تھاجوا پی زمینیں مزارعة بالنلث اور ربع پر نہ دیتے ہوں۔

، ٢١٦٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّهُ كَانَ يَدُفَعُ أَرْضَهُ بِالنَّلُثِ. (٢١٧٥٨) حفرت ابن عمر النَّشُو ا بِي زين مزادعة بالنُلث يرديا كرتے تھے۔

؟ ٢٦٦٥٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عِيسَى ، عَنْ مُوسَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، قَالَ :أَرْضِى وَبَعِيرِى سَوَاءٌ.

عمر ، قال :اد ضِی وَبَعِیرِی سُواء. (۲۱۹۵۹) حضرت ابن عمر رفافی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زمین اور میرااونٹ ( کراپیر پردینے کے اعتبارے ) برابر ہیں۔

.٢٦٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبُرَ عَلَى الشَّطْرِ. (مسلم ١٨٦١ـ ابوداؤد ٢٩٩٩)

السطور. (مسلم ۱۱۸۸ ابوداود ۲۹۹۹) سرم وی سرک حضد اقدیم ملآتاً ناقشه مزارعة برمت ديا كرو' سنا\_

(٢١٦٢٠) حضرت ابن عمر ولى التي المحصور اقدى المرافظة في خير والول كوزيين مزادعة بالنصف برعطاء فرما كيل-

( ٢١٦٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيان ، حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، قَالَ :كَانَ لِعَبْدِ الرَّحْمَ ـ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَرْضٌ بِالْفَوَّارَةِ ، فَكَانَ يَدْفَعُهَا بِالنَّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَيُرْسِلُنِي أَقَاسِمُهُمْ.

(٢١٦١) حضرت عبدالله بن عيسى فرمات بي كه حضرت عبدالرحمان بن ابي ليل كي مقام فوارة مين زمين تقى جوآب نے مذاد ع بالثلث اورربع پردی ہوئی تھی ،آپ نے مجھے اُن لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے کے لئے بھیجا تھا۔

#### ( ١٥٣ ) من كرة أن يعطِي الأرض بالثَّلثِ والرَّبعِ

#### جوحضرات بٹائی پرزمین دینے کونا پسند کرتے ہیں

( ٢١٦٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ ال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا ۚ، نَهَانَا إِذَا كَانَت لَأَحَدِنَا أَرْضٌ أَنَّ يُمْطِيَهَا بِبَغْضِ خَوَاجٍ إ بِثُلُثٍ ، أَوْ نِصْفٍ ، قَالَ : وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ. (ترمذي ١٣٨٣)

(٢١٦٦٢) حفرت رافع بن خد تج بينيد سے مروى ہے كه حضور اقدس مِ أَنفِيكَةَ في جميس ايسے كام سے منع فرمايا ہے جس ميں صرف

ہمیں نفع ہو، آپ مِزَافظَ اَ ہُمیں اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کسی کی زمین ہواوروہ اُس کو مز ارعة بالشلث، یار بع پر کسی کودے آب مَرْافِظَةَ أَنْ ارشاد فرمایا: جس کی زمین مووه اس میں خود کھیتی ہاڑی کرے یا اپنے کسی بھائی کے لئے جھوڑ دے۔

( ٢١٦٦٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّانِبِ، قَالَ:سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلِ عَنِ الْمُزَارَعَا

فَقَالَ : أُخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الصَّحَّاكِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا. (مسلم ١١٨- احمد ٣٣)

(٢١٦٦٣) حضرت ابن معقل مع مزارعة كم متعلق دريافت كيا كميا؟ آپ نے فرمايا كه حضرت ثابت بن ضحاك ويشيؤ نے مجھے خ

دى بكرة تخضرت مَلِفَقِيَّا أَم في اس منع فرمايا بـ

( ٢١٦٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، سَمِعَ عَمْرًا يُحَدِّثُ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَوَةِ

(مسلم ۱۱۷۷ نسائی ۲۵۱

(۲۱۲۲۳) حضرت جابرے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلْفَظِيَّةً نے بٹائی پرز مین دینے سے منع فرمایا ہے۔

( ٢١٦٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ :سَمِعَ عَمُوْ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ :كُنَّا نُخَابِرُ ، وَلَا نَرَى بِلَالِكَ بَأْسًا حَتَّ

زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ.

(مسلم ۱۱۵۹ ابوداؤد ۳۸۲

(۲۱۷۷۵) حضرت عمرو بن عبدالله بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بٹائی پر زمین دیا کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے ت

يهال تك كدهفرت رافع بن خديج والثي كا كمان بيقا كه الخضرت مَلِفَظَيَّةَ نه إس منع فرمايا ب، هم نه أن كي وجد سه يري

ه معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) في المستقل ۱۳۸۵ في ۱۳۸۵ في کتاب البيوع والأفضية في

( ٢١٦٦٦ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، قُلْتُ : وَمَا الْمُخَابَرَةُ ؟ قَالَ :أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ ،

أَوْ تُكُثُ ، أَوْ رُبُع. (احمد ١٨٥ عبد بن حميد ٢٥٣) (٢١٦٦١) حضرت زيد بن ثابت والي سعمروى بكح منوراقدى مِنْ الله الله عن دين سيمنع فرمايا ب،راوى كبت

ہیں کہ میں نے عرض کیا مخابرة سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فر مایا کدز مین نصف یا ثلث پر بٹائی پردینا۔ ( ٢١٦٦٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرِ ، عَنِ الشُّيْبَانِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّا نَّأْخُذُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ ، فَأَعْتَمِلُهَا بِبَذْرِى وَبَقَرِى ، فَآخُذُ حَقِّى وَأْغُطِيهِ حَقَّهُ ، فَقَالَ لَهُ :خُذُ رَأْسَ مَالِكَ ، وَلاَ تَزَدُ عَلَيْهِ شَيْناً فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، كُلَّ ذَلِكَ

يَقُولُ لَهُ هَذَا. (٢١٧١٤) حفرت حبيب بن الى ابت فرمات بين كه مين حضرت ابن عباس وافود كے ساتھ محدحرام مين بيضا ہوا تھا،آپ كى خدمت میں ایک شخص حاضر ہوااور عرض کیا کہ ہم جا گیرداروں ہے زمین لیتے ہیں، اوراُس میں اپنے وانداور بیل ہے محنت کرتے

ہیں اور اُن سے اپناحتی وصول کرتے ہیں اور اُن کو اُن کاحق دے دیتے ہیں۔ آپ مظافو نے اِس سے فرمایا صرف راس المال لیا کرو اس سے زیادہ نہ لیا کرو، اُس نے تین مرتبہ آپ سے پوچھا آپ نے تینوں باریمی جواب دیا۔

> ( ٢١٦٦٨ ) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ :أَنَّهُ كَرِهَ الْمُزَارَعَةَ بِالثَّلُثِ وَالرُّبُع. (٢١٧١٨) حضرت عكرمه مزارعة بالشلث اورربع كوناليندفرمات تهد ( ٢١٦٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَرِهَ المُزَارَعَة بِالنَّكُثِ وَالرَّبُع.

(٢١٦٦٩) حضرت ابراتيم ويشيد مزارعة بالشلث اورربع كونا يسندفرمات تقد ( ٢١٦٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِى أَلَّارُضَ بِالنَّكُثِ وَالرَّبُع.

(٢١٧٥) حفرت ابراجيم مزارعة بالنلث اورربع كونالسندفر ماتے تھے۔

( ٢١٦٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ كِرَاء الأرْضَ.

(۲۱۷۱) حفرت جابر والنافي زيين كرابه پرديخ كوتا يندكرتے تھے۔ ( ٢١٦٧٢ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لاَ تُكُرى الأَرْضَ ، وَلاَ بذَرة ، أَوْ

(۲۱۷۷۲) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ زمین اور پی کرایہ پرمت دو۔

( ٢١٦٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٌّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :جَالَنَا أَبُو رَافِعِ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرُفُقُ بِنَا ، وَطَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَرْفَقُ بِنَا ، نَهَانَا أَنْ يَزُرَعَ أَحَدُنَا الأرْضَ إلاَّ أَرْضًا يَمُلِكُ رَقَبَتَهَا ، أَوْ مَنِيحَةً يُمْنَحُهَا رُجُلٌ. (احمد ٣٦٥ ـ ابوداؤد ٣٣٩٠)

(٢١٦٤٣) حفرت رافع بن خدت واليليد سے مروى ہے كه حفرت ابورافع والي رسول اكرم مِؤْتَفَقَةُ كى خدمت سے ہمارے پاس

تشریف لائے ،اور فرمایا کدرسول اکرم سِلِفَظَافِ نے ہمیں ایک کام ے مع فرمایا۔وہ ہمارے ساتھ بہت نرمی کرتے تھے الیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سب سے زیادہ زمی والی بات ہے۔ آپ نے جمیس فرمایا ہے ہم اپنی زمین مزارعت پر دیں۔ ہمیں تھم ہے

کہ یا توا پیمملو کہ زمین میں بھیتی باڑی کریں یا ایسی زمین میں جو بلامعاوضہ کام کے لیے دی گئی ہو۔ ( ٢١٦٧٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نُصَيْرِ بُنِ أَدْهَمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الضَّحَاكَ بُنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ :لاَ يَصْلُحُ مِنَ الْأَرْضِ إلاَّ

خَصْلَتَانِ : أَرْضٌ مَنَحَكَهَا رَجُلٌ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا ، أَوْ أَرْضُ اسْتَأْجَرْتَهَا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

(۲۱۷۷) حفزت ضحاک بن مزاحم فرماتے ہیں کہ زمین دو ہی خوبیوں کی صلاحیت رکھتی ہے، آ دمی جس زمین کے رقبہ کا مالک ہے

اس کوعارضی طور پردے دے یاز مین کومعین مدت کے لئے معین اجرت پردے دے۔

( ٢١٦٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إنَّ أَمْثَلَ أَبُوَابِ الزَّرْعِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ.

(۲۱۷۵) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بھیتی باڑی کا بہترین اصول یہ ہے کہ آدمی اپنی زمین معلوم اجرت کے بدلے کسی کوکرا ہے

( ٢١٦٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ مِنَ الزَّرْعِ إِلَّا أَرْضٌ

تَمْلِكُ رَقَبَتُهَا ، أَوْ أَرْضٌ يَمْنَحُكَهَا رَجُلْ. (٢١٦٤١) حضرت مجام ويشير فرمات بيل كي ي بازى درست نبيل بي مكرأس زيين مين جس كرتبكا توما لك موربيده و من جوكس

نے عارضی طور پر نفع حاصل کرنے کے لئے دی ہو۔

( ٢١٦٧٧ ) حَلَّانَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَالإِجَارَةِ : إَلا أَن يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ أَرْضًا ، أَوْ يُعَارَ ، ثُمَّ قَالَ :أَعَارَ ابِي أَرْضًا مِنْ رَجُلٍ فَزَرَعَهَا وَبَنَى فِيهَا بُنْيَانًا ، فَخَرَجَ إِلَيْهَا فَرَأَى الْبُنْيَانَ فَقَالَ : مَنْ بَنَى هَذَا ؟ فَقَالُوا : فُلَانُ الَّذِى أَعَرْته ، فَقَالَ : أَعِوضٌ مِمَّا أَعْطَيْته ؟ قَالُوا :نَعَمْ ، قَالَ : لاَ أَبْرَحُ حَتَّى تَهْدِمُوهُ.

(٢١٦٧٧) حضرت رفاعة بن رافع ابن خديج والني فرمات بيل كه آپ مَالِفَقَعَ في غير نين كي مزارعة اورا جاره مينع فرمايا بم ممريه

هي مصنف ابن الي شيرمتر تم (جلد ۲) کي مستف ابن الي شيرمتر تم (جلد ۲) کي مستف ابن الي شيرمتر تم (جلد ۲) کي مستف ابن الي شيرمتر تم (جلد ۲)

كة دى أس كوخريد لے يامعين مدت كے لئے كرايه پر لے لے، پھر فر مايا كەميرے والدمحترم نے ايك مخف سے زمين عاربية لى اور اس میں بھیتی باڑی کی اوراس میں ایک عمارت بنالی ، پھروہ مالک زمین اُس طرف آیا اوراُس نے عمارت دیکھی اور یو چھاکس نے پیہ عمارت بنائی ہے؟ لوگوں نے کہافلال شخص نے جس کوآپ نے زمین عاریة دی تھی ، اُس نے کہا کہ کیا بیعوض ہے اُس کوجو میں نے اُس کودیا تھا؟ لوگوں نے کہاہاں، اُس نے کہا کہ میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک کہتم لوگ اس کو گراندوو۔

#### ( ١٥٤ ) فِي كِراءِ الأرض بالطّعامر

ز مین کو گندم کے بدلے کرایہ پردینا

( ٢١٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَا بُأْسَ بِكَرَاءِ الأَرْضِ بِالطَّعَامِ. (٢١٦٧) حضرت عكرمه فرماتے ہيں كه زمين كوگندم كے بدلے كرايه پردينے ميں كوئى حرج نہيں ہے۔

( ٢١٦٧٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالْحِنْطَةِ.

(۲۱۷۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ آ دی اپنی زمین گندم کے بدلے کرایہ پردے دے۔

( ٢١٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ كِرَءِ الْأَرْضِ بِالدَّرَاهِمِ وَالطُّعَامِ ، فَلَمْ يَوَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۱۲۸۰) حضرت سعید بن جبیر و افت کیا گیا که زمین دراجم یا گندم کے وض کرایه پردینا کیسا ہے؟ آپ نے اس میں

( ٢١٦٨١ ) حَلَّتَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ نَأْخُذَ بِطَعَامِ مُسَمَّى. (٢١٦٨١) حضرت ابرا ميم رينيي فرماتے ہيں كدكوئى حرج نہيں اگر ہم مقرركر كے گندم وصول كريں۔

( ٢١٦٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا

أَخَاهُ ، وَلاَ يُكُرِ هَا بِثُلُثٍ ، وَلاَ رُبعِ ، وَلاَ بِطَعَامٍ مُسَمَّى. (مسلم ١١٣ـ نسائي ٣٦٢٣) (۲۱۸۸) حضرت رافع بن خدیج والنو مے مروی ہے كہ حضور اقدى مِرِفْقَيْقَ اِن ارشاد فر مايا: جس كے ياس زمين ہے أس كو

عیا ہیے کہ خود کھیتی باڑی کرے، یا پھراپنے بھائی کے لئے حچھوڑ دے،اس زمین کوثلث یا ربع پر کرایہ پرمت دےاور نہ ہی مقررہ مندم بروے۔

# ( ۱۵۲ ) فِی الرّجلینِ یدّعِیانِ الشّیء فیقیم هذا شاهدینِ ویقیم هذا رجلاً دوآ دمی کسی چیز پردعویٰ کریں پھراُن میں سے ایک دوگواہ پیش کرد ہے اور دوسراا یک گواہ پیش کردے اور دوسراا یک گواہ پیش کرے تو کیا تھم ہے؟

( ٢١٦٨٣) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ :كَانَتُ دَابَّةٌ فِي أَيْدِى النَّاسِ مِنَ الأَزْدِ ، فَاذَعَاهَا قَوْمٌ ، فَأَقَامُ الْبَيْنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُمْ أَضَلُوهَا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَأَفَامَ الَّذِينَ هِيَ فِي أَيْدِيهِمَ الْبَيْنَةَ وَوُمٌ ، فَأَقَامُ الْبَيْنَةَ وَيَرُوحُ الآخَرُونَ النَّهُمُ نَتَجُوهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى قَاضِيهِمْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ فَجَعَلَ هَوُلاَءِ يَغُدُونَ بِبَيِّنَةٍ وَيَرُوحُ الآخَرُونَ بَنَّهُمْ نَتَجُوهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى شُريَّحِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : لَسْت مِنَ التَّهَاتُهِ وَالتَّكَاثُورِ فِي شَيْءٍ ، وَالَّذِينَ أَقَامُوا الْبَيْنَةَ أَنَّهُمْ نَتَجُوهَا وَهِيَ فِي أَيْدِيهِمْ أَحَقُّ ، وَأُولَئِكَ أُولَى بِالشَّهُةِ.

(۲۱۲۸۳) حضرت ضعی براتی سے مروی ہے کہ قبیلہ از دیے لوگوں کے پاس ایک جانو رتھا، اُس پرایک توم نے دعویٰ کیا اور گواہ پیش کردیئے کہ یہ اُن کا جانو رہے، جو حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں گم ہوگیا تھا، اور جانو رجن کے قبضہ میں تھا انہوں نے بھی گواہ پیش کردیئے کہ وہ جانو راُن کے ہاں پیدا ہوا ہے۔ معاملہ اُن کے قاضی عبد الرحمٰن بن اُذنیہ کے سامنے پیش ہوا، اُن میں ہے ایک فریق ہی کہ وہ جانو رائو دوسر افریق شام میں اُس سے زیادہ گواہ پیش کردیتا، قاضی نے حضرت شریح پیش کو وہ اُن کے ہاں پیدا ہوا ہے جبجی، حضرت شریح پیشے نے لکھا کہ گواہوں کی کمٹرت کا اعتبار نہیں ہے، جنہوں نے گواہ پیش کے ہیں کہ وہ اُن کے ہاں پیدا ہوا ہو اوروہ جانو ران کے قبضے میں ہے وہ اُس کے یادہ تو دار ہیں۔

( ٢١٦٨٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبُرَاهِيمَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيانِ الدَّابَّةَ لَيْسَتُ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَيُقِيمُ أَحَدُهُمَا شَاهِدَيْنِ ، وَالآخَرُ أَرْبَعَةً ، فَقَالَ :هِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، لَآنَ الإِثْنَيْنِ يُوجِبَانِ الْحَقَّ. ( ٢١٦٨٣) حضرت ابراہيم مے مروى ہے كدوآ دميوں نے ايك جانور كے بارے ميں دعوىٰ كيا، أس جانور پردونوں ميں ہے كى كا قبضنہيں تھا، ان ميں سے ايك نے دوگواہ بيش كئة ودوسرے نے چارگواہ بيش كرديے ، آپ نے فرمايا جانورونوں كے درميان آدھا آدھا ہوگا، كونكہ دوگواہ تى كوواجب كرديتے ہيں۔

( ٢١٦٨٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغِينِّ ، قَالَ :هِيَ بَيْنَهُمْ عَلَى حِصَصِ الشُّهُودِ.

(٢١٦٨٥) حضرت معنى ويشيار فرمات بيل كدوه أن كدرميان كوامول كحصول كى بقدر موكار

( ٢١٦٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ : أَنَّ هِشَامَ بُنَ هُبَيْرَةَ كَانَ يَقْضِى لَأَكْثَرِ الْفَرِيقَيْنِ شُهُودًا.

(۲۱۲۸۲) حضرت ہشام بن هبیر ة فریقین میں ہے جس کے گواہ زیادہ ہوتے أس کے حق میں فیصلہ فرماتے۔

( ٢١٦٨٧ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلِّيْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ :بِعْت بَغْلَةً مِنْ رَجُلٍ ، فَلَبِتَ مَا

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۲) کي په ۱۳۸۹ کي ۱۳۸۹ کي کتاب البيوع والأنضيه کي کتاب البيوع والأنضيه کي ک

( ٢١٦٨٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ حَنْشِ بُنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : اخْتَصَمَ اللّهِ رَجُلَانِ فِي بَغْلَةٍ فَأَقَامَ هَذَا خَمْسَةَ شُهْدَاءَ بِأَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ ، وَأَقَامَ هَذَا شَاهِدَيْنِ بِأَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ ، فَجَعَلَهَا عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ أَسْبَاعِ.

(۲۱۷۸۸) حضرت علی ڈٹاٹٹوز کی خدمت میں دوآ دمی ایک خچر کے متعلق جھگڑتے ہوئے آئے ،ایک نے پانچے گواہ پیش کردیئے کہ وہ جانو راُس کے ہاں پیدا ہوا ہے،اور دوسر مے خص نے دوگواہ پیش کردیئے کہ دہ اُس کے ہاں پیدا ہوا ہے،حضرت علی زائٹؤنے نے اُس کو اُن کے درمیان سات حصوں میں تقسیم فر مادیا۔

#### ( ١٥٦ ) فِي العبدِ المأذونِ له فِي التَّجارةِ

#### وہ غلام جسے تجارت کی اجازت دے دی گئی ہو

( ٢١٦٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَفْلَسَ الْعَبُدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَدَيْنُهُ فِي رَقَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يَبِيعَهُ بَاعَهُ ، وَيَقْسِمَ ثَمَنَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَنِهِ.

(۲۱۲۸۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہا گرعبد ماذون مفلس ہوجائے ، تو اُس کا قرض اُس کی گردن پرہے ، اُس کے آقا کواختیار ہےا گرچا ہے تو اُس غلام کوفروخت کردے اور تیمتقرض خواہوں کے درمیان تقسیم کردے ، آقا پراُس کے ثمن سے زائد کچھلازم نہیں ہے۔

( . ٢١٦٩ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ شَاؤُوا أَنْ يَبِيعُوهُ بَاعُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَسْعَوْهُ. (٢١٦٩ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر قرض خواہ اُس کوفروخت کرنا چاہیں تو فروخت کردیں، اگر اُس سے کام کروانا چاہیں تو کام کروالیس۔ ﴿ مَعْنَ ابْنَ الْبُشِيرِ مِرْ إَطِدِهِ ﴾ ﴿ مَعْنَ النَّنْ يُعْرِقُ مَ وَإِنْ شَاؤُوا الْمَعْمُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا السَّعْمُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا السَّعْمُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا السَّعْمُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا السَّعْسُعُوهُ ، وَ اللَّهُ عَنِي الشَّعْمِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنْ شَاؤُوا ابْعُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا السَّعْسُعُوهُ ، وَ اللَّهُ عَنِي الشَّعْمِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنْ شَاؤُوا ابْعُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا السَّعْسُعُوهُ ، وَ اللَّهُ عَنِي الشَّعْمِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنْ شَاؤُوا ابْعُومُ ، وَإِنْ شَاؤُوا السَّعْسُعُوهُ ، وَالْمُ قَالَ :فَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ ذَلِكَ.

(٢١٦٩) حضرت فعمى بينيط اورحضرت شريح بينيلا فرماتے بين كه اگر قرض خواه أس كوفروخت كرنا چا بين تو فروخت كردين،اگرأس ے کام کروانا جا ہیں تو کام کروالیں۔

ے 6 مروانا چا این و 6 مروان و است من مُكُون ، عَنْ مُكُون ، عَنِ الْحَكَم ، قَالَ : لاَ يَبَاعُ حَتَى يُجِعِطَ الدَّيْنُ بِرَقَيَةِ .
( ٢١٦٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُكُرِّف ، عَنِ الْحَكَم ، قَالَ : لاَ يَبَاعُ حَتَى يُجِعِطَ الدَّيْنُ بِرَقَيَةِ .
( ٢١٦٩٢ ) حَدَّثَنَا وَسُمَاعِيلُ ابْنُ عُلْيَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنَ أَذَيْنَةَ أُوتِي عَبْدًا رَكِبَهُ 
روى بيرَ رجو رو روي و رو رجو رو

دَيْنُ فَقَالَ : مَالُهُ بِدَيْنِهِ ، مَالُهُ بِدَيْنِهِ.

(٣١٩٩٣) حضرت عبد الرحمٰن بن اذنيه وليشيزك پاس ايك غلام لايا كميا جومقروض تھا، آپ نے فرمایا: أس كا مال أس كے قرض كے ساتھے،أسكامالأسك قرض كےساتھے۔

( ٢١٦٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : دَيْنُهُ فِي ثَمَنِهِ.

(۲۱۲۹۳) حضرت ابن سیرین ولیشید فرماتے ہیں کدأس کا قرض أس کے تمن میں ہے۔

( ٢١٦٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُبَّاعُ الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَهَ أَلْفٍ.

(۲۱۹۵) حفرت ابراہیم میشین فرماتے ہیں کہ غلام کوقرض میں فروخت نہیں کریں گے ،اگر چدأس پرایک لا کھ قرض ہو۔

( ٢١٦٩٦ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّانَنَا سُفْيَانَ قَالَ :حَلَّانَنَا حَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ رجل ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يسعى العبد في الدين ولا يباع.

يسكى كناك كى كالمار الماريم فرماتے بيل كة رض ميل غلام سے كام كروايا جائے گا أس كوفرو فت نبيل كيا جائے گا۔ ( ٢١٦٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَسْتَدِينَ ، قَالَ :كَانَ يُرَى أَنْ يَبَّاعَ لِلْغُرَمَاءِ.

(٢١٦٩٤) حضرت شریح بیشید فرماتے ہیں اگر غلام کوآ قا قرض لینے کی اجازت دے دیے تو اُس کے لئے جائز ہے کہ وہ قرض خواہوں کے لئے غلام کوفروخت کرے۔

( ١٥٧ ) فِي الرَّجلِ يشترِي المتاع أو الغلام فيجد ببعضِهِ عيبًا

کوئی مخص سامان یا غلام خریدے پھراس کے بعض حصہ میں عیب یائے

( ٢١٦٩٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ

يَشْتَرِى الْمَتَاعَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِ عَيْبًا ، قَالَ : يَأْخُذُهُ كُلَّهُ ، أَوْ يَرُدُّهُ كُلَّهُ.

(٢١٧٩٨) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن أس محض كے متعلق فرماتے ہیں جوسامان خریدے پھراُس كے پچھے حصہ میں عیب پائے تو وہ پوراسامان رکھ لے یا پوراوا پس کردے۔

( ٢١٦٩٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنِّ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْمَنَاعَ فَيَجِدُ بِبَغْضِهِ عَيْبًا ، قَالَ :يَأْخُذُهُ كُلَّهُ ، أَوْ يَرُدُّهُ كُلَّهُ.

(٢١٦٩٩) حضرت عامر والنيء أس مخص كم متعلق فرمات مين جوسامان خريد بهرأس كے بچھ حصه مين عيب يائے تووہ يوراسامان رکھ لے یا پوراوا پس کردے۔

( ٢١٧٠. ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، قَالَ :إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْغُلَامَيْنِ أَوِ السَّلْعَتَيْنِ فَوَجَدَ بِأَحَدُيْهِمَا عَيْبًا فَأَرَادَ رَدَّهَا :رَدَّهَا بِقِيمَتِهَا ، وَجَازَتُ عَلَيْهِ الَّتِي لَيْسَ بِهَا عَيْبٌ.

(۰۰ کا۲) حضرت حارث عملکی ویتی فیر ماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوغلام یا دومختلف سامان خریدے پھران میں ہے ایک میں عیب

یائے،اوراُس کووالیس کرنا جا ہے تو اُس کی قیمت کے ساتھ والیس کرسکتا ہے،اورجس میں عیب نہیں ہے اس میں تج درست ہوگ ۔ ( ٢١٧٠١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْعَبِيدَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِمْ عَيْبًا ، فَقَالَ : يُرَدُّ بِقِيمَتِهِ ، وَفِي الْمَتَاعِ مِثْلُهُ ، وَقَالَهُ مُحَمَّدٌ.

(۱۱ حضرت حسن ويطيع فرمات بين كركو كي مخص كي خطام خريد ع جمران ميس سع بعض ميس عيب موتو أس كي قيت كراته واپس کرد ہے اور سامان میں بھی اس طرح کرے گا۔

( ٢١٧.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْمَنَاعَ صَفْقَةً فَيَجِدُ بِبَغْضِهِ عَيْبًا ، قَالَ : يَأْخُذُهُ جَمِيعًا ، أَوْ يَرُدُّهُ جَمِيعًا. (۲۱۷۰۲) حضرت شریح پیشینهٔ فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص ایک ہی معاملہ میں بہت ساسامان فریدے، چربعض میں عیب پائے تووہ

سارار کھ لے یاساراوا پس کردے۔ ( ٢١٧.٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا :إذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ بَيْعَ حُكْرَةٍ فَرَأَى فِيهِ عَيْبًا ،

قَالَا : يَرُدُّهُ كُلُّهُ.

(۲۱۷۰۳) حضرت عامروابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک ساتھ کچھ چیزین خریدے اور ان میں ہے کچھ میں عیب

د <u>کھے</u>تو وہ ساراوا پس کردے۔ ( ٢١٧٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَنَاعًا فَوَجَدَ بِبَعْضِهِ عَيْبًا ، قَالَ : يَرُدُّهُ وَيَلْزَمه مَا بَقِيَ بِالْقِيمَةِ.

(۲۱۷۰۴) حضرت عطاء بریشین فر ماتے ہیں کہ اگر کوئی فخص سامان خریدے پھراس کے پچھ حصہ میں عیب ہوتو اُس حصے کو داپس

( ٢١٧.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَزْقَاقًا مِنْ سَمْنِ وَنَقَدَ صَاحِبَهُ، فَنَقَصَتِ الرِّفَاقُ فَأَرَادَ أَنْ يُقَاصُّهُ بِبَغْضِ الدَّرَاهِمِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: خُذُ بَيْعَك جَمِيعًا، أَوْ رُدَّهُ جَمِيعًا.

(٥٠٤١) حضرت جاج ہے مروى ہے كدا يك شخص نے كھی كے مشكيز حزيد عاور پيے نقدادا كرديج، پير پچھ شكيز كم نكك،

تو اُس نے ارادہ کیا کہ اُس کی کی کچھ دراہم ہے دور کرے۔حضرت ابن عمر واٹنو نے ارشاد فر مایا: اگر بھے کرنی ہے تو پوری کرووگر نہ بوری جھوڑ دو۔

#### ( ١٥٨ ) فِي المضارب مِن أين تكون نفقته ؟

#### مضارب کے خرج کی کیا صورت ہوگی؟

( ٢١٧.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : نَفَقَةُ الْمُضَارِبِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَيْسَ كَذَٰلِكَ.

(۲۱۷۰۲) حضرت حسن پیشید فرماتے ہیں کہ مضارب بورے مال میں سے خرج کرے گا ،اور حضرت ابن سیرین پیشید فرماتے ہیں کراییانہیں ہے۔

( ٢١٧.٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُضَارِبُ يُنْفِقُ وَيَكْتَسِي بِالْمَعْرُوفِ ، فَإِنْ رَبِحَ كَانَ مِنْ رِبْجِهِ ، وَإِنْ وَضَعَ كَانَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. قَالَ :وَسَأَلْت ابْنَ سِيرِينَ ، قَالَ :مَا

أُحِبُّ أَنْ يُنْفِقَ حَتَى يَسْتَأْذِنَ رَبَّ الْمَالِ.

(٥٠٤) حضرت ابراہيم يينيو فرماتے ہيں كەمضارب خرج كرے كا اور درميانے درجہ كے كيڑے استعال كرے كا، اگر أس كونية

ہوتو وہ اُس کے نفع میں ہے ہوگا، اور اگر اُس کونقصان ہوتو وہ راُس المال میں ہے ہوگا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن

سیر بن والناط سے متعلق وریافت کیا؟ آپ نے فرمایا: رب المال سے اجازت کے بغیر فرج کرنے کومیں پسنونہیں کرتا۔ ( ٢١٧.٨ ) حَلََّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ الْمُضَارِبُ اسْتَأْجَرَ الأَجِيرَ وَأَطْعَمَ الرَّقِيقَ إذَا كَازَ مِنَ الْمُضَارَبَةِ ، وَلاَ يَأْكُلُ مَعَهُمْ.

(٢١٧٠٨) حضرت حماد فرماتے ہیں كدا كرمضارب جا ہے تو اجير كواجرت پر لے سكتا ہے اور غلام كو كھلاسكتا ہے اگر وہ مضاربة مير ہے ہو، کیکن خوداُن کے ساتھ مت کھائے۔

( ٢١٧.٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لاَ يَشْتَرِطُ الْمُضَارِبُ طَعَامًا ، وَلاَ شَيْتًا يَنْتَفِعُ بِهِ إلاَّ أَن

يَكُونَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ كَانَ ذَلِكَ فِي مَالِ نَفْسِهِ. ( و مرالا) چفر و حادفه از ترین مفارس کر لئر کمارنی این حز کی شرانیس گائیس کرچس می از بریما

(۲۱۷۰۹) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ مضارب کے لئے کھانے اور کسی ایسی چیز کی شرط نہیں لگا ئیں گے جس میں اُس کا فائدہ ہو، اُلیاں

ہاںا گراُس میں مضاربۃ کافائدہ ہوتو ٹھیک ہے،اگرمضار بے کافائدہ نہ ہوتو وہ اُس کےاپنے ذاتی مال میں سے ثار ہوگا۔ پر تاہیں بردم دم مور سے بردم کے براہ کا ساتھ کے انسان کیا ہے۔

( ٢١٧١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى عِمْرَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ :أَنَّهُ سَأَلَهُمَا عَنِ الْمُقَارِضِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَكْتَسِى وَيَرْكَبُ بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَ :إذَا كَانَ فِى سَبَبِ الْمُضَارَبَةِ فَلَا بَأْسَ.

ر الا الا المحضرت قاسم اورسالم سے دریافت کیا گیا کہ مضارب ان پلیوں میں سے کھا پی سکتا ہے، سواری کرسکتا ہے اور کپڑے وغیرہ پہن سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر مضاربة کی وجہ سے ہوتو پھرکوئی حرج نہیں۔

( ١٥٩ ) فِي الشَّفعةِ تكون لِلغائِب أمر لاً ؟

عائب کے لئے شفعہ ہوسکتا ہے کہ ہیں؟

( ٢١٧١١ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الشَّفِيعُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ ، يَنْتَظِرُ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَتْ طَرِيقُهُمَا وَاحِدَةً.

(ابوداؤد ۳۵۱۲ ترمذی ۱۳۲۹)

(۱۱ کا۲) حفزت جابر ہو گئی سے مروی ہے کہ حضوراقدس مِئائِشَیَا آج نے ارشا دفر مایا : شفیع پڑوی پر شفعہ کرنے کا زیادہ حق دار ہے،اگر . . .

اُن دونوں کاراستہ ایک ہواور شفیع غائب ہوتو اُس کا انتظار کیا جائے گا۔

( ٢١٧١٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ :أَنَّهُ قَضَى بِالشُّفُعَةِ لِلشَّرِيكِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ وَكَانَ غَائِبًا صَاحِبُهَا.

(۲۱۷۱۲) حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشید نے دس سال بعد شریک کے لئے شفعہ کا فیصلہ فر مایا ، اُس کا شریک ( ساتھی ) غائب تھا۔

( ٢١٧١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِئٌّ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَرَى الشُّفْعَةَ لِلطَّغِيرِ وَالْغَائِبِ.

(۲۱۷۱۳)حفرت حسن دلیلیا بچ اور غائب کے لئے شفعہ کاحل مجھتے تھے۔

( ٢١٧١٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي الدَّارِ تُبْتَاعُ وَبِهَا شَفِيعٌ غَائِبٌ ، أَوْ صَغِيرٌ ، قَالَ :الْغَائِبُ أَحَقُّ بِالشَّفْعَةِ حَتَّى يَرْجِعَ ، وَالصَّغِيرُ حَتَّى يَكُبُرَ.

(۲۱۷۱۴) حضرت شرح کیا پیٹی فرماتے ہیں کہ اگر گھر فروخت ہواوراُس کا شفع ُ عَائب ہویا چھوٹا ہوتو عَائب واپس آنے تک شفعہ کا

زیادہ حق دارہے اور چھوٹا بچہ بڑا ہونے تک حق دارہے۔

( ٢١٧١٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ لِغَائِبٍ شُفُعَةٌ. وَكَانَ الْحَارِثُ يَرَى ذَلِكَ.

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد۲) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَعَنَى ابْنَ الْيَاسِ الْبِيوعِ والْأَفْضِيةَ ﴾ ﴿ اللهُ ال

(۱۵۱۵) حضرت ابرا ہیم والطین اور حضرت حارث فرماتے ہیں کہ غائب کے لئے شفعہ کاحت نہیں ہے۔

( ٢١٧١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالحَكم ، قَالَا :لِلْغَانِبِ شُفْعَةٌ.

(٢١٧١) حفرت فعلى ويشي اورحضرت حاكم ويشيد فرمات بين عائب كي ليح شفعه كاحق ب

( ٢١٧١٧ ) حَدَّثْنَا حُمَيْدُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ تُكْتَبُ إِلَيْهِ

فَإِنَّ أَخَذَ وَبَعَثَ بِالثَّمَنِ وَإِلَّا فَلَا شُفُعَةَ لَهُ.

(١٤١٤) حضرت صعبی ویلیط فرماتے ہیں کہ غائب کے لئے شفعہ کاحق ہے۔اُس کو خط لکھا جائے گا،اگروہ شفعہ کو قبول کرے اور گھ کائن بھیج دے تو تھیک وگرنداُس کے لئے شفدنہیں ہے۔ (حق نتم ہوجائے گا۔)

( ١٦٠ ) فِي التّولِيةِ بيعٌ أمر لا ؟

تولية رفي بكرنبين؟

تولیہ کہتے ہیں کہ جتنے کی خریدی ہے اتنے میں ہی بغیر منافع حاصل کئے آ گے فروخت کروینا۔

( ٢١٧١٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :صَارَ قَوْلُهُمَا إِلَى أَنَّ التَّوْلِيَةَ بَيْعٌ.

(٢١٤١٨) حضرت حسن اورا بن سيرين ويشيط فرمات بين كدتوليه بهى ربيع بـ

( ٢١٧١٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيك ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَامِرِ ، قَالَ : التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ.

(١٤١٩) حفرت عامر يرشي فرمات بين توليه بهي تع بـــــ

( ٢١٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ ، وَلاَ تُولَّى حَتَّى تُقْبَضَ.

(۲۱۷۲۰) حفرت زہری ویٹی فرماتے ہیں کہ تولیہ بھی جے، قبضہ کئے بغیر پیٹینیس پھیرےگا۔

( ٢١٧٢١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ وأبو أسامة ، عَنْ فطر ، عن الحكم ، قَالَ : التولية بيع.

(۲۱۲۱) حفرت حكم فرماتے بين كوليد بيع بـــ

( ٢١٧٢٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالتَّوْلِيَةِ بَأْسًا.

(٢١٤٢٢) حفرت طاؤس ييني تع توليه كرنے ميں كوئى حرج نہيں مجھتے تھے۔

( ٢١٧٢٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : التَّوْلِيَّةُ بَيْعٌ.

(۲۱۷۲۳)حضرت ابن سيرين فرماتے ہيں توليہ بيج ہے۔

( ٢١٧٢٤ ) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :التَّوْلِيَةُ بَيْع.

(۲۱۷۲۳) حفرت زبری فرماتے ہیں تولیہ بیع ہے۔

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٢) في ١٩٥٠ من ١٩٥٠ من ١٠٥٠ من كتاب البيرع والأنضب ٢١٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ.

٢١٤٢) حفرت محمد والنفلا فرماتے بیں تولیہ بھی ہیں ہے۔

#### ( ١٦١ ) فِي الرَّجلِ يأخذ العبد الآبِق فيأبق مِنه

کوئی شخص بھگوڑ سے غلام کو پکڑ لے پھروہ اُس کے پاس سے بھی بھا گ جائے

٢١٧٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنْ حَزْنِ بْنِ بِشْرٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ الْحَارِثِ :أَنَّ رَجُلًا اجْتَعَلَ فِي

عَبْدٍ آبِقِ ، فَأَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ ، فَأَبِقَ مِنْهُ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَضَمَّنَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ :أَسَاءَ الْقَضَاءَ ، يَحْلِفُ بِاللَّهِ : لَا بِقَ مِنْهُ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

٢١٧٢) ايك شخص نے بھگوڑے غلام كو پكڑليا تا كه أس كے آقا كوواپس كر سكے، وہ غلام أس كے پاس سے بھى بھاگ گيا، وہ ول جھ الرتے ہوئے حضرت شرح کے پاس آئے، آپ نے اُس مخص کوضامن بنادیا، جب حضرت علی جانفی کواس فیصلہ کی اطلاع

نی تو آپ نے فرمایا قاضی نے قلطی کی ،وہ اُس سے قتم اُٹھوا تا کدوہ اُس سے بھاگ گیا ہے اور اُس پر صفان نہیں۔ ٢١٧٢) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَعَبْدَةُ وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّفْيِيِّ : فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا

لِيَرُدَّهُ ، فَذَهَبَ مِنْهُ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءً. ٢١٧٢) حضرت معنی ويشيد فرماتے ہیں كه اگركوئی شخص بھگوڑا واپس كرنے كے لئے بكڑے اور وہ غلام أس كے پاس سے بھی

گ جائے تو اُس پر کچھ بھی لا زمنہیں ہے۔ ٢١٧٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

۲۱۷۲) حضرت حسن ویشیود فر ماتے ہیں کدأس پر کچھ بھی لا زمنہیں ہے۔

٢١٧٢) حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّ رَجُلاً أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا فَأَبَقَ مِنْهُ ، قَالَ :

فَجَاءَ مَوْلَى الْعَبُدِ فَقَدَّمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : قَلْ أَبِقَ مِنْكُ قَبْلَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. 

و المعدم حضرت شريح ك ياس آياء آپ فرمايا: غلام إس سے پہلے ہى تيرے پاس سے بھا گا تھا لہذااس پر بجھ بھى لازم

٢١٧٣) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:قَالَ لِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَ: إِنْ ذَهَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ الم المرات ابن جرت والليد فرمات بي كد حضرت ابن الى مليكة في محص عن مايا الربطور اغلام اس كرياس يجمى

ک جائے تو اس پر چھالا زم نہیں ہے۔

هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد۲) کي په ۱۹۳ کي کتاب البيوع والأقضية

( ٢١٧٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ وَمَنْصُورٍ قَالُوا : إِنْ فَرَّ مِنَ الَّذِي أَخ

فَلُثُ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.

(۲۱۷۳۱) جھزت قادہ،حضرت ہاشم اورمنصور طِیٹیا؛ فرماتے ہیں کہ جس نے بھگوڑے غلام کو پکڑا ہے اُس ہے بھی غلام اگر بھ عائے تو أس ير پھھلانه نہيں۔

#### ( ١٦٢ ) مَنْ قَالَ إذا سمّى الكيل والوزن فليكِل

# جب کیل اوروزن کونام لے کرمتعین کرلیاجائے تو پھرکیل کردینا جاہے

( ٢١٧٣٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن أَبِي غَنِيَّةَ ، عَن الْحَكَم ، قَالَ : لِعُثْمَانَ طَعَامٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :اذْهَبُوا بِنَا إَلَى عُثْمَانَ نُعِينُهُ عَلَى بَيْع طَعَا

فَقَامَ إِلَى جَنْبِهِ وَعُثْمَانُ يَقُولُ :فِي هَذِهِ الْغِرَارَةِ كَذَا وَكَذَا ، وَأَبِيعُهَا بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ص

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا سَمَّيْتَ فَكِلْ. (عبد بن حميد ٥٢ احمد ٤٥)

(۲۱۷۳۲) حضرت تھم ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلِلْفَظَةَ ہِے زمانہ میں حضرت عثمان دہاؤڈ کے لئے گندم وغیرہ آئی تو آپ مِنْہِ

نے ارشاد فرمایا: چلو ہمارے ساتھ حصرت عثمان مُناتُون کے پاس تا کہ گندم فروخت کرنے میں ہم اُن کی مدد کریں۔ آپ مَطِّلْتُ

کے پہلو میں کھڑے ہوگئے،حضرت عثمان ڈاٹٹو فرما رہے تھے کہ اس بوری میں اتنی اتنی گندم ہے اور میں اُس کو اتنے اتنے فروخت كرول كا،آپ مِزَلِفَقَعَ فِي ارشادفر مايا: جبتم نام لے كرمتعين كردوتو كيل كرديا كرو\_

( ٢١٧٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ:إذَا سُمِّي الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَه

(۲۱۷۳۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جب کیل اور وزن کا نام لے کر متعین کر دیا جائے تو کیل کرنے سے پہلے

فروخت نەكيا كروپە

( ٢١٧٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَالْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا قَالَا :إذَا سَمَّى الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ فَلْيَدِ

(۲۱۷۳۴) حضرت قیادہ اور حضرت حسن مِلیٹیلا فر ماتے ہیں کہ جب کیل اور وزن کو تام لے کرمتعین کر ویا جائے تو پھر کا

( ٢١٧٣٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَسْلَمْتَ سَلَمًا ، وَسَمَّيْتَ كَيْلًا ، فَلاَ تَأْخُذُ جُزَاه

(۲۱۷۳۵) حضرت ابراہیم پیٹین فرماتے ہیں کہ جب سلم کواختیار کرلواور کیل کوشعین کرلوتو پھراندازے کے ساتھ مت لو۔

( ٢١٧٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنُ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :إذَا ابْتَعْت طَعَامًا فِي أَوْسَاقِهِ فَكَتلُهُ ، يَعْنِي التُّفته كُللًا.

مصنف این ابی شیرمتر جم (جلد ۲) کی بھی کہ جب کیل کر کے کوئی چیز فروخت کرنی ہوتو اُس کوکیل کرلیا کرو۔ ۲۱۷۳) حضرت طعمی والٹیو فرماتے ہیں کہ جب کیل کر کے کوئی چیز فروخت کرنی ہوتو اُس کوکیل کرلیا کرو۔

الله المراس ا

( ١٦٣ ) فِي الرَّجلِ يشترِي الطَّعامر تولِيةٌ قبل أن يقبضه

کوئی شخص گندم پر قبضہ کرنے سے پہلے اس میں بیچ تولیہ (بغیرنفع کی بیچ) کرسکتا ہے؟ پر بیٹری دیور دو روز سے بیٹر کا میں بیچویتر براد میں اور میں بیٹری کر میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور

٢١٧٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ كَرِهَ أَنُ يُولِّى مِنَ الطَّعَامِ شَيْنًا حَتَى يَقْبِضَهُ.

٢١٧٢) حفرت حسن يينيو گذم وغيره پرقبضہ سے پہلے نتے توليہ کرنے کونا پندکر نے تھے۔ ٢١٧٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِتَوْلِيَةِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ ، وَيَقُولُ :

یو مغوّو ف . ۲۱۷)حضرت قادہ گذم ہر قبضہ ہے بہلے اُس کوئیج تولیہ کرنے میں کوئی حرج نہ بیجھتے تتھے اور فر ماتے ہیں یہ معروف ہے۔

۲۱۷۲) حفزت قناده گندم پر قبصنہ سے پہلے اُس کوئیج تولیہ کرنے میں کوئی حرج نہ بچھتے تتصاور فر ماتے ہیں میہ معروف ہے۔ ۲۱۷۰ ) حَدَّثَنَا اَبْنُ عُلَیَّةَ ، عن ابن عون ، عن محمد :أنه کر هه.

۲۱۷۳) حفرت محمد طلطید اُس کونا پسند کرتے تھے۔ ریمبر دو وریمبر

٢١٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ وَهُبِ الْعَمِّىِّ، عَنْ عَطَاءٍ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُولِّيهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِطَهُ. ٢١٧) حضرت عطاء بِيَشِيرُ بَهِى قِنعَد سَ پِهِلَ مَعْ لَوْلِدَكِر فِي مِسَ وَلَى حرجَ نَهِ بَحِيتَ شِحَد ٢١٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : مَنِ اشْتَرَى شَيْنًا بِكَيْلٍ ، أَوْ وَزُنٍ فَلَا

يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ، وَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُولِّيَهُ أَوْ يُشْرِكَ فِيهِ بِغَيْرِ كَيْلٍ ، وَلَا وَزُنِ. اکا) حضرت سعيدويشي فرماتے ہيں کہ جو شخص کيل ياوزن کے ساتھ کوئی چيز خريدے تو قبضہ سے پہلے اُس کوآ گے فروخت نہ لک معترب من من کرکہ معترب سکھ معترب ساتھ میں ناہ میں کہ کہ شریب کے میں میں میں کہ اُس کو آگے فروخت نہ

۱۵۷۱) تصرف معید وقتی نیز مائے این کہ ہو س میں یا ورن کے ساتھ توق پیز سرید ہے و بصد سے پہنے اس والے مروحت نہ ے، کیکن بچ تولیہ کرنے میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے، یا وہ بغیر وزن اور کیل کے کسی کوشر کیک کرلے۔ ۲۱۷۷) حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِی زَائِدَةً ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ رَبِیعَةً ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : لَا

بُنُّسَ بِالتَّوْلِيَةِ وَالشَّرْكَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى. (عبدالرزاَق ١٣٢٥- ابو داؤ د ١٩٨) ٢١٢٢) حضرت سعيد بن المسيب يطفيز سے مرفوعاً مروی ہے كہ حضوراقدس مَلِّنْظَيَّةِ نے ارشادفر مایا: سپر دگ ہے قبل (قبضہ ہے ) تبع تولیداور شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔

( ١٦٤ ) مَنْ قَالَ إذا بِعت بيعًا فلا تبِعه حتّى تقبِضه

جوحفرات بیفرماتے ہیں کہ قبضہ کرنے سے قبل آ گے بیچ مت کرو الأخوَ ص، عَنْ عَنْد الْعَذِينِ مِنْ رُفَنْهِ ، عَنْ عَطَاء ، عَنْ حِزَاهِ مِنْ حَكِيدٍ ، قَالَ : قَالَ لِهِ حَكِيدٌ :

٢١٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :قَالَ لِى حَكِيمٌ :

هِ مَعنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد ۲) کی هست فید قبل آن آفیضه ، فَاتَیْت النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَسَال-

اَبْتَغْت طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ فَرَبِحُت فِيهِ قَبَلَ أَنَ اقْبِضهَ ، فاتيت النبِيَّ صَ فَقَالَ : لَا تَبَعْهُ حَتَّى تَقْبضَهُ. (نسائي ١١٩٥- طيالسي ١٣١٨)

(۲۱۷۳) حفرت عليم فرماتے ہيں كدميں نے قبضه كرنے سے پہلے صدقات كى گندم ميں سے بچھ گندم فروخت كى ، مجھے اس م

(۱۱۵/۱۳۵) مقرت عیم فرمانے ہیں لدیں نے بھند رہے ہے بیلے فندفات کی لیام کی سے بھالدم فرونست کی مصلال کا نفع ہوا۔ میں آپ مُؤفِظَةً کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ مِؤفِظَةِ سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ مِؤفِظَةً نے ارسا

فرمایا: قبضه کرنے سے پہلے آ سے بیچ مت کیا کرو۔

﴿ مَايِ اَبْصَـٰدُرُكَ سَكَ بِهِ اَكُونَ مُنْ مَا يُونِ وَابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَ (٢١٧٤٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ وَابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا ابْتَاعَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكِيلَهُ ، قَالَ ابْنُ أَبِى زَائِدَ

رُسُول اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : إذا وَيُعْمِضُهُ. (مسلم ١١١١ـ بخارى ٢١٢٣)

(۲۱۷ ۳۳) حضرت ابن عمر دایش سے مردی ہے کہ حضوراقدی مَلِّقِ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی مخص تھے کرے تو ّ کے منہ سے ماری میں میں میں دری فرار تا ہے مجموفہ ایک میں میں تاریخ

كرنے سے پہلے بج ندكر ، حضرت ابن الى ذاكد ه فرماتے بيں يہ بھی فرما ياكہ جب تك قبضہ ندكر لے۔ ( ٢١٧٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ حَجَّاجِ ، عَنُ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلَتُه عَنِ الْسَلفِ فِي الزِّيهِ

٢١٧٤) حَدَّثنا عَبَاد بن العَوامِ ، عن حجاجٍ ، عن عطِية ، عنِ ابنِ عمر ، قال وَالسَّمْن وَالْمِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ؟ فَقَالَ :لَا بُأْسَ بِهِ ، وَلَكِنْ لَا تَبِعُهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ. - مَتَاتِ

(۲۱۷۴۵) حضرت ابن عمر مٹناٹھ سے تیل ، گھی ، گندم اور ہُو کے بیعا نہ کے متعلق دریافت کیا گیا آپ مٹناٹھ نے ارشادفر مایا : کوئی ح نہیں مگراُس پر قبضہ کرنے ہے قبل بچے مت کرنا۔

مين رَا رَبِ بِصِدَرِكَ سَكِ مِنْ كَنُونِ مَ صَوَاءً. ( ٢١٧٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : نُبُنْت أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِى صِكَاكَ الرَّ فَنَهَاهُ ابن عُمَرُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ.

(۲۱۷۳۲) حضرت نافع پیشیلا سے مردی ہے کہ حضرت تھیم بن حزام ڈاٹٹو نے راشن کی پر چی خریدی تو حضرت ابن عمر تڈاٹٹو نے اُلا منع فرمادیا کہاس پر قبضنہ کرنے ہے قبل اس کوفروخت نہ کرنا۔ سیسر ویریا و دور ' سر درور دس سروی سیسر دیں۔ میں میں دروں سرود ویریس کردیں۔ میں میں میں میں میں میں میں میں س

( ٢١٧٤٧) حدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ، عَنْ عُمَرَ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ. (٢١٧٣٧) حفرت نافع ويشين سائع طرح مروى ہے۔ (٢١٧٤٨) حَدَّثَنَا عَلَيُّ ذُنُّ مُسْهِ ، عَنْ اسْمَاعِلَ بُن أَبِي خَالد ، عَنِ الشَّغْيِثِ ، قَالَ : إِذَا ابْتَعْت بَيْعًا أَبُدًا فَلَا ت

( ٢١٧٤٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا ابْتَعْت بَيْعًا أَبَدًا فَلَا تِهِ حَتَّى تَقْبِظَهُ. ( ٢١٤٣ ) حفرت تتى يَشِيدُ فرمات بين كه جب تم كوئى چيز فريدو وجب تك اس پر قبضه نذكراواُس كوآ كَفروضت مت كرو -

( ٢١٧٤٩) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِذَا اشْتَرَيْت طَعَامًا تَبِعُهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ ، وَلَا يَرَى بِالشِّرِكَ بَأْسًا ، أَوْ تُعْطِيّهُ الثَّمَنَ. هي معنف ابن الي شيرم (جلد ٢) في حرب (جلد ٢٩١) و الأنفية الم (۲۱۷۴۹) حضرت سعید بن المسیب ویشید فرماتے ہیں کہ جبتم گندم وغیر ہ فریدوتو جب تک اُس پر قبضہ نہ کرلواُس کوآ گے فروخت مت کرو،ادرشرکت میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے، یا اُس کوشن عطاء کر دے۔ ٢١٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ

يَقْبِضَهُ ، قَالَ : لا ، حتَّى يَقْبِضُهُ. (۲۱۷۵۰) حضرت عطاء ہالیٹیڈ اُس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جوہیع خریدنے کے بعد قبضہ ہے قبل آ گے فروخت کرنا جا ہتا ہے ، فر مایا

ابيامت كرويبال تك كهيبلج أس يرقبضه كرلو پهرفروخت كرو\_ ، ٢١٧٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ؟ قَالَ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزُن.

(ا۲۷۵) حضرت ابراہیم ویٹیا سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص اگر تھ کرنے کے بعد قبضہ سے پہلے آ گے فروخت کردے تو کیسا ہے؟ آپ راٹیلیانے فرمایا یہ کیلی اوروزنی میں درست ہے۔

٢١٧٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الطَّعَامُ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ لَا يُبَاعُ حَتَّى يُقْبَضَ ، وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ. (۲۱۷۵۲) حضرت ابن عباس ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ طعام کے بارے میں منع کیا گیا ہے کہ اُس پر قبضہ کرنے ہے قبل اُس کوآ گے روخت نه کرو،اور میں میسجھتا ہوں کہ ہر چیز کھانے کی طرح ہی ہے۔(اس حکم میں )۔

. ٢١٧٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ :أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى الَّذِينَ يَبْتَاعُونَ صُحُفَ الْجَارِ حَتَّى يَسْتَوْفُوهَا.

( ۲۱۷۵۳) حضرت زید بن ثابت ڈٹاٹنو منع فر ماتے ہیں اُن لوگوں کو جو پڑوسیوں (یا شریک کاروں ہے ) ہے صحف کی بچ کرتے یں یہاں تک وہ سپر دکردیں (اوروہ اُس پر قبضہ کرلیں )۔

٢١٧٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكُتَالَهُ قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ :لِمَ ؟ فَقَالَ :أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَبْتَاعُونَ

الذُّهَبِّ وَالطُّعَامُ مُرْجَأٍ. (بخاري ٢١٣٢ مسلم ٢٩) (۲۱۷۵۳) حضرت ابن عباس من الثين ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَثِرِ النَّحَةَ نے ارشاد فر مایا: جو محض طعام خریدے وہ اُس کو کیل کرنے م بل آ کے فروخت نہ کرے، راوی بر ایٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس تو این سے دریافت کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ آپ ڈٹاٹٹڑنے فرمایا کیا آپنہیں و کیھتے کہ وہ لوگ سونے کے بدلےاس طرح خریدتے ہیں ( فروخت کرتے ہیں ) کہ طعام مؤخر

بوتا ہے۔

ابن الم شيرير جم (جلد ٢) كي معنف ابن الي شيرير جم (جلد ٢) كي المنطقة المن البيوع والأنفية

( ٢١٧٥٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حِبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بُكَيْر بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْأَشَجَّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَكُتَالُهُ. (مسلم ١١٦٢ - احمد ٣٣٧)

( ۲۱۷۵۵ ) حضرت ابو ہریرہ دلیٹن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلِِّنْتَفِیْجَ نے ارشاد فرمایا: جو محض طعام کی زیع کرے وہ کیل کرنے سے قبل أس كى تيع نەكر ہے۔

# ( ١٦٥ ) مَنْ كَانَ يحطّ عنِ المكاتبِ فِي أُوّلِ نجومِهِ جوحضرات فرماتے ہیں کہ مکاتب جب بدل کتابت کی ادائیگی کرے تو پہلے قسط میں پھے کی (رعایت) کرنی جاہیے

( ٢١٧٥٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ﴿ وَآتُوهُمْ

مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ قَالَ :الرُّبُعَ مِنْ أَوَّلِ نُجُومِهِ. (ابن جرير ١٢٩) (٢١٧٥١) حضرت على عروى بكر آن بإك كي آيت ﴿ وَ آتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ عمراد ببلي قطين

( ٢١٧٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ حَتَّى يَكُونَ فِي آخِرِ نَجْمٍ مَخَافَةَ أَنْ يَعْجَزَ.

(۲۱۷۵۷) حفرت ابن عمر و کا تئوزے مروی ہے کہ آ دی مکا تب پر آخرت قسط تک عاجز ہونے کے اندیشہ سے بدل کتابت لا دے

ر کھے تواپیا کرنا نابیندیدہ ہے۔ ( ٢١٧٥٨ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُحِثُ إِذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ أَنْ يَكْتُبَ فِي الْكِتَابِ

وَأَحطُك مِنْ آخِرِ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِك. (۲۱۷۵۸) حضرت این سیرین دیشیداس بات کو تا پیند فرماتے تھے کہ جب مکاتب بدل کتابت کو لکھے تو ( اس میں لکھوا دے کہ )

میں تیری آخری قسط میں کی کردوں گا۔

( ٢١٧٥٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: الْمُكَاتَبُ تُعْطِيهِ الرُّبُعَ مِنْ جَمِيعٍ مُكَاتَيَتِهِ تُعَجِّلُهَا مِنْ مَالِكَ. (٢١٧٥٩) حضرت مجامد والثيلا فرماتے ہيں كدمكاتب جب اپنے پورے بدل كتابت كاربع اداكر دے تو أس كے مالك سے اس كو آ زاد کروانے میں جلدی کروائی جائے گی۔

( ٢١٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي شَبِيبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :أَنَّا عُمَرَ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ يُكَّنَّى أَبَا أُمَّيَّةَ

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا فَجَانَهُ بِنَجْمِهِ حِينَ جَاءَ فَقَالَ : يَا أَبَا أُمَيَّةَ ، اسْتَعِنُ بِهِ فِي مُكَاتَكِكَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ تَرَكْته

حَتَّى يَكُونَ فِي آخِرِ نَجْمٍ، قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أُدْرِكَ ذَاكَ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾. قَالَ عِكْرِمَةُ : هُوَ أَوَّلَ نَجْمٍ أَدِّي فِي الإِسْلَامِ. (بيهقى ٣٢٩)

(۲۰ ۲۱۷) حضرت ابن عباس دائٹو کے مروی ہے کہ حضرت عمر وہاٹو نے اپنے غلام کو مکا تب بنایا جس کی کنیت ابوامیکھی ، جب وہ بدل كتابت كى قسط كرحاضر جواتو آپ وائون نے أس عفر مايا: اے ابواميد! اپنے بدل كتابت ميں مدوطلب كر، أس نے عرض

كياكها امرالعؤمنين والوء الرآپ كوآخرى قسط تك رہے ديں (تو بہترہے) آپ والو نے فرمايا: مجھاس بات كاۋر ہے كەتو أس كونه بإئ كا بحرآب وللون في حرآن بإك كآيت ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آمَّاكُمْ ﴾ علاوت فرما كُ.

حضرت عكرمه ويشي فرمات بي كديه بدل كتابت كى ببلى قسط بجواسلام ميس اداكى كى \_ ( ٢١٧٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْحَكْمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يَدَعَ

لِمُكَاتَبِهِ طَائِفَةً مِنْ مُكَاتَبِيهِ. (۲۱۷ ۲۱۷) حفزت محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ صحابہ کرام ٹھکا تھٹے اس کو پسند فرماتے تھے کہ مکا تب کے بدل کتابت میں کچھ حصہ

( ٢١٧٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِى قوله تعالى : ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِى

آتَاكُمْ ﴾ قَالَ : مِمَّا أُخْرَجَ اللَّهُ لَكَ مِنْ مُكَاتَيَتِهِ.

(٢١٢ ٢١٢) حضرت عطاريشيد قرآن پاكى آيت ﴿ وَ آتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آمّاكُمْ ﴾ كم متعلق فرمات بي كه جو كه الله پاک فی تمهارے لئے تمہارے مکا تب سے نکالا ہے (وہ مراد ہے)۔ ( ٢١٧٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: تُعْطِيهِ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُك وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُؤفَّتْ.

( ۲۱۷ ۲۳ ) حضرت عطاط ﷺ فرماتے ہیں کہ جوآپ کا دل کرے اُ تنا اُس کو چھوڑ دواس میں کوئی خاص مقدار مقرر نہیں ہے۔ ( ٢١٧٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . وَعَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَا :يُوضَعُ عَنْهُ.

(٢١٤ ١٨٠) حضرت مجابداور حضرت قاسم ويشيد فرمات بين كدأس سے پچھ كم كرديا جائے گا۔ ( ٢١٧٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ قَالَ : مِمَّا فِي

(٢١٤٦٥) حضرت مجابد قرآن باك كي آيت ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ كم تعلق فرماتے بين كه جو كھ آپ

کے ہاتھ میں ہے (وہ مراد ہے)۔ ( ٢١٧٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّهُ كَاتَبَ غُلَامًا فَأَعْطَاهُ الرُّبُعَ ، وَقَالَ : هَذَا قَوْلُ



عَلِينٌ : ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾.

(٢١٢٦) حضرت ابوعبد الرحمن في غلام كومكاتب بنايا اورأس كوربع عطاكر ديا اور فرمايا كه يدحضرت على والله كاقول باور قرآن كريم كي آيت ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ هَالِ اللهِ الَّذِي آتَا كُمْ ﴾ تلاوت فرمائي -

( ١٦٦ ) فِي حرِيمِ الآبارِ كم يكون فِراعًا ؟

كنوي كى منذر (احاطه) كتناذراع مو؟

( ٢١٧٦٧) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عَدِى بْنِ الْفُصَيْلِ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَاسْتَحْفَرْتُهُ بِنُوا ، قَالَ : أَكُتُبُ عَمْرَ ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَاسْتَحْفَرْتُهُ بِنُوا ، قَالَ : أَكُتُبُ عَمْرَ ابْنَ السَّبِيلِ أَوْلَى مَنْ يَشُرَبُ.

(۲۷ مار) حفرت عدى بن فضيل ويطيخ فرماتے ہيں كه ميس حضرت عمر بن عبدالعزيز ويطيخ كى خدمت ميں حاضر بوا، ميں نے ان ك ي كى ككدوائى كى درخواست كى ۔ انہول نے فرماياس كا اعاط بچاس ذراع لكھ لو، اوراس ميں صرف مسلمان كاحت نہيں ہوگا،

اور نہ ہی اُس کونقصان بہنچائے گا ،اور مسافراس سے پینے کا زیادہ حق دار ہوگا۔

( ٢١٧٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ،

عَنِ الْأَعْطَانِ ؟ فَقَالَ :أَمَّا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَكَانَتُ خَمْسِينَ ذِرَاعًا لِنَاحِيَتِهَا يَكُونُ بَيْنَ الْمِنْرَيْنِ مِنَة ، فَلَمَّا كَانَ الإِسُلَامُ رَأَوًا ، أَنَّ دُونَ ذَلِكَ مُجُزِءٌ ، فَجُعِلَ لِكُلِّ بِنُرِ خَمْسٌ وَعِشُرُونَ ذِرَاعًا لِنَاحِيَتِيهَا خَمْسُونَ ذِرَاعًا.

(٢١٤١٨) حضرت محمد بن اسحاق ويشيد فرمات بي كه ميس في حضرت ابو بكر بن محمد بن عمر و بن حزم ويشيد سے كنوي كا حاط كے

متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا: زمانہ جاہلیت میں اُس کے اردگر دے لئے بچپاس ذراع ہوتا تھا، دو کنوؤں کے درمیان سوہوتا تھا، جب اسلام کا دورآیا تو دیکھا گیا کہاس ہے کم بھی کافی ہوجا تاہے، پھر ہر کنویں کے لئے بچپیں ذراع بنایا گیا،اُس کے اردگر د

کے لئے بچاس ذراع۔ د مصروب کے آئی ان کی کے بیان کی کے بیان کی کے بیان کی کارٹر کی ان کی کارٹر کی کارٹر کی کھڑی کارٹر کی کی کارٹر

( ٢١٧٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنُ أَشْعَتْ ، عَنْ عَاهِرٍ ، قَالَ :حرِيمُ الْبِنْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا كُلُّهَا ، لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ فِي عَطِيهِ ، وَلَا مَانِهِ.

(۲۱۷ ۲۹) حضرت عامر پیشینهٔ فرمائے ہیں کہ کنویں کا احاطہ (منڈیر) سارا کا سارا چالیس ذراع کا ہوگا۔ کسی کواس کی جگہ اور پانی پر قبضہ کرنے کی اجازت ندہوگی۔

( ٢١٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِنْيُ ، عَنْ عُرُوَة ، قَالَ : حرِيمُ الْبَدِىء خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا ، وَحَرِيمُ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا ، وحرِيمُ الزَّرع.

قَالَ الزُّهُوِيُّ : وَكِلَعَنِي ، أَنَّ حَرِيمَ الْعَيْنِ سنومَتَهِ فِرْاعٍ.

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ كُنَّا بِ البيوع والأنفسِه ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللل ( • ۲۱۷۷) حفرت عروه ریشین فرماتے ہیں کہ جو کنواں دوراسلام میں کھودا جائے اُس کاا حاط بچیس ذراع ہوگا ،اور پورے کھودے

ہوئے کنویں کا بچاس ذراع اور کھیتی باڑی والے کنویں کا تین سوذراع ہوگا۔

حضرت امام زہری ویشی فرماتے ہیں کہ مجھے خریجی ہے کہ چشمے والے کنویں کا چھ سوذراع ہوگا۔

( ٢١٧٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ . وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّي ، قَالَ :حَرِيمُ الَبِثُو أُرْبَعُونَ ذِرَاعًا.

(۲۱۷۷) حفرت فعمی واثیع فرماتے ہیں کد کنویں کامنڈ برجالیس ذراع ہے۔

( ٢١٧٧٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَرِيمُ بِثْرِ الْبَدِىء خَمْس وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا ، وَحَرِيمُ الْبِنْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا ، قَالَ سَعِيدٌ ، وَحَرِيمُ بِنْرِ الذَّهَبِ ثَلَاثُ مِنْةِ ذِرَاعٍ. (ابوداؤد ٣٠٣ ـ حاكم ٩٧)

(٢١٧٢) حضرت سعيد بن المسيب ويشيذ سے مروى بے كەحضوراقدس مَولِفَضَةَ إِنْ ارشاد فرمايا: جوكنوال دوراسلام ميس كھودا جائے اُس کی منڈ پر پچپیں ذراع ہو گی ،اور پرانے کنویں کی پچاس ذراع ہو گی ،حفرت سعید پرپٹینے فرماتے ہیں کہ بئر الذھب کی تین سو

( ٢١٧٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعدِ بْنِ أَوْسٍ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ بِلَالٍ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا حِمَى إلَّا فِي ثَلَاثُ : ثَلَّةُ الْقَلِيبِ. يَعْنِي حَرِيمَ الْبِنْوِ وَحَلْقَةَ الْقَوْمِ. (بيهقى ١٥١)

(۲۱۷۷۳) حضرت بلال بن کیجی العیسی دیشید ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلِّشَفِیکَ تَقِیم نے ارشاد فرمایا: تین چیزوں کے علاوہ کے لئے احاطہ کر تانہیں ہے: کویں کا اعاطہ مجلس میں پیھے ہوئے لوگوں کا اعاطہ۔ (تیسری چیزیہاں ندکورنہیں لیکن حدیث کی دوسری کتابوں

میں ہے اور وہ ہے: طول الفرس ، یعنی جہاں آ دمی گھوڑ ابا ندھے اس جگہ کا احاطه )

( ١٦٧ ) فِي الرَّجل يكاتِب مدبَّرة ثمَّ يموت وعليهِ مِن مكاتبتِهِ شَيُّءٌ کونی محص اپنے مد برغلام کومکا تب بنا لے پھروہ فوت ہوجائے جبکہ مکا تب پر بدل

## كتابت ميں سے چھابھى باقى ہو،تو كياتھم ہے؟

( ٢١٧٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَرِيّ ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : دَبَّرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشِ غُلَامًا لَهَا ، ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُكَاتِبَهُ ، فَكَتَبَ الرَّسُولُ إِلَى أَبِى هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ :كَاتِبْيه ، فَإِنْ أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ فَذَاكَ ، وَإِنْ حَدَثَ بِكْ حَدَثٌ عَنَقَ ، قَالَ :وَأَرَاهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ لَه. (بيهقى ٣١٣)

(۲۱۷۷) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ قریش کی ایک خاتون نے اپناغلام مد ہر بنایا، پھراُس نے اُس کومکا تب بنانے کاارادہ کیا،

هي معنف ابن الي شير مرجم (جلد٢) کي که هي ۳۰۳ کي کتاب البيوع والأفضية کي ا

اور قاصد کوخط دے کرحفزت ابو ہریرہ ڈٹاٹنو کی خدمت میں بھیجا، آپ نے فر مایا اُس کومکا تب بنالو، اگروہ بدل کتابت ادا کردے تو ٹھیک ہے،ادراگر تجھے کوئی معاملہ پیش آ جائے ( تو مرجائے ) تو دو آزاد ہے۔

( ٢١٧٥ ) حَدَّثُنَا عَبَّادُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : فِي الرَّجُلِ

يَبِيعُ مُدَبَّرِه خِدْمَتُهُ ، قَالَ :مَا أَخَذَ سَيِّدُهُ فَهُو لَهُ ، وَمَا بَقِيَ فَلَا شَيْءَ له.

(۲۱۷۵) حفرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ اگر کوئی مخص اپنے مد برغلام کی خدمت کوفروخت کردی تو جو پچھائس کا آقاوصول

كرچكا ہے،وہاس كاشار بوگا اور جوباتى رەكيا ہےوہ غلام پرلا زم ند ہوگا۔

( ٢١٧٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الْاَحْنَفِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبَّادٍ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : لَا شَيْءَ لَكُمْ إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ.

(۲۷۷۱) حفرت ابن مسعود ولیٹیا ہے ای طرح مروی ہے مگراس میں اس کا اضافہ ہے کہ جب تمبارا ساتھی مرجائے تو پھرتمہارے ارسے نبد

( ٢١٧٧٧ ) حَلَّانُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُد بْنُ حُرَيْثٍ ، قَالَ : شَهِدْت شُرَيْحًا قَضَى بِذَلِكَ.

(۲۱۷۷) حضرت داؤو بن حریث فرمائتے ہیں کہ میں حضرت شریح پیٹین کی خدمت میں حاضر تھا، آپ نے ای طرح فیصلہ فرمایا۔

( ٢١٧٧٨ ) حَلَّاتُنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُؤْخَذُ مَنْهُ مَا بَقِيَ.

(٢١٧٨) حفرت حسن ويشيد فرمات بيل كرجوباتى أس كے ذمده كيا ہوه بھى أس ب وصول كرے گا۔

( ٢١٧٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لا يَبَّاعُ الْمُدَبَّرُ إلَّا مِنْ نَفْسِهِ.

(٢١٧٤٩) حضرت ابن سيرين ويطيع فرماتے ہيں كەمدېرغلام كوفروخت نەكرے مرأس كےنفس كے بدلے ميں۔

( ٢١٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ بَيْعَهُ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُكَاتِبَهُ.

(٢١٧٨٠) حفرت ابن سيرين ويشيل مدير غلام كي يع كونا بسندكرت تص اورمد برغلام كومكاتب بنان من كوئى حرج نه بحصة تقد

( ٢١٧٨١ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَبَاعُ جِدْمَةُ الْمُدَبَّرِ إلَّا مِنْ نَفْسِهِ.

(٢١٨٨) حضرت عطاول في فرماتے ہيں كه مد برغلام كى خدمت كوفروخت نه كرے مگراس كفس (جان) كے بدلے ميں۔

## ( ١٦٨ ) فِي مالِ اليتِيمِ يدفع مضاربةً

# ينتيم كامال مضاربة ميس دينا

( ٢١٧٨٢ ) حَلَّاثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عن نافع :أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي حَجْرِهِ يَتِيمَةٌ ، فَزَوَّجَهَا ، وَدَفَعَ مَالَهَا إِلَى زَوْجِهَا مُضَارَبَةً. هي معنف ابن اليشيرمترجم (جلد٢) في المنطق ١٠٥٥ في ١٠٥٥ في ١٠٥٥ في المنطق (۲۱۷۸۲) حضرت این عمر ویشید کی تربیت میں ایک بیتیم بچی تھی ،آپ نے اُس کی شادی کردی اور اُس کا مال بطور مضاربت اُس

( ٢١٧٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دُفِعَ إلَيْهِ مَالُ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً فَطَلَبَ فِيهِ فَأَصَابَ فَقَاسَمَهُ الْفَضْلُ ، ثُمَّ تَفَرَّقًا.

(۲۱۷۸۳) حضرت حمیداین دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر دل تفو نے اُن کے پاس میتیم کا مال بطور مضار بت بھیجا۔

انہوں نے اُس سے تجارت کی اور نفع کمایا ، پھرانہوں نے منافع کونقیم فرمایا اوراس معالمے الگ الگ ہو گئے۔

( ٢١٧٨٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّفْيِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ فَأَعْطَاهُ مُضَارَبَةً فِي الْبُحُرِ.

(۲۱۷۸۴) حصرت عمر والثوز کے باس میتیم کا مال موجود تھا ،آپ والثوز نے وہ مال بطور مضاربت بحری تجارت میں دے دیا۔

( ٢١٧٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ ،عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ :أنَّهُ وَلِيَ مَالَ يَتِيمِ فَدَفَعَهُ إِلَى مَوْلَى لَهُ.

(۲۱۷۸۵) حضرت حسن واللفظ ينتيم كے مال كے والى تھے ، انہوں نے وہ مال أس كے مولى (سر پرست) كو (بطور مضاربت) و ديا۔

( ٢١٧٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ ، قُلُتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنَّ تَوِى يَضْمَنُ ؟ قَالَ : لَا.

(٢١٧٨) حضرت ابراہيم ويشيد فرماتے ہيں كه اگروسي يتيم كے مال كوكاروبار ميں لگائے تو اس ميں كو كى حرج نہيں ، راوى كہتے ہيں كه ميس نے عرض كيا كدا كر مال ہلاك ہوجائے تو ضامن ہوگا؟ آپ پريٹيوز نے فرمايا كنہيں۔

( ٢١٧٨٧ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ

(۲۱۷۸۷) حضرت ابراہیم طیفیو فرماتے ہیں کداگروسی بیتم کے مال کوکاروبار میں لگائے تو کوئی حرج نہیں۔

( ٢١٧٨٨ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْفَعَ مَالُ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً ، وَيَقُولُ : إضْمَنْهُ ، وَلَا تُعَرِّضُهُ لِبَرُّ ، وَلَا بَحْرٍ.

(٢١٧٨) حضرت حسن بيشيخ يتيم كے مال كوبطور مضاربت دينے كونا پيند تجھتے تتے، اور فرماتے تھے كه أس مال كا ضامن ہوجا،

أس كو بحرى ياز منى تجارت ميں ندلگا۔

( ٢١٧٨٩ ) حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ فِى مَالِ الْيَتِيمِ : إنِ اتَّجَرْتَ فِيهِ فَرَبِحْتَ فَلَهُ ، وَإِنْ ضَاعَ ضَمِنْت ، وَإِنْ وَضَعْته فَهَلَكَ فَلَيْسَ عَلَيْك.

(۲۱۷۸۹) حضرت مجاہدیتیم کے مال کے متعلق فرماتے ہیں کداگر اُس کو تجارت میں لگا کر نفع کمالوتو وہ اُس کا ہے، اورا گرنقصان ہو

هي معنف ابن الي شير مرجم (جلد ٢) كي والأفضية ﴿ ٢٠٥ مَعَ الله البيوع والأفضية ﴿ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

جائے تو ضامن ہوگا اورا گروہ پڑ اپڑ اہلاک ہوجائے تو ضمان لا زم نہ آئے گا۔

( ٢١٧٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كُنَّا أَيْنَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزْكِي أَمُوالَنَا وَتُبْضِعُهَا.

(۲۱۷۹۰) حضرت قاسم طِیٹیو فرماتے ہیں کہ ہم کچھ بیتیم حضرت عائشہ شیٰاندُنیا کی تربیت میں تھے، آپ شیٰاندُنیا ہمارے مالوں کو اکٹر بھتی تھیں اور تھا۔ وہ میں ماکاتی تھیں

پا کیزه رکھتی تھیں اور تجارت میں لگاتی تھیں۔ ۔

( ٢١٧٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ مَرْزُوقٍ ، عَنِ الضَّخَّاكِ ﴿وَلَا تَقُرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِيَ أَحْسَنُ﴾ قَالَ :يُبْتَغَى لِلْيَتِيمِ فِي مَالِهِ.

(٢١٤٩١) حطرت ضحاك ويشيد فرمات بي كم القد تعالى كارشاد ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ كامطلب يہے كہ يتم كے لئے أس مال ميں (روز گار، تجارت) تلاش كيا جائے گا۔

# ( ١٦٩ ) فِي الأكلِ مِن مالِ اليتِيمِ

# يتيم كامال كهاناجر معظيم ب

(٢١٧٩٢) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ

الْكُوفَةِ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَضُرِبُ يَتِيمِى ؟ قَالَ : اضْرِبُهُ مِمَّا كُنْت ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَك ، قَالَ : فَمَا الْكُوفَةِ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : بِالْمُقُرُوفِ غَيْرَ مُتَآثِلٍ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا وَاقِيًّا مَالَك بِمَالِهِ . (بيهقى ٢٨٥ ـ طبرى ٢٢٠)

(۲۱۷۹۲) حفرت حسن عزنی ایک کونی شخص سے روایت کرتے ہیں کدایک شخص نے حضورا کرم میز فضی کا کدا سے اللہ کے

رسول مَطْقَطَةً إكيامين النبي زير بيت يتيم كومارسكم مون؟ آب مِطْقَطَةً في ارشاد فرمايا: أس كوا تنابى ماروجتنا كما كرأس كي جكه تمهارا ا پنابينا موتا تو أس كومارت ، أس شخص في عرض كيا كمين أس كه مال مين سي كتنا اوركيب استعال كرسكما مون؟ آب مِطَفَ

( ٢١٧٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : مَا أَكُلُت مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَهُوَ دَيْنٌ

عَلَيْك ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ﴾ . (٣١٤ ٢١) حضرت ابوالعاليه والشيئة فرماتے بين كه يتيم كے مال مين جتنا كھاؤ گے وہ تم پر قرض ہوگا، كيا تم و كيھتے نہيں اللہ تعالیٰ نے

ارشاد فرمايات: ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمُ أَمُو اللَّهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ﴾ جبتم ان كمال أبيس دوتواس بركواه مناؤ-

( ٢١٧٩٤ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَّةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ قَوْلِهِ : ﴿ وَمَنْ كَانَ

غَنِيًّا فَلْيَسْتَمْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قَالَ : إنَّمَا هُوَ قَرْضٌ ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ : ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ اللَّهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَآشُهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾.

(٣١٤٩٣) حضرت ابن سيرين بالطين فرمات بين كه مين في حضرت عبيدة بطين سه دريافت كيالله تعالى كارشاد ﴿ وَمَنْ كَانَ غَيْبًا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلِ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ سه كيامراد هم؟ آپ بيشيز فرماياس سه مرادقرض به، كيا آپ ديسي نهين كه الله تعالى كارشاد ب: ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَ اللَّهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ﴾ جبتم ان كه مال أنبيل دوتواس مركواه بناؤ۔

( ٢١٧٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :فِي قَوْلِهِ : ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يَسْتَسْلِفُ مِنْهُ :وَيَتَّجِرُ فِيهِ.

(٢١٤٩٥) حضرت مجامد مير الله تعالى كارشاد ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعُفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ كى تفسير ميں فرماتے ہيں كماس سےادھار لے كرأس مال كوتجارت ميں لگا لے۔

( ٢١٧٩٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْوَصِيُّ إِنِ احْتَاجَ وَضَعَ يَدَهُ مَعَ ٱيْدِيهِمُ ، وَلَا يَلْبس عِمَامَةً.

(۲۱۷۹۱) حضرت ابن عباس والثن ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وصی محتاج ہوجائے تو اپنا ہاتھ اُن کے ہاتھ کے ساتھ رکھ دے ( معنی تیبموں کے ساتھ کھائے )اور ممامہ نہ پہنے ( معنی سادگی اختیار کرے )

( ٢١٧٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى العُمَيْس ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِى لبابة ، عَنْ أَبِى يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :فِى قوله تعالى :﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قَالَ :مِنْ مَالِهِ.

(٢١٧٩٤) حضرت ابن عباس و الله تعالى كارشاد ﴿ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ كمتعلق فرمات بيس كه نادارى كي صورت مين ان كه مال مين سه كهاسكتا بهد

( ٢١٧٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ الرَّازِيّ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ . وَسُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالُوا : بِالْقَرْضِ.

(٢١٤٩٨) حضرت سفيان، حضرت سعيد بن جبير ويشع أورحضرت وأكل ويشع فرمات بين كه قرض لے كر كھائے۔

( ٢١٧٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ ، قَالَ : أَتَنَّهُ امْرَأَةٌ فَسَالَتُهُ ، فَقَالَتْ : إِنَّ بِنِيَّ وَإِخْوَةً لَهُمْ مِنْ أَبِيهِمْ وَهُمْ أَيْتَامٌ فِي حَجْرِى ، وَكَانَ لِي مَالٌ فَكُنْت أَنْفِقُهُ عَلَيْهِمْ فَمَا تَرَى ؟ قَالَ :ضَعِى يَدَك مَعَ أَيْدِيهِمْ وَكُلِي بِالْمَعْرُوفِ.

(٢١٤٩٩) محمد بن كعب سے مروى ہے كدا يك عورت آئى اور سوال كيا كدميرے بيٹے اور ان كے بھائى جوأن كے والد كى طرف سے .

( ٢١٨٠. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعِكْرِمَةَ ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَغُرُوفِ﴾ ، قَالَ : رَضَهُ يَدَهُ

(۲۱۸۰۰) حضرت عكرمه والله فرماتے بين كه الله تعالى كارشاد ﴿ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ مراديه كه

ائے ہاتھ کور کھ دے۔

( ٢١٨.١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ فِى قَوْلِهِ : ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلِّ بِالْمَغْرُوفِ﴾ قَالَتْ : أُنْزِلَ ذَلِكَ فِى وَالِى مَالِ الينيم يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُهُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ. (بخارى ٣٥٤٥ـ مسلم ٢٣١٥)

(٢١٨٠١) حضرت عائشة تفاهيئنا فرماتي بين كدالله تعالى كاارشاد ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِفُ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ

طریقے سے کھاؤ۔

بِالْمَعُرُوفِ) يَتَيَم كَ مال كَ والى كَ تعلق نازل بهواب، الروه خودِقاج بهوتواس مِس سَكُها سَكَا بِ-( ٢١٨.٢ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَرْسَلَتْنِي امْرَأَةُ اللَّهِ أَسْأَلُهُ عَنْ

٢١٨.٢) حدثنا مروان بن معاويه ، عن الحسن بن يويد ، عن السعبي ، فان الرسلتين . يَتَامَى فِي حِجْرِهَا قَامَتُ عَلَيْهِمْ هَلْ تَأْكُلُ مِنْ أَمْوَ الِهِمْ شَيْنًا ؟ قَالَ :نَعَمْ ، بِالْمَعْرُوفِ.

(۲۱۸۰۲) حضرت شعبی میشید سے مروی ہے کہ ایک خاتون نے اُن کے پاس اُن بتیموں کے متعلق دریافت کرنے کے لئے بھیجا جو

ان کی تربیت میں تھے، وہ اُن کی سر پرست تھی ،کیاوہ اُن کے اموال میں سے پچھ کھا سکتی ہے؟ آپ نے فر مایا: ہاں معروف طریقے ہے کھاسکتی ہے۔

( ٢١٨.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ العتكية ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :كُلِي مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَاعْلَمِي مَا يَهْمُنُ رَ

( ۲۱۸ ۰۳ ) حضرت عا کشہ میزی مذین ارشاد فر ماتی ہیں کہ بیتیم کے مال میں سے کھالوا ور جتنا کھاؤ اُس کواپیے علم میں رکھو۔

( ٢١٨.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ هَمَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قالَتُ عَائِشَةُ : إِنِّى لَاكْرَهُ أَنْ

يَكُونَ مَالُ الْيَتِيمِ عِنْدِى عُرَّةً خَتَّى أُخْلِطَ طَعَامَهُ بِطَعَامِى وَشَرَابَهُ بِشَرَابِي. (۲۱۸۰۴) حضرت عائشه تفاننهٔ تفاارشا دفرماتی بین که مین اس بات کونا پیند کرتی موں که پتیم کامال میرے پاس الگ رکھا ہوں یہاں

ر معلمہ اس کے کھانے کو اُس کے کھانے کے ساتھ ملالوں اور اپنے پینے کو اُس کے پینے کے ساتھ ملالوں۔ تک کہ میں اپنے کھانے کو اُس کے کھانے کے ساتھ ملالوں اور اپنے پینے کو اُس کے پینے کے ساتھ ملالوں۔

( ٢١٨.٥ ) حَدَّثَنَا ابْن إدريس ، عَنْ هِشَامٍ بن عروة ، عن أبيه أنَّه رخص لوالي اليتيم أن ياكل مكان قيامه

مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۲) کی کی ۱۳۰۹ کی کشاب البیوع والأنفسیة کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۲)

بسکورے. (۲۱۸۰۵) حضرت عروہ ویشین فرماتے ہیں کہ بنتیم کے والی کواجازت دی گئی ہے کہ وہ اُس کے مال میں سے معروف طریقے سے کچھ

الر سُلِ وَالتمرة ببِحسَابِ الأجير . (٢١٨٠٢) حضرت هعی وليني يتيم كه مال كه والى كے متعلق فر ماتے ہيں كه وہ دودھاور تھجور ميں سے اجير كے حساب سے تناول كر س

# ( ۱۷۰ ) فِی الرَّجلِ یکرِی مِن الرَّجلِ غلامه أو نحو ذلِك كری مِن الرَّجلِ غلامه أو نحو ذلِك كري مِن الرَّجلِ علام أَرْت رِلينا

٢١٨.٧ ) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ آجَرَ غُلَامَهُ سَنَةً ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ ، قَالَ : يَبيعُهُ إِنْ شَاءَ.

یبیعه اِن شاءً. (۲۱۸۰۷) حضرت حسن طِیشی اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جوا پناغلام ایک سال کے لئے اجرت پر دے دے پھروہ دورانِ سال ریم میں میں میں ایس میں میں میں میں میں میں ہوا پناغلام ایک سال کے لئے اجرت پر دے دے پھروہ دورانِ سال

سَ عَلام كُوفروخت كَرِنْ كَاراده كَرِي، فرمايا الروه چاہة أس كوفروخت كرسكتا ہے۔ ٢١٨٠٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ إياسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فِي الْغُلَامِ يَدُفَعُهُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ يُعَلِّمُهُ ، ثُمَّ يُخْرِجُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِى شَرْطُهُ ، قَالَ : يُرَدُّ عَلَى مُعَلِّمِهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ.

۸۰۸۱) حضرت ایاس بن معاویه اُس خُض کے متعلق فرماتے ہیں جواپناغلام دوسر فِحْض کے پاس بھیج تا کہ وہ اُس کوتعلیم دے، معروہ شرط کمل ہونے سے بل ہی اُس کووہاں سے نکال لے ، توجو کھمعلم نے اُس غلام پرخرج کیا ہے وہ اُس کولوٹا یا جائے گا۔ ۲۱۸۰۹) حَدَّثُنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَن الْحَدِّمَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلِ آجَرَ غُلاَمَهُ سَنَةً فَارَادَ أَنْ يُخُوجَهُ ؟ قَالَ :

٢١٨.٩ ) حَلَّتُنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آجَرَ غُلَامَهُ سَنَةً فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُ ؟ قَالَ : لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ.

قَالَ :وَسَأَلْت حَمَّادًا ، فَقَالَ :لاَ يَأْخُذُهُ إلاَّ مِنْ مَضَرَّةٍ.

۲۱۸۰۹) حضرت تھم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ ایک آ دمی نے اپنا غلام ایک سال کے لئے اجرت پر دیا ہوا ہے بھروہ اُس کو س سے نکالنے کا ارادہ کرتا ہے تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ آپ ہولٹے لئے نے فرمایا کہ اُس کو واپس نکالنے کی (اُس سے لینے کی ) اجازت نہیں ہے۔ پھر میس نے حضرت حماد سے اُس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ ہولٹے ٹیڈ نے فرمایا کہ اُس سے نہ لے مگر نقصان سے خلاصی پانے

، کے لئے۔ هي مصنف ابن الي شيبمتر جم (جلد ۲) كي المستخط المستقد ا

( ٢١٨١٠ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى يَذْكُرُ : أَنَّ شُرَيْ

وَمَسْرُوقًا كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِّ إِذَا آجَرَ الْعَبْدَ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِن

(۲۱۸۱۰) حضرت شریح بیشیو؛ اور حضرت مسروق بیشیو؛ فرماتے ہیں کدا گر کو کی شخص اپنا غلام ایک سال، یا ایک مہینے کے لئے یا یہ مدت کے لئے کرایہ برد سے پھروہ اُس سے غلام واپس لینے کا ارادہ رکھتا ہوں تو وہ واپس لےسکتا ہے۔

( ١٧١ ) فِي الرَّجل تكون عِندة الودِيعة فيعمل بها لِمن يكون ربحها

کسی شخص کے پاس امانت کا مال ہووہ شخص اُس مال کو کاروبار میں لگا کرنفع کمالے تووہ

### منافع كس كاشار بوگا؟

( ٢١٨١١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ :سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلِ اسْتَوْدَعَ مَ فَتَجَرَ فِيهِ ؟ فَقَالَ : كَانَ عَطَاءُ يَقُولُ : مَا كَانَ فِيهِ مِنْ نَمَاءٍ فَهُوَ لِرَبِّ الْمَالِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ :كَيْسَ لِرَبِّ الْمَ

وَلَا المُسْتَودَع، وَهُوَ لِلْمَسَاكِينِ.

(٢١٨١١) حضرت ابن الى بجيع مردى بيكرايك فخص نے دريافت كيا كرا كركم فخص كے ياس امانت ركھواكى جائے اوروہ أ

تجارت میں لگا لے؟ حضرت عطار پیھیز نے فر مایا جومنا فع حاصل ہووہ رب المال کو ملے گا ،اور حضرت مجاہد پریشیؤ نے فر مایا نہ رب الما كويطے گااور نه بی امانت داركو بلكه وه مساكيين كوسلے گا۔

ِ ( ٢١٨١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تُحَرَّكُ الْوَدِيعَةُ إِلَّا بِإِذْن رَبِّهَا ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَلَهُ الرَّبْحُ.

(۲۱۸۱۲) حضرت حسن پربیجینه فرماتے ہیں کہ امانت کے مال کو اُس کے مالک کی اجازت کے بغیر کاروبار میں مت لگاؤ ،اگر اُس . بغيرا جازت ابيا كيانؤوه ضامن مو گااور جومنافع أس كوحاصل مواوه أس كاموگا-

( ٢١٨١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْوَدِيعَةِ : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا يُحَوِّلُهَا عَنْ مَوْضِعِهَا ، أَوْ يُغَيِّرَهَا عَنْ حَالِهَا ، فَإِنْ هُوَ غَيَّرَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا ، فَكَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ إِ وكيس لواجد منهما.

(۲۱۸۱۳) حضرت ابراہیم بیشین امانت کے متعلق فرماتے ہیں کہ اُس براُس وقت صان نہیں آئے گا جب تک وہ اُس کو اُس کی ہے پھیرنہ دے یا اُس کو اُس کی حالت ہے تیدیل نہ کر دے ،اگر وہ اُس کو اُس کی حالت ہے تبدیل کر دے اور اُس کو پکھمز

عاصل ہوتو اُس کونفع کوصد قہ کرد ہے وہ ان میں سے سی کانہیں ہوگا۔

ه مصنف این الی شیر مترجم (جلد۲) کی مصنف این الی شیر مترجم (جلد۲) کی الی کی کار الی نفسیه کی کی الی کی کار الی نفسیه کی کی الی کی کار الی کی کار الی کی کی کار الی کار الی کی کار الی کی کار الی کی کار الی کی کار الی کار الی کی کار الی کار الی کی کار الی کی کار الی ( ٢١٨١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :سُنِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ ؟ فَقَالَ :هُوَ مَضْمُونْ

حَتَّى يَكْفَعُهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ ، قَالَ : اصْنَعْ بِفَضْلِهِ مَا شِئْت ، هُوَ مَضْمُونْ حَتَّى تَدْفَعَهُ إِلَيْهِ. (۲۱۸۱۴) حفرت ابن عمر دفاشہ سے بیتم کے مال کے متعلق دریافت کیا گیا، آپ نے فر مایا کہ جب تک وہ واپس نہ کر دیا جائے وہ

مضمون ( قابلِ ضان )رہتا ہے، دریافت کیا گیا کہ اس میں پچھ منافع بھی ہے، فرمایا منافع کے ساتھ جو چاہے کر لے کین بیتم کا مال جب تک واپس نہ کرے مضمون ( قابلِ ضمان ) رہے گا۔

( ٢١٨١٥ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ المَالُ لَآيَتَامِ فَيَعْمَلُ بِهِ ، قَالَ :هُوَ ضَامِنٌ إِذَا عَمِلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَالرِّبْحُ يَتَصَدَّقُ بِهِ. (٢١٨١٥) حفرت ابراہيم وليٹيزے دريافت كيا گيا كه ايك خض كے پاس بتيموں كامال ہے، تو كياد واس كوتجارت ميں استعال كرسكتا

ہے؟ آپ پراٹیلیئے نے فرمایا اگروہ اُن کی اجازت کے بغیر کر ہے تو وہ ضامن ہوگا ،اور جومنا فع حاصل ہواُس کوصد قہ کرے گا۔

( ١٧٢ ) فِي الرَّجلِ يسلِم فيقول ما كان مِن حِنطةٍ فبكذا

کوئی شخص بیچسلم کرتے ہوئے یول کہے: جو پچھ گندم میں سے ہےوہ اتنے کا ہے ( ٢١٨١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ : رُبَّمَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ إِلَى

الرَّجُلِ أَلْف درهم وَنَحُوهَا فَيَقُولُ ۚ ۚ إِنْ أَعُطَيْتِنِي بُرًّا فَبِكَذَا ، وَإِنْ أَعْطَيْتِنِي شَعِيرًا فَبِكَذَا ، قَالَ : سَمٌّ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا وَرِقاً مُسَمَّاةً ، فَإِنْ أَعْطَاكَ الَّذِي فِيهِ وَإِلَّا فَخُذْ رَأْسَ مَالِكِ.

(٢١٨١٢) محمد بن زيد بريشيد فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت ابن عمر رہ النو سے عرض كيا كه بعض اوقات كو كی شخص كسى كے ساتھ ايك ہزار رہم میں نظیم کم تاہے،ادر یوں کہتاہے کہا گرتونے مجھے گندم دیا توبیہ سودااتنے کا ہوگا اورا گر بُو دی تواتنے میں ہوگا ،آپ ڈاپٹنے نے فر مایا کہ ان میں سے ہرنوع (قتم) کے لئے الگ قیمت بیان کرے ،اگر اُسی قیمت میں مجھے دے دے تو ٹھیک وگرنداُس سے اپنا

، ٢١٨١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسُلَمَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ :فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَقُولُ :مَا كَانَ عِنْدَكَ مَنْ حِنْطَةٍ فَبِكَذَا ، وَمَا كَانَ عِنْدَكَ مِنْ خُبُوبِ فَبِكَذَا :أَنَّهُ كُوهَهُ. (٢١٨١٧) حفرت سعيد بن جبير ويشيد سے مروى ہے كه اگر كوئي شخص نيع سلم كرتے ہوئے يوں كہے كہ جو پچھ تيرے ياس گندم

میں سے ہےوہ اتنے کا اور جو کچھ تیرے پاس دانوں میں سےوہ اتنے میں،تو ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے۔ ٢١٨١٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْن أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّوِيرِ أَيُّهُمَا اسْتَيْسَرَ

عَلَيْهِ أَعْطَاهُ ؟ قَالَ : لَا يَصْلُحُ.

معنف ابن ابی شید مترجم (جلد۲) کی ۱۳۳ کی کتاب البیوع والأفضیه کی معنف ابن ابی شید مترجم (جلد۲) کی دالا فضیه کی در این می می می در الا فضیه کی در این می می در این می می در این می می در این می در این می می در

(۲۱۸۱۸) حفزت عامرے گندم اور بُو کی نظم سلم کے متعلق دریافت کیا گیا کہ جوبھی آ سانی ہے میسر ہودے سکتا ہے؟ آپ دیشہ نے فرمایا: پچھاس کی صلاحیت نہیں رکھتی ۔ ( درست نہیں ہے )

( ٢١٨١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي رَجُلٍ أَسُلَمَ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ مَعْلُومٍ اللَّهِ مَعْلُومٍ اللَّهِ مَعْلُومٍ ، قَالَ : لاَ يَصْلُحُ.

(۲۱۸۱۹) حضرت عطاد یطین ہے دریا فت کیا گیا کہ کوئی شخص کی متعین چیز میں متعین وقت کے لئے تیج سلم کرےاگروہ اُس کواتنی ر

رے سکے تو آئی مقدار میں کوئی اور متعین چیز دے سکتا ہے؟ آپ بیٹی نے فرمایا یہ درست نہیں ہے۔

( ٢١٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يُسْلِفُ فَيَقُولُ : إِنْ كَانَ بُرَّا فَبِكَذَا ، وَإِ.

گانَ شَعِيرًا فَبِكَذَا :أَنَّهُ كَوِهَهُ. (۲۱۸۲۰) حضرت حسن وطبینے سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص یوں کہتے ہوئے سلم کرے کہ اگر گندم ہوتو اتنے میں اور بُو ہوتو ا

میں تو کیاہے؟ آب پاللی نے اُس کونالیندفر مایا۔

# ( ١٧٣ ) فِي السَّلْمِ فِي الثَّيَابِ

# كپژول ميں بيع سلم كرنا

( ٢١٨٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسُلَمَ ، عُن عَلْقَمَةً بُنِ مَرْتَلٍ ، عَنْ رَذِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الثَّيَابِ ، ذَرُعٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ .

لا ہائ بانستیم رہی انتیابِ ، قارع معلوم ہی اجملِ معلومِ . (۲۱۸۲۱) حضرت سعید بن المسیب ریشید فرماتے ہیں کہ کیڑوں میں اس طرح بیج سلم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب کہ ذرار

(۲۱۸۲۱) حضرت سعید بن انمسیب پریشید قرماتے ہیں کہ پیڑوں میں اس ط بھی متعین ہوں اور وقت بھی متعین ہو۔

( ٢١٨٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ ، قَالَ :سَأَلَتُ بُكَيْر بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنِ السَّلَمِ فِ النِّيَابِ ؟ فَقَالَ :لاَ يَصُّلُح إلاَّ مَعْلُومَ الرُّقُعَةِ مَعْلُومَ كَذَا.

النيابِ؟ فقال : لا يصلح إلا معلوم الرفعةِ معلوم كله. (٢١٨٢٢) حفرت بكيرابن عبدالله بن الاهج سے كيروں ميں بي سلم كے متعلق دريافت كيا گيا؟ آب نے فرمايا كديدورست نبيس،

( ۲۱۸۲۲ ) حضرت بکیرابن عبداللہ بن الاسج سے کپڑوں میں بھے سلم کے مع مگر کپڑا کی مقدار وغیر ومعلوم ہو۔

( ٢١٨٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، قَالَ :سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ السَّلَمِ فِي الْكَرَابِيسِ ؟ فَقَالَ : قَ كُ:ْ -، أَهْوَالُهُ

(۲۱۸۲۳) حفزت عامرے سوتیکپر وں میں بیچ سلم کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ پیٹیلانے فرمایا کہ میں تو کرتا تھا۔ پر عاب دو آب میں بریک سے در میں اس مرد میں سے دری کا کہ بریکٹر کا کا میں کا دریکٹر کا تعلقہ کا میں اور کا تھا۔

( ٢١٨٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ فِي ثَوْبٍ يَعْرِفُ ذَرْعُهُ وَرُقعته أ

ر على مستف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) في المستخصص ۱۳۳۳ في المستقد المستقد

بسن. (۲۱۸۲۴) حضرت عامر بیشید فرماتے ہیں کہ جب کپڑے کا ذراع اور مقدار وغیرہ معلوم ہوتو پھر پیچ سلم کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔۔۔

> ۲۱۸۲۵) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ وَعَطَاءٍ ، قَالاً : لاَ بَأْسَ فِي السَّلَمِ فِي الصُّوفِ وَالأَكْسِيَةِ. (۲۱۸۲۵) حضرت جابر دلي في اور حضرت عطافر ماتے ہیں كداون اور كبڑوں میں تئے سلم كرنے میں كوئى حرج نہیں ہے۔

(٢١٨٢٥) عُمْرِتُ جَابِر مِيْرُو اوْرَصْرِتُ عَظَامُر مَا تَ إِنْ لَهُ اوْنَ اوْرَبِرُونَ مِنْ مَرْتُ مِنْ رَفِي ٢١٨٢٦) حَدَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّلَمِ فِى الْكَرَابِيسِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِى ذَرْعٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

یر بعث میں ہوں ہوں ہوں ہیں جہ ہوں ہیں ہوں ہیں ہے۔ (۲۱۸۲۲) حضرت قاسم پانٹیوئی سے سوتی کپڑوں میں ہے سلم کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا اگر ذراع اور وقت متعین اِن تو کوئی حرج نہیں ہے۔

٢١٨٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرَى بِالسَّلَمِ فِى كُلِّ شَيْءٍ بَأْسًا إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ مَا خَلَا الْحَيَوَانَ.

٢١٨٢٨) حفرت ابن مسعود وليُّوْ برأس چيز كي سلم ميس كوئى حرج نه تجهة تق جس ميس وقت متعين بوسوائ حيوانات كـ ـ ٢١٨٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سُنِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي سَبَائِبَ ، وَأَنْهُ فَنَ وَاللّهُ اللّهُ فِي سَبَائِبَ ، وَأَنْهُ فَنَ وَ قَالَ : لاَ

، أَيْدُفُنَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَيْنَ ، قَالَ : لاَ . (٢١٨٢٨) حضرت ابن عباس والفؤيت دريافت كيا كيا كما كركوني شخص كيژوں ميں أن سلم كرت وه بردكرنے سے بہلے أن كى أن كرسكتا ہے؟ آپ نے فرمایا كنہيں۔

## ( ١٧٤ ) من ردّ المكاتب إذا عجز

ے۔ مکا تب اگر بدل کتابت سے عاجز آ جائے تو اُس کوغلامی میں واپس لوٹا دیا جائے گا

٢١٨٢٩ ) حَلَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنِ الْحَارِثِيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا تَنَابَعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ نَجْمَانِ فَلَخَلَ فِي السَّنَةِ فَلَمْ يُؤَدِّ نُجُومَهُ ، رُدَّ فِي الرِّقِّ.

(۲۱۸۲۹) حضرت علی و افتی فرماتے ہیں کداگر مکا تب لگا تاریدل کتابت کی دوقسطیں ادانہ کر سکے تو وہ بیت مال میں داخل ہوجائے گا گروہ ایک قبط نداد اکر پایا تو اُس کودوبارہ غلامی میں لوٹا دیا جائے گا۔

( ٢١٨٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ أَبِي زَاثِدَةً ، عَنْ أَبَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ :أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ ، فَأَذَّاهَا إِلَّا مِنَة ، فَرَدَّهُ فِي الرِّقِّ.

(۲۱۸۳۱) حضرت عطاً پریشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر مذاتی نے اپنے غلام کو ہزار دینار پرمکا تب بنایا، اُس نے سودینار کم سارا مال اداكر دياءآب والتوني في أسكودوباره غلام ميس لوثا ديا-

( ٢١٨٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، قَالَ : إذَا دَخَلَ نَجْمٌ فِي نَجْمٍ فَقَلِ اسْتَبَانَ عَجْزُهُ.

(۲۱۸۳۲) حضرت حارث عمکلی فرماتے ہیں کہ جب بدل کتابت کی قسط دوسری قسط میں داخل ہوجائے تو اِس سے مکاتب کا عجر

ٹابت ہوجائے گا۔

( ٢١٨٣٣ ) حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَوُدُّ الْمُكَاتَبَ إِذَ

(۲۱۸۳۳) حفرت شریح بیشین نے مکا تب کودوبارہ غلامی میں لوٹا دیا جب وہ بدل کتابت سے عاجز ہوگیا۔

( ٢١٨٣٤ ) حَدَّثَنَا ۚ ابْنُ أَبِي زَانِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إِذَا كَاتَبَ غُلَامَهُ عَلَّى مِنَة أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عُشْرَ أَوَاقٍ ، ثُمَّ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِ.

(ابوداؤد ۳۹۲۲ احمد ۲۰۲

(۲۱۸۳۴) حضرت عمر دین شعیب سے مروی ہے کہ حضور اقدیں مَا اِنْفَیْکَا بِنے ارشاد قرمایا: جب کو کی مخص غلام کوسوا وقیہ پر مکا تب بنائے ، پھروہ غلام دس اوقیہ کے سواباتی ساراادا کردے پھروہ اُس دس کے ادا کرنے سے عاجز آ جائے تو اُس کودوبارہ غلامی میں لوا

- ؛ ( ٢١٨٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيد ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لاَ يُرَدُّ حَتَّى يَعْجِزَ عَنْ سِنِينَ. (٢١٨٣٥ ) حضرت حَمَّم وَيَشِيْ فرمات بِين كه مكاتب الركن سالون كي قسطين اداكر نے سے عاجز آجائے تو پھراُس كودوبارہ غلامي مير لوٹادیاجائے گا۔

( ١٧٥ ) فِي بيعِ المجازفةِ لِما قد علِم كيله

جس چیز کی مقدار معلوم ہواُ س کوا نداز ہے سے فروخت کرنا

( ٢١٨٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :إِذَا عَلِمْت مَرِيلَةَ شَيْءٍ فَلَا تَبِعْهُ جُزَافًا. (٢١٨٣١) حضرت طاوَس فرمات بي كرجب كس چيزي مقدار معلوم بوتو پيراس كوانداز سے فروخت ندكرو۔

﴿ مَعنف ابن الى شَيه مِرْ بَم (جلد ٢) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ كُنَا مِنْ البَوع والْأَنْفِ الْ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ٢٨٨٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِدُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لاَ بِي : الرَّجُلُ يَقُولُ : قَدْ كِلْت فِي هَذِهِ الخابية كَذَا وَكَذَا مَنًا ، وَلاَ أَذْرِى لَعَلَّهُ نَقِصُ ، أَوْ سُرِق ، أَوْ تَشْتِبُهُ الْخَابِيَة ، أَوْ كَانَ فِيهِ غَلَطٌ ، لاَ أَبِيعُك كَيْلاً ، إِنَّمَا أَبِيعُك وَلاَ أَذْرِى لَعَلَّهُ نَقَصُ ، أَوْ سُرِق ، أَوْ تشْتِبُهُ الْخَابِيَة ، أَوْ كَانَ فِيهِ غَلَطٌ ، لاَ أَبِيعُك كَيْلاً ، إِنَّمَا أَبِيعُك

جُزَافًا، قَالَ: کَانَ ابْنُ سِیرِینَ یَکُوهُهُ ، وَ کَانَ الْحَسَنُ لَا یَوی بِهِ بَاْتًا. ۲۱۸۳۷) حفرت معتمر بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ہے کہا کہ ایک شخص کہنے لگا کہ میں نے اس منکے کوتولا ہے اس باتنے من ہے، اور جھے نہیں معلوم شاید ہیکم ہوگیا ہو، یا اس میں سے چوری ہوگیا ہو یا پھر کسی اور منکے سے ل گیا ہویا پھراس میں کے غلطی و گئی میں میں کی کیا کہ ک فی فید نہیں کی بی گا میں اس کی زیادہ ذافی خیسہ کی دیا ہے اس بیع سے کی افتار

ع بست على به ورسيد من الركيل كرك فروخت نبيل كرول كا، مين ال كوانداز أفروخت كرول كا، اب النابيج كاكيا علم ب؟ انهول المخططى بهو في بوء مين ال كوك كرك في بالمبال كوانداز أفروخت كرول كا، اب النابيج كاكيا علم ب؟ انهول نه فرما يا كه حضرت ابن ميرين نه إلى كوك بين المورد عضرت ابن ميرين نه إلى كال بحريد من من مغيرة ، قال : سألتُ إِبْراهيم عَن رَجُل كال جُزَافًا ؟ فَقَالَ لَهُ : هَا كَانَ فِي بَيْتِكَ مِنْ رَجُل كال جُزَافًا ؟ فَقَالَ لَهُ : هَا كَانَ فِي بَيْتِكَ مِنْ رَجُل كالَ جُزَافًا ؟ فَقَالَ لَهُ : هَا كَانَ فِي بَيْتِكَ مِنْ رَجُل كالَ جُزَافًا ؟ فَقَالَ لَهُ : هَا كَانَ فِي بَيْتِكَ مِنْ رَجُل كالَ جُزَافًا ؟ فَقَالَ لَهُ : هَا كَانَ فِي بَيْتِكَ مِنْ رَجُل كالَ جُزَافًا ؟ فَقَالَ لَهُ : هَا كَانَ فِي بَيْتِكَ مِنْ رَجُل كالَ جُزَافًا ؟ فَقَالَ لَهُ : هَا كَانَ فِي بَيْتِكَ مِنْ رَجُل كالَ جُزَافًا ؟ فَقَالَ لَهُ : هَا كَانَ فِي بَيْتِكَ مِنْ رَجُل ها يَعْ مِنْ وَهِ وَمِنْ مِنْ مُنْ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَنْ رَجُل كالَ جُزَافًا ؟ فَقَالَ لَهُ : هَا كَانَ فِي بَيْتِكَ مِنْ رَجُل كال

(٢١٨٣) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن رَجُلٍ كَالَ جُزَافًا ؟ فَقَالَ لَهُ : مَا كَانَ فِي بَيْتِكَ مِنْ وَنُطَةٍ فَيَكَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَكَرِهَهُ إِبْرَاهِيمُ.
حِنْطَةٍ فَيِكَذَا ، وَمَا كَانَ مِنْ شَعِيرٍ فَيِكَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَكَرِهَهُ إِبْرَاهِيمُ.
٢١٨٣٨) حفرت ابراہيم بِالنِينَ سے دريافت كيا كيا كہ ايك فخص اندازے سے خريدتا ہے اور كہتا ہے كچو كچھ تيرے كھريس كندم سروا حزيل كونا سندفر بايا.

ہوہ استے میں اور جو بھی بجو ہوہ استے استے میں؟ حضرت ابراہیم بیٹی نے اِس کونا پندفر مایا۔ ۱۲۱۸ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ فِطُو : أَنَّهُ سَأَلَ الشَّعْبِیَّ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْأَعْرَابِ يَقْدَمُونَ عَلَيْنَا بِالطَّعَامِ فَنَشْتَرِی مِنْهُمْ کَیْلاً ، ثُمَّ نَقُولُ : بِیعُونَا جُزَافًا ، قَالَ : لَا ، حَتَّی تَتَارَکُوا الْبَیْعِ. ۲۱۸۳۹) حضرت صعی مِیٹی سے دریافت کیا گیا کہ کچھ دیہاتی ہارے پاس غلہ لے کرآئے ہم نے اُن سے کیل کرکے پچھڑ یدا پھر

. كَمْ لَكُ كَهُ مَهَارَ صِمَا تَهَا مُدازَ صِ تَنْ كُرُو؟ آپ نے فر مايا ايسامت كرويہاں تك كدوه نيخ چھوڑنے پرراضى موجا كيں۔ . ٢١٨٤ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْمِنِ جُورَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنُ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا إِذَا أَعْلَمُهُ أَنَّهُ يَعْلَمُ كَيْلُهُ. مع وروي دون من الله من وروز نامع كي فرون على الله وروز من من من معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم معادم

٢١٨٣٠) حضرت عطار إلين انداز أن كرنے ميں كوئى حرج نہيں بجھتے جبراً س چيزى مقدار معلوم ہو۔ ٢١٨٤١) حَدَّنَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ أَبُو عِصَامٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ، عَنِ الْأُوزَاعِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَمُجَاهِدًا وَعِكُرِ مَةَ وعَطَاء ، عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي الرَّجُلَ فَيبَنَاعَ مِنْ بَيْتِهِ طَعَامًا فِيهِ مُجَازَفَةً ، وَرَبُّ الْعَسَنَ وَمُجَاهِدًا وَعِكُرِ مَةَ وعَطَاء ، عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي الرَّجُلَ فَيبَنَاعَ مِنْ بَيْتِهِ طَعَامًا فِيهِ مُجَازَفَةً ، وَرَبُ

الطَّعَامِ فَذُ عَلِمَ كَيْلَهُ ؟ فَكَرِهَهُ مُحُلُّهُمْ. ۱۳۱۸) حفرت حسن،حفرت مجاہد،حفرت عمر مداور حفرت عطا ہے دریا فت کیا گیا کہا کے فخص دوسرے کے پاس آتا ہے اور نداز آگندم کی بیچ کرتا ہے،اوربعض اوقات گندم کی مقدار معلوم بھی ہوتی ہے توالیں بیچ کرنا کیسا ہے؟ سب حضرات نے اِس کو اپند فریا ہا

٢١٨٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عن نَافِعٍ ، قَالَ : لَقَدُ رَأَيْتَنَا وَفِينَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

منف ابن البشيم ترجم (طدا) في المُصَلَّى فَيقُولُ الرَّجُلُ : كِلْت كَذَا وَكَذَا ، وَلَا أَبِيعُهُ مُكَايَلَةً ، إنَّمَا أَبِيعُ يُجَاءُ بِالْأُوْسَاقِ فَتُلْقَى فَى الْمُصَلَّى فَيقُولُ الرَّجُلُ : كِلْت كَذَا وَكَذَا ، وَلَا أَبِيعُهُ مُكَايَلَةً ، إنَّمَا أَبِيعُ مُجَازَفَةً ، فَلَمْ يَرَوْ ابِهِ بَأْسًا.

(۲۱۸۳۲) حضرت نافع بیلٹیلئے سے مردی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُراَفِقِیکَا آپاکے اسحاب کودیکھا کہ ان کے سامنے غلے کے وسّ لا ۔ جاتے تھے اور ایک آ دمی کہتا کہ میں نے ان چیزوں کوکیل کر کے لیا ہے میں انہیں کیل کے حساب سے نہیں بلکہ اندازے سے بیچول علا رصابہ نے میں میں کرنے جے نہیں سیجھتہ ہتے

گا۔اصحاب نبی اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( ٣١٨٤٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا نَتَلَقَى الرَّكُبَانِ ، فَنَشْتَرِ، وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نُحَوِّلَهُ مِنْ مَكَانِهِ ، أَوْ نَنْقُلُهُ. مِنْهُمَ الطَّقَامَ مُجَازَفَةً ، فَنَهَّانا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نُحَوِّلَهُ مِنْ مَكَانِهِ ، أَوْ نَنْقُلُهُ. (بخارى ٢١٦٢ـ مسلم ٢١١

(۲۱۸۴۳) حضرت ابن عمر رہ اللہ ہے مروی ہے کہ ہم لوگ سواروں سے ملتے اور اُن سے انداز سے سے گندم وغیرہ خریدتے تھے آنخضرت مَرِّالْفَصِیَّةِ نے ہمیں اِس سے روک دیا جب تک کہ ہم اُس کواُس کی جگہ سے منتقل نہ کردیں۔

( ١٧٦ ) فِي المكاتب يموت ويترك دينًا وبقِيّةً مِن مكاتبتِهِ

مكاتب اس حال ميس فوت موجائے كماس كے ذمه بدل كتابت بھى مواوراً س پرقرض بھى مو ( ٢١٨٤٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَأَشْعَتْ وَإِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ

وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَبَقِيَّةٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، قَالَ : يَضْرِبُ مَوَالِيهِ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ.

وَقَالَ حَمَّادٌ : يَضْرِبُونَ بِمَا حَلَّ مَا لَمْ يَجِلَّ.

(۲۱۸۳۳) حضرت شریح ویشید اُس مکاتب کے بارے میں فرماتے ہیں جو اِس حال میں فوت ہو کہ اُس پر قرض بھی ہواور بدا کتابت بھی باقی ہوتو قرض سے پہلے آقا وَل کی واجب الا داء قسطیں اوا کی جائیں گی۔

( ٢١٨٤٥ ) حَدَّثْنَا حَفُصٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :أَخُطَأَ شُرَيْحٌ ، وَإِنْ كَانَ قَاضِيَّ كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ :يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْمُكَاتِبَةِ.

(۲۱۸۴۵) حضرت سعید بن المسیب ویشید فرمات بین که حضرت شریح پیشید اگر چه قاضی تصلیکن أن سے ملطی موئی ہے، حضرت نا بن ثابت زائش فرماتے تھے بدل کتابت سے پہلے قرض اداکریں گے۔

.ن تا بحث ن تُريَّرُ مَا عَـ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَضُرِبُ مَوَالِيهِ بِمَا ﴿ ٢١٨٤٦ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ وَيَنْ يَضُرِبُ مَوَالِيهِ بِمَا ﴿ ٢١٨٤٦ ) حَدْثُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا خَدْهُ اللهُ مَا خَدْهُ اللهُ مَا خَدُهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا خَدْهُ اللهُ مَا خَدُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ مَا عَنْ اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَا خَدْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

مِنْ نُجُومِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَجُمْ حَالٌ بُدِءَ بِالْغُرَمَاءِ فَأَخَذُوا دَيْنَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَ لِمَوَالِيهِ حَتَّى تَتِمَّ مُكَاتَبَتُهُ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ بَعُدَ مُكَاتَيَتِهِ كَانَ لِوَرَثَتِهِ. معنف ابن الى شير مترجم (جلد ۲) في معنف ابن الى شير مترجم (جلد ۲) في معنف ابن الى شير مترجم (جلد ۲) في معنف ابن الى من في من من في م

(۲۱۸۳۲) حفرت ابراہیم ویٹی فرماتے ہیں کہ اگر مکاتب غلام اس حال میں نوت ہو کہ اُس پر قرض ہوتو اُس کے آقا کوقرض خواہوں کے ساتھ رکھیں گے بقسطوں میں سے جو واجب الا واء ہے وہ پہلے دیں گے اور اگر اُس پر فی الفور کوئی قسط لازم نہ ہوتو قرض خواہوں سے ابتداء کریں گے پس وہ اپنا قرض وصول کرلیں گے ،اور اگر اس میں سے پھی پچے جائے تو وہ آقاوں کو ملے گایہاں تک کہ بدل کتابت کمل ہوجائے اور اگر بدل کتابت اداکرنے کے بعد بھی پچھ نے جائے تو وہ اُس کے ورثاء کے ملے گا۔

( ٢١٨٤٧) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَضُرِبُ مَوْلَاهُ مَعَ الْفُرَمَاءِ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ. ( ٢١٨٣٤) حضرت ابرائيم ولطيرُ فرمات بين كدأس كة قاكوقرض خواهوں كيساتھ ملائيں كي تشطوں ميں سے جوقبط واجب الاداء هوئي هو۔

> (٢١٨٤٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَن هشام ، عن الحسن ، قَالَ : يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ. (٢١٨٣٨) حضرت حسن والله في قرمات بيل كه قرض الما الداء كري كيد ( ١٨٨٨ ) حضرت حسن والله في قرمات بيل كه قرض الما الداء كري كيد

( ٢١٨٤٩ ) حَدَّثَنَا عُنْدُرُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحِ ، قَالَ : يُبُدُأُ بِالدَّيْنِ. (بيهقى ٣٣٣) (٢١٨٣٩ ) حفرت شرح مِينِيْدِ فرمات بين كه قرض ابتداء كرين كَرِيدِ و ٢١٨٣٩ ) حضرت شرح و في در الله و المراجع و الله و المراجع و الله و المراجع و المادو المستدود المادو المستدود

( ٢١٨٥٠) حَدَّثَنَا ابْنُ فَصَيْلِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ ، أَنَّهُمَا قَالاً :إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ وَبَقِيَّةً مِنْ مُكَاتَبِهِ ، قَالَ :يُنْظُرُ إِلَى مَا حَلَّ عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ ، وَمَا كَانَ لِغُرَمَائِهِ فَيُقَسَّمُ ذَلِكَ بِالْمِحصَصِ. مِنْ مُكَاتَبِهِ ، قَالَ :يُنْظُرُ إِلَى مَا حَلَّ عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ ، وَمَا كَانَ لِغُرَمَائِهِ فَيُقَسَّمُ ذَلِكَ بِالْمِحصَصِ. (٢١٨٥٠) حضرت عمى والتي الله ورحضرت عم فرمات بي كما كرفلام برقرض بهي بواور بدل كتابت بهي باقي موتو قسطون مي سي جوقسط واجب الاداء بوئي بوأس كوديكمين كي اور جوأس كرفرض خوابول كي لئي قا أس كے صول كے اعتبار سے تقسيم جوقسط واجب الاداء بوئي بوأس كوديكمين كي اور جوأس كے قرض خوابول كے لئے قا أس كے صول كے اعتبار سے تقسيم

كرديں گے۔ ( ٢١٨٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَسُفْيَانَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، كَانُوا يَقُولُونَ :إذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ : حَلَّ

مَا عَلَيْهِ ، فَيَضْرِبُ الْمَوْلَى مَعَ الْغُرَمَاءِ بِبَحِمِيعِ الْمُكَاتِبَةِ. (٢١٨٥١) حضرت حسن، حضرت سفيان اور حضرت ابن الى يلى يشيئ فرماتے ہيں كما گر غلام فوت ہوجائے اور اُس پر قرض باقی ہو پھر

جُو بِكُهُ أَسْ بِرَهَاوُهُ (فُوراً) واجب الاداء موجائے گا، اوراً سَ كَ آقاكة مال مكاتبت بين قرض خواموں كے ساتھ ملائي على على الله من الله الله من عَنْ شُغْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : أَخْطاً شُرَيْحٌ ، وَإِنْ كَانَ فَاصَاً ، قَالَ : أَخْطاً شُرَيْحٌ ، وَإِنْ كَانَ فَاصَاً ، قَالَ : أَنْدُ ذُرُ قَامَت : سَلَداً ماللَّهُ .

قَاضِيًّا ، قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : يَهُدُأُ بِاللَّدَيْنِ. (٢١٨٥٢) حفرت سعيد بن الميب ويشيط فرمات بين كه حفزت شرح ويشيط اگر چه قاضي تصر كرانهون في الطبي كي ب، حضرت زيد

بن ٹابت فرماتے ہیں کہ قرض سے ابتداء کریں گے۔



## ( ١٧٧ ) فِي البيِّنة إذا استوتا

# اگر دونوں طرف ہے گواہی قائم ہوجائے تو کیا حکم ہے؟

( ٢١٨٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةً ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبِي :أَنَّ نَاسًا مِنْ فَهُمِ خَاصَمُوا نَاسًا مِنْ يَنِي سُلَيْمٍ فِي مَعْدِنِ لَهُمْ إِلَى مَرْوَانَ ، فَأَمَرَ مَرْوَانُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ ، فَاسْتَوَتِ الشُّهُودُ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ عَبْدُ اللهِ ، فَجَعَلَهُ لِمَنْ أَصَابَتُهُ الْقُرْعَةُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الشَّهُودَ اسْتَوَتْ.

( ۲۱۸۵۳) حفرت عروه رفینی سے مروی ہے کہ قبیلہ تھم اور قبیلہ بنو تکیم کے لوگوں کے آپس میں ایک کان کے بارے میں جھکڑا ہو گیا، وہ لوگ اپنا جھگڑا لے کرمروان کے پاس جلے گئے، مروان نے حضرت ابن زبیر ڈٹاٹھ سے درخواست کی کدان کے درمیان فیصلہ فرمادیں، جب فیصلہ کرنے لگے تو دونوں طرف ہے گواہیاں برابر قائم ہوگئیں، حضرت ابن زبیر ڈٹاٹٹونے اُن کے درمیان قرمہ

ڈالا اور دونوں طرف ہے گواہیوں کے قائم ہونے کی وجہ ہے قرعہ میں جس کا نام ٹکلا اُس کے حق میں فیصلہ فرمادیا۔

( ٢١٨٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا اسْتَوَتِ الْبِينَتَانِ فَهِيَ لِلَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ.

(۲۱۸۵۴) خصرت ابراہیم طِیٹیوں فرماتے ہیں کہ اگر دونوں طرف سے گواہیاں قائم ہو جا کیں تو چیز پرجس کا قبضہ ہوگا ای کاحق

( ٢١٨٥٥ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَوْمِ إِذَا اخْتَلَفَتُ شَهَادَتُهُمْ وَاسْتَوَوْا فِي التَّعْدِيلِ وَالْعَدَدِ : فَالْيَمِينُ عَلَى مَنِ ادُّعَى عَلَيْهِ.

(۲۱۸۵۵) حضرت زبری بیشید فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم میں گواہوں کا اختلاف ہوجائے اور وہ گواہ تعدیل اور تعدادیس برابر ہو جائيں تو پھر مدعی عليه رقتم ہوگی۔

#### ( ١٧٨ ) فِي تلقّي البيوعِ

( ٢١٨٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَسْتَقْبِلُوا ، وَلَا تُحَفَّلُوا ، وَلَا يُنفِّنُ بَغْضُكُمْ لِبَعْضِ.

(۲۱۸۵۲) حضرت ابن عباس مثلاثف سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُطِفِقَعَ شِنے ارشا وفر مایا: سامان تجارت والے قافلہ سے شہر سے باہر جا کرائس سے ملاقات نہ کروتا کہتم کم قیمت میں خریدا کرآ گے زیادہ میں پیچو،اور نہ بی اونٹنی کے تقنوں میں اُس کوفروخت کرنے کے لئے دودھ جمع کرو،اورنہ ی تم ایک دوسرے کی خاطرسامان کی قیمت کو بڑھاؤ۔

( ٢١٨٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِتِّ ، عَنْ لَبْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تَلَقُّوا

مسیں: ''رے ہے۔ (۲۱۸۵۷) حضرت ابن عمر رٹیا نئے فرماتے ہیں کہ منڈی میں پہنچنے ہے پہلے ہی کسان ہے کم قیمت میں خرید کرآ گے زیادہ قیمت میں فروخت مت کرو۔

( ٢١٨٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ إيَاسِ بْنِ دَغْفَلٍ ، قَالَ :قرِءَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَا تَلَقُّوا التُّكَانَ.

(۲۱۸۵۸) حضرت ایاس طِیْنِیْ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تھم نامہ پڑھا گیا تو اس میں تحریر تھا کہ شہر سے باہر جاکر سواروں سے ملاقات نہ کرو ( کم قیمت میں خرید کرزیادہ میں فروخت کرنے کے لئے )۔

( ٢١٨٥٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نُهِيَ عَنْ تَلَقَّى الْجَلَبَ ، فَإِنْ تَلَقَّى رَجُلٌ فَاشْتَرَى فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا قَدِمَ الْمِصْرَ.

(۲۱۸۵۹) حضرت محمد طِیْنَیْ فرمائے ہیں کہ شہر سے باہر جا کر قافلہ والوں ہے کم قیمت دے کر سامان خرید نے ہے ہمیں منع کیا گیا ہے، پس اگر کو کی شخص اس ممانعت کے باوجود شہر سے باہر جا کرخرید لے تو جب اُس سامان کا مالک شہر میں آجائے گا تو اُس کواختیار ہوگا۔ (اگر چاہے تو پہلی بیج فنخ کرسکتا ہے)۔

( ٢١٨٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّى الْبَيُوعِ. (بخارى ٢١٣٩ـ مسلم ١١٥٢)

خرید کرشہر میں لا کرزیادہ قیمت میں فروخت کرنے سے منع فر مایا ہے۔ در مدروں کے آئیک اور کا آپ سے ایک کا بروٹ کے ایک اور کی کا ان کا کا کا بروٹ کا کا بروٹ کا کا بروٹ کا اور کا اور

( ٢١٨٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَلَقُّوا الرُّكُبَانَ لِلْبَيْعِ. (بخارى ٢١٥٠ـ مسلم ١١٥٥)

(۲۱۸ ۱۱) حفزت ابو ہریرہ وٹی نی ہے سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنَافِقَیَّا نے ارشا دفر مایا: تم لوگ شہرے باہر جا کر کم قبت میں سامان خریدنے کے لئے قافلہ والوں سے ملاقات مت کرو۔

( ٢١٨٦٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ حَبِيبٍ ، عَنْ نَوْفَلِ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي. (أبن ماجه ٢٢٠٦ـ ابويعلى ٥٣٧)

(۲۱۸۷۲) حضرت علی ڈٹاٹنو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّائْفِظَةَ نے شہرے با ہرجا کر کم قیمت میں سامان خرید کرشہر میں لا کر زیادہ قیمت میں فروخت کرنے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٢١٨٦٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَا :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ



عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُلَقَّى الْبِيُوعُ مِنْ أَفْوَاهِ الطُّرُقِ. (طبراني١١ـ دارقطني ٢٨١)

(۲۱۸ ۱۳) حفرت این عمر و کافو فرماتے ہیں کہ منڈی میں پہنچنے سے پہلے ہی کسان سے کم قیمت میں خرید کرآ گے زیادہ قیمت میں فروخت مت کرو۔

## ( ١٧٩ ) فِي المضاربةِ والعاربةِ الودِيعةِ

#### مضاربة ،عارية اورامانت كابيان

( ٢١٨٦٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكُورِى وَالْمُسْتَغِيرِ وَالْمُسْتَوْدَعِ ضَمَانٌ إلاَّ أَنْ يُخَالِفَ.

(۲۱۸ ۲۴) حفرت ابراہیم ویشیا فرماتے ہیں کہ کرایہ پر لینے والا ،کسی چیز کوعاریۃ دینے والا اورامانت ر کھنے والا جب تک ( طےشدہ شرائط کی) مخالفت نہ کریں ضامن نہ ہوں گے۔

( ٢١٨٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ البَّنْفُيِيَّ يَقُولُ : إِذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدَعُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُسْتَخِيرُ وَالْمُسْتَخِيرُ وَالْمُسْتَخِيرُ وَالْمُسْتَخِيرُ وَالْمُسْتَخِيرُ وَالْمُسْتَخِيرُ وَالْمُسْتَخِيرُ وَالْمُسْتَخِيرُ وَالْمُسْتَخِيرُ وَالْمُسْتِخِيرُ وَالْمُسْتَخِيرُ وَالْمُسْتَعُولُ اللّهُ الْمُسْتَوْدَعُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُعِيرُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُعِيرُ وَالْمُعِيرُ وَالْمُعِيرُ وَالْمُعِيرُ وَالْمُعِيرُ وَالْمُعِيرُ وَالْمُعِيرُ وَالْمُعِيمُ وَالْمُعِيرُ وَالْمُعِيمُ وَالْمُعِيمُ وَالْمُعِيمُ وَالْمُعِيمُ وَالْمُعِيمُ وَالْمُعِيمُ وَالْمُ وَالْمُعِيمُ وَالْمُعِيمُ وَالْمُعِيمُ وَالْمُعِيمُ وَالْمُعِيمُ الْمُعْمِيمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعِلْمُ الْمُعْمِيمُ وَالْمُعِيمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعِمُ وَالْمُعُمِيمُ وَالْمُعِمُ وَالْمُعُمُ والْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُ وَالْمُعُمُ و

(۲۱۸۷۵) حضرت فعمی ویشید فرماتے ہیں کداگر امانت دار، عاربیة لینے والا اور منتضع (سامان تجارت بنانے والا) اگر (طے شدہ شرائط کے ) خِلا ف کریں تو ضامن ہوں گے۔

( ٢١٨٦٦ ) حَلَّانَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا نَهَيْت مُضَارِبَك أَنْ يَشْتَرِى مِنْ مَتَاعِ كَذَا وَكَذَا فَاشْتَرَى ضَمِنَ ، وَقَالَ حَمَّادٌ :يَتَصَدَّقَانِ بِالرِّهُحِ.

(۲۱۸ ۲۲) حضرت ابراہیم ہلائی فرماتے ہیں اگر آپ مضارب کوفلاں فلاں چیز کے خرید نے سے منع کرواوروہ پھر بھی خرید ہے تو وہ ضامن ہوگا ،حضرت حماد ہلائیل فرماتے ہیں کہ جو نفع ہوا ہے اُس کود و دونوں صدقہ کریں گے۔

( ٢١٨٦٧ ) حَدَّثْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ : الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنْ ، وَإِنْ خَالَفَ أَمْرَك.

(۲۱۸ ۲۷) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کرمضارب امانت دارہے اگرچہوہ آپ کی مخالفت کرے۔

( ٢١٨٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ عُمَرَ صَمَّنَ أَنَسًا أَرْبَعَةَ آلَافٍ كَانَتُ مَعَهُ مُضَارَبَةً. ( ٢١٨٦٨) حفرت عمر ولي في كرماته حفرت انس ولي في نفر بن مضاربت كي هي، حفرت عمر ولي في نفرت انس ولي في كوچار بزار كا و احسابات

( ٢١٨٦٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حسين ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنَّ ، وَإِنْ خَالَفَ.

(۲۱۸ ۲۹) حضرت حسن پیشیا فرماتے ہیں کہ مضارب اگرآپ (سے مطے شدہ شرا لکا کی) مخالفت کرے تو وہ امانت دار ہے۔

هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلد٢) في المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد الأفضية المستحد ال

( ٢١٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، غَنْ هِشَامٍ ، غَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، غَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكَ ، قَالَ : ٱسْتُودِغْتُ سِتَّةَ آلَافٍ فَذَهَبَتْ ، فَقَالَ زلِي عُمَرُ : ذَهَبَ لَكَ مُعَهَا شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : لاَ قَالَ : فَضَمَّننِي.

(۲۱۸۷۰) حضرت انس زوانی فرماتے ہیں کہ میرے پاس چھ ہزار امانت رکھوائی گئی وہ ضائع ہوگئی،حضرت عمر زوانی نے مجھ سے

فرمایا: أس كے ساتھ تيرا كچھادرنقصان بھى ہواہے؟ ميں نے عرض كيانہيں ،توانہوں نے مجھے ضامن بناديا۔

( ٢١٨٧١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :إذَا شَرَطَ رَبُّ الْمَالِ عَلَى

الْمُضَارِبِ : لَا يَنْزِلُ بَكُنَ وَادٍ ، فَنَزَلَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ. (۲۱۸۷) حفرت ابو ہریرہ ڈی ٹھے ارشاد فرماتے ہیں کہا گررب المال مضارب پریشرط لگائے کہ توبطن وادی میں نہیں امر ہے گا، پھر

اگروہ اتر جائے (اوراس کا مال ہلاک ہوجائے ) تو دہ ضامن ہوگا۔ ( ٢١٨٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُفْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : مَنْ قَاسَمَ الرَّبْحَ فَلاَ

ضَمَانَ عَلَيْهِ.

(٢١٨٧٢) حفرت على جل في ارشاد فرمات بي كرجومنا فع تقسيم كرد اس رضان بين بوتا -( ٢١٨٧٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي مُضَارِبٍ دَفَعَ الْمَالَ إِلَى غَيْرِهِ ، قَالَ : لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ ،

هُوَ أَمِينَ.

(۲۱۸۷۳) حفرت حسن دواشخ فرماتے ہیں کہ مضارب مال اگر (مطلوبہ مخص کےعلاوہ) کسی اورکو دے دیے و وہ ضامن ہوگا کیونکہ

وہ امن ہے۔ ( ٢١٨٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ أَخِي شُرَيْحٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا خَالَفَ فِي الُوَدِيعَةِ وَالْكراء ، فَهُوَ ضَامِنٌ.

ر ٢١٨٧٨) حفرت شرت كويليط فرمات بين كه اگرامانت اوركرايدين (طے شده شرائط كى) مخالفت كى جائے، تووه ضامن موگا۔ ( ٢١٨٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي مُضَادِبٍ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ : لَا تُجَاوِزُ مَكَانَ

كُذَا وَكُذَا ، قَالَ : هُوَ ضَامِنَ إِنْ جَاوَزَهُ. (۲۱۸۷۵) حضرت شعمی ویشی؛ فرماتے ہیں کہ اگر رب المال مضارب کو کہددے کہ فلاں فلاں جگہ ہے آ محے مت جانا، اگروہ پھر بھی

چلا جائے تو وہ ضامن ہوگا۔

( ٢١٨٧٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ بِنَحْوِهِ.

(۲۱۸۷۲) حفرت معنی ویشید سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢١٨٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا تَشْتَرِطُ عَلَى الْمُضَارِبِ شَيْئًا فَإِنِّى

أَخَافُ أَنْ يُخَالِفَ ، فَيفُسِدَ عَلَيْك ، وَعَلَى نَفُسِهِ.

(۲۱۸۷۷) حضرت ابن سیرین دیشید فر ماتے ہیں کہ مضارب پر کوئی شرط مت لگاؤ، کیونکہ مجھے اندیشہ ہےوہ اُس کی مخالفت کرے گا

توأس كافسادأس يراورآب يريز ڪال

( ٢١٨٧٨ ) حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ :أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالَ مُضَارَبَةً ، وَقَالَ : لَا تَخُرُّجُ مِنَ الْمِصْرِ ، فَخَرَجَ ، قَالَ : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

(٢١٨٧٨) حفزت ز ہرى يوشيئ سے ايك مخص نے سوال كيا كه أس كومضار بت كا مال ديا كيا ہے، اور أس كوكبا كه شهرت با برمت

نگلنا،وہ پھر چلا گیا،آپ نے فرمایا اُس برضان نہیں ہے۔

( ٢١٨٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ : فِي الْمُضَارِبِ إذَا اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ : أَنْ لَا يُجَاوِزُ، فَجَاوَزَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ.

(۲۱۸۷۹) حضرت ابوقلا بہ فر ماتے ہیں کہ اگر مضارب پر بچھ شرا نط لگائی جائیں کہ اِن سے تجاوز نہ کرنا،اگروہ پھر بھی کر لے تو وہ

( ٢١٨٨. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ.

(۲۱۸۸۰) حضرت ایاس بیشید فرماتے بیں که وه ضامن موگا۔

( ٢١٨٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ نَهَاهُ أَنْ يَخُوُجَ فَخَرَجَ ،

(٢١٨٨١) حفرت عطام يشيد فر ماتے ہيں كـ اگرشېر سے باہر نكلنے سے منع كيا جائے اوروہ پھر بھی نكل جائے تو وہ ضامن ہوگا۔

(٢١٨٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خُصَيْنٍ ، وَمُفِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدِعَ وَالْمُسْتَعِيرَ وَالْمُسْتَبْضِعُ ، فَهُوَ ضَامِنْ.

(۲۱۸۸۲) حضرت شعمی ویشید فرماتے ہیں کداگرامانت دار، عاریة لینے والا اورمتضع (سامان تجارت بنانے والا)اگر طے شدہ شرائط کے خلاف کریں تو ضامن ہوں گے۔

( ٢١٨٨٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حُجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ لَا يُضَمِّنُ الْوَدِيعَةَ.

(٢١٨٨٣) حضرت جابر ولي فرمات بين كه حضرت ابو بكر ولفون في امانت مين ضامن نبيس بنايا تها\_

( ٢١٨٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ هِلَالٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكْمِمٍ : أَنَّ رَجُلًا اسْتَوْدَ عَ رَجُلاً وَدِيعَةً فَهَلَكَتْ فَلَمْ يُضَمُّنُّهُ عُمَرُ.

(۲۱۸۸۴) حفرت عبدالله بن علیم ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کوامانت دی وہ اُس سے ہلاک ہوگئی تو حضرت عمر دہا شخو

ے اس وصان در بری بنایا۔ ( ٢١٨٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزَّهْرِتِّ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ وَالْمُسْتَعِيرِ ضَمَانٌ إلَّا أَنْ يُتَهَمَّ. ( ٢١٨٨٥ ) حضرت زبرى يشير فرماتے ہیں امانت رکھنے والے اور عارية کی چيز کو لينے والے پرضمان نہيں ہے، ہاں اگر اُن پرالزام لگ جائے (خود ہلاک کرنے کا) تو پھرضمان ہے۔

( ١٨٠ ) فِي الرَّهنِ إذا كان على يدى عدلٍ أيكون مقبوضًا ؟

رہن اگر کسی عاد ک شخص کے قبضہ میں ہوتو کیا وہ مقبوضہ شار ہوگا؟

( ٢١٨٨٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ . وَعَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ :أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالرَّهْنِ إذَا كَانَ عَلَى يَدَى عَدْلِ مَقْبُوضًا.

ہ ۲۱۸۸۲) حضرت حارث اور حضرت حکم میلیلیز فر ماتے ہیں کہ اگر وہ کسی عادل شخص کے قبضہ میں ہوتو پھراُس کے ربن ہونے میں کہ آرہ بر جنہیں ۔۔۔

> ( ٢١٨٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ وَأَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : هُوَ رَهُنَّ. ( ٢١٨٨٧ ) حقد في في النِين في الروس ، وي أَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

(۲۱۸۸۷)حضرت فنعمی پیشیل فرماتے ہیں کہ وہ رہن ہے۔

الا مَقْبُوضًا. إلا مَقْبُوضًا. من احد الله عن الكالية الله الله عن الكالية الكالية الكالية الكالية الكالية الكالية الكالية الكالية الكالية ال

(۶۱۸۸۹) حضرت سعید نے قرآن پاک کی آیت فکر هانٌ مقبوضةٌ کی تلاوت فرمانی اور فرمایا: جب تک وصول نه ہو جائے رہن شار نه ہوگا۔

( ١٨١ ) فِي الرَّجلِ يدفع إلى الرَّجلِ المال مضاربةً

( ٢١٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ مَالاً مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ بِضَاعَةً.

(۲۱۸۹۰) حفرت ابراہیم طِیھیز اِس کو ناپیند سیجھتے تھے کہ کوئی شخص کسی کو اِس شرط پر مال مضاربت دے کہ وہ اُس کو کوئی سامان

( ٢١٨٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادَ ، هَنْ مَعْمَرٍ ، غَنِ ابْنِ طَاوُوس ، غَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۲۱۸۹۱) حفرت طاؤس بيتيل بھی اس کومکر وہ سجھتے تھے۔

( ٢١٨٩٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ بضَاعَةً ؟ أَنَّهُ كُرِهَهُ.

و كَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يُرَى بِهِ بُأْسًا.

(۲۱۸۹۲) حفرت حسن پر پیلیز سے دریافت کیا گیا کہ محض کو اِس شرط پر مال مضاربت دینا کہ وہ سامان دے دے؟ آپ پر پیلیز نے اس کونا پند مجھا ۔حضرت ابن سیرین برافید اس میں کوئی حرج نہ مجھتے تھے۔

( ٢١٨٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَّى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مَالاً مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يجعل لَهُ بِضَاعَةً ، أَوْ يَعْمَلَ لَهُ عَمَلاً.

(۲۱۸۹۳) حضرت محمد بن ميرين ويشيد فرمات بي كهكوئي شخص كسي كو مال مضاربت دے اوراُس برسامان كي يا كام كرنے كي شرط لگائے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

## ( ١٨٢ ) فِي بيعِ أمر الولدِ إذا أسقطت

# ام ولد کی بیج کرنا جب اُس کا جنین (ناتمام بچه) گرجائے

( ٢١٨٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ :أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا ، وَإِنْ كَانَ سِقُطًا.

(۲۱۸۹۴) حضرت عمر رہانے ام ولد کے متعلق فر ماتے ہیں کہ اُس کا بچہ اُس کوآ زاد کرادے گااگر چہوہ ناتمام بچہ بی کیوں نہ ہو۔

( ٢١٨٩٥ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِبِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ :أنَّهُ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ قَدُ كَانَتُ أَسْقَطَتُ مِنْ مَوْلَاهَا سِقُطًا ، فَبَلَغَ ذَٰلِكَ عُمَرَ فَأَتَاهُ فَعَلَاهُ بالدُّرَّةِ ضَرُّبًا ،

وَقَالَ : بَعْدَ مَا اخْتَلَطَتْ لُحُومُكُمْ بِلُحُومِهِنَّ وَدِمَاؤُكُمْ بِدِمَائِهِنَّ بِعْتُمُوهُنَّ ، لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمَ الشَّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثمانهَا.

(۲۱۸۹۵) حضرت قارب تقفی ویشید فرماتے ہیں کدان کے والد نے ایک مخص سے حیار ہزار درہم میں باندی خریدی، أس باندی كا ا ہے آقا سے ایک (ناتمام) بچیضائع ہو چکاتھا۔ جب حفرت عمر وہ الی کو اِس کی خبر پہنی تو تشریف لائے اور ا بناؤر و مارنے کے لئے بلند کیا اور فرمایا: تمہارا گوشت اُس کے گوشت کے ساتھ ملنے کے بعد ، اور تمہارا خون اُس کے خون کے ساتھ ملنے کے بعدتم اُس کو ہے معنف ابن ابی شیبر ترجم (جلد ۲) کی کی دو اور ۲۵ کی کھی کتاب البیوع والا فضیہ کے فروخت کر کے اُس کی قیمت کو کھالیا۔ فروخت کرتے ہو؟ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر کدائن پر چربی حرام کی گئ تو انہوں نے چربی فروخت کر کے اُس کی قیمت کو کھالیا۔

( ٢١٨٩٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا حَمَلَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا ، ثُمَّ أَسْقَطَتْ ، قَالَ : إِنْ كَانَ اسْتَبَانَ خَلْقَهُ فَهِي أُمَّ وَلَدِ ، لَا سَبِيلَ إِلَى يَنْعَهَا.

کَانَ اسْتَبَانَ خَلْقَهُ فَهِی أُمُّ وَلَدٍ ، لَا سَبِیلَ إِلَی بَیْعِهَا. (۲۱۸۹۲) حضرت من چلین فرماتے ہیں جب باندی آقا ہے حاملہ ہوجائے ، پھراُس کا بچیضائع ہوجائے اگر تو اُس بچے کی خلقت ظاہر ہوتو پھروہ اصولد ہے اُس باندی کوفروخیت کر نے کا کوئی اپیے نہیں ہے۔

ظاہر موتو پھروہ ام ولدہ اُس باندی کوفروخت کرنے کا کوئی راستنہیں ہے۔ ( ٢١٨٩٧) حَلَّثَنَا هُ شَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: إِذَا تَلبَّس فِي الْحَلْقِ الرَّابِعِ، فَكَانَ مُنحَلَّقًا أُعْتِقَتْ بِهِ الْأَمَةُ. ( ٢١٨٩٧) حضرت فعی رشید فرماتے ہیں کہ جب بچہ پرمعمولی خلقت ظاہر ہوجائے (گوشت وغیرہ آجائے تو) وہ بچیشار ہوگا اور اُس کی ماں آزادشار کی جائے گی۔

اُس کی ماں آزاد شار کی جائے گی۔ ( ۲۱۸۹۸ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى، عَنْ هِ شَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ، أَنَّهُمَا قَالاَ: إِذَا أَسْقَطَتِ الْاَمَةُ مِنْ سَيِّلِهَا فَهِي حُرَّةٌ. ( ۲۱۸۹۸ ) حضرت حسن بن تفو اور حضرت محمد بيشير فرماتے بيں اگر باندی کا آقاسے بچه ضائع ہوجائے تووہ آزاد ہے۔ د ۱۹۸۶ ) حَلَيْ اَدَوْ مُورِ مِن سَمِّمَةً مِنْ اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ

( ٢١٨٩٩) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْ ، عَنِ الزَّهْرِى ، قَالَ : تَعْتَقُ أَمُّ الْوَلَدِ إِذَا أَسْقَطَتُ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ سَقُطًا. (٢١٨٩٩) حضرت زبرى ويَشِيْ فرمات بين كدام ولدآ زاد هوگى جب أس كاناتمام بچيضائع موجائ جبكه معلوم بھى موكدوه ناتمام

ضائع ہوا ہے۔ ( - ۲۱۹۰۰ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ : فِي أُمِّ الْوَكِدِ إِذَا وَضَعَنْهُ وَهُوَ مُصْغَةٌ ، فَقَدْ عَتَقَتْ بِهِ. ( ۲۱۹۰۰ ) حضرت حمادام ولد کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب وہ ناتمام بچہ جن دی تو باندی آزاد شار ہوگی۔

# ( ١٨٢ ) فِي الرَّجلِ يبضِع الرَّجلُ فيحتاج إليها

(۲۱۹۰۱) راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطام الشیء سے دریافت کیا کہ ہم سامان تجارت لوگوں کے حوالے کرتے ہیں، پھررات میں ہمیں اس کی ضرورت پڑجاتی ہے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آیا ہم اے لے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اگرتم منزل مقصود پر پہنچ میں ہمیں اس کی ضرورت پڑجاتی ہے تھا ہے کہا تھا ہے کہا تھا ہے کہا تھا ہے کہ سے بیں جب کے بیاری کا میں کا میں منزل

جاؤتو لوگوں کوان کی ضرورت کی چیزیں بیچو گے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں،آپ نے فرمایا بھرکوئی حرج نہیں۔ بیسامان والے

( ٢١٩.٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ دُفِعَتْ إِلَيْهِ ذَرَاهِمُ يَشُتَرِى بِهَا شَيْئًا فَصَرَفَهَا فِي حَاجَتِهِ ، ثُمَّ رَدُّهَا ، فَاشْتَرَى بِهَا الَّذِي أُمِرَ بِهِ ، قَالَ :هُوَ ضَامِنٌ حَتَّى يُسَلَّمَهَا إِلَى رَبُّهَا.

(۲۱۹۰۲) حضرت حسن بڑا تھ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کو پچھ دراہم دیئے گئے تا کہ وہ اُن ہے کوئی چیز خریدے، اُس نے وہ دراہم اپنی ضرورت میں خرج کردیے ، پھراُن کو واپس کر دیا اوراُس کے ساتھ وہی چیزخریدی جس کا اُس کوکہا گیا تھا، آپ دہتنو نے

فرمایا جب تک وه ما لک کے سپر دند کردے وہ ضامن ہوگا۔

# ( ١٨٤ ) فِي الرَّجلِ يشترِي الشَّيء فيستزِيد

# آ دمی کوئی چیز خریدتے وقت اس میں زیادتی طلب کرے

( ٢١٩.٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بن سميع ، عَنْ مَاهَانَ ، قَالَ : مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى رَجُلٍ يَزِنُ ذريرة قَال :أُرْجِحُ ، فَقَالَ :أَقِمُ لِسَانَ الْمِيزَانِ ، فَإِذَا اسْتَقَامَ فَزِدْهُ مِنْ مَالِكٍ مَا شِنْت.

(۲۱۹۰۳) حضرت ابن مسعود دہائٹو ایک شخص کے پاس ہے گز رہے جو برادہ تول رہا تھا،اس نے آپ مڑاٹٹو سے دریافت کیا: کیا تراز دکو جھکا کرتولو؟ حضرت ابن مسعود نے فر مایا: تر از دکی زبان کو برابر کرد، جب دہ برابر ہوجائے تواپی مرضی ہے جو جا ہواضا فیہ

( ٢١٩.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ الْهُذَيْلِ، كَذَا قَالَ أَبُو الْأَحْوَص، قَالَ:رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرِ اشْتَرَى قَبَاءً ، فَاسْتَزَادَهُ حَبْلًا ، فَأَبَى أَنَّ يَزِيدَهُ ، فَرَأَيْتُ عَمَّارًا يُنَّازِعُهُ إِيَّاهُ ، فَلَا أَدْرِى أَيُّهُمَا عَلَبَ عَلَيْهِ.

(۲۱۹۰۴) حضرت ابوالاً حوص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر وہ کٹو کو قباء خریدتے ہوئے دیکھا،آپ وہ کٹو اُس سے

ا کیے ڈوری زیادہ ما تگ رہے تھے اُس نے زیادہ دینے ہے انکار کر دیا، میں نے حضرت عمار مزاہنے کو دیکھا آپ بڑاٹنو اُس ہے جھکڑا كرر بے تھے، پھر مجھے نہيں معلوم اس جھڑ ہے میں كون غالب آيا۔

( ٢١٩.٥ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ عَمَّادٍ ، مِثْلَهُ.

(۲۱۹۰۵) حضرت ابن ابوهذیل بیشید سے ای بھی طرح مروی ہے۔

( ٢١٩.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَهْدَلِ أَبِى الْوَضَّاحِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيِّ :أَنَّهُ مَرَّ عَلَى عَائِشَةَ

وَقَدِ اشْتَرَتْ لَحْمًا وَهِيَ تَقُولُ لَهُ : زِدْنِي ، فَقَالَ لَهُ : زِدْهَا ، هُوَ أَعْظُمُ لِبَرَكَةِ الْبَيْعِ.

(۲۱۹۰۷) حضرت علی او نکی باندی کے پاس سے گذر ہے جو گوشت خریدر ہی تھی ،اور باندی دوکان دار سے کہدر ہی تھی کہ کچھ زیادہ ڈال۔حضرت علی وٹائٹو نے دو کا ندار ہے فر مایا: اُس کو کچھ زیادہ ڈال کردو، بے شک یہ بھے میں برکت کے لئے بہت

الله نفية ابن الي شيبه مترجم (جلد٢) ﴿ الله نفية ﴿ ١٤٨ ﴾ الله الله على الله نفية ﴿ الله نفية ﴾ الله نفية ال

ُ ٢١٩.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَزِيدَ عَلَى الْبَيْع.

(۲۱۹۰۷) حضرت ابراہیم پیشین فر ماتے ہیں کہ نیچ میں کچھوزیا دہ طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ( ٢١٩٠٨ ) حَدَّثُنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَمَّارًا اشْتَرَى

قَبَاءً مِنْ رَجُلِ فَنَازَعَهُ حَبُلًا ، وَعَمَّارٌ يَقُولُ :زِدْنِي ، وَالآخَرُ يَقُولُ :لَا.

(۲۱۹۰۸) حضرت ابوحسین میشید سے مروی ہے کہ حضرت عمار تلاش کوایک شخص سے قباء خریدتے ہوئے دیکھا گیا،آپ اس سے ا یک ڈوری کی زیادتی پر جھگزافر مار ہے تھے اور حصرت عمار ڈاٹٹو فرمار ہے تھے زیادتی کر ، وہ خص کہدر ہاتھا کنہیں۔

٢١٩.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَهُ :إذَا اشْتَرَيْت لَحْمًا فَلاَ تَزْدَادنَّ. (۲۱۹۰۹) حضرت ابن عمر دی فی ارشا وفر ماتے ہیں کہ جنب تم گوشت خرید وتو اُس میں زیادتی مت کرو۔

( ١٨٥ ) فِي الجارِيةِ متى تجوز عطِيتها ؟

## عورت اور باندی کا عطیہ (ہدیہ ) کب جائز ہے؟

٢١٩١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ :قَالَ أَبُو الشَّعْنَاءِ :لاَ تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةً حَتَّى تَلِدَ شُرْوَاهَا.

(۱۹۱۰) حفرت ابوالشعشاء فرماتے ہیں کہ عورت کے لئے ہدید ینا جائز نہیں ہے جب تک وہ بچے کوجنم نددے دے۔ ٢١٩١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا. (۲۱۹۱۱) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ تورت کے لئے خاوند کی اجازت کے بغیرعطیہ (ہدیہ) دینا جائز نہیں ہے۔

٢١٩١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوص ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّفِيِّي ، قَالَ :إذَا حَالَتُ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا جَازَ لَهَا مَا صَنَعَتْ.

(۲۱۹۱۲) حضرت معنمی پرانیجینه فرماتے ہیں کہ جبعورت خاوند کے گھر میں ایک سال گذار لے تو وہ جوبھی تصرف کرے اُس کے

٢١٩١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ ، أَوْ وَلَدَ مِثْلُهَا جَازَ لَهَا هِبَتُهَا. (۲۱۹۱۳) حفرت ابراہیم بیٹید فرماتے ہیں کہ جب باندی بچہ جُنُ دے تو اُس کے لئے ہبد کرنا جائز ہے۔

٢١٩١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :عَهِدَ إِلَىَّ عُمَرُ أَنْ لَا أَجِيزَ هِبَةً مُمْلِكَةٍ حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْنِهَا حَوْلًا ، أَوْ تَلِدَ بَطُنًا.

(۲۱۹۱۴) حضرت شرت کوشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نٹاٹھ نے ہم سے عبد لیا کہ ہم با ندی کے بہدکو جائز ( نافذ ) قرار نہیں دیں گے جب تک کہوہ گھر میں سال نہ گذار لے یا اُس کے بطن سے بچے نہ ہوجائے۔ هي معنف ابن الي شيب مترجم (جلا۲) في المستقل المستقل المستقل المستوع والأقضية المستقل المستقل

( ٢١٩١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح : بمثله.

(٢١٩١٥) حفرت شريح ياليك ساى طرح منقول بـ

( ٢١٩١٦ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قرَّأْت كِتَابَ عُمَرَ إلَى شُرَيْح بِذَلِكَ ، وَذَلِكَ أَرَّ

جَارِيَةً مِنْ قُرَيْشِ قَالَ لَهَا أُخُوهَا وَهِي مُمْلِكُةٌ : تَصَدَّقِي عَلَيَّ بِمِيرَاثِكَ مِنْ أَبِيك قُبْلَ أَنْ تَذُهَبِي إلَى زُوْجِكَ، فَفَعَلَتُ ، ثُمَّ طَلَبَتْ مِيرَاثَهَا فَرَدَّهُ عَلَيْهَا.

بھائی نے کہا کداپے شوہرے گھر جانے سے پہلے اپنے والد کی میراث میرے دوالد کردے (مجھے صدقہ کردے ) اُس نے ایبا ہی کیا پھرائس نے بھائی سے میراث طلب کیا تو اُس نے اُس کوواپس لوٹادیا۔

( ٢١٩١٧ ) حَلَّاتُنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : لاَ تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ غَطِيَّةٌ خَتَّى تَكُولَ حَوْلًا ، أَوْ تَلِدَ وَلَدًا ، وَقَالَ الْحَسَنُ : حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا ، أَوْ تَبْلُغ إِنِّي ذَلِكَ.

(٢١٩١٧) حفرت محمد ويطيط فرمات جي كه عورت كے لئے مبدكرنا جائز نہيں ہے جب تك كدأس كوسال نه كذر جائے ياوہ بجدنه بنن

دے اور حضرت حسن پیشی فرماتے ہیں کہ یہاں تک کدوہ بچہ بھن دے یا اتناوفت گذار لے۔

( ٢١٩١٨ ) حَلَّتُنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتِ إِنْ عَنَسَتْ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ. (۲۱۹۱۸) حضرت اسائیل ویطید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فعمی ویشد سے عرض کیا کہ اگر اور کی بغیر شادی کے رہے تو آپ کی کیا

دائے ہے؟ آپ نے فرمایا اُس کے لئے جائز نہیں ہے۔

( ٢١٩١٩ ) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عن عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ ، قَالَا زِلْلَيْتِيمَةِ خِنَاقَانِ لَا يَجُوزُ لَهَا شَيْءٌ

فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ وَلَدًّا ، أَوْ تَمْضِي عَلَيْهَا سَنَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا.

(٢١٩١٩) حضرت عطا اورحضرت مجامد ويشيد خنا قان كى يتيمه كے متعلق فرماتے ہيں كه أس كے لئے اپنے مال سے مبدكرنا جائز نہيں ہے پہاں تک کہوہ بچہ بحن دے یا اپنے خاوند کے مکان میں ایک سال گذار لے۔

( ٢١٩٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ وَزَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّفْيِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : قَالَ لَى عُمَرُ : إِنِي لَا أَجِيزَ عَطيَّة جَارِيَةٍ حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا ، أَوْ تَلِدَ وَلَدًا. قَالَ إِسْمَاعِيلُ :قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ :أَرَأَيْت إِنْ عَنَسَتْ يَجُوزُ ؟

( ۲۱۹۲۰ ) حضرت شرت والطین فر ماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر دان فی نے ارشاد فر مایا: میں باندی کے مبدکر نے کو جائز نہیں قر اردیتا جب تک وہ گھر میں سال ندگذار لے یا بچہ جُن وے۔حضرت اساعیل ویٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فعی ویٹیو سے دریافت کیا کدا گرازی بغیرشادی کے کنوادی رہے تو پھر کیا اُس لئے جائز ہے؟ آپ پیٹیو نے فرمایا: ہاں جائز ہے۔

(۲۱۹۱۷) حفرت شریح بیطیا کے سامنے حضرت عمر دہاٹھ کا مکتوب پڑھا گیا جس میں تحریر تھا کہ قریش کی ایک باندی ہے اُس کے

المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٢) كي المستخط ابن الي شيبه مترجم (جلد ٢) كي المستخط المست

# ( ١٨٦ ) فِي ثَمَنِ السِّنُّورِ

بکی کی قیمت کابیان

(٢١٩٢١) حَلَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِفَهَنِ الْهِرِّ. (۲۱۹۲۱) حفرت ابن سیرین ایشید بلی کی شن میں کوئی حرج نہ سجھتے تھے۔

٢١٩٢٢ ) حَدَّثْنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ : أَنَّهُمَا كَرِهَا ثَمَنَ السُّنَّوْرِ وَبَيْعَهُ وَأَكُلَ لَحْمِهِ وَأَنْ وَدُرِيَّهُ عَ بِجِلْدِهِ. يُنتَفَعَ بِجِلْدِهِ.

'۲۱۹۲۲) حضرت مجاہداور حضرت طاؤس والٹو بلی کی قیمت کو اُس کے فروخت کرنے کو اُس کے گوشت کھانے کواور اُس کی کھال

ہے نفع اٹھانے کومکروہ سمجھتے تھے۔ ٢١٩٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ ثَمَنِ السُّنَّوْرِ ؟ فَقَالَا : لَا بَأْسَ بِيهِ.

الا ۲۱۹۲۳) حفرت شعبہ والیمیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد سے بلی کی قیمت کے متعلق دریافت کیا؟ آپ والیما نے فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

٢١٩٢٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلِ اشْتَرَى هِرًّا فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ ، وكرة ثَمَنُّهُ لِلْبَائِعِ.

۲۱۹۲۴) حضرت حسن جھاڑنے اُس محف کے متعلق فر مایا جس نے بلی خریدی آپ نے فر مایا اس کے خرید نے میں کوئی حرج نہیں بے کیکن باکع کے لئے اس کی قیمت محروہ ہے۔

٢١٩٢٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءٌ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(٣١٩٢٥) حفزت عطاء ليليون عدريا فت كيا كيا تو آپ نے فر ماياس ميس كوئي حرج نہيں \_ ٢١٩٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَش ، قَالَ :أَرَى أَباَ سُفْيَانَ ذَكَرَهُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْهِرِّ. ٢١٩٢١) حفرت جابر ولافي سے مروى ہے كه حضورا قدس مُؤْفِيَةٌ نے بلى كى قيت سے منع فرمايا ہے۔

٢١٩٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَرِّمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ :

أَنَّهُمَا كُرِهَا ثَمَنَ الْهِرِّ.

٢١٩٢٧) حضرت ابو ہریرہ مٹانٹ اور حضرت جابر واٹٹ بلی کوفر وخت کر کے اُس کی قیت کو وصول کرنے کونا پیند سمجھتے تھے۔

# ( ١٨٧ ) فِي مكاتب مات وترك ولدًا أحرارًا

## مكاتب آزادار كاحچور كرفوت موجائة كياتكم ب؟

( ٢١٩٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِق ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :بَعَثَ عَلِنَّى مُحَمَّدَ بْنَ أَبِهِ بَكُر عَلَى مِصْرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ ، عَنْ مُكَاتَب مَاتَ وَتَرَّكَ مَالًا وَوَلَدًا ، فَكَتَبَ يَأْمُرُ فِي المكاتب : إ

كَانَ تَرَكَ وَفَاءً لِمُكَاتَبَتِهِ يُدْعَى مَوَ الِيهِ فَيَسْتَوْفُونَ ، وَمَا بَقِي كَانَ مِيرَاثًا لِوَلَدِهِ.

(٢١٩٢٨) حفرت مخارق ہے مروی ہے کہ حضرت علی وہا تھ نے حضرت محمد بن ابو بمر جا تھ کو مصر بھیجا، انہوں نے مصرے آپ وہ لكھااورأس مكاتب كے متعلق دريافت كيا جو مال اوراولا وچھوڑ كرفوت ہوجائے؟ آپ دائٹونے ان كومكاتب كے متعلق تحرير كيا:اً

توبدل كتابت كے لئے مال چيور كرفوت بوتو أس كے آتاكو بلاكرأن كوبدل كتابت مكمل اداكيا جائے گا۔اورجوباتی ج جائے وہ أ کی اولا دیے لئے میراث ہوگا۔

( ٢١٩٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّفْبِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقُضِى إِ

الْمُكَاتَب يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالًا وَوَلَدًا ، يُؤَدَّى عَنْهُ لِمَوَالِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، وَمَا بَقِيَ رَدَّهُ عَلَى وَلَدِهِ

فَهَالَ : إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِى فِيهَا بِقَضَاءِ عَبُدِ اللهِ.

(٢١٩٢٩) حفرت اساعيل بيتين فرمات بين كدمين في حضرت تعلى بيتين سي عرض كيا كدهفرت شريح بيتين في أس مكاتب

متعلق جو مال اوراولا دچھوڑ کرفوت ہوجائے یہ فیصلہ فر مایا تھا کہ: جو بدل کتابت یا تی رہ گیا ہےوہ اُس کے آ قا کوادا کیا جائے گا ،ا

جو مال باقی چ جائے وہ اس کی اولا د کومل جائے گا ،حضرت شععی ریٹییز نے فر مایا: حضرت شریح بیٹییز نے اس مسئلہ میں حضرت عم الله مخالفة ك قول كےمطابق فيصله فر ماما ہے۔

( ٢١٩٣٠ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لِمَوَالِيهِ حَتَّى تَتِتَّم مُكَاتَبَتُهُ ، وَ' فَضَلَ شَيْءٌ بَغْدَ مُكَاتَيَتِهِ كَانَ لِو رَبَّتِهِ.

( ۲۱۹۳۰ ) حضرت ابرا ہیم میشید فرماتے ہیں کداگر مال نے جائے تووہ آقا کو ملے گایباں تک کہ بدل کتابت کمل ادا ہوجائے۔اور مال اُس کے بعد ہے جائے وہ ورثا ءکو ملے گا۔

( ٢١٩٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ.

(۲۱۹۳۱) حفرت ابراہیم بیٹیزے ای کے مثل منقول ہے۔

( ٢١٩٣٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَا : إ

مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ ، فَهُوَ لِمَوَ الِيهِ وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ شَيْءٌ.

(۲۱۹۳۲) حضرت عمر رہا ہی اور حضرت زیدین ثابت ہواہی فر ماتے ہیں کہا گرمکا تب مال چھوڑ کرفوت ہو جائے تو وہ مال آقا کو ملے گا أس كى اولا دئو چھنيں ملے گا۔

( ٢١٩٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ :فِي مُكَاتَبِ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَوَلَدًا أَخْرَارًا ، قَالَ : يُؤَذَّى مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَيَتِهِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ.

(۲۱۹۳۳)حضرت عبداللہ جھٹنے اُس مکا تب کے متعلق فرماتے ہیں جو مال اور آ زاداولا دچھوڑ کرمرے ،فرماتے ہیں جو بدل کتابت باتی رہ گیا ہے اُس کوادا کریں گے اور جو مال باتی نے جائے وہ اُس کی اولا دکو ملے گا۔

# ( ١٨٨ ) فِي الرَّجلِ يعتق العبد وله مالٌ

کوئی مخص اپناغلام آزادکرے اُس (غلام) کے پاس اپنامال بھی موجود ہوتو کیا حکم ہے؟

( ٢١٩٣٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُيَسَّر، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ :أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَعْتَقَهُ فَقَالَ :أَمَا إِنَّ مَالَكَ لِي ، وَلَكِنَّهُ لَك.

(عبدالرزاق ١٥٢٥٥) (۲۱۹۳۴) حضرت عبدالله وثانخون أيك غلام آزاد كيااورفر مايا: بے شك تيرامال ميرے لئے تھا ميكن ميں يہ تجھے عطا كرتا ہوں (يہ

تيرے لئے ہے)۔ ( ٢١٩٣٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ أَنَسًا سَأَلَ غُلَامًا لَهُ عَنْ مَالِهِ ؟ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : أَنْتَ وَ مَالُك لَكَ.

(۲۱۹۳۵) حفرت ابن ميرين والينياء سے مروى ہے كەحفرت انس واليدے اپنے غلام كے مال كے متعلق دريافت كيا؟ اس كي آپ کواینے مال کے بارے میں بتایا تو آپ ڑھٹو نے فرمایا تو بھی آزاداور تیرا مال بھی تیرے لئے ہے۔

( ٢١٩٣٦ ) حَلَّثَنَا غُنُدَرُ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قَوْمٍ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا فَسَأَلْت عَائِشَة ، فَقَالَتْ :إذَا أَعْتَقْتِيهِ وَلَمْ تَشْتَرِ طِي مَالَه ، فَمَالَهُ لَهُ.

(۲۱۹۳۱) حضرت عبدالله بن ابومليكة ہے مروى ہے كەحضرت عائشہ رضى الله عنھا كى قوم ميں ايك خاتون نے غلام آزاد كيا اور حضرت عائشہ وٹیاٹھؤ سے اُس کے مال کے متعلق دریافت کیا؟ آپنے فرمایا: اگر تو نے اُن کوآ زاد کرتے وقت مال کی شرطنہیں لگائی تو

( ٢١٩٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي العُمَيس ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَبْدِ اللهِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ فَقَالَ : أَمَا إنَّ الْمَالَ مَالِي ، وَلَكِنَّهُ لَك.

اُن کامال تیرے گئے ہے۔

( ۲۱۹۳۷ ) حضرت عبدالله دیانی نے ایک غلام آزاد کیااور فر مایا: بے شک تیرامال میرے لئے تھا، کیکن میں یہ تختیے عطا کرتا ہوں ( یہ

( ٢١٩٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ دَعَا غُلَامًا لَهُ فَسَأَلَهُ عَنْ مَالِهِ ؟ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُك لك.

(٢١٩٣٨) حضرت ابن سيرين سے مردي ہے كه حضرت الوب والنو نے اسے غلام كو بلايا اور أس سے أس كے مال كے متعلق

دریافت فرمایا؟ أس نے آپ کو بتایا تو آپ دولئو نے فرمایا تو بھی آزاد ہے اور تیرامال بھی تیرے لئے ہے۔

( ٢١٩٣٩ ) حَدَّثْنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ تَبِعَهُ مَالَّهُ.

(٢١٩٣٩) حفرت معمى وليشيذ فرمات بي جب غلام كوآ زادكيا جائ گاتوأس مال بھي أسى كود ، ياجائ كار

( ٢١٩٤٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمَالُ لِلْعَبْدِ إِلَّا أَنْ يَسْتَفْنِيَهُ السَّيِّدُ.

(۲۱۹۴۰) حضرت حسن والنو فرماتے ہیں کہ غلام کا مال بھی ای کو ملے گاہاں اگر آقامشنی کردی تو پھر نہیں ملے گا۔

( ٢١٩٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ تَبِعَهُ مَالُهُ.

(۲۱۹۴۱) حضرت ابراجيم ويشيخ فرمات بين كه جب غلام آزاد كيا جائة وأس كامال بهي أس كام وگا-

( ٢١٩٤٢ ) حَلَّاثَنَا حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إذًا

أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لِلْعَبْدِ.

(۲۱۹۴۲) حضرت مجاہد ولیٹیو فرماتے ہیں جب آ دمی کوغلام آزاد کرے اور اُس کے پاس مال بھی ہوتو غلام کا مال غلام کوہی ملے گا۔

( ٢١٩٤٣ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :إِذَا أَعْتِقَ الْعَبْدُ تَبِعَهُ مَالُهُ.

(٣١٩٣٣) حضرت طاؤس ويطيخ فرمات بين جب غلام كوآ زاد كياجائية أس كامال بهي أس ك تالع موكار

( ٢١٩٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُجَمَّدٍ :فِي الَّذِي يَفْتِقُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ ، قَالَ :أُحِبُّ أَنْ يُبِيِّنَ لَهُ ، إِنْ أَرَادَ أَنْ يُمْسِكُهُ أَمْسَكُهُ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهُ مَعَهُ جَعَلَهُ.

(۲۱۹۳۴) حفزت محمد پایلیا اس محف کے متعلق فر ماتے ہیں جوابیا غلام آزاد کرے جس کے پاس اپنامال بھی ہو،فر ماتے ہیں کہ میں اں بات کو پہند کرتا ہوں کہ اُس ہے بیان کر دیا جائے ۔اگر مال رکھنے کا ارادہ ہواُس کور کھالیا جائے اورا گرغلام کودینے کا ارادہ ہوتو

( ٢١٩٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : إِذَا أَعْنَقَ الرَّجُلُ مَمْلُوكُهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِمَمْلُوكُهُ.

(۲۱۹۴۵) حضرت زہری رہیں فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایساغلام آزاد کرے جس کے پاس مال بھی ہوتو وہ مال غلام کو ملے گا۔

( ٢١٩٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا أَعْتَقَهُ فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ.

(٢١٩٣٦) حفرت علم مِيني فرمات بي كرجب غلام آزادكيا جائة أس كاجومال إو و آقاكا موكار

ه مسنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد۲) کی ۱۳۳۳ کی کستاب البیوع والأفضیة کی مسنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد۲)

### ( ١٨٩ ) فِي الرَّجلِ يسلِّم وله أرضٌ

## کا فراس حال میں مسلمان ہو کہ اُس کے پاس اپنی زمین ہو

( ٢١٩٤٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ ، قَالَا :إذَا أَسْلَمَ وَلَهُ أَرْضٌ وَضَعْنَا عَنْهُ الْجِزْيَةُ وَأَخَذْنَا مِنْهُ خَرَاجَهَا.

:إِذَا أَسْلَمَ وَلَهُ أَرْضٌ وَضَعْنَا عَنْهُ الْجِزْيَةُ وَأَحَذْنَا مِنْهُ خَرَاجَهَا. (۲۱۹۴۷) حضرت عمر اللي اورحضرت على ولي المراه المراه والتي إيس كه جب كافر مسلمان موجائ اورأس كے پاس زمين بھي مو، تو ہم

اُس سے جزید ختم کردیں گے اوراُس سے خراج لیل گے۔ ریب و سروں مدور کا سے بریں جمود و سریق جو کا دین کا جزئیں ساتھ ہوں کا انتہاں کا کہ ساتھ کا اُن کہ کا انتہا

( ٢١٩٤٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ : أَنَّ دِهْقَانًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ : عَلِيٌّ : إِنْ أَقَمْت فِي أَرُضِكَ رَفَعْنَا الْجِزْيَّةَ عَنْ رَأْسِكَ وَأَخَذْنَاهَا مِنْ أَرْضِكَ ، وَإِنْ تَحَوَّلَتْ عَنْهَا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِهَا.

اقیمت فی ارضک رفعنا البجزینة عن راسک و احدناها مِن ارضک ، و إِن تحولت عنها فنحن احق بها. (۲۱۹۴۸) حضرت زبیر بن عدی واشید سے مروی ہے کہ حضرت علی دائی کے دورِ خلافت میں ایک کسان مسلمان ہوا، حضرت علی دائین

( ۱۹۴۸ ) حکرت زبیر بن عدل و تیجازی خرون ہے کہ صفرت کی تھو سے دور ملاکت یں ایک مشاق مسمالی اوا بھرات کی لاگاہو نے اُس سے فر مایا:اگر تو اپنی زمین پر قائم رہتا ہے تو ہم تیرے او پر سے جزید ختم کر دیں گے،اور تیری زمین سے (خراج ) کیس گے، - آ

اورا گرتو اُس سے پھرتا ہے تو ہم لوگ اُس زمین کے زیادہ حقد ارہیں۔ ( ٢١٩٤٩) حَدَّثَنَا هُسَیْم، عَنْ حُصَیْن: أَنَّ رَجُلَیْنِ مِنْ أَهْلِ أَلیَّسَ أَسْلَمَا فِی عَهْدِ عُمَر، فَآتِیَا عُمَرُ فَآخِرَاهُ بِإِسْلَامِهِمَا،

فَكَتَبَ لَهُمَا إِلَى عُنْمَانَ بُنِ حُنَيْفٍ أَنْ يَرْفَعَ الْجِزْيَةَ ، عَنْ رُوُّ وسِهِمَا ، وَأَنْ يَأْخُذَ الطَّسْقَ مِنْ أَرْضِيهِمَا. (۲۱۹۳۹) حضرت حسين سے مروی ہے کہ اہل اُلیس میں سے دو مخص حضرت عمر واٹنو کے دورِ خلافت میں مسلمان ہوئے ، اور وہ دونوں حضرت عمر واٹنو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اسلام لانے کے تعلق آپ کوآگاہ کیا، آپ نے اُن دونوں کے متعلق

حضرت عثمان بن صنيف ويلي كولكها كمران سي جزية تم كرواوران كى زيين سيخراج وصول كرو-( ٢١٩٥٠ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَادِقِ بْنِ شِهَابٍ : أَنَّ دِهْقَانَةً مِنْ أَهْلِ

نَهُرِ الْمَلِكِ أَسْلَمَتُ ، فَقَالَ : عُمَرُ : اذْفَعُوا إِلْهَا أَرْضَهَا تُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاج.

(۲۱۹۵۰) حضرت طارق ہے مروی ہے کہ تہر ملک ( بغداد ) کا ایک کسان مسلمان ہو گیا،حضرت عمر ڈواٹٹؤ نے ارشاد فر مایا: اِس کو زمین دے دواور اِس سے خراج وصول کرو۔

( ٢١٩٥١ ) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ : أَنَّ دِهُقَانَةً أَسْلَمَتُ مِنْ نَهْرِ الْمَلِكِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ خَيِّرُوهًا.

(۲۱۹۵۱) حَفَرت طارق بِلِیْن فرماتے ہیں کہ نہر ملک کا ایک کسان مسلمان ہوگیا ،حضرت عمر ڈڈاٹٹو نے تحریر فرمایا: اس کوجزیے اور خراج کے مابین اختیار دے دو۔ مصنف این بی شیرمترجم (جلد۲) کی مستف این بی شیرمترجم (جلد۲) ( ٢١٩٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ :أَنَّ الرُّفَيلَ دِهْقَانَ النَّهْرَيْنِ أَسْلَمَ ، فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ فِي

ٱلْفَيْنِ ، وَرَفَعَ عَنْ رَأْسِهِ الْحِزْيَةَ ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ أَرْضَهُ يُؤَدِّى عَنْهَا الْخَوَاجَ. (۲۱۹۵۲) حفزت عامر سے مروی ہے کہ نہرین کا ایک کسان رفیل مسلمان ہوگیا ،حفزت عمر رفاغؤ نے اُس کے لئے دو ہزارمقرر

فر مایا اور اُس سے جزید ختم فرمایا اور اُس کو اُس کی زمین دے دی اور اُس سے خراج وصول فرمایا۔

( ٢١٩٥٣ ) حَلَّانَنَا حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السُّوادِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ مِمَّنُ لَهُ ذِمَّةٌ ، فَلَهُ أَرْضُهُ وَمَالُهُ ، وَمَنْ أَسْلَمَ مِمَّنْ لَا ذِمَّةً لَهُ ، وَإِنَّمَا

أُخَذَهُ عَنْوَةً فَأَرْضُهُ لِلْمُسْلِمِينَ

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : قَرَأْتِ هَذَا فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

(٢١٩٥٣) حفرت حسن رفا الله عروى ب كه حفزت عبيد الله بن عمر والنو عدد يافت كيا كما الم عراق ميس ا أكركو كي

مسلمان ہوجائے تواس کا کیا تھم ہے؟ آپ داشتہ نے فر مایا ہل عراق میں سے اگروہ مسلمان ہوجو ہمارے ذمہ میں ہیں، تو اُس کی زمین اوراً س کا مال ای کا ہوگا ،اوروہ مسلمان ہو پر جو ہمارے ذمہ میں نہیں ہے جوز مین ہم نے جر أ (جہادكر كے ) فتح كتمي تو تو وہ زمین مسلمانوں کے لئے ہوگی۔حضرت عبیدالله فرماتے ہیں کہ میں نے بید مسئلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ویٹھیا کے مکتوب میں

( ٢١٩٥٤ ) حَدَّثُنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ ، ثُمَّ أَقَامَ فِي أَرْضِهِ أَخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجَ ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا لَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْخَرَاجُ. (٣١٩٥٣) حضرت إبرابيم فرماتے بيں كه اگر ابل عراق ميں ہے كوئى فخص مسلمان ہوجائے پھر اگروہ اپنی زمين پر قائم رہے تو أس

ہے خراج وصول کیا جائے گا۔اوراگروہ اُس زمین سے نکل جائے تو اُس ہے خراج نہیں وصول کیا جائے گا۔

( ١٩٠ ) فِي المكاتب يعجز وقد أدّى بعض مكاتبيّهِ

مكاتب كه بدل كتابت اداكرنے كے بعد باتى سے عاجز آجائے تو كيا حكم ہے؟

( ٢١٩٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَالِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ مُكَاتَبًا لَهُ عَجَزَ فَرَدَّهُ مَمْلُوكًا وَأَمْسَكَ مَا أَخَذَ مِنْهُ. (٢١٩٥٥) حضرت ابن عمر وينفو كاغلام بدل كتابت اداكرنے سے عاجز آگيا، تو آپ نے أس كودوباره غلام بناليا اور جوأس سے

وصول كيا تقاأس كوايينا باس روك ليا\_ ( ٢١٩٥٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصْ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :لَهُم مَا أَخَذُوا مِنْهُ. (٢١٩٥٢) حضرت جابر والثينة فرمات بين كه جوأس بوصول كيا بوه آقاك لئے ہوگا۔

( ٢١٩٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيُّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ.

(۲۱۹۵۷) حفرت مسروق رایشا فرماتے ہیں کداس کے مثل میں رکھیں گے۔

( ٢١٩٥٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُنْظُرُ مَا كَانَ أَعَانَهُ النَّاسُ فِي مُكَاتَبَتِهِ فَيَجْعَلُهُ فِي الرِّقَابِ ، وَمَا كَانَ مِنْ كَسْبِهِ وَمَالِهِ ، فَهُو لِمَوْلَاهُ.

(۲۱۹۵۸) حَضرت ابراہیم رہینے فرمائے ہیں کہ دیکھیں گے کہ جو مال لوگوں نے بدل کتابت کی ادائیگی میں مدد کے لئے عطا کیا تھاوہ غلاموں کے لئے ہوگا اور جو مال اُس نے خود کمایا تھاوہ آتا کے لئے ہوگا۔

( ٢١٩٥٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْحٍ ، قَالَ : يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ.

(۲۱۹۵۹) حفرت مسروق الثيرة فرماتے بین كداس كے مثلٌ میں رکھیں گے۔

( ٣١٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : هُوَ لِمَوْلَاهُ وَقَالَ سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : يَجُعَلُهُ فِي الرِّقَابِ.

(۲۱۹۲۰) حفزت نثرت کیلیے فرماتے ہیں کہ وہ اُس کے آ قائے گئے ہوگا۔حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اُس کے مثل ( یعنی مکا تب ) کودیں گے۔

#### ( ١٩١ ) فِي المكاتب يسأل فيمطى

### مكاتب بدل كتابت كے لئے سوال كر بے تو أس كوعطا كيا جائے گا

( ٢١٩٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَو الفراء ، عَنْ جَعْفَو بُنِ أَبِي ثَرُوانَ : أَنَّ عَلِيًّا حَتَّ النَّاسَ عَلَى ابْنِ النَّبَّاح ، فَجَمَعُوا لَهُ أَكْثَرَ مِنْ مُكَاتِيتِهِ ، فَفَضَّلَتُ فَضُلَةٌ ، فَجَعَلَهَا عَلَى فِي الْمُكَاتِبِينَ.

ابنِ النباحِ ، فجمعوا له الحثر مِن محانبتِهِ ، فقصلت فصله ، فجعلها على فِي العلمارِبين. (٢١٩٦١) حضرت جعفرابن ابورٌ وان وليثيوُ سے مروی ہے کہ حضرت علی وٹائٹو نے لوگوں کوابن النباح کی مالی مدد کی ترغیب دی۔لوگوں

رہ ٢٠١٠) سرت سربین بروروں رہیں ہوں ہے۔ اور ہے کہ سرت اور کرنے کے بعد کچھ بھی گیا۔ حضرت علی ڈٹاٹٹو نے وہ دو نے اس کے لئے اُس کے بدل کتابت اوا کر وادیا۔ مکا تبوں کودے کر اُن کا بدل کتابت اوا کر وادیا۔

( ٢١٩٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :مُكَاتَبٌ سَأَلَ فِى رَقَبَةٍ أَوْ رَقَبَتَنِ ، فَأُعْطِى عَطَاءً ، فَلَمَّا كَثُرَ فِى عَيْنِ أَبِى مُوسَى مَا أُعْطِى ، أَمَرَ بِهِ وَبِمَا أُعْطِى فَأُدْخِلَ ، ثُمَّ نَظَرَ الَّذِى سَأَلَ فِيهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَخَذ الْفَضْلُ فَجَعَلَهُ فِى رَقَيَتِهِ ، أَوْ رِقَابٍ.

(۲۱۹۹۲) حضرت حسن ویشی ہے مروی ہے کہ مکاتب نے ایک یا دولوگوں کی آزادی کے لیے سوال کیا، اُس کوعطا کیا گیا، جب وہ

مسن بن ابی شیر ترجم (جلد استوع والمذ فضیه استوع و المذ فضیه کی مسن بن ابی شیر ترجم (جلد استوع والمذ فضیه کی مسن بن ابی شیر ترجم (جلد الله بن اورجو با قی باه وه جوائی کو بلایا ، وه جوائی کو ویا گیا تفاده کے روه حاضر ہوا ، پیمرآ پ نے دیکھا ، جتنے کے سوال کیا گیا تھا اُس کو عطا کیا اورجو باتی بچاده رکھ لیا اورائی سے ایک یا کی غلاموں کو آزاد کیا۔

( ۲۱۹۱۳ ) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حدَّثُنَا الرَّبِیعُ بُنُ صَبِیح ، عَنْ یَزِیدَ بُنِ اَبُانَ ، عَنْ صُبَیْح بُنِ عَبْدِ الله فی الْمُگاتِبِینَ .

عَبْس حَتَ النَّاسَ عَلَی مُگاتِبِه ، فَجَمَعُوا لَهُ فَادِّی مُگاتِبِینَ .

( ۲۱۹۲۳ ) حضرت بی مردی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور کھوال کی گیا ، تو حضرت عبداللہ بن عباس جائے ترغیب دی ہوگوں کو مکا تب کا بدل کتابت ادا کر نے کے لئے ترغیب دی ہوگوں کو نے اللہ بن عباس جائے ہے وہ مال دی گیا ، تو حضرت عبداللہ بن عباس جائے ہے وہ مال دی گیا ، تو حضرت عبداللہ بن عباس جائے ہے وہ مال

### 

( ٢١٩٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرى بَأْسَاً بِأَنَّ يُعَالِجَ الرَّجُلُ النَّخُلَ وَيَقُومُ عَلَيْهِ بِالنَّلُثِ وَالرَّبُعِ مَا لَمْ يُنْفِقُ هُوَ مِنْهُ شَيْئًا.

(۲۱۹۲۳) حضرت سعید بن سینب والیون فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں اگر آ دمی درخت ( تھجور ) میں کام کرے،اور ثلث یار بع طے

( ٢١٩٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ كَانَ يَكُوَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ.

(۲۱۹۷۵) خطرت حسن ژانوز اس کونا پیند کرتے تھے جب تک کدا جرت متعین اور معلوم ندہو۔

دومكا تبول كوعطا كرديا\_

( ٢١٩٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : في النَّخُلُ أَنْ يُعْطَى مَنْ عَمِلَ فِيهِ مِنْهُ.

(٢١٩٢٦) حضرت سالم بيني درخت مين عمل كم تعلق فرمات بين، جواس مين عمل كرياس مين سع عطا كياجائ كار

( ٢١٩٦٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يَكُرَهُ كُلُّ شَيْءٍ يُعْمَلُ بِالنُّكُثِ وَالرُّبُعِ.

(٢١٩٦٤) حفرت ابراہیم ولٹی ہراُس معاملہ کونا پیند کرتے تھے جس میں ثلث یار بع عمل طے کیا جائے۔

( ٢١٩٦٨ ) حَلَّائَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْوِىِّ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَوَى بَأْسًا أَنْ يُسْتَأْجَرَ الْآجِيرُ يَعْمَلُ فِى الْآرْضِ بِالثَّلُثِ وَالرُّبُعِ.

(۲۱۹۲۸) حفرت زہری ویشی فرماتے ہیں کہ اجر ثلث یار بع اجرت پرکوئی کام کرے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢١٩٦٩ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُسْتَأْجَرَ الْأَجِيرُ فَيَقُولُ : لَكَ ثُلُثُ أَوْ رُبُعٌ

معنف ابن الى شيبه مترجم (جلداد) كان المستقدم (جلداد) كان المستقدم (جلداد) كان المستقدم (جلداد) كان المستقدم ال

(٢١٩٦٩) حفرت تمادير اليخ فرماتے ہيں اجير (مزدور) اس طرح كام كرے كدأس كوكها جائے كہ جوزين سے پيداوار حاصل ہوگى اس كاثلث يار لع مجھے ملے گامية البنديده (كروه) ہے۔

### ( ١٩٢ ) فِي الرَّجلِ يهفع إلى الحائِكِ الثُّوب

# کیڑا بننے والے کو کپڑے میں سے اجرت دینا

( ٢١٩٧٠) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى النَّسَاجِ النَّوْبَ بِالثَّلُثِ وَدِرْهَمٍ ، أَوْ بِالرَّبُعِ ، أَوْ بِمَا تَرَاضَيَا عَلَيُّهِ ؟ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

بولتنب و چرهم ، او بالربع ، او بما تراضیا علیه ؟ فقال : لا اعلم به باسا. (۲۱۹۷) حفرت محمر میشید سے دریافت کیا گیا که اگر کوئی فخص کی کو کیڑا بننے کی اجرت کے طور پر کیڑے کا ایک ثلث اورایک درہم یا ایک ربع دے یا جس پروہ دونوں راضی ہوجا کیں تو یہ کیسا ہے؟ آپ پیشید نے فرمایا کہ میں تواس میں کوئی حرج نہیں سمحتا۔

يَ يُكِ مِنْ مُدَانِنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّغْمِيِّ وَالْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُم كَرِهُوا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ الْكَاهُ النَّوْبَ إِلْمَا النَّلُ النَّوْبَ النَّلُ عَطَاءُ لَا يَرَى بِلَوْكَ بَأْسًا.

إِلَى النَّسَّاجِ بِالنَّلَثِ ، قَالَ : وَكَانَ عَطَاءُ لاَ يَرَى بِلَرِكَ بَأْسًا. (٢١٩٤١) حضرت على ، حضرت علم اور حضرت ابراميم وليُّيُّ البِند سجعة تق كه كرا ابنے والے واجرت كے طور بربے ہوئے كرا ہے

مِن سَ مَكْثُ كِبْرُ ادِياجِائ ،راوى يَشِيُّ فرمات بِن كرحفرت عطام النَّيْ إِس مِن كُولَى حرج نه بَحِمَة تقر ( ٢١٩٧٢ ) حَلَّ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَدُفَعَهُ إلَيْهِ بِالنَّكُثِ

(٢١٩٧٢) حفرت زهرى والنظيظ فرماتے بين كه كر ابنے والے كوثلث كر ااجرت كے طور پردين ميں كوئى حرج نہيں ہے۔ (٢١٩٧٣) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدُفَعَ النَّوْبَ إِلَى النَّسَاجِ بِالنَّلُثِ وَالرَّبُعِ.

َ بِهِ وَ رَبِي اللهِ اللهُ ا

وَالرَّبُعِ إِلَى الْحَائِلِ ؟ قَالَ : شَرْطٌ بِغَيْرٍ رأس. (۲۱۹۷۳) حضرت شهر بن حوشب سے دریافت کیا گیا کہ کپڑا بننے والے کو کپڑا دے کر ثلث یا رابع کپڑا اجرت طے کرنا کیسا ہے؟

آپ وسط ن فرمایا: بیالی شرط ب جس کاکوئی سرنہیں ہے۔ ( ۱۹۷۵ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ خُبَابِ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كُرِهُ أَنْ يُدْفَعَ الثَّوْبُ إِلَى الْحَائِكِ بِالثَّلُثِ وَالرَّبُعِ. ( ۱۹۷۵ ) حضرت حسن التا في كير ابنے والے كوكبڑے میں سے ثلث یا رابع اجرت كے طور پر دینے كونا پہندكرتے تھے۔ ﴿ معنف ابن الى شير مَرْ جلد ٢) ﴿ ﴿ الله معنف ابن الى الله عن الرَّجُلِ يَدُفَعُ النَّوْبَ وَيَعْلَى بُنَ حَكِيمٍ عَنِ الرَّجُلِ يَدُفَعُ النَّوْبَ (٢١٩٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِى ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَيُّوبَ وَيَعْلَى بُنَ حَكِيمٍ عَنِ الرَّجُلِ يَدُفَعُ النَّوْبَ

٢٨٩) محدثنا ابن مهدِي ، عن عندي بن ريع ، عن السلط ابر إلَى النَّسَّاج بِالنَّلُثِ وَالرَّبُع ؟ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا.

ر ۲۱۹۷۲) حضرت ایوب ڈاٹٹو اور حضرت یعلی بن تحکیم ہے دریافت کیا گیا کہ کپڑا بننے والے کوثلث یاربع کپڑااجرت پر دینا کیسا

ہے؟ آپ دونوں نے اس میں کو ئی حرج نہ مجھا۔

### ( ١٩٤ ) فِي الرَّجلِ يضطرُّ إلى مالِ المسلِّمِ

اگر کوئی مخص کسی مسلمان کے مال کو بغیر اجازت حاصل کرنے اور استعال کرنے پرمجبور

### ہوجائے تواس کا کیا تھم ہے؟

( ٢١٩٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، قَالَ : ذَكَرُوا الرَّجُلَ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ ، وَإِلَى مَالِ الرَّجُلِ الْمُسُلِمِ ، فَقُلْتُ : يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ : يَأْكُلُ مَالَ الرَّجُلِ الْمَيْتَةَ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ : يَأْكُلُ مَالَ الرَّجُلِ الْمَيْتَةَ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ : يَأْكُلُ مَالَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ، فَقُلْتُ : يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ : يَأْكُلُ مَالَ الرَّجُلِ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ دِينَارِ : يَأْكُلُ مَالَ الرَّجُلِ

الْمُسْلِمِ ، فَقَالَ : سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ :أَصَبْت ، إِنَّ الْمَيْتَةَ تَحِلَّ لَهُ إِذَا أُضُطُّرٌ ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ مَالُ الْمُسْلِمِ. (٢١٩٧) حضرت عبدالرحلن بن زيد بن اسلم والني كوالد فرمات بين كدا يك مجلس مين ذكر چلا كدا كرايك آدمي مجبور بواوراس

کے سامنے مردار اور مسلمان کا مال ہوں تو وہ کیا کھائے ، میں نے کہا کہ مردار کھا لے۔ حضرت عبداللہ بن دینار نے فر مایا مسلمان کا مال کھا لے، حضرت سعید بن المسیب ویٹھیئے نے فر مایا: آپ نے ٹھیک فر مایا جب آ دمی مجبور ہوتو اُس کے لئے مردار کھا نا حلال ہو جا تا

ہاں تا ہے۔ حرف میر بیل میں جس حلال نہیں ہوتا۔ ہے لیکن مسلمان کا مال مجبوری میں بھی حلال نہیں ہوتا۔

( ٢١٩٧٨) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: إِذَا أُضْطُرٌّ إِلَى مَا حَرُّمَ عَكَيْهِ، فَمَا حُرِّمَ عَكَيْهِ فَهُو لَهُ حَلَالٌ. ( ٢١٩٧٨) حضرت ابوجعفر والنُوْ عَسَمُ وى بى كه جب أنه وى مجبور موجائے حرام چيز كى طرف، تو جو أس پرحرام ب وہ حلال مو

جاتا ہے۔

( ۱۹۵ ) فی الرّجلِ یبیع الجاریة أو یعتِقها ویستثنِی ما فِی بطنِها کوئی شخص با ندی کوفروخت یا آزاداس طرح کرے که اُس کیطن میں جو بچہ ہے

اُس کوشتنی کردے

ا مَنْ الروك ( ٢١٩٧٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَنْ بَاعَ حُبْلَى أَوْ أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ لَهُ: ثُنْيَاهُ فِيمَا قَدَ اسْتَبَانَ خَلْقَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ خَلْقُهُ فَلَا ثُنْيَا لَهُ.

(۲۱۹۷۹) حضرت ابراہیم ویشیلا ہے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص حاملہ باندی کوفروخت کرے یا آ زاد کردے اوراُس کیطن میں جو

هي معنف ابن الي شيرم (جلد٢) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُنَابِ البيوع والأنفسِهُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَا نَا الْمِدُ الْمُ بچہہائ کومتنی کردے، آپ طِیٹھیانے فرمایا اگر بچے کی خلقت ظاہر ہوگئی تو استثناء ٹھیک ہے، اور اگر خلقت ظاہر نہ ہوئی تو استثناء معیک نہیں۔ ( ٢١٩٨٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ ثُنْيَاهُ فِي الْبَيْعِ ، وَلَا يُجِيزُهَا فِي الْعِنْقِ.

(۲۱۹۸۰) حفرت حسن میلیخهٔ فرماتے ہیں کہ تھے میں اگراشٹناءکر ہے تو نا فیذ ہوگا کیکن آ زادی میں اسٹناء نا فیز نہ ہوگا۔ ٢١٩٨١ ) حَدَّثُنَا يَحْتَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الْأَمَةَ وَيَسْتَفِنِي مَا فِي بَطْنِهَا، قَالَ لَهُ: تُنياهُ. (۲۱۹۸۱) حضرت محمد پرلیٹیوٹا اُس شخص کے متعلق فَر ماتے ہیں جواپی باندی کوآ زاد کرے اور اُس کیطن کے بیچے کا استثناء کر دے، آپ نے فر مایا اس کواشٹناء کاحق ہے۔

٢١٩٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :هُمَا حُرَّانِ. (۲۱۹۸۲) حضرت زہری ولیٹیو فرماتے ہیں کہ باندی اور اُس کا بچید دونوں آزاد شارہوں گے۔ ٢١٩٨٣ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ ، غَنْ سُفْيَانَ ، غَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، غَنْ عَطَاءٍ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، غَنِ جَابِرٍ ، غَنِ

الشُّعْبِيِّ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالُوا :لَهُ تُنْيَاهُ. ٣١٩٨٣) حفرت عطا، حفرت تعلى وليفيذ اور حضرت ابرا جيم ويشيد فرمات جي كهاس كواستناء كاحق ہے۔ ٢١٩٨٤ ) حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَعْتِقُ الْأَمَةَ وَيَسْتَثْنِي مَا

فِي بَطْنِهَا ، قَالاً :لَهُ ذَلِكَ. (۲۱۹۸۳) حضرت شعبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد سے دریافت کیا کہ آ دمی اگر باندی کو آزاد کرے اور اُس کیطن میں جو بچہ ہے اُس کومنٹنی کردے؟ آپ دونوں نے فر مایا اس کواپیا کرنے کاحق ہے۔ ٢١٩٨٥ ) حَلَّتُنَا قُرَّةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابنِ عُمَرَ ، قَالَ :سَأَلُتُه عَنِ الرَّجُلِ يَعْتِقُ الْأَمَةَ وَيُسْتَثِنِي مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ لَهُ :ثُنيَاهُ.

۲۱۹۸۵) حضرت ابن عمر والثيُّة ہے دریافت کیا گیا کہ آ دمی اپنی باندی کوآ زاد کرے اور اُس کیطن میں جو بچیا ُس کومشنّیٰ کر دی تو یساہے؟ آب رہائٹونے فرمایا:اس کواشٹناء کاحق ہے۔

( ١٩٦ ) فِي الرَّجِل يشتري الجارية أو الغلام

کوئی شخص یا با ندی خریدے

٢١٩٨ ) حَلَّانَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ جُنُونًا ، قَالَ : إِنْ كَانَ الدَّاءُ قَبْلَ الصَّفْقَةِ رَدَّ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِى فَضُلَّ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ ، وَيَجْعَلُ مَا أَخِذَ

فِي مِثْلِدٍ.

(۲۱۹۸۲) حضرت فعلی ویشین سے دریافت کیا گیا کہ کوئی مخص غلام خرید کرائس کوآ زاد کردے پھروہ غلام مجنون نظے؟ آپ ویشین نے فرمایا اگریہ بیاری معالمے سے پہلے کی تھی تو بائع مجنون غلام اور سیجے غلام کی قیت میں سے جوفرق ہے وہ مشتری کوواپس کرے گا،اور

جوأس نے لیا ہے اُس کوای کے مثل میں رکھے گا۔

( ٢١٩٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِى رَجُّلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهِ ذَاءٌ كَارَ عِنْدَ الْبَائِعِ ، قَالَ :كَانَ يُوجِبُهُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَرُدُّ الْبَائِعُ شَيْئًا.

(۲۱۹۸۷) حضرت حسن دلیاتی استحف کے متعلق فر ماتے ہیں جوغلام فرید کرآ زاد کردے بھراُس کو پیتہ لگے کہاس میں بیاری ہے جو باکع کے پاس سے چلی آر ہی تھی ، تو وہ غلام اس پر لیناواجب ہوگااور با کع پر پچھ بھی واپس لٹاناواجب نہ ہوگا۔

( ٢١٩٨٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئُ ، قَالَ : كَانَ يَوَى أَنْ يُحَطَّ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ إِذَا وُجِدَ بِهَا ذَا ـ تَعْدَ الْمَوْتِ.

> (٢١٩٨٨) حضرت زهرى يطيط عيب كى بفقر رخمن كم كرنے كے قائل تھے جبكه أس كى موت كے بعد يمارى كا پند كئے۔ ( ٢١٩٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ عُهْدَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ.

(٢١٩٨٩) حضرت عطافر ماتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی ذمیداری نہیں ہے۔

### ( ١٩٧ ) مَنْ قَالَ القرض حَالٌّ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ وسعت کے بعد قرض فی الفورادا کرناواجب ہے

(۲۱۹۹۰) حضرت عارث بڑا ہے اور حضرت ابراہیم ویٹیل فر ماتے ہیں کہ وسعت کے بعد قرض فی الفورادا کرنا واجب ہے اگر چ مدت (بعدہ) کے لئے لیا ہو۔

( ١٩٨ ) فِي الرَّجِل يكون تحته الأمة فتلِد مِنه

کسی مخص کی زوجیت میں باندی ہو پھروہ اُس سے بچہ جُن دے

ن مَنْ الرَّجُلِ يَتَوَوَّجُ الْآمَةَ فَتَلِدُ مِنْ مُغِيرَةً ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ وَعَامِرٍ :فِى الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْآمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ، يَشْتَرِيهَا ، قَالَا :بَبِيعُهَا مَا لَمْ تَلِدُ فِى مِلْكِهِ. المان المانية من المانية من المانية المانية

(۲۱۹۹۱) حضرت ابراہیم اور حضرت عامر ویشین سے دریافت کیا گیا کہ آدمی باندی سے تکاح کرے پھراُس سے اُس کا بچہ ہوجائے پھروہ اُس کوخرید بھی لیتا ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ دونوں حضرات نے فر مایا: وہ اُس کوفروخت کرسکتا ہے جب تک اُس نے اُس کی ملکت میں بچے نہ جنا ہو۔

( ٢١٩٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : يَبِيعُهَا.

(۲۱۹۹۲) حضرت طاؤس فرمائے ہیں کہ دہ اُس کوخرید (ﷺ) سکتا ہے۔

( ٢١٩٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هِيَ أُمُّ وَلَدٍ.

(۲۱۹۹۳) حضرت حسن والثي فرماتے بين كدوه أس كى ام ولد ب\_

( ٢١٩٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لَا يَبِيعُهَا ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الوَلَدِ.

(۲۱۹۹۴)حضرت حمادفر ماتے ہیں اُس کو نہ فروخت کرے وہ اُس کی ام ولد ہے۔

( ١٩٩ ) فِي الرَّجلِ يدفع إلى الرَّجلِ الشَّيء مضاربةً

کوئی شخص کسی کومضار بنهٔ کوئی چیز دے

( ٢١٩٩٥ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنُ حَمَّادٍ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَتَاعًا مُضَارَبَةً ، فَقُوّمَ الْمَتَاعُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ بَاعَهُ بِتِسْعِمِنَةٍ ، قَالَ :رَأْسُ الْمَالِ تِسْعُمِنَةٍ .

(۲۱۹۹۵) حضرت حماداً س مخص کے متعلق فر ماتے ہیں کو کی مخص کسی کوبطور مضار بت کوئی سامان دے اور سامان کی قیت ہزار در ہم

لگائے، پھروہ اُس کونوسودرہم میں فروخت کردے، آپ نے فرمایاراس المال نوسودرہم ہوں گے۔

( ٢١٩٩٦) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَتَاعًا مُضَارَبَةً وَقَدَّرُهُ وَمُونَهُ مَا فَكُلُ مِنْ أَوَالَ مَا قُرِقُ مِهِ الْوَرَاءُ وَالْمَارِّسَةِ وَمُرَّهُمَا لِشَدْ ،

وَقَوْمَاهُ بَيْنَهُمَا قَالَ : رَأْسُ الْمَالِ مَا قُوِّمَ بِهِ الْمَتَاعُ : وَلَيْسَ قِيمَتُهَا بِشَيْءٍ. (٢١٩٩٢) حضرت حسن وَالْيُهُ أس مسلم متعلق فرمات بين كه ايك فض دوسر كوبطور مضاربت سامان د اوروه دونو سائس كي

قیمت لگائیں، آپ نے فرمایا جوسامان کی قیمت لگائی گئی ہے وہ راس المال شار ہوگا، اورائس کی اپنی قیمت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ( ۲۱۹۹۷ ) حَدَّثَنَا مُفْتَعِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كَثِيرِ بُنِ نَبَاتَةً ، عَنِ الْحَكِيمِ بُنِ أَبَانَ ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى

بَأْسًا أَنْ يُقَوِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَتَاعَ فَيَدُفَعُهُ إِلَيْهِ مُضَارَبَةً بِتِلْكَ الْقِيمَةِ.

(۲۱۹۹۷) حضرت طاؤس پیشید فرماتے ہیں کہاس میں کوئی حرج نہیں سے کہ آ دمی دوسر سے سامان کی قیمت لگائے اور پھراُس قیمت پراُس کوبطور مضاربت دے دے۔



#### ( ۲۰۰ ) فِي بيعِ ده دوازده

### دس کی بیج بارہ کے ساتھ

( ٢١٩٩٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ ده دوازده ، وَقَالَ : بيع الأعاجم.

(٢١٩٩٨) حفرت اين عباس و النودس كى باره كے ساتھ أي كوناليند فرماتے تھے، اور فرماتے تھے كه يہ مجميول كى سے ب

( ٢١٩٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَتِيقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَّهُ بَيْعَ ده ديازده وده دوازده ، قُلْتُ لَهُ : فَكُيْفَ أَصُّنَعُ ؟ قَالَ :قُلْ : أَخَذَتُهُ بِكُذَا ، وَأَبِيعُكُهُ بِكُذًا وَكُذَا.

(٢١٩٩٩) حضرت سعيد بن جبير ولينفيذوس كي گياره كے ساتھ اور دس كي باره كے ساتھ أيج كرنے كونا پسند كرتے تھے، راوي فرماتے ہيں كه ميں نے عرض كيا كه پھر ميں كس طرح كروں؟ آپ ويشيؤ نے فر مايا كەتو كهه. ميں إس كواتنے ميں ليتا ہوں \_اوراس كواتے اتنے میں فروخت کرتا ہوں۔

( ٢٢٠٠٠ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عن عمار الدهني ، عن ابن أبي نعم ، عن ابن عمر ، قَالَ : هو رباً. (۲۲۰۰۰) حضرت ابن عمر والله ارشاد فرماتے ہیں کہ بیسود ہے۔

( ٢٢٠١١ ) حَلَّتُنَّا وَكِيعٌ ، عَنْ هلال بن ميمون ، قَالَ : سمعت سعيد بن المسيب سئل عن بيع ده دوازده ؟ قَالَ :

(۲۲۰۰۱) حضرت سعید بن المسیب ولیفیز سے بیج ده دوازده (وس کی باره کے بدلے میں ) کے متعلق سوال کیا گیا؟ آپ ولیفیز نے فرمایاس میں کوئی حرج نہیں۔

(٢٢٠٠٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنَّا نَكْرَهُهُ ، ثُمَّ لَمْ نَوَيِهِ بَأْسًا. (٢٢٠٠٢) حضرت ابرا بيم ويشيد فرمات بين كه بِهله بم إس كونا بندكرت سے پر بم اس مين كوئى حرج نه بجھتے ہے۔

( ٢٢.٠٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُمَا قَالَا : لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ ده دوازده.

( ۲۲۰۰۳ ) حفرت ابراہیم اور حفرت ابن سرین بیشید فرماتے ہیں کہ بع دہ، دواز دہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٠٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قَالَ : هو ربا.

(۲۲۰۰۴) حفرت ابن عباس والثين فرماتے ہيں كه بير سود ہے۔

( ٢٢٠٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكُوانَ ، قَالَ :شَهِدُت شُرَيْحًا أَجَازَ بَيْعَ ده دوازده.

(۲۲۰۰۵) حضرت جعد بن ذکوان ویشید فرماتے ہیں کہ میں قاضی شریح کی خدمت میں حاضرتھا آپ نے اِس بیچ کوجا ئز قرار دیا۔

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٧) ﴿ معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٧) ﴿ معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٧) ﴿ معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٧)

, ٢٢..٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ : أَنَّهُ كُرِهَ بَيْعَ ده دوازده ، قَالَ :

يَقُولُ : اشْتَرَيْتُه بِكُذَا وَكُذَا ، وَأَبِيعِهُ بِكُذَا وَكُذَا .

(۲۲۰۰۱) حضرت مسروق إس تع كوناليندكرت ته، اور فرمات كدوه يول كمه: ميس في است كاخريدا ب اوراست كا

( ٢٢..٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُهُ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ :هُوَ حَرَامٌ.

(۲۲۰۰۷) حفرت حسن والشيد اس كونا پند سمجھتے تھاور حفرت عكر مدفر ماتے ہيں بيرام ہے۔

( ٢٢.٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ رِبًا. (۲۲۰۰۸) حضرت ابن عباس والثو فرمات بين كديد سود بـ

( ٢٠١ ) فِي بيعِ أُمَّهاتِ الأولادِ

#### ام ولد کی بیع کرنا

( ٢٢.٠٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَّتُهُ فَهِى مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ.

(ابن ماجه ۲۵۱۵ دارمی ۲۵۷۳)

(۲۲۰۰۹)حضرت ابن عباس روانتی ہے مروی ہے کہ حضور اقدس میر انتیا تھے تا ارشاد فر مایا: جس شخص کی باندی اُس سے بچہ بجن دے وہ

أس كے مرنے كے بعد آزاد ہے۔ ( ٢٢.١٠) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيِّي ، قَالَ :

اسْتَشَارَنِي عُمَرُ فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأُولَادِ فَرَأَيْتُ أَنَّا وَهُوَ إِذَا وَلَدَّتُ أُغْتِقَتْ فَقَضَى بِهِ عُمَرُ حَيَاتَهُ وَعُثْمَانُ مِنْ بَعْدِهِ ، فَلَمَّا وَلِيتُ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِمَا رَأَيْت أَنْ أَرِقَّهَا.

قَالَ الشُّعْبِيُّ :فَحَلَّتْنِي ابْنُ سِيرِينَ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَبِيدَةَ :مَا تَرَى ؟ قَالَ :رَأْيُ عُمَرَ وَعَلِقٌ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ قَوْلِ عَلِي حِينَ أَدْرَكَ فِي الاخْتِلَافَ.

(۲۲۰۱۰) حضرًت علی مُنافِظ سے مروی ہے کہ حضرت عمر اللی نونے مجھ سے ام ولد کی تیج کے متعلق مشورہ طلب فر مایا۔ میری اور اُن کی رائے بیہوئی کہ جبام ولد بچے بُن دے تووہ آقا کے مرنے کے بعد آزاد کردی جائے گی ،حضرت عمر ڈٹاٹٹونے اپنی زندگی میں اسی پر فیصله قرمایا: اورآپ چاپٹن کے بعد حضرت عثمان مٹاٹن نے بھی اسی پر فیصله فرمایا ، پھر جب ان کے بعد میں امیرالمؤمنین بنا تو میں نے

یمی بہتر سمجھا کماس کو باندی بنادوں ،حضرت صعبی ویشید فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن سیرین نے بیان فرمایا کہ میں نے حضرت

مصنف ابن الي شير مترجم ( جلد ٢) في مستف ابن الي شير مترجم ( جلد ٢) في مستف ابن الي شير مترجم ( جلد ٢)

عبیدہ وٹاٹن سے عرض کیا کہ آپ کی کیارائے ہے؟ آپ ڈٹاٹنو نے فرمایاعلی وٹاٹنو نے ادراک اختلاف کے وقت جوتول اعتیار کیا۔ اس سے زیادہ مجھے وہ رائے پسند ہے جوعلی اور عمر کی مشتر کہ رائے تھی صحابہ کے مشورہ میں۔

( ٢٢٠١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا نَافِعٌ :أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلَا ابْزَ

عُمَرَ بِالْأَبْوَاءِ ، قَالَا: تَوَكَّنَا أَبْنَ الزُّبَيْرِ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ أَتَعْرِ فَانِهِ؟ قَالَ :أَيُّهُمَا رَجُلٍ وَلَدَتُ مِنْهُ جَارِيَةٌ فَهِيَ لَهُ مُتَعَةٌ حَيَاتَهُ ، وَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَغْدِ مَوْتِهِ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ وَطِءَ جَارِيَةً ،

ثُمَّ أَضَاعَهَا فَالُوَلَدُ لَهُ وَالصَّيْعَةُ عَلَيْهِ.

(۲۲۰۱۱) حفزت نافع ہے مروی ہے کہ اہل عراق میں ہے دواشخاص نے حضرت ابن عمر دیاشخے سے الاً بواءمقام میں سوال کیا،انہوں

نے کہا کہ ہم نے ابن زبیر کو مکہ میں اس حال پر چھوڑ اکہ وہ ام ولد کی تھے کررہے تھے۔حضرت ابن عمر دیا ٹیڑنے نے ارشا وفر مایالیکن کیا تم

حضرت عمر دیا ٹو کو جانتے ہو؟ آپ دیا ٹونے نے فرمایا تھا: جس کی ہاندی اُس سے حاملہ ہوکر بچہ جن دے وہ اُس کے لئے اُس کی زندگی میں تفع کا سامان ہے اور اُس کے مرنے کے بعدوہ باندی آزاد ہے،اور جس مخص نے باندی ہے ہمبستری کی اور بچے ضائع کردیا اور وہ

بچای کا ہے اور بچہ ضائع کرنے کا وبال اُسی پر ہے۔

( ٢٢٠١٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ وَتَوَكَ أُمَّ وَلَدٍ فَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ يَبِيعُهَا ، فَأَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ : إِنْ كُنتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاجْعَلُوهَا مِنْ نصيب اينها.

(۲۲۰۱۲) حضرت زید بن وہب دائش سے مروی ہے کہ محلّہ میں ایک مخص فوت ہو گیا، اُس کی ایک ام ولد تھی، حضرت ولید بن

آپ ڈٹاٹٹو نے فرمایا:تم لوگ بے شک لا زمی ایسا کرنا جا ہے ہوتو اُس با ندی کواُس کے بیٹے کے حصہ میں رکھ دو۔

( ٢٢.١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : بَاعَ عُمَرُ بْنُ

الْحَطَّابِ أُمُّهَاتِ الْأُولَادِ فِينَا ، ثُمَّ رَدَّهُنَّ فِينَا ، حَتَّى رَدَّهُنَّ حَبَالَى مِنْ تُسْتَرَ.

(۲۲۰۱۳) حضرت زید بن دهب زیافتو سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب دیافتو نے ہماری ام اولا دکوفر وخت کر دیا۔ پھروہ ہمیں لٹادی تنگس\_

( ٢٢٠١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَتَتْ عَلِيًّا أُمُّ وَلَدٍ فَقَالَ :إنَّ عُمَرَ قَدْ أَعْتَقَكُنَّ.

(۲۲۰۱۴) حفزت علی رہ ایٹو کے پاس ام ولد آئی،آپ رہ ایٹو نے فر مایا بے شک حفزت عمر رہ ایٹو نے ام ولد کوآزاد کیا تھا۔

( ٢٢٠١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : فَشَا فِي عَسْكَرِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ يَرَى بَيْعَ أَمَّهَاتِ الْأُوْلَادِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَذَاكَرَهُ فِي ذَلِكَ ، فَإِذَا عُمَرُ أَشَدُّ فِي عِتْقِهِنَّ مِنَ الرَّجُلِ

إلى معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ الله فضيه ﴿ مَعنف ابن الجبيدع والأفضية ﴿ وَاللَّهُ فَضِيهُ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّاللَّا الللَّاللَّا اللللَّالَةُ الللَّهُ الللَّ الَّذِي ذَاكَرَهُ ذَلِكَ ، وَإِذَا عُمَرٌ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ رَأْيُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ.

۲۲۰۱۵) حضرت میمون بن مهران سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے تشکرین یہ بات پھیل کئی کہ عمر بن عبدالعزیز ام ولد کی تیج لوجائز بجھتے ہیں۔ پھراکے آ دمی آپ کے پاس آیا ادراس نے اس بارے میں سوال کیا۔ تب معلوم ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز سوال رنے والے آ دی ہے بھی زیادہ تختی ہے ام ولد کی آ زادی کے قائل تصاور نیز عمر بن عبدالعزیز کے نزدیک عمر بن خطاب تظاشؤ

٢٢٠١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ :قيلَ لاِبْنِ عُمَرَ :إنَّ ابْنَ الزَّبَيْرَ يَبِيعُ أُمُّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، فَقَالَ : ابْنُ عُمَرَ : لَكِنَّ عُمَرَ قَضَى أَنُ لَا تُبُّعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُورَثَ ، يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا صَاحِبُهَا حَيَاتَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةً.

۲۲۰۱) حضرت ابن عمر والتي سے دريافت كيا كيا كه حضرت ابن زبير حقاقة ام دلدكي نيچ كرتے ہيں۔حضرت ابن عمر وفاتنو نے ٹا د فر مایا کہ بے شک حصرت عمر دلائٹونے نیصلہ فر مایا تھا کہ اُس کی بیچے نہ کی جائے ، نہ اِس کو ہبہ کیا جائے اور نہ ہی اس میں وارثت ری ہوگی ،اس کا آقاایی زندگی میں فائدہ اٹھائے گا اور أسكے مرنے كے بعدية زاد ہے۔

٢٠٦٠) حَدَّثُنَا خُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَاتِدَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ :أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، فَقَالَ :لَكِنَّ عُمَرَ الْقَوِيَّ الْأَمِينَ أَعْتَقَهُنَّ. ا ۲۲۰) حضرت عبدالله رقافی سے ام ولد کی بیج کا ذکر کیا گیا ،آپ مقافی نے فرمایا لیکن حضرت عمر رقافی جوقوی بھی تھے اور امین بھی

و ہ ان کوآ زاد کرتے تھے۔ ٢٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قَضَى عُثْمَانُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَنَّهَا حُرَّةٌ إِذَا وَلَدَتُ مِنْ سَيِّدِهَا.

۲۲۰) حضرت عثمان وثاقتُهُ نے ام ولد کے متعلق فیصلہ فرمایا کہ جب وہ اپنے آتا ہے بچہ جن دی تو وہ آزاد ہے۔ ٢٢٠) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:أَنَّهُ جَعَلَ أُمَّ الْوَلَدِ مِنْ نَصِيبٍ وَلَدِهَا. ۲۲۰) حضرت ابن عباس فلافت نے ام دلد کومیراث میں بیٹے کے حصہ میں رکھا۔

### (٢٠٢) إذا فَجَرَت يرقُّها أمر لاً ؟

ام ولدا گرفخش کام کرے تو کیاوہ دوبارہ غلامی میں آ جائے گی یانہیں؟

٢٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَتَتُ أُمُّ وَلَدٍ بِفَاحِشَةٍ لَا يُرِقُّهَا ذَلِكَ ، فَهِيَ عَلَى حَالِهَا ، إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا عَتَفَتْ. مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ ﴿ كُلُّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّا (۲۲۰۲۰) حضرت ابرا ہیم پیلیلیز فر ماتے ہیں اگرام ولد کو کی فخش کا م کرے تو وہ دوبارہ غلامی میں نہیں آئے گی ، بلکہ وہ اپنی حالت ہ

برقرارر ہے گی۔ جب اُس کا آ قافوت ہوگا تووہ آ زاد ثار ہوگ۔ ( ٢٢.٢١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ لَا يَرَيَانِ أَنْ تُبَاعَ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَإِنْ بَغَتْ

وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنْ تَبَاعَ. (۲۲۰۲۱) حضرت حسن دلائند اور حضرت ابراجيم ويشيد ام ولد كي نيج كودرست نه بحصة تصاگر چدوه كوئي فخش كام كرے،اور حضرت اب

سیرین اُس کی بیچ کے قائل تھے۔

( ٢٢.٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ' أُمُّ الوَلَدِ :هِمَى حُرَّةٌ ، وَإِنْ بَغَتْ.

(۲۲۰۲۲)حضرت عمر بن عبدالعزيز نے تحرير فر مايا تھا كه ام ولدا گرچه كوئی فخش كام كرے وہ آزاد ہے۔

( ٢٢.٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أُمُّ الوَلَدِ لَا يُرِقُّهَا الْحَدَثُ.

( ٢٢٠٢٣ ) حضرت شعبي ويشيئ فرمات بين كه كوكي بهي نيا كام ( حادثه ) ام ولد كود وباره غلامي مين نبيل لا يريم ا ( ٢٢.٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيع، عَنُ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِالْعَزِيزِ ، قَالَ: لَا تَبَاعُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَإِنْ فَجَرَتُ

(۲۲۰۲۴) حضرت عمر بن عبدالعزيز فر ماتے جي كداگر چيام ولد كوئى فخش كام كرے پھر بھى اُس كوفروخت نہيں كيا جائے گا۔ ( ٢٢.٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ ، قَالَ:أُمُّّ الْو

إِذَا فَجَرَتُ أَبِيعُهَا ؟ قَالَ : لا ، فُجُورُهَا عَلَى نَفْسِهَا ، وَهِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةً. (۲۲۰۲۵) حضرت سالم بن عبدالله والثين ہے دریافت کیا گیا کہا گرام ولد کوئی فخش کام کرے تو میں اُس کوفر وخت کر کرسکتا ہوا

آپ پیلیے نے فرمایا کنہیں، اُس کا غلط کام اُس کے نفس پر ہے (وبال اُسی پر ہے) وہ آزاد ہے۔

( ٢٢.٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ مَالِكٍ بْن عَامِرٍ الْهَمْدَانِيِّي ، قَا

قَالَ عُمَرٌ فِي أَمُّ الْوَكَلِدِ :إِنْ هِيَ أَخْصَنَتُ وَأَسْلَمَتُ وعفت عَتَقَتُ ، وَإِنْ هِيَ فَجَرَتُ وَكَفَرَتُ وَزَنَتُ رُقَّا (۲۲۰۲۱) حضرت عمر حلاثی نے ام ولد کے متعلق ارشاد فر مایا: اگروہ پا کدامن اورمسلمان رہے تو وہ آزاد ہے،اوراگر اُس نے علمہ

کیا ہے؟ کافرہ ہوگئ اورز تا کروایا تو وہ دوبارہ غلامی میں آ جائے گی۔

## ( ٢٠٣ ) فِي العبدِ يدس إلى الرَّجلِ المال فيشترِيهِ

اس غلام کے بارے میں جوکسی شخص کو چوری چوری مال دے دے تا کہ وہ اس غلام کوخریدے ( ٢٢.٢٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ دَسَّ إِلَى رَجُلٍ دَرَاهِمَ لِيَشْتَرِيَهُ وَيُعْتِقَهُ ؟ قَالَ معنف ابن البشير مترجم (جلده) في المنظمة والمنطقة المنطقة المن

آخَذَهُ، أَخَذَ مِنَ اللّذِی الشُتُواهُ سِوی مَا قَدُ أَخَذَ فَأَعْتِقَ. (۲۲۰۲۷) ابراہیم راثین سے اس غلام کے بارے میں سوال کیا گیا جو کسی دوسرے کو چوری چوری دراہم دے تا کہ دواس کوخر بدکر آزاد کر سکے؟ انہوں نے جواب دیا کہا گرآ قاغلام پر دوسرے آدمی کے آزاد کرنے ہے بل ہی قبضہ کر لے تو وہ غلام بھی لے لے گا اوراس کے ثمن بھی لے گا۔اوراگر دوسرے آدمی کے آزاد کردینے کے بعد قبضہ کیا ہے تو آزاد کردینے کے بعد جتنی رقم بچتی ہے وہ

مشتری ہے معتق ) لےگا۔ ( ۲۲۰۲۸ ) حَلَّاثَنَا جَرِیوٌ ، عَنْ مُغِیرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : یَاْحُدُ ثَمَنهُ مَرَّةً أُخْرَی ، ویَصِیرُ وَلَاؤُهُ لِلَّذِی أَعْتَقَهُ. ( ۲۲۰۲۸ ) حضرت ابرائیم ویٹیلِ فرماتے ہیں کہوہ اُس کانمن پھروصول کرے گااور غلام کی ولاء اُس کو ملے گی جس نے اُس کوآزاد کیا ہے۔

كيا -- ٢٢.٢٩) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ أَشْعَث ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لا شِراء لَهُ ، وَلاَ عِنْقَ لَهُ ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُو فَاسِقَ. (٢٢٠٢٩) حَفْرت حَن ثِنَا يُو فَرِماتِ بِين كَهِ مَا أَس كَافريد تامعتر بِ نَهُ سَكَا آزاد كرنا ، جَوْفُ ايبا كام كر وه فاس ب \_ \_ - ٢٢٠٣) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ دَسَّ إِلَى رَجُلٍ مَالاً فَاشْتَرَاهُ فَا فَاتَ اللَّهُ عَنْ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ رَجُلٍ مَا لاَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الل

٢٢٠٣١) حَدَّنَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ : فِي عَبْدٍ أَتَى رَجُلاً فَأَعْطَاهُ مَالاً ، وَقَالَ : الشَّونِي ، فَالَ الْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَيُوْخِذُ الشَّمَنُ الَّذِي الشَّرِي بِهِ الْعَبْدَ.
فَالشَّتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ اطُلِعَ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : الْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَيُوْخِذُ الشَّمَنُ الَّذِي الشَّرِي بِهِ الْعَبْدَ.
٢٢٠٣١) حفرت مَمُ السَّخْصُ كَمْ مَعْلَقُ فَرِ مَاتِ بِي كَمْ عَلَامِ الْبَيْخُصِ كَ بِاسَ آيا وراس كومال ديا وركباكه مجمع فريد له اسَ الله و الله مَعْمُ الله مُحْمِر بدل الله مِعْلِي الله الله والله وا

دَجُلاً مَالاً فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ ، قَالُوا : لاَ يَجُوزُ. ۲۲۰۳) حفرت عامر، حفرت سالم، حفرت قاسم اور حضرت عطاء تاثین فرماتے ہیں کداگر غلام کسی شخص کو مال دے اور وہ شخص سامال سے غلام کوخرید کرآ زاد کردیے تواب کرنا جائز نہیں ہر

ا مال سے غلام كوخريدكر آزادكرد بي تواليه اكرنا جائز نبيں ہے۔ ٢٢.٣ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ ، وَيُعَاقَبُ مَنْ فَعَلَهُ. هي معنف ابن ابي شيرمترجم (جلد٢) کي کاب البيوع والأقضية کي معنف ابن ابي شيرمترجم (جلد٢) (۲۲۰۳۳) حضرت معنی بیلید فرماتے میں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے،اور جوابیا کرے اُس کوسز ادی جائے گ۔

( ٢٢.٣٤ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسُنِ وَابْنِ سِيرِينَ، قَالاً: لاَ يَجُوزُ ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَهُو فَاسِقٌ.

(۲۲۰ ۳۴ ) حضرت حسن مخافی اور حضرت ابن سیرین واشید فر ماتے ہیں کداییا کرنا جائز نہیں ہے۔ جوابیا کرے وہ فاس ہے۔

#### ( ٢٠٤ ) ما جاء فِي بيعِ الخمرِ

### شراب کی بیع کابیان

( ٢٢.٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ طَاوُوسِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :بَلَغَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَنَّ فُلَانًا

يَبِيعُ الْخَمْرَ فَفَالَ : مَا لَهُ قَاتَلَهُ اللَّهُ ، أَلَمْ يَعْلَمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا ، فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا. (بخارى ٢٢٢٣ـ مسلم ١٢٠٤)

(۲۲۰ ۳۵) حضرت ان عباس جن تو سے مروی ہے کہ حضرت عمر جن تا تھ کا خبر ملی کہ فلا مخفص شراب بیچیا ہے۔ آپ جن تا تا فرمایا کیا ہوگیا اُس کواللہ اُس کو ہلاک کرے۔ کیا اُس کونہیں معلوم کے حضورا کرم مَا اِنْفَقَاقِ نے ارشاد فرمایا: یہودیوں پراللہ کی لعنت ہو، اُن پر جر فِ

حرام کی ائی ، انہوں نے اس کو بھطلا کر بیخاشروع کردیا اور اُس کے ثمن کو کھالیا۔ ( ٢٢.٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيمِ لَنَا ،

فَلَمَّا نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ سَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :أَهْرِيقُوهُ

(۲۲۰۳۷) حضرت ابوسعید وافٹو سے مروی ہے کہ ہمارے پاس ایک پتیم بچہ کی شراب تھی۔ جب سورۃ المائدہ میں شراب کی حرمت

نازل بوئى توجم في حضورا قدس مُطِفَظَة بسائس كم تعلق دريافت كيا؟ آب مِطْفَظَة في فرمايا: أس كوركرادو-

( ٢٢.٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الرَّبَاء فَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبِرِ فَتَلَاهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَ

فِي الْخُمْرِ. (بخاري ٢٠٨٣ ـ مسلم ٢٩)

(۲۲۰۳۷) حضرت عائشہ ٹھاملینا سے مروی ہے کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو حضور اقدی میر فیضی ایک منبر پر تشریف فر ہوئے اورلوگوں کوآیات پڑھ کرسنائیں چھرشراب کی تجارت کو حرام قرار دے دیا۔

( ٢٢.٣٨ ) حَلَّاثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي

وَسَلَّمَ ، بِنَحْوِهِ. (مسلم ١٢٠١ - احمد ٢/٢١)

(۲۲۰۳۸)حضرت عائشہ رہائٹؤ ہے ای کے مثل قول منقول ہے۔

( ٢٢.٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بَيَانِ التَّغْلِبِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الْمُغِيرَ

هُ مُن شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ ، قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ.

(احمد ۴/ ۲۵۳ دارمی ۲۱۰۲)

(۲۲۰۳۹) حضرت مغیرہ بن شعبہ وٹاٹیز سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِیلِّ النظافیَّ نے ارشاد فرمایا: جوشراب کی بیچ کرے وہ ایسا ہے گویا کہ اُس نے خزیر کوذیج کیا (کھانے کے لئے )۔

ر ٢٢.٤٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُطِيعِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : السَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ وَكُنَا مِنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ :

لَعَنَ اللَّهُ فُلَانًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَذِنَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ ، وَإِنَّ التَّجَارَةَ لَا تَصْلُحُ فِيمَا لَا يَعِلَّ أَكُلُهُ وَشُرْبُهُ. (۲۲۰۴۰) حضرت عمر وليُّوْ نے ارشاد فرمايا: فلال پرالله كى لعنت ہو، وہ يبهلا خص ہے جس نے شراب كى تَج كى اجازت دى، جس چيز

كاكھانااور پيناحلال نہيں اُس كى تجارت بھى تھيك نہيں۔ ( ٢٢.٤١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، قَالَ : أُخْبَرِنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : كُنْتُ تَحْتَ

٢٢) حدثنا علِي بن مسهرٍ ، قال : الحبرنا ابو حيان ، عن ابي الفراتِ ، عن ابي داود ، قال : فنت تحت مِنْبُرِ حُذَيْفَةَ وَهُوَ بِالْمَدَائِنِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، أَلَا إِنَّ بَائِعَ الْخَمْرِ وَشَارِبَهَا فِي اللَّهُ . كَانَّ مَا لَا مُمَا يَتَ مَا لَكُونَ . مَآكَا أَهُ مِا لاَنْ . كَانُّ

الإِنْمِ سَوَاءٌ ، أَلَا وَمُقَتَنِى الْمُعَنَاذِيرِ وَآكِلُهَا فِي الإِنْمِ سَوَاءٌ. الإِنْمِ سَوَاءٌ ، أَلَا وَمُقَتَنِى الْمُعَنَاذِيرِ وَآكِلُهَا فِي الإِنْمِ سَوَاءٌ. (۲۲۰۴۱) حضرت ابوداؤدفرماتے ہیں کہ میں حضرت حذیفہ ڈٹاٹؤ کے منبر کے قریب بیٹھا ہواتھا آپ اُس وقت مدائن میں تھے۔

آپ نے اللہ کی حمد و ثناء کی پھر فر مایا: اما بعد: لوگو! س لوشراب کی تجارت کرنے والا اور شراب چینے والا دونوں گناہ میں برابر ہیں۔اور

خرردار خزر كوپالنے والا اور أس كا كوشت كھانے والا دونوں كناه ميں برابر ہيں۔ ( ٢٢.٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شبيلٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : نَلَغَ عُمَّ نُنَ الْخَطَّابِ أَنَّ رَحُلاً أَثْنَى مِنْ يَنْعِ الْخَمْدِ ، فَقَالَ : اكْسِرُ و اكُلَّ آننة لَهُ ، وَسَدُّ و اكُلَّ مَاسِئة لَهُ.

بَكَغَ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً أَثْوَى مِنْ بَيْعِ الْحَمْرِ ، فَقَالَ :اكْسِرُوا كُلَّ آنِيَةٍ لَهُ ، وَسَيَّرُوا كُلَّ مَاشِيَةٍ لَهُ. (۲۲۰۴۲) حضرت عمر تُنْ الْحَدُ كواطلاع ملى كه ايك شخص شراب كى تجارت سے مال دار ہوا ہے آپ وِنْ اُنْدُ نے فر مایا: اِس كے تمام مظّل تو رُ دواور شراب كے تمام جانوروں كونكال دو۔

( ٢٢.٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : لَا يَصْلُحُ بَيْعُ الْخَمْرِ ، وَلَا شُرْبُهَا

میں ہے۔ سام میں است ہیں ۔ (۲۲۰۴۳) حضرت ابن عمر اٹن ٹیو ارشاد فر ماتے ہیں کہ شراب کی بچے اور اُس کا پینا درست نہیں ہے۔

( ٢٢.٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ حُصَيْنِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ أَتَوُا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا :يَا رَسُولُ اللهِ ، أَنْبِيعُهَا فَنَنْتَفِعُ بِأَثْمَانِهَا ، قَالَ :أَهْرِيقُوهَا.

صلی الله علیه و سلم ، فعالوا : یا رسول الله ، انبیعها فننته باتمایها ، قال : اهریفوها . (۲۲۰ ۳۴ ) حضرت بر بن عبدالله و افزه فرماتے میں کہ جب شراب حرام ہوئی تو ہم لوگ خدمت نبوی مِرَافِقَ میں حاضر ہوئے اور

عرض کیا:اےاللہ کے رسول مَنْفِظُةً اِکیا ہم اُس کوفر وخت کرے اُس کے ثمن سے فائدہ اُٹھا سکتے ہیں؟ آپ مِنْفِظَةً نے ارشاد فر مایا:

ساری شراب انڈیل دو۔

( ٢٢٠٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْغَافِقِيِّي وَأَبِي طُفْمَةَ مَوْلَاهُمْ ، سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لُعِنَتِ الْخَمْرة عَلَى عَشَرَةٍ وُجُودٍ : لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا ، وَعَاصِرِهَا ، وَمُعْتَصِرِهَا ، وَبَائِعِهَا ، وَمُبْنَاعِهَا ، وَخَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ ، وَآكِلِ

· قَمَنِهَا ، وَشَارِبِهَا ، وَسَاقِيهَا. (ابوداؤد ٣٩٢٧ - أحمد ٢٥)

(۲۲۰ ۴۵) حفرت ابن عمر دوالله سے مردی ہے کہ حضوراقدی مَرافِظَ فَا فَارشاد فرمایا: شراب دی قتم کے آ دمیوں پر ذریعی لعنت ہے،

شراب کے عین پر، اُس کے نچوڑنے والے پر، اُس کے فروخت کرنے والے پر، خریدنے والے پر، اُس کے اُٹھانے والے پر،جس

کے لئے اٹھایا جائے اُس پر،اُس کاٹمن کھانے والے پر،اُس کے پینے والے پراوراس کے پلانے والے پر۔

( ٢٢.٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَا يَصْلُحُ بَيْعُ الْخَمْرِ ، وَلَا شُرْبُهَا.

(۲۲۰۴۷) حضرت ابن عمر ولی نشو ارشاد فرماتے ہیں کہ نشراب کی بیچے اوراُس کا پینا درست نہیں ہے۔

( ٢٢٠٤٧ ) حَذَّثْنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْأَصْنَامِ.

(۲۲۰۴۷) حضرت جابر خلافہ سے مروی ہے کہ حضوراقدس مَلِّفْظَةَ نے فتح مکہ کے دن شراب کی بچے اور بتوں کی بوجا ہے نع فر مایا۔

( ٢٣٠٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ جَهْمٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً ، قَالَ :وَرِثْت غَرْسًا ، قَالَ :بِعْهُ عِنبًا ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَشْتَرِيهِ ؟ قَالَ : فَبِعْهُ عَصِيرًا ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ أَجِدُ أَحَدًا يَشْتَرِيهِ ؟ قَالَ : فَلَا تَبِعِ الْخَمْرَ فَإِنَّهُ

(۲۲۰۴۸) حضرت عطاء ویشین سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ مجھے وراثت میں انگور کی بیل ملی ہے؟ آپ ویشین نے فرمایا اُس کے انگورفروخت کرو،أس نے عرض کیا کہ اگر انگور کاخر بدارنہ ملے؟ آپ ریشیئے نے فر مایا کہ پھراُس کا شیرا ہنا کرفروخت کردے، اُس نے عرض کیا کہا گرأس کا بھی خریدارنہ ملے؟ آپ نے فر مایا پھرشراب بنا کرفروخت مت کرنا کیونکہ شراب کی بھے جا ترنہیں ہے۔

#### ( ٢٠٥ ) فِي اللَّقطةِ ما يصنع بها ؟

## یڑی ہوئی کوئی چیز ملے تو اُس کا کیا کرے؟

( ٢٢.٤٩ ) حَذَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَبِي ، قَالَ :وَجَدُّت عَشْرَةَ دَنَانِيرَ ، فَأَتَيْت ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا ، فَقَالَ :عَرِّفْهَا عَلَى الْحَجَرِ سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تُقْرَفُ فَتَصَدَّقْ بِهَا ، فَإِذَا جَاءَ

صَاحِبُهَا فَخَيْرُهُ الْأَجْرَ ، أَوِ الْغُرْمَ.

(۲۲۰۴۹) حفزت رفیع بیشید فرماتے ہیں کہ مجھے ہیں دینار ملے، میں حضرت ابن عباس وٹاٹٹو کے پاس حاضر ہوا اور آپ ہے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ وٹاٹٹو نے فرمایا اونچی جگہ اس کا ایک سال تک اعلان کرو، اگر کوئی ند ملے تو صدقہ کردو پھراگراس کا مالک آجائے تو اُس کواختیار ہے۔ چاہے صدقہ کا اجر لے یا نقصان اپنالے۔

( ٥٢٠٥٠) حَلَّاثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ جَارِيَةً بِسَبْعِمِنَةِ دِرْهَمٍ ، فَغَابَ صَاحِبُهَا ، فَأَنْشَدَهُ حَوْلًا ، أَوْ قَالَ : سَنَةً ، ثُمَّ خَرَجً إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ يَتَصَدَّقُ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ فَلَهُ ، فَغَابَ صَاحِبُهَا ، فَأَنْشَدَهُ حَوْلًا ، اللَّهُمَّ فَلَهُ ، فَإِنْ أَبَى فَعَلَى ، ثُمَّ قَالَ : هَكُذَا افْعَلُوا بِاللَّقَطَةِ ، أَوْ بِالضَّالَّةِ.

(۲۲۰۵۰) حضرت ابودائل سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ والتی سات سودرا ہم میں باندی خریدی، باندی کا مالک غائب ہو گیا تو آپ نے ایک سال تک اُس کی تشہیر کی پھر مجد میں آئے اور وہ صدقہ کردیئے اور فر مایا: اے اللہ! بیاُس کے لئے جیں، اگروہ انکار کردے تو پھر میرے لئے جیں۔ پھر فر مایا: گم شدہ اور ملی ہوئی شے کے ساتھ بھی اسی طرح کرو۔

( ٢٢.٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَبْ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :مَا نَجِدُ فِى السَّبِيلِ الْعَامِرَةِ مِنَ اللَّقَطَةِ ؟ فَقَالَ :عَرِّفْهَا حَوْلًا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِى لَك. (ابوداؤد ١٥٠٤ـ احمد ١٨٠)

(۲۲۰۵۱) حضرت عمرو بن شعیب والتی سے مروی ہے کہ میں نے مزینہ کے ایک شخص کو حضور اقد س مِلِفَظَةَ سے سوال کرتے سا کہ:

جو پڑی ہوئی چیز ہمیں آباد (جہاں لوگوں کی آمد ورفت کثرت ہے ہو) راہتے میں ملے اُس کا کیا کریں؟ آپ علاِیُلا نے ارشاد فرمایا:ایک منال تک اُس کی تشہیر کرو،اگر اُس کا مالک ل جائے تو اچھا ہےا گرنہ ملے تو پھروہ تیرے لئے ہے۔

( ٢٢.٥٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى أَبُو قَبِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ :الْتَقَطْتُ دِينَارًا فَقَالَ :لاَ يُؤوِى الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌ ، قَالَ :فَأَهْوَى بِهِ الرَّجُلُ لِيَرْمِى بِهِ فَقَالَ : لاَ تَفْعَلُ ، قَالَ :فَمَا أَصِْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ :تُعَرِّفُهُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ فَرُدَّهُ إِلَيْهِ وَإِلَّا فَتَصَدَّقُ بِهِ.

(۲۲۰۵۲) حضرت عبدالله بن عمرو وفی نظیفہ سے مروی ہے کہ ایک شخص کہنے لگا کہ مجھے ایک دینار ملا ہے۔ دوسر سے شخص نے کہا کہ گم شدہ چیز کو گمراہ آ دمی ہی تھکا نہ دیتا ہے۔ وہ شخص اُس کو مار نے کے لئے آ گے بڑھا تو حضرت عبدالله بن عمرو دول شخف اُس سے فرمایا ایسا مت کروہ اُس نے دریافت کیا کہ پھر اِس دینار کا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اس کی تشبیر کروہ اگر ما لک مل جائے تو اُس کولٹا دو، وگر نہ اُس کی طرف سے صدقہ کردو۔

( ٢٢.٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ عُمِرَ ، عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ :ادْفَعُهَا إِلَى الْأَمِيرِ. هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ٢) في المستخصص المن المستقد المن المستقد المستق

(۲۲۰۵۳) حضرت ابن عمر ولا فئو سے لقط ( گری پڑی ہوئی چیز ) کے متعلق سوال کیا گیا آپ نے فرمایا امیر وقت کے حوالہ کر دو۔

( ٢٢.٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي رُوَاسٍ ، قَالَ: الْتَقَطْت ثَلَاثَ مِنَةِ دِرْهَم فَعَرَّفْتَهَا تَعْرِيفًا ضَعِيفًا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَاجٌ فَأَكَلْتَهَا حِينَ لَمْ أَجِدُ أَحَدًا يَعْرِفُهَا ، ثُمَّ

الْتَقَطَّت ثَلَاثَ مِنْةِ دِرُهُم فَعَرَّفَتَهَا تَعْرِيفًا صَعِيفًا وَأَنَا يَوَمَنِذٍ مُحَتَاجٌ فَاكُلْتَهَا حِينَ لَمَ اجِدَ احْدًا يَعْرِفُهَا ، ثُمَّ أَيْسُرْت فَسَأَلْت عَلِيًّا فَقَالَ :عَرِّفُهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادُفَعُهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَتَصَدَّقُ بِهَا وَإِلَّا فَخَيْرُهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَبَيْنَ أَنْ تَغْرَمُهَا لَهُ.

(۲۲۰۵۳) تعفرت ابوسفر ویشید سے مروی ہے کہ بنی رُواس میں سے ایک شخص کہتے ہیں کہ مجھے تین سودراہم ملے، میں نے اُن کی تھوڑی کی تشمیر کروائی میں اُن دنوں خودھتاج تھا۔تشمیر کے بعد جب میں نے کسی کونہ پایا تو میں نے وہ کھا لیئے ، پھر بعد میں صاحب استطاعت ہو گیا تو میں نے حضرت علی ہو ٹائو سے اُس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ میں ٹھٹے نے فر مایا ایک سال تک اُن کی تشمیر کرو، اگر مالک آ جائے تو اُس کے حوالے کردو، وگرنہ اُس کی طرف سے صدقہ کردو، اور اُس کو اختیار ہے کہ اس کا اجر (صدقہ ) لے لیا اُو اُس کا نقصان پورا کردے۔

( ٢٢.٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سمِفْت هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ يَنِي رُؤَاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ إِلاَّأَنَّهُ لَمْ يَقُلُ :عَرِّفُهَا.

(٢٢٠٥٥) حضرت على ديالي سے اس طرح منقول بـ

( ٢٢.٥٦ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُويَد ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَأْمُرُ أَنْ تُعَرَّفَ اللَّقَطَةُ سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ يتصدق بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خُيْرَ.

وگرندأس كی طرف ہے صدقہ كردو،اگر پھرأس كاما لك آ جائے تواختیار ہے۔

( ٣٢.٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَسُودُ بُنُ شَيْبَانَ ، عَنُ أَبِي نَوْفَلِ بُنِ أَبِي عَقْرَبِ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : التَّقَطْت بَدُرةً فَاتَيْت بِهَا عُمَر بُنَ الْحَظَّابِ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : أَغُنِهَا عَنِّي ، فَقَالَ : وَافِ بِهَا الْمَوْسِمَ فَقَالَ : وَافِ بِهَا الْمَوْسِمَ فَقَالَ : عَرِّفُهَا حَوْلاً ، فَعَرَّفْتها ، فَلَمْ أَجِدُ أَحَدًا يَعْرِفُها فَآتَيْته ، فَقُلْتُ فَقَالَ : عَرِّفُها حَوْلاً ، فَعَرَّفْتها ، فَلَمْ أَجِدُ أَحَدًا يَعْرِفُها فَآتَيْته ، فَقُلْتُ فَقَالَ : قَلْمُ أَجِدُ أَحَدًا يَعْرِفُها فَآتَيْته ، فَقُلْتُ فَقَالَ : وَافِ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَاخْتَارَ الْمَالَ غَرِمْت لَهُ وَكَانَ الْأَجْرُ لَكَ ، وَإِن الْحَتَارَ الْأَجْرُ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ وَلَك مَا نَوَيْت.

(۲۲۰۵۷) حضرت ابوعقرب پیٹیو سے مروی ہے کہ مجھے پیسوں کی ایک تھیلی ملی۔ میں حضرت عمر میں ٹیٹو کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا اے امیر المؤمنین! آپ میری طرف ہے ان کی حفاظت کرنے کے لئے نائب بن جائیں۔ آپ دی ٹیٹو نے فر مایا: ایا م حج میں اعلان کرنا، میں نے ایام حج میں اعلان کیا۔ پھرآپ دی ٹیٹو نے فر مایا ایک سال تک تشہیر کرو۔ میں نے تشہیر کی لیکن مالک کو نہ پایا، میں پھرآ پ دیائٹو کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ میری طرف سے حفاظت کے لئے نائب بن جا کمیں ، آپ ڈیاٹو نے فرمایا کیا تجھے ایک بہتر راستہ بتلاؤں ،ان کوصد قہ کر دے ،اگر پھر ما لک آ جائے اور مال مائلے تو نقصان کا ذمہ دار ہے ،اورصد قہ کا

ره پی چاہیں ، رواسد بھا و صدرتہ روئے ، روہ رہ بیت بولوں کے اور مجھے وہی ملے گا جس کی تو نیت کرے گا۔ اجر مجھے ملے گا ،اوراگروہ اجر کا طالب ہوتو اجراُ س کو ملے گا اور مجھے وہی ملے گا جس کی تو نیت کرے گا۔

( ٢٢.٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : تُعَرَّفُ اللَّفَطَةُ سَنَةً ، فَإِنْ لَمُ تَجِدُ لَهَا طَالِبًا فَأَعْطِهَا أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فُقَرَاءَ ، وقُلْ لَهُمْ : هَذِهِ قَرْضٌ مِنْ صَاحِبِهَا عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ جَاءَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَجِىءُ فَهِيَ صَدَقَة عَلَيْكُمْ مِنْهُ.

(۲۲۰۵۸) خضرت شغمی ویشید فرماتے ہیں کہ لقطہ کی ایک سال تشہیر کی جائے گی ، اگر اُس کا مالک نہ منے تو فقراء اہل بیت کو دے دے اوران کو یہ کہدوے کہ بیتم پراس کے مالک کی طرف ہے قرض ہے اگر تو مالک آگیا تو وہ اِس کا زیادہ حقد ارہے۔ اوراگروہ نہ آیا

اُس كَى طرف سے تم پر صدقہ ہے۔ ( ٢٢.٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : خَرَجْت أَنَا وَزَيْدُ دُو وَ سَرَيْرِ مِنْ أَسِوْدُو مِرْرِيْرِ مِنْ سَكَمَةَ بُنِ كُهِيْلٍ ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : خَرَجْت أَنَا وَزَيْدُ

بُنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بُنُ رَبِيعَةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعُذَيْبِ الْتَقَطُّت سَوْطًا ، فَقَالاً :لِى : أَلْقِهِ ، فَأَبَيْت ، فَلَمَّا أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُ أَبَيَّ بُنَ كَعْبِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : الْتَقَطُّتُ مِنَة دِينَارِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْت ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : عَرَفْهَا سَنَّةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعُهَا إلَيْهِ وَإِلَّا فَاعْرِف عَدَدَهَا وَوِ عَانَهَا وَو كَانَهَا، فَلَ كُونُ كَسَبِيلِ مَالِك. (بخارى ٢٣٢٢ـ مسلم ١٠)

(۲۲۰۵۹) حضرت سوید بن غفلہ سے مردی ہے کہ میں ، زید بن صوحان اور حضرت سلمان بن ربیعہ سفر پر نکلے یہاں تک کہ مقام عذیب پر جب پہنچ تو میں نے ایک کوڑاگر اہواا شالیا ، اُن دونوں نے مجھ سے کہا کہ اِس کو بھینک دو ایکن میں نے انکار کر دیا۔ جب میں مدینہ آیا تو میں حضرت ابی بن کعب رہ اُٹوز کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اُس کے متعلق سوال کیا؟ آپ رہ اُٹوز نے فرمایا:
مجھے حضور اقدس مَوِّرِقَنَیْ آغ کے زمانے میں سودینار ملے تھے میں نے اُن کو ذکر جب حضور اقدس مَوِّرِقَنَیْ آغ ہے کیا تو آپ مَوْلِقَنَیْ آغ نے اُن کو ذکر جب حضور اقدس مَوْلِقَنَیْ آغ ہے کیا تو آپ مَوْلِقَنَیْ آغ نے اُر مایا: ارشاد فرمایا: ایک سال تک اس کی تشہیر کرو، اگر مالک آجائے تو اُس کے حوالہ کر دوور نہ ان دیناروں کی تعداد اور شیلی ، برتن دغیرہ کی ارشاد فرمایا: ایک سال تک اس قرآب وہ تیرے انجھی طرح بہچان کر لو۔ پھر تو اس رقم کے مالک کے راستہ کی مانند ہے (یعنی پہلے وہ اس رقم کوراستہ سے انتحالیتا لیکن اب وہ تیرے سے لگا)۔

( ٢٢.٦٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً وَأَنْشِدُ ذِكْرَهَا ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ ، وَإِلَّا فَتَصَدَّقْ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ فَخَيِّرْهُ بَيْنَ الأَجْرِ وَاللَّقَطَةِ.

(۲۰ ۲۰) حضرت سعید بن میتب براتیمیلاے لقط کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ براتیمید نے فر مایا ایک سال تک تشهیر کرو،اورخوب

ان کی مشہوری کروہ اگر مالک آجائے تو اُس کے حوالہ کردو، وگرنداُس کے لئے صدقہ کردو، پیم صدقہ کرنے کے بعد مالک آجائے تو

اُس کی مشہوری کرو،اگر مالک آجائے تو اُس کے حوالہ کردو، وکرنداُس کے لئے صدقہ کردو، پھرصدقہ کرنے کے بعد مالک آجائے تو اُس کواختیار ہے،صدقہ کا ثواب لے یا گم شدہ چیز۔

( ٢٢.٦١) حَلَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي اللَّقَطَةِ: عَرِّفْهَا، لَا آمُرُك أَنْ تَأْكُلَهَا، لَوْ أَنْ تَأْكُلَهَا، لَا آمُرُك أَنْ تَأْكُلَهَا، لَوْ شَنْت لَمْ تَأْخُذُهَا.

(۲۲۰ ۲۲) حضرت ابن عمر وہ اللہ لقط کے متعلق فر ماتے ہیں کہ اُس کی تشہیر کرو، میں آپ کو کھانے کا مشورہ نہیں دوں گا ،اگر آپ چا ہوتو اُس کومت اٹھاؤ۔

( ٢٢.٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عِيَاضِ بُنِ حِمَارٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدُ ذَا عَدْلٍ ، أَوْ ذَوِى عَدْلٍ ، ثُمَّ لَا يُغَيِّرُ وَلَا يَكُنُمُ ، فَإِنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدُ ذَا عَدْلٍ ، أَوْ ذَوِى عَدْلٍ ، ثُمَّ لَا يُغَيِّرُ وَلَا يَكُنُمُ ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُو أَحَقُ بِهَا ، وَإِلَّا فَهُو مَالُ اللهِ يَوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ . (ابوداؤد ٢٥٠١ـ احمُد ١/١١)

(۲۲۰ ۹۲) حضرت عیاض بن حمار سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِنْلِقَظِیَّے نے ارشاد فر مایا: جس کو لقط ملے اُس کو چاہیے کہ اُس پر دوگواہ بنا لے، پھر نہ اُس کو تبدیل کرے نہ بی چھپائے ،اگر اُس کا مالک آ جائے تو وہ زیادہ حق دار ہے،اور اگر مالک نہ آئے تو وہ اللہ کا مال (نعمت) ہے جس کو چاہے وہ عطاء کرئے۔

#### ( ٢٠٦ ) ما رخص فِيهِ مِن اللَّقطةِ

### لقط میں جورخصت دی گئی ہے

( ٢٢.٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ :عَرِّفُهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقُهَا. (بخارى ٩١ـ مسلم ١٣٣٢)

(٢٢٠ ٦٣) حفرت زيد بن خالد والله عروى ب كرحفور اقدس مَلْفَقَعَة علقط كمتعلق دريافت كيا حميا؟ آب مَلْفَقَعَة ن

ارشاد فرمایا: ایک سال تک اُس کی تشهیر کرواگر ما لک آجائے تو ٹھیک وگرنہ خودخرج کرلو۔

( ٢٢.٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن فروخ مَوْلَى أُم سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلُّ أُمَّ سَلَمَةً وَكُلَّ وَكُلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا : الرَّجُلُ يَجِدُ سَوْطًا؟ فَقَالَتُ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، يَصِلُ بِهِ الْمُسْلِمُ يَدَهُ ، وَوَجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا : الرَّجُلُ يَجِدُ سَوْطًا؟ فَقَالَتُ : لاَ أُجِلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، الْوِعَاءُ يَكُونُ فِيهِ اللَّفَطَةُ . قَالَتُ : لاَ أُجِلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، الْوِعَاءُ يَكُونُ فِيهِ اللَّفَطَةُ . فَالَ : وَالْمِحْذَاءَ ؟ قَالَتُ : وَالْمِحْذَاءَ ؟ قَالَ : وَالْمِحْذَاءَ ؟ قَالَ : وَالْمِحْذَاءَ ؟ قَالَ فَي اللَّفَطَةُ . اللهُ اللهُ مَا حَرَّمَ اللهُ ، الْوِعَاءُ يَكُونُ فِيهِ اللَّفَطَةُ . (٣٢٠ ١٣) حضرت ام المؤمنين ام سلم ثنائي عن ايكُونُ في اللهُ عَلَيْ عَنْ مَا يَكُونُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَقُولَ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَالُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ عُلِي اللّهُ الْعَالِمُ عَلَى اللهُ الْعَلَيْلُولُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ

معنف ابن اني شيرمترجم (جلد ۱) کي کون ۱۹۵۵ کي ۱۳۵۵ کي کتاب البيوع والأنضية کي کتاب البيوع والأنضية کي ک

(استعال کرے)۔اُس نے دریافت کیا برتن؟ آپ ٹھکٹٹٹ نے فرمایا جواللہ نے حرام کیا ہےوہ حلال نہیں کیا جائے گا۔ برتن میں لقطرك احكام جارى موتے ہیں۔

الله حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً ، فَقَالَ : لَوْلاَ أَنُّ تَكُونِ مِنَ الصَّدَقَةِ لاَ كَلُتُكِ.

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً ، فَقَالَ : لَوْلاَ أَنُّ تَكُونِ مِنَ الصَّدَقَةِ لاَ كُلُتُكِ.

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً ، فَقَالَ : لَوْلاَ أَنُّ تَكُونِ مِنَ الصَّدَقَةِ لاَ كُلْتُكُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً ، فَقَالَ : لَوْلاَ أَنُّ تَكُونِ مِنَ الصَّدَقَةِ لاَ كُلُتُكُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً ، فَقَالَ : لَوْلاَ أَنُّ تَكُونِ مِنَ الصَّدَقَةِ لاَ كُلُتُكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً ، فَقَالَ : لَوْلاَ أَنُّ تَكُونِ مِنَ الصَّدَقَةِ لاَ كُلُتُكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً ، فَقَالَ : لَوْلاَ أَنُّ تَكُونِ مِنَ الصَّدَقَةِ لاَ كُلُتُكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً ، فَقَالَ : لَوْلاَ أَنُّ تَكُونِ مِنَ الصَّدَقَةِ لاَ كُلُتُكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ مَا لَكَ وَلَيْكُمُ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِلْهَ مَا لِللهُ عَلَيْهِ وَمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لِللْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونُ عَلَيْكُ وَلَيْكُمُ وَلِي لَهُ عَلَيْهِ وَلِي مَا لِكَ وَلَيْكُ مَا لِلللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللّهُ وَلَيْكُونَ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّ

نه ہوتی تو میں کھالیتا۔ ( ٢٢.٦٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّهُ وَجَدَ

تَمْرَةً فَأَكَلَهَا. (۲۲۰ ۲۲) حضرت ابن عمر دوافق کو محبور کی انہوں نے اُس کو تناول فر مالیا۔

( ٢٢.٦٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُرَخِّصُونَ مِنَ اللَّقَطَةِ فِي السَّيْرِ ،

وَالْعَصَا ، وَالسَّوْطِ. (۲۲۰ ۹۷) حفزت سفیان ،حضرت منصور اورحضرت ابراہیم ولٹیلیز ، تھجور ،عصا اور کوڑے کے لقط کو استعال کرنے کی اجازت

رَبِي عَـدَ ( ٢٢.٦٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُتْبَةَ الْكِنَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءٌ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَلْتَقِطَ

الشَّيْرَ ، وَالْمِصِيُّ ، وَالسُّوْطَ. (۲۲۰ ۱۸) حضرت عطاء پرشین فرماتے ہیں کہ لقط میں یہ چیزیں ملیں تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٢.٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأُوْدِيِّ ، عَنْ بَشِيرٍ : أَنَّهُ رَخَّصَ فِي اللُّقَطَةِ نَحُوًا مِنْ خَمْسَةِ دُرَاهمٌ.

(۲۲۰۲۹) حفرت بشیریا نیج ورجم سے کم قیت کے لقط کے استعمال کی اجازت دیتے تھے۔

( ٢٢.٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ إِلَيْهَا مُحْتَاجًا فَلَيْأَكُلْهَا. (۲۲۰۷۰) حفزت حسن و الله فرماتے میں کدا گرخودی جهوتو أس كو كھالے (استعال كرلے)\_

( ٢٢.٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عن أبيه ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا رَحَّصَتُ فِي اللَّقَطَةِ فِي دِرُهَمٍ.

(۲۲۰۷۱) حضرت عائشه تفاین ایک درجم کے لقط کی اجازت دی تھی۔

( ٢٢.٧٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ :لَوْ وَجَدْتَهَا وَأَنَا مُحْتَاجٌ

ابن الي شيرمتر جم (جلد ۲) كل ۱۳۵۳ كي مسئف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۲) الْبِهَا لَا كُلْتِهَا

(۲۲۰۷۲) حضرت ابورزین وایشید فرماتے ہیں کہ اگر مجھے لقطہ ملے اور میں مختاج ہوتا تو میں اُس کو کھالیتا۔ ( ٢٢.٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ :أَنَّهَا وَجَدَتْ تَمْرَةً

فَأَكَلْتُهَا وَقَالَتُ : لا يُبِحِبُّ اللَّهُ الْفَسَادَ.

(۲۲۰۷۳) حضرت ميمونه تخاه نيون كوايك تهجور ملى تو آپ تخاه نيون نو وه تناول فرمالي اور فرمايا: بـ شك الله تعالى فساد كويسنه نبيس فرما تا\_ ( ٢٢.٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ شَيْخِ لَمْ يُسَمِه ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ تَمْرَةً فَمَسَحَهَا ، ثُمَّ نَاوَلَهَا

(۲۲۰۷۳) حضرت مسعر ایک شیخ ہے روایت کرتے ہیں وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وٹاٹیؤ کودیکھا آپ کوایک تھجور کی آپ أس كوصاف كيا اورمسكين كوكھلا ديا۔

( ٢٢.٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَيني مَيْسَرَةُ بْنُ عَمِيرَةَ :أَنَّهُ لَقِي أَبَا

هُرَيْرَةَ فَقَالَ :مَا تَقُولُ فِي اللُّقَطَةِ ؟ قَالَ :وما اللقطة؟ قَالَ :الْحَبْلُ وَالزِّمَامُ وَنَحُو هَذَا ، قَالَ :تُعَرِّفُهُ ، فَإِنْ وَجَدُتُ صَاحِبُهُ رَدَدُتِه عَلَيْهِ وَإِلَّا اسْتَمْتَعْت بِهِ.

(۲۲۰۷۵) حضرت میسره بن عمیره کی حضرت ابو ہر پره والاؤ ہے ملا قات ہو گی۔انہوں نے دریافت کیا کہ لقطہ کے متعلق آپ جہالٹو

کیا فر ماتے ہیں؟ آپ جھٹونے دریافت کیا کہ کون سالقطہ مراد ہے؟ انہوں نے عرض کیا ڈوری اور لگام دغیرہ،آپ مٹی ٹوٹے نے فر مایا ا يك سال تك أس كي تشهير كرو، اگر ما لك فل جائة وأس كولنا دو، وگر نداس كواستعال كرلو\_

( ٢٢.٧٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا يَأْكُلُهَا.

(۲۲۰۷۱) حضرت حسن مناتش فرماتے ہیں کدا گروہ مختاج ہوتو خود استعمال کرلےگا۔

( ٢٢.٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ وَرُدَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ صَالَّةِ الإبل ؟ فَقَالَ :

مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، دَعُهَا ، إلاَّ أَنْ تَعْرِفَ صَاحِبَهَا فَتَدْفَعُهَا إِلَيْهِ ، قَالَ :وَسَأَلْتُهُ عَنْ ضَالَّةِ الْعَنَمِ ؟ فَقَالَ : عَرِّفْهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ ، أَوْ لاَّ خِيك ، أَوْ لِلذُّنْبِ.

(۲۲۰۷۷) حضرت سالم بن عبدالله سے ممشدہ اونٹ کے متعلق دریافت کیا گیا، آپ نے فر مایا کداس کے ساتھ سم اور مشک موجود

ہیں ( یعنی پانی کی بھی احتیا بی نہیں اور اپنے سمول سے وہ دور تک کا سفر بھی کرسکٹی ہے ) ۔ لہذا تو اس کو چھوڑ دے۔ ہاں اگر اس کے

ما لک کاعلم ہوتو اس کو دے دے۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ میں نے حم شدہ بکری کے متعلق دریافت کیا؟ آپ راٹھیا نے فر مایا: اُس کی تشہیر کرو۔اگر مالک آجائے تو بہتر ہے وگر نہ یا تووہ تیرے لئے ہے یا تیرے کسی بھائی کے لئے یا پھر بھیڑیے کے لئے ہے۔

( ٢٢.٧٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَفْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ :أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٢) كي مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٢) كي مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٢)

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَالَّةِ الْعَنَمِ فَقَالَ :لَكَ ، أَوْ لَأَخِيك ، أَوْ لِلذُّنْبِ ، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبلِ فَقَالَ : مَا تُرِيدُ إِلَيْهَا ؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَجِذَاؤُهَا ، تَأْكُلُ الْمَوْعَى وَتَرِدُ الْمَاءَ.

(۲۲۰۷۸) حضرت عمرو بن شعیب والتي سے مروى ہے كما يك محف نے حضور اقدس ميلان في سے مم شده بحرى كے متعلق سوال كيا؟

آپ مَلِنَّفَعَ اَنْ ارشاد فرمایا: یاده تیرے لئے ہے یا تیرے بھائی کے لئے یا پھر بھیٹر یے کے لئے ہے۔

اُس نے مم شدہ اونٹ کے متعلق دریافت کیا؟ آپ مُؤلفظة نے فر مایا تو اس سے کیا جا ہتا ہے۔اُس کے ساتھ پانی کا

مشکیز ہ اور نعل موجود ہے۔ جرا گاہ ہے کھائے گا اور پانی پر جائے گا۔ ( ٢٢.٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَالِيَةِ قَالَتْ : كُنْت جَالِسَةً عِنْدَ عَائِشَةَ فَٱتَّنَهَا امْرَأَةٌ ،

فَقَالَتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إنِّي وَجَدُت شَاةً ضَالَةً، فَكَيْفَ تُأْمُرِينِي أَنْ أَصْنَعَ؟ فَقَالَتُ: عَرِّفِي وَاحْلِبِي وَاغْلِفِي، ثُمَّ عَادَتْ فَسَأَلَتْهَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : تَسأَلِينِي أَنْ آمُرَك أَنْ تَذْبَحِيهَا ، أَوْ تَبيعِيهَا ، فَلَيْسَ لَكِ ذَلِكِ.

(۲۲۰۷۹) حضرت العاليه فرماتي بين كه مين حضرت عائشه مؤلافون كي خدمت مين حاضرتهي كدايك خاتون آئي اورعرض كي الاام المؤمنين! مجھےا يک تم شدہ بكرى ملى ہے، آپ مؤہ شوط كيا تھم ديتي ہيں ميں اُس كا كيا كروں؟ آپ مؤہ شاغ نے فر مايا اُس كي تشهير كرو،

أس كا دود صة فكالواور أس كو جاره كھلاؤ، كھروہ دوبارہ حاضر ہوئی اور سوال كيا؟ حضرت عائشہ ثنى منتر عنى ارشاد فرمايا: تو مجھ سے اس امید رسوال کررہی ہے کہ میں تجھے ذکح یا فر دخت کرنے کا تھکم دوں گی؟ بیرتیرے لئے جا تزنبیں ہے۔

( ٢٢٠٨٠ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَلْمَى ، وَلاَ أَرَاهَا إلاَّ ابْنَةَ كَعْبِ ، قَالَت :وَجَدْت خَاتَمًا فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَسَأَلْت عَائِشَةَ ؟ فَقَالَتُ : تَمَتَّعِي بِهِ.

(۲۲۰۸۰) حضرت بنت کعب ویشید فرماتی جی که مجھے مکه مرمه کے راسته میں ایک انگوشی ملی، میں نے حضرت عائشہ شی منفا سے

دریافت کیا؟ آپ شام ان از ان نے فرمایا اُس سے فائدہ اٹھاؤ۔

( ٢٢.٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ الله بْنَ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : ضَالَّةٌ وَجَدْتَهَا ؟ فَقَالَ :أَصْلِحُ إلَيْهَا وَأَنْشِدُ ، قَالَ :فَهَلْ عَلَىَّ إِنْ شَرِبْت مِنْ لَيَنِهَا ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ :مَا أَرَى عَلَيْك فِي ذَلِكَ.

(۲۲۰۸۱) حضرت زید بن جبیر ویشی؛ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر والٹی کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا ایک شخص آیا اورعرض کیا کہ جھے گم شدہ جانور ملا ہے۔ آپ نظافی نے فر مایا اِس کی اصلاح کر کے اُس کونفع بخش بناؤ ،اوراُس کی تشہیر کرو، اُس نے دریافت کیا کہ اگر میں اِس کا دود ھاستعال کرلوں تو مجھ پرضان ہے؟ حضرت ابن عمر دلائونے نے فرمایا میرے خیال میں تجھ پر پچھنیں ہے۔ ( ٢٢.٨٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:رُّخُصَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَلْتَقِطَ السَّوْطَ وَالْهِصِيَّ وَالنَّمْلَيْنِ. (۲۲۰۸۲)حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مسافر کوا جازت دی گئی جبکہ اس کوکوڑا ،عصااور جوتے اگرملیس تو استعال کرلے۔

المن المن شيرم جم (جلد ٢) ﴿ ﴿ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

( ٢٢.٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يُحْيِى بْنِ سَفِيدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، غَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَجَدُت ثَمَانِينَ دِينَارًا فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَتَيْت بِهَا عُمَرَ فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَّةً ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ

تُعْرَفُ ؟ قَالَ : فَاسْتَمْتِعُ بِهَا.

(۲۲۰۸۳) حفرت بدر فرماتے ہیں کہ مجھے حفرت عمر وہ اٹھ کے زمانہ خلافت میں استی دینار ملے، میں حضرت عمر وہ اللہ کی خدمت

میں لے کر حاضر ہوا آپ بڑھٹھ نے فر مایا ایک سال تک تشہیر کرو، میں نے عرض کیا اگر پھر بھی ما لک نہ ملے؟ آپ بڑھٹو نے فر مایا پھر تقع اٹھالو۔

#### ( ٢٠٧ ) من كرة أخذ اللَّقطةِ

#### جوحفرات لقطه اٹھانے کونا پیند کرتے ہیں

( ٢٢٠٨١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَرْفَعْهَا مِنَ الْأَرْضِ ، فَلَسْت مِنْهَا فِي شَيْءٍ .

(۲۲۰۸۴) حضرت ابن عباس ٹالٹو ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین ہے کوئی چیزمت اٹھاؤ کیوں کہاس میں تیراکوئی فائدہ نہیں ہے۔

( ٢٢.٨٥ ) حَدَّثْنَا مُقْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مُجَاهِدًا وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَطُوفَانِ بِالْبَيْتِ فَوَجَدَا حُقَّةً فِيهَا جَوْهُرْ ، فَلُمْ يَفُرضًا لَهَا.

(۲۲۰۸۵) حضرت مجامداور حضرت ابن عمر والثير بيت الله كاطواف كرر ہے تھے، أن دونوں نے ایک برتن پایا جس میں جواہرات

تھے۔اُن دونوں حضرات نے اُس کی طرف توجہ نہ دی۔

( ٢٢.٨٦ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُرِّيَةِ الرَّبِيعِ بْنِ خُفَيْمٍ، عَنِ الرَّبِيعِ: أَنَّهُ كَرِهَ أَخُذَ اللَّقَطَةِ.

(۲۲۰۸۷)حفرت رسي ويشي لقطه المحانے كونا پسندكرتے تھے۔

( ٢٢٠٨٧ ) حَلَّتُنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَة ، عَنْ أَبِي عُتَبَةَ الدَّهَّانِ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ اللَّفَطَةِ أَحَذَهَا مِنَ الطُّريق، فَكُرهَهَا.

(۲۲۰۸۷) حفرت جابر بن زيد دو في سے لقط كے متعلق دريافت كيا گيا كه راسته سے اٹھا كتے ہيں؟ انہوں نے اس كونا پندفر مايا۔

( ٢٢٠٨٨ ) حَدَّثْنَا وَكَبِعِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَوْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ شَكَّ مَنْصُورٌ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يَمُرُّ بِالدِّينَارِ فَلَا يَعرضُ لَهُ.

(۲۲۰۸۸) حفرت شرت واله چلتے ہوئے دینار کے قریب سے گزر لیکن اُس کی توجہ ہی نہ فرمائی۔

( ٢٢٠٨٩ ) حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا الطَّحَّاكُ بُنُ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ رَأَى دِينَارًا مَطْرُوحًا فَدَاسَهُ بِرِجلِهِ حَتَّى أَنَّى بِهِ قَرِيبًا مِنْ مَكَّانِ الْإِمَامِ فَتَرَكُّهُ.

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ لَمَا الْمُ الْعُرِفُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ (۲۲۰۸۹) حضرت ابو ہر رہو دی افز نے بگر اہواا یک دینار دیکھا تو اُس کواپنے پاؤں سے لڑھکا دیا یہاں تک کہوہ امام کے مکان کے قریب آگیا تو پھرآپ نے اُس کود ہیں چھوڑ دیا۔

( ٢٢.٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا وَاقِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ :تَرْكُ اللُّقَطَةِ خَيْرٌ ، أَوْ أَخْذُهَا ؟ قَالَ : لا ، بَلْ تَوْكُهَا. (۲۲۰۹۰) حضرت عطاء بن الى رباح سے ايك فخص نے دريا فت كيا كه لقطه كا اٹھانا بہتر ہے يا چھوڑ دينا؟ آپ پريٹي نے فر مايا جيموڑ

( ٢٢.٩١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ:قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ:وَجَدْت لُقَطَةً، قَالَ:وَلِمَ أُحَذْتِهَا؟ (۲۲۰۹۱) حضرت عبدالله بن دینارفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر دیا ٹیٹے سے عرض کیا کہ جھے لقطہ ملاہے،آپ نے فرمایا اُس کو كيون أثفاما يه

· ٢٢.٩٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى الْقُرَاتِ الْمَكِّيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ طَاوُوسًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ :وَجَدُت دِينَارًا فَأَخَذْتِهِ ، قَالَ : أَأْضَعُهُ مَكَانَهُ ، قَالَ : قَدْ ضمنته. (۲۲۰۹۲) حفرت طاؤس سے ایک فخص نے دریافت کیا مجھے ایک دینار ملا ہے کیا میں اُس کو دوبارہ اُسی جگہ رکھ دوں؟ آپ ویشیمیڈ

نے فرمایا کہ تو اُس کا ضامن بن چکاہے۔ ( ٢٢.٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، عَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ جَرِيرٍ ، قَالَ : الضَّالَةُ لَا يُأْحُذُهَا ، أَوْ لَا يُؤوِيهَا إِلَّا ضَالٌّ. (ابوداؤد ١١١٤ـ احمد ٣/ ٣٦٢)

(۲۲۰۹۳)حفرت جریر پیشیز فرماتے ہیں کہ مم شدہ چیز کو ممراہ ہی اٹھاتے ہیں۔ ' ٢٢.٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكُعْبَةِ : مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً ، فَهُو ضَالُّ. (۲۲۰۹۴) حضرت عمر (فاٹوز کعبے شک لگائے بیٹھے تھے آپ نے فرمایا جو گم شدہ جیزا ٹھائے وہ گمراہ ہے۔

٢٢.٩٥ كَذَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هَمَّامُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ ، قَالَ عُمَرُ : لاَ يَضُمُّ الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌ. وَقَالَ عَلِيٌّ : لَا يُأْكُلُ الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ.

( ۲۲۰ ۹۵ ) حضرت عمر دفافز نے فرمایا : تم شدہ چیز کو کمراہ ہی اٹھا تا ہے۔حضرت علی دفافز فرماتے ہیں گم شدہ چیز کو گمراہ ہی کھا تا ہے۔ ٢٢.٩٦) حَلَّثُنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : وَجَدْت بَعِيرًا فَسَأَلْتُ عُمَرَ فَقَالَ : عَرِّفْهُ ، فَعَرَّفْتُه ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهُ ، فَأَثَيْته فَقُلْتُ : قَدْ شَعَلَنِي ، قَالَ :

معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد۲) کی ۱۳۹۰ کی ۱۳۹۰ کی کتاب البیوع والأنضبه ک فَأَدْ سِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتِهِ.

(٢٢٠٩٦) حضرت ثابت والثين فرماتے بیل كه مجھ ايك اونث ملاء ميس في حضرت عمر والثين سے دريافت كيا؟ آپ والتي نے فرما اُس کی تشہیر کرو، میں نے تشہیر کی لیکن کسی کو مالک نہ پایا میں اُن کے باس آیا اور عرض کیا کہ اِس نے جھے مشغول کردیا ہے! آپ \* ا

نے فرمایا پھر جہاں ہے پکڑا تھاد ہیں چھوڑ دو۔

### ( ٢٠٨ ) فِي اللَّقطةِ تضِيع مِن الَّذِي أخذها

### جس نے لقط اٹھایا تھا اُس سے اگرضا کع ہوجائے

( ٢٢.٩٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، قَالَ : مَنْ أَخَذَ شَيْئًا يُرِيدُ الْحِسْبَةَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

(۲۲۰۹۷) حضرت حارث ولائد فرماتے ہیں کہ جو تحص اللہ کی رضا کے لئے لقط اٹھائے اُس پر صفال نہیں ہے۔

( ٢٢.٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالْأَعْلَى بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:إِذَا ضَاعَتِ اللُّقَطَةُ فَصَاحِبُهَا ضَامِزٌ

(۲۲۰۹۸) حضرت حسن وفائن فر ماتے ہیں کہ اگر لقط ہلاک ہوجائے تو اٹھانے والا ضامن ہوگا۔

( ٢٢.٩٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٌّ :فِي رَجُلٍ أَخَذَ ضَا فَضَلَّتْ مِنْهُ ، قَالَ : هُوَ أَمِينَ.

(۲۲۰۹۹) حضرت علی مزاینو ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کم شدہ چیز اٹھائے وہ امین ہے۔

### ( ٢٠٩ ) مَنْ رخَّصَ فِي السَّلْمِ فِي الحيوانِ

# جوحفرات حیوان میں سلم کی اجازت دیتے ہیں

( ٢٢١.٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ:أَسْلَمَ عَبْدُاللهِ فِي وُصَفَاءِ أَحَدِهِمْ أَبُو زَائِدَةَ مَوْلَارَ (۲۲۱۰۰) حضرت قاسم ولیٹی سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ واللہ واللہ نامی نے خادموں میں سلم کیاان میں سے ایک ہمارے آقا ابوزا کہ

( ٢٢١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِلَالِكَ بَأْسًا.

(۲۲۱۰۱) حضرت عامر والليخ فرماتے جي كداس ميس كوئي حرج تبيس ب

( ٢٢١.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بنُ حَرْب ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا.

(۲۲۱۰۲) حفرت سعيد بن المسيب ميشيداس مين كوئي حرج نبيس سجھتے تھے۔

( ٢٢١٠٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ عِنْدَ أَصْحَا

كي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۲) كي الاسم العلم العمل العمل العمل العمل العمل العبوع والأنضية المح

الشَّاءِ إِذَا سُمِّيتِ الآجَالُ وَالْأَسْنَانُ.

' ۲۲۱۰۳) حضرت طاؤس وطلعید فرماتے ہیں کہ بکریوں والوں کے نز دیک حیوان کی بھی سلم میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ وقت متعین واورغمر بھی مقرر ہو۔

٤٢١.٤ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يُسْلِمَ فِي الْحَيَوَانِ أَسْنَانًا مُسَمَّاةً إِلَى

أَجَلِ مُسَمَّى. ٣٢١٠٣) حضرت حسن وليفيظ حيوان كي نظيمهم ميس كو ئي حرج نه بيجھتے تھے جبكه عمراوروثت متعين اورمقرر ہو۔

٢٢١.٥ كَذَّنْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ ، وَأَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ دُونَ شَرْطِهِ ، وَفَوْقَهُ مِنَ الْأَسْنَانِ إِذَا طَابَتُ بِلَلِكَ نَفْسُ الْمُعْطِى وَالآخِذِ.

٢٢١٠٥) حفرت عطاء والفية حيوان كى بيع سلم مين كوئى حرج نت بحصة تصرحبكم وكي شرط عدكم وصول كر في اورأس عداو يربهى ممروں میں جبکہ لینے والا اور دینے والا دونو ں راضی ہوں۔

٢٢١.٦ كَذَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كُنَّا نُسْلِمُ فِي الْوُصَفَاءِ كَذَا و كُذَا شِيرًا.

(۲۲۱۰۲) حضرت مجاہد میلیمید فرماتے تھے کہ ہم لوگ خادموں میں بیچ سلم کرتے تھے کدوہ غلام اسنے اسنے بالشت کا ہونا جاہیے (لمبائی

٢٢١٠٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ؛ قَالَ :حدَّثَنَا مَعْمَرُ بُنُ سَامٍّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لا بأس بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ. (۲۲۱۰۷) حضرت ابوجعفر والیطید فر ماتے ہیں کہ حیوان کی تع سلم میں کوئی حرج نہیں ہے۔

٢٢١.٨ كَذَّتُنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِي ، عَنِ الزُّهْرِيِّ :أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالسَّلَمِ فِي الْوُصَفَاءِ إِذَا كَانَ سِنَّ

۱۲۲۱۰۸) حضرت زہری طِیٹھا؛ غلاموں کی بیج سلم میں حرج نہیں سیجھتے تھے جب کہ اس کی عمر معلوم ہو۔

٢٢١.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا.

(٢٢١٠٩) حفرت عطاء ولليلاس مين كو كي حرج نه بجهة تله.

٢٢١١. كَذَّتُنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ فِي الْوُصَفَاءِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۲۱۱۰) حضرت ابن عمر وزاینی سے حیوان ( خادموں ) میں بیچ سلم کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ وٹاینی نے فرمایا اس میں کوئی حرج

نہیں ہے۔

د چوڑائی میں )۔

#### ( ۲۱۰ ) من کرهه

### جوحضرات حیوان میں بیج سلم کونا پیند کرتے ہیں

( ٢٢١١١ ) حَلَثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكُرَهُ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَان.

(٢٢١١) حفرت عبدالله والدر حيوان كى يحيم كم كونا پندكرتے تھے۔

( ٢٢١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :أَنَّ عُمَرَ وَحُذَيْفَةَ وَابْنَ مَسْعُود

كَانُوا يَكُرَهُونَ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ.

(٢٢١١٢) حفرت عمر ولا الله حضرت حذيف ولا الله واحضرت ابن مسعود ولا وعوان كي بيع سلم كونا يبندكرت تھے۔

( ٢٢١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ : أَنَّ زَيْدَ بُنَ خُلَيْدَ

أَسْلَمَ إِلَى عِتْرِيس بْنِ عُرْقُوبِ فِي قَلَائِصَ ، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ؟ فَكُرِهَ السَّلَمَ فِي الْحَيْوَان.

(۲۲۱۱۳) حضرت طارق سے مردی ہے کہ حضرت زید بن خلیدہ نے عتریس بن عرقوب کے ساتھ نوعمر غلاموں میں بیچ سلم کیا ، پھر

اس کے بارے میں حضرت ابن مسعود واٹن سے دریافت کیا؟ حضرت واٹن نے حیوان کی تھے سلم کونا پند کیا۔

( ٢٢١١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :مِنَ الرَّبَا أَرْ

(٣٢١١٣) حضرت عمر والثي فرمات بيل كدعمر والع جانورون مين بيع سلم كرتار باء مين سے ب

( ٢٢١١٥ ) حَلَّاثَنَا وكيع، قَالَ:حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِالْأَعْلَى، قَالَ:شَهِدُت شُرَيْحًا رَدَّ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ.

(۲۲۱۱۵) حضرت عبدالاعلی فرماتے ہیں کہ میں حضرت شریح پہلیے: کی خدمت میں حاضرتھا آپ پریٹھیائے حیوان کی تھ سلم کور دفر مادیا۔ ﴿ ٢٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ :سَمِعْتُ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ يَكُرَ ۗ

السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ.

(٢٢١١٦) حفرت مويد بن عفله حيوان مين تعملم كونا پندكرتے تھے۔

( ٢٢١١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضُرُ بْنُ أَبِي مَرْيَهَ أَبُو لِينَةَ ، عَنِ الضَّحَاكِ : أَنَّهُ رَحْصَ فِي السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ.

(٢٢١١٨) حضرت ضحاك يريفين نے بہلے حيوان ميں بيج سلم كى اجازت دى تھى پھر آپ نے إس سے رجوع فرماليا۔

( ٢٢١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ إبْوَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إبْوَاهِيمَ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَر

إِلَى عَبْدِ اللهِ : لا تُسْلِمْ فِي الْحَيَوَانِ.

وي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد ١) كي المستحد ا (٢٢١١٨) حضرت عمر ولاتنون في حضرت عبدالله ولاتنو كولكها كه حيوان مين زيع سلم نه كرو\_ ٢٢١١٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمَّارِ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْر يُسْأَلُ

عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ ؟ فَنَهَى عَنْهُ ، فَقَالَ : قَلَّ كُنْت بِأَذْرَبِيجَانَ سِنِين أَوْ سَنَتَيْنِ تَرَاهُمْ يَفْعَلُونَهُ ، وَلَا نَنْهَاهُمْ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : أَنْشُرُ بَلْك عِنْدَ مَنْ لَا يُرِيدُهُ ، كَانَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ يَنْهَى عَنْهُ. (٢٢١١٩) حفرت سعيد بن جبير ويشيد سے حيوان ميں بيع سلم كے متعلق دريافت كيا؟ آپ نے أس منع فرمايا - سوال كرنے والے

نے کہا کہ آپ جب دوسال ملک آزر بیجان میں تھے تو آپ حیوان میں بیع سلم ہوتے ہوئے دیکھتے تھے لیکن آپ اِس سے منع کیول نہیں کرتے تھے؟ حضرت سعید واشیر نے فرمایا: کیا میں اپنی رائے ایسے لوگوں میں رکھوں جواس کی قدر بی نہیں کرتے؟ حضرت

حذيفيه بن اليمان وانثوُ اس ہے منع فر ماتے تھے۔ ( ٢٢١٢ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لابُنِ عُمَرَ : إِنَّ أُمَرَاؤُنَا تُنْهَانَا عَنْهُ ، يَعْنِى السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ فِي الْوُصَفَاءِ ، قَالَ : فَأَطِعُ أُمَرَانَك إِنْ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْهُ ، وَأَمَرَاؤُهُمْ يَوْمَئِلٍ مِثْلُ

الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةً. (۲۲۱۲۰) حضرت ابونضر وويشي فرمات بي كهيس في حضرت ابن عمر والثي سه دريافت كياكه بهار اماء بميل حيوان مين التي سلم ے منع کرتے ہیں۔آپ دی تئو نے فرمایا پھراگر تمہارے امراء اس ہے منع کرتے ہیں تو ان کی اطاعت کرواوراُس وقت اُن کے امراء حضرت حکم غفاری اور حفرت عبدالرحمٰن بن سمر ة والليط جيسے حضرات تھے۔

# ( ٢١١ ) فِي الرَّجلِ يهب الهبة فيريد أن يرجِع فِيها

کوئی شخص ہبہ دینے کے بعد واپس لینے کاارادہ کرے

( ٢٢١٢١ ) حَلَّائَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِى رَحِمٍ فَهِيَ جَائِزَةٌ ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِفَيْرِ ذِى رَحِمٍ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمُ يُثُبُ مِنْهَا.

(۲۲۱۲) حضرت عمر و الله ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تحض اپنے ذی رحم کو ہبدد ہے تو وہ اُس کے لئے جائز ہے۔ اور جو غیر ذی رحم محرم کو

ہدد ہے تو وہ اُس کا زیادہ حق دارہے جب تک کداُس کاعوض ندلیا ہو۔

( ٢٢١٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِتَّى ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ،

قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ فَصَالَةَ ، فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي بَازٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا :وَهَبْت لَهُ بَازِيَ رَجَاءَ أَنْ

يُثِيبَنِي ، وَأَخَذَ بَازِىَ وَلَمْ يَثِينِي ، فَقَالَ لَهُ الآخَوُ : وَهَبَ لِي بَازِه ، مَا سَأَلْتُهُ ، وَلَا تَعَرَّضُت لَهُ ، فَقَالَ :رُدَّ

عَلَيْهِ بَازِهِ ، أَوْ أَثِبُهُ ، فَإِنَّمَا يَرْجِعُ فِي الْمَوَاهِبِ النِّسَاءُ وَأَشْرَارُ الْأَقْوَامِ.

مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ٢) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَا فَصْبِهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

(۲۲۱۲۲) حصرت عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں حضرت فضالہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ دوآ دمی ایک باز کے متعلق جھڑتے ہوئے آئے ،ان میں سے ایک نے کہامیں نے اس کواس امید سے باز ہبہ کیا تھا کہ یہ مجھے عوض دے گا ،اوراس نے باز لے لیا اور

مجھے وض نہ دیا ،اور دوسرے نے کہا کہاس نے ازخود باز ہبہ کیا ہے میں نے اس سے مانگایا اصرار نہیں کیا۔آپ طِیٹیٹیڈ نے فر مایا:اس کو

باز واپس کر دویااس کوعوض دو، بےشک ہبول میں رجوع کرنے والے عورتیں اور پُر سے لوگ ہوتے ہیں۔ ( ٢٢١٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الْأَفْرِيقِتَى ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَلَمْ يُثُبُ عَلَيْهَا

وَأَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا فَلْيَرْجِعُ عَلَانِيَةً غَيْرَ سِرٍّ. (۲۲۱۲۳) حطرت عمر بن عبدالعزيز وليفيز نے تريز مايا كه جو محص كى كوبهدد ہادراس پرعوض ندلے اوروہ أس سے رجوع كرنا جا ہتا

ہوتو سب کے سامنے رجوع کرے چھپ کرنہ کرے۔

( ٢٢١٢٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، عنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِيَتِهِ

(۲۲۱۲۳) حضرت علی منافی فرماتے ہیں کہ آ دی اپنے ہید کا زیادہ حق دار ہے جب تک کداس بدلہ میں اس کوکوئی چیز خددی گئی ہو۔

(لعنی اگروہ موہوبہ شے کسی کودین ہوتو واهب ہی کووالیس کردینازیادہ بہتر ہے)۔

( ٢٢١٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِيَتِهِ مَا لَمْ يُثُبُ مِنْهَا. (ابن ماجه ٢٣٨٧- دار نطني ١٨٠) (۲۲۱۲۵) حضرت ابو ہر ریرہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِنزَفقیکا بنے ارشا وفر مایا: آ دمی اپنے ہبد کا زیادہ حق دار ہے جب تک کہ أس نے اُس برعوض نہ لیا ہو۔

( ٢٢١٢٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُوْضَ مِنْهَا.

(۲۲۱۲۷) حضرت ابن عمر روانتی ارشاد فرماتے ہیں که آدمی مبد کازیادہ حق دار ہے جب تک وہ اس کو قبول کرے۔

( ٢٢١٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْح ، قَالَ : مَنْ أَعُطَى فِي صِلَةٍ ، أَوْ قَرَابَةٍ ، أَوْ مَعْرُوفٍ ، أَوْ حَقٌّ ، فَعَطِيَّتُهُ جَانِزَةٌ ، وَالْجَانِبُ الْمُسْتَغْزِرِ يُثَابُ مِنْ هَبِيِّهِ ، أَوْ تُودُّ عَلَيْهِ.

(۲۲۱۲) حضرت شریح پاتین فرماتے ہیں کہ جوصلہ رحمی ،قرابت داری یاا چھے طریقے سے یاکسی کے حق کی وجہ سے عطاء کرے تو اُس

کاعطیہ(بہہ) جائز ہے۔اور جانب مستغزر کو یا تو تو ابل جاتا ہے یا پھرا پنا عطیہ داپس مل جاتا ہے۔ ( جانب مستغز را یک اصطلاح

ہے۔ یعنی دوھیہ کرنے والوں کو جو ہا ہمی ہبہ کررہے ہوں تو ان میں سے جس کوزیادہ چیز حصہ میں آجائے وہ جانب مستغررہے۔ ( ٢٢١٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَن إبراهيم ، عن عمرو بْن دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِوَجُو مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ۲) كي المستخطف (۳۱۵ مستف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ۲) كي المستوع والأفضية

النَّوَابِ فَلاَ مِأْسَ أَنْ يَوُدَّ. (۲۲۱۲۸) حضرت ابن عمر رِین شِرْ فرماتے ہیں جوثواب کے لئے ہبدد ہے اگر اُس کوواپس بھی لٹادیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

` ٢٢١٢٩ ) حَلَّاثَنَا يَخْيَى بْنُ يَمَان ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِم فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يُئِبُهُ.

ذِی رَحِمٍ فَلَهُ أَنْ یَوْجِعَ مَا کُمْ مِنْهُ ہُ (۲۲۱۲۹) حضرت سعید بن المسیب راٹیلی فرماتے ہیں کہ جوغیر ذی رحم محرم کو ہبدد ہے اُس پرعوض نہ وصول کرے اُس کو واپس لینے کا

(۴۲۱۲۹) مطرت معید بن استیب و تین در بویرون رام حرم و بهدوے اس پرون مدوسوں برے اس بووا پس یے و افتار ہے۔ اختیار ہے۔ ۱۳۲۱۲ ) حَدَّثُنَا عَبِيدَةً بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ الْهِبَةَ ، فَهُو أَحَقُّ بِهَا مَا ذَامَتُ

فِي يَدِهِ ، فَإِذًا أَعْطَاهَا ، فَقَدُ جَازَتُ.

(۲۲۱۳۰) حضرت عامر رہیٹی فرماتے ہیں کہ جب آ دمی کسی کو ہبدد ہے تو وہ اُس کا زیادہ حق دار ہے جب تک کہ وہ اُس کے قبضہ میں ہے بھر جب اُس نے اُس کوعطاء کر دیا تواب وہ نا فذ ہو گیا۔

### ( ٢١٢ ) من كرِه الرَّجوع فِي الهِبةِ

### جوحفرات ہبددے کررجوع کرنے کونا پسند کرتے ہیں

( ٢٢١٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يُعْطِى عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، فَمَثَلُهُ مَثَلُ الْكُلْبِ أَكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِى قَيْنِهِ. (ترمذى ١٢٩٩ـ ابوداؤد ٣٥٣٣)

(۲۲۱۳) حَضرت ابن عمر و فاتن اور حضرت ابن عباس و فاتن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنَّا النظافی آن می ایک ایک جائز نہیں کہ وہ مدید دے کروایس لے، جوابیا کرے اُس کی مثال اُس کتے کی ہے جو پہلے خوب کھائے جب اُس کا پیٹ بھر جائے توق

کردے پھراپی تے کوچاٹ لے۔ میں دو میں دو میں دو میں اور م

( ٢٢١٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ ، الْعَائِدُ فِي هِيَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قُيْنِهِ. (بخارى ٢٦٢٢ـ ترمذى ١٣٩٨)

و مسلم بیس کا مسل مسلوع میں میں میں میں میں ہے۔ (۲۲۱۳۲) حضرت ابن عباس وٹائٹو ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مِثَّا اَفْتِیَا ہِ نے ارشاوفر مایا: ہمارے لئے بروں کی مثال نہیں ہے ( کہ

اُن کی پیروی کریں ) ہبدد ہے کرواپس لینے والا اُس کئے کی طرح ہے جوتے کر کے اُس کو چاہ لے۔ ریک بیروی کریں کا جو اور ایر دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے اور ایس کا میں اور اور اور اور اور اور اور اور اور او

( ٢٢١٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ عَوْفٍ ، عَنْ خِلاسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ مَثَلُ الْكُلْبِ أَكُلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْنِهِ. معنف ابن الى شير متر جم (جلد ٢) كي المستخطر الله من المستخطر الله المستمار المستمار الله المستمار الله المستمار الله المستمار المستمار الله المستمار المستمار الله المستمار الله المستمار الله المستمار المستمار الله المستمار الله المستمار المستمار الله المستمار الله المستمار المستمار الله المستمار المستمار

اُس کتے کی ہے جو پیٹ بھرنے کے بعد تے کردے پھراپی تے کود دہارہ چاٹ لے۔

( ٢٢١٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يَجِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِيَتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ. (بيهقى ١٤٦- نسانى ١٥٣٥)

(۲۲۱۳۴) حفرت طاوس سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِقَظَةً نے ارشاوفر مایا: آ دمی کے لئے مبددے کررجوع کرنا حلال نہیں

ے سوائے اپنے بیٹے سے۔ ( ٢٢١٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَمِثْلِ الْكُلْبِ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ. (بخارى ٢٩٢٣ـ احمد ١/ ٥٥)

(۲۲۱۳۵) حفزت اسلم ہے مروی ہے کہ حضور اقد س مِرافِقَةً نے ارشاد فر مایا: جو محف بہدد ہے کرواپس رجوع کرے اُس کی مثال اُس کتے کی ہے جوتے کرکے اُس کو چاہ ہے۔

( ٢٦١٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظُلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَثْلُ

الَّذِي يَعُودُ فِي هِيَنِهِ ، كَالْكُلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي فَيْنِهِ. (نسائی ۱۵۳۷) (۲۲۱۳۲) حفرت طاوُس حضور مَلِّفْظَةَ كاصحاب ثَالِّهُ سِنْقَلَ كرت بِين كه حضورا قدس مَلِفَظَةَ نِي ارشاد فرمايا: مبدر كرواپس

ر منظمان میں میں میں میں میں ہے۔ ماب رہوسے میں رہ این کہ مورور میں اس کے اور میں اس کے اور میں اس کے اور میں ا لینے والے کی مثال اُس کتے کی ہے جوتے کر کے پھر اُس کو چاٹ لے۔

يع واحد ممال ال عن في مج بوع مرح برا ل وعاف عد . ( ٢٢١٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَافِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعَائِدُ فِي هِيَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْنِهِ. (بخارى ٢٧٢١\_ مسلم ١٣٨١)

(۲۲۱۳۷) حضرت ابن عباس رہی ہے کہ حضور اقدس مِلِفَظَیَا نے ارشاد فر مایا: ہبددے کرواپس لینے والاقے کر کے حیا نے والے کی اطرح ہے۔

#### ( ٢١٣ ) فِي شِراءِ السَّكرانِ وبيعِهِ

### نشئي آ دمي كاخريد وفروخت كرنا

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَقِيَّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر ، قَالَ : ( ٢٢١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا تَكَلَّمَ بِهِ السَّكْرَانُ مِنْ شَيْءٍ جَازَ عَلَيْهِ.

( ۲۲۱۳۸ ) حضرت ابراہیم مِشِیدٌ فرماتے ہیں کنشی آ دمی جس چیز کے بارے میں کلام کرے دہ اُس پر نافذ ہوجائے گا۔

( ٢٢١٢٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِي ، غَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي السَّكْرَانِ : أَمَّا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ فَلَا

يَجُوزُ ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّفِيهِ.

(rrm9) حضرت زہری ویٹی فرماتے ہیں کے نشکی آ دمی کاخرید وفر وخت کرنا جائز اور درست نہیں ہے وہ بے وقوف کے منزلہ

( ٢٢١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عن عمرو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ لَا يُجِيزُ بَيْعَهُ ، وَلَا شِرَائَهُ.

(۲۲۱۴۰) حضرت حسن جانئ فرماتے ہیں نشکی آ دی کی خرید وفروخت درست نہیں۔

( ٢١٤ ) فِي الرَّجلينِ يشترِ كَانِ فِي السَّلعةِ فتقوَّم على أَحدِهِما بِعشرةِ وعلى الآخرِ بِتِسعةٍ دوآ دمى سَ الرَّجلينِ يشترِ كَانِ فِي السَّلعةِ فتقوَّم على أحدِهما بِعشرةِ وعلى الآخرِ بِتِسعةٍ دوآ دمى سَ مامان كِ ما لك بهول الله بهول الله بهول الله عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي تَوْبِ بَيْنَ رَجُلَيْ نِصُفُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعِشْرِينَ ، وَيَصُفُهُ عَلَى الآخرِ بِعَشْرَةٍ ، قَالا : إِنْ بَاعَاهُ مُسَاوَمَةً ، أَوْ مُرَابَّحَةً ، فَهُو نِصُفَانِ بَيْنَهُمَا.

(۲۲۱۳۱) حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ ایک کیڑا دوآ دمیوں کے درمیان مشترک تھا،ان میں سے ایک نے نصف ہیں درہم میں اور دوسرے نے نصف دس درہم میں خریدا۔ فر مایا اگر وہ دونوں اُس کو مساومۃ اور مرایحة فروخت کریں تو منافع اُن کے درمیان آ دھا آ دھا ہوگا۔

( ٢٢١٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ : فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا سِلْعَةً اشْتَرَى أَخَدُهُمَا نِصْفَهَا بِعَشْرِينَ ، وَاشْتَرَى الآخَرُ نِصْفَهَا بِعَشْرَةٍ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنْ بَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَعَلَى رُؤُوسِ أَمُوالِهِمَا ، وَإِنْ بَاعَاهَا مُسَاوَمَةً فَالنَّصْفُ وَالنِّصْفُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ :هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

(۲۲۱۴۲) حضرت شعمی بیشید اور حضرت تھم بیشید ہے مردی ہے کہ دوآ دمیوں نے مل کرایک سامان خریداً، ایک نے آ دھا ہیں درہم میں اور دوسرے نے آ دھادی درہم میں خریدا، حضرت شعمی بیشید فرماتے ہیں کہ اگروہ اُس سامان کومرا بحدُ فروخت کریں تو نفع راُس المال کے اعتبارے ہوگا اور اگروہ ہیج مساومہ کے اعتبار سے فروخت کریں تو منافع نصف نصف ہوگا۔ اور حضرت تھم بیشید فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں منافع آ دھا آ دھا ہوگا۔

( ٢٢١٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ زِيَادِ الْأَعْلَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ بَاعَاهَا مُرَابَحَةً. فَالرِّبُحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ ، وَإِنْ بَاعَاهَا مُسَاوِمَةً ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا ، وَعَنْ قَتَادَةَ مِثْلُ ذَلِكَ.

(۲۲۱۳۳) حضرت حسن وہنٹی فرماتے ہیں کہ اگروہ اُس کومرا بحنۂ فروخت کریں تو منافع راُس المال کی بقدر ہوگا ،ادرا گر بھے مساومۃ کے ساتھ فروخت کریں تو منافع آ دھا آ دھا ہوگا۔حضرت قتادہ ہڑ تاتھ بھی ای طرح فرماتے ہیں۔

( ٢٢١٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :سُفِلَ حماد عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تُقَوَّمُ

عَلَى أَحَدِهِمَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تُقَوَّمُ عَلَى الآخرِ ، قَالَ : الرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ رُزُوسٍ أَمْوَ الِهِمَا.

(۲۲۱۳۳) حفرت حماد سے دریافت کیا گیا کہ ایک سامان دوشخصوں کے درمیان مشترک ہے۔ایک کو دوسرے سے زیادہ قبت میں پڑا ہے۔آپ پرلیٹی نے فرمایا نفع رأس المال کی بفترر ملے گا۔

( ۲۱۵ ) فی الرّهن یقال لِصاحِبِهِ إن لعد نَجِیءُ بِفِکَاکِهِ إلی کذا و کذا فهو لك کوئی شخص کسی کے پاس رہن رکھواتے ہوئے یوں کہے کہا گر میں تیرے پاس رہن

#### حيمروانے نهآياتو په چيزتيري

( ٢٢١٤٥ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عِنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرُهَنُ الرَّهُنَ فَيَقُولُ :إِنْ لَمْ أَجِنُك بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا ، فَهُوَ لَكَ ؟ قَالَ :كَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

(۲۲۱۳۵) حفرت ابن عمر واليئي سے دريافت كيا كيا كه ايك فخض دوسرے كے پاس ربن ركھوا تا ہے اور يول كہنا ہے كه اگر مي تيرے پاس اتنے اتنے ندلے كرآيا توية تيرى؟ آپ والي نے فر مايا بيان كنبيس ہوگى۔

( ٢٢١٤٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِى الرَّجُلِ يَرُهَنُ عِنْدَهُ الرَّجُلُ الرَّهْنَ الرَّهْنَ فَيَقُولُ : إِنْ لَمُ آتِكَ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا ، فَهُوَ لَكَ ، قَالَ : الرَّهُنُ لَا يَغْلَقُ ، وَإِنْ قَالَ : إَنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا فَبِعْهُ وَاقْتَضِ الَّذِى لَكَ ، قَالَ : لَا يَكُن أَمِينَ نَفْسِهِ ، وَلَا يَبعُه.

(۲۲۱۳۲) حفرت ابراہیم ویشید ہمروی ہے کہ ایک شخص دوسرے کے پاس بہن رکھواتے ہوئے یوں کیے کہ اگر میں تیرے پاس استے استے نہ لے کرآیا تو یہ چیز تیری۔ آپ نے فر مایا: مقررہ چیز ادانہ کر سکنے کی صورت میں مرتبن اُس کا مالک نہیں ہوتا۔ اوراگروہ رئهن رکھتے وقت یوں کہددے کہ اگر میں تیرے پاس استے استے نہ لے کرآیا تو اِس کوفرو خت کر کے جتنے تیرے بنتے ہیں وہ پورے کر لے۔ آپ نے فرمایا: اینے نفس کا مین نہیں ہوگا۔ وہ اُس کوفرو خت نہ کرے۔

### ( ٢١٦ ) العبد يكون بين الرّجلينِ فيعتِق أحدهما نصِيبه

غلام دو شخصول کے درمیان مشترک ہو،ان میں سے ایک شخص ا پنا حصہ آزاد کردے

( ٢٦١٤٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسُهِرٍ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّصُرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، أَوْ نَصِيبًا ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالْ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.

(بخاری ۲۳۹۲\_مسلم ۱۱۳۰)

(۲۲۱۳۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے مردی ہے کہ حضور اقد س مِلَافِظَةَ نے ارشاد فر مایا: جو شخص غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کردے، تو اُس پر لازم ہے کہ اگر اُس کے پاس مال ہے تو ساتھی کو مال دے کر اُس کو پورا آزاد کردے، اگر اُس کے پاس مال نہیں ہے تو غلام سے اس قیمت کے بدلہ میں کام لیا جائے گا۔ اُس پر مشقت ڈالے بغیر۔

( ٢٢١٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا أُعْتِقَ مِنْهُ مَّا أَعْتَقَ. (مسلم ١٣٩٨ـ ابوداؤد ٣٩٣٩)

(۲۲۱۴۸) حضرت ابن عمر والثين سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلِّافقِيَّ آنے ارشاد فر مایا: اگر وہ شخص مالدار ہوتو ضامن ہو گا۔اور اگر مالدار نہ ہوتو جواُس نے حصہ آزاد کیا ہے وہ آزاد شار ہوگا۔

( ٢٢١٤٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعْتَقَ شِفْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، صَمِنَ لأَصْحَابِهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سَعَى الْعَبْدُ. (٢٢١٢٩) حضرت ابن عمر وَ الله على عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَّرَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سَعَى الْعَبْدُ. اس كے پاس مال ہے وہ اپنے ساتھى كے لئے قیت كاضامن ہوگا۔ حضرت ابن عمر وَ اللهُ فَر ماتے ہیں كه اگروه مال دارنہیں ہے تو غلام خودا بی بقیہ قیمت كے لئے كؤشش كرے گا۔

( . ٢٢١٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْاَسُودِ وبِين أُمِّنَا غُلَامٌ قَدْ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ وَأَبْلَى فِيهَا فَأَرَادُوا عِتْقَهُ وَكُنْت صَغِيرًا ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْاَسُودُ لِعُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ : أَعْتَقُوا أَنْتُمْ ، وَيَكُونُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى نَصِيبِهِ حَتَّى يَرْغَبَ فِي مِثْلِ مَا رَغِبْتُمْ فِيهِ ، أَوْ يَأْخُذَ نَصِيبُهُ.

(+۲۲۱۵) حضرت عبدالرحمٰن بن یزید فرماتے ہیں کہ میرے اور حضرت الاسود اور جماری والدہ کے درمیان ایک غلام مشترک تھا۔ وہ غلام جنگ قادسیہ میں شریک ہواا ورخوب بہا دری دکھائی۔ اُن سب نے اُس کوآ زاد کرنے کا ارادہ کیا، میں اُس وقت کم عمر تھا۔ حضرت اسود نے حضرت عمر وڑا ٹھڑ سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت عمر وڑا ٹھڑ نے ارشاد فرمایا: تم اپنا حصہ آزاد کردو، اور عبدالرحمٰن کے لئے اُس کا حصہ ہوگا، یہاں تک کہ اس کی بھی اس بات میں رغبت ہو جائے جس میں عبس ہوئی (یعنی آزادی) یا پھر وہ اپنا حصہ وصول کرلے۔

( ٢٢١٥١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ غُلَامٌ بَيْنِى وَبَيْنَ إِخُوتِى فَأَرَدُت أَنْ أَعْتَقَهُ ، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَذَكَرُت ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : لَا تُفْسِدُ عَلَى شُرَكَائِكَ فَتَضْمَنَ ، وَلَكِنْ تَرَبَّصُ حَتَّى يَشِبُّوا.

(٢٢١٥١) حضرت اسودفر ماتے ہیں كدمير اور ميرے بھائيول كے درميان ايك غلام مشترك تھا، ميں نے أس كوآزادكرنے كا

ارادہ کیا،حضرت ابن مسعود وٹاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُن سے ذکر کیا،آپ وٹاٹٹو نے فر مایا: اپنے شریکول کی شراکت میں فسادمت ڈال در نہ تو ضامن ہوگا۔ تو اُن کے بڑے ہونے کا انتظار کر۔

( ٢٢١٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، غَنْ حَجَّاجِ ، غَنْ إِبْرَاهِيمَ ، غَنِ الْأَسْوَدِ ، غَنْ عُمَرَ ، مِثْلُهُ.

(۲۲۱۵۲) حفرت عمر والثن سائ طرح مروى ب-

( ٢٢١٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَ ثَلَاثُونَ مِنْ

أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَّمُّنُونَ الرَّجُلَ يَعْتِقُ الْعَبْدُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا.

(۲۲۱۵۳) حضرت سعید بن المسیب طشیۂ فرماتے ہیں کہآ دمی مالدار ہونے کی صورت میں اگرمشتر ک غلام میں اپنا حصہ آ زاد کر دیے تو تمیں صحابہ «النی سے منقول ہے کہ وہ ساتھی کے لئے ضامن ہوگا۔

( ٢٢١٥٤ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ، فَرَكِبَ شَرِيكُهُ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ أَنْ يُقَوِّمَ عَلَيْهُ أَعلى الْقِيمَةِ.

میری میں ہو ۔ (۲۲۱۵۳) حضرت محمد دیلی نے مروی ہے کہ ایک غلام دو شخصوں کے درمیان مشترک تھا،ان میں سے ایک نے اُس کوآ زاد کر دیا، میں میں تقریب میں میں میں میں میں میں میں تبدید بیٹر نے ایس کے ایس کی مال قدیمی کا

اُس کا ساتھی سواری پرسوار ہو کر حضرت عمر دوائٹو کی خدمت میں آیا ، آپ دوائٹو نے تحریر فرمایا: اِس کے لئے غلام کی ا<sup>عالی</sup> قیت لگا کر حنان ادا کر۔

( ٢٢١٥٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : إِنْ كَانَ شُورَيْحُ لَيُحْبِسَهُ بِهِ.

(٢٢١٥٥) حفرت صعبى ويشي فرماتے بين كوا كرشر ك قاضى موتے تواس كوضروراس كام پرقيدكرتے۔

( ٢٢١٥٦ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَعْتِقُ

أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ :يَضْمَنُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبْدَ.

(۲۲۱۵۲) حضرت ابراہیم پریٹیئے ہے مروی ہے کہ اگر ایک غلام دو بندوں کے درمیان مشترک ہو پھراُن میں ہے ایک ابنا حصہ

آزاد کردے، تو اگر اُس کے پاس مال ہے تو ساتھی کے لئے ضامن ہوگا اور اگر مال نہیں ہے تو غلام اپنی باقی قیت کے لئے کوشش کرےگا۔

( ٢٢١٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَیْدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَنْهُ سُلَیْمَانَ بُنَ یَسَارٍ فَقَالَ :مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ لَهُ :إِنَّهُ صَغِیرٌ ؟ فَقَالَ :السُّنَّةُ.

(۲۲۱۵۷)حضرت اسامہ بن زید دول نے ایس میں نے سلیمان بن بیار سے سوال کیا؟انہوں نے اس طرح کہا، میں نے عرض کیا کہ وہ تو چھوٹا ہےانہوں نے کہا کہ سنت یہی ہے۔

( ٢٢١٥٨ ) حَلَّتُنَا الْبِنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ نَصِيبًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ فِيهِ

ه مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ۲) له مستف ابن الي شير مترجم (جلد ۲) له مستف ابن الي شير مترجم (جلد ۲) له مستف ابن الي مستف ابن الي مستف ابن الي مستف ابن الي مستف المستف ا

شِرْكُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا بَقِيَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اسْتُسْعِي الْعَبْدَ. د مسترده: حسر بلد في تتريب كي من من المخضر بايد كين من المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم

(۲۲۱۵۸) حضرت حسن زبی فی فرماتے ہیں کہ اگر غلام میں کوئی شخص اپنا حصہ آزاد کر دیتو اس کے لئے اس میں حصہ ہے، تووہ باتی حصہ کا بھی ضامن ہوگا اگروہ مال دار ہے اور اگر مال دار نہیں ہے تو غلام اپنی باتی قیمت کے لئے خود کوشش کرے گا۔

( ٢٢١٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيسَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا وَرَاهُ ، عَنْ أَبِيهِ : فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا وَرَاهِ بِهِ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا وَرَاهِ بِهِ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا وَرَاهِ بِهِ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا وَالْعَبْدِ وَمُنْ اللّهِ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا وَالْعَبْدِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا وَالْعَبْدِ فَيَعْتِقُ الْعَبْدِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا اللّهِ اللّهُ اللّ

(۲۲۱۵۹) حفزت عروہ سے مروی ہے کہ اگر غلام دو آ دمیوں کے درمیان مشترک ہواور اُن میں سے ایک اپنا حصہ آزاد کردی قوہ اینے ساتھی کے حصہ کا ضامن ہوگا۔

( ٢٢١٦ ) حَدَّثَنَا يحيى بْنُ أَبِي زَالِدَةَ ، عَنُ زَكْرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ : فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ : يَتِمُّ عِنْقُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبْدَ فِي النّصْفِ ، وَكَانَ الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ.

(۲۲۱۹۰) حفزت عامرے مروی ہے کہ ایک غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک تھا اُن میں ہے ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا، آپ نے فر مایا پورا آزاد ہو گیا ہے اگر اُس کے پاس مال نہیں ہے تو غلام ہاقی نصف قیمت کے لئے کوشش کرے گا۔اور غلام کی دَلاء آزاد کرنے والے کو ملے گی۔

(۲۲۱۷) حفرت ابومجلو والنوس سے مروی ہے کہ ایک غلام دو آ دمیوں کے درمیان مشترک تھا، ان میں سے ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا، آپ چاپٹونے نے اُس کورو کے رکھا، یہاں تک کہ اس نے اس کے بدلے میں اپنی ایک چھوٹی بحری بچی ۔

فیعیں احدهما تصبیبہ ، 10 ، مو عرب میں ماں الدی احده ویست سرچ بیست سے بیت ہے۔ (۲۲۱۲۲) حضرت ابراہیم پر شیل اور حضرت ضعی بایشی فرماتے ہیں کہ ایک غلام جودوآ دمیوں کے درمیان ہو پھراُن میں سے ایک اپنا حصہ آزاد کردے، آپ نے فرمایا جس نے آزاد کیا ہے اُس کے مال سے آزاد شار کیا جائے گا، اور آزاد کرتے وقت جتنی قیمت تھی

اُس کااپنے ساتھی کے لئے ضامن ہوگا۔

#### ( ٢١٧ ) ما العدل في المسلِّمِين ؟

### مسلمانوں میں عدالت کیاہے؟

( ٢٢١٦٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْعَدْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ لَمْ يُطْعَنْ عَلَيْهِ فِي بَطْنٍ، وَلاَ فَرْجٍ.

هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلد 1) و الأنفية المستقدم المستقد متر جم (جلد 1) و الأنفية المستقدم المستو

(٢٢١٦٣) حضرت ابراجيم ويشين فرماتے ہيں كەمسلمانوں ميں عدل بدہ كدأس پرظا ہروباطن ميں طعن شہور

( ٢٢١٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حُتَّى ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يُصِبُ

حَدًّا ، أَوْ يُعْلَمُ عَلَيْهِ خَرِبَةٌ فِي دِينِهِ.

(۲۲۱۷۳) حفزت عامر طِیٹیو فر ماتے ہیں کہ جب تک آ دمی پرخدُ نہ گئی ہویا اُس کے دین میں کوئی عیب نہ معلوم ہواُس کی گواہی دیتا

( ٢٢١٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ مَنْ صَلَّى إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْخَصْمُ بِمَا يَجْرُحُهُ بِهِ.

(۲۲۱۷۵) حفرت حسن والليز نمازي آدي كي كواي كو جائز سجيحة تھے۔الأبد كداس كاخصم كوئى الى علت لے آئے جس سے عدالت میں پر جرح ہوسکتی ہو۔

( ٢٢١٦٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : سَأَلَ عُمَرُ رَجُلًا ، عَنْ رَجُلٍ فَقَالَ : لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا ، فَقَالَ : عُمَرُ : حَسبك.

(٢٢١٦٦) حفرت عمر ولالله نے ایک دوسر محض کے متعلق دریافت کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے تو خیر ہی دیکھی ہے، حضرت

عمر والثونے ارشاد فر مایا یمی تعدیل تبہارے لئے کافی ہے۔

( ٢٢١٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ شُرَيْحٌ : اذَّع وَأَكْثِرُ وَأَطْنَبُ وَأَتِ عَلَى

ذَلِكَ بِشُهُودٍ عُدلٍ ، فَإِنَّا قَدْ أُمِرُنَا بِالْعُدلِ ، وَأَنْتَ فَسَلْ عَنْهُ ، فَإِنْ قَالُوا :اللَّهُ أَعْلَمُ ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ . يَفُرقُون أَنْ يَقُولُوا :هُوَ مُرِيَّبٌ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُرِيبٍ ، فَإِنْ قَالُوا :هُوَمَا عَلِمُنَاهُ عَدْلٌ مُسْلِمٌ ، فَهُوَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَذَلِكَ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

(۲۲۱۷۷) حضرت شریح پیشینه فرماتے ہیں کہ پہلے دعویٰ کرو پھراس میں زیادتی کرواورخوب زیادتی طلب کرو،اور پھراس پر عادل گواہ قائم کرد، بے شک ہمیں عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے،اورآپان سے سوال کریں،اگروہ لوگ کہیں کہ اللہ

اعلم ،تو النّدزیادہ جاننے والا ہے ،اوروہ اگرا لگ الگ ہوکر یوں کہیں کہ وہ مختّی ہے (شک میں ہے ) تو شک والے کی گواہی معتبر نہیں ،اوراگر وہ کہیں کہ: ہمیں نہیں معلوم اِس کے بارے میں گریہ عادل اورمسلمان ہےتو بھروہ ان شاءاللہ اس طرح ہےا در اُس کی گواہی معتبر ہے۔

### ( ٢١٨ ) الرَّجل يشترِي الجارِية على أن لاَ يبيع ولا يهب

کوئی شخص اس شرط پر باندی خریدے کہ اِس کوفروخت یا ہبنہیں کرے گا ( ٢٢١٦٨ ) حَلَّتُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِي، قَالَ: ابْنَعْت جَارِيّةٌ وَشَرَطَ عَلَيّ أَهْلُهَا أَنْ لَا أَبِيعَ ، وَلَا أَهَبَ،

وَلاَ أَمْهَرَ ، فَإِذَا مِتْ فَهِيَ حُرَّةٌ ، فَسَأَلْت الْحَكَّمَ بُنَ عُتَيْبَةً ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

وَسَأَلْتَ مَكَحُولًا ؟ فقال : لاَ بأس به. فقلت :تخاف على منه؟ قَالَ :بلى ، ارجو لك فيه أجرين. وسألت عَطَاءً ، أَوْ سُئِلَ ؟ فَكَرِهَهُ.

قَالَ الْأَوْزَاعِى : فَحَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَسَأَلْت عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ ؟ فَقَالَ :هَذَا فَرْجُ سُوءٍ.

وَسَأَلْتِ الزُّهْرِيَّ فَأَخْبَرَنِي : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَتَبَ إلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ جَارِيَةٍ ابْتَاعَهَا مِنِ امْرَأَتِهِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ، فَقَالَ :عُمَرُ : لَا تَطَأْ فَرُجًا فِيهِ شَيْءٌ لِغَيْرِك.

(۲۲۱۸۸) حضرت اوزاعی ہے مروی ہے کہ میں نے ایک باندی خریدی اوراً سے اہل نے مجھ پر شرط لگائی کہ میں اِس کوفر دخت نہیں کروں گا ، اور نہ ہی ہمبہ کروں گا اور نہ ہی مہر میں دوں گا ، اگر میں مرجاؤں تو وہ آزاد ہے ، میں نے حضرت تکم بن عتیبہ ہے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ، میں نے حضرت مکمول واٹھیا ہے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ، میں نے عرض کیا: آپ کو مجھ پر اندیشہ ہے؟ فرمایا کیوں نہیں ، میں آپ کے لیے دواجروں کی امید کرتا ہوں۔ میں نے حضرت عطاء واٹھیا ہے دریافت کیا؟ توانہوں نے اِس کونا پہند سمجھا۔

حضرت اوزاعی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ویشی فرماتے ہیں کہ بیج کرنا جائز ہے اور بیشرط لگانا باطل ہے، ہیں نے حضرت عبدہ بن ابولبابہ سے دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا: بیر کی شرمگاہ (چیز) ہے۔ میں نے زہری سے دریافت کیا تو انہوں نے جھے بتایا کہ ابن مسعود وی شی نے عمر جی شی سے خط کے ذریعہ اس باندی کا تھم بوچھا جو انہوں نے اپنی بیوی سے اس شرط پرخریدی تھی کہ اگر میں اس کو بیچوں تو اس کی قیمت کی حق دارتم ہوگی ۔ تو عمر جی شی نے جواب دیا کہ تو ایس فرج سے ہمبستری نہیں کرسکتا جس میں غیر کا

( ٢٢١٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرٌ :لَيْسَ مِنْ مَالِكِ مَا كَانَ فِيهِ مَثْنَوية لِغَيْرِك.

بھی حق ہو۔

مستویہ میں ہوئے۔ (۲۲۱۲۹) حضرت قاسم پڑھیڑ سے مروی ہے کہ حضرت عمر واٹھؤ نے ارشاد فر مایا: وہ تیرے مال میں سے نہیں ہے، جس میں تیرے غیر

(۱۱۱۹) عشرت کا ہم چینے دی ہے کہ مسرت مرزی تھ سے ارس دہر مایا. وہ میرے مال کی سے دیں ہے، من کی میرے میر کا بھی دو براحصہ ہو۔

( ٢٢١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَان ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا كَوِهَتْ أَنْ تُبَاعَ الْجَارِيَةُ بِشَرُطِ أَنْ لَا تُبَاعَ.

(۲۲۱۷) حضرت عائشہ تفاہ نی ناپند فر ماتی ہیں کہ باندی کو اِس شرط کے ساتھ فروخت کیا جائے کہ اِس کو آ گے فروخت نہیں کریں گے۔ هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۲) کي کست که ۱۳۵۳ کي ۱۳۵۳ کي کست البسوع والأفضية ک

( ٢٢١٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ ، وَلَا يَهَبُ ، قَالَ : لَا يَقُرُبُهَا.

(۲۲۱۷) حضرت سعید بن جبیر ویشین سے دریافت کیا گیا کہ کوئی مخص اِس شرط پر باندی خریدتا ہے کہ اُس کوفروخت یا ہمبنہیں کرے

گا،آپ میشیدنے فر مایاوہ اُس کے قریب نہیں آئے گا۔ ( ٢٢١٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَرِهَهَا.

(۲۲۱۷۲) حضرت عروه وفي الني إس كونا يستدفر مات تھے۔

( ٢٢١٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تَطَأُ فَرْجًا فِيهِ شَرْطٌ. (۲۲۱۷۳) حضرت ابن عمر والنيخة فرمات جي كه اليي شرمگاه مين جمبستري نه كروجس مين كو كي شرط مو ـ

( ٢٢١٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا

يَبِيعَ ، وَلَا يَهَبَ ، قَالَ :لَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۲۲۱۷ ) حضرت ابراہیم پر الیجائے ہے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص اِس شرط پر باندی خریدے کہ اُس کوفروخت یا ہبنہیں کرے گا،

آپ ایشیانے فرمایا: بیکوئی چیز نہیں ہے۔

( ٢٢١٧٥ ) حَدَّثَنَا اَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ :فِي الرَّجُلِ يَشُتَرِى الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لاَ يَبِيعَ ، وَلاَ يَهَبَ ، وَلاَ يَمْهَر ، قَالَ :وَدِدْت أَنِّى وَجَدُّتَهَا فَاشْتَرَيْتُهَا بِهَذَا الشَّرُطِ وَأَشْتَرِطُ لَهُمْ أَنَّهَا عَتِيقٌ

(۲۲۱۷) حضرت فعی والیو سے دریا فت کیا گیا کہ کوئی مخص اس شرط پر باندی خریدے کداُس کوفر وخت یا بہدیا مہر میں نہیں دے گا،آپ ویشید نے فرمایا: میں جا ہتا ہوں کہ میں اُس کو پالوں ، میں اُس کوشرط کے ساتھ خریدلوں گا،اور اُن کے لئے شرط لگاؤں گا کہ

جب میں مرجاؤں توبیآ زادہے۔

( ٢٢١٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ شَوْطٍ فِي بَيْعٍ يَهْدِمُهُ الْبَيْعُ إِلَّا الْعَنَاقَ ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ يَهْدِمُهُ النُّكَاحُ إِلَّا الطَّلَاقَ.

(۲۲۱۷) حضرت ابراہیم مِلیٹی فرماتے ہیں کہ ہروہ شرط جو بیج میں لگائی جائے وہ اس کوگرادیتی ہے سوائے عمّاق کے، اور ہروہ شرط

جوتكات مين لكائي جائے أس كو فكاح كراديتا بي سوائ طلاق كـ

( ٢٢١٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّفْتِيُّ ، قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَتِي ٱشْتُرِيَتْ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ ، قَالَ : ابْنَتُك عَلَى شَرْطِهَا.

(۲۲۱۷۷) حضرت معنی پیٹیلا کے پاس ایک خاتون آئی اورعرض کیا کہ میری بیٹی کواس شرط پرخریدا گیا ہے کہ اُس کوفروخت نہیں کیا

هي معنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد۲) في المستحد المستحد المستحد المستوع والأقفية المستحد المستوع والأقفية المستحد جائے گا،آپ بایٹیانے نے فر مایا تیری بیٹی کی شراء کی شرط پر ہے ( بعنی جوشرط شراء کے وقت لگائی ہے اس پر ہوگی )۔

( ٢٢١٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ :أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى مِنِ ابنتِهِ زَيْنَبَ جَارِيَةً وَاشْتَرَطَتُ عَلَيْهِ : إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ، فَسَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ

عُمَرَ فَكُرِهَ أَنْ يَطَأَهَا. (۲۲۱۷۸)حضرت ابن مسعود رہائٹو نے اپنی بٹی ہے باندی خریدی ، اُس نے آپ پرشرط لگا دی کداگر اس کوفروخت کیا تو وہ اُس

کے تمن کی زیادہ حق دار ہے۔حضرت ابن مسعود وہاٹھونے حضرت عمر وہاٹھ سے دریا فت فر مایا ؟ حضرت عمر حہاٹھونے اُس ہے جمبستری

( ٢٢١٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ : أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ : لَا تَقْرَبُهَا.

(٢٢١٧٩) حفزت عمر وَثَاثِنُ نے حفزت عبدالله وَثَاثَةُ سے فرمایا: اُس کے قریب مت جاؤ۔ ( ٢١٩ ) فِي الرَّجلِ يعتِق عبدة وليس له مالٌ غيرة

اس شخص کے بارے میں جوا پناغلام آزاد کردے ارواس کی اس غلام کے علاوہ کوئی

# جائيدا ديامال وغيره نههو

( ٢٢١٨ ) حَلَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ ، قَالَ :سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْعَى فِي الذَّيْنِ. (عبدالرزاق ١٦٢٦١) (۲۲۱۸۰) حضرت ابویکی الاعرج والناد سے مروی ہے کہ حضور اقدی مَلِفَظَیَّةَ ہے دریافت کیا گیا کہ غلام کو اُس کے آتا نے اپنی

وفات کے وقت آ زاد کر دیا اور اُس کے پاس اِس کے علاوہ کوئی دوسرا مال بھی نہیں ہے اور اُس پر ( مالک پر ) دین بھی ہے۔ آنخضرت مَوْفَقَوْقَ نِحَكُم فر ما ياكده وغلام الينة آقاكة رض كے لئے كوشش كرے۔

( ٢٢١٨١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سُنِلَ عَلِيٌّ عَنْ رَجُلِ أَعْتَقَ عَبُدًا لَهُ عِنْدَ

مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : يُعْتَقُ وَيَسْعَى فِي الْقِيمَةِ. (۲۲۱۸۱) حضرت حسن وڑا ٹیز سے مروی ہے کہ حضرت علی وہا ٹیز سے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص نے مرتے وقت اپنا غلام آ زاد کر دیا اوراُس کے پاس اس کےعلاوہ کوئی مال بھی نہیں ہےاوراس پر قرض بھی ہے؟ آپ وڑا ٹونے فرمایاوہ آزاد ہوجائے گالیکن اپنی قیمت

( ٢٢١٨٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :أَعْتَقَتِ الْمُرَأَةُ جَارِيَةً لها ، لَيْسَ لَهَا مَالٌ غَيْرَهَا فَقَالَ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۲) ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّ

عَبْدُ اللهِ : تُسْعَى فِي قِيمَتِهَا.

(۲۲۱۸۲) حضرت قاسم ویشین ہے مروی ہے کہ ایک خاتون نے اپنی باتدی آزاد کردی اُس کے پاس اِس کے علاوہ دوسرا مال بھی نہر ب، حضرت عبدالله والله في ارشاد فرمايا: وه ايني قيمت مين كوشش كرع كي -

( ٢٢١٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامُ بْنُ حَرْب ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُل أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ ف مَرَضِهِ، ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ ، قَالَ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْقِيَمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْرِ يَسْعَى لِلْفُرَمَاءُ فِي دَيْنِهِمْ ، وَنُظِرَ مَا بَهِيَ مِنْ شَيْءٍ فَلِلْوَرَثَةِ ثُلُثَاهُ وَلَهُ ثُلُثُهُ.

(۲۲۱۸۳) حضرت ایراہیم ریشید اُس محض کے متعلق فز ماتے ہیں جس نے مرض الوفات میں اپنا غلام آ زاد کیا پھرفوت ہو گیا اور اُس پردین بھی ہواوراُس غلام کےعلاوہ اُس کے پاس مال بھی نہ ہو،فر ماتے ہیں وہ اپنی قیمت کی بفتررکوشش کرے گا ،اگراُس کی قیمہ

قرض ہے زیادہ ہوتو وہ قرض خواہوں کے لئے اُن کے قرض کی کوشش کرے گا، جو پچھے باقی رہ گیا ہے اس میں غور کیا جائے گا، بھ ورثاء كاس مين دوتهائي بوگاادراس كاايك تهائي حصه بوگا\_

( ٢٢١٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّفْبِيِّ : فِي رَجُلِ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ

قَالَ: يُقَوَّمُ قِيمَةً عَدُل ، ثُمَّ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ. (۲۲۱۸ ۳) حضرت فعمی ویشی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محض مرض الوفات میں غلام آ زاد کردے اور اُس کے پاس اُس کے علاوہ دور

مال نه ہو، تواکی عادل شخص أس غلام كی قیت لگائے گا اور پھروہ غلام أس قیت میں كوشش كرے گا۔

#### ( ٢٢٠ ) الرّجل يعتِق عبدة فِي مرضِهِ

## کوئی شخص مرض الوفات میں غلام آزاد کردے

( ٢٢١٨٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّهْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ سُيْلَ عَنْ رَجُمْا

أَغْتَقَ عَبْدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، قَالَ : أَجِيزُهُ بِرِمَّتِهِ شَيْءٌ جَعَلَهُ لِلَّهِ لَا أَرَّدُّهُ.

وَقَالَ شُرَيْحٌ : أَجِيزُ ثُلْثُهُ وَأَسْتَسْعِيَهُ فِي ثُلْثُيهِ.

(۲۲۱۸۵) حضرت مسروق ویطین سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے مرض الوفات میں اپناغلام آزاد کردیا اور اُس کے پاس اُس کے علاوہ دوسرامال بھی نہیں ہے؟ آپ دیالٹھ نے فرمایا: اُس کا یہ فیصلہ کل پر نافذ ہوگا، جس چیز کواُس نے اللہ کے لئے آزاد کیا میر

اُس کور ذہیں کرسکتا،اور حضرت شرح کے ایکے نے فرمایا:اُس کے ایک ثلث پر تا فذہوگا اوروہ باتی دوثلث میں کوشش کرےگا،(مال دے

( ٢٢١٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ:قُلْتُ لِلشَّعْيِيِّ : أَيُّ الْقَوْلَيْنِ أَعْجَبُ إِلَيْك ؟ قَالَ :قَوْلُ مَسْرُوة

رَجُ مُعنف ابن الى ثيب مَرْجُم (جلد٢) كَيْ هَا لَكُن مُورِد الله على الْفَضَاءِ. أَعْجَبُهُمَا إِلَى فِي الْفَتُوك ، وَقَوْلُ شُرَيْحٍ أَحَبُّ إِلَى فِي الْفَضَاءِ.

اعجبهما إلى في الفتوى ، و قول شريع اخب إلى في القضاءِ . (٢٢١٨٢) حضرت اساعيل فرمات بين كه مين في حضرت فعنى وليني سي عرض كيا كه: دونون مين سي كون ساقول آپ كوزياده پند ہے؟ آپ ولائي نے فرمایا: حضرت مسروق ولائيلا كا قول فتو كل مين جھے پند ہے۔اور حضرت شرح كر ينسيلا كا قول قضاء مين مجھے زيادہ

بند ہے۔ ٢٢١٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يَمْتِقُ ثُلُثُهُ.

۲۲۱۸۷) حضرت ابن مسعود رفاط ارشاد فرماتے ہیں اُس کا ثلث آزاد شار ہوگا۔ مدمت سے گائی گئے کے موجود مجالظ میں ترجی اور کا تھی کا انداز کا انداز کا معرب کا درسی میں تاجی کے موجود جو سرجی

٢٢١٨٨) حَدَّثَنَا حُسَينُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، قَالَ إبْرَاهِيمُ فِي رَجُلٍ أَعْنَقَ غُلَامًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَقَالَ إبْرَاهِيمُ : يَعْتِقُ ثُلُثُهُ وَيَسْعَى فِي ثُلُثُيْهِ. (٢٢١٨٨) حضرت إبراتيم الله الشخص كم تعلق في مات بن جوم في الوفاد . شي الناغلام آزاد كرد بران أي كرا الماس

۲۲۱۸۸) حضرت ابراہیم پیشین ایسے تخف کے متعلق فرماتے ہیں جومرض الوفات میں اپناغلام آزاد کر دے اور اُس کے پاس اِس کے علاوہ دوسرامال بھی نہ ہو، اُس کا ثلث آزاد شار ہوگا،اور باقی دوثکث میں وہ کوشش کرے گا؟

٢٢١٨٩) حَلَّثُنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّغْيِيِّ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِعِنْقِ مَمْلُوكٍ لَهُ، فَهُوَ مِنَ الثَّكْثِ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثَّلْثِ يَسْعَى فِيمَا زَادَ.

۲۲۱۸۹) حضرت شعبی پیشین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو آزاد کرنے کی دصیت کرے تو وہ دصیت ثلث مال میں نافذ ہو بی ،اگر غلام کی قیمت ثلث سے زائد ہوتو جوزا کر قم ہے اُس کے لئے غلام کوشش کرےگا۔

#### ( ٢٢١ ) إذا أعتق العَبد فِي مرضِهِ

### جن حضرات نے مرض الوفات میں اپناغلام آزاد کیا

. ٢٢١٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : زَعَمُوا أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَغْتَقَ بَغْضَ مَمْلُوكِهِ عِنْدَ مُوثِيدٍ ، قَالَ : يَغْتِقُ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَيُسْتَسْعَى فِيمَا بَهِيَ.

• ۲۲۱۹) حضرت یونس پرتینیز سے مروی ہے کہ لوگ گمان کرتے تھے کہ حضرت حسن پرتینیز نے اُس محض کے متعلق فر مایا تھا جس نے مِن الوفات میں اپنا بعض غلام آزاد کر دیا تھا، آپ نے فر مایا جتنا اُس نے آزاد کیا ہے اتنا آزاد شار ہوگا،اور جوحصہ باتی ہے اُس کی سے اس میں مند سے مششری کی ہے گ

ت کے لئے اس غلام ہے کوشش کرائی جائے گی۔ ۔۔۔۔ یہ بیکٹر دائے علیانی دم پر ڈیک کے سات

٢٢١٩١) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخُلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُكَ عَبُدِهِ فِي مَرَضِهِ ، قَالَ : يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ ، فَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِوَصَايَا اسْتُسْعِي الْعَبْدَ. ٢٢١٩١) حضرت عطاء ويشير أسمخض مَ تعلق فرمات بين جس نے اپنا ثلث غلام مرض الوفات بين آزاد كرديا، فرمايا: وه ثلث مال

مو چیو عیق علیہ ، بوری علی مصری مصرف مصلی جینت بیری مصلیف (۲۲۱۹۲) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کدا گر کوئی شخص مرض الوفات میں اپنا لبعض غلام آزاد کردے، تو پوراغلام آزاد شار ہوگئ مگ زندہ کی قب ش ندال سے زای بہرقش شرال سے حتاز ادم سراس کر کئر غلام کوشش کرے برگا۔۔۔

اً كُرغلام كى قيمت ثلث مال سے زائد موتو ثلث مال سے جتناز يادہ ہے اُس كے لئے غلام كوشش كرے گا-( ٢٢١٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : سُنِلَ هشَامٌ عَنْ رَجُل أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُولٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَحَدَّثَنَا عَمْ

حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَهُ قَالَ : هُوَ فِي ثُلُيْهِ ، لَا يَعْدُو ذَلِكَ.

(۲۲۱۹۳) حضرت ہشام پیشینہ سے دریادت کیا گیا کہ ایک شخص نے مرض الوفات میں اپنے غلام کے بچھ جھے آ زاد کر دیے ، پسر آپ نے حضرت حفص بن سلیمان سے روایت بیان کی کہ حضرت حسن پیشیز فرماتے ہیں وہ ثلث مال میں سے آ زاد ہوگا۔

### ( ٢٢٢ ) فِي شهادةِ السّمعِ أله أن يشهد بها ؟

### کیا صرف من کر گوائی دینادرست ہے؟

( ٢٢١٩٤ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ . وَعَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالا : شَهَادَةُ السَّمْعِ جَائِزَةٌ .

١٩١٧) محدثنا محارِم بن وردان ، عن يونس ، عن المحسنِ ، ق الدُّد : . . فَكُوْ الْمُ الْدُومِ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُكِنِّدِ مِنْ المحسنِ ، قَ

الْقَاضِي فَيَقُولُ : لَمْ يُشْهِدُونِي ، وَلَكِنِّي سَمِعْت كَذَا وَكَذَا.

(۲۲۱۹۵) حضرت حسن جل فرماً تے ہیں کہ اگر کو کی مخص کس جماعت ہے کوئی بات من لے پھروہ قاضی کے پاس آئے تو یوں کئر کہ انہوں نے مجھے گواہ تو نہیں بنایا لیکن میں نے ایسے ایسے سنا ہے۔

( ٢٢١٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنْ أَبِيهِ فُرَاتٍ ، قَالَ : كَانَ لِي عَلَى رَجُلِ حَمْسُونَ دِرْهَ فَذَهَبْتَ أَتَقَاضَاهُ وَرَجُلٌ يَسْمَعُ ، فَقُمْت بِهِ إِلَى شُرَيْحٍ فَجَحَدَنِى فَقَالَ شُرَيْحٌ : بَيْنَتُك ، فَقُلْتُ : رَجُلٌ كَا

يَسْمَعُ وَهُوَ مُقِرٌ لِي ، فَقَالَ : أَدُعُ بِهِ ، فَذَعَوْت بِهِ فَشَهِدٌ ، فَقَالَ : قُمْ فَأَعْطِهِ حَقَّهُ.

(۲۲۱۹۲)حضرت فرات سے مروی ہے کہ میرے پچاس درہم کمی شخص کے اوپر تھے، میں اُس کے پاس گیا، اُس سے قرض کا مط کیا، اورا ایک شخص بیسب کچھین رہا تھا، میں اُس کو حضرت شرتے بیٹیلائے کے پاس لے کر حاضر ہوا، اس نے میراا نکار کر دیا، حضر س شدہ کہ مند نہ فیسد میں میں میں وہ ہست نہ صف سے کہ سربی انٹر کی ہیں۔ نہ میں سربی کا قرار

شرح کولٹھیا نے فرمایا: تیرے گواہ کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا: ایک فخص بیسب کچھین رہاتھا جبکہ اِس نے میرے درہموں کا اقرار تھا، آپ نے فرمایا اُس مخض کو بلا وُ، میں نے اُس کو بلایا اور اُس نے گواہی دی، حضرت شرح کولٹھیائے نے اُس مخص سے فرمایا کھڑے جا دُاوراُ س کواِس کاحق ادا کرو۔ میں میں میں موجوع کی دروں کے دید و میروں میں اور اس کا دروں کو میں اور اس کا دروں کو دروں کو دروں کو دروں کو د

( ٣٢١٩٧ ) حَلَّثْنَا عَبِيدَةً بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ كُلْثُومِ بُنِ الْأَقْمَرِ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَبِىءٍ.

(۲۲۱۹۷) حضرت نثر کے پیشید مخبوط الحواس شخص کی گواہی کو قبول ندفر ماتے تھے۔

( ٢٢١٩٨ ) حَدَّثْنَا عَبِيدَةُ ، عَنْ بَيَانِ أَبِي بِشُورٍ ، قَالَ : كَانَ الشَّعْبِيُّ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَبِيءٍ.

(۲۲۱۹۸)حفرت شعمی راتشط مخبوط الحواس مخفص کی محوا ہی کوقبول نہ کرتے تھے۔

( ٢٢١٩٩ ) حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، عن إسرائيل، عن مغيرة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تجوز شهادة المختبيء.

(۲۲۱۹۹)حفرت ابراہیم ولیٹیے فرماتے ہیں کامخبوت الاحواس مخص کی گواہی معتبرنہیں ہے۔

( ٢٢٢٠ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرِيْحِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمُخْتَبِءِ ، قَالَ : قَالَ عَمْهُ وَدُ حُرَّثُ : كُذَا يُفْعَلُ بِالْخَادِ الظَّالِمِ ، أَهُ قَالَ الْفَاحِ .

قَالَ عَمْرُو بْنُ حُرِّيْتٍ : كَذَا يُفْعَلُ بِالْنَحَانِي الظَّالِمِ ، أَوْ قَالَ الْفَّاجِرِ. (۲۲۲۰) حفرت تُرتَ رَبِيتُظِيْ مُجُوط الحواسِ شخص كي گوائ كومعتر نه بجھتے تھے۔حضرت عمرو بن حریث فرماتے ہیں کہ یہی معاملہ ظالم

خَائَنَ كَا كُوابَى كَمَاتِهُ كِيا جَائِكًا -( ٢٢٢٠١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا أَتَاكَ الْمُشْرِكُونَ فَحَكَّمُوك فِيمَا بَيْنَهُمْ

بِحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلاَ تَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ ، أَوْ أَغْرِضْ عَنْهُمْ ، وَخَلِّهِمْ وَأَهْلَ دِينِهِمْ.

(۲۲۲۰) حضرت معمی رہیں ہے جی کہ جب تیرے پاس مشرکین آئیں اور تجھ کومسلمانوں کے فیصلہ کے مطابق اپنا فیصل مقرر کرلیس تو ان کوغیرا سلام کے فیصلہ کی طرف مت لے جا، یا پھران کے اور ان کے اہل دین کے درمیان سے ہٹ جااور ان سے اعراض کرلے۔

#### ( ٢٢٣ ) فِي الحكومةِ بين اليهودِ والنّصاري

#### یہود ونصاری کے درمیان فیصلہ کرنا

وي مصنف ابن اليشيرمترجم (جلد٢) في المستقيمة المستقيم المستقيمة المستقيمة المستقيمة المستقيمة المستقيمة المستقيمة المستقيمة الم

( ٢٢٢.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : خَلُوا بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَبَيْنَ أَحْكَامِهِمْ ، فَإِذَا ارْتَفَعُوا إِلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهِمْ مَا فِي كِتَابِكُمْ.

(۲۲۲۰۳) حضرت حسن مذافی فرماتے ہیں کہ اہل کتا ب اور اُن کے فیصلوں کوچھوڑ دو، جب وہ فیصلہ لے کرخودتمہارے یاس آئیں تو

ان کے مابین اپن کتاب ( یعن قرآن پاک ) کے مطابق فیصلہ کرو۔

( ٢٢٢.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :بَعَثَ على مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي

بَكْرٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ ، فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ إِلَى عَلِقٌ يَسْأَلُهُ ، عَنْ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِيَّةٍ ؟ فَكَتَبَ عَلِيٌّ : أَنْ أَقِم الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذِي فَجَرَ بِالنَّصُرَانِيَّةِ ، وَارْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى النَّصَارَى يَفُضُونَ فِيهَا مَا شَاؤُوا.

(۲۲۲۰ ) حضرت علی دیا نئے نے حضرت محمد بن الی بکر وہا نئے کو مصر کا حاکم بنا کر بھیجا، حضرت محمد وہا نئے نے حضرت علی وہانئے کوتح بر کیا اور

وریافت فرمایا کدایک مسلمان نے نصرانی عورت سے زنا کیا ہے اس کا کیا تھم ہے؟ حصرت علی والحق نے جواب تحریر فرمایا کہ جس

مسلمان نے نفرانیہ کے ساتھ زنا کیا ہے اُس پر حد جاری کرو ،اورنفرانیہ خاتون کونصاریٰ کے حوالہ کر دووہ اُس کے بارے میں جو عامیں فیصلہ کریں۔

( ٢٢٢.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّئِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : نُسِخَتُ هَذِهِ الآيَةُ ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ ﴿ أُحُكُمْ بَيْنَهُمْ ، أَوْ أَغْرِضُ عَنْهُمْ ﴾. (طبرى ٢٣٥)

(٢٢٢٠٥) حفرت عكرمه والله في فرمات بين كقرآن باك كرآيت ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ منسوخ بوكن عبقرآن

كا آيت ﴿ أُحُكُمْ بَيْنَهُمْ ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ ــــ

( ٢٢٠.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ حَكَمَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَحْكُمْ.

(۲۲۲۰۱) حفزت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر چا ہوتو فیصلہ کر لواور اگر چا ہوتو نہ کرو۔

(٢٢٢.٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيًّا بَعَثُ بِهِ إِلَيْهِ

يَهُودُ مَعَ يَهُودِكِي وَمُنَافِقٍ. (ابوداؤد ٣٣٣٩)

(۲۲۲۰۷) حفرت معمی میشید سے مروی ہے کہ اسخضرت مَالِفَظَافِهم نے اُس یمبودی کورجم فرملیا تھا جس کو یمبود نے ایک یمبودی اور منافق کے ساتھ بھیجا تھا۔

( ٢٢٢.٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُو دِيًّا وَيَهُو دِيَّةً.

(ترمذي ١٣٣٤ احمد ۵/ ٩١)

(۲۲۲۰۸) حفزت جابر بن سمره دخاشی سے مروی ہے کہ آنخضرت مَرِّفَقِیَقَ نے ایک یہودی مرداور خاتون کورجم فرمایا۔

( ٣٢٠.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُوَّةَ :عنِ الْبَوَاءِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلد۲) کي کستان الم اله معنف ابن الي معنف ابن الي شيه مترجم (جلد۲) کي کستاب البيوع والأنفسية عَلَيْهِ وَسُلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا. (مسلم ١٣٢٧ـ ابوداؤد ٣٣٣٣)

(٢٢٢٠٩) حضرت براء والنو سے مروى بے كه آنخضرت مَرافَظَ إِن ايك يبودى كورجم فر مايا۔

( ٢٢٢٠ ) حَدَّثَنَا عبد الرحيم بن سليمان ، عَنْ مجالد ، عن عامر ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً. (مسلم ١٣٢٨ ابوداؤد ٣٣٨٨)

(۲۲۲۱۰) حضرت جابر بن عبدالله ولا في فرمات بي كه الخضرت مَا الفَظَيَّةَ نهايك مهودي مرداورخاتون كورجم فرمايا ـ

( ٢٢٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجْمَ يَهُو دِيِّينِ أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا. (مسلم ١٣٢٧ ابوداؤد ٣٣٣٣)

(۲۲۲۱) حضرت ابن عمر والتي عمروى بى كە تخضرت مَالْفَظَيَة نے دويبود بول كورجم فرمايا ميں بھى أن لوگول ميں سے بول جنہوں نے ان کورجم کیا تھا۔

#### ( ٢٢٤ ) شهادة شارب الخمر تقبل أمر لا ؟

# شرابی آ دمی کی گواہی قبول کریں گے کہ نہیں؟

( ٢٢١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرْدُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ :أنَّ رَجُلًا حُدَّ فِي الْخَمْرِ، فَشَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ ، فَسَأَلَنِي عَنْهُ ؟ فَقُلْتُ : مِنْ خَيْرٍ شَبَابِنَا ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ.

(۲۲۲۱۲) حضرت کردوس پرانین سے مروی ہے کہ ایک نوجوان کوشراب کی دجہ سے حدلگائی گئی، بھراُس نے حضرت شرح پرانیٹیا کے

یاس گواہی دی، انہوں نے اُس کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا؟ میں نے عرض کیا ہمارے نوجوانوں میں سے اچھا ہے۔ تو آپ نے اُس کی گواہی کو قبول فر مایا۔

( ٢٢٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَّر :

أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى فِي رَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ :إِنْ تَابَ فَاقْبَلْ شَهَادَتَهُ. (۲۲۲۳)حضرت عمر بناٹیز نے حضرت ابومویٰ اشعری دانٹو کوتحریر فرمایا که شرابی اگرتو به کرلے تو اُس کی گوا ہی قبول کرلو۔

( ٢٢٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسُرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بُنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشُّعْبِيِّ: أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ ضُرِبَ فِي الْخَمْرِ.

(۲۲۲۱۲) حضرت معنی والله نا نے ایسے خص کی گواہی قبول فر مائی جس کوشراب کی وجہ سے حدلگائی گئ تھی۔

# ( ٢٢٥ ) فِي شهادة الأخرِلَّاخِيهِ

# بھائی کی گواہی بھائی کے حق میں

( ٢٢٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ :أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ

الآخِ لاخِيهِ.

(٢٢٢١٥) حضرت عمر بن عبد العزيز والثين في بعائى كي كوابى بعائى كے حق ميں قبول فرمائى \_

( ٢٢٢١٦ ) حَدَّثَنَا ابْن فضيل ، عن عطاء بن أبي رباح ، قَالَ : كان بين رجلين من الحي خصومة ، فشهد

لأحدهما أخوه لأبيه وأمه عند شريح ، فقال الرجل : أنت أخوه ، قَالَ : فهل لك من الذي تشهد عليه شيء ؟ قَالَ :لا ، قَالَ لخصمه : فبأى شيء أرد شهادته ؟.

(۲۲۲۱۷) حضرت عطاء بن انی رباح ویشید سے مروی ہے کہ محلّہ کے دوآ دمیوں کے درمیان جھگڑا ہوگیا ،ان میں سے ایک کے لیے

اس کے بھائی نے حضرت شرح بیٹیلا کے سامنے گواہی دی، دوسر مے خف نے کہا کہ تو اُس کا بھائی ہے، حضرت شرح بیٹیلا نے دریافت فرمایا کہ: کیا تیرے لئے کوئی چیز ہےاُ س مخف سے کہ تو اُس پر گواہی دے؟ اُس نے کہا کہ نہیں۔آپ نے خصم سے فرمایا

چرک چیز ک دجہ سے تو اُس کی گوائی کورد کرر ہاہے؟

( ٢٢٢١٧ ) حَدَّثُنَا أبو معاوية ، عن عاصم ، عن الشعبي ، قَالَ : أدنى ما تجوز شهادته : شهادة الأخ لأخيه.

(۲۲۲۱۷) حضرت فعمی ویشید فرماً تے ہیں کہ سب سے قریبی رشتہ دار کہ جس کی گواہی جائز ہے وہ ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے گواہی ہے۔

( ٢٢٢١٨ ) حَدَّثَنَا ابن مهدى، عن حماد بن سلمة، عن أبي هاشم، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ: تجوز شهادة الأخ لأخيه.

(۲۲۲۸) حضرت ابرا ہیم میشید بھائی کی گواہی بھائی کے حق میں قبول (معتبر) بجھتے تھے۔

( ٢٢٢١٩ ) حُدَّثُنّا ابن مهدى ، عن سفيان ، عن عثمان البتى ، عن الشعبى : بمثله.

(۲۲۲۱۹) حفرت معنی بیشید سے اس طرح مروی ہے۔

( ٢٢٢٢ ) حَلَّتُنَا روح بن عبادة ، عن ابن جريج ، عن مزاحم بن أبي مزاحم ، عن ابن أبي يزيد ، عن ابن الزبير : أنه أجاز شبادة الأخ لأخيه.

(۲۲۲۰) حضرت ابن زبیر و کاٹونے بھائی کی گواہی کو بھائی کے حق میں معتبر قرار دیا۔

( ٢٢٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِي ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَخِ لاَخِيهِ.

(۲۲۲۱) حضرت حسن براني بهائي كي كوابي بهائي كي حت ميم معتر مجهة تهد

( ٢٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّفْيِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الآخِ لَاخِيهِ إِذَا كَانَ عَدُلًا.

(۲۲۲۲۲) حضرت شری میشید فرماتے ہیں کہ بھائی اگر عادل ہوتو اُس کی گوائی بھائی کے حق میں معترب\_

( ٢٢٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ

خ لأخيه.

(۲۲۲۲۳) حضرت شرح براتید نے بھائی کی گوائی بھائی کے حق میں قبول فر مائی۔

### ( ٢٢٦ ) الرَّجل يُحَلَّف فينكل عن اليمِينِ

# آ دمی ہے تتم اٹھوائی جائے وہ تتم اٹھانے سے اٹکارکردے

( ٢٢٢٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : نَكُلَ رَجُلٌ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَنِ الْيَمِينِ ، فَقَضَى شُرَيْحٌ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا أَخْلِفُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : قَدْ مَضَى قَضَائِي.

(۲۲۲۲) حفرت حارث دی نویس مردی ہے کہ ایک تخص نے حضرت شریح بیٹین کے سامنے تم اٹھانے سے انکار کردیا، حفرت شریح بیٹین نے سامنے تم اٹھا نا ہوں، حفرت شریح بیٹین نے فرمایا میرافیصلداب ہو چکا ہے۔ ( ۲۲۲۲ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَیْج ، عَنِ ابْنِ أَبِی مُلَیْکَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ أَمْرَهُ أَنْ یَسْتَحْلِفَ امْرَأَةً

فَأَبَتُ أَنْ تَحْلِفَ فَٱلْزَمَهَا ذَلِكَ. (۲۲۲۵) حفرت ابن عباس دلا فرنے ایک خاتون سے تسم اٹھانے کا کہا، اُس نے قسم اُٹھانے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے وہ تسم اس کولازم کردی۔ (یعنی بغیرتسم کے اس کے حق فیصلہ نہیں کیا جائے گا)

( ٢٢٢٦ ) حَلَّنْنَا عَبَّادُ بُنُ الْعُوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِنَمَانِمِنَةِ دِرْهُمٍ ، فَوَجَدَ يِهِ الْمُشْتَرِى عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ لَهُ :عُثْمَانُ : بِعْته بِالْبَرَائَةِ ، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ ، فَرَدُّهُ

قوجد بِهِ المشتوِى عيبا فخاصمه إلى عثمان ، فقال له :عثمان : بِعته بِالبرانةِ ، قابى أن يحلِف ، فرده عُثْمَانُ عَلَيْهِ. (٢٢٢٢) حضرت ابن عمر والنَّوْ نِي آئه سودر بهم كا ايك غلام فروخت فرمايا مشترى نے اس ميس عيب پايا، وه جَمَّرُ الے كر حضرت

ر ۲۲۲۲ مصرت ابن مر تفاقہ ہے اسم مورد ہم کا ایک علام مروحت فر مایا۔ حسر کا جا ک یک عیب پایا، وہ بسرا سے مرحصرت عثمان وٹاٹوئو کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عثمان وٹاٹوئو نے دریا دنت فر مایا کہ: آپ نے عیب سے بری ہو کر فروخت کیا تھا؟ انہوں نے قسم اٹھانے سے اٹکار کردیا ، حضرت عثمان وٹاٹوئو نے غلام اُن کوواپس لٹادیا۔

( ٢٢٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، وَابْنِ شُبُرُمَةَ ، قَالَا :اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ غُلَامًا لاِمْرِءٍ ، فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ حُمَّ الْغُلَامُ ، فَجَاء لِيرُد الْغُلَام ، فَخَاصَمَهُ إِلَى الشَّغِيِّ فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ : بَيْنَتُك أَنَّهُ دَلَسَ لَكَ عَيْبًا ؟ فَقَالَ : لَيْسَ لِى بَيِّنَةٌ ، فَقَالَ : لِلرَّجُلِ : احْلِفُ أَنَّك لَمْ تَبِعُهُ ذَا دَاءٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِّى أَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَضَى الشَّغْبِيُّ بِالْيَمِينِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : إِمَّا أَنْ تَحْلِفَ وَإِلَّا جَازَ عَلَيْك الْفُلَامُ.

(۲۲۲۷) حضرت مغیرہ اور حضرت شبر مدے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ نے ایک غلام خریدا، جب اُس کو لے کر مکان پر پہنچ تو غلام کو بخار ہو گیا ، وہ غلام کووا پس کرنے کے لئے لے کرآئے ، جھگڑا حضرت شعبی پریٹیٹا کے پاس لے گئے ، آپ پریٹیٹا نے حضرت عبد اللہ ہے فر مایا: اس پر گواہ پیش کرد کہ اس نے تیرے سے غلام کے عیب کو چھپایا ہے۔ آپ پریٹیٹا نے فر مایا میرے پاس گواہ نہیں ہیں ، معنف ابن ابی شیر مترجم (جلد ۲) کی معنف ابن ابی شیر مترجم (جلد ۲) کی معنف ابن ابی شیر مترجم (جلد ۲) کی معنف نے حضرت ضعمی برایشین نے دوسر مے خص سے فرمایا: آپ تم ما اٹھاؤ کہ آپ نے غلام بیاری کی حالت میں فروخت نہیں کیا۔ اُس شخص نے کہا کہ میں قتم کوعبد اللہ پرلٹا تا ہوں ،حضرت ضعمی برایشین نے اُن پرتسم اٹھانے کا فیصلہ فرمایا اور فرمایا: آپ قتم اٹھاؤ وگرنہ آپ پرغلام

### ( ٢٢٧ ) فِي القاضِي يأخذ الرِّزق

#### قاضي كاتنخواه (اجرت)لينا

( ٢٢٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ زَيْدُ بنُ ثَابِت يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا.

(٢٢٢٢٨) حفرت زيد بن ثابت ولا قضاء يراجرت ليت تھے۔

( ٢٢٢٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَسْرُوقٍ: أَلَهُ كَانَ لَا يَأْخُذُ عَلَى الْقَصَاءِ أَجْرًا. وَذَكَرَ عَنِ الْقَاسِمِ نَحْوَهُ ، أَوْ شَيء هَذَا مَعْنَاهُ.

(۲۲۲۲۹)حضرت مسروق والطيخ قضاء پراجرت نہيں ليتے تھے۔

( ٢٢٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَرُوَانَ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَكُرَهُ أَنْ آخُذَ عَلَى الْفُرَاتِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَكُرَهُ أَنْ آخُذَ عَلَى الْفَضَاءِ أَجْرًا.

(۲۲۲۳۰) حضرت حسن والثي فرماتے ہيں كدميس قضاء پراجرت لينے كونا پندكرتا مول۔

( ٢٢٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَنْبَغِي لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْخُذَ أَجْرًا ، وَلَا صَاحِبِ مَغْنَمِهِمْ.

(۲۲۲۳) حضرت عمر جانٹے فرماتے ہیں کہ سلمانوں کے قاضی کے لئے اجرت لیٹامناسپنہیں ہے،اور نہ ہی اُن کے مال غنیمت والے کر کئر یہ

وا عصر المُحَدِّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْقَاضِى رِزْقًا مِنْ بَيْتِ
مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

(۲۲۲۳۲) حفزت محمر والنيطة اس ميس كو كى حرج نہيں سجھتے تھے كہ قاضى بيت المال سے اجرت وصول كرے۔

( ٢٢٢٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :بَلَغَنَا ، أَوْ قَالَ :بَلَغَنِى ، أَنَّ عَلِيًّا رَزْقَ شُرَيْحًا خَمْسَمِنَةٍ.

(۲۲۲۳۳) حفرت این ابی کیلی و پائیز سے مروی ہے کہ حفرت علی واٹیز نے حفرت شرح بریٹیویڈ کی پانچے سودرہم اجرت ( تنخواہ )مقرر فر مائی تقی۔

#### ( ٢٢٨ ) فِي بيعِ الثمرةِ متى تباع ؟

## مچلوں کی بیچ کا بیان ( اُن کوکب فروخت کیا جائے گا؟ **)**

( ٢٢٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :كَانَ يُنْهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا.

(۲۲۲۳۲) حفرت ابن عباس والتي فرماتے ہيں كہ پھلوں كى ربي ہے منع كيا گيا ہے يہاں تك كدوہ پك كركھانے كے قائل ہو جاكيں،اورحفرت ابن عمر والتي فرماتے ہيں كہ جب يك كرفلا ہر ہوجاكيں تو جع جائز ہے۔

( ٢٢٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَاثِدَةَ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : مِنَ الرِّبَا أَنْ تُبَاعَ النَّمَرَةُ وَهِىَ مُغَضَّفَةٌ لَمْ تَطِبُ.

(۲۲۲۵) حضرت عمر ولا الني ارشاد فرماتے ہيں كه كينے ہے بل جھلوں كى بين كرنا سود ہے۔

( ٢٢٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : لاَ تُسْلِم فِي نَخُلٍ حَتَّى يَصْفَرَّ ، أَوْ يَحْمَرَّ ، وَلاَ فِي فِرَاخ زَرْعٍ وَهُو أَخْضَرُ حَتَّى يُسَنْبِلَ.

(۲۲۲۳۱) حضرت الاسود ویشیخ فرماتے ہیں کہ مجور میں نیچ سلم مت کریہاں تک کدوہ زردیا سرخ ند ہوجائے ،اورای طرح جیوٹی تھیتی میں ،اس حال میں کدوہ سرسز ہو، یہاں تک کدأس کا پھول آ جائے۔

( ٢٢٢٣ ) كَلَّنْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا. (بخارى ٢١٨٣ ـ مسلَّم ١١٢٤)

(۲۲۲۳۷) حفرت سالم الشيط اپنو والد سے روایت کرتے ہیں کہ استخفرت مِرَافِظَةَ نے کھلوں کو پکنے سے قبل بیچ کرنے سے منع فرمایا ہے۔

( ٢٢٢٨ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: لَا يَبَاعُ النَّخُلُ حَتَّى يَشْتَدَّ نَوَاهُ وَتُؤْمَنَ عَلَيْهِ الآفَةُ.

(۲۲۲۳۸) حضرت ابراہیم پریشیا فرماتے ہیں کہ جب تک تھجور کی تشکی سخت نہ ہو جائے اور وہ آفت سے محفوظ نہ ہو جائے اُس کی تئے نہیں کریں گے۔

( ٢٢٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيَّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زيد بن ثَابِتٍ : أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَتَهُ إِذَا طَلَعَتِ الشُّرِيَّا.

(۲۲۲۳۹) حضرت خارجہ بن زید بن ثابت وی شو تھاوں کے درخت کی بیج فر مادیتے تھے جب ثریاستارہ طلوع ہوتا تھا۔ (بیاس کے کینے کی علامت ہوتی )

( ٢٢٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الشِّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا. (مسلم ٨٦- احمد ٣/ ٣٨١)

ر مسلم من بینی مصر میں ہے۔ رہ سے بیار میں ہے۔ رہ مسلم میں ایک والد ہے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت مُرافِظَةُ نے بھلوں کو

( ۲۲۲۱ ) حضرت جابر روائٹ ہے مروی ہے کہ حضرت سام ویٹیوا پنے والد سے روایت کرنے ہیں کہ اسمرت مراہ مطابع ہے جنوں ا کینے سے قبل بھے کرنے سے منع فر مایا ہے۔

( ٢٢٢٤١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَا تَبُاعُ الشَّمَرَةُ حَتَّى تَزْهُو وَتُؤْمَنَ عَلَيْهَا الآفَةُ.

(۲۲۲۳۱) حضرت سعید بن المسیب بیشید فرماتے ہیں کہ پھلوں کی بیچ مت کردیہاں تک کہ دہ نشو دنما پالیں اور آفت ہے محفوظ میں مائنس

( ٢٢٢٤٢ ) حَلَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّمَوَةِ حَتَّى يَبُدُوَ صَلَاحُهَا ، قِيلَ لأَنَسِ : وَمَا بُدُّوُ صَلَاحِهًا ؟ قَالَ : تَحْمَرُ ، أَوْ تَصْفَرُ . (بخارى ٢١٩٨ ـ مسلم ١١٩٠)

( ٢٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ ، عن عامر ، قَالَ : لا يَبَاعُ النَّخُلُ حَتَّى يَحْمَرَ ، أَوْ يَصْفَرَ.

(۲۲۲۳۳) حفزت عامر بیشند فرماتے ہیں کہ تھجور جب تک سرخ یازردنہ ہوجائے اُس کی بیچ نہیں کی جائے گی۔

( ٢٢٢٤٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا احْمَرَّ بَفْضُهُ فَلَا بَأْسَ بِشِرَ انِهِ. (٣٢٣٣٣) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہا گر کھجور کا لیمن حصہ کے کرسر نے ہوجا۔ یُوق کھراُس کی بیچ میں کوئی ہر جنہیں

(۲۲۲۳۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کدا گر تھجور کا بعض حصہ بیک کرسرخ ہوجائے تو بھراُس کی بیچے میں کوئی حرج نہیں۔ ریست کے قائن سے میں تاریخ کا بیات کے دور کا بعض حصہ بیک کرسرخ ہوجائے تو بھراُس کی بیچے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٢٢٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَمَّ ثَوْرٍ ، عَنْ زَوْجِهَا بِشُوٍ ، قَالَ :قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ :مَنَى يُبَاعُ النَّخُلُ ؟ قَالَ :إِذَا 'حُمَرٌ ، أَوِ اصْفَرّ.

(۲۲۲۴۵) حضرت ابن عباس دلی نشوے دریافت کیا گیا کہ مجمور کی تھے کب کی جائے گی؟ آپ دہ نوٹو نے فرمایا جب وہ پک کرسرخ یا زرد ہو جائے۔

( ٢٢٢٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: لَا تَبْتَاعُوا الشَّمَرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا. قَالَ الزَّهْرِيُّ : فَذَكَرُت ذَلِكَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : إِنَّ الْعَاهَةَ تَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِ الثُّرَيَّا.

(عبدالرزاق ۱۳۳۱)

(۲۲۲۲۲) حفرت زید بن ثابت ری شو فر ماتے ہیں کہ جب تک ٹریاستار ہطلوع نہ ہوجائے مجلوں کومت خریدو۔حفرت زہری بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ والٹین سے اس کا ذکر فرمایا، آپ بیشین نے فرمایا: بے شک آفت بھی ٹریا کے طلوع ہونے کے بعد آتی ہے۔

( ٢٢٢٤٧ ) حَلَّتْنَا أَبُو الْأَحُوَص ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْر ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌّ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ شِرَاء الشَّمَرَةِ ؟ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثُّمَرَةُ حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهَا.

(۲۲۲۳۷) ایک مخف نے حضرت ابن عمر اوال سے مجلوں کی تھ کے متعلق دریافت کیا؟ آپ جا لو نے فر مایا: آنخضرت مَوَّلَظَ فَحَرِّ نے

بُدُةِ صلاح ت قبل تعلول كي بيع مع فرمايا ب-

بروسان عن عَنْ عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ الله ، أَنَهُمَا قَالَا : لاَ يُبَاعُ النَّحُلُّ حَتَّى يَحْمَرُ ، أَوْ يَصْفَرَّ.

(۲۲۲۸) حضرت عمر والني اورحضرت عبدالله وزائي فرماتے بيل كه جب تك تحجورسرخ يازردنه وجائے أس كى بيع نبيس كى جائے گ۔ ( ٢٢٢٤٩ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ لَا تُبَاعَ الشَّمَرَةُ حَتَّى

(۲۲۲۴۹) حفرت عمر بن عبدالعزيز ويشيئ نے عمّال كوترير فرمايا كد بُدُؤِ صلاح سے قبل بھلوں كى جج نہ كى جائے۔

( . ٢٢٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ مَوْلَى لِقُريْشِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُخُرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ.

(ابوداؤد ٢٣٦٢ - احمد ٢/ ٣٨٤)

(۲۲۲۵۰) حضرت ابو ہریرہ خانثہ حضرت معاویہ خانثہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ خانٹہ نے تھلوں کی تیج سے منع فرمایا ہے یہاں تک کدوہ ہر عارض (آفت سے) محفوظ ہوجائیں۔

( ٢٢٢٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ :

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهَا. (طبراني ٢٥٩٢)

(٢٢٢٥) حضرت الوامام ولي على مروى بكرة تخضرت مَلِفَظَةَ في بدُةِ صلاح سے يملي ( يكنے سے قبل ) مجلول كى تي سے منع

( ٢٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : لَا تَبْتَاعُوا النَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا ، قَالُوا : وَمَا بُدُوُّ صَلَاحِهَا ؟ قَالَ : حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا

(٢٢٢٥٢) حفرت ابوسعيد والثي عروى ب كرآ تخضرت مَانْفَقَةً في ارشاد فرمايا: بُدُةِ صلاح سے قبل كهلول كى نيع مت كرو،  هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۲) کي هي شهر ميم (جلد ۲) کي هي شهر ميم (جلد ۲) کي هي معنف ابن الي معنف الي معنف

أس كى خوشبوخالص اور كھرى اور صاف ہوجائے۔

( ٢٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزُوانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نُعمِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَّحُهَا. (مسلَّم ٢٥- احمد ٢/ ٢٦٢)

(٢٢٢٥٣) حفرت ابو ہریرہ وہ اللہ ہے مروی ہے كہ المخضرت مَرَافِقَعَةَ نے بُدُةِ صلاح سے پہلے ( كِئے سے قبل) مجلول كى بيتا سے منع

### ( ٢٢٩ ) الرّجل يأخذ مِن مال عبدِةِ أو أمتِهِ

### آقا كاغلام ياباندى كامال استعال كرنا

( ٢٢٢٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : يَأْخُذُ السيد مِنْ مَالِ مَمْلُو كِهِ مَا شَاءَ.

(۲۲۲۵۳) حضرت ابن عمر ولا في ارشاد فرمات بيس كرآ قالت مملوك كے مال ميں سے جو چاہے لے سكتا ہے۔

( ٢٢٢٥٥ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ عَبْدِهِ ؟ فَقَالَ : لاَ أُعْلَمُ ذَلِكَ مِنَ الإِحْسَانِ.

(۲۲۲۵) حفرت محمد ویلین سے آیک فخص نے دریافت کیا کہ آ قاغلام کے مال میں سے لے سکتا ہے؟ آپ والو نے فر مایا میں اُس کواحسان میں نے بیں مجھتا۔ (مناسب نہیں ہے)۔

( ٢٢٢٥٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْط ، عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ وَجَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالُوا ؛ مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ مُخَارَجٌ وَأَمَةٌ يَطُوفُ عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا

(۲۲۲۵۲) حضرت رافع بن خدیج وی این و مصرت جابر بن عبدالله و الدی اور حضرت ابوسعید خدری وی وی و ارشا دفر ماتے ہیں کہ جس مختص کا غلام خراج دیتا ہویا باندی جس کے ساتھ ہمبستری کرتا ہوائس آقا کے لئے جائز نہیں ہے جواُن کوعطا کیا ہے اُس میں سے پچھ وصول کر ہے۔

#### ( ٢٢٠ ) القاضِي يقضِي فِي المسجِدِ

### قاضي كالمسجد ميس بينه كرفيصله كرنا

( ٢٢٢٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَن لَا يَفْعُدَنَّ قَاضٍ فِي الْمَسْجِدِ يَدُخُلُ عَلَيْهِ فِيهِ الْمُشْرِكُونَ فَإِنَّهُمْ نَجَسٌ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾.

معنف ابن الي شيبرمترجم (جلد۲) كي معنف ابن الي شيبرمترجم (جلد۲)

(۲۲۲۵۷) حفرت عمر بن عبد العزيز والني نے عمال كوتح رفر مايا كه قاضى فيصله كے لئے معجد ميں نه بيٹھے أس كے ياس مشرك بھي آئيں كے جَكِده مناياك بين الله تعالى كاارشاد ہے: ﴿ إِنَّمَا الْمُشُوكُونَ نَجَسُّ ﴾.

( ٢٢٢٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌّى ، عَنِ الْمُثَنَّى بن سَعِيدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْحَسَنَ وَزُرَارَةَ بُنَ أُوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحْبَةِ

خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ. (۲۲۲۵۸) حضرت مثنیٰ بن سعید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن والتی اور حضرت زرارہ بن او فی ویشین کو مسجد ہے باہر کشادہ زمین

یر فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ( ٢٢٢٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ يَحْيَى بْنَ يَعْمُرَ يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ.

(۲۲۲۵۹) حفزت عبد الرحمٰن بن قيس ويشيئه فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت بجيٰ بن يعمر ويشيد كومبجد ميں بيٹه كر فيصله كرتے

( ٢٢٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكُوانَ، عَنْ شُرَيْحِ:أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطِيرٍ فَضَى فِي دَارِهِ.

(۲۲۲۱۰)حضرت شرح والثقانيارش والے دن اپنے گھر میں فیصلے فرماتے۔ ( ٢٢٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي غنية ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ.

(۲۲۲۱) حضرت ابن ابوننینة واشيد فرمات بي كديس في حضرت حسن واشيد كوسجديس فيصلد كرت موع ويكها-

### ( ٢٣١ ) فِي اليهودِيُّ والنَّصرانِيُّ والمملوكِ يشهد

### یبودی،نصرانی اورغلام کی گواہی دینا

( ٢٢٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ ، قَالَا :أَهْلُ الْكِتَابِ ، وَالْعَبْدُ ، وَالصَّبِيُّ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُمْ شَهَادَةٌ ، فَأَسْلَمَ أَهْلُ الْكِتَّابِ ، وَعَنَقَ الْعَبْدُ ، وَشَبَّ الصَّبِيُّ ، فَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ رُدَّتْ وَهُمْ كَذَٰلِكَ.

(۲۲۲۲) حضرت زہری اور قنادہ دہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ اگر اہل کتاب، غلام اور بچے گواہ ہوں پھر اہل کتاب مسلمان ہو جائے اور غلام آ زاد ہوجائے اور بچے ہڑا ہوجائے تو اُن کی گواہی دینا درست ہے، ہاں اگر اُن کی پہلی والی حالت میں گواہی رد کر دی گئی ہوتو

چھرجائز تہیں۔

( ٢٢٢٦٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِي ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي الْعَبْدِ يَشْهَدُ بِالشُّهَادَةِ فَتُوَدُّ ، ثُمَّ يَغْتِقُ ،

(۲۲۲ ۲۳۳) حضرت زہری راتیجیے فرماتے ہیں کہ غلام اگر غلامی میں گواہی دے اور اُس کی گواہی رد کر دی جائے پھروہ آزاد ہوجائے تو

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلولا) ﴿ اللَّهِ مَعْلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَ والْاَقضية

پھرائس کی گواہی ( اُسی معاملہ میں جس میں پہلے رد کر دی گئی تھی ) درست نہیں ہے۔

( ٢٢٦٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ إِذَا شَهِدَا فَرُدَّتُ شَهَادَتُهُمَا ، ثُمَّ عَتَقَ هَذَا ، أَوْ أَسْلَمَ هَذَا :إنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا.

(۲۲۲۷۳) حضرت حسن رہ شخہ فرماتے ہیں کہ غلام اور ذمی اگر گواہی دیں اور اُن کی گواہی رد کر دی جائے پھر غلام آ زاد ہو جائے اور

ذمی مسلمان ہوجائے تو اُن کی گواہی درست ہے۔

( ٢٢٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ ، وَقَالَ الْحَكُمُ : تَجُوزُ.

(۲۲۲۷) حضرت ابراہیم پیٹیو؛ فرماتے ہیں کہ غلام گواہی دے اوراُس کی گواہی رد کر دی جائے ، پھروہ آزاد ہوجائے ، تو پھراُس کی وہ گوائی معترنبیں ، جبکہ حضرت تھم ویشید فرماتے میں اُس کی گوائی درست ہے۔

( ٢٢٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادُتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ.

(۲۲۲ ۱۲) حضرت ابوسلم فرماتے ہیں کہ غلام اگر گواہی دے اور اُس کی گواہی رد کر دی جائے پھر آزاد ہو جائے تو اُس کی گواہی

( ٢٢٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتُ شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، قَالَ : فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ.

(۲۲۲۷) خفرت شرح ماتے ہیں کہ اگر غلام گواہی دے اور اُس کی گواہی ردکر دی جائے پھروہ آزاد ہو جائے تو اُس کی

( ٢٢٢٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ وَعَطَاءٍ :أَنَّ

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْعَبْدِ :إذا شهدوا شهادة لم يقيموها حتى يُعتَق ويسلم اليهودي والنصراني ، فَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ.

(۲۲۲۸) حضرت عمر جائن يبودي ،نصراني اورغلام كي گواهي كے متعلق فرماتے ہيں كه جب انہوں نے كوئي گواهي دي جس كووہ قائم

نه کر سکے (یعنی دوہوگئی) یہاں تک کہ غلام آ زاد ہو گیااور یہودی اور نصرانی مسلمان ہو گئے توان کی گواہی جائز ہوگی تو اُن کی گواہی

### ( ٢٣٢ ) فِي الإِشهادِ يُشهِد رجلين أو أكثر

# نوٹس دیتے وقت دویازیادہ لوگوں کو گواہ بنایا جائے گا

٢٢٦٦) حَدَّثُنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِى ، قَالَ :حَدَّثَنَى ابُنُ سُواقَةَ : أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بُنَ الْجَرَّاحِ كَتَبَ لَاهُلِ دَيْرِ طَيَايَا : إِنِّى أَمَّنْتُكُمْ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمُوالِكُمْ وَكَنَائِسِكُمْ أَنْ تُخَرَّبَ ، أَوْ تُكُسر مَا لَمْ تُحُدِثُوا ، أَوْ تُونُو اللهُمُ وَكَنَائِسِكُمْ أَنْ تُخَرَّبَ ، أَوْ تُكُسر مَا لَمْ تُحُدِثُوا ، أَوْ تَعَلَىٰ مُحْدِثًا مَغِيلَةً ، فَقَدْ بَرِثَتْ مِنْكُمُ الدَّمَّةُ ، وَإِنْ أَنْتُمْ أَحُدَثُتُمْ ، أَوْ أُوَيْتُمْ مُحْدِثًا مَغِيلَةً ، فَقَدْ بَرِثَتْ مِنْكُمُ الْوَلِيدِ وَيَزِيدُ بُنُ أَبِى سُفْيَانَ إِنْزَالَ الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنَّ ذِمَّتَنَا بَرِيئَةٌ مِنْ مَعَرَّةِ الْجَيْشِ . شَهِدَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ وَيَزِيدُ بُنُ أَبِى سُفْيَانَ

رور منظی اور قضاعی بن عامر وزاین نے کوائی دی ( گواہ ہے )اور اِس کولکھ لیا گیا۔

٢٢٢٧) حَلَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : مَرَّ عُمَّرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِكَاتِبِ يَكْتُبُ بَيْنَ النَّاسِ وَهُوَ يُشْهِدُ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ مَرَّ بَعْدُ فَقَالَ :أَلُمْ أَنْهَكَ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ :أَطَعْت اللَّهَ وَعَصَيْتُك.

و تکان فی صَدَقَةِ عُمَرَ: شَهِدَ عَبُدُاللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ وَمُعَیْقیبْ. و کَانَ فِی صَدَقَةِ عَلِیَّ شَهِدَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ، و کَتَبَ.
۲۲۲۷) حضرت عمر تُنْ تُنْ ایک شخص کے پاس سے گذر سے جولوگول کے درمیان بیضالکور ما تھا۔ اور وہ دو سے زیادہ گواہ بنار باتھا، پیر پچھ دیر بعد گذر ہے (تو وہ وہ ی کام کررہاتھا) آپ تن تُنْ شِی نامی میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا؟ مختص نے کہا: میں نے اللہ کی اطاعت کی اور آپ کی نافر مانی۔ اور وہ حضرت عمر واللہ کے صدقہ کے متعلق تھا، حضرت عبد اللہ بن

ں علی نے کہا: میں نے اللہ فی اطاعت فی اور اپ فی نا فرمانی۔اور وہ حضرت عمر وہاہنے نے صدفتہ نے مسل تھا، حضرت عبداللہ بن ) وہائٹو اور حضرت معیقیب وہائٹو نے گواہی دی تھی اور حضرت علی وہائٹو کے صدفتہ کے متعلق فلال بن فلال نے گواہی دی تھی۔اور یا نے تح برکیا۔

٢٣٢٧) حَلَّنَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ، عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ، قَالَ:حَلَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَالِم، قَالَ:لَمَّا أَجْلَى الْحَجَّاجُ أَهْلَ الأَرْضِ آتَتُنِى اهْرَأَةٌ بِكِتَابٍ زَعَمَتُ أَنَّ الَّذِى أَعْنِقَ أَبُوهَا :هَذَا مَا اشْتَرَى طُلُحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ مِنْ فُلَان بن فلان ، اشْتَرَى مِنْهُ فَتَاهُ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا بِخَمْسِمِنَةِ دِرْهَمٍ بِالْجَيِّدِ وَالطَّيْبِ وَالْحَسَنِ، وَقَدْ دَفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ وَأَعْتَقَهُ لِوَجْهِ اللهِ ، فَلَيْسَ لَأَحَدٍ عَلَيْهِ سَبِيلً إِلَّا سَبِيلَ الْوَلَاءِ ، فَشَهِدَ الزَّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ وَزِيَادٌ. ر معنف ابن ابی شیبہ سرجم (جلد ۲) کی بھی سے موری ہے کہ جب تجاج نے اہل علاقہ کوجلا وطن کیا ،میرے پاس ایک خاتون مکتوب ر (۲۲۲۷) حصرت مویٰ بن سالم پر پینی سے مروی ہے کہ جب تجاج نے اہل علاقہ کوجلا وطن کیا ،میرے پاس ایک خاتون مکتوب ر کر آئی ،اُس کا خیال تھا کہ اُس کا والد آزاد کیا گیا ہے۔ ( کہنے لگی ) بیروہ ہے جس کوطلحہ بن عبیداللہ ڈواٹھؤ نے فلان بن فلان سے خرید

اُس نے ایک نوجوان سے دینار یا درہم کے بدلے میں خریدا پانچ سودرہم کے بدلے میں جوجید،عمدہ اورا چھے تھے۔اوراُس کوش بھی دے دیا،اوراُس کواللہ کے لئے آزاد کر دیا، پھر کسی کے لئے کوئی راستہیں ہے سوائے ولاء کے راستے کے۔پس گواہی دی زیر بن عوام ڈوائٹو،عبداللہ بن عامراورزیا دنے۔

# ( ۲۳۳ ) الرّجل يشتري السّلعة وبها عيبٌ

## كوئى شخص سامان خريد بيادراس مين عيب مو

( ٢٢٢٧٢ ) حَلَّاثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ عِنْدَهُ وَبِهَا عَيْبٌ وَحَدَّ بِهَا عَيْبٌ آخَرُ ، قَالَ :أَبْطَلَ الآخَرُ الْأَوَّلِ.

(۲۲۷۷) حضرت معلی ویشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی باندی خریدے جس میں عیب ہو، اور مشتری کے پاہی آ کراس ایک اور عیب پیدا ہوجائے تو دوسراعیب پہلے عیب کو ہاطل کردےگا ( اُس کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے )۔

الميد اوريب چيد او وورو را يب چه يب وې ل وو عن الزُّهْرِي ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا حَدَثَ عِنْدَهُ دَاءً غَيْرُ الَّذِي دُلْسَ

فَإِنَّهُ يَمْضِي عِنْدَهُ وَيَضَعُ عَنْهُ مَا يَضَّعُ ذَٰلِكَ الدَّاءُ مِنْ ثَمَنِهِ.

(۲۲۷۷۳) حضرت زہری پر طبعۂ فرماتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی نئی بیاری پیدا ہوجائے جواُس کےعلاوہ ہوجواُس سے چھپائی گئی تو بیاری کی وجہ سے جتنے میسے کم کیے جاتے ہیں وہ کم کردےگا۔

( ٢٢٢٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : رُدَّ اللَّاءُ بِدَائِهِ ، فَإِنْ حَا عَيْبٌ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِى ، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ قِيمَةَ الْعَيبِ.

عیب فہو مِن مالِ المشترِی ، ویر د البابع فِیمه العیبِ. (۲۲۲۷) حضرت ابراہیم بایشی فرماتے ہیں کہ بیاری کو بیاری کے بدلے دالیس کر دیا جائے گا،اوراگر تیا عیب پیدا ہوجائے تو

مشتری کے مال میں شار ہوگا ،اور با کع مشتری کوعیب کی قیمت واپس کرےگا۔

( ٢٢٢٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :هُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِى ، وَيَوُدُّ الْب قِيمَةَ الْعَيْب.

(۲۲۲۷) حضرت ابن سیرین بیلیا فرماتے ہیں کہ وہ مشتری کے مال میں سے شار ہوگا اور بائع عیب کی قیمت واپس کرےگا۔

## ( ٢٣٤ ) الرّجل يشتري الشّيء بكذا وكذا يبيعه مرابحة فيزداد

کوئی تخص اسے اسے کی چیز خرید اوراً سکو پھر مرابحۃ فروخت کرے، پس وہ زیادہ وصول کرلے استان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَادِثِ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ بِقَوْمٍ فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ثُوْبٌ ، أَرَّاهُ قَالَ : بُرُد ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ : بِكَمِ ابْتَعْت ؟ أَرَّاهُ قَالَ : هُوَ بِزِيادَةٍ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ابْتَعْته بِكَذَا فَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ابْتَعْته بِكَذَا وَكَذَا بِدُونِ مَا كَانَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقُ بِالْفَصْلِ . (ابوداؤد ١٢٢٥) وَكَذَا بِدُونِ مَا كَانَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقُ بِالْفَصْلِ . (ابوداؤد ١٢٢٥) مَعْرَتُ عَبِدالله بِن عارِث رَفَاقَ مَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَاجُن مَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَبْرُونِ مَا كَانَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقُ بِالْفَصْلِ . (ابوداؤد ١٢١٣) حَرْتَ عَبِدَالله بِن عارِث رَفَّ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَبْلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْلُونَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهُ وَسُلَامً عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَلَو عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الل

نشریف فرما تھے، اُس کے پاس کیڑا تھا، جس کی قیمت اُس نے حقیقی قیمت سے زائد بتلا کی، راوی کہتے ہیں کہ وہ خیادرتھی۔قوم کے لوگوں میں سے بعض نے اُس سے پوچھا: کتنے کا فروخت کررہاہے؟ میرا گمان ہے اُس نے قیمت سے زائد بتلایا۔ پھراُس نے کہا کہ میں نے محصو نے بولا ہے۔ اُن میں رسول اکرم مَؤَلِنْفَظِیَّۃ بھی موجود تھے۔ پھروہ لوٹا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مَؤَلِنْفَظِیَّۃ اِس بی نے اِس کواتے اسے کا فروخت کیا جینے کا بیتھا اُس کے علاوہ میں۔ آپ مِؤلِفَظِیَّۃ نے ارشاد فرمایا: جوزیادہ وصول کیا ہے اُس کو بیدقہ کردے۔

### ( ٢٣٥ ) السَّلْمَ فِي اللَّحْمِ والرَّؤُوسِ

#### . گوشت اور بسری میں بیچسلم کرنا

توست اور بر في في مرياً من مُغِيرة ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهُ السَّلَمَ فِي اللَّحْمِ.

۲۲۲۷۷) حضرت ابراہیم دیشیز گوشت میں بچے سلم کرنے کوناپنڈ کرتے تھے۔ سیب دیں دیار

٢٢٢٧٨) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الرُّؤُوسِ إِذَا أَرَاهُ قَدُرًّا مَعْلُومًا. (٢٢٢٨) حفرت حسن رفائي فرماتے ہیں جب بر یوں کی مقدار معلوم ہوتو بھی سلم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ۲۲۲۷۸ ) حفرت سن رفی تی فرمائے ہیں جب سر یوں ی مقدار معلوم ہولون می مم رے میں لوی حرج ہیں۔ ۲۲۲۷۹ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابی عَمْرِو، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ طَاوُوسِ: أَنَّهُ كَرِهَ اللَّهُمَ بِالْقَلِيدِ نَسِينَةً.

٢٢٢٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَمِ فِي اللَّحْمِ إِذَا كَانَ لَهُ حَدُّ يُعْلَمُ. ﴿ مَصنف ابن الي شيه مترجم (جلد ٢) ﴿ ﴿ ﴿ كُنَّا الْبَيْرِعُ وَالْأَقْصَيةُ ﴾ ﴿ مَصنف ابن الي شيه مترجم (جلد ٢) ﴿ وَالْأَقْصَيةُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْ

(۲۲۲۸) حفرت عطاء ولیشید فرماتے ہیں کہ گوشت کی نیج سلم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اُس کی مقدار (حد)معلوم ہو۔

# ( ٢٣٦ ) التَّجارة فِي السَّابِرِيِّ

# سابری کیڑے کی بیع کا تھم

( ٢٢٢٨١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ : أَنَّهُ كَرِهَ لُبْسَ الْحَرِيرِ وَالسَّابِرِيِّ الرَّقِيقِ وَالتَّجَارَةَ فِيهِمَا.

(۲۲۲۸) حضرت طاؤس ریشم اور باریک کیڑے کے ٹیننے اوراُس کی خرید وفروخت کونا پند کرتے تھے۔

( ٢٢٦٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُن مِغُولِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَزْهَرَ سَأَلَ عَطَاءً عَنْ بَيْع الْخُمُرِ الرِّقَاقِ فَكُرِهَهَا.

(۲۲۲۸۲) میں نے از ہرکوعطاء سے باریک پردہ کی بڑے کے بارے میں سوال کرتے ہوئے سا آپ روائع نے اُس کو ناپند کیا۔

( ٢٢٢٨٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ : الْحَوِيرُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ السَّابِرِيُّ.

(۲۲۲۸۳) حضرت عطاء پیشی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ساہری کپڑے (باریک کپڑے) ہے بہتر ہے دیشم مجمن لیاجائے۔

#### ( ٢٣٧ ) العبد بين رجلين يعتِقه أحدهما

### غلام دو تخصول کے درمیان مشترک ہو پھران میں سے ایک اُس کوآ زاد کردے ،

( ٢٢٢٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْه عُمَرَ : فِي عَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبُهُ ، قَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سَعَى الْعَبْ فِي رَقَبَته ، وَكَانُوا شُرَكَاءَ فِي الْوَلَاءِ .

( ۲۲۲۸ ) حضرت ابن عمر ثلاثور سے مروی ہے کہ غلام دوشخصوں کے درمیان مشترک ہو پھران میں ہے ایک اُس کوآزاد کردی فر ماتے ہیں کداس پرلازم ہے کہ باتی غلام کوبھی آ زاد کرے (خرید کر) اگراس کے پاس کھے نہ ہوتو غلام اپنی گردن کے بدلہ میں کرے۔ پھروہ دونوں اُس غلام کی ولاء میں شریک ہوں گے۔

( ٢٢٢٨٥ ) حَلَّتُنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ ، وَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُ ، وَإِنْ كَا مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ ، وَكَانَ الْوَلَاءُ بَينَهُمَا.

( ۲۲۲۸۵ ) حضرت حسن دی نو فر ماتے ہیں کہ آزاد کرنے والا ما لک اگر مالدار ہے تو ساتھی کے لئے قیمت کا ضامن ہوگا اور غلام ولاءاً س كو ملي كي \_اوراكروه غريب إتوغلام خودكوشش كرية البقيه قيمت كي )اورولاءان دونوں كو ملي كي \_

( ٢٢٢٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يَسْعَى الْعَبْدُ وَالْوَلَاءُ يَكُونُ لِلَّذِي أَعْنَقَ.

(۲۲۲۸ ) حضرت عامر ویشید فرماتے ہیں کہ غلام دوسرے مالک کے لئے قبت میں خودکوشش کرے گا ،اور ولاء أس کو ملے گی جس

هي معنف ابن ابي شيبه مترجم (جلده) و الأنفية المن المن شيبه مترجم (جلده) المنطقة المن المنطقة المن المنطقة الم

( ٢٢٢٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ :فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَغْتَقَهُ أَحَدُهُمَا قَالَ :الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا يَعْنِي إِذَا استسعِي الْعَبْدُ.

(۲۲۲۸۷) حضرت حماد سے مردی ہے کہ اگر غلام دو مالکول کے درمیان مشترک ہواور اُن میں ہے ایک اُس کوآزاد کردی قالم

دوسرے کے لئے قبت میں کوشش کرے گا اور ولاء دونوں کو ملے گی۔ ( ٢٢٢٨٨ ) حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ سَعَى

(۲۲۲۸۸) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں غلام قیمت میں کوشش کرے یا نہ کرے ولاء اُس کو ملے گی جس نے آزاد کیا ہے۔

#### ( ٢٣٨ ) فِي الحبسِ فِي الكفالةِ

### كفالت ميركفيل كوقيدكرنا

( ٢٢٢٨٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَبِيبٌ الَّذِي كَانَ يَقُومُ عَلَى رَأْسِ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ حَبَسَ ابْنَهُ عَبْدُ اللهِ فِي كُفَالَةٍ لِرَجُلِ كَفَلَ لَهُ بِنَفْسِهِ. (۲۲۲۸۹)حفرت شریح ولید نے حبیب کے بیٹے عبداللہ کوایک شخص کی کفالت میں جس کے لئے وہ کفیل بنفس بنا تھا قید کر دیا تھا۔

### ( ٢٣٩ ) فِي الرَّجلِ يقاطِع مملوكه على الصَّريبةِ

کوئی شخص اینے غلام سے علیحد گی اختیار کر لے اُس مال پر جووہ مقرر حصہ ا دا کرتا ہے ( ٢٢٢٩ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ:إذَا كَانَ الْغُلَامُ فِي الضَّرِيبَةِ فَاشْتَرَى بَيْعًا فَفِي رَقَيَتِهِ.

وَقَالَ حماد :إذا أذن مولاه في البيع ؛ ففي رقبته.

(۲۲۲۹۰) حضرت تھم میشید فرماتے ہیں کہ اگر غلام ایسا ہوتو جوخراج کامقرر حصداد اکرتا ہوہ کوئی تھے کریتو وہ معاملہ اُسی کی گردن

پر ہے۔حضرت جماد ویٹیلافر ماتے ہیں کداگر مالک نے اُس کوئیج کی اجازت دی ہے تو چرآ قاکی گردن میں ہے۔

( ٢٢٢٩١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ وَحَمَّادٍ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَاطَعَ مَمْلُوكَهُ عَلَى الضَّوِيبَةِ ، فَقَدْ

(٢٢٢٩١) حضرت حارث والثير اورحضرت حماد والثير فرمات بي كداكر ما لك غلام عد مقرره خراج يرعليحد كى اختيار كرية بيأس كو نیع کی اجازت دیناہے۔

### ( ٢٤٠ ) فِي المديّرِ مِن أين هو ؟

### مدتركتنے مال سے آزاد شار ہوگا

( ٢٢٦٩ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ النَّكُثِ.

(۲۲۲۹۲) حضرت سعید بن المسیب بیشین فرماتے ہیں کدید برثلث مال میں ہے آزاد شار ہوگا۔

( ٢٢٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : الْمُدَبَّرُ مِنَ النَّلُثِ.

(۲۲۲۹۳) حفرت حسن بن اور حفرت محمد براهيلا سے بھی يهي مروى ہے۔

( ٢٢٢٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثَّلْثِ ، وَأَنَّ عَامِرًا كَانَ يَجْعَلُهُ مِنَ النَّكُتُ.

(۲۲۲۹۴) حضرت معنی ولیشید سے مروی ہے کہ حضرت علی مزافو نے اور حضرت عامر ولیٹید نے مدیر کوثلث مال میں سے آزادشار فرمایا۔ ( ٢٢٢٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :هُوَ مِنَ الثُّكُثِ ، وَقَالَ مَسْرُوقٌ :

هُوَ فَارِغٌ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. (٢٢٢٩٥) حضرت شريح ييني فرمات مين كدوه ثلث مال مين سے آزاد شار موكا ، اور حضرت مسروق وليني فرمات مين وه جميع مال

( ٢٢٢٩٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَش وَمُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.

(۲۲۲۹۱) حضرت ابراہیم رہیلیے فرماتے ہیں مد برنگث مال میں ہے آزاد ہوگا۔

( ٢٢٢٩٧ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

الْمُدَبُّرُ مِنَ النَّلُثِ. (عبدالرزاق ١٢١٥٤)

(۲۲۲۹۷) حضرت ابوقلابہ تا تُن اللہ علیہ مروی ہے کہ استحضرت مَاللَّهُ اللهُ ارشاد فرمایا: مدبر ثلث مال ہے آزاد ہوگا۔

( ٢٢٢٩٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسُ ، عَنِ الْأُوْزَاعِي ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.

(۲۲۲۹۸)حضرت زبری بیشید فرماتے ہیں مد برثلث مال ہے آ زاد ہوگا۔

( ٢٢٢٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْحِ ، قَالَ :الْمُدَبَّرُ مِنَ النُّلُثِ.

(۲۲۲۹۹) حضرت شریح میشید ہے بھی یہی مروی ہے۔

( ٢٢٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي بِشُو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۲۲۳۰۰) حضرت سعید بن جبیر ویشی فرماتے میں مدبر جمیع مال ہے آزاد ہوگا۔

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٢) في ١٩٥٨ ﴿ ١٩٥٨ ﴿ ١٩٥٨ ﴿ ١٩٥٨ ﴾ كناب البيوع والأفضية ﴿ ١٩٥٨ ﴾ ( ٢٢٣٠١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۲۲۳۰۱) حضرت حماد سے بھی یہی مروی ہے۔

( ٢٢٣٠٢ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ، قَالَ: حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةً، عَنِ الْعَلَاءِ وَالنَّعْمَان، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثَّلْثِ. (۲۲۳۰۲) حضرت مکحول ولیٹیاد فرماتے ہیں مد برثلث مال سے آزاد ہوگا۔

٢٢٣٠٣ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ. (۲۲۳۰۳) حفزت عامر ہے بھی یہی مروی ہے۔

# ( ٢٤١ ) مَنْ قَالَ الكفن مِن جمِيعِ المال

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ گفن جمیع مال میں سے دیا جائے گا

٢٢٣.٤ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فِي الْكَفَنِ أَنَّهُ مِنْ

رُأْسٍ جُمْلَةِ الْمَالِ ، لَيْسَ مِنَ الثَّلُثِ.

(٣٢٣٠٣) حفرت عمر بنَ عبدالعزيز وليفيد في تحريفر ما ياكفن جميع مال ميس دياجائ كاثلث مال ميس منهيس ـ ( ٢٢٣٠٥) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۲۲۳۰۵) حفرت ابراجیم پایٹیا ہے بھی یبی مردی ہے۔

٢٣٣.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً فَمِنَ الثُّلُثِ.

(۲۲۳۰ ۲) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کداگر مال زیادہ ہوتو پھر گفن جمیع مال سے ہوگا اوراگر مال قلیل ہوتو ثلث مال میں سے ہوگا۔

٢٢٣٠٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالاَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

( ۲۲۳۰۷ ) حفزت حسن رفائغ اور حفزت محمد فر ماتے ہیں کفن جمیع مال میں ہے ہوگا۔

. ٢٢٣.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. (۲۲۳۰۸) حفرت مجابدے بھی یہی مروی ہے۔ ٢٢٣.٩ كَذَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ جُمْلَةِ الْمَالِ ، لَا مِنَ

النُّكُثِ ، وَلاَ مِنْ غَيْرِهِ. ﴿ ٢٢٣٠٩ ) حضرت حماد فر ماتے ہیں کہ گفن جمیع مال میں سے دیا جائے گا۔ ثلث یااس کے علاوہ سے نہیں۔

٢٢٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالحَسن ، قَالَا : الكفن مِنْ

جَمِيعِ الْمَالِ.

(٢٢٣١٠) حضرت سعيد بن المسيب اورحضرت حسن والود فرمات مين كه فن جميع مال مين سد ما جائ گا-

( ٢٢٣١١ ) حدثنا وكيع ، عن سعيد بن المسيب ، عن قتادة ، عن خِلاس ، قَالَ :الكفن من الثلث.

وقال سعيد بن المسيب :من جميع المال.

(۲۲۳۱۱) حضرت خلاس فرماتے ہیں کہ گفن ثلث مال سے دیا جائے گا۔اور حضرت سعید بن المسیب ویشید فرماتے ہیں جمیع مال میں م

( ٢٢٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۲۲۳۱۲) حضرت تحم والطين فرمات مين كفن جميع مال مين سدويا جائے گا۔

( ٢٢٣١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ جَهُمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۲۲۳۱۳) حضرت ابراہیم پیشیا فرماتے ہیں گفن جمیع مال سے دیا جائے گا۔

( ٢٢٣١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عن عيسى ، عن الشعبي ، قَالَ :الكفن من جميع المال.

(١٢٣١) حفرت فعي بيطيل سيجمى يهيمروى ب-

( ٢٢٣١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِد ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۲۲۳۱۵) حفرت ابوقلابه سے بھی یمی مروی ہے۔

( ٢٢٣١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : تُكُفَّنُ الْمَرْأَةُ مِنْ نَصِيبِهَا.

(۲۲۳۱۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کے عورت کا کفن اُس کے حصہ کے مال سے دیا جائے گا۔

( ٢٢٣١٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْكَفَّنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۲۲۳۱۷) حضرت ابراہیم ریشین فرماتے ہیں کے گفن جمیع مال میں سے دیا جائے گا۔

( ٢٢٣١٨) حَلَاثُنَا مُحَمَّلُهُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ ابى معشر ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ (٢٢٣١٨) حفرت ابراهِم رَيْطِيدُ سے بجی مروی ہے۔

( ٢٢٣١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنَّ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ خِلاسٍ ، قَالَ : تُكَفَّنُ مِنَ الثَّلُثِ.

(٢٢٣١٩) حضرت خلاس فرمائے ہیں کہ فن ثلث مال سے دیا جائے گا۔

## ( ٢٤٢ ) مَنْ قَالَ اللّقِيط حرٌّ

جوحضرات بيفر ماتے بيں كەراستەملى پرا مهوانومولود بچەاگر ملے تووه آزادشار موگا ( ٢٢٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ زُهَيْرِ الْعَبَسِيِّ : أَنَّ رَجُلًا الْتَقَطَ لَقِيطًا فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا فَأَعْتَقَهُ (۲۲۳۲۰) حضرت زہیر سے مروی ہے کہ ایک شخص کونومولود بچہ پڑا ہوا ملاوہ اُس کو حضرت علی اُٹا اُٹور کے پاس لے کرآیا آپ دی اُٹور نے اُس کوآزاد فرمادیا۔ (اُس کوغلام شارنبیس فرمایا)

( ٢٢٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ سُنَيْنًا أَبَا جَمِيلَةَ يَقُولُ :وَجَدُّت مَنْبُوذًا فَذَكَرَهُ عَرِيفِيٌّ لَعُمَرَ ، فَأَتَيْتِه فَقَالَ :هُوَ حُرُّ ، وَوَلَاؤُهُ لَكَ وَرَضَاعُهُ عَلَيْنَا. (امام مالك ١٩)

(۲۲۳۲۱) حضرت سنین ابو جیلہ فرماتے ہیں مجھے ایک بچہ ملا۔ میرے واقف کارنے حضرت عمر دی ٹی ہے اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت عمر دلاڑنے نے ارشاد فرمایا: وہ آزاد ہے اوراُس کی ولاء تمہارے لئے ہے اوراُس کی پرورش جمارے ذمہ ہے۔

( ٢٢٣٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِى اللَّقِيطِ ، قَالَ :نِيَّتُهُ إِنْ نَوَى أَنْ يَكُونَ حُرَّا ، فَهُو حُرُّ ، وَإِنْ نَوَى أَنْ يَكُونَ عَبْدًا ، فَهُو عَبْدٌ.

(۲۲۳۲۲) حطرت ابراہیم پریشط نومولود بچہ جو پڑا ہوا ملے اُس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگراٹھانے والے نے آزادی کی نیت کی ہوتو وہ آزاد ہے ادرا گرغلامی کی نیت کی ہوتو وہ غلام ہے۔

( ٢٢٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: اللَّقِيطُ حُرٌّ.

(۲۲۳۲۳) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہنومولود بچہا گر ملے تووہ آزادشار ہوگا۔

( ٢٢٣٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :اللَّقِيطُ حُرٌّ .

. (۲۲۳۲۳) حفرت عامر والنظائية على يمي مروى بـ

( ٢٢٣٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكِرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :اللَّقِيطُ لَا يُسْتَرَقُّ.

(۲۲۳۲۵) حضرت عامر ویشیخ فرماتے ہیں کہیں گراہوا بچہ ملے تو اس کوغلام نہیں بنایا جائے گا۔

( ٢٢٣٦ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :اللَّقِيطُ حُرٌّ.

(۲۲۳۲۱) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ نومولود بچہا گریڑ اہوا ملے تو وہ آزاد شارہوگا۔

( ٢٢٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَغْتَقَ لَقِيطًا.

(٢٢٣٢٧) حفزت عمر وفاشف نے نومولود بچہ جو پڑا ہوا ملاتھا اُس کوآ زاوفر مادیا۔

( ٢٢٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ اللَّقِيطِ ؟ فَقَالَا :هُوَ حُرٌّ.

قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ لِلْحَكَمِ : عَمَّنُ ؟ قَالَ : عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ.

(۲۲۳۲۸) حضرت شعبہ روشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت حماد سے نومولود بچہ جو بڑا ہو ملے اُس کے متعلق دریافت کیا؟ انہوں نے فر مایا وہ آزاد شار ہوگا۔ حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم سے بوچھا کہ یہ کس سے مردی ہے

آب ويطيل نے فر ماياحسن بصرى اور حضرت على والله سے ۔

( ٢٢٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ ذُهْلِ بْنِ أُوْسٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مُسَّيْحٍ ،

قَالَ : حَرَجْت مِنَ الدَّارِ وَكَيْسَ لِي وَكَدْ ، فَوَجَدْت لَقِيطاً فَأَتَيْت بِهِ عَلِيًّا فَأَلْحَقَهُ فِي مَّانِهِ. (عبدالرزاق ١٣٨٨١) قالَ : حَرَجْت مِن الدَّارِ وَكَيْسَ لِي وَكَدْ ، فَوَجَدْت لَقِيطاً فَآتَيْت بِهِ عَلِيًّا فَأَلْحَقهُ فِي مُولُود يَهِ مِن الدَّارِ وَلَيْسَ لِي وَكُنْ الله مِن الله عَلَى الله مِن الله عَلَى الله ع

علی میں تا ہو کے پاس لے کر حاضر ہوا۔ آپ جی ٹیٹونے اُس کومحلّہ والوں کے ساتھ ملادیا۔

( .٢٢٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَوْطٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : ` هُمْ مَمْلُو كُونَ.

(۲۲۳۳۰) حفرت عمر والتي فر ماتے بيل كدوه غلام شار بول مح

( ٢٢٣٣ ) حَلَّلَنَا وَكِيعٌ ، حَلَّلَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ وَلَدَ زِنَا ٱلْحَقَهُ عَلِيْ فِي مَانِهِ.

(۲۲۳۳۱) حضرت موی الجھنی پریٹین فرماتے ہیں میں نے راستہ میں ولدالز نا پڑا ہوا دیکھا حضرت علی تریشنونے اُس کومحلّہ والوں کے ساتھ ملادیا۔

( ٢٢٣٢ ) حَلَّاثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ عَبْلِو اللهِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، قَالَ : جَاءَ كِتَابُ عُمَّرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، أَنَّ اللَّقِيطَ حُرٌّ .

(۲۲۳۳۲) حضرت عمر بن عبدالعزيز والنيء نے اہل مكه توتح رفر مایا: نومولود بچه جو پر ابوالے وہ آزادشار بوگا۔

#### ( ٢٤٣ ) فِي المواصفةِ فِي البيعِ

### غیرموجود چیز کی صرف صفت اور کیفیت بیان کرے فروخت کرنا

( ٢٢٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوَاصِفَ الرَّجُلُ بالسِّلْعَةِ لَيْسَ عِنْدَهُ.

(۲۲۳۳۳) حضرت سعید بن المسیب برایشی؛ اِس کو ناپسند فر ماتے تھے کہ آ دمی سا مان کا وصف بیان کر کے اُس کوفر وخت کر ہے جو اُس کے پاس نہیں ہے۔

( ٢٢٣٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عُمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرُهُ الْمُوَاصَفَةَ.

(۲۲۳۳۳) حفزت حسن والنياد وصف بيان كرك تي كرنے كونا پيندكرتے تے جبكه چز غيرموجود مو۔

( ٢٢٣٥ ) حَدَّثْنَا أزهر ، عن ابن عون ، عن محمد :أنه كرهها.

(٢٢٣٣٥) حفرت محمد ويشيد إس تع كونا يندكرت بقف

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَانَا عَلَا نَصْبَهُ ﴾ ﴿ ﴿ كُنَّا بِ البيرع والأنفية ﴿ ﴿

( ٢٢٣٣ ) حَلَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : فَلْتُ لابْنِ عُمَرَ :الرَّجُلُ يَقُولُ : اشْتَرِ هَذَا الْبَيْعَ وَأَشْتَرِيهِ مِنْك فَكَرِهَهُ.

(۲۲۳۳۷) حفرت زیدبن اسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر مذال سے دریافت کیا کدایک شخص یوں کہتا ہے: تو اس تیج کو خرید لے میں اس کوخریدوں گا تھے ہے۔ (تو ایسا کرنا کیسا ہے؟) آپ دفالڈ نے اِس کونا پسند فرمایا۔

( ٢٢٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بِنِ أَبِى الْفَصْلِ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسَاوِمُ الرَّجُلَ بِالْحُرِّيَّةِ فَيَقُولُ :لَيْسَ عِنْدِى ، فَيَقُولُ :اشْتَرِهِ حَتَّى أَشْعَرِيَهُ مِنْك ؟ فَكْرِهَهُ ، وَقَالَ :هَذِهِ الْمُوَاصَفَةُ.

(۲۲۳۳۷) حفرت حسن والثن سے ایک مخص نے دریافت کیا کہ ایک مخص دوسر کے خص کے ساتھ ریشم کاریٹ نگا تا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ریشم میرے پائن نہیں ہے۔ اور وہ کہتا ہے: اِس کوخرید لے یہاں تک کہ میں اِس کو تجھ سے خریدلوں گا؟ آپ نے اِس بھے کو ناپیند فرمایا اور فرمایا یہ نظامواصفہ ہے۔

( ٢٢٣٨ ) حَدَّثُنَا عَائِدُ بَنُ حَبِيبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(٢٢٣٨) حفرت قاسم بن محمد والطيل إس تع ميس كوئى حرج نه بجهية تق

( ٢٢٢٢٩) حَدَّنَا و كيع ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِم ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : قُلُتُ لِطَاوُوسِ : الرَّجُلُ يُسَاوِمُنِى السَّلْعَةَ وَلَيْسَتْ عِنْدِى فَيَقُولُ : اشْتَرِ وَأَشْتَرِى مِنْكَ ، وَلَوْلًا مَكَانَةُ مَا اشْتَرَيْتَهَا؟ فَكُرِهَةً طَاوُوس. لَيْسَاوِمُنِى السَّلْعَةَ وَلَيْسَتْ عِنْدِى فَيَقُولُ : اشْتَرِ وَأَشْتَرِى مِنْكَ ، وَلَوْلًا مَكَانَةُ مَا اشْتَرَيْتَهَا؟ فَكُرِهَةً طَاوُوس. (٢٢٣٣٩) حفرت ابراہیم بن میسر ویشی فرمات بی کہ میں نے حضرت طاوس سے دریافت کیا: ایک شخص نے بھے اور وہ کہتا ہے اس کوخرید لے میں تجھ سے خریدلوں گا۔ اور اگر اُس کی جگہ ہوتا تو میں اُس کون خریدتا ؟ حضرت طاوس نے اِس نَتْح کونا پہند فرمایا۔

( ٢٢٣٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ :اشْتَرِى هَذَا الْبَرَّ وَأَشْتَرِيهِ مِنْكَ فَكَرِهَهُ.

(۲۲۳۴۰) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے سے بوں کہے: تو اِس کپڑے کوخرید لے میں اِس کو تجھ سے خرید لوں گا۔حضرت ابراہیم ویشیدنے اِس بیچ کونا پیند فرمایا۔

#### ( ٢٤٤ ) بيع اللَّبنِ فِي الصَّروعِ

### تقنول میں دودھ کی بیچ کرنا

( ٢٢٣٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لاَ تَبْتَاعُوا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِ الْغَنَمِ ، وَلاَ اللَّبَنَ فِي الضَّرُوعِ. معنف ابن الي شيرم (جلد ٢) في معنف ابن الي شيرم (جلد ٢) في معنف ابن اليوع والأقفية الي

(۲۲۳۴۱) حضرت ابن عباس جائي ارشاد فرماتے ہيں بھيڑكى پشت پراون كى بيع مت كرو ( يعنى پہلے اس كوا تارلو ) اور تضنوں ميں

دودھ کی بیج مت کرو۔

( ٢٢٣٤٢ ) حَلََّتُنَا مُلَازِمُ بُنُ عَمْرِو ، عَنْ زُفَرَ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شِرَاء اللَّبَنِ فِي الضَّرُوع ؟ فَنَهَانِي عَنْهُ.

(۲۲۳۲۲) حفرت یزیدفرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ دافو سے هنوں میں موجود دودھ کی خریداری کے متعلق دریافت

كيا؟ آب ولا لؤنے نے مجھے اس سے منع فر مادیا۔

( ٢٢٣٤٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاء مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ ، وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إلاَّ بِكُيْلٍ.

(۲۲۳۴۳) حضرت ابوسعید و النو سے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِّنظَةً نے جانوروں کے پیٹ میں موجود بچہ کی بیچ سے منع فر مایا ہے

جب تک کہوہ پیدانہ ہوجائے۔اور تھنوں میں موجود دودھ کی بیچ سے منع فر مایا مگروزن کر کے۔ ( ٢٢٣٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ اللَّبَنِ فِي الضَّرُوعِ إلَّا كَيْلًا.

(٢٢٣٨٨) حفرت طاؤس ويشيز تقنول مين موجود دوده كي نظ كونا پند بجھتے تھے جب تك ان كونكال كركيل نه كرليا جائے۔

( ٢٢٣٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كُرِهَ بَيْعَ اللَّبَنِ فِي ضُرُوعِ الشَّاءِ.

(٢٢٣٥٥) حفرت حسن والله بكرى كي تقنول ميل موجوددود هكور يدني كونا يندكرت تق-

( ٢٢٣١٦ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ وَهْبِ بُنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشُّعْبِيُّ عَنْ قَوْمٍ كَانُوا يَبْتَاعُونَ ٱلْبَانَ الْبَقَرِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً ، ثُمَّ يَبْنَاعُونَهَا ؟ فَقَالَ : لاَ تَصْلُحُ إلاَّ يَدَّا بِيدٍ.

(۲۲۳۲۲) حضرت وہب بن عقبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ضعمی ویشید ہے اُس قوم کے مقررہ دنوں تک کے دورہ کوخرید کراس کوؤ محے فروخت کردیتے تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ رہنے تب ہی درست ہوگی جب ہاتھوں ہاتھ ہو۔

( ٢٢٣٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ فَرُّوخَ الْقَتَّابِ ، سَمِعَهُ مِنْ حبيبِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبَاعَ لَبَنْ فِي ضَرْع ، أو سمن في لبن. (ابوداؤد ١٨٣ دار قطني ٣٥) (٢٢٣٣٤) حفرت عكرمه يم روى بك كحضورا قدس مَرْفَظَةَ في تقنول مين دوده كى بيج اور دوده مين تحى كى بيج منع فرمايا ب-

( ٢٢٣٤٨ ) حَدَّثَنَا ابن فضيل ، عن مغيرة ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كان يكره أن يشترى اللبن في ضرع الشَّاةِ.

(۲۲۳۸) حفرت ابراہیم ویٹی کری کے تفنول میں موجوددودھ کی بیچ کونا پندفر ماتے تھے۔

( ٢٢٣٤٩ ) حَلَّاتُنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَلَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ

ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) وَمُجَاهِدٍ : أَنَّهُمَا كُرِهَا بَيْعَ اللَّبَنِ فِي الضَّرُوعِ.

(٢٢٣٨٩) حفرت ابراجيم ويطيع ،حفرت طاؤس اورحفرت مجابد ويشيئ تفنول ميس دود هدكى تيع كونا بهندكرت تقر

## ( ٢٤٥ ) فِي الإمامِ العادِلِ

امام عادل (عادل بإدشاه) كابيان

( . ٢٢٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بن سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ: فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ يُدُعَى عَدْنًا حَوْلَةُ البُّرُوجُ وَالْمُرُوجُ لَهُ خَمْسَةُ آلَافِ بَابٍ، لَا يَسْكُنُهُ، أَوْ لَا يَذْخُلُهُ إِلَّا نَبِيٌّ،

أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ ، أَوْ إِمَامٌ عَادِلٌ. (۲۲۳۵۰) حضرت عبدالله بن عمرو دالله سمروي بے جنت ميں ايک محل ہے جس كانام عدن ہے۔ أس كے ارد كر دمحل ميں ہے اور

سنرہ ہے،اُس کے پانچ ہزار دروازے ہیں اُس بیس نبی،صدیق،شہیداورعادل بادشاہ کےعلاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوسکتا۔ ( ٢٢٥١ ) حَدَّثْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عَمَّارٌ : ثَلَاثَةٌ لَا يَسْتَخِفُ بِحَقَّهِنَّ إِلَّا مُنَافِقٌ

بَيِّنْ نفاقه : إمَّامٌ مُقْسِطٌ ، وَمُعَلِّمُ الْحَيْرِ ، وَذُو الشَّيْرَةِ فِي الإسْلَامِ. (طبراني ٤٨١٩) (۲۲۳۵۱) حضرت عمار جائو فرماتے ہیں کہ تین قتم کے لوگوں کے قت کی ادائیگی میں استخفاف صرف کھلامنافق ہی کرسکتا ہے۔ایک الم عادل، دوسرا بھلائی کا درس دینے والا (استاد) اورتیسرے وہ جواسلام کی حالت میں بوڑ حامو گیا ہو۔

( ٢٢٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ :لَعَمَلُ إمَامٍ عَادِلٍ يَوْمًا خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أُحَدِكُمْ سِتَينَ سَنَةً.

(۲۲۳۵۲) حضرت قیس بن عُباد ہے مروی ہے عادل بادشاہ کا ایک دن کاعمل تمہارے ساٹھ سال کے عمل ہے بہتر ہے۔ ( ٢٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ ، عَنْ أَبِي كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ: إِنَّ مِنْ اِجْلَالِ اللَّهِ اِكْرَامُ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ ، وَحَامِلُ الْقُرْآنِ غَيْرُ الْغَالِى فِيهِ وَلَا الْجَافِى عَنْهُ ، وَإِكْرَامُ ذِي السُّلُطَانِ الْمُقْسِطِ.

(۲۲۳۵۳) حضرت ابوموی والت سروی ہے کہ بے شک اللہ کے احر ام اور اکرام میں سے ہ، بوڑ ھے مسلمان کا احر ام كرنا، اورأس حامل قرآن كا احرّ ام جوحد سے تجاوز كرنے والا بھى نہ ہواور أس كى تلاوت كور كك كرنے والا بھى نہ ہوا ورعاول بادشاه كااكرام كرنا\_

( ٢٢٣٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعُدَانُ الْجُهَنِيُّ ، عَنْ سَعْدٍ أَبِي مُجَاهِدٍ الطَّاثِيِّ ، عَنْ أَبِي مُدِلَّةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الإِمَامُ الْعَادِلُ لَا تُرَدُّ دَعُوتُهُ.

(این ماجه ۱۷۵۲ احمد ۲/ ۳۰۴)

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٢) في معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٢) في معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٢)

(۲۲۳۵۳) حضرت ابو ہریرہ رہ النو سے مروی ہے کہ عادل بادشاہ کی دعا رز نہیں کی جاتی۔

### ( ٢٤٦ ) الرّجل يحفِر البِنر فِي دارِةِ كوئي شخص اللهِ گھر مين كنوال كھود لے

( ٢٢٣٥٥ ) حَلَّمْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِى قَوْمٍ أَرَادُوا أَنْ يَخْفِرُوا فِى دَارِهِمْ حُشَّا أَوْ حَمَّامًا ، قَالَ :مِلْكُهُمْ يَصْنَعُونَ فِيهِ مَا شَاؤُوا.

(۲۲۳۵۵) حضرت ابراہیم پیطیو ان لوگوں کے بارے میں فر ماتے ہیں جواپنے گھروں میں باغ اور صام بنانا جا ہے ہوں کہ'' یہ جگہ ان کی ملک ہے وہ اس میں جو چاہے کر سکتے ہیں''۔

( ٢٢٣٥٦ ) حَلَّثُنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِلَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَشُوعَ : أَنَّهُ سَدَّ بِنْوًا حَفَرَهَا جَارُهُ خَلْفَ حَائِطِهِ. ( ٢٢٣٥٢ ) حَدْ شَائِن اشْعَ فَرُودُ كُولُولِ مِنْ كُولُولِ أَنْ كُرُودِي فَرُنُونِ كُرودِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَي

(۲۲۳۵۲) حضرت ابن اشوع نے وہ کنوال بند کروادیا جس کوأن کے بردی نے اُن کی دیوار کے پیچیے کھود یا تھا۔

( ۲۲۲۵۷) حَدَّنَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنُ عَمْرِو ، عَنِ الْحُسَنِ : فِي حَائِطٍ فِي دَارِ قَوْمٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ نَقَبَ فِيهِ بَابًا. (۲۲۳۵۷) حفرت صن ويشيئ نے ايک قوم كھركى ديواركے بارے ميں فرمايا: (تمہارى ديوار ہے) اگرصاحب دارجا ہے تواس ميں ايک درواز ه بناسكتا ہے۔

( ٢٢٢٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَضَارُّوا فِي الْحَفْرِ. (ابوداؤد ٣٠٨- بيهقى ١٥٦)

(٢٢٣٥٨) حضرت ابوقلابه والثوري سيمروي ب كه المخضرت مَنْ الفَضَعَ أَبْ أَرْشاد فرمايا: كنوال كهود كرايك دوسر كونقصان مت بهنجاؤ

### ( ٢٤٧ ) فِي رجلٍ قَالَ لِغلامِهِ إِن فارقت غريمِي فأنت حرُّ

کوئی شخص اپنے غلام سے یوں کہے: اگر تو میرے قرض خواہ سے علیحدہ ہوا تو ہ تو آزاد ہے

( ٢٢٣٥٩ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرُو : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِغُلاَمِهِ : الْزَمْ فُلانًا فَإِنْ فَارَقْتِه فَآنْتَ حُرُّ ، فَقَالَ : اشْهَدُوا أَنِّى قَدُ فَارَقْتِه ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرُ مَكَّةَ فَآجَازَ عِتْقَهُ ، قَالَ : فَكَانَ الْحَسَنُ يَرَى ذَلِكَ.

(۲۲۳۵۹) حفزت عمر دویشین سے مردی ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا، فلاں کے ساتھ رہ اور اگر تو اُس سے جُد ا ہو گیا تو آزاد ہے، غلام نے کہا گواہ رہو میں اُس سے جدا ہو گیا تھا۔معاملہ حضزت عمر بن عبدالعزیز ویشین کے پاس گیا جو اُس وقت مکہ کے امیر تھے۔ آپ نے اُس کی آزادی کا فیصلہ فر مادیا۔فر مایا:حضرت حسن ویشین بھی یہی رائے رکھتے تھے۔ هي معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده ) في حصور ٥٠٥ و ١٠٥ و الأفضية والأفضية والأفضية والأفضية

( ٢٢٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لاَ يَعْتِق.

(۲۲۳۲۰) حضرت کیلی بن سعید والیمیاً فر ماتے ہیں کہ مجھے خبر پنجی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز فر ماتے تھے وہ غلام آزاد نہ ہوگا۔

#### ( ٢٤٨ ) الرَّجل يدّعِي شهادة القاضِي أو الوالِي

### اگر کوئی شخص (مدعی یا مدعی علیه) قاضی سے گواہی دینے کا مطالبہ کریں

( ٢٢٣٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِى ، عَنْ عَمْهِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : اخْتَصَمَّ رَجُلَانِ إِلَى عُمَرَ بُنِّ الْخَطَّابِ ادَّعَيَا شَهَادَتَهُ ، فَقَالَ لَهُمَا عُمَرُ : إِنْ شِنْتُمَا شَهِدُت وَلَمْ أَقْضِ بَيْنَكُمَا ، وَإِنْ شِنْتُمَا قَضَيْت وَلَمْ أَشْهَدُ.

(۲۲۳۷۱) حفرت ضحاک سے مروی ہے کہ دوآ دمی اپنا جھٹڑ احضرت عمر رہاٹٹو کی خدمت میں لے کر گئے ، دِونوں نے اُن سے گواہی کا مطالبہ کیا۔حضرت عمر رہاٹٹو نے اُن سے فر مایا: اگرتم چا ہوتو میں گواہی دیتا ہوں گمر پھر میں فیصلہ نہیں کروں گا ،اورا گرتم چا ہو کہ میں فیصلہ کروں تو پھر میں گواہی نہیں دوں گا۔

( ٢٢٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى شُرَيْحٍ فَٱتَنَهُ بِشَاهِدٍ ، قَالَ :الْيَنِي بِشَاهِدٍ آخَرَ ، قَالَت : أَنْتَ شَاهِدِي ، فَاسْتَحُلَفَهَا وَقَضَى لَهَا.

(۲۲۳۷۲) حفرت عبدالاً علی سے مروی ہے کہ ایک خاتون حفرت شرح کیا ہیں ایک گواہ لے کر حاضر ہوئی ، آپ نے فر مایا ایک گواہ اور لاؤ۔ عورت نے کہا آپ میرے گواہ ہیں۔ آپ نے اُس خاتون سے تتم لی اور اُس کے تق میں فیصلہ فر مادیا۔

( ٢٢٣٦٢ ) حَدَّثَنَا ابن مهدى ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن سالم ، عن الشعبى ، قَالَ : لاَ أجمع أن أكون قاضيًا و شاهدا.

(٢٢٣٦٣) حضرت ضعى ويشي فرمات بيل كه ميس وونو لكوا كشانبيس كرتا كه ميس قاضى بهي بنول اوركواه بهي \_

( ۱۲۳۱۶) حَلَثَنَا ابُنُ فُصَيْلِ، عَنِ ابْنِ شُبُومَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَأَلَتُه عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ، فَأَشُهَدَ عليه شَاهِدَيْنِ، فَاسْتَفْضِيَّ أَحَدَ الشَّاهِدَيْنِ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ يُخَاصِمُ وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ، فَجَاءَ الآجَرُ عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ، ثُمَّ قَالَ لِشُرَيْحٍ: أَنْتَ تَشُهَدُ لِي، فَقَالَ شُرَيْحِ: انْتِ الأَمِيرَ حَتَى أَشُهَدَ لَك. (بيهقى ١٠) الآخَرُ عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ، ثُمَّ قَالَ لِشُرَيْحٍ: أَنْتَ تَشُهَدُ لِي، فَقَالَ شُرَيْحِ: انْتِ الأَمِيرَ حَتَى أَشُهدَ لَك. (بيهقى ١٠) (٢٣٦٣) حضرت فعي ويشيئ سے دريافت كيا كيا كه ايك خض كا مال دوسر ہے كے ذمة قاداً سَ نے دوكواہ چَيْ كرديئ بهردوس على الله الله على الله الله على ال

#### ( ٢٤٩ ) فِي شِراء ترابِ الصّواغِين

#### زرگروں کی مٹی کی بھے کابیان

( ٢٢٣٦٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ تُرَابَ الصَّوَّاغِينَ ، يَعْنِي : شِرَاءَ هُ.

(۲۲۳ ۱۵) حفرت عطاء پیشیز ساری مٹی (زرگری مٹی) کی بیچ کو تا پیند سمجھتے تھے۔

( ٢٢٣٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ شِرَاء تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ إلَّا أَنْ يَشْتَرِى تُرَابَ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَتُرَابَ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ.

(۲۲۳ ۲۱) حفرت حسن دی ایش زرگر کی مٹی کی بیچ کو تا پیند سجھتے تھے۔ گریہ کہ سونے کی مٹی کو چا ندی کے ساتھ اور جاندی کی مٹی کوسونے کے ساتھ فروخت کیا جائے۔

( ٢٢٣٦٧ ) حَلَّتُهَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ شِرَاءِ تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ ؟ فَكَرِهَهُ وَقَالَ :هُوَ غَرَرٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ : وَكَانَ أَبِي يَشْتَرِيهِ بِالْعُرُوضِ.

(۲۲۳۷۷) حفرت محمر بن ابوجعد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ضعی رابیلیا سے زرگر کی مٹی کے خرید نے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے اُس کی بیچ کو تا پہند فرمایا اور فرمایا بید دھو کہ ہے۔حضرت محمد برابیلیا فرماتے ہیں میرے والداُس کوسامنے کے بدلے فروخت کرتے تھے۔ ( بیچ کرتے تھے )

( ٢٢٣٦٨ ) حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى تُرَابُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَتُرَابُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ.

(۲۲۳۱۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، سونے کی مٹی کی تھ جاندی کے ساتھ اور جاندی کی مٹی کی سونے کے ساتھ تھ کرنے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### ( ٢٥٠ ) رجل يبيع الطّعام ، على من يكون أجر الكيّال؟

کوئی شخص کھانا (گندم )خریدے، تو کیل کرنے والے کی اجرت کس پرہوگی

( ٢٢٣٦٩ ) حَدَّثَنَا صَفُوَانُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ بَرْدَانَ بُنِ أَبِي النَّضُرِ ، قَالَ : كُنْتُ بِعْت مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا ، فَأَعْطَى الرَّجُلُ أَجُرَ الْكَيَّالِ ، فَسَأَلْت الشَّعْبِيَّ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ :أَعْطِهِ أَنْتَ فَإِنَّمَا هُوَ عَلَيْك.

(٢٢٣٦٩) حضرت بردان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فخص کو گندم فروخت کی اُس فخص نے کیل کرنے والے کی اجرت خوددے

وی، میں نے حضرت فعمی روابع ہے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا اجرت تم ادا کرو، بے شک اُس کی ادا نیگی تم پر ہے۔

# ( ٢٥١ ) جعل الآبق

### بھگوڑ سے غلام کی مزدوری

( ٢٢٣٠) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَوِ ابْنِ أَبِي مُلَنْكَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَا : مَازِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْعَبْدِ الآبِقِي يُوجَدُّ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ دِينَارًا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِم. (٢٢٣٧) حضرت ابن الى مليكه اورحضرت عروبن دينارواليها فرماتے بيل كه بم بميث يهي سنت آئے بيل كدرول الله مُؤْفِقَةُ فِي

بھا گے ہوئے غلام کے بارے میں جو کہ حرم سے باہر پکڑا جائے ایک دیناریاد س درہم کا فیصلہ فرمایا ہے۔ ( ۱۲۳۷۱ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِی عَمْرٍو الشَّیْبَانِیِّ : أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ عَبْدًا آبِقًا بِعَیْنِ التَّمْرِ ، فَجَاءَ بِهِ ، فَجَعَلَ ابْنُ مَسْعُورٍ فِیهِ أُرْبَعِینَ دِرْهَمًّا.

ا بِهَا بِعِينِ التَّمْرِ ، فَجَاءَ بِلِهُ ، فَجَعَلُ ابن مُسعُو فِي وَلِيهُ اربعِينَ فِيرَهُمَا. (۲۲۳۷) حضرت ابوعمر والشيباني ويشيد سے مروی ہے ايک شخص کو بھگوڑا غلام عين التمر ميں ملا، وہ اُس کو حضرت ابن مسعود شائعہ کے پاس لے آیا۔ حضرت ابن مسعود شائعہ نے اس میں چالیس در ہم متعین کیے۔

( ٢٢٣٧٢) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعيب ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ فِي جُعُلِ الآبِقِ دِينَارًا ، أَوِ النَّنَى عَشَرَ دِرْهُمَّا. فِي جُعُلِ الآبِقِ دِينَارًا ، أَوِ النَّنَى عَشَرَ دِرْهُمَّا. ( ٢٢٣٢٢) حفرت سعيد بن المسيب سے مروى ہے كہ حضرت عمر والتَّ فَ نَعِمُورُ نَعْلَم كَ مَرْدورى الكِ ديناريا باره درجم بنائے۔

( ٢٢٣٧٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ. (٣٢٣٧٣) حضرت على ولِيُّ اللهِ عَلَى اللهِ عَمِل مروك ہے۔ ( ٢٢٣٧٤) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ

قَضَى فِي جُعْلِ الآبِقِ إِذَا أَخِذَ عَلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ. (٢٢٣٧٣) حضرت ابن الى مليك سے مروى ہے كہ حضرت عمر بن عبد العزيز ولينيون في فيلدكيا كه أس بَعُلُوڑ نے غلام كى مزدورى جس كوتمن دن كى مسافت سے پکڑا ہوتمن ديتار ہيں۔ ( ٢٢٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةً وَأَبِي هَاشِمٍ : أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي جُعْلِ الآبِقِ

أَرْبَعِينَ دِرْهَمَّا. المعرود عرف المراد الم

(۲۲۳۷۵) حفزت عمر داشی نے بھگوڑ ہے غلام کی مزدوری کے بارے میں جالیس درہم کا فیصلہ کیا۔ د مست ریب گئیں ترویس دو گئی کے اور کا کے ایک کا میں ان کے ایک کا بارے میں جائے گئی دیا گئی دیا گئی ہے کہ اور ک

( ٢٢٣٧٦ ) حَلَّاتُنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ جُرَيسٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ

(۲۲۳۷۱) حضرت ایرا ہیم ویلی فرماتے ہیں بھگوڑے غلام کو پکڑنے کی مزدوری دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٣٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ. (۲۲۳۷) حضرت ابراجيم ويشيئه فرمات بين كه سلمان (بهگوڑے غلام كو پکڑكر) مسلمان كوواپس لونادے گا۔

( ٢٢٣٧٨ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ:أَعْطَيْت الْجُعْلَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَّا.

(۲۲۳۷۸) حضرت ابواسحاق بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت معاوید جھافی کے دور میں نے جالیس درجم مزدوری دی۔

( ٢٢٣٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ

عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أُخِذً فِي الْمِصْرِ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، وَإِذَا أُخِذَ خَارِجًا مِنَ الْمِصْرِ

(۲۲۳۷۹) حضرت شریح پیشید فرماتے ہیں کداگر غلام شہر کے اندر پکڑا جائے تو دی درہم اور اگر شہرے باہر پکڑا جائے تو جالیس درہم مردوری ہے۔

( ٢٢٠٨٠ ) جَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ : أَنَّهُ قَالَ فِي الآبِقِ: يُؤخذُ، قَالَ : الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ.

(۲۲۳۸۰) حضرت تھم چینی فرماتے ہیں کہ بھگوڑ اغلام اگر پکڑ اجائے ،تو مسلمان بغیر مزدوری کےمسلمان کوواپس کردے۔

( ٢٢٣٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَا :جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَبْدِ الآبِقِ إِذَا جِيءَ بِهِ خَارِجًا مِن الْحَرَمِ دِينَارًا.

(۲۲۳۸۱) حضرت ابن ابی ملیکه و انتخ اور حضرت عمرو بن دینار و انتخ فرماتے ہیں نبی مِزَافِقِیَا الله علامی موروری جب ک

وہ خارج حرم سے پکڑا کرلایا گیا ہوتو ایک دینار مقرر کی ہے۔

( ٢٢٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ :أَتَجْتَعَلُ فِي الآبِقِ؛

قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : الْحُرُّ ؟ قَالَ : لا .

(٢٢٣٨٢) حفرت عبدالكريم بيشية فرمات بيل كهيل في حضرت عبدالله بن عقبه بيشية سي وريافت كيا: كيا آب بعثكور عفلام كي مزدوری دیتے ہیں؟ آپ نے فر مایا ہاں! میں نے عرض کیا اور آزادک؟ آپ نے فر مایانہیں۔

( ٢٢٣٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :إِنْ لَـُ يُعْطِهِ جُعْلاً فَلْيُرْسِلْهُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَخَذَهُ.

(۲۲۳۸۳) حضرت قاسم ویشید فرماتے ہیں کہ اگر اُس کو پکڑنے کی مزدوری ندد ہے قو اُس کو جہاں ہے پکڑا ہے وہیں پر چھوڑ آؤ۔

و معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) و ۱۹ معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) و ۱۹ معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲)

#### ( ٢٥٢ ) فِي الوالِي والقاضِي يهدى إليهِما

## قاضي اوروالي كامدييه وصول كرنا

( ٢٢٣٨٤ ) حَلَّتُنَا خَلَفٌ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : الْقَاضِى إذَا أَخَذَ هَدِيَّةً ، فَقَدْ أَكُلَ السُّحْتَ ، وَإِذَا أَخَذُ الرُّشُوَّةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفُرَ. (۲۲۳۸۴) حضرت مسروق ویشید فرماتے ہیں قاضی اگر مدیدوصول کرے تو اُس نے حرام کھایا اور اگروہ رشوت لے تو کفر تک پہنچ گیا۔

( ٢٢٣٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : خَطَبَ عَلِنْ بِالْكُوفَةِ وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ فَقَالَ : مَا أَصَبْت بِهَا مُنْدُ دَحَلْتِهَا إلاَّ هَذه ، أَهْدَاهَا إلَى دِهْقَانٌ.

(۲۲۳۸۵) حضرت معاذبن العلاءاپ والداور دا دا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نظائھ نے کوفہ میں خطبہ دیا اور اُن کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی۔ آپ مالا نے فرمایا میں جب سے خلیفہ بنا ہوں مجھے صرف بیا لیک ہدید ملا ہے جو مجھے ایک د ہقان نے

( ٢٢٣٨٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكُنْنِ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ :أَهْدَى الْأَصْبَهْبَذُ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ أَرْبَعِينَ ٱلْفًا ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنْ كَانَ يُهْدِى لَكَ وَأَنْتَ بِالْجَزِيرَةِ فَاقْبُلُهَا مِنْهُ ، وَإِلَّا فَاحْسِبُهَا لَهُ مِنْ خَرَاجِهِ.

(۲۲۳۸ ) حضرت یوسف بن مهاجر سے مروی ہے کاشکر کے قائد نے عبدالحمید کو چالیس ہزاریا اس سے پچھے کم یااس سے پچھازیادہ ہدیہ بھیجا۔ انہوں نے حصزت عمر بن عبدالعزیز والٹیا؛ کوتحریر کیا۔حصرت عمر بن عبدالعزیز نے تحریر فرمایا: اگرآپ کو ہدیہ اُس وقت ملا ہے جب جزیرہ میں تھے تو چھر قبول کراو، وگرنہ میں اس کوئس کی طرف سے خراج شار کروں گا۔

( ٢٢٣٨٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ :الرِّشُوَةُ فِي الْحُكْمِ سُحْتٌ. (۲۲۳۸۷) حفزت ابراجيم ويطيد فرمات بين رشوت كاتفكم يد ي كده ورام ب-

( ٢٢٣٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ خَيْثَمَةً ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :بَابَانِ مِنَ السُّحْتِ يَأْكُلُهُمَا النَّاسُ :

الرُّشَا ، وَمَهُرُ الزَّانِيَةِ. (۲۲۳۸۸) حضرت عمر و النو فرماتے ہیں كرمام كے دودروازے ہیں جن سے لوگ كھاتے ہیں، ایك رشوت اورزاني كے مهركى كمائى۔

( ٢٢٣٨٩ ) حَلَّتُنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عن أبيه ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ السُّحْتِ ؟ فَقَالَ : الرِّشَا.

(۲۲۳۸۹) حضرت عبداللہ بن عمرو بن مرہ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر ویشیز

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۲) کي مساف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۲) کي مساف اليدوع والأنفسية کي ا

ہے حرام کے متعلق دریافت کیا۔ آپ طبیعیانے فرمایاوہ رشوت ہے۔ ( ٢٢٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ :هَدَايَا الْأَمَرَاءِ غُلُولٌ.

(۲۲۳۹۰)حفرت ابوسعید وظیر فرماتے ہیں امراء کے ہدایا خیانت ہیں۔

( ٢٢٣٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ قَزَعَة ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ: سُنِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ هَدَايَا الْأَمَرَاءِ فَقَالَ: هِيَ فِي نَفْسِي غُلُولٌ.

(۲۲۳۹۱) حفرت جابر بن عبدالله والله والله سے امراء کے ہدایا کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ واللہ نے فرمایا: بیمبرے خیال میں خانت ہے۔

( ٢٢٩٩ ) حَمَدَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ : هِيَ سُحْتُ.

(۲۲۳۹۲) حفرت طاؤیل فرماتے ہیں کدرچرام ہے۔

( ٢٢٣٩٣ ) حَذَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ شَقِيقِ ، قَالَ : قدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الْيَمَنِ بِرَقِيقِ فِي زَمَنِ أَبِي بَكُرِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : ادْفَعُهُمْ إِلَى أَبِي بَكُرِ ، قَالَ : وَلِمَ أَدْفَعُ إِلَيْهِ رَقِيقِي ؟ قَالَ : فَانْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَلَمْ يَدْفَعُهُمْ

فَبَاتَ لَيْلَتَهُ ثُمَّ أَصْبَحَ مِنَ الْغَلِدِ ، فَدَفَعَهُمْ إِلَى أَبِى بَكْرِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ :مَا بَدَا لَكَ ؟ قَالَ : رَأَيْتُنِي فِيمَا يَرَى

النَّائِمُ كَأَنِّي إِلَى نَارِ أَهُوى إِلَيْهَا ، فَأَخَذُتَ بِحُجْزَتِي فَمَنْعُتنِي مِنْ دُخُولِهَا ، فَظَنَنْت أَنَّهُمْ هَؤُلَاءِ الرَّقِيقُ

فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : هُمْ لَكَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ قَامَ يُصَلِّى فَرَآهُمْ يُصَلُّونَ خَلْفَهُ فَقَالَ : لِمَنْ تُصَلُّونَ

فَقَالُوا زِلِلَّهِ ، فَقَالَ : اذْهَبُوا أَنْتُمْ لِلَّهِ.

(۲۲۳۹۳) حضرت شقیق سے مروی ہے کہ حضرت معافر والتی و حضرت ابو بکر صدیق والتی کے دور خلافت میں یمن سے غلامول ک

لائے۔حضرت عمر جالین نے اُن سے فر مایا: پیغلام کو دے دو،حضرت معاذ والین نے خرمایا میں اپنے غلام اُن کو کیوں دے دوں؟ کا

حضرت معاذ مزاہن اسے گھر تشریف لے گئے ۔اورغلاموں کوصدیق اکبر وہاٹی کے پاس نہیں لے کر مگئے۔انہوں نے رات گذار کی پھر جب اگلی صبح ہوئی تو انہوں نے غلام ابو بکر وہا تھ کودے دیے۔حضرت عمر جہا تو نے ان سے دریا فت فر مایا: آپ وہا تھ پر کیا ظاہر

ہوئی جوآ پ نے ابیا کیا؟ حضرت معاذ نے فرمایا کہ میں نے خود کوخواب میں دیکھا کہ آگ میرے قریب ہے اور میں اس میر دھکیلا جار ہاہوں۔ پھرآپ نے مجھے ازار بند کی جگہ سے پکڑ کرآگم یں گرنے سے بچالیا۔ میرا خیال ہے کہ بیسب ان غلاموں کی وج

ے ہے۔حضرت ابو بکر جھافیو نے ارشاد فر مایا: پیسب غلام تمہارے ہیں۔ پھر جب حضرت معاذ گھرتشریف لائے تو نماز پڑھنے ک لئے کھڑے ہوئے ، غلاموں کو دیکھا کہ وہ بھی اُن کے بیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔حضرت معافرہ اُٹھ نے یو چھاتم کس کے لئے نم

بر صديبه و؟ انبول نے كہاالله كے لئے ،حضرت معاذ نے فر مايا: جاؤتم الله كے لئے آزاد مو

( ٢٢٣٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُحمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّا

اله الماني شيرمتر جم (جلد ۲) ﴿ ﴿ الله ﴿ الله ﴿ كَمَا الله البيوع والأفضية ﴿ كَا الله البيوع والأفضية

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ ابْنَ اللَّتْبِيَّةِ عَلَى صَدَقَاتِ يَنِي سُلَيْمٍ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ :هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِي لِي ، فَهَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ نُوَلِّيهِمْ أُمُورًا مِمَّا وَلَآنَاهَا اللَّهُ ، فَيَجِىءُ أَحَدُكُمُ فَيَقُولُ :هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أَهْدِىَ إِلَىَّ ، أَفَلَا يَجْلِسُ فِي بَيْتِ أَبِيهِ ، أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى تُأْتِيَّهُ هَدِيَّةً إِنْ كَانَ صَادِقًا. (بخارى ١٥٠٠ـ مسلم ١٣٦٣)

(۲۲۳۹۴) حضرت ابوحمید الساعدی دیاش ہے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِّنْفِیَجَ نے ابن المحتبیہ کو بنی تعلیم کے صدقات پر عامل بنایا۔ جب وہ آئے تو کہا یہ تمہارے لئے ہے اور بیمیرے لیئے ہدیہ ہے۔ استخضرت مَلِّ اللَّهُ تَعَالَىٰ کی حدوثناء فرمائی اور پھر فرمایا: لوگوں کو کیا ہوگیا اُن کو کسی کام کاوالی (محمران) بنایا جاتا ہے اُن امور میں سے جن کا اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ پھرأن میں سے ایک مخص یہ کہتا ہوا آتا ہے کہ: بیتمہارے لئے ہے اور بیمیرے لئے ہدیہ ہے۔ اگر وہ سچا ہے واپنے باپ یا ماں کے گھر کیوں نہیں بیٹھ جاتاتا کہ بدیدیاس کے پاس وہیں آجائے؟

( ٢٢٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَدِيٌّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلِ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ

كَانَ غُلُولًا يَأْتِى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَامَ الِّيهِ رَجُلُ اسود مِنَ الْأَنْصَارِ كَانِّى أَنْظُرُ الِّيهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الْجَلُ عَنِّي عَمَلَك، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُك تقول كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِنَا بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ الْتَهَى. (مسلم ٣٠- ابوداؤد ٣٥٤١)

(rrma) حضرت عدى بن عميره الكندى واللؤ فرمات مين كديس نے رسول اكرم مَلِفَظَيَّةً كوفرمات بوئ سنا: تم مين سے كى كو کسی کام برعامل مقرر کیا جائے بھروہ اس میں ہے سوئی یا اس سے زائد کچھ چھپالے۔ توبیضیانت ہے جو بروز قیامت سامنے لائی جائے گی۔ انسار میں سے ایک سیاہ مخص اس حال میں کھڑا ہوا گویا کہ میں اُس کو دیکھ رہا تھا۔ اُس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَلْفَقَةً إلى بن جوكام مجهد سونياتها اس كوواليس لي ليجدُ - آب مَلِفَقَةَ فَيْ يوجها وه كيا بي أس في عرض كيامس في آپ كوسناآپ مَيْزَافْتِكُةَ فرمار ب من اس طرح اس طرح -آپ مِرَافْقَكَةَ نے فرمایا: ميں اب أس كو پھر كہتا ہوں -تم ميں سے كى كوكى کام پر عامل مقرر کر دیا جائے آس کو جا ہے کہ اُس کے تھوڑے اور زائد کو ہمارے پاس لائے۔ جو اُس میں سے دیا جائے اُس کو لے لے اور جس سے روکا جائے اُس سے منع ہوجائے۔

( ٢٢٣٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ رَبِيعَةَ :أَنَّ عَلِيًّا اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ يَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ :ضُبَيْعَةُ بْنُ زُهَيْرٍ ، أَوْ زُهَيْرُ بْنُ ضُبَيْعَةَ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إنِّي أُهْدِيَ إِلَىَّ فِي عَمَلِى أَشْيَاءُ وَقَدُ أَتَيْتُك بِهَا ۚ، فَإِنْ كَانَتْ حَلَالًا أَكَلْتَهَا ، وَإِلَّافَقَدُ أَتَيْتُك بِهَا ، فَقَبَضْهَا عَلِيٌّ وَقَالَ : لَوْ حَبُستها كانَ عُلُولاً.

المنف ابن الي شيرم (جلد ٢) في المنظمة في المنظمة المنظ (۲۲۳۹۲) حضرت علی ابن ربیعہ سے مروی ہے کہ حضرت علی جائٹھ نے بنواسد میں ہے ایک مخص کوعامل بنایا۔ جس کا نام ضبیعہ بن

ز ہیریاز ہیر بن ضبیعہ تھا، جب وہ واپس آیا تو کہا:اے امیر المؤمنین! مجھے کافی ہدیے دیئے مجئے۔ میں وہ سب آپ کے پاس لے کر

حاضر ہوا ہوں۔ اگر تو وہ میرے لئے حلال ہیں تو میں اُس سے کھالوں۔ وگرنہ میں وہ آپ کودے دیتا ہوں۔حضرت علی منافقہ نے أس سے لے لئے اور فرمایا: اگر تو اُن کواینے یاس رکھتا توبیہ خیانت ہوتی۔

( ٢٢٦٧ ) حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي زَائِلَةَ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنُ أَبِي الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ : لَعَنَ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُوْتَشِي وَالرَّائِشَ ، يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا.

(احمد ۵/ ۲۷۹ بزار ۱۳۵۳)

(٢٢٣٩٤) حفرت توبان دوائد فرماتے ہیں كماللہ كے نبي مَلِفَظَةَ في رشوت دينے والے،رشوت لينے والے اور ان كے مابين جو معاونت كاذر بعد بنان سب پرلعنت فرمائي بـ

( ٢٢٣٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيّ.

(ترمذی ۱۳۳۷ ابوداؤد ۳۵۷۵)

(۲۲۳۹۸) حفرت عبدالله بنعمرور ثانوني فرماتے ہیں کہ رسول الله مَرْافِقِيَّةً نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پرلعنت

( ٢٢٣٩٩ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ أَهْدَوْا لَهُ فَرَدُّهُ وَقَالَ :هُوَ سُحْتُ.

(٢٢٣٩٩) حضرت يجي بن سعيد طِيني فرمات بين كه جب الله كے نبي مَلِّفْظَةَ فِي خضرت ابن رواحه جِناثُور كوخيبر بهيجا تو انہوں نے

اُن کوہدیے دیئے۔آپ وہ فائن وہ واپس کردیئے اور فر مایا بیترام ہے۔

( ٢٢٤.٠ ) حَدَّثَنَا يَغْلَى ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيلٍ ، قَالَ : كَتَبّ عُمَرُ إِلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ : إِنَّ لَنَا هَدَايَا دَهَاقِينَنَا.

(۲۲۳۰۰) حضرت عمر پڑی ٹئے نے عراق والوں کولکھا: ہمارے چو ہدریوں اور زمینداروں کے ہدایا ہمارے لیے ہیں (یعنی ہمیں جیجواور خوداینے پاس مت رکھو )۔

( ٢٢٤٠١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :لُعِنَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِينَ. (٢٢٣٠١) حضرت شرح بيني فرمات بيل كرشوت دين اور لينوا لي رافنت كي كي بي -

### ( ٢٥٣ ) فِي الرَّجلِ يهدِي إلى الرَّجلِ أو يبعث إليهِ

# کوئی شخص کسی کو مکر بیادے یا اُس کی طرف مدیہ بھیجے

( ٢٢٤.٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ هَانِيءٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِى أَبُو حُذَيْفَةَ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَلْقَمَةً ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدُ ثَقِيفٍ ، فَأَهْدُو ا إلَيْهِ هَدِيَّةً ، فَقَالَ: هَدِيَّةً ، فَالَ : إِنَّ الْهَدِيَّةَ يُطْلَبُ بِهَا وَجُهُ الرَّسُولِ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ ، وَإِنَّ الصَّدَقَةَ يَتُعْلَى بِهَا وَجُهُ الرَّسُولِ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ ، وَإِنَّ الصَّدَقَةَ يَتُعْلَى بِهَا وَجُهُ اللّهِ ، قَالُوا : لَا ، بَلُ هَدِيَّةٌ ، فَقَبِلَهَا مِنْهُمْ ، وَشَعَلُوهُ عَنِ الظَّهْرِ حَتَّى صَلاَهَا مَعَ الْعَصْرِ.

(نسائی ۱۵۹۳ ابو عبید ۱۷۵۰)

(۲۲۳۰۲) حفرت عبدالرحمٰن بن علقمہ مِیشین ہے مروی ہے کہ حضورا کرم مِین فقیقے کی خدمت میں ثقیف کا وفد حاضر ہوا۔ انہوں نے کچھ جدید آپ مِین فقیقے کے دریا فت فر مایا یہ جدید ہے یا صدقہ؟ انہوں نے عرض کیا جدید ہے۔ آپ مِین فقیقے نے دریا فت فر مایا یہ جدید ہے یا صدقہ؟ انہوں نے عرض کیا جدید ہے۔ آپ مِین فقیقے نے فر مایا: ب شک جدید ہے۔ اورصد قد سے اللہ کی خوشنودی فر مایا: ب شک جدید ہی ہے۔ آپ مین فقیقے نے اُن سے قبول فر مالیا۔ اور انہوں نے حضور کوظہر کے طلب کی جاتی ہے۔ آپ مین فقیقے نے اُن سے قبول فر مالیا۔ اور انہوں نے حضور کوظہر کے متام وقت مشغول رکھا (یعنی پاس بیٹے دے) یہاں تک کہ آپ مین فقیقے نے ظہر کوعصر کے ساتھ پڑھا۔

( ٢٢٤.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوهَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا. (بخارى ٢٥٨٥ ـ ابوداؤد ٣٥٣٠)

(۲۲۷۰۳) حضرت بشام بن عروه فرماتے ہیں کداللہ کے نبی مُؤْفِقَ فَقِهِ بدیقبول فرماتے اور اُس سے بدلہ میں دیتے۔

( ٢٢٤.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامٌ ، عَنُ أَيُّوبَ بُنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْهُدِلِمَنُ لَا يُهُدِى لَكَ ، وَعُدُ مَنْ لَا يَعُودُك.

(۳۴۳۰ ) حضرت ایوب بن میسرہ سے مردی ہے کہ رسول اکرم مُؤَفِّفَ فِی ارشاد فر مایا: اُس مُحَف کو ہدیہ دو جوتمہیں ہدینہیں دیتا۔ اوراُس کی عیادت کرد جوتمہاری عیادت نہیں کرتا۔

( ٢٢٤.٥) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ سَلْمَانَ لَمَّا أَتَى الْمَدِينَةَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةٍ عَلَى طَبَقٍ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : مَا هَذَا ؟ فَلَنْ وَصَلَّمَ فَا الْمَدِينَةُ لَكُ وَعَلَى أَصْحَابِكَ ، قَالَ : إِنِّى لَا آكُلُّ الصَّدَقَةَ ، فَرَفَعَهَا ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ الْعَدِ بِمِثْلِهَا فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : مَا هُذَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صُحَابِةِ : كُلُوا . (ترمذى ١١ ـ حاكم ١١) فَقَالَ : مَا مُن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صُحَابِةِ : كُلُوا . (ترمذى ٢١ ـ حاكم ١١) عَرْتَ بريره عَرْتَ بريره عَرْتَ بريره عَرْتَ بريره عَرْتَ بريره عَرْنَ مَا مُن قَالَ وَالِي فَيْ وَمِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الْعَدِينَالَ وَالْتُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عَمْ مَا مُعَدَالًا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا مُعَلّمُ لَكُولُ السَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا مُسَلّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا مُولَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا مُعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

( ٢٢٤٠٦) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاء ، فَأَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ اللّهِ مِنِّى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْهُ فَإِمَّا أَنْ تَمَوَّلُهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْهُ وَمَا لَا ، فَلَا تُتَبِعُهُ نَفْسَك. (بخارى ١٣٤٣ـ مسلم ٢٣٣)

(۲۲۳۰۱) حضرت عمر و الله فرمات بین کدایک مرتبه آنخضرت مَلِّنْ فَقَحَةً نے مجھے پچھ عطا فرمایا: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَلِنْفَقَةً اِجو مجھے نے زیادہ ضرورت مند ہے اس کو عطاء فرما دیں۔ آنخضرت مَلِنْفَقَةً اِجو مجھے نے ارشاد فرمایا: تم لے لو، یاتم اس کو جمع کرتے جاؤیا پھراس کو صدقہ کر دو۔ جو مال تم کو بغیر سوال کیے اور بنا طلب مل جائے تو اس کو لے لیا کر اور جو بنا مائے نہ طمقو اس کے پیچے مت پڑا کرو۔

( ٢٢٤.٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : أَرْسَلَ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمال فَرَدَدْته ، فَلَمَّا جُنْته يِهِ ، قَالَ : مَا حَمَلَك على أَنْ تَرُدُّ مَا أَرْسَلْت بِهِ إِلَيْك ، قَالَ : قُلْت لَى يَا رَسُولَ اللهِ : إِنَّ خَيْرًا لَكَ أَلَّا تَأْخُذَ مِنَ النَّاسِ ، قَالَ : إِنَّمَا ذَاكَ أَنْ تَسُأَلُ النَّاسَ ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَإِنَّمَا هو رِزُقٌ رَزَقَكَهُ اللَّهُ ،

(۲۲٬۰۷) حضرت عمر خلط فرماتے ہیں کہ آنخضرت میر النظامی نے میرے لئے پکھ مال بھیجا جو میں نے واپس کر دیا۔ بھر جب میں آپ میر النظامی کی خدمت میں حاضر ہوا ، آپ میر النظامی کی خدمت میں حاضر ہوا ، آپ میر النظامی کی خدمت میں حاضر ہوا ، آپ میر النظامی کی النظامی کی خدمت میں حاضر ہوا ، آپ میر النظامی کی النظامی کی النظامی کی النظامی کی النظامی کی النظامی کے النظامی کی النظامی کے النظامی کی النظامی کی النظامی کرد ورزق ہے جواللہ تم میں عطافر مار ہا ہے۔

( ٢٢٤.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَّارَةَ :أَنَّ الْأَسُوَدَ أَهْدَى إِلَى شُرَيْحِ نَاقَةً فَقَبِلَهَا.

(۲۶۳۰۸) حفزت اسود پریشید نے حفزت شرح پریشید کوایک اونمنی مدیدی جوانہوں نے قبول فرمالی۔

( ٢٢٤.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّ شُرَيْحًا أَهُدَى لِلْأَسُودِ نَاقَةً ، فَسَأَلَ عَلْقَمَةَ فَقَالَ :مَا تَرَى ؟ قَالَ :أَخُوكَ أَكْرَمَك ، أَرَى أَنْ تَقْبَلَهَا ، فَقَبِلَهَا. (۲۲۳۰۹) حضرت ابراہیم مطفی فرماتے ہیں کہ حضرت شرح مطفید نے حضرت اسود ویٹی کو اوٹنی مدید دی۔ انہوں نے حضرت علقمہ ولاٹو ہے اُس کے متعلق دریافت فرمایا کہ آپ ولاٹو کی کیارائے ہے؟ حضرت علقمہ ولاٹو نے فرمایا تمہارے بھائی نے تمہارا

اكرام كيا ب مير عنيال مين تم قبول كراو حضرت اسود في و وقبول فر ماليا-

( ٢٢٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ:رُبَّمَا أَهْدَى أبو الْهَيْثَمِ إِلَى إِبْرَاهِيمَ الْجملَةَ مِنَ القَصَبِ فَيَقْبَلُهَا. (۲۲۳۱۰) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ بعض اوقات حضرت ابوائھیٹم حضرت ابراہیم کانے/بانس کی تکڑی کامٹھہ مدید میں دیتے

جن کووہ قبول فر مالیتے۔

( ٢٢٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَش ، قَالَ : أُهْدِى إِلَى إِبْرَاهِيمَ طِلاَّ ، فَكَانَ حُلُوًا ، فَنبَذَهُ.

(۲۲۳۱۱) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کوایک شیرہ مدید یا گیا جو کہ میٹھا تھا۔ آپ پر شینا نے اُس کو پھینک (گرا) دیا۔ ( ٢٢٤١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، عن عمر بُنِ عبد العزيز ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسُلَّمَ :تهادوا تذهب السخيمة ، تصافحوا يذهب الغل.

(۲۲۲۱۲) حفرت عمر بن عبدالعزيز عمروى ب كه الخضرت مَلِّنْ فَيَكَافِهَ في ارشاد فرمايا: بديدديا كرواس ع حد ختم بوجاتا ب\_اور

آپس میں مصافحہ کیا کرواس سے کینداور بغض ختم ہوتا ہے۔

( ٢٢٤١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ أُوَيْسًا الْقَرَنِيَّ عَرِيَ فَكُسَاهُ أَبِي ، فَقَبِلَهُ.

(۲۲۳۱۳) حضرت قیس بن يُسير بن عمرواين والدے روايت كرتے بين كه حضرت اولين قرنى بالباس تھے، ميرے والدنے أن کو کپڑے ہدیددیئے۔انہوں نے قبول فرمالیے۔

( ٢٢٤١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَزِّمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ : لَا يَطِيبُ هَذَا الْمَالُ إلَّا مِنْ أَرْبَعِ خِلَالٍ : سَهُمِ فَيءِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ يَجَارَةٍ مِنْ حَلَالٍ ، أَوْ إَعْطَاء مِنْ أَخٍ مُسْلِمٍ عَنْ ظَهْرِ يَدٍ ، أَوْ مِيرَاثُ فِي كِتَابِ اللهِ.

(۲۲۳۱۴) حضرت محمد بن واسع الا ز دی پیشید فرماتے ہیں جارصورتوں کے علاوہ مال حلال نہیں ہے۔مسلمانوں کی غنیمت کا مال یا

حلال تجارت ہو، یا کوئی مسلمان بھائی ہدیددے، یا اللہ کی کتاب کے مطابق میراث کا حصہ ہو۔ ( ٢٢٤١٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّتُنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : فِي رَجُلٍ عَرَضَ عَلَيْهِ رَجُلَان مَالًا ،

أَحَدُهُمَا أَخْ مُسْلِمٌ ، وَالآخَرُ قَرَابَةٌ مَعَ السُّلُطَانِ ، مِنْ أَيُّهِمَا يَقُبَلُ ؟ قَالَ :مِنَ الْقُرَابَةِ.

(۲۲۳۱۵) حفرت مجاہدے دریافت کیا گیا کہ ایک محف کو دوآ دمی مال دیٹا جا ہتے ہیں۔ان میں سے ایک مسلمان بھائی ہے اور دوسرابادشاه کارشتددار، وه کس کا قبول کرے؟ آپ ریٹھیانے فرمایا: رشتددارے۔ ( ٢٢٤١٦ ) حَلَّاثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : إِذَا وَصَلَ أَحَدُّكُمْ أَخَاهُ فَلْيَقْبَلُ صِلَتَهُ ، فَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ فَلْيُنْفِقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَغْنِيًّا عَنْهُ فَلْيَضَعْهُ فِي أَهْلِ الْحَاجَةِ.

ر ۲۲۲۱۱) حضرت ابوالدرداء دی فرارشاد فرماتے ہیں جبتم میں سے کی کوتمهارا کوئی بھائی ہدیدد ہے قواس کے ہدی کو قبول کرلو۔ پھر اگروہ تناج ہوتو اُس کو فرچ کرے۔ اوراگردہ مستفی ہے (مال دارہ) توکی ضرورت مندکودے دے۔ (اس پرفرچ کردے) اگروہ تناج ہوتو اُس کو فرچ کرے۔ اوراگردہ مستفی ہے (مال دارہ) توکی ضرورت مندکودے دے۔ (اس پرفرچ کردے) (۲۲٤۱۷) حَدَّنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَش ، قَالَ : وَلَدَتِ امْرَأَةٌ لِلْمُسَيِّبِ غُلاَمًا ، فَاشْتَرَى لَهُ حَيْثَمَةُ ظِنْرًا ، فَأَرْسَلَ بِهَا اللّهِ.

(۲۲۳۱۷) حفزت اعمش سے مردی ہے کہ حضرت میتب بیٹی کی اہلیہ نے بچہ جنا۔ حضرت خیشمہ نے اُن کے لئے ایک دامیاورا اگر مجھے یائے کھانے کی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔

( ٢٢٤١٨) حَلَّاثَنَا عُمَرُ بُنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِيسِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنُ أَبِي وَافِل ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَرُدُوا الْهَدِيَّةَ ، وَأَجِيبُوا اللَّاعِيّ ، وَلا تَضُوبُوا الْمُسْلِمِينَ. (بخارى ٢٥٢٨ ـ احمد ٢/ ٢٥٨) (٢٢٣١٨) حضرت عبدالله وَيُخْ عصروى بكرة تخضرت مِنْ النَّاعَةَ فَي ارشاد فرمايا: بديه ورَدْ ندرواورد وحت دين والي ووت قول كرو، اورمسلمانول ومت مادو.

( ٢٢٤١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ أَهْدِى إِلَىَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْته ، وَلَوْ دُعِيت إِلَى كُرَاعٍ لاَجَبْت.

(۲۲۳۱۹) حضرت ابو ہریرہ ٹاڈٹٹو سے مروی ہے کہ آنخضرت مَالِفَظَةَ آنے ارشاد فرمایا: اگر مجھے ایک ذراع ( کپڑا) ہدید دیا جائے تو

میں اُس کوضر ور تبول کرتا ہوں۔اوراگر مجھے پائے کھانے کی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔

( ٢٢٤٢٠) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ أَهْدَى إلَيْكُمْ كُرَاعًا فَاقْبَلُوهُ.

(۲۲۳۲۰) حضرت ابن عمر نتا تلئ سے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِّقَظَةَ نے ارشاد فر مایا: جواللہ کے لئے سوال کرے اُس کوعطاء کرو۔ اور جو تہہیں بکری کی پینڈ لی بھی ہدییدے اُس کو قبول کرو۔

( ٢٢٤١١) حَذَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةٍ عَلَى طَبَقٍ فَقَالَ : لاَّصْحَابِهِ : كُلُّوا. (احمد ٥/ ٣٣٨ طبرانى ١١٥٥) (تَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةٍ عَلَى طَبَقٍ فَقَالَ : لاَصْحَابِهِ : كُلُّوا. (احمد ٥/ ٣٣٨ طبرانى ١١٥٥) (٢٢٣٢) حضرت سلمان ولا فَرُ مَاتِ بِي كه مِن حضور مُؤَفِّقَةً كَى خدمت مِن بليث مِن بديه لي كر عاضر بوا آب مُؤَفِّقَةً فَي عَدمت مِن بليث مِن بديه لي كر عاضر بوا آب مُؤَفِّقَةً فَي عَدمت مِن بليث مِن بديه لي كر عاضر بوا آب مُؤَفِّقَةً فَي صَالِح وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا يَعْدَلُونَ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُونُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُوا مُؤَفِّقُهُمْ فَي عَدَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَلَوْلَمُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا لِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَا عَلَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

( ٢٢٤٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :نِعْمَ

الشَّىءُ الْهَلِيَّةُ بُينَ يَدَي الْحَاجَةِ. (طبراني ٢٩٠٣)

(۲۲۲۲۲)حفرت زہری پریجیلا سے مروی ہے کہ انخضرت مَالِفَقِیَّةِ نے ارشاد فرمایا: بہترین چیز \_ بوقت ضرورت ہدید کرنا ہے \_

### ( ٢٥٤ ) الرّجل يصانِع عن نفسِهِ

#### آ دمی کااینے آپ کو بچانے کے لئے رشوت وغیرہ دینا

( ٢٢٤٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ :لَمْ نَجِدُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لَنا شَيْعاً أَنْفَعَ لَنَا مِنَ الوشكا.

( ۲۲۳۲۳ ) حضرت جابرین زید فرماتے ہیں ہم اس زمانے میں اپنے لئے کوئی چیز رشوت سے زیادہ نفع مندنہیں سمجھتے ۔

( ٢٢٤٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَمَّا أَتَى أَرْضَ الْحَبَشَةِ أَجِذَ فِي شَيْءٍ فَأَعْطَى دِينَارَيْنِ حَتَّى خُلِّي سَبِيلَهُ.

(۲۲۳۲۴) حضرت ابن مسعود و الله جب عبشة تشريف لائے تو اُن کُسی معاملہ میں ( ناحق ) پکر ليا گيا۔انہوں نے دودينار ديئے۔

يهال تك كدأن كوچھوڑ ديا كيا۔ ( ٢٢٤٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :اجْعَلْ مَالَك جُنَّةً دُونَ

دِينِكَ ، وَلَا تَجْعَلُ دِينَك جُنَّةً دُونَ مَالِك. ر سر میں ہوئے ہوئے ہوئے ہیں اپنے مال کواپنے دین کے لیے اوپر ڈھال ہناؤ۔اوراپنے دین کو مال کے لیے ڈھال نہ بناؤ۔

( ٢٢٤٢٦ ) حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . وَعَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالشَّعْبِيِّ ، ٱنَّهُمْ قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَانِعَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ إِذَا خَافَ الظُّلُمَ.

(۲۲۳۲۷) حضرت جابر بن زیداور حضرت معمی ویشید فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی کواپے نفس اور مال پرظلم کا خوف ہوتو جان بچانے کے لئے کھے پیےدےدے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٤٢٧ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَهُ.

(۲۲۲۲۷) حفرت حسن سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٤٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَوَى بِأَمَّا أَنْ يُقْطِى الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ مَا يَصُونُ بِهِ عِرْضَهُ. (۲۲۳۲۸) حضرت حسن بیٹیو فرماتے ہیں کہ آ دی اپنی عزت کو بچانے کے لئے اگر اپنے مال میں سے پچھے دے دی تو کوئی حرج

#### ( ٢٥٥ ) أكل الرِّبا وما جاء فِيهِ

#### سود کی حرمت کابیان

( ٢٢٤٢٩ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : آكِلُ الرَّبَا وَمُوْكِلُهُ سَوَاءٌ.

(٢٢٣٢٩) حضرت عبدالله جائثة فرمات بين سود كھانے والا اور كھلانے والا دونوں كناه ميں برابر بين \_

( ٢٢٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ ، عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ ، قَالَ : لأَنْ أَزْنِى ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَكُلِ اللهِ بْنِ خَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ ، عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ ، قَالَ : لأَنْ أَزْنِى ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً أَخَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَكُلِ وَهُو رِبًّا. (احمد ٥/ ٢٢٥)

(۲۲۴۳۰) محضرت کعب احبار رہے ہوں کہ میں تینتیس بارز تا کروں یہ مجھے اِس سے زیادہ پسند ہے کہ میں سود کا ایک درہم کھاؤں۔ جب میں وہ سود کھا تا ہوں تو میر اللہ جانتا ہے کہ میں سود کھار ہاہوں۔

( ٢٢٤٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثِنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : آكِلُ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ سواء ، وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدُهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ ، وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَة لِلْحُسْنِ ، وَلَا وِى الصَّدَقَةِ ، وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۲۳۳) حفرت عبدالله والتي فرماتے بين سودخور اور سود كھلانے والا دونوں گناہ مين برابر بين ۔ اور سودى معاملات لكھنے والا اور ٢٢٣٣) حفرت عبد الله والله والله

( ٢٢٤٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :غُلِّقَتْ عَلَيْكُمْ أَبُوَابُ الرِّبَا فَأَنْتُمْ تَلْتَمسُونَ مَحَارِمَهَا.

(۲۲۳۳۲) حفزت این عباس دلاثور ارشاد فرماتے ہیں تم پر سود کے تمام درواز ہے بند کردیئے گئے ہیں۔ پس تم لوگ اُس کی حرمت کو چاہتے ہو۔ (طلب کرتے ہو۔)

( ٢٢٤٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لُعِنَ آكِلُ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدَاهُ.

(٢٢٣٣٣) حضرت على والتي سعمروى بكر المخضرت مَرْفَقَعَة في ارشادفر مايا: سود كهان والي ير، كهلان والي ير، أس ك

معاملات لکھنےوالے پراورگواہوں پرلعنت کی تی ہے۔

( ٢٢٤٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ:ثَلَاكُ لَأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُنَّ لَنَا أَحَبُّ إِلَى مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا :الْخِلَافَةُ وَالْكَلَالَةُ وَالرِّبَا. يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُنَّ لَنَا أَحَبُّ إِلَى مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا :الْخِلَافَةُ وَالْكَلَالَةُ وَالرِّبَا. وَمَا فِيهَا :الْخِلَافَةُ وَالْكَلَالَةُ وَالرِّبَا. وَمَا فِيهَا :الْخِلَافَةُ وَالْكَلَالَةُ وَالرِّبَا.

(۲۲۳۳۳) حفرت عمر والثو ارشاد فرماتے ہیں کہ تین چیزوں کواگر رسول الله مِنْطَقِیَّقَ بھارے لئے بیان فرما دیتے تو بید دنیا و مافیھا سے زیادہ میرے لئے پہندیدہ ہوتا ،ایک خلافت دوسری کلالہ ( لیعنی الی میت کہ جس کی نہاولا د ہواور نہ ہی والدین ) اور تیسر ی حنہ سرسود

( ٢٢٤٢٥) حَذَّنَنَا وَكِيع ، حَدَّنَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّهُمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ وَأَهْوَى بِإِصْبَعَيْهِ إلَى أَذُنَيْهِ ، يَقُولُ : سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْحَلَالُ بَيِّنْ وَالْحَرَامُ بَيِّنْ ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُنْ يَقُولُ : الْحَلَالُ بَيِّنْ وَالْحَرَامُ بَيِّنْ ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُنْ يَقُولُ : الْحَرَامِ ، كَاللَّا عِي مُنْتَبِهَاتُ ، فَمَنِ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي مُنْتَبِهَاتٌ ، فَمَنِ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ لِيكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ لِيكُلُ مَلِكٍ عِمَى وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ لِيكُلُولُ وَلَى الْخَسَلَةُ كُلُهُ ، وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ ، أَلَا وَهِى الْقَلْبُ.

(بخاری ۵۲ مسلم ۱۲۲۰)

(۲۲۳۳۵) حطرت عامر فرماتے ہیں کہ ہیں نے حصرت نعمان بن بشیر رہ الله کو خطبہ دیتے ہوئے سنا اس حال میں کہ انہوں نے ابی انگلیاں کا نوں میں داخل کی ہوئیں تھیں، فرمایا میں نے نبی اکرم مِنَّا الله ان کا نوں سے خود ) سنا آپ مِنْ الله علی ان کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، جو خص مشتبہات سے نام گیا اُس نے اپنے دین اور عن اور جسل میں میں میں ہیں، جو خص مشتبہات سے نام گیا اُس نے اپنے دین اور عزت کوصاف اور بری کردیا۔ اور جو خص مشتبہات میں پڑا وہ حرام میں بڑا، جیسے چروا ہاا کرچ اگا ہ کے اردگر دجانوروں کوچ ائے تو وہ کبھی نہ کبھی نہ کبھی نے بھی جاگاہ میں داخل ہوجا کیس کے خبر دار ہر بادشاہ کی ایک جاگاہ ہوتی ہے، اور الله کی جاگاہ اُس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، خبر دارجہم میں ایک گلزا ہے اگروہ تھیک ہوجائے تو ساراجہم خراب ہوجاتا ہے، اور اگروہ خراب ہوجائے تو ساراجہم خراب ہوجاتا ہے، سنودہ انسان کا دل ہے۔

( ٢٢٤٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَدِرْهَمُ رِبًا أَشَدُّ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ سِتٌ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةٍ.

(۲۲۳۳۱) حفرت على وَالْمُؤَارِشَادِفر ماتے بیں کہ مودکا ایک درہم اللّٰہ تعالیٰ کے نزد کیکے پھتیں مرتبدزنا کرنے ہے بھی بدتر ہے۔ (۲۲۶۲۷) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِی زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِیدٍ الْمَقْبُرِیِّ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ ، أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الرِّبَا سَبْعُونَ حَوْبًا أَیْسَرُهَا نِگَاحُ الرَّجُلِ أُمَّهُ ، وَأَرْبَی الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِی (۲۲۳۳۷) حضرت ابو ہریرہ دراپنی سے مردی ہے کہ حضور اقدس مَالِنفِیکی نے ارشاد فر مایا ؛ سود کے ستر گناہ ہیں ، ان میں سب سے کم میں میں تامین اور سے ساتھ نیاز کردیری کے سرور اقدس میالین کے ارشاد فر مایا ؛ سود کے ستر گناہ ہیں ، ان میں سب سے

ورجہ ہے کہ آ دمی اپنی مال کے ساتھ زنا ( زکاح ) کرے اور بڑا سودیہ ہے کہ آ دمی اپنے بھائی کی آ برومیں دست درازی کرے۔

( ٢٢٤٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي هَانِيءٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قَرَأْت كِتَابَ أَهْلِ نَجْرَانَ فَوَجَدُت فِيهِ إِنْ أَكَلْتُمُ الرِّبَا فَلَا صُلْحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَالِحُ مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا.

(۲۲۳۸) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ میں نے اہل نجران کے مکتوب میں پڑھا اُس میں لکھا تھا، اگرتم لوگ سود کھاؤ گے تو تمہارے اور ہمارے درمیان کو کی صلیمتیں ،اورآ مخضرت مَیْلِفْظِیَجَ سودخوروں کے ساتھ صلیمتیں فرماتے تھے۔

( ٢٢٤٣٩ ) حَذَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ جَفْفَر ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الْقِيَامَةِ مُجْنُونًا يُخْتَقُ. (ابن جرير ١٠٣)

(rrrm9) حفرت سعید بن جمیر ویینی قرآن پاک کی آیت ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرَّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا تَكُمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ كي تفيرين فرماتے بين كه أن لوگول كو قيامت كے دن مجنون اٹھايا جائے گا اور ان كا گار گھوڑا حائے گا۔

( ٢٢٤٤ ) حَلَّثُنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَلَّثُنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَةُ. (بخارى ٢٠٨٢)

( ۲۲۲۴۰) حفرت ابو جیفه را تو این سے مروی ہے کہ انخضرت مِلْفَظَةَ نے سودخود اور سود کھلانے والے پرلعنت فر مائی ہے۔

( ٢٢٤١) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذُرِيسَ ، عَنُ أَشْعَتُ وَدَاوُد ، عَنِ الشَّفِيِّ ، قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّا نَامُرُكُمْ بِأَشْيَاءَ لَعَلَهَا تَصْلُحُ لَكُمْ ، وَإِنَّ آخِوَ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا قَالَ : إِنَّا نَامُرُكُمْ بِأَشْيَاءَ لَعَلَهُ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَبِينُهُنَّ لَنَا ، إِنَّمَا هُوَ الرِّبَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ آيَاتُ الرِّبَا ، فَقُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَبِينُهُنَّ لَنَا ، إِنَّمَا هُوَ الرِّبَا وَالرِّينَةُ ، فَدَعُوا مَا يَرِيبُكُم إلى مَا لَا يَرِيبُكُم.

فکان الشعبی إذا سُنَل عَنِ الشَّیء قَالَ : إِنَّمَا هُوَ الرِّبَا وَالرِّبَةُ ، فَذَعُوا الرِّبَا وَالمَّرِيبَاتِ. (احمد ١/٣٣) (٢٢٣٢) حفرت عَن بِطِيْةِ فرمات بِن كه حفرت عمر تُنْ فَي نَ خطبه ديا الله تعالى كي حدوثناء بيان كي پَعرفر مايا: بِ ثَل مِن تهمِين بِهِ يَجِه جِيزون كاعلم دينا بون شايد كه وه تهبار ب لئے فائد و چيزون كاعلم دينا بون شايد كه وه تهبار ب لئے فائد و مند بين ، ب شك آنخضرت مَلِفَقَعَةِ اس دنيا سے پردوفر ما گئے اور مند بين ، ب شك آنخضرت مَلِفَقَعَةِ اس دنيا سے پردوفر ما گئے اور مهدوبی باس كي تفصيل بيان نبين فرمائين ميں ديا تو انہوں نے جواب ديا كه بيه وداور مشكوك بھی ہے، لہذا سوداور مشكوك بھی ہے، لہذا سوداور مشكوك بھی ہے، لہذا سوداور مشكوك بھی میں ڈالنے حضرت شعبی كي چيز كم تعلق دريا فت كيا گيا تو انہوں نے جواب ديا كہ بيہ وداور مشكوك بھی ہے، لہذا سوداور مشك ميں ميں ڈالنے

والى اشياء كوچهو و دور

( ٢٢٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَقَدُ خِفْت أَنْ نَكُونَ قَدُ زِدْنَا فِي الرِّبَا عَشَرَةً أَضْعَافِهِ مَخَافَتَهُ.

(٢٢٣٣٢) حفرت عرق النوفر مات بين جُصة رب كهم كهيل مود ي بحية بحية ال بيل مزيدول كناه آكن فكل جاكير -( ٢٢٤٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : دَفَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى غُلَامٍ لَهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، فَلَحِقَ بِأَصْبَهَانَ فَتَجَرَ حَتَّى صَارَتُ عِشْرِينَ أَلْفًا ، ثُمَّ هَلَكَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ كَانَ يُقَارِف الرَّبَا ،

فَأَحَذَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَتَرُكُ مَا سِوَى ذَلِكَ. (۲۲۳۳) حضرت عبدالله بن بزیدانصاری نے اپنے غلام کو چار ہزار درہم دے کر بھیجا، وہ اصھان گیا اور اُس نے تجارت کی یہاں تک کداُس کے پاس میں ہزار درہم ہوگئے ، پھروہ غلام فوت ہوگیا ،حضرت عبداللہ دہائٹی ہے کہا گیا کہوہ غلام تجارت میں سود کی آمیزش کرتا تھا، آپ پراٹیمیڑ نے صرف چار ہزاروا پس لئے اور باقی چیے چھوڑ دیئے نہیں لئے۔

( ٢٢٤١٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِتُ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : الرِّبَا بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا ، وَالشِّرْكُ مِثْلُ ذَلِكَ. ( ٢٢٣٣٣) مَعْرَتَ عَبْدَاللهُ وَالْحُوْرُ مَاتِ بِن كَرِيود كَرَرَ سِن ياده درواز سِ بِن اورشرك بِحِي اي كَرْثل ہے۔

( ٢٥٦ ) فِي الرَّجلِ يسرِق مِن الرَّجلِ الحَدَّ أو الأرض

#### ر بن پیرو کو کو کار کار کار کار کار کار کار کار کوکی مخص کسی کی زمین چرالے

( ٢٢٤١٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورَ ، عَنْ أَيْمَنَ ، قَالَ : سمِعْت يَعْلَى يَقُولُ : سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ.

(احمد ۴/ ۱۵۲ ابن حبان ۱۹۲۳) عبل ابن حبان ۱۹۲۳) عبر المحقوم كي ابن عبان ۱۹۳۳) عدد المحقوم كي كن عبر ۱۹۳۰ ق. كي ۱۹۳۳ مي المحقوم كي د عبر ۱۹۳۰ مي المحتوم كي د عبر ۱۹۳۰ مي ال

(۲۲۳۵) حضرت یعلی دی فی فرماتے ہیں کہ میں نے حضورا کرم مِراَفِقِیَّ کوفر ماتے ہوئے سنا: جو فض کی کی زمین پر ناحق قبضہ کر لے تو اُس کو قیامت کے دن اُس زمین کی ساری مٹی اٹھانے پر مجبور کیا جائے گا۔

( ٢٢٤٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنُ هِشَامٍ بنِ عُرُونَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِفْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِّنَ الأَرْضِ ظُلُمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.

(بعضاری ۱۹۹۸ مسلم ۱۳۳۱) عشری سعد بین با هافیو فرا ترین کامل نرسول اکرم مشافعة کوفرا تربید برین کوکی شخص می کار کوکیا

(٢٢٣٣١) حضرت سعيد بن زيد والنو فرمات بي كديس نے رسول اكرم سَرِ الفَقَامَ كوفر مات ہوئے سنا : كوئى فخص زيين كا ايك ككرا

ناحق لے لے،أس كو قيامت كے دن سات زمينوں كے برابركر كے أس كے گلے ميں طوق ڈالا جائے گا۔

( ٣٢٤٤٧ ) حَلَّثُنَا ابْنُ أَبِي زَاثِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :أُخْبِرُت أَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَسُبِرِهِ أَرْضًا يَكُونُ لَهُ تَوْبَةً مَا وَجَدَ أَرْضًا يَحْفِرُهَا.

(۲۲۳۳۷) حضرت ابوعمر والشبیا فی ویشی؛ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی کہ بے شک نہیں ہے کو کی شخص جوکو کی زمین جرائے اُس کے

لئے تو یہ ہوگی نہیں یائی کوئی زمین جواس کے لئے کھودی جائے۔

( ٢٢٤٨ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بلال ، قَالَ :حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِجْلانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَدْ

أرضين. (مسلم ٣٣ - احمد ٢/ ٣٨٨) ( ۲۲۳۴۸ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنے سے مردی ہے کہ حضور اقدس مَلِّ ﷺ نے ارشاد فر مایا: جو محض ناحق زمین کا نکزا لے لیے تو قیامت

کے دن سات زمینوں کا اُس کے گلے میں طوق ڈ الا جائے گا۔

( ٢٢٤٤٩ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مَنْصُور بْن حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْل ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيٍّ فَأَتَا رَجُلْ فَقَالَ : هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيْك ؟ فَغَضِبَ ، فَقَالَ : مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَىَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ غَيْرَ أَنَّهُ حَلَّثِنِي بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ، قَالَ :مَا هُنَّ ؟ قَالَ :لَكَنَ اللَّهُ مَن

لَعَنَ وَالِدَهُ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ.

(بخاری ۱۱ احمد ۱/ ۱۱۸

(۲۲۳۲۹) حضرت ابوطفیل فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی جان کھ کی خدمت میں حاضرتھا ،آپ کے پاس ایک مخف آیا اور عرض کیا ،کر

آتخضرت مُلِّفَظِيَّةً نِے آپ کو بچھ راز کی ہاتیں بتائی ہیں؟ حضرت علی وافق عصد میں آ گئے اور فرمایا که آمخضرت مَلِفظَیَّةً نے مجھ ت الیک کوئی سرگوژی نبیس فر مائی جس کولوگوں ہے چھپایا ہو،سوائے اس کے کہ مجھے چارکلمات سکھلائے ہیں، اُس نے عرض کی کیا وہ کون

ے کلمات ہیں؟ آپ داٹھ نے فرمایا: اُس پراللہ کی لعنت جو والدین پرلعنت کرے،اوراُس پراللہ کی لعنت جوغیراللہ کے نام پر ذر

کرے، اُس پرانٹد کی لعنت جوفسادی کوٹھ کا ندد ہے، اور اُس پرانٹد کی لعنت جوز مین کی ملکیت کوتبدیل کرد ہے۔

( ٢٢٤٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ محمد بْنِ عقيل ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي مَالِلكٍ

الْأَشْعَرِيُّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْظُمُ الْفُلُولِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ذِرَاعُ أَرْضِ يَسْرِقُهَا الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُل ، وَالْجَارَانِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْأَرْضُ فَيَسْرِقُ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ فَيَطَوَّقُهُ مِنْ سَبْحَ

أرَضِينَ. (احمد ٣٣١ علبواني ٣٣٦٣)

(۲۲۳۵۰) حفرت ابو ما لک اشعری وال سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِرافقی فی نے ارشادفر مایا ؛ اللہ کے نزد یک قیامت کے دار

هي مصنف ابن الي شيبرس جم (جلد ٢) كي مستف ابن الي شيبرس جم (جلد ٢) كي مستف ابن الي شيبرس جم (جلد ١) سب سے بوادھوکہ یہ ہوگا کہ می مخص کی مجھز مین دوسرا چرا لے،اور دو پڑوسیوں کے درمیان زمین مشترک ہواوران میں سے ایک ساتھی کی زمین پر قبضہ کر لے، پس ایس مخص کے گلے میں سات زمینوں کا طوق ڈ الا جائے گا۔

( ٢٢٤٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوص ، عَنْ طَارِقِ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، فَالَ :لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةً : مَنْ أَهَلَّ لِغَيْرِ اللهِ ، وَمَنْ آوَى مُحْدِنًا ، وَمَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ ، وَمَنْ سَرَقَ الْمَنَارَ ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَا الْمَنَارُ ؟ قَالَ :

الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ أَرْضِ صَاحِبِهِ فِي أَرْضِهِ. (٢٢٣٥١) حضرت ابن سابط فرمات ميس كه الخضرت مَلِفَقَعَةً في جيارة دميون يرلعنت فرمائي، جوغيرالله كي نام يرقر باني كرد، جو

فسادی کوٹھکا نہ دے، جووالدین کی نافر مانی کرے، اور جومنار کو چوری کرے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے بوچھا کہ منار سے کیا مراد ہے؟ جوابے بھائی کی زمین لے کراپی زمین میں شامل کر لے۔

( ٢٢٤٥٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ فَطَوَّقَتْهُ ذَوَاتُ الْأَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ تَحْمِلْهُ.

(۲۲۳۵۲) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ جو محض ناحق زمین پر قبضہ کر لے تو قیامت کے دن مالکان زمین اس کوطوق بہنا کیں گے، جس کووہ اٹھانہ سکے گا۔

( ٢٢٤٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّحِيمِ بِنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ ، عن كريب ، قَالَ : سَمِقْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَلْعُونُ مَنِ انْتَقَضَّ شَيْئًا مِنْ تُخُومِ الأرْضِ بِغَيْرِ حَقَّهِ.

(احمد ا/ ٢١٤ ابن حيان ١٣١٤) (٢٢٣٥٣) حفرت ابن عباس وافي سے مروى ہے كہ حضور اقدس مِلْفَظِيَا في ارشاد فرمایا: أس برلعنت ہے جو بغیر حق كے زمين كى

گھاس وغیرہ میں ہے چھ کی کردے۔

### ( ٢٥٧ ) مَنُ قَالَ المسلِمون عِند شروطِهِم

اس مخص کے بیان میں جواس بات کا قائل ہے کہ سلمان اپنی طے شدہ شروط کے مطابق

#### معاملات کریں گے

( ٢٢٤٥٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : بَلَغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْمُؤمِنونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ. (ترمذى ١٣٥٢ ابوداؤد ٣٥٨٩) (۲۲۲۵۴) حضرت عطاء سے مروی ہے کہ حضورا قدس مُرافِظَةَ نے ارشاد فر مایا: مسلمان اپنی شروط کے مطابق معاملہ کریں گے۔

( ٢٢٤٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ يَنِي كِنَانَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) المستخط ١٢٣ ﴿ ١٣٨ ﴿ ١٣٨ ﴾ كتاب البيوع والأفضية ﴿ ١٣٨ ﴾ يَقُولُ: الْمُسْلِمُ عِنْدَ شُرْطِهِ.

(٣٢٣٥٥) حضرت عمر رفافق ارشادفر ماتے ہیں کەمسلمان اپی شرط کے موافق معاملہ کرےگا۔

( ٢٢٤٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا لَمْ

(۲۲۳۵۱) حضرت شریح فرماتے ہیں که سلمان اپنی شرط کے موافق معاملہ کرے گا جب تک کداس میں اللہ کی نافر مانی نہ ہو۔

( ٢٢٤٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، قَالَ، سَمِعْت شُرَيْحًا يَقُولُ لِلكُلِّ مُسْلِمِ شَرْطُهُ.

(۲۲۲۵۷) حضرت شرح میشید فرماتے ہیں کہ ہرمسلمان کے لئے اپنی شرط پیمل کرناضروری ہے۔

( ٢٢٤٥٨ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ ، فَقَالَتْ :إنَّ ابْنَتِي

بِيعَتْ عَلَى شَرْطِ أَنْ لَا تُبَاعَ ، قَالَ : ابْنَتُك عَلَى شَرْطِهَا.

( ۴۲۲۵۸ ) حضرت اساعیل فرماتے ہیں کدایک خاتون حضرت معنی ویشینہ کی خدمت میں آئی اور عرض کیا: میری بیٹی نے اس شرط پر نع کی ہے کہ اُس کوفرو خت نہیں کیا جائے گا،آپ نے فرمایا تمہاری بٹی اپن شرط پر ہے۔ (اُس شرط پر عمل کرنا ضروری ہے۔)

( ٢٢٤٥٩ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ الْأَشْجَعِيِّ :أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَاسْتَثْنَى الْبَائِعُ جِلْدَهُ فَبَرِىءَ الْبَعِيرُ ، فَاخْتَصْمَا إِلَى عُمَرَ

فَأَرْسَلَهُمَا إِلَى عَلِيٌّ فَقَالَ عَلِيٌّ :يُقَوَّمُ الْبَعِيرُ فِي السُّوقِ فَيَكُونُ لَهُ شَرْوَى جَلْدِهِ. (۲۲۳۵۹) حفرت عمر و بن راشد ہے مر دی ہے کہ ایک شخص نے کی ہے اونٹ خرید اوہ اونٹ بیارتھا، باکع نے اونٹ کی کھال کا

اشٹناءکر دیا، پھر اونٹ بعد میں ٹھیک ہو گیا، وہ دونوں اپنا جھگڑا لے کر حضرت عمر دیا ٹیؤ کے پاس گئے، حضرت عمر دیا ٹیؤ نے اُن دونوں کو حضرت علی بڑی تھے کے پاس بھیج دیا۔حضرت علی بڑیٹو نے ارشاد فرمایا: بازار میں اونٹ کی قیمت لگائی جائے اور اُس کو کھال کی

( ٢٢٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هشام ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، قَالَ :له شرواه.

(۲۲۳۷۰) حفزت شرح بیشید بھی یہی فرماتے ہیں۔

( ٢٢٤٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ زَيْدٍ : فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا

وَاشْتَرَطَ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ : شَرْوَى الرَّأْس. (۲۲۳ ۱۱) حفرت زیدے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے کی کواونٹ فروخت کیااور سری کی شرط لگادی، آپ نے فرمایا اُس کو

سری کے مثل دیا جائے گا۔

( ٢٢٤٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَالِدَةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :بَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا مَرِيضًا وَاشْتَرَطَ رَأْسَهُ

معنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) ﴿ معنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) ﴿ معنف ابن البيرع والأقضية ﴿ معنف ابن البيرع والأقضية ﴾ وَمُسِكَهُ ، فَبَرِءَ الْبَعِيرُ فَلَمْ يَنْحَرْهُ فَقَالَ لَهُ شُوَيْحٌ :أَعْطِهِ شَرْوَاهُ ، فَذَكَرْتِه لِعَامِرٍ فَقَالَ :قَضَى عَلِيٌّ وَشُوَيْحٌ

بالشُّرُوك. (۲۲۳۷۲) حضرت محمد بیشید سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو بیار اونٹ فروخت کیا اور اُس کی سری اور کھال کی شرط لگا دی (منتثیٰ کردیا)اونٹ ٹھیک ہوگیااوراُ س خص نے اُس کو ذ کے نہ کیا،حضرت شریح پایٹھیئانے فرمایا: اُس کواُس کامثل دیا جائے۔راوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامرے اِس کا ذکر کیا،آپ نے فرمایا:حضرت علی میں تی اور حضرت شرح کے پیٹی دونوں نے مثل کا فیصلہ

( ٢٢٤٦٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

(۲۲۳ ۹۳) حضرت علی تفایخ نے ارشاد فر مایا: مسلمان اپنی شرطوں کے موافق معاملہ کرتے ہیں۔ ( ٢٢٤٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشَّرُوطِ.

(۲۲۲۷۴) حفزت عمر دفاتند نے ارشاد فرمایا :حقوق کا خاتمہ شرط کے موافق ہونا جا ہے۔

#### ( ٢٥٨ ) النَّجشُ فِي البيعِ

خریدنے کاارادہ نہ ہواور چیز کی قیمت کوویسے ہی بوھانا تا کہلا کچ میں آ کر دوسرا اُس کوخرید لے

( ٢٢٤٦٥ ) حَلَّتُنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عن ابى هريرة ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَاغُضُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا.

(بخاری ۴۰۸ احمد ۲/ ۵۰۱) (٢٢٣١٥) حفرت ابو ہریرہ رہ اٹائٹ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّنظے ﷺ نے ارشاد فر مایا بڑھ کڑھ بولی نہ لگاؤ (جب کہ خرید نا نہ ہو )

آپس میں بخص شرکھو،اورآپس میں حسدمت کرو،اوراللہ کے بندے بھائی بھائی بن کررہو۔ ٢٢٤٦٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

النَّاجِشُ آكِلُ الرِّهَا خَائِنٌ. (۲۲۳۷۲) حضرت ابن ابی او فی ویشیز فرماتے ہیں کہ جان بو جھ کر قیمت بڑھانے والاسودخوراور خائن ہے۔ ، ٢٢٤٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّي ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، مِثْلَهُ.

(۲۲۳۷۷) ابن الي او في سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ

هي معنف ابن الي شيرم (جلد ۲) في معنف ابن الي شيرم (جلد ۲) في معنف ابن اليسير عمر (جلد ۲)

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَنَاجَشُوا. (بخارى ٢١٣٠ مسلم ٥١)

(۲۲۳۱۸) حضرت ابو ہریرہ والٹی ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مُؤلِفَقِیجَ نے ارشاد فرمایا: خریدنے کاارادہ نہ ہوتو قیمت کومت بڑھاؤ۔

( ٢٢٤٦٩ ) حَلَّتَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :النَّجْشُ لَا يَحِلُّ.

(٢٢٣١٩) حفرت عربن عبدالعزيز فرمات بي كركسي كي قيت ير قيت لگانا جائز نبيس بـ

#### ( ٢٥٩ ) من كرة أكل ربح ما لم يَضُمَن

جوحفرات ربح مالم يضمن كے تناول كرنے كونا يبندكرتے ہيں يعنی ايسے سامان كوفروخت كرنا

جواس نے خریداتو ہولیکن اُس پر قبضہ نہ کیا ہوتو ایسی بیع درست نہیں ہے اور ایسا نفع حلال نہیں ہے ( ٢٢٤٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَبْدِ

الرَّحْمَن بُن أَبِي لَيْلَى: حَدِّثْني حَدِيثًا تَجْمَعُ لِي فِيهِ أَبُوَابَ الرِّبَا، قَالَ: لاَ تَأْكُلُ شَفَّ شَيْءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ صَمَانُهُ.

(۲۲۳۷) حضرت مجامد ويطيئة فرمات بين كديس في حضرت عبدالرحن بن الي ليلي عيم من كيا كدآب مجھے وہ حديث سنا كيں جس

میں آپ نے میرے لیے رہاکی اقسام کوجمع کیا ہے۔ جو آپ نے میرے لئے جمع کی ہو، آپ نے فرمایا کسی ایسی چیز کے نفع کو ہرگز

مت کھانا جس کے نقصان کا تو ضامن نہ ہو۔

( ٢٢٤٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ :بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَّابُ بْنَ أَسِيدٍ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَ :تَدُرِى إِلَى أَيْنَ بَعَثْتُك ؟ بَعَثْتُك إِلَى أَهْلِ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ :

انْهَهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

(ابوداؤد ۳۳۹۸ نسائی ۹۲۲۷)

(۲۲۲۷) حفرت عمر و بن شعیب سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَا النظافی نے حضرت عمّاب بن اسید واللہ کی کو کہ والوں کی طرف بھیجا

اور فر مایا جمہیں معلوم ہے میں نے شہبیں کہاں بھیجا ہے؟ میں نے شہبیں اللہ والوں کے پاس بھیجا ہے، پھر فر مایا اُن کو حار چیز وں

ے منع کرتا ، بیج اور قرض ہے ، ایک بیج میں دو شرطیں لگانے ہے ، اور اس شے کے نفع کواستعال کرنے ہے جس کے نقصان کا

بھی وہ ضامن نہ ہولیعنی جب تک نفع ونقصان دونوں میں شرکت نہ ہوتو نفع بھی استعال نہیں کر سکتے ) ہے اور اُس چیز کی بیج ہے

( ٢٢٤٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُقَيْبٍ:أَنَّ جَدَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً نَهَاهُمْ، عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمُ يَضَمَنُوا.

( ۲۲۲۷۲) حضرت عمرو بن شعیب سے مروی ہے کہ اُن کے دادا جب تجارت کا سامان بھیجے تو اُن کومنع کرتے تھے اور قرض سے،

مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد٢) كي ١٧٥ كي كان الي شيرمتر جم (جلد٢)

ا یک بھتے میں دوشرطیں لگانے سے،اور اس شے کے نفع کواستعال کرنے ہے جس کے نقصان کا بھی وہ ضامن نہ ہولیعنی جب تک نفع و نقصان دونوں میں شرکت نہ ہوتو نفع بھی استعال نہیں کر کیتے ) ہے۔

( ٢٦٠ ) مَنْ رخَّصَ فِي العِينةِ

جنہوں نے ادھارزیادہ قیت پر بیچنے کی اجازت دی ہے

٢٢٤٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ سَعدٍ :أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ اسْتسلَفَ حَرِيرًا

'۲۲۴۷ کفرت جابر بن زیدنے رہٹم ادھارلیا۔اس تاوان کے بدلہ میں جوان کو بہنچا۔

٢٢٤٧٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْعِينَةِ إِذَا كَانَتْ عَلَى وَجُهِ الصَّحَّةِ.

ر ۲۲۲۷ معرت ابراجیم فرماتے ہیں کدادھاریج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر صحت کی شرائط پوری ہوں۔

٢٢٤٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ،

(۲۲۴۷۵) حفرت ابراہیم ،حفزت شعبی اور حضرت قاسم فر ماتے ہیں کہادھارم ہنگا بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

٢٢٤٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قُرَير ، قَالَ :سُيْلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنِ الْعِينَةِ ؟ قَالَ :

كَانَ الرَّجُلُ يُخْرِجُ متاعه إِلَى السُّوقِ ، فَيَبِيعُ بِالنَّقُدِ وَيَبِيعُ بِالنَّسِينَةِ.

(۲۲۳۷۲) حفزت ابن سیرین سے تع عینہ کے متعلق دریافت کیا گیا؟ فرمایا جب آ دمی اپنا سامان بازار میں لے کرجا تا ہے، تو وہ

٢٢٤٧٧ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَلَّانَا أَبُو كَعْبٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ:سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ بَيْعِ الْحَرِيرِ؟ فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَشْتَرِى الْمَتَاعَ ، ثُمَّ يَضَعُهُ ، فَإِنْ وَجَدَ رِبْحًا بِالنَّقْدِ بَاعَهُ ، وَإِنْ وَجَدَ رِبْحًا بِالنَّسِينَةِ بَاعَهُ

المرات ابن سيرين سے ريشم كى تج (ادھار) كے متعلق دريافت كيا گيا؟ آپ نے فرمايا: جب آدمي سامان فروخت کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سامان رکھتا ہے پھرا گراُس کو نفع نفتد مل رہا ہوتو بھی فروخت کر دیتا ہے اور نفع ادھار میں مل رہا ہو پھر بھی

٢٢٣٧٨) حفرت اللح فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت قاسم سے دريافت كيا كہ: ايك فخص مجھ سے كندم اور زيتون طلب كرتا ہے

٢٢٤٧٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْقَاسِمِ : الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنَّى الْحِنْطَةَ وَالزَّيْتَ وَلَيْسَ عِنْدِي إِلْأَأَنَّهُ قَلْدُ عَرَفَ سِعْرَ ذَلك ، أَوْ عَرَفْتِه فَاشْتَرَيْتِه ، ثُمَّ أَبِيعُهُ إِيَّاهُ إِلَى أَجَلِ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

عَنِ الشُّعْبِيِّ . وَسُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالُوا : لا بَأْسَ بِالْعِينَةِ.

بجهرما مان نفذفر وخت كرتا ہے اور بچھرما مان ادھار۔

هي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلد ٢) في هي هذه ) هي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلد ٢)

اورمیرے یاس بیددونوں نبیں ہیں لیکن میں ان کا بھاؤ جانتا ہوں اور ان کے متعلق جانتا ہوں میں خرید لیتا ہوں پھر میں اُس کوایک مدت کے بعد فروخت کرسکتا ہوں؟ فر مایا ہاں۔

#### ( ٢٦١ ) الرهن فِي العِينةِ

#### ادهار بيع ميں ربمن ركھنا

( ٢٢٤٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :خُذْ رَهْنَّا فِي الْعِينَةِ.

(۲۲۳۷) حفرت عطاء فرماتے ہیں کدادھار تیج میں رہن طلب کرلو۔

( ٢٢٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَدُرُ بُنُ حُويْزَةً، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الرَّهْنِ فِي الْعِينَةِ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ.

( • ٢٢٥٨ ) حفرت معنى سے تي عيد ميں رئن كے متعلق دريافت كيا كيا؟ آپ نے فرماياس مي كوئى حرج نبيں \_

( ٢٢٤٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَرْزُوقٍ التَّيْمِينَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِي الرَّهْنِ فِي الْعِينَةِ :تُوفِّي

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ.

(۲۲۲۸۱) حفرت ابراہیم بیج عینه میں رہن کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مِزَفِظَةَ نے اس حال میں وفات پائی کہ آپ کی زرہ رېن رکمي بوني تحي\_

( ٢٢٤٨٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلِ ، عَنِ الضَّحَاكِ : أَنَّهُ كُوهَهُ.

(۲۲۲۸۲) حفرت ملحاك اس كونا بسندكرتے بير۔

### ( ٢٦٢ ) بيع السمكِ فِي الماءِ وبيع الآجامر

# یانی میں محصلی کی بیچ کرنا ،اور جھاڑیوں کی بیچ کرنا

( ٢٢١٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ الْكَاهِلِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غُرَرٌ.

( ۲۲۴۸۳ ) حفرت ابن مسعود والثاني فرماتے بيں ياني ميں مجھلي كي نتاج مت كرويردهوكا ہے۔

( ٢٢٤٨٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُفِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَرِهَ ضَرْبَةَ التَّالَه.

(۲۲۸۸۳) حفرت ابرائيم جال پهينك كرئيع كونا پند بجهة تھ\_(جال پهينك سے پہلے بى يدكهدكريع كرنا كداس ميں جتني محيلياں آئيں اُن کی بيج كرتا ہوں)۔

( ٢٢٤٨٤ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ ضَرْبَةَ القانص.

- (۲۲۲۸۵) حفزت ابراہیم سے ای طرح مروی ہے۔
- ( ٢٢٤٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَعَطَاءٍ : أَنَّهُمْ كَرِهُوا بَيْعَ الآجَامِ.
  - (٢٢٣٨٦) حضرت جابر، عامراور حضرت عطاء بيليد جهار يول كي نتع كونا يسندكرت تحص
  - ( ٢٢٤٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أنه كره بيع الآجام.
    - (۲۲۲۸۷) حفزت ابراہیم جھاڑیوں کی بیچ کونا پند سجھتے تھے۔
    - ( ٢٢٤٨٦ ) حَلَّثَنَّا سُفِّيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحَّصَ فِي بيع الآجَامِ.
      - (۲۲۴۸۸) حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جھاڑیوں کی فروخت کی اجازت (رخصت ) دی تھی۔

#### ( ٢٦٣ ) بيع خِدمةِ المدبّرِ

#### مد برغلام کی خدمت کی بیج

( ٢٢٤٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيمٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ تُبَاعُ خِدْمَةُ الْمُدَبَّرِ إلاّ مِنْ نَفْسِهِ.

(۲۲۳۸۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مد برغلام کی خدمت کی تیج مت کرو بگرا پے لئے۔ (آقا خودخرید سکتا ہے۔)

( ٢٢٤٠) حَلَّائَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :لَا بَأْسَ بِخِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ ، وَكَانَ الزُّهْرِئُ يَقُولُهُ.

(۲۲۳۹۰) حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں مد برغلام کی خدمت کی بیچ میں کوئی حرج نہیں ہے اور حضرت زہری بھی یہی فر'ماتے تھے۔

( ٢٢٤٩١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ : عَن أيوب السختياني ويحيى بُنِ عتيق ، عن ابن سِيرين ، قَالَ : لاَ بأس ببيع خدمة المدبر من نفسه.

(۲۲۳۹۱) حفزت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ مد برغلام کی خدمت کو فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اپنے لئے فروخت کرے۔

( ٢٢٤٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ : أَنَّ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا غُلَامٌ فَأَعْتَقَاهُ عَلَى أَنْ يَخُدُمَهُمَا مَا عَاشَا ، فَاشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ نَصِيبَ صَاحِبِهِ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۲۳۹۲) حضرت یونس سے مردی ہے کہ دوآ دمیوں کا ایک غلام تھا، انہوں نے اُس کواس شرط پر آزاد کیا کہ دہ اُن کی خدمت کرے گاجب تک زندہ رہیں، پھراُن میں ایک نے اپنے ساتھی کا حصہ خرید لیا، پھر حضرت ابن سیرین سے اِس کے متعلق ڈریافت کیا گیا آپ نے اس میں کوئی حرج نہ سمجھا۔ ﴿ مَعْنَدَ ابْنَ الْيُشْدِيمُ (جُلُولُ) لَيْهِ مَنْ الْمُعْبَةَ ، عَنِ الْمُحَكِّمِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ( ٢٢٤٩٢ ) حَدَّقَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ خِدْمَةَ مُدَّبَّرٍ. (بيهقى ٣١٢)

(٢٢٣٩٣) حضرت ابوجعفر سے مروى بے كم التحضرت مَلِفَقِيَّةَ في مد برغلام كى خدمت كوفروخت فرمايا۔

( ٢٦٤ ) من كرة شِراء السرقة

جوحضرات چوری والے مال (چیز) کے خریدنے کونا پیند کرتے ہیں

( ٢٢٤٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا دَخَلْت سُوقَ الْمُسْلِمين فَاشْتَرِ مَا وَجَدْت مَا لَمْ تَعْلَمُ أَنَّهُ خِيَانَةٌ ، أَوْ سَرِقَةٌ.

(۲۲۳۹۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جبتم باز جاؤتو جو ملے اس کوخرید سکتے ہو جب تک تم کومعلوم ندہوجائے کہ بیٹے چوری یا خیانت کی ہے (تب نفریدنی جاہے)۔

( ٣٤٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ ، فَقَدُ شَرَكَ فِي عَارِهَا وَإِنْمِهَا.

(حاكم ٣٥ - بيهقى ٣٣٥)

(۲۲۳۹۵)حضوراقدس مَافِظَةَ كاارشاد ہے،جس مخص كومعلوم ہوكہ يد چورى كامال ہے پيم بھى اُس كوخريد لے تووہ اُس كى چورى اور محکناہ میں شریک ہے۔

( ٣٢٤٩٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبِيدَةَ : أَشْتَرِى السَّرِقَةَ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَأَشْتَرِى الْحِيَانَةَ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهَا خِيَانَةٌ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَأَشْتَرِى نَيْلَ الْعَمَلِ ؟ قَالَ : وَهَلْ تَسْتَطِيعُ تُرْكُهُ ؟.

( ٢٢٤٩٧ ) حَلَّانَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ بِمِثْلِهِ.

(٢٢٣٩٤) حفرت عبيده سے اى طرح مروى ہے۔

( ٢٦٥ ) فِي أَجِرِ السَّمسارِ حميش ايجنث كااجرت لينا

( ٢٢٤٩٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ :أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَجْرَ السَّمْسَارِ إِلَّا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ.

(۲۲۳۹۸) حفرت جماد کمیشن ایجنٹ کا جرت لینے کونا پیند کرتے تھے ہاں گرا جرت متعین ہو۔

( ٢٢٤٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ :مَا لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ قَالَ : لَا يَكُونُ سِمْسَارًا.

(۲۲۳۹۹) حضرت طاوُس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس واٹنو سے دریافت کیا کہ شہری دیباتی کو کیا پھیٹیں ﷺ سکتا؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ دلال(ایجنٹ)نہیں بن سکتا۔

( . ٢٥٥٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالُوا : لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِذَا اشْتَرَى يَدًّا بِيَدٍ.

ر ۲۲۵۰۰) حضرت تھم، حضرت ابراہیم اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کدا گر نقد خریدے تو کمیش ایجنٹ کی اجرت دینے میں کوئی حصرت میں م

( ٢٢٥٠١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْكُ أَبُو عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ السَّمْسَرَةِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا. (٢٢٥٠١) حفرت ليك فرمات بين كدين في حضرت عطاء مسكيثن وين كمتعلق دريافت كيا؟ آپ فرمايا اس من كوئى حرج نهين -

( ٢٢٥.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ السَّمْسَرَةَ.

(۲۲۵۰۲) حضرت سفیان کمیشن کونا پیند کرتے تھے۔

#### ( ٢٦٦ ) مَنْ كَانَ لاَ يرى فِي الحيوانِ شفعةً

#### (۱۱۱۱) من قال لا يري في العيواب مقعد

جوحضرات حيوان ميں شفعه كودرست نہيں سمجھتے

( ٢٢٥.٣ ) حَدَّثَنَا عُنْدُرْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا : فِي الْعَبْدِ شُفْعَةً ؟ قَالاً : لاً.

(۲۲۵۰۳) میں نے حماداور تھم سے بوچھا کہ غلام میں شفعہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس میں شفعہ نہیں ہے۔

( ٢٢٥.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : قضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفُعَةِ فِي كُلُّ شَيْءٍ. (ترمذي ١٣٧١)

(۲۲۵۰۴) حضرت ابن الى مليك سے مردى ب كه المحضرت مُؤَفِينَا الله في مرچيز ميں شفعه كافيصله (علم) فرمايا۔

( ٢٢٥.٥) حَدَّثَنَا مُعَادٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ.

(۲۲۵۰۵) حضرت حسن فرماتے تھے كرحيوان ميں شفعه نبيس ب

﴿ ٢٢٥.٦ ﴾ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةً ، عَنْ أَبِي بَكُر بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ

: قَالَ عُثْمَانُ : لَا شُفْعَةَ فِي بِنْمٍ ، وَلَا فَحْلِ وَالْأَرَفُ تَقْطَعُ كُلَّ شُفْعَةٍ. (مالك 212 عبدالرزاق ١٣٣٢) (٢٢٥٠٢) حضرت عثان فرماتے ہیں کہ کنویں میں اور کل (نرکھجور کا درخت) میں شفعہ نہیں ہے اور دوزمینوں کی درمیانی حدقاصل تمام باہمی شفعوں کوشتم کردیتی ہے۔

( ٢٢٥.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجِلِتَّى ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: فِي التَّوْبِ شُفُعَةٌ ؟ قَالَ: نَعُمْ.

(١٠٥٠) حضرت عطاء سے دریافت کیا گیا کہ کیڑے میں شفعہ ہے؟ آپ نے فر مایا: ہاں۔

### ( ۲۶۷ ) البکیس یا تیجیه رجلانِ برس (بنوا) پر دو شخص دعویٰ کریں

( ٢٢٥.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِح ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى وَابْنِ هُبُرُمَةَ وَرَبِيعَةَ الرَّأْيِ ، قَالُوا فِى رَجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْكِيسُ ، فَيَقُولُ هَذَا : لِى بُعْضُه ، وَيَقُولُ هَذَا : لِى كُلَّهُ.

قَالَ ابْنُ شُبُرُمَةُ :لِلَّذِي قَالَ :هُوَرلِي كُلُّهُ ، نِصْفُهُ خَالِصًا ، وَيَكُونُ مَا بَقِيّ بَيْنَهُمَا.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْكَى :الثلث والثلثان.

وَقَالٌ ربيعة : هو بينهما نصفان.

(۸۰ ۲۲۵) حضرت ابن الی کیلی ،حضرت ابن شہر مداور حضرت ربیعة الرائی ایسے دواشخاص کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ جن کے پاس ایک برس ہوان میں ایک آ دھے کا اور ددوسراتمام بٹوے کا دعویٰ کرر ماہو۔حضرت ابن شہر مدنے فر مایا جس نے کل کا دعویٰ کیا ہے آ دھا تو خالص اُس کا ہے، اور باقی آ دھا اُن دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگا،حضرت ابن ابی کیلی نے فر مایا: ایک کوایک تہائی اور دوتر کو دوتہائی ملے گا، اور حضرت ربیعہ نے فر مایا وہ پورا دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا ہوگا۔

( ٢٢٥.٩) حَدَّثَنَا جرير ، عن مغيرة ، عن الحارث: في رجلين بينهما مال ، فادعى الواحد نصفه ، وادعى الآخر الثلثين. قَالَ: يعطى صاحب الثَّلُثَيْنِ نِصْفُ الْمَالِ ، لَأَنَّ صَاحِبَ النَّصْفِ قَلْهُ بَرِىءَ مِنَ النَّصْفِ ، وَيُعْطَى الْفَاشِين. قَالَ: يعطى صاحب الثَّلُثَيْنِ نِصْفُ الْمَالِ ، لَأَنَّ صَاحِبَ الثَّلُثَيْنِ قَلْهُ بَرِىءَ مِنَ النَّكُثِ ، وَيَهَى سُدُسٌ فَكِلاَهُمَا يَدَّعِيهِ ، وَتَعْمَا يَدَّعِيهِ ، وَيَهَى سُدُسٌ فَكِلاَهُمَا يَدَّعِيهِ ، فَهُو بَيْنَهُمَا نِصْفَيْن.

(۲۲۵۰۹) حفرت حارث نے مروی ہے کہ دو مخصول کے درمیان مال مشترک تھا،ان میں سے ایک نے نصف مال کا دعویٰ کیا،اور دوسرے نے دو تہائی کا ،فر مایا: دو تہائی والے کو نصف مال ملے گا، کیونکہ جس نے نصف کا دعویٰ کیا ہے وہ دوسر نصف سے بری ہو گیا ہے،اور جس نے آ دھے کا دعویٰ کیا تھا اُس کو ثلث دیں گے، کیونکہ دو ثلث والا ایک ثلث سے بری ہے،اور باتی چھٹا حصہ رہ گیا ہے،الہذابید دنوں کے مابین مشترکہ وگا۔

### ( ٢٦٨ ) مَنْ قَالَ لا يباع الرّهن إلا عِند سلطانٍ

#### جویفر ماتے ہیں کہ رہن کو بادشاہ کے پاس ہی فروخت کیا جائے گا

( ٢٢٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لَا يَبَاعُ الرَّهُنُ إِلَّا عِنْدَ سُلُطَانِ.

(۲۲۵۱۰) حضرت ابن سيرين فرمات بيل كدربن بادشاه كي پاس بى فروخت كياجائ كا-

( ٢٢٥١١ ) حَلَّكُنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، قَالَ : بَعَنِنى مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ إِلَى إِيَاسَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عَلَى الْقَضَاءِ ، فَقَالَ : قُلُ لَهُ : إِنَّ عِنْدِى غَزْلًا رَهْناً قَدُ خَشِيت أَنْ يَفُسُدَ ، فَأَمَرَنِى أَنْ أَبِيعَهُ.

(۲۲۵۱) حضرت خالد فرماتے ہیں کہ محمد بن سیرین نے مجھے ایاس بن معاویہ کے پاس بھیجا جو کہ قاضی تھے،اور فرمایا اُن سے کہو: میرے پاس رنمن میں رکھوایا ہواسوت (اون وغیرہ) ہے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ (رکھارکھا) خراب ہوجائے گا۔ آپ نے مجھے تھم دیا کہ اُس کوفروخت کردوں۔ `

### ( ٢٦٩ ) مَنْ رخَّصَ فِي الحكرةِ لِما لاَ يضرّ بالنَّاسِ

جوحضرات اس چیز کی ذخیره اندوزی کی اجازت دیتے ہیں کہ جسعوام کا نقصان نہ ہو

( ٢٢٥١٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ كَانَ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ.

(۲۲۵۱۲) حفزت معيد بن المسيب زيون كوجع فر مايا كرتے تھے۔

( ٢٢٥١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْخَبَّاطِ ، قَالَ : كُنْتُ أَبْنَاعُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ النَّوَى ، وَالْعَجَمَ ، وَالْخَبَطَ فَيَحْتَكِرُهُ.

(۲۲۵۱۳) حفرت مسلم الخباط فرماتے ہیں کہ میں سعید بن المسیب کے لیے تھجور کی تشکی، چھوارے کی تشکی اور خشک ہے خریدلیا کرتا تھااور وہ ان کوجمع کرلیا کرتے تھے۔

#### ( ٢٧٠ ) المرأة تصدق مِن بيتِ زوجها

### عورت اپنے خاوند کے گھر سے صدقہ کرسکتی ہے

( ٢٢٥١٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنُ شَقِيقٍ ، عَنُ مَسْرُوقٍ ، عَنُ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زُوْجِهَا غير مفسدة كَانَ لَهَا أَجُرُهَا ، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ. زَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ :مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنتَفَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْنًا. (بخاری ۱۳۲۵۔ مسلم ۱۷۰۰) (۲۲۵۱۳) حضرت عائشہ مِنینین سے مردی ہے کہا گرعورت خادند کے گھر ہے چیج طریقہ سے صدقہ کرے تو اُس کا اجراُس کو ملے گا،

( ۲۲۵۱۴) حفرت عائشہ تھاہیں سے سروی ہے کہ اگر تورث حادید سے طریعے کا سریفہ سے مندویہ کرنے وا ۱۴ افران کو ہے 60 اور خاوند کو کمائی کی مثل اور عورت کوخرچ کرنے کے مثل ،اور خازن کو بھی اُسی کے مثل اجر ملے گا ،اور حضرت ابو معاویہ کی روایت میں اس کا ضافہ ہے کہ اُن کے اجر میں کمی کیے بغیر۔

( ٢٢٥١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَأَلَتُه امْرَأَةُ فَقَالَتُ : يُأْتِى الْمِسْكِينُ أَفَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِى بِغَيْرٍ إِذْنِهِ ؟ فَكْرِهَهُ ، وَقَالَ لَهَا :أَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِحُلِيْكَ يَغُدُ إِذْنِك.

(۲۲۵۱۵) حضرت ابن عباس والفوس ایک خاتون نے دریافت کیا کہ! میرے پاس سکین آتا ہے کیا میں شوہر کی اجازت کے بغیر اُس کے مال میں سے صدقہ کرسکتی ہوں؟ آپ نے اِس کونا پہند فر مایا: اوراُس کو کہا: کیا تو اپنے شوہر کواجازت دے گی کدوہ تیرازیور تیری اجازت کے بغیرصدقہ کردے؟ '

( ٢٢٥١٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا تَصَّذَقُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مِنْ قُوتِهَا ، فَأَمَّا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَيَكُونُ الْأَجُرُ بَيْنَهُمَا.

(۲۲۵۱۲) حضرت ابو ہریرہ وہ ہو اور استاد فرماتے ہیں کہ خاتون اپنی غذا (خوراک) کے علاوہ صدقہ نہ کرے،اور خاوند کے مال میں بغیرا جازت کےصدقہ کرنا حلال نہیں ،اور (اگر کر دیاتو) ثواب دونوں کو ملے گا۔

( ٢٢٥١٧ ) حَلَّثْنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنِ الصَّلُتِ بُنِ بَهُرَامَ ، عُن أُمِّ صَالِح : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتُ لِعَائِشَةَ : يَصُلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا الشَّىْءَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ؟ فَقَالَتُ : مَا عَلَيْهَا إِنَّ فَعَلَتُ ذَلِكَ أَمْ نَقَبَتُ بَيْتَ جَارِيْهَا فَسَرَقَتْ.

(۲۲۵۱۷) حفرت ام صالح سے مروی ہے کہ ایک خاتون نے حضرت عائشہ مُؤیاتُ مِنْ اللّٰہ عُرِض کیا: کیاعورت خاوند کے گھرے اُس کی اجازت کے بغیر کچھاٹھا سکتی ہے؟ اس کوکوئی فرق نہیں ہے خواہ اس طرح کرلے یا اپنے پڑوی کے گھر میں نقب لگا کر چوری کر لے۔ (بعنی خاوند کا بلاا جازت استعمال کرنا اور پڑوس کے گھر میں چوری کرنا ایک برابرہے)

( ٢٢٥١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : جَانَتُ هِندُ إلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، فَلاَ يُعْطِينِي مَا يَكُفِينِي وَوَلَدِى ، إلَّا مَا أَخَذُت مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَقَالَ : خُذِى مَا يَكُفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ. (بخارى ٢٢١١ ـ احمد ٢/ ٣٩) مَا أَخَذُت مِنْ مَا يَحْدِي مَا يَكُفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ. (بخارى ٢٢١١ ـ احمد ٢/ ٣٩) (٢٢٥١٨) حضرت عائش من هنون عاصر بوئى اورع ض كيا الله الله عن المنظمة إلى المنان بهاور جمع اتنائيس ويتاجو مرك اور بحول كَل كانى بو، يَعرف أس كَمال على الله عن المنظمة المنطق المنظمة المنطق المنظمة المنطق المن

کی مسنف ابن ابی شیبر سرجم (جلد ۲) کی کی کاف موسف کی کتاب البیرع والأ فضبه کی مسنف ابن ابی شیبر سرجم (جلد ۲) کی کی مسنف ابن الی موسف کی کاف ہوا تا الی جھ طریقے سے اُس کی اجازت کے بغیر کچھ نکال لیتی ہوں ، آپ میر افغائے کے نے کر مایا: جو تیرے اور بچوں کے لئے کافی ہوا تا الی جھ طریقے سے

لےلیا کرو۔ ( ٢٢٥١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ دَغْفَلِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَمْرِى وَأَمْرُ صَاحِبَتِي ؟ قَالَ : وَأَيُّ أَمْرِكُمَا ؟ قَالَ : تَصَّدَّقُ مِنْ بَيْتِي بِغَيْرِ إِذْنِي ، قَالَ : الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا ، قَالَ : أَرَأَيْت إِنْ مَنَعْتَهَا ؟ قَالَ لَهَا مَا آخْتَسَبَتْ ، وَلَك مَا بَخِلْتَ بِهِ (عبدالرزاق ١٦٢١١) (٢٢٥١٩) حضرت حسن سے مروی ہے کہ ایک محض حضور اقدس مُؤَلِّفَ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَنْ النَّحْيَةِ! ميرااورميري خاتون كاحكم ( معامله ) كيا ہے؟ آپ نے فرماياتم دونوں كا كون سا معاملہ؟ أس نے عرض كيا كه وہ میرے گھرے میری اجازت کے بغیرصد قد کرتی ہے،آپ نے فرمایا تواب دونوں کو ملے گا، اُس نے عرض کیا کہ اگر میں اُس کواس ے روک لوں؟ آپ نے فرمایا اُس کواس کا ثواب ملے گا جواُس نے ارادہ کیااور تیرے لئے (وبال ہے) جوتونے بھل سے کام لیا۔ ( ٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يُونُسُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :لَمَّا بَايَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ قَامَتُ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ ، فَقَالَتْ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّا كُلُّ عَلَى آبَائِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَأَبْنَائِنَا ، فَمَا يَعِحلُ لَنَا مِنْ أَمُوالِهِمْ ؟ قَالَ : الرَّطْبُ تَأْكُلِينَهُ وَتُهْدِينَهُ. (ابوداؤد ١٩٨٣ ـ حاكم ١٣٨) (۲۲۵۲۰) حفزت سعد سے مروی ہے کہ جب آپ مَافِقَعَا فَے خواتین سے بیعت لی توایک خاتون کھڑی ہوئی کویا کہ وہ مُضر میں سے تھی ،عرض کی اے اللہ کے رسول مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عمارے والدين، شو ہروں اور بيوں كے لئے ہے، ان اموال ميں سے ہمارے لئے کیا حلال ہے؟ آپ مِنْ الفَظِيمَةِ نے ارشادفر مایا: ہروہ تر چیز (جس کوذ خیرہ نہیں کر سکتے ) اُس کو کھاؤ بھی اور ہدیہ بھی کرو۔ ( ٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْت النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : لَا يُنْفِقُ الْمَرَأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إلَّا بِإِذْنِهِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَا الطَّعَامُ ؟ قَالَ : ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمُوَ الِنَا.

(۲۲۵۲۱) حفرت ابوامامہ بابلی وہٹنے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم میڑنٹنٹی کو ججۃ الوداع میں فرماتے ہوئے سنا: کوئی بھی غاتون اپنے شوہر کے گھرے اُس کی اجازت کے بغیرخرج نہ کرے، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول میڑنٹنٹی آ بھی اُس بھی ؟ آپ میآنٹنٹیکی آ نے ارشاد فرمایا: وہ توسب سے افضل مال ہے۔

### ( ٢٧١ ) بيع الشّرِيكِ جائِزٌ فِي شِركتِهِ

شریک کا پی شرکت میں بیچ کرنا جائز ہے

( ٢٢٥٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَمُحَمَّدٌ وَشُرَيْحٌ ، قَالَ : بَيْعُ الشَّرِيكِ جَائِزٌ مَا لَمْ يُنَّهُ.

(٢٢٥٢٢) حفرت فعى ويشير جمر ويشير اورحفرت شرح ويشير فرماتي بين كدشريك كان كرنا جائز ب جب تك منع ندكيا كيا مو-

( ۲۲۵۲۳ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْمِيِّ ، قَالَ : كُلُّ شَوِيكٍ بَيْعُهُ فِي شِوْ كَتِهِ جَائِزٌ إِلَّا شَوِ كُةً فِي مِيرَاتٍ. (۲۲۵۲۳) حفرت فتعی راثین فرماتے ہیں کہ ہرشر یک کے لئے اپنی شرکت والی چیز کوفروخت کرنا جائز ہے ، سوائے میراث والی مشتر کہ چیز کے۔

#### ( ٢٧٢ ) الرّجحان فِي الوزنِ

#### وزن کرتے ہوئے کچھزیادہ دینا

( ٢٢٥٢٤ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ سُويْد بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : جَلَبْت أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَرُّا مِنْ هَجَرَ ، فَجَانَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ ، وَعِنْدَنَا وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ ، فَقَالَ لَهُ النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَاوَزَّانُ زِنْ وَأَرْجِحُ. (ترمذى ١٣٠٥. ابوداؤد ٣٣٢٩)

(۲۲۵۲۳) حضرت سوید بن قیس کہتے ہیں کہ میں اور مخر فدعبدی مقام ہجر سے کپڑ الائے۔حضور مَلِفَظِیَّۃ ہمارے پاس تشریف لائے اور کپڑ اخرید ناچاہا۔ ہمارے پاس ایک وزن کرنے والاتھا جواجر کاوزن کرتا تھا۔ رسول اللّٰد مِلْفِظِیَّۃ نے اس سے فرمایا کہ وزن کرواور زیادہ دو۔

( ٢٢٥٢٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حلَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :اشترى منى النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعيرًا ، فوزن لى ثمنه ، وأرجح لى. (بخارى ٣٠٨٩ـ احمد ٣٠٢/٣٠)

(۲۲۵۲۵) حضرت جابر دہاثی فرماتے ہیں کہ آنخضرت مُلِّفِقِیَعَ آنے مجھ سے اونٹ خریدا اور میرے لئے ثمن کوتولا اور کچھ زائد عطاء کیا۔

( ١٢٥٢٦ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، عن مسعر ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كان لى على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دين ، فقضاني وزادني. (بخاري ٣٣٣\_ احمد ٣/ ٣١٩)

(۲۲۵۲۷) حضرت جابر دلالله فرماتے ہیں کہ انخضرت مُلِفَقِيَّة کے ذمه میرا کچھ قرض تھا، آپ نے وہ بھی اور کچھ زائدادا فرمایا۔

( ٢٢٥٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إسماعيل بن أبى خالد ، عن أبيه ، قَالَ : كَانَ لِي عَلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ دَيْنٌ، فَٱتَيْتِه أَتَقَاضَاهُ ، فَوَجَدْتِه قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ وَقَدْ أَثَرَت الْجِنَّاءُ بِأَظْفَارِهِ وَجَارِيةٌ لَهُ تَحُكُّ الْجِنَّاءَ عَنْهُ بِقَارُورَةٍ ، فَدَعَا بِقَعْبِ فِيهِ دَرَاهِمُ فَقَالَ :خُذْ هَذَا ، فَقُلْتُ : هَذَا أَكْثَرُ مِنْ حَقِّى ، قَالَ :خُذْهُ ، فَآخَذْتِه فَوَجَدُتِه يَزِيدُ عَلَى حَقِّى بِسِتِّينَ ، أَوْ سَبْعِينَ دِرْهَمًا.

(۲۲۵۲۷) حضرت خالد فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی کے ذمہ میرا قرض تھا، میں اُن کے پاس وصول کرنے آیا وہ اُس وقت

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلد٢) كي مستف ابن الي شير مترجم (جلد٢) كي مستف ابن الي شير مترجم (جلد٢) حمام سے نگل رہے تھے،اورمہندی کے اثرات ان کے ناخونوں پر تھے،اوران کی باندی بوتل ہے ان کی مہندی کوصاف ( کھر جے ) كرر ہى تقى ۔آپ نے برتن نما تھيلى منگوائى جس ميں درہم تھے، اور مجھ سے فرمايا پہلے لو، ميں نے عرض كيا كہ بيرتو ميرے تت سے

زیادہ ہے،آپ نے فرمایار کھلو، میں نے وہ رکھ لئے اوراس میں میں نے اپنے حق سے ساٹھ یاستر دراہم زائد یائے۔ ( ٢٢٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُفِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بأسَ فِي الرُّجْحَان فِي الْوَزْن.

(۲۲۵۲۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں وزن میں زیادہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### ( ۲۷۳ ) الرّاشِي والمرتشِي

### رشوت دینے اور لینے والا

( ٢٢٥٢٩ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ ، عَنْ تُوْبَانَ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي ، وَالْمُرْتَشِي ، وَالرَّائِش ، يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا. (۲۲۵۲۹) حفرت ثوبان ولائف سے مروی ہے کہ آنخضرت مَرِّافِظَةَ نے رشوت دینے اور رشوت لینے والے پرلعنت فر مائی ہے،اورجو

ان کے درمیان ذریعہ رشوت ہے۔ ( ٢٢٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ. (۲۲۵۳۰) حضرت عبدالله بن عمرو والتائية سے مروى ہے كم حضور اقدس مَلِينفَظَة نے رشوت دينے اور رشوت لينے والے پرلعنت

فر مائی ہے۔ ( ٢٢٥٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: الرَّاشِي، وَالْمُوْتَشِي، وَالْمُفْتَرِي. قَالَ وَكِيعٌ : يَمْنِي الْمُفْتَرِى الَّذِي يَقُولُ : أَرْتَشَى الْقَاصِيَ.

(۲۲۵۳۱) حفرت شریح ویلین فرماتے ہیں رشوت دینے والا ،رشوت لینے والا ،اور قاضی کورشوت دینے والے پر (لعنت ہوئی ہے)۔ ( ٢٢٥٣٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّتَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : السُّحْتُ الرِّشُوَةُ.

(٢٢٥٣٢) حفرت ابن مسعود وللفؤ فرمات بين السيُّحتُ عرادر شوت في

# ( ٢٧٤ ) الرّاهن يرهن العبد فيعتِقه

کوئی شخص غلام کور ہن رکھوا کر پھراُس کوآ زاد کرد ہے

( ٢٢٥٣٣ ) حَلَّاتُنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبْرَاهِيمَ :فِي رَجُلٍ رَهَنَ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ،

هم مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۲) کی ۱۳۸ کی ۱۳۸ کی مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۲) کی الافضیة کی این این میرمترجم (جلد۲) کی الافضیة کی این مصنف این این میرمترجم (جلد۲) کی مصنف این این میرمترجم (جلد۲) کی مصنف این این میرمترجم (جلد۲) کی مصنف این میرمترجم (جلد۲) کی میرمترجم (جلد۲) کی مصنف این میرمترجم (جلد۲) کی میرمترکم (جلد۲) کی میرمترک

قَالَ : عِنْقُ الْعَبْدِ جَائِزٌ وَيَتَبُعُ الْمُرْتَهِنُ الرَّاهِنَ.

(۲۲۵۳۳) حضرت ابراہیم پیشیل فرماتے ہیں کہ اگر راہن غلام کورہن رکھ کر پھر آ زاد کردیتو غلام آ زاد ہوجائے گا اور مرتبن راہن

ك يتج لك جائكا۔

( ٢٢٥٣٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ صَالِحِ وَشَرِيكًا عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ عَبْدَهُ ، ثُمَّ يُعْتِقُهُ ؟ قَالاً : عَتْقُهُ جَالُنْ

وَقَالَ شَرِيكٌ : يَسْعَى الْعَبْدُ لِلْمُرْتَهِنِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ :لَيْسَ عَلَيْهِ سِعَايَةٌ.

( ۲۲۵ ۳۴ ) یجی بن آدم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن صالح اور حضرت شریک سے دریافت کیا کہ ایک شخص غلام رہن رکھوا كر پھراُس كوآ زادكردے؟ آپ نے فرمايا اُس كا آزادكرنا جائز ہے،اور حضرت شريك فرماتے ہيں غلام مرتبن كے قرض كے لئے کوشش کرے گا ،اور حفزت حسن فرماتے ہیں کہ مرتبن کے لئے کوشش غلام کے ذرمنہیں ہے۔

( ٢٢٥٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا فَلَمْ يَقْبِضُهُ حَتَّى أَعْتَقَهُ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ عِتْقُهُ حَتَّى يَفْبِضَهُ ، أَوْ يَنْقُدُهُ.

. (۲۲۵۳۵) حضرت عطاء والطین سے مردی ہے کہ اگر ایک شخص نے دوسرے سے غلام خریدا ہے بھراس سے قبصنہ کرنے ہے جل اُس کو

آزاد کردیا،آپ نے فرمایا کہ قبضہ کرنے سے پہلے اُس کوآ زاد کرنا درست نہیں ہے۔

. ( ٢٢٥٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ سَمِفْت سُفْيَانَ يَقُولُ : إِذَا أَغْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ خَرَجَ مِنَ الرَّهْنِ ، وَإِذَا دَبَّرَهُ خَرَجَ

مِنَ الرَّهْنِ ، وَإِذَا كَانَتْ أَمَةً فَوَطِنَهَا فَجَائَتُ بِوَلَدٍ خَرَجَتْ مِنَ الرَّهْنِ ، وَإِنْ كَانَ السَّيَّدُ مُوسِرًا أَتْبَعَ الْمُرْتَهِنُ السَّيْدَ بِالرَّهُنِ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى هَوُ لَاءِ فِي الْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِمْ وَالرَّهُنِ.

وَقَالَ سُفْيَانُ : يَرْجِعُ بِمَا سَعَى فِيهِ عَلَى الْمَوْلَى إِذَا أَيْسَرَ ، وَأَمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبُّرُ لَا يَرْجِعَانِ عَلَى مَوْلَاهُمَا

بشَيْءِ لأنَّ خِدْمَتُهُمَا لِلْمَوْلَى. (٢٢٥٣١) حضرت سفيان فرماتے ہيں كه أكركوئي فخص غلام كوآزاد كرد ہے تو وہ رہن سے نكل جائے گا،اور أكر مد بربناد ہے تو بھي

ر بن سے نکل جائے گا ،اور اگر باندی ہواور اُس سے ہمبستری کر لے اور اُس کا بحیہ ہوجائے تو وہ بھی ربن سے نکل جائے گی ،اور پھراگر آ قامال دار ہوتو مرتبن آ قا کو پکڑے گا اور اگر آ قاغریب ہوتو بیلوگ (غلام اور باندی) قیمت اور ربن میں جس کی قیمت کم ہائی کے لئے کوشش کریں گے،حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ پھراس غلام سے جتنی سعی کی ہاس کا اپنے آتا سے رجوع

كرے گا (يعني اس سے استے بيسے يا قيمت وصول كرے گا)ليكن ام ولد اور مدبر آقا سے رجوع نہيں كريں مح كيونكه أن كى خدمت آقا کے لئے ہوتی ہے۔

### ( ٢٧٥ ) الرَّجلانِ يشترِ كانِ فيجِيء هذا بِدنانِير وهذا بِدراهِم

دو شخص مشترک ہول (شرکت کرلیس) اوران میں سے آیک دیناراور دوسرادراً ہم لے آئے

( ٢٢٥٢٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هشام ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِالرَّجُلَيْنِ يَشْتَرِكَانِ فَيَجِىءُ هَذَا بِدَنَانِيرَ وَالآخَرُ بِدَرَاهِمَ ، وَقَالَ : الدَّنَانِيرُ عَيْنٌ كُلُّهُ ، فَإِذَا أَرَادَا أَنْ يَفْتَرِ قَا أَخَذَ صَاحِبُ الدَّنَانِيرِ دَنَانِيرَ ، وَأَخَذَ صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ اقْتَسَمَا الرِّبُحَ.

قَالَ هِشَامٌ : وَكَانَ مُحَمَّدٌ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ دَرَاهِمَ وَدَرَاهِمَ ، وَدَنَانِيرَ وَدَنَانِيرَ.

(۲۲۵۳۷) حفزت حسن فرماتے ہیں کداگر دوآ دمی شرکت کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں کدایک وینار اور دوسرا دراہم لے آئے ، فرمایا: دینار سارے کا ساراعین ہے پھر جب الگ ہونے کا ارادہ کریں تو دیتار والا دیتار لے لے اور دراہم والا دراہم لے لے اور پھر جونفع ہے اُس کونشیم کرلیں۔

حصرت مجر برات پائدفر ماتے تھے کہ درا ہم درا ہم کے ساتھ ہوں اور دینار دینار کے ساتھ۔

#### ( ٢٧٦ ) فِي القاضِي هل يجالِسه أحدٌ على القضاءِ

### قاضی کے پاس قضاء پرکوئی بدی سکتا ہے

( ٢٢٥٢٨ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ شُرَيْحًا يَقْضِى وَعِنْدَهُ أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ وَأَشْيَاخٌ نَحُوهُ يُجَالِسُونَهُ عَلَى الْقَضَاءِ.

التنيبان والتياح محوہ يجارسونه على الفضاء. (٢٢٥٣٨) حضرت اساعيل فرماتے بين كدمين في حضرت شريح والله كا كوفيصلدكرتے ہوئے ديكھا،اوراُن كے پاس ابوعمر والشيباني

اوراُن جیسے دوسرے شیوخ تشریف فر ماتھے۔ میں دور دیں میں دور دیں اور کا سے میں معروب میں دیں میں میں اور زیر میں رہیں وہ میں در ہی

( ٢٢٥٢٩ ) حَلَّانَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ وَحَمَّادًا وَالْحَكُمَ وَأَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ ، يَنْظُرُ إِلَى الْحَكَمِ مَرَّةً ، وَإِلَى حَمَّادٍ مَرَّةً ، وَالْخُصُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ.

(۲۲۵۳۹) حضرت ادریس فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت محارب بن د ثار ،حضرت حماد اور حضرت حکم کودیکھا، ایک آپ کے دائن جانب اور دوسرے آپ کے بائیں جانب تھے، وہ بھی حضرت حکم اور بھی حضرت حماد کی طرف دیکھتے اور جھکڑا کرنے والا آپ کے میں منہ تنا

( ٢٢٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَش ، قَالَ :قَالَ لِي الْقَاسِمُ : الْجِلِسُ إِلَى وَهُو يَقُضِى بَيْنَ النَّاسِ.

(۲۲۵۴۰) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت قاسم نے فرمایا: میرے پاس بیٹھ،اوراس وقت وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ

فرمارے <u>تھے۔</u>

#### ( ٢٧٧ ) الشُّراء بالعرض الإبل ونحوها

### سامان کے بدلے میں اونٹ وغیر ہ خرید نا

( ٢٢٥٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِي جَزُورًا بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ فَأَوْقَتْهُ ، وَقَالَ : خِيارٌ كُمَ الْمُوفُونَ المطَيَبُونَ.

(احمد ٢/ ٢٢٨)

(۲۲۵۲۱) حفرت عروه والطین سے مروی ہے کہ آنخضرت مَا الفظائم نے ایک اعرابی سے ایک وس تھجوروں کے بدلے میں اونٹ خریدا،

آ بِ مَلِفَظَةَ أَنْ خولہ بنت تحکیم کے پاس پیغام بھجاتو انہوں نے ایک وس کھل مجرکراور پورا پورا کر کے دیا۔ آپ مِلِفظَةَ أِنْ فرمایا کہتم میں بہترین وہ ہے جو پوراپورادے اوراچھادے۔

( ٢٢٥٤٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهُرًّا مِنْ أَعْرَابِيِّ بِمِنَةِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ :انْطَلِقْ فَقُلْ لَهُمْ : تَأْكُلُون حَتَّى تَشْبَعُوا ، وَتَكْتَالُون حَتَّى تَسْتُوفُوا. يَعْنِي :الْكَيْلُ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَحُكُ بِمِرْفَقَيْهِ.

يَعْنِي : يَشْتَكُّ. (ابوداؤد ١٦٩)

(٢٢٥٣٢) حفرت مجامد سے مردی ہے کہ آنخضرت مُؤفِّقَةً نے ایک اعرابی سے سوصاع مجور کے بدلے ایک بچھڑا خریدا: آنخضرت مِلْاَفْتِكَةَ نِهِ الصَّخْصِ سے فرمایا: لوگوں ہے جا کر کہدوو کہ پیٹ بھر کر کھا وَاور جب تک وزن بورانہ ہو جائے کیل کرتے رہو (یعنی کوئی چیز دین ہوتو کمل وزن کر کے دیا کرو) وہخص اس حال میں نکلا کہ اس نے کہنیوں کو ملایا ہوا تھا۔

( ٢٢٥٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :حدَّثَنى أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا قُدِّسَتُ أُمَّةً لَا يُعْطَى الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ عَيْرَ مُتَعْتِعِ. (ابويعلى ١٠٩١) (٢٢٥٣٣) حفرت ابوسعيد مروى م كرة تخضرت مُؤَنفَظَة في ارشاد فرمايا: وه امت ياكنبيس كي جاتى جس ميس ضعيف كوأس كا

حق بغیرال مول کے نددیا جائے۔

( ٢٧٨ ) القوم يشهدون لِلرَّجل بالشَّيءِ کچھلوگ کسی شخص کے لئے گواہی دیں

( ٢٢٥٤٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : شَهِدْت الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَخَاصَمَ إلَيْهِ رَجُلٌ

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٢) في حصل عليه عليه عليه عليه عليه المستعم والأنفسية المستعم والأنفسية المستعم المستعم والأنفسية عَامِلًا مِنْ عُمَّالِ الْحَجَّاجِ غَصَبَهُ طَعَامًا كَانَ لَهُ ، فَسَأَلَهُ الْقَاسِمُ الْبَيِّنَةَ ، فَجَاءَ بِبَيِّنَة فَشَهِدُوا أَنَّهُ أَخَذَ طَعَامًا

• لَهُ مِنْ بُيُوتِهِ ، فَقَالَ لَهُم الَّقَاسِمُ : كُم الطعام الذي أخذه ؟ قالوا : لا ندري ما كيله ، قَالَ : فإني لا أقضى له بشيء حتى تُخْبِرُ ونِي بِكَيْلِ مَا أَخَذَ مِنَ الطُّعَامِ.

(۲۲۵ ۳۴) حضرت اساعیل فرماتے ہیں کہ میں حضرت قاسم بن عبد الرحمٰن کی خدمت میں حاضر تھا، آپ کے پاس ایک مختص حجاج كِ عمال سے جَفَرُ اكرتے ہوئے آيا كه أس كا كھانا أس نے غصب كيا ہے، حضرت قاسم نے أس سے گواہ كا مطالبه كيا، وہ گواہ لے آیا، أنہوں نے گواہی دی کہاس نے اِس کے گھر سے کھانا اٹھایا ہے، حضرت قاسم نے فرمایا کہ کتنا کھانا تھا جواُس نے اُٹھایا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ دہ تو ہمیں نہیں معلوم ،آپ نے فرمایا کہ جب تک تم لوگ مجھے اُس کے وزن کے بارے میں نہیں بتاؤ تھے میں

( ۲۷۹ ) الرّجل يشترِي مِن الرّجلِ الدّابّة

فيصانبين كرون گا۔

# کوئی شخص کسی ہے جانور خریدے

( ٢٢٥٤٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : شَهِدْته وَاخْتَصَمَ الِّيهِ

رَجُلَانِ اشْتَرَى أَحَدُّهُمَا مِنَ الآخَرِ دَائِّةً ، فَقَالَ لِلْقَاسِمِ : مُرْهُ فَلْيُعْطِنِي كَفِيلًا إن أَدْرَكَنِي فِي هَذِهِ الدَّاتِّيةِ دَرَكٌ ، فَقَالَ : هَلْ كُنْت اشْتَرَطْت عَلَيْهِ ذَلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ الْبَيْعِ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ.

(۲۲۵۲۵) حضرت اساعیل فرماتے ہیں کہ میں حضرت قاسم کے پاس حاضرتھا کہ آپ کے پاس دہمخض جھکڑا کرتے ہوئے آئے، ان میں سے ایک نے دوہرے سے جانور خرید اتھا، اس نے حضرت قاسم سے کہا کہ اس کو حکم دیں کہ مجھے کوئی ضامن دے کہ اگر اس م موڑے کومعاملہ میں مجھ پرکوئی تاوان آئمیا تو وہ کیل اس تاوان کوبھرے گا۔ آپ نے فر مایا کہ کیاتم نے نیچ کرتے وقت اس کی شرط

> لگائی تھی؟ اُس نے کہا بنیس آپ نے فرمایا، پھر تہارے لئے ایسا کرنانہیں ہے۔ ( ۲۸۰ ) الرَّجل يشتري الشّيء فيذوقه

# کوئی تخص خریدنے کے لیے کوئی چیز چکھ کردیکھے

( ٢٢٥٤٦ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ جميل بْنِ بِشُرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ مَرَّ بِصَاحِبِ صِيرٍ ، يَغْنِي صَحْنَاةً ، فَأَخَذَ مِنْهُ فَذَاقَهُ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَبِيعُ هَذَا ؟.

(٢٢٥٣٦) حضرت جميل بن بشير فرمات بين كه بين في عضرت سالم بن عبد الله كود يكها كدآب ايك مجهل والے كے ياس سے گزرے۔آپنے اس میں سے چکھااور پھر پوچھاکس طرح فروخت کررہے ہو؟ مصنف این الی شیرمترجم (جلد۲) کی کسی ۱۳۳۰ کی مصنف این الی شیرمترجم (جلد۲) کی کسیده می مصنف این الی شیرمترجم (جلد۲) ( ٢٢٥٤٧ ) حَلَّانَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْفَاكِهَةَ

(۲۲۵۴۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداس میں کوئی حرج نہیں کدآ دمی پھل خریدتے وقت پہلے اس میں سے چکھ لے۔

( ٢٢٥٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ أَنْ يَذُوقَهُ قَبْلَ أَنْ

(۲۲۵۲۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی چیزخریدنے سے پہلے اُس کو چکھ لے۔

#### ( ٢٨١ ) الرَّجل يبيع السِّلعة بالنَّقدِ ثمَّ يشتريها

کوئی شخص پیپیوں کے بدلے سامان فروخت کرے پھراُ س سامان کوخرید لے

( ٢٢٥٤٩ ) حَلَّمْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ. وَالشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّفِينِّ. وَسُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ إبْرَاهِيمَ:

فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ بِالنَّقْدِ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنتَقِدَ فَكُرِهَ ذَلِكَ. (٢٢٥٣٩) حفرت ابراہيم سے دريافت كيا كيا كراكركوكى خف پيوں كے بدلے سامان فروخت كرے چرأس سے كم پيوں ميں

اس سامان کوخرید لے،آپ نے اس کونا بسندفر مایا۔

أَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا يَعْنِي يَذُو قُهَا.

( ٢٢٥٠ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّتْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا بَاعَهَا بِالنَّقْدِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِدُونِ مَا بَاعَهَا إِذَا قَاصَّهُ.

( ۲۲۵۵۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ جب سامان کو پیسوں کے بدلے فروخت کرے اور جتنے

عی فروخت کیا ہے اُس سے کم میں خرید لے جب کہ برابر سرابر کیا ہو۔

( ٢٨٢ ) مَنْ قَالَ الكفالة والحوالة سواءٌ

جوحفرات پیفر ماتے ہیں کہ کفالہ اور حوالہ دونوں ایک جیسے (برابر) ہیں

( ٢٢٥٥١ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنُ سِيرِينَ ، قَالَا :الْكَفَالَةُ وَالْحَوَالَةُ سَوَاءٌ.

(۲۲۵۵۱) حضرت حسن اور حضرت ابن سيرين فرماتے بيں كەكفالداور حوالدونوں برابر بيں۔

( ٢٨٣ ) القوارير الصّحاح بالمكسورة

درست شیشے کوٹو ٹے شیشے کے بدلے فروخت کرنا

( ٢٢٥٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْقَوَارِيرِ الصَّحَاحِ بِالْوَازِنَةِ

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۱) في مستف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۱) في مستف ابن اليسيرع والأنضية في المستقدمة المستقدم المستقدمة المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المس

الْمَكُسُّورَةِ ، إذَا كَانَتُ أَفْضَلَ مِنَ الصِّحَاحِ.

و کان ابْنُ سِیرِینَ یَکُرَهُ ذَلِكَ إِلاَّ وَزُنَّا بِوَزُن . (۲۲۵۵۲) حفرت حسن الشیا فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ درست شیشے کوٹوٹے ہوئے شیشے کے بدلے فروخت کیا

ر ۱۵۵۰، استری سر روست روست بین مدر میں وق رق میں میں مدور سے معتقد وقت اور معت معتب مرحم روست جانے ہوئے ہوئے م جائے جب کدوہ درست سے افضل ہو،اور حضرت ابن سیرین اِس کونا پیند فر ماتے تھے مگرید کہ برابر سرابر ہو۔

#### ( ٢٨٤ ) اللَّبن يغشُّ بِالمَاءِ

#### دوده میں یائی ملانا

( ٢٢٥٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يُشَابَنَّ لَبَيْعٍ. (عبدالرزاق ٢٢٥٠)

(۲۲۵۵۳) حفرت حسن سے مروی ہے کہ آنخضرت مَزْفَقَعَةً نے ارشاد فرمایا: دودھ کوفروخت کرنے کے لئے اس میں (پانی وغیرہ) نہیں ملایا جائے گا۔

# ( ٢٨٥ ) الرَّجل يكسِر النَّرهم عِند البقَّالِ

# کوئی شخص سبزی فروش کے یاس پیسے توڑوائے

( ٢٢٥٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِه أَنْ يُكْسَرَ اللَّرْهَمَ عِنْدَ الْبَقَّالِ فَيَأْخُذَ غَيْرَ الَّذِي كَسَرَهُ فِيهِ.

(۲۲۵۵۳) حفرت ابراہیم سِزی فروش سے پاس دراہم تڑوانے ناپند کرتے تھے، کہاس کے پاس دراہم تڑوائے اور جوأس نے اس میں لیا ہے اُس کے علاوہ لے۔

( ٢٢٥٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ تَعْجِيلَ الدَّرُهَمِ لِلْبَقَّالِ ، وَسُئِلَ عَنُ ذَلِكَ الْحَسَنُ ؟ فَقَالَ :وَاللَّهِ مَا بَلَغَ مِّنَا هَذَا.

(۲۲۵۵) حضرت ابن سیرین ویشی؛ سنری فروش کوجلدی درہم دینے کو ناپسند کرتے تھے، پھر حضرت حسن سے اِس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا کہ بخداہم تک رنہیں پہنچا۔

ه پيزندل هاهچا-مري پر اد سرند راي و د و د

( ٢٢٥٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنُ أَشُعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ إِلَى الْبَقَّالِ الدِّرْهَمَ ، قَالَ : لَا يَأْخُذُ إِلَّا الَّذِي أَسُلَمَ فِيهِ ، وَإِنْ وَضَعَهُ عِنْدَهُ فَلْيَأْخُذُ مَا شَاءَ.

و ۱۲۵۵۲) حضرت این سیرین فرماتے ہیں کہ کوئی مخص سبزی فروش کو درہم دیتو فرمایا وہ نہ کے مگر وہی جوسپر دکیا گیا، اورا گراسی

مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده ) ﴿ مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده ) كتاب البيوع والأنضبة کے پاس رکھا جائے توجب جا ہے وصول کر لے۔

( ٢٢٥٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِى الْبَقَالَ الدَّرْهَمَ فَيَأْخُذَ مِنْهُ الْبَيْعَ ، وَلَكِنْ يَأْخُذُ مِنْهُ ، فَإِذَا تَمَّ دِرْهُم أَعْطَاهُ.

(٢٢٥٥٤) حفرت محمر واليهي اس بات كونا يسندكرت تص كرسنرى فروش كودرام ديا جائ اورأس سي زيع (ميع ) ليا جائ الكن أس ے سامان لے لیا جائے جب ایک درہم کا سامان ہوجائے تو چراس کودرہم دیا جائے۔

#### ( ٢٨٦ ) الرّجل يشتري المحفّلة فيحلِبها

کوئی شخص مُحقلہ بکری خرید لے پھروہ اس کا دودھ استعمال کر لے

( ٢٢٥٥٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً ، فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ رَذَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

(سخاري ۱۳۸۸ ابوداؤد ۲۳۲۹)

( ۲۲۵۸ ) حفرت ابو ہریرہ دواللہ ہے مروی ہے کہ آمخضرت مُلِفَقِيَعَ نے ارشادفر مایا: جو محض مصراۃ بکری خریدے (الی بکری جس کے مالک نے اُس کوفروخت کرنے ہے کچھون پہلے اُس کا دودھ نکالنا چھوڑ دیا ہوتا کہ خریدارکواس کا دودھ زیادہ لگے ) اُس کواختیار

ہے،اگر چاہتے وہ مکری واپس کردے اور جود ودھائس نے استعال کیا ہے اُس کے بدلے میں ایک صاع محجور دے دے۔

( ٢٢٥٥٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكِّمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ رَجُلِ مِنْ

أَصْحَابِ النَّبِيِّ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوۤ فِيهَا بِاحَدِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ

رَدُّهَا رَدٌّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ . (احمد ٣/٣١٣)

(٢٢٥٩) حضور الدّري مَرْفَضَعَةَ كاارشاد بي كه جومصراة بمرى خريد يه أس كودو بالون كااختيار جي، اگرأس كوواپس كرنا بي تو

ساتھ ایک صاع مجوریا ایک صاع گندم دے دے۔ ( -٢٢٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، فَالَ : فَالَ عَبْدُ اللهِ : هَنِ اشْتَرَى

مُحَقَّلَةً فَرَدَّهَا فَلَيْرُدَّ مَعَهَا صَاعًا.

(۲۲۵ ۲۰) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جو محض محفلہ بمری خریدے تو وہ اُس کو واپس کر دے اور ساتھ ایک صاع گندم وغیرہ

#### ( ٢٨٧ ) الخصّ يدّعِيهِ أهل الدّارينِ

# لکڑی کی حصے جس کا دوگھروں والے دعویٰ کریں

( ٢٢٥٦١ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، قَالَ :سَأَلَتُه عَنِ الْخُصِّ يَدَّعِيهِ أَهْلُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَهْلُ هَذِهِ ، قَالَ :هُوَ لِلَّذِى يَلِيهِمُ القِّمُط . وسألته عن الحائط اللَّبِن يدعيه أهل هذه الدار ، وأهل هذه ، قَالَ:هو للذي يَلِيهِمُ الأنْصَافُ.

(۲۲۵ ۱۱) حضرت فحقعی پیشین سے دریافت کیا گیا کہ ککڑی کی جیت جس کا دوگھروں والے دعویٰ کریں؟ آپ نے فر مایا وہ اُس کے لیے ہے جس کی رسی اُس کے ساتھ ملی ہواور اُن سے اپنیوں کی دیوار کے متعلق سوال کیا جس کا پیگھروالا دعویٰ کرے اور وہ بھی دعویٰ کرے؟ فر مایا: وہ اُس کے لئے ہے جس کا نصف اُس کے ساتھ ملا ہو۔

( ٢٢٥٦٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : تَقَدَّمُت مَعَ أَبِى إِلَى شُرَيْحٍ فَسَمِعْته يَفْضِى بِالْخُصِّ إِلَى مَنْ كَانَتَ إِليه الْقِمْطُ.

(۲۲۵ ۱۲) حفرت حمید کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حفرت شرت کیا ٹیٹیڈ کے پاس گیا، میں نے سنا آپ نے لکڑی کی حبیت کا فیصلہ فر مایا کہ جس کی ری اُس کے ساتھ فی ہوئی ہے۔

#### ( ٢٨٨ ) من كرِه آجِلًا بِآجِلٍ

#### جوحفزات ادھار کی ادھار کے ساتھ بیچ کرنے کونا پیند کرتے ہیں

( ٢٢٥٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُبِيْدَةً، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَرِهَ كَالِنَا بِكَالِءٍ يَعْنِي دَيْنًا بِدَيْنٍ. ( ٢٢٨ ٢٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُبِيْدَةً، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَرِهَ كَالِنَا بِكَالِءٍ يَعْنِي دَيْنًا بِدَيْنٍ.

(۲۲۵ ۱۳) حفرت این عمر رہی شیء ادھار کی ادھار کے ساتھ تھے کو تا پیندگر تے تھے۔

( ٢٢٥٦٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَكَمِ :أَنَّهُ كَوِهَ آجِلاً بِآجِلٍ يَعْنِى : ذَيْنًا بِدَيْنٍ. (٣٢٨ ٢٢ ) حفرت عَم بهى اس كونا پندكرتے تھے۔

( ٢٢٥٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِيّ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كُرِهَ آجِلاً بِآجِلٍ يَعْنِي: دَيْناً بِدَيْنٍ.

(۲۲۵۷۵) حضرت عطاء بھی اس کونا پیند کرتے تھے۔ سیائی دوج سی سیار دیو ہیں دی مورد میں دیو ہی ہے۔

( ٢٢٥٦٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ كَالِيءٌ بِكَالِيءٍ ، يَعْنِى : ذَيْنًا بِدَيْنٍ. (دار قطني الدحاكم ١٥٥)

(٢٢٥ ٢٢) حضرت ابن عمر ولاثي فرمات بين كه آنخضرت مُؤلِفَظَة أن ادهاركي ادهار كرساته بيع كرنے منع فرمايا۔

#### ( ٢٨٩ ) فِي بيعِ العصِير

### انگور کے رس (شیرہ) کی بیچ کرنا

( ٢٢٥٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بُنِ أَبِي مُوسَى : أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ.

(۲۲۵ ۲۷) حضرت ابو بکر بن الی مویٰ کے والد انگور کے شیر ہ کی بیع کرتے تھے۔

( ٢٢٥٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ شُعْبَةٌ : عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عِقَار بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ :سُنِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْكَرْمِ ؟ فَقَالَ :زَبْبُوهُ ، ثُمَّ بِيعُوهُ.

( ۲۲۵ ۲۸ ) حضرت ابن عمر جن الله سے انگوروں کی بیچ کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ نے فر مایا: اس کو سکھالو پھراُس کی بیچ کرو۔

( ٢٢٥٦٩ ) حَدَّنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ : أَنَّ صَاحِبَ ضَيْعَةِ سَعْدٍ أَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ

الْأَعْنَابَ قَدْ كَثُرَتُ ، فَقَالَ : اتَّخِذُهُ زَبِيبًا ، بِعْهُ عِنَبًا ، فَقَالَ : إِنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَخَرَجَ سَعْدٌ إِلَى ضَيْعَتِهِ فَأَمَرَ بِهَا فَقُلِعَتْ ، وَقَالَ لِقَهْرَمَانِهِ : لَا أَنْتُمِنُكَ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهَا.

(٢٢٥ ٢٩) حضرت مصعب بن مسعود سے مروی ہے كہ حضرت سعد رہا تي كى زمين والا تخص آپ كى خدمت ميں حاضر ہوااور فر مايا:

انگور بہت زیادہ ہو گئے ہیں، آپ نے فر مایاان کوشکھا کرکشمش بنالو، اُس نے عرض کیا کہ وہ اس ہے بھی زیادہ ہیں، راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت سعد ڈٹیٹنز خود زمین کی طرف تشریف لے گئے اور اُن کوا کھاڑنے کا تھم دیا اور وہ اُ کھاڑ دی گئی، پھر آپ نے اپنے کیا ہے کہ سے سیست سے میں شرک کے سیست میں میں میں میں میں میں اُنہ کے ایر اُن کوا کھاڑ ہے کہ سیست کیا ہے۔

وکیل ہے کہا کہ اس کے بعد میں جھوکو پر کسی معاملہ میں بھروسنہیں کروں گا۔

( ٢٢٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ : أَنَّ أَبَا عَبِيْدَةَ كَانَ لَهُ كَرْمٌ ، فَكَانَ يَقُولُ لِوُكَلَائِهِ :بِيعُوهُ عِنبًا ، فَإِنْ لَمْ يُشْتَرُ فَبِيعُوهُ عَصِيرًا حِينَ تَغْصِرُونَهُ.

(+۲۲۵۷) حضرت ابوعبیدہ کے انگور تھے، آپ نے اپنے وکلا ہے کہا ہوا تھا اِس کوانگور ہونے کی حالت میں فروخت کرو،اورا گرنہ خریدے جا کمیں تو پھرجس وقت اِن کا شیرہ نکالا جائے تو شیرہ نکال کرفروخت کردو۔

( ٢٢٥٧١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ . وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَصِيرِ مَا لَمْ يَغْلِ.

(۲۲۵۷) حضرت ابراہیم فبرماتے ہیں کہ انگور کے شیرے کی تھے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں نشہ ندہو۔

( ٢٢٥٧٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ :فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ خَمْرًا ، قَالَ : أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ غَيْرٍ مَنْ يَجْعَلَهُ خَمْرًا ، وَإِنْ بَاعَهُ فَلَا بَأْسَ.

(۲۲۵۷۲) حضرت عطاء نے اس شخص کے متعلق فر مایا جوانگورا یسے خص کوفروخت کرر ہاتھا جواُس کی شراب بنا تاتھا ،آپ نے فر مایا

کہ مجھے یہ بات پہند ہے کہ یہ ایسے تخص کوفر وخت کیا جائے جوشراب نہ بنا تا ہو،اورا گرشراب والے تخص کوبھی فروخت کردی تو بھی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٥٧٣ ) حَدَّثْنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ فَقَالَ : بِعْهُ مَا كَانَ حُلُواً.

(۲۲۵۷۳) حفرت حسن الثيلائ سے الگور كے شيرے كى بيع كے متعلق دريا فت كيا كيا؟ آپ نے فرمايا جب تك يرخها موفروخت كردو\_

( ٢٢٥٧٤ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ :فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْكَرْمُ فَيَبِيعُهُ عَصِيرًا ، فَقَالَ : إِذَا بَاعَهُ عَصِيرًا أَوْ عِنَبًا فَلَا بُأْسَ.

(۲۲۵۷۳) حفرت حکم ہے مروی ہے کہ ایک شخص کے انگور تھے وہ اُن کا شیرہ نکال کر فروخت کرتا تھا، آپ نے فرمایا: اُس کوانگور ہونے کی حالت میں فروخت کرویا شیرہ بنا گردونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٢٥٧٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي طَوْق، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَا تَبِعِ الْعِنَبَ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ خَمْرًا.

(۲۲۵۷)حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایسے مخص کوانگور فروخت نہ کر د جواس کی شراب بنا تا ہو۔

( ٢٢٥٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ ؟ فَقَالَ : بِعِ الْحَلَالَ مِمَّنْ شِئْت.

(۲۲۵۷) حضرت سفیان سے انگور کے شیرے کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا حلال چیز کوجس طرح چا ہوفروخت کرو۔

( ٢٢٥٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جريج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَبِعِ الْعَصِيرَ مِثَّنْ يَجْعَلُهُ خَمْرًا.

(۲۲۵۷۷)حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہا ہے خض کوانگور فروخت نہ کرو جواُس کی شراب بنا تا ہو۔

#### ( ٢٩٠ ) الرَّجُلُ يَهَبُ الْهِبَةَ

# کوئی شخص موہوبہ چیز کو ہبہ کرے

( ٢٢٥٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ :أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِى رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ بَهِيمَةً فَوَلَدَتُ ، قَالَ :لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِى الْقِيمَةِ يَوْمَ وَهَبَ.

(۲۲۵۷۸) حفرت زہری سے مروی ہے کہ حفرت عمر دی ٹیٹونے ایک شخص کے بارے میں فیصلہ فرمایا جس نے ایک شخص کو جانور ہبہ کیا تھااوراُس جانور نے بچہ جن ویا تھا، آپ نے فرمایا کہ وہ اس کی قیمت واپس لے لیے۔ جس دن اس نے صبہ کیا تھا اس دن کے اعتمار ہے۔

( ٢٢٥٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَرْجِعَ فِى الْهِيَةِ فِى الْقِيمَةِ يَوْمَ وَهَبَ ، وَكَتَبَ ، إِنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ.

(۲۲۵۷۹) حضرت عمر بن عبدالعزيز نے تحرير فرمايا: جس دن مبه كيا أس دن كى قيت پر بهه پر رجوع كرے كا،اور مزية تحريفر مايا كه

موہو بہ چیزاگر بڑھ جائے (مثلاً بچہ جن دے وغیرہ) تو دہ زیادتی موہوب لہ کے لیے ہے۔

# ( ۲۹۱ ) الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ كُونَيُ شَخْصَ جَهُوثَى قَسَمَ اللهَ الـ

( ١٢٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِءٍ مُسْلِم وَهُوَ فِيهَا قَاجِرٌ ، لَقِى اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ ، قَالَ : فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بُنُ قَيْسٍ فَقَالَ : مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قُلْنَا ، كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : صَدَقَ ، فِي وَاللّهِ فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بُنُ قَيْسٍ فَقَالَ : مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قُلْنَا ، كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : صَدَقَ ، فِي وَاللّهِ نَزَلَتْ ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ خُصُومَةٌ ، فَخَاصَمُته إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَلِكَ بَيْنَةً ؟ قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَلَكَ يَمِينُهُ ، فَقُلْتُ : إذًا يَتُحلِفُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى بَيْنَةً ؟ قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَلَكَ يَمِينُهُ ، فَقُلْتُ : إذًا يَتُحلِفُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَشِينِ صَبْرٍ فَذَكَرَ مِثْلَ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿إِنَّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ فَمَنَا قَلِيلًا ﴾. (بخارى ٢٣٥٦ ـ مسلم ٢٣٠)

(۲۲۵۸۰) حضرت عبدالله رقائق سے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِقَظَةَ نے ارشا دفر مایا: جو مخص اس لیے تیم اٹھائے تا کہ کسی مسلمان کا مال ہتھیا سکے اور وہ اپنی قتم میں جھوٹا ہوتو و وضحص اس حال میں اللہ کے در بار میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اُس پر خضب ناک ہول گے۔

حضرت افعث بن قیس آئے اور دریافت کیا کہ ابوعبد الرحمٰن نے تم سامنے کیا بیان کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ یہ یہ فرمایا
کہ اُنہوں نے کی فرمایا ہے، خدا کی تم میرے متعلق اللہ کا ارشاد بھی نازل ہوا ہے۔ میرے اور ایک یہودی کے بی جھڑا تھا، ہم اپنا
جھڑا حضور مَرِّافِضَا فَم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ، آپ نے دریافت فرمایا کہ تہارے گواہ ہیں؟ میں نے عرض کیا نہیں، آپ
نے فرمایا: پھراس کو تم اٹھانا پڑے گی، میں نے عرض کیا کہ تب تو یہ تم اٹھا لے گا۔ آپ مَرِفِضَ فَحَمُ نے ارشاوفرمایا: جو شخص جموفی قسم
اٹھائے گا، پھر آپ نے حضرت عبد اللہ کی روایت کے متعلق بیان فرمایا۔ پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشُمَّرُ وَنَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ فَمَنَا فَلِيلًا ﴾.

( ٢٢٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ : أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ : أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ يُحَدِّثُ ، أَنَّ أَبَا أَمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَفْتَطِعُ رَجُلٌ مَنَ أَمُوعٍ مُسُلِمٍ بِيَمِينِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : يَا رَسُولَ حَقَّ أَمْرِءٍ مُسُلِمٍ بِيَمِينِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ شَواكًا مِنْ أَرَاكٍ. (مسلم ٢١٩ - احمد ٥/ ٢١٠)

(۲۲۵۸۱) حضورا قدس مَثِلِظَيْجَ كارشاد ہے كہ وَ كَيْ شخص جھوٹی قتم ہے كسى مسلمان كا مال قطع (ہڑپ)نہيں كرتا مگراللہ تعالی أس پر

جنت کوترام اورجہنم واجب فرمادیتے ہیں ہلوگوں میں ہے ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَوْفِظَةَ اِاگر چہوہ ہلکی (معمولی) شک ہو؟ آپ نے فرمایا اگر چہوہ پیلوکی مسواک ہی کیوں نہ ہو۔

( ٢٢٥٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ نِسْطَاسِ :أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ :قَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَخْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِى هَذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ ، وَلَوُ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ ، إلاَّ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، أَوْ أُوْجِبَ لَهُ النَّارَ. (ابوداؤد ٣٢٣١ـ ابن ماجه ٢٣٢٥)

(۲۲۵۸۲) حضورا قدس مَافِظَةَ فَ ارشاد فرمایا: کو کی مخص میرے اس منبر کے پاس جھوٹی قتم نہیں اٹھا تااگر وہ زرد مسواک کے متعلق بی کیوں نہ ہواُس کا ٹھکانا جہنم میں بنادیا جاتا ہے اور اُس پر جہنم واجب ہوجاتی ہے۔

( ٢٢٥٨٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ جَامِعِ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنِ الْتَعَطَعَ مَالَ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ ظَالِمًا لَقِيَّى اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. (بخارى ٢٣٣٥ـ مسلم ١٢٣)

(۲۲۵۸۳) حضورا قدس مُمِرِّلَ فَصَحَ فِي ارشا وفر ما یا : کو کی شخص مسلمان کا مال جھوٹی قتم کے ساتھ ہڑپ کر جائے اُس کی ملا قات اللہ ہے۔ اس حال میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اُس پر غصہ ہوں گے۔

( ٢٢٥٨٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنِ اقْتَطَعَهَا بِيَمِينِهِ كَانَ مِمَّنُ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ، وَلَا يَنْظُرُ النَّهِمُ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. (احمد ٣/ ٣٩٣)

(۲۲۵۸۴) حضورا قدس مِنْ فَضَعَةَ نِهَ ارشا دفر مایا: اگر جھوٹی قتم کے ساتھ مال پر قبضہ کرے ،تو بیائن میں سے ہوگا کہ جن سے قیامت کے دن اللّٰد کلام نہیں فر مائے گا اور نہ ہی اُن کی طرف نظرِ رحمت فر مائے گا اور نہ ہی اُن کو گنا ہوں سے پاک کرے گا اور اُن کے لئے ور دناک عذاب ہے۔

( ٢٢٥٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَّ ص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظَالِمًا لَيلُقِيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ. (مسلم ١٣٣ـ ابو داؤد ٣٢٣٩)

(۲۲۵۸۵)حضورا قدس مِثَوْفَقِيَّةً نے ارشاد فر مایا جشم اٹھائے تا کہ مال کوظلماً کھائے تو اللہ کی اُس کے ساتھ اس حال میں ملاقات ہو گی کہ اللہ تعالیٰ اس سے اعراض کئے ہوں گے۔

( ٢٢٥٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكِنْدِئُ ، عَنْ كُرْدُوسِ الثَّعْلَبِيِّ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْه السّلام :مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِءٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ أَجُذَمُّ. (ابوداؤد ٣٢٣٨ـ احمد ٥/ ٢١٢)

(۲۲۵۸۷)حضورا قدس مِنْفِظَيَّةَ نے ارشاد فر مایا: جو خص جھوٹی قتم اٹھائے تا کہ کسی کا مال قبضہ کر لے ، تو اُس کی ملا قات اللہ کے ساتھ

اس حال میں ہوگی کہوہ دم کوڑز دہ ہوگا۔

( ٢٢٥٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ثُورٌ ، عَنْ مَحْفُوظِ بُنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ غَيْبِ اَصَابَ فِيهَا مَأْثَمًا صَدَقَ فِيهَا ، أَوْ فَجَرَ.

(٢٢٥٨٤) حضرت ابوالدرداء شائلة فرمات مين كه جوفض غائب يرتهم الضائح أس كوكناه ملح كا بنواه أس تتم مين سجابه يا حجونا به

( ٢٢٥٨٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ :حدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَفْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَفْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ يَمِينَ صَبْرٍ فَأَدْخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ إلَّ كَانَتُ نَكْتَةً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(ترمذی ۳۰۲۰ احمد ۳/ ۳۹۵)

(۲۲۵۸۸) حضورا قدس بَلِفَظِيَّةَ نے ارشاد فرمایا: جو مخص قتم اٹھائے اور اس میں کھی کے پر کے برابر بھی اپنی طرف ہے آمیزش کر دے تو تیامت کے دن اُس کے دل پرایک (سیاہ) دھبہ ہوگا۔

( ٢٢٥٨٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ كَاذِبًا مُتَعَمَّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ . (ابوداؤد ٣٢٣٠ـ احمد ٣/ ٣٣٢)

(۲۲۵۸۹) حضورا قدس مَرِّ النَّحَةَ فِي ارشا دفر ما یا: جو جان بو جھ کرجھوٹی قتم مال کمانے کے لیے اٹھائے اُس کو اپنا ٹھکانہ جہم کوسمجھ لینا جا ہے۔

( ٢٢٥٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، عَنِ ابُنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالً : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ امْرِءٍ مُسْلِمٍ لِيَقْتَطِعَهُ لَمْ يَبَارَكُ لَهُ فِيهِ.

(احمد ۱/ ۱۸۸ ابو يعلي ۹۵۱)

(۲۲۵۹۰) حضور اقدس مَوْفَقَعَةَ نے ارشاد فرمایا: کوئی شخص مسلمان کے مال پر قبضہ کرنے کے لئے جموثی فتم اٹھائے اُس کے لئے اُس مال میں برکت نہیں دی جائے گی۔

#### ( ۲۹۲ ) فِي رجلٍ رأى جارِيةً تباع فقالت إنَّى مسروقةٌ

كُونَى شخص با ندى و يَكِيم جوفر وخت بهور بى بهوا وروه با ندى كَيم مِين چورى شده بهول ( ٢٢٥٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيسِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقُطَّانِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسُنِلَ عَنْ رَجُلِ رَأَى جَارِيَةً فِى السُّوقِ تُبَاعُ ، فَقَالَتُ : إِنِّى مَسْرُوقَةٌ ، فَقَالَ : تُشْتَرَى ، وَلاَ تُصَدَّقُ ، وَسَأَلْت قَتَادَةَ فَكُرِهَ ذَلِكَ. المن الم شير مترجم (جلده) في مستف ابن الم شير مترجم (جلده) في مستف ابن الم شير مترجم (جلده) (۲۲۵۹۱) حضرت سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے بازار میں باندی دیکھی جو بک رہی تھی ،اوراُس باندی نے کہا کہ میں

چوری شده ہوں ،آپ نے فر مایا خریدلوائس کی تصدیق مت کرو۔

پھر میں نے حضرت قمادہ ہے دریافت کیا تو آپ نے اِس کونا پسندفر مایا۔

#### ( ۲۹۳ ) الرّجل يكاتِب المكاتب

# کوئی شخص غلام کومکا تب بنائے

( ٢٢٥٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا كَاتَبَ عَبْدُهُ وَلَهُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، فَهُوَ مِنْ مُكَاتَكِيهِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وكَتَمَهُمْ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

(٢٢٥٩٢) حضرت ابراجيم فرماتے ہيں كه جب كوئى مخص اپنے غلام كومكا تب بنا لے اوراً س كے غلام اور باندى اور بھى موجود بورو و

اُس کے مکا تبت میں ہوگا ،اورا گراُس کے بچے ہوں اور وہ اُن کو چھیا لے تو اُس پر پچھنیں ہے۔

( ٢٢٥٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، يِنَحُوِهِ.

(۲۲۵۹۳) حفرت ابراہیم سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٥٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ أَوْ قَاطَعَهُ ، فَكَتَمَهُ مَالاً لَهُ : رَقِيقًا ، أَوْ عَيْنًا ، أَوْ مَالاً غَيْرَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : هُوَ لِلْعَبْدِ.

وَقَالُهُ عُمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى.

(۲۲۵۹۴) حفرت ابن جرت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے دریافت کیا کدایک شخص نے اپنے غلام کومکا تب بنایا، اُس نے اپنا مال جھیا دیا ، تو غلام ، یا عین یا مال وغیرہ کس کے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ غلام کے لئے ہوگا۔

( ٢٢٥٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أَمَّ وَلَذِهِ وَوَلَدُهُ يَدُخُلُونَ جَمِيعًا فِي مُكَاتَيَتِهِ.

(۲۲۵۹۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کدام ولداوراً س کی اولا دسب مکا تبت میں داخل ہوں گے۔

#### ( ٢٩٤ ) الرَّجُلُ يُكَاتِبُ الْمُكَاتَبَ وَيَشْتَرِطُ مِيرَاثَهُ

کوئی شخص غلام کوم کا تب بنا لے اور اُس کی میراث کی شرط لگادے کہوہ میں وصول کروں گا ( ٢٢٥٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ رَجُلاً كَاتَبَ غُلامًا لَهُ وَاشْتَرَطَ وَلَائَهُ وَمِيرَاثَهُ وَدَارَهُ ، فَلَمَّا أَذَّى مُكَاتَبَتَهُ عَنَقَ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَخَاصَمَ أُولِيَاؤُهُ فِي مِيرَاثِهِ ، فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ ذَلِكَ ، فَقَالَ الْمَوْلَى:

فَمَا يُغْيِي عَنِّي شَرْطِي مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً ؟ فَقَالَ شُرَيْحٌ :شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِكَ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً.

هي مصنف ابن الب شيبرمتر جم (جلد۲) کي مسنف ابن الب شيبرمتر جم (جلد۲) کي مسنف ابن الب شيبرمتر جم (جلد۲)

(۲۲۵۹۷) حضرت محمد میشین سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام کومکا تب بنالیا،اور اُس کی ولاء،میراث اور گھر کی اپنے لیے

شرط لگا دی، جب غلام نے بدل کتابت ادا کیا تو وہ آزاد ہو گیا، پھراُس کا انقال ہو گیا، اُس کی وفات کے بعد اُس کے اولیاء کا

میراث کے بارے میں جھٹڑا ہو گیا،حضرت شرت کویٹیزنے اِس کو باطل کر دیا، اُس کے آقانے کہا کہ مجھے اِس میں سال سے لگائی ہوئی شرط کا کیا فائدہ ہوا؟حضرت شرت کے فیر مایا: اللہ کی شرط تجھ سے پہلے بچاس سال سے ہے،اوراُس کا زیادہ حق ہے۔

١٥٥٧ مرطة مياة مرة المسرك مراي المسل مرط المسك به بي ما ما عبد المعزيز في رَجُلِ كَاتَبَ عُلامًا لَهُ وَشَرَطَ

٢٢٥٩ ) حَدَثنا ابن عليه ، عَن حَالِدِ :ان عَدِيا حَتَب إلى عَمَر بنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجَلٍ كَاتَب عَلاما له وشرط عَلَيْهِ سَهْمًا مِنْ مِيرَاثِهِ ، فَكَتَبَ إليه :إنَّهُ لَيْسَ لَأَحَدٍ شُوطٌ يَنْقَصُ أَوْ يَنْتَقِصُ شَيْئًا مِنْ فَرَائِضِ اللهِ.

(۲۲۵۹۷) حضرت عدی نے عمر بن عبدالعزیز ولٹی کو ککھا کہ ایک فیض نے اپنے غلام کوم کا تب بنایا ہے، اور اُس نے میراث میں سے ایک حصہ کی اپنے لئے شرط لگائی ہے، حضرت عمر نے جو ابتحریر فر مایا کہ :سی فیض کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ شرط لگا کر اللہ کے فرائض میں ہے کی کردے۔

( ٢٢٥٩٨ ) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ كُوتِبَ ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَهْلُهُ أَنَّ لَنَا سَهُمًا مِنْ مِيرَاثِكَ ؟ قَالَ :لَا ، شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهِمُ.

سہد یس پیوریٹ ہوں ، و ، مسرط مارہ عبل مسرط ہو ہے . (۲۲۵۹۸) حضرت عطاء سے دریافت کیا گیا ایک شخص نے غلام کومکا تب بنایا اور اُس کے اہل نے بیشرط لگا دی کہ تیری میراث

میں سے ایک حصہ ہمارا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کنہیں!اللہ تعالیٰ کی شرط اُس کی شرط سے پہلے مقرر ہے۔

( ٢٢٥٩٩ ) حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :بِنَحْوٍ مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ.

(۲۲۵۹۹) حفزت عطاء ہے بھی اِی طرح مروی ہے۔

#### ( ٢٩٥ ) فِي أُجْرِ الْمُغَنَّيَةِ وَالنَّائِحَةِ

#### گانا گانے والی اورنو حہ کرنے والی کی اجرت

( ٣٢٦٠) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ كَرِهَ أَجُرَ الْمُفَنَيَةِ ، زَادَ فِيهِ عَبْدَةُ : وَقَالَ مَا أُجِبُّ أَنْ آكُلَهُ.

(۲۲۲۰۰) حضرت شعبی پیشید گانا گانے والی کی اجرت کونالپند کرتے تھے،اور حضرت عبدہ نے اس میں بیاضا فد کیا ہے کہ میں اے کھانے کو بھی نالپند سمجھتا ہوں۔

( ٢٢٦.١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ كَرِهَ أَجْرَ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيةِ.

. (۲۲۲۰۱) حضرت حسن گانا گانے والی اور نوحه کرنے والیوں کی اجرت کونا پیند کرتے تھے۔

( ٢٢٦٠ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:أَنَّهُ كُرِهَ أَجْرَ النَّاثِيحَةِ وَالْمُغَنِّيةِ وَالْكَاهِنِ.

کی معنف ابن ابی شیبر متر جم (جلد ۲) کی کی کی کا کا کا کے والی انو حد کرنے والی اور کا بمن کی اجرت کونا پیند کرتے تھے۔ (۲۲۲۰۲) حضرت ابراہیم گانا گانے والی ،نو حد کرنے والی اور کا بمن کی اجرت کونا پیند کرتے تھے۔

(۲۲۹۰۲) مطرت ابراہیم کانا کانے والی الوحدر نے والی اور کا ابن فی اجرت لونا پیند فرے تھے۔ ( ۲۲٦.۳ ) حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ (وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ) قَالَ : مَهْرُ

الْبُغْيِ، وَمَا كَانَ يَأْخُذُ الْكَأْهِنُ عَلَى كِهَانَتِهِمْ.

(۲۲۹۰۳) حفرت عبدالله بن عبيره "واكلهم السُحت" كآفير مين فرمات بين كداس سے زائيد كى اجرت مراد ہے، اورجو كي كامن اپنى كہاند سے حاصل كرے۔

### ( ٢٩٦ ) الرّجل يشترى الصَّكّ بالبرّ

# کوئی شخص کیڑوں کے بدلے چیک دستاویزخریدلے

( ٢٢٦.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِى الصَّكَّ بِالْبَزِّ عَلَى الرَّجُلِ نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ.

(۲۲۹۰۳) حفرت ایراہیم فرماتے بین کرآ دمی اگر چیک کے بدلے میں کپڑے فرید لے تواس پرکوئی حرج نہیں۔ (۲۲۱۰) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكْرِیَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ صَكَّا فِيهِ ثَلَاثَةُ ذَنَانَدَ بِثَوْلِ ، قَالَ : لاَ يَصْلُحُ

فَلَاثَةُ دَنَانِيرَ بِنُوْبٍ ، قَالَ : لاَ يَصْلُحُ. (٢٢٦٠٥) حضرتَ عَلَي مِلْيْنَ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے دوسرے سے کیڑوں کے بدلے میں دستاویز خریداہے جس میں

تْمَن دِينَار بِين؟ ٱپ نِے فُر مَايابِ دِرست نِبِين \_ ( ٢٢٦.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّغِبِيِّ: أَنَّهُ كَرِهَهُ وَقَالَ : هُوَ غَرَرٌ.

(۱۲۲۰۷) عند ورقيع ٢٠٠٠ عند منطق المنطق المراحة على المنطق المراحة المنطق المراحة والمنطق المراحة والمراحة المنطق المراحة المنطق المراحة المنطق المراحة المنطق المراحة المنطق الم

دُينٌ ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنُ إِفْلَاسُهُ فَعَتَاقُهُ جَائِزٌ.

(۲۲۷۰۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب کسی مخف کا افلاس فلا ہر ہو جائے تو اس کے لئے غلام آ زاد کرنا جائز نہیں ہے جب کہ اُس پر دین ہو،ادراگراُس کا افلاس فلا ہر نہ ہوتو اُس کے لئے غلام آ زاد کرنا جائز ہے۔

#### ( ٢٩٧ ) إنظار المعسِرِ والرَّفق بهِ

#### تنگ دست کومہلت دینا اوراُس کے ساتھ نرمی کرنا

( ٢٢٦.٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٌّ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبُو الْيَسَرِ ،

هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد ٢) كي محرك منف ابن ابي شيبه مترجم (جلد ٢) كي مسنف ابن ابي مصنف ابن البيرع والأفضية في الم

قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ ٱنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ :أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلٌّ عَرْشِهِ.

(مسلم ۵۲ حاکم ۲۸)

(۲۲۲۰۸)حضوراقدس مَلِلْظَيَّةَ كاارشاد ہے كہ جو مخص تنگ دست كومهلت دے دے يا اُس كومعاف كر دے اللہ تعالیٰ اُس كواپنے عرش کا سار عطاء فر مائے گا۔

( ٢٢٦.٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْيَسَرِ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنُحُوهِ. (طبرانی ۳۷۳)

(۲۲۲۹)حضورا قدس مِلْفَظَةُ السياسي طرح مروى بـ-

( ٢٢٦٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ وَيُبَايِعُهُمْ ، وَكَانَ لَهُ كَاتِبٌ وَمُنْجَازِى ، فَيَأْتِيهِ الْمُعْسِرُ وَالْمُسْتَنْظِرُ فَيَقُولُ : كِلُ وَأَنْظِرُ وَتَجَاوَزَ الْيَوْمَ ، يُنَجَاوَزَ عَنَّا ، قَالَ : فَلَقِمَى اللَّهَ وَلَمْ يَعْمَلُ خَيْرًا غَيْرَهُ فَغَفَر لَهُ.

(۲۲ ۲۰) حضرت عبید بن عمیر ویشین ہے مروی ہے کہ ایک مخص تھا جولوگوں کو قرضہ دیتا اور اُن کے ساتھ نیچ کرتا تھا، اُس کا ایک کا تب اورایک قرضہ وصول کرنے والا تھا،اس کے پاس جب کوئی تنگ دست آتا تو اپنے کا تب سے کہتا کہ تول کر دے دواور پھھ

مبلت بھی وے دو۔ آجکے دن درگذر کرو۔ اس کے بدلہ میں اللہ ہم سے درگذر کرے گا۔ و چخص اللہ سے اس حالت میں ملا کہ اس عمل کے علاوہ اس نے کوئی بھی احیصاعمل نہیں کیا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کردی۔

( ٢٢٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنُ شَقِيقِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنَ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ الْأَانَّةُ كَانَ رَجُلًا مُوسِرًا يُخَالِطُ النَّاسَ فَيَقُولُ لِغِلْمَانِهِ :تَجَاوَزُوا عَنِ الْمُغْسِرِ ، فَقَالَ :اللَّهُ لِمَلاَئِكَتِهِ :فَنَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ ، فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ.

(مسلم ۳۰ ترمذی ۱۳۰۷)

(۲۲۷۱)حضوراقدس مَلِفَظَيَّةً كارشاد ہے كہتم ہے پہلے ايك شخص كاحساب ليا گيا أس كے نامدا عمال ميں كوئى نيكى نتھى سوائے إس کے کہوہ مال دار مخف تھا اور لوگوں ہے معاملات کرتا تھا ، اُس نے اپنے نو کروں ہے کہا ہوا تھا تنگ دست کومہلت دے دیا کرو ، اللہ

تعالی نے فرشتوں سے فرمایا، میں اس سے زیادہ اس بات کا مستحق ہوں ہتم اِس سے تجاوز کرو (معاف کرو،مہلت دو)۔

( ٢٢٦١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيٌّ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ بِنَحْوٍ مِنْهُ وَلَمْ يَرْفَعُهُ.

(۲۲۷۱۲) حضرت ابومسعود حالثی سے اس طرح مروی ہے۔

( ٢٢٦١٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِهْتُ النَّبِيُّ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ غَرِيمه أَوْ مَحَا عَنْهُ ، كَانَ فِي

هي مصنف ابن الي شيبمتر جم (جلدا) كي مصنف ابن الي شيبمتر جم (جلدا) كي مصنف ابن الي شيبمتر جم (جلدا)

ظِلِّ الْعُرْشِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. (احمد ٥/ ٣٠٠ عبد بن حميد ١٩٥) (٣٢٦١٣) حضورا قدس مَرْفَظَيَّةً نے ارشاد فرمایا: جوابے مقروض کوآسودہ حال کرے یا اُس کومعاف کردے، وہ قیامت کے دن الله

کے عرش کے سامہ میں ہوگا۔ ( ٢٢٦١٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ ، عَنْ رِبُعِيٌّ ، قَالَ :قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرو

لِحُذَيْفَةَ :حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتِه مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كَانَ رَجُلٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقَالَ : هَلْ عَمِلْت خَيْرًا ؟ قَالَ :

مَا أَعْلَمُهُ ، قَالَ : أَنْظُرْ ، قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنِّي كُنْت رَجُلًا أَجَازِكُ النَّاسَ وَأَخَالِطُهُمْ ، فَكُنْت أَنْظِرُ الْمُعْسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُوسِرِ ، فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ ، قَالَ عُقْبَةُ : وَأَنَا سَمِعْته يَقُولُ ذَلِكَ. (مسلم ١١٩٥)

(۲۲۱۱۳) حضورا قدس مَرْافِظَةَ فِي ارشاد فرمایا جم سے پہلے ایک شخص تھا، فرشتہ اُس کی روح قبض کرنے آیا، اور اُس سے پوچھا کہ کیا تيراكونى نيك عمل ہے؟ أس نے كہا كه ميں نہيں جانتا، أس نے كہاغوركر، أس شخص نے كہاإس كےعلاوہ مجھے نہيں معلوم كه ميں نتج ميں لوگوں کومہلت دیتا تھا، پس میں تنگ دست کومہلت دیتا اورامیر سے تجاوز کرتا، پس اللہ تعالیٰ نے اُس کو جنت میں داخل فرمادیا۔

( ٢٢٦١٥ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ ، أَنَّ سَهُلاً حَلَّانَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَيَتِهِ أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.

(۲۲ ۱۱۵) حضورا قدس مَرْ النَّيْنَ عَلِيَّة نے ارشاد فر مایا: جواللہ کی راہ میں مجاہد کی مدوکرے،مقروض کو تنگ دی میں مہلت دے اور مکا تب کی مدد کرے اللہ پاک اُس کو اُس دن (اپنے عرش کا ساریفسیب کرے گا) جس دن اُس کے علاوہ کوئی سامیر نہ ہوگا۔

#### ( ٢٩٨ ) فِي السُّومِ فِي البيعِ

# بيع ميں قيمت مقرر كرنا

# ( ٢٢٦١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بأَعْرَابِيِّ يَبِيعُ شَيْئًا

فَقَالَ : عَلَيْك بِأُوَّلِ السَّوْمَةِ ، أَوْ بِأُوَّلِ السَّوْمِ فَإِنَّ الرِّبَاحَ مَعَ السَّمَاحِ. (ابوداؤد ١٦٧)

(٢٢٦١٦) حضوراقدس مِنْ النَّحَةُ إيك اعرابي ك قريب سے گذر ہے وہ كوئى شئى فروخت كرر ہاتھا، آپ مِنْ النَّحَةُ بِي فرمايا: تم پر پہلى

قیت لازم ہے، بے شک نفع سہولت اور مہلت دینے کے ساتھ ہے۔

( ٢٢٦١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابن أَبِى حُسَيْنِ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :سَيِّدُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسُّومِ. (ابوداؤد ١٦٦)

(١١٢ ٢٢) حضورا قدس مِنْ الصَّحَةَ فَي إرشاد فرمايا: سامان كاما لك قيمت لكًا في كازياده فت دار بـ

( ٢٢٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرٌ ، قَالَ :أَرْثِم أَنْفَه بِالسَّوْمِ.

( ۲۲ ۲۱۸ ) حضرت ابن عمر وزانو نے ارشا وفر مایا: جانور ( گھوڑ اوغیرہ ) کی ناک پر قیمت چسیال کردیا کرو۔

( ٢٩٩ ) فِي التُّجارِةِ والرَّغبةِ فِيها

#### تجارت اورأس كي فضيلت ميس

( ٢٢٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِى مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ :اُنْظُرُوا مَا زَادَ فِي مَالِي مُنْذُ دَّخَلْت فِي الْخِلَافَةِ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَى الْخَلِيفَةِ مِنْ بَغْدِى ،

فَإِنِّي قَدْ كُنْت أَسْتَحِلَّهُ ، وَقَدْ كُنْت أَصَبْت مِنَ الْوَدَكِ نَحُوًّا مِمَّا كُنْت أَصَبْت مِنَ التّجَارَةِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ :

فَلَمَّا مَاتَ نَظَرْنَا ، فَإِذَا عَبْدٌ نُوبِيٌّ يَحْمِلُ صِبْيَانَهُ وَنَاضِحٌ كَانَ يَسْقِى عَلَيْهِ ، قَالَتْ : فَبَعَثْنَا بِهِمَا إِلَى عُمَرَ ،

قَالَتْ : فَأَخْبَرَنِي جَدِّي ، أَنَّ عُمَرَ بَكَى وَقَالَ : رَحْمَةُ اللهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، لَقَدُ أَتْعَبَ مَنْ بَعْدَهُ تَعَبَّا شَدِيدًا.

(٢٢٦١٩) حفرت عائشہ شئان اللہ عام وی ہے کہ جب حضرت ابو بمرصدیق اللہ کا مرض الوفات قریب آیا، آپ نے فرمایا:

میرے مال میں دیکھوخلافت میں آنے کے بعداس میں کتنااضا فہ ہوا ہے،اور وہ میرے بعدوالے خلیفہ وکھیج دو، بے شک میں اُس

کو حلال سمجھتا تھا، جتنا مال میں نے تجارت میں کمایا ہے تقریباً آئ ہی مالیت کے جانور بھی میرے پاس موجود ہیں۔ عائشہ جن مذاف فر ماتی بیں کہ جب ہم نے و یکھا تو ایک نوبی غلام (یعنی جس کی آئکھیں درست نہوں اور وہ ٹھیک ہے و کھ بھی نہ سکتا ہو) تھا۔جس

نے اپنے بچا تھائے ہوئے تھے اور ایک اونٹی تھی جس پر پانی لایا کرتے تھے۔ عائشہ ٹی مینٹا فرماتی ہیں کہم نے بیسب عمر واپنو کی طرف بھیج دیا۔عائشہ خیالٹیظافر ماتی ہیں کہ مجھے میرے داوانے بتایا کہ عمر جہاٹھ رو پڑے اور فر مایا کہ ابو بکر پرانڈرحم فر مائے انہوں نے

ایے بعد میں آنے والوں کومشقت میں ڈال دیا ہے۔

( ٢٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِى رَاشِدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لَوْلَا هَذِهِ الْبُيُوعُ صِرْتُهُ عَالَةً عَلَى النَّاسِ.

(۲۲۲۴) حضرت عمر حیاضی فرماتے ہیں کہا گریٹرید وفروخت نہ ہوتی تو تم لوگوں پر بو جھ بن جاتے۔

( ٢٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ :قالَتْ عَائِشَهُ :كَانَ أَبُو بَكُرٍ

(۲۲ ۲۲۱) حضرت عائشہ جی دیفارشادفر ماتی ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق جانونہ قریش میں سب سے بڑے تاجر تھے۔

( ٢٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو النَّرْدَاءِ :كُنْت تَاجِرًا قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ

معنف ابن الي شير متر جم (جلد ۲) في معنف ابن الي شير متر جم (جلد ۲) في معنف ابن الي شير متر جم (جلد ۲) في معنف ابن الي شير متر جم (جلد ۲)

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدُت أَنْ أَجْمَعَ بَيْنَ التِّجَارَةِ وَالْعِبَادَةِ فَلَمْ يَسْتَقِمْ لِى ، فَتَرَكْت التِّجَارَةَ وَأَقْبَلْت عَلَى الْعِبَادَةِ.

فَكُمْ يَسْتَقِمْ لِي ، فَتَرَكَت التَّجَارَةَ وَأَقْبَلُت عَلَى الْعِبَادَةِ. (۲۲۲۲۲) حضرت ابوالدرداء ولي فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس مِؤْفِقَةَ کی بعثت سے پہلے تجارت کیا کرتا تھا، جب آنخضرت وَفِقَعُهُ کَی بعثت ہوگئ تو میں نے تجارت اورعبادت کوجمع کرنے کاارادہ کیا، تو وہ میرے لئے نہ ہوسکا، تو میں نے تجارت چھوز دی اور

عبادت پرلگ گیا۔ ریب رسے <sup>و</sup> بیان بیس و بیان در ایس معروب کا بھی رمٹر سے ریجوں ہے۔

( ٢٢٦٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : نَبُنْتُ أَنَّ أَبَا بَكُمِ كَانَ أَنْجَرَ قُرَيْشِ. ( ٢٢٦٢٣ ) حضرت ابن سيرين واليلي فرمات ميں كه مجھے إس بات كى خبر دى تى كه حضرت ابو برصديق والي قريش كے بڑے

( ٢٢٦٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :لَدِرْهَمٌّ مِنْ تِجَارَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَشَرَةٍ مِنْ عَطَانِي.

(۳۲ ۲۲۳) حضرت ابو واکل جانئو فرماتے ہیں کہ تجارت سے حاصل کیا گیا ایک درہم مجھے تخفے میں ملے ہوئے دی درہموں سے

ياده پيند ہے۔

( ٢٢٦٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ حَجَّاجٍ بُنِ فُرَافِصَةَ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنُ مَكُحُولِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ طَلَبَ الذَّنْيَا حَلَالًا اسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَسَعْيًا عَلَى أَهْلِهِ وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ لَقِى اللَّهَ وَوَجُهُهُ كَالْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدُرِ ، وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُكَاثِرًا مُوانِيًا

لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. (عبد بن حميد ١٣٣٣ـ بيهقي ٩٨٩٠)

(۲۲۷۲۵)حضورا قدس مَلِّوْفِقَةِ نے ارشادفر مایا: جو محض حلال دنیا جمع کرے۔سوال سے بیچنے کے لیے،اپ گھر والوں کی کفایت کرنے کے لیےاوراپ پڑوی پرمہر بانی اورزی کرنے کے لیے۔اپیا شخص اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس کا چبرہ چودھویں رات کے جاند کی طرح حمکتا ہوگا اور جو محض کثریت مال اور ریا کاری کی نبت سے حلال مال جمع کرے گاتو اسا شخص اللہ ہے اس

رات کے جاند کی طرح چمکتا ہوگا اور جو تحف کثرت مال اور ریا کاری کی نبیت سے حلال مال جمع کرے گا تو ایسا تحف اللہ ہے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔

( ٢٢٦٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عِيسَى أَبُو نَعَامَةَ سَمِعَهُ أَوْ قَالَ : حَدَّثَنَا حريث بْنُ الرَّبِيعِ الْعَدَوِيُّ، قَالَ : صَمِعُتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : كُتِبَتْ عَلَيْكُمْ ثَلَاثُةُ أَسْفَارِ : الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ،

قال الشَّهُ عَلَى الْمُحْطَابِ يَمُولُ . فَرَبِكَ عَلَيْكُمْ قَارَلَهُ السَّقَارِ النَّحْجُ وَالْعَمْرَةُ وَالْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالرَّجُلُ يَسْعَى بِمَالِهِ فِي وَجُهِ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ ، أَبْتَغِي بِمَالِي مِنْ فَضُلِ اللّهِ أَحَبُ إلَى مِنْ أَنْ أَمُوتَ عَلَى فِرَاشِي ، وَلَوْ قُلْتُ : إِنَّهَا شَهَادُةٌ ، لَرَأَيْتَ أَنَّهَا شَهَادَةٌ.

(۲۲۲۲) حضرت عمر دہ نیٹو ارشا دفر ہاتے ہیں کہ تمہارے لئے تین سفر لکھ دیئے گئے ہیں، فج اور عمرہ کے لئے ،اللہ کے راستہ میں

هي معنف ابن البشيرمترجم (جلد٢) كي المنظم معنف ابن البشيرمترجم (جلد٢) كي المنظم معنف ابن البيوع والأقضية جہادے لئے ،اورآ دی کا تجارت کرنا اِس طریقوں میں ہے کسی ایک طریقہ یر،اینے مال سے اللہ کے فضل سے تلاش کرنا مجھے ا

بات سے زیادہ پند ہے کہ میں اینے بستر پر مروں ،اوراگر میں کہتا کہ پہنہادت ہے تو البتہ میں ویکھتا ہوں کہ پہنہادت ہے۔

( ٢٢٦٢٧ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَقٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِفْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاص يَقُولُ : قَااَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَا عَمْرُو ، أُشُدُدْ عَلَيْك سِلاَحَك وَثِيَابَك وَائْتِنِي ، قَالَ :فَشَدَدْت عَلَيَّ سِلَاحِي وَثِيَابِي ، ثُمَّ أَتَيْته فَوَجَدْته يَتُوَضَّأْ ، فَصَعَّدَ فِيَّ الْبَصَرَ وَصَوَّبَهُ فَقَالَ :يَا عَمْرُو ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثُكُ

وَجْهًا يُسَلِّمَكَ اللَّهُ وَيُغَنِّمُكَ ، وَازْعَبُ لَكَ مِنَ الْمَالِ زَعْبَةٌ صَالِحَةً ، قَالَ : قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّي لَـٰ أُسْلِمُ رَغْبَةً فِي الْمَالِ ، إِنَّمَا أَسْلَمْت رَغْبَةً فِي الْجِهَادِ وَالْكَيْنُونَةِ مَعَك ، قَالَ : يَا عَمْرُو ، نَعِمَّا بِالْمَالِ

الصَّالِح لِلرَّجُلِ الصَّالِح. (بخارى ٢٩٩- احمد ٢٠٣/٢٠٠)

(٢٢٦٢٤)حضورا قدس مَرَّانِيَّ عَلَيْ فِي حضرت عمر و جلائو سے فر مایا: اے عمر و! اینے کپڑے پہن کراورا پنااسلحہ باندھ کرمیرے یاس آؤ

ححقرت عمرو وٹاٹنے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کیڑے پہنے اور اسلحہ باندھا، پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو وضوکرتا ہوا پایا،حضور نے او بر سے بنچے تک میرانکمل جائز ہ لیا، پھر نگاہ کو جھکا لیا، پھرفر مایا کہ میں تم کوایسی جگہ جیجنا جا ہتا ہوں جہاں ت

کوالند تعالی سلامتی بور مال غنیمت بھی عطا کرے گا۔ میں تم کواس میں ہے پچھ مال بھی دوں گا۔حضرت عمرو ڈاپٹو فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَطْرِ فَظَافِظَةً إلى من عند مال كى رغبت كى وجہ سے اسلام قبول نہيں كيا، بيس نے تو جہا داور آپ كے ساتھ

رہنے کی وجہ سے اسلام قبول کیا،حضور اقدس مِنْرِفْظَةَ اِنْ ارشاد فر مایا: اے عمر و دائٹے: ایا کیزہ مال نیک شخص کے لئے بہت احجما ہے۔ ( ٢٢٦٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْزَمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ :لَا يَطِيبُ هَذَا الْمَالُ

إِلَّا مِنْ أَرْبَعِ خِلَالٍ : سَهُم فَىء الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ يَجَارَةٌ مِنْ حَلَالٍ ، أَوْ عَطَاءٌ مِنْ أَخِ مُسْلِمٍ عَنْ ظَهْرِ يَدٍ ، أَوْ مِيرَاثُ فِي كِتَابِ اللهِ.

(۲۲۹۲۸) حضرت محمد بن واسع الاز دی واشید فرماتے ہیں کدید مال صرف چارصورتوں میں ہی حلال ہے،مسلمانوں کے غنیمت میر ے حصہ ہو،اور حلال مال کی تنجارت ہے ہو، یا کوئی مسلمان بھائی اپنی خوثی ہے عطیہ دے، یا اللہ کے مقررہ کر دہ میراث کے حصہ میر

﴿ ٢٢٦٢٩ ﴾ َحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : قَلِامَتُ عِيرٌ إلَم

الْمَدِينَةِ ، فَاشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا فَرَبِحَ أَوَاقِيَ ، فَقَسَمَهَا فِي أَرَامِلِ يَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ : لَا أَشْتَرِي شَيْنًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ. (ابوداؤد ٣٣٣٧ـ احمد ١/ ٢٣٥)

(۲۲ ۱۲۹) حفرت ابن عباس دونی ہے مروی ہے کہ مدینہ میں خچروں کا ایک قافلہ آیا جس پر سامان تجارت تھا، آنخضرت مَلِّقَةً

نے اس میں خریدااور کچھ جاندی زائد نے گئی، آپ مِئِلِ ﷺ نے اُس کو بی عبدالمطلب کے مساکین میں تقسیم فر مادیا اور فر مایا: میں ایج

چیز ہیں خرید ناجس کی قیمت میرے یاس نہ ہو۔

تجارت ہے۔

ر ٢٢٦٣.) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو قَلَابَةَ يَحُثُّنِي عَلَى الاحْتِرافِ وَالطَّلَبِ ، وَقَالَ أَبُو قِلاَبَةَ : الْفِنَى مِنَ الْعَافِيَةِ.

(۲۲ ۱۳۰) حضرت ابوقلا بہ ڈاٹن پیشاختیار کرنے پرابھارتے تھے،اور فرماتے مال داری عافیت میں سے ہے۔

(٢٢٦٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :﴿ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ ، قَالَ :

(٢٢٦٣١) حضرت مجابد قرآن ياكى آيت ﴿ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ كَتَفير مِن فرمات بين كداس عمراد

#### ( ٣٠٠ ) ما نهى عنه مِن الحلِفِ

# بلاوجبتهما ٹھانے کے ممانعت

( ٢٢٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رِوَايَةً ، قَالَ : إنَّ الْيَصِينَ الْفَاجِرَةَ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ. (بخارى ٢٠٨٧ ـ مسلم ١٣١)

(۲۲ ۱۳۲) حضرت ابو ہریرہ و النافی سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفْظَ النا اللہ اللہ اللہ اللہ جھوٹی فتم ساز وسامان کے زوال کا

اور کمائی میں بے بر کتی کا سبب ہے۔ ( ٢٢٦٣٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى

قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ، ثُمَّ يَمُحَقُ.

(احمد ۵/ ۲۹۷ ابن ماجه ۲۲۰۹)

(٢٢٦٣٣)حضوراقدس عَرَافَظَة نے ارشادفر مایا: زیادہ قتم اُٹھانے ہے بچو، بشک اس کی وجہ سے شروع میں مال کچھ بڑھتا ہے

( ٢٢٦٣٤ ) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ، ثُمَّ يَمْحَقُ.

(۲۲ ۱۳۴) حضورا قدس مُؤَلِّفَ فَيْ فِي إِن اللهِ مِن إِن في مين زياده فتمين الله أن سے بچوء بے شک اس کی وجہ سے پہلے مال بظاہر برهتا ہے پھرکم ہوجا تاہے۔

( ٢٢٦٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ :

الله المستقدا إن الي ثير يمرّ جم ( جلولا ) في الله فاضية من المستقد المستوع والأفضية المستقد ا كَانَ عَلِيٌّ يَأْتِي السُّوقَ فَيُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ التُّجَارِ ، إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِى الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ

(۲۲۷۳۵) حضرت زاذان فرماتے میں کہ حضرت علی جانئ بازارآ تے تو سلام کرتے اور فرماتے ،اے تاجرو! نیچ میں زیادہ قشمیں

الخانے سے بچو، بےشک اس کی وجہ سے سامان تو بک جاتا ہے کیکن برکت ختم ہوجاتی ہے۔

( ٢٢٦٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ زِيَادِ بُنِ اخى سَالِم بُنِ أَبِى الْجَفْدِ ، عَنْ

سَالِمٍ ، قَالَ :قَالَ ابُنُ مَسْعُودٍ :الْأَيْمَانُ لِقَاحِ الْبَيُّوعَ وَتَمْحَقُ الْكَسْبَ.

(۲۲۲۳۱) حفرت ابن مسعود تفاشؤ ارشادفر ماتے ہیں کہ تم اٹھا نا ہوع کو بڑھانے اور کسب کوٹتم کرنے کا سبب ہے۔

( ٢٢٦٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ قَيْسٍ بُنِ أَبِي غَرْزَةَ ، قَالَ :كُنَّا نَبْنَاعُ الأوسَاق بِالْمَدِينَةِ وَكُنَّا نُسَمِّى أَنْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ ، فَأَتَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمِ هُوَ أَحْسَنُ مِمَّا

كُنَّا نُسَمَّى بِهِ أَنْفُسَنَا ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللّغُو وَالْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ.

(ترمذی ۱۲۰۸ ابوداؤد ۳۳۱۹)

(۲۲۷۳۷) حفزت قیس برایشید فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں تجارت کرتے تھے، اور ہم اپنے آپ کو ساسر . کے نام سے پکارتے

تھے، پھر آنخضرت مَالِنَفِيَعَافَ ہمارے ماس تشریف لائے اور ہمیں اُس سے اچھے نام سے بکارا جس سے ہم اینے آپ کو بکارتے تھے،

( ٢٢٦٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرِ السَّهُمِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنِ الْبَرَاءِ

بْنِ عَازِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ. (بيهقي ٣٨٣٨)

(۲۲۲۳۸)حضوراقدس سَرِ النَّفَيْ الله الله ۲۲۲۳۸)

( ٢٢٦٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَلِفُ حِنْثُ ، أَوْ نَدَمُّ.

(۲۲ ۲۳۹)حضورا قدس مَلِقَظَيْظَ کاارشاد ہے تہم اٹھا تا جانث ہونے یا نادم ہونے کا سب ہے۔ (ان دومیں ہے ایک کا م ضرور

السُلْعَةُ وَكُمْحَتُ الْدَكَةُ.

( ٢٢٦٤ ) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِي بُنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ خَرَشَةَ بُنِ الْحُرِّ ، عَنْ أَبِي ذَرْ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ثَلَاثًا لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ :

الْمَنَّانُ وَالْمُسْبِلُ ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ مِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ. (مسلم اعاء ابوداؤد ٣٠٨٣)

(۲۲۲۴) حضوراقدس سَرَا اللَّهُ اللهُ في ارشاد فرمايا: تين تتم كے لوگوں سے الله تعالی قيامت كے دن كلام نہيں فرمائے گا،اور ندى أن كو

معنف ابن ابی شیبہ مترجم (جلد ۲) کی معنف ابن ابی شیبہ مترجم (جلد ۲) کی ادمان جا اللہ میں اور میں اور اللہ میں اسلوار نخوں سے بنچ انکانے والا اور جھوٹی قتم اٹھا کی اور اُن کو در دناک عذاب دے گا ،احسان جنلانے والا ،شلوار نخوں سے بنچ انکانے والا اور جھوٹی قتم اٹھا

كرسامان فروخت كرنے والا۔ ( ٢٢٦٤١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُجَمِّعِ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ سَعْدٍ مَوْلَى أَبِى مَسْعُودٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ سَعْدٍ مَوْلَى أَبِى مَسْعُودٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ : الْكَذِبُ مِلْحُ الْبَيْعِ : يُنْفِقُ السِّلْعَةَ وَيَمْحَقُ الْكَسْبَ.

(۲۲۶۳) حضرت ابو ہرریرۃ دی اور ارشا دفر ماتے ہیں: جھوٹ بیچ کوخوشنما اور تیز کرتا ہے، سامان کو بکوا دیتا ہے لیکن کسب کوختم کر

#### ( ٣٠١ ) من كرة أن يكاتب عبدة إن لم يكن له حِرفة

جوحضرات اس بات کونا پیندگرتے ہیں کہ غلام کے پاس اگر کوئی پیشہ نہ ہواور پھراُس کو

#### مكاتب بناياجائے

( ٢٢٦٤٢) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا ثَوُرٌ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ سَيْفٍ ، عَنْ حِرَامٍ بُنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : كُتَبَ عُمَّرُ بُنُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُكَاتِبُوا أَرِقَانَهُمْ عَلَى مَسْأَلَةِ النَّاسِ. الْخَطَّابِ إِلَى عُمَّرُ بُنِ سَعْدٍ : أَمَّا بَعْدُ : فَانَهُ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُكَاتِبُوا أَرِقَانَهُمْ عَلَى مَسْأَلَةِ النَّاسِ. الْخَطَّابِ إِلَى عُمَّرُ بُنِ سَعْدٍ : أَمَّا بَعْدُ : فَانَهُ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُكَاتِبُوا أَرِقَانَهُمْ عَلَى مَسْأَلَةِ النَّاسِ. (٢٢٦٣٢) حضرت عمر تناهُ في عمير بن سعد كولكها اما بعد: اين إلى مسلمانول كومن كروكه وه اين غلامول كولوكول كروال

مكاتب بنا سير -( ٢٢٦٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكُويمِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يُكَاتِبَ وَ وَ مِرْدِ مِرْدِ مِنْ وَ مِوْدِ وَمِنْ .

الوَّ جُلُ عَبْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ. (۲۲۱۳۳)حضرت ابن عمر بِن الله إس بات كونا پهند كرتے تھے كه غلام كو بغير پيشہ كے مكاتب بناليا جائے۔

( ٢٣٦٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرُقَانَ ، عَنُ مَيْمُون بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :كَاتَبَ ابْنُ عُمَرَ غُلَامًا لَهُ ، فَجَانَه بِنَجْمِهِ حِينَ حَلَّ ، فَقَالَ :مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا ؟ قَالَ : كُنْتُ أَسُأَلُ وَأَعْمَلُ ، قَالَ : تُرِيدُ أَنْ تُطْعِمَنِي أَوْسَاخَ النَّاسِ ؟ أَنْتَ حُرُّ وَلَك نَجْمُك هَذَا.

(۲۲۱۴۷) حفرت ابن عمر ولائو نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا تو وہ آپ کے پاس بدل کتابت کی قسط لے کر حاضر ہواجب آپ تشریف لائے ، آپ نے دریافت کیا کہ کہاں سے لے کرآیا ہے؟ غلام نے کہا کہ میں نے لوگوں سے سوال کیا اور پچھ کام کیا، حضرت ابن عمر ولائو نے فرمایا کیا تو مجھے لوگوں کے مال کی میل کھلانا چاہتا ہے؟ جاتو آزاد ہے، اپنی قسط بھی لے جا۔

( ٢٢٦٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيانُ ، عَنْ أَبِي جَعُفُرِ الْفَرَّاءِ ، عَنْ أَبِي لَيْلَي الْكِنْدِيِّ ، أَنَّ سَلْمَانَ أَرَادُ أَنْ يُكَاتِبَ غُلَامًا لَهُ فَقَالَ:مِنْ أَيْنَ؟ قَالَ:أَسْأَلُ النَّاسَ، قَالَ:تُرِيدُ أَنْ تُطُعِمَنِي أَوْسَاخَ النَّاسِ؟ فَأَبَى أَنْ يُكَاتِبَهُ. معنف این الی شیبه مترجم (جلد۲) کی مسال مسایر الی شیبه مترجم (جلد۲) کی مسایر الدن فضیه کی مسایر الدن الی مسایر مسایر الدن الی مسایر م

(۲۲ ۱۳۵) حضرت سلمان نے اپنے غلام کومکا تب بنانے کا ارادہ کیا، پھراُس سے پوچھا مال کہاں سے لائے گا؟ اُس نے کہا کہ

لوگوں سے ما تک کر،آپ نے فرمایا: کیا تو جھےلوگوں کی میل کھلا ناچا ہتا ہے؟ پھراُس کومکا تب بنانے سے انکار کردیا۔

( ٢٦٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: إِنْ شَاءَ كَاتَبَ عَبْدَهُ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُكَاتِبُهُ.

(٢٢١٣٦) حفرت عامر ويشيخ فرمات بي كدا كرجا موتومكا تب بنالواورا كرجا موتونه بناؤ

( ٢٢٦٤٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ ، عَمنُ حَدَّثُه ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَلَّا يَسْتَكِدَّ النَّاسَ.

(۲۲۲۴۷) حضرت ابن عباس تفاتش نے اپنے غلام کوم کا تب بنایا اور اُس پر شرط لگادی کہ لوگوں ہے سوال نہ کرے گا۔

#### ( ٣٠٢ ) مَنْ قَالَ إذا فرضت فخذ ما فرضت

جوحضرات میفرماتے ہیں کہ جبتم قرض وغیرہ دوتو جودیا ہے اُسی کے مثل لو

( ٢٢٦٤٨ ) حَلَّثْنَا شَزِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:إذَا فَرَضْت عَدَدًا فَخُذُ عَلَدًا، وَإِذَا فَرَضْت وَزُنًّا فَخُذْ وَزُنًّا.

(۲۲۲۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب تم مکن کر دوتو مکن کرلو،اورا گروزن کر کے دوتو پھروزن کر کے لو۔

( ٢٦٦٤٩ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّفَ عَدْدًا وَيَأْخُذَ وَزْنًا.

(۲۲۲۴۹) حضرت محمد والنجيز إس بات كونا پندكرتے تھے كەكسى كوقرض عددادے اوراُس سے وز ناوصول كرے۔

( ٢٢٦٥ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ باذام ، قَالَ :رَأَيْتُ إِيَاسَ بُنَ مُعَاوِيَةَ وَلِي سَكُرَ بَثْق ، فَكَانَ يَسْتَقُرِضُ الْقَصَبَ وَزْنَا وَيَرُدُّهُ وَزْنًا. (بخارى ١٩٨٩)

(۲۲۷۵۰) حضرت باذام فرماتے ہیں کہ میں نے ایاس بن معاویہ کو جوسکر بیش کے ولی تھے اُن کودیکھا،سونے کی ٹکیاوغیرہ وزنا قرض لیتے تھے اوروزناوا پس کرتے تھے۔

( ٢٢٦٥١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ الْمُتَوَضَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ عَدَدًا بِأَرْضِ فَجَازَتْ بِوَزْنِهَا أَيَفُضِيهِ وَزْنَا فَكُرِهَا ذَلِكَ وَقَالا :لاَ يَقْضِيهِ إِلاَّ مِثْلَ دُرَاهِمِهِ.

(۲۲۶۵) حفرت حسن اور حفرت محمد سے دریافت کیا گیا کہ ایک محف نے دوسرے سے زمین کے بدیے گن کر دراہم قرض لیے، کیا وہ قرض کی ادائیگی وزن کے ساتھ کرسکتا ہے؟ آپ دونوں حضرات نے اِس کو ناپند فرمایا اور فرمایا کہ وہ اس کے مثل کے ساتھ

ر من اواکرے۔ رض اواکرے۔

( ٢٢٦٥٢ ) حَلََّنَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حُكْمِمِ بْنِ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى

رَجُلٍ أَلْفُ لَبِنَةٍ مِنْ لَبِنِ كِبَارٍ ، وَالْكِبَارُ تُبَاعُ مِنْتَيْنِ بِلِارْهم ، وَالصّْغَارُ خَمْسِينَ وَمِنْتَيْنِ ، قَالَ : نَقَصَهُ مِنْ

معنف این الی شیرمترج (جلد۲) کی ۱۹۳ کی ۱۹۳ کی کتاب البیرع والأفضیة کی این الی شیرمترج (جلد۲) کی در الدون الدون الدون کی در الدون الدون کی در الدون کی د

حَقِّهِ ، فَهُوَ يُحَلِّلُهُ إِنْ شَاءَ.

(۲۲۷۵۲) حضرت سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ ایک مخص کی دوسرے پر ہزار بڑی اینٹیں قرض تھیں، بڑی اینٹ ایک درہم کے بدلہ میں دوسوملتی ہیں جب کہ چھوٹی اینٹ ایک درہم کے بدلہ میں اڑھائی سوملتی ہیں۔ یس وہ چاہے و اُس کومباح کرسکتا ہے۔

( ۱۲۷۵۳ ) حَدَّثَنَا رُّوحٌ بْنُ عُبَادَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْوَزْنُ بِالْوَزْنِ وَالْعَدَدُ بِالْعَدَدِ. (۲۲۷۵۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ وزن کی (اوا کیگی اور واپسی ) وزن کے ساتھ اور عدد کی عدد کے ساتھ۔

# ( ٣٠٣ ) فِي الرَّجلِ يقرِض النَّداهِم السَّود ويأخذ بِيضًا كُونَي فَحْص سِياه دراجم قرض دے كرسفيد وصول كر أ

( ٢٢٦٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ : ٱنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَان بَأْسًا بِقَضَاءِ اللَّرَاهِمِ الْبِيضِ مِنَ اللَّرَاهِمِ السُّودِ مَا لَمُ يَكُنْ شَرْطًا.

(۲۲۱۵۳) حفرت سعید بن المسیب اور حفرت حن اس میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے کہ سیاہ دراہم کے بدلے سفید دراہم وصول کئے جاکیں، جب کداس کی شرط ندلگائی ہو۔

· (۲۲۱۵۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدا گر اِس کی شرط لگائی ہوا دراس کی نبیت بھی نہ ہوتو پھرکوئی حرج نہیں۔

#### ( ٣.٤ ) فِي الرَّجلِ يشترِي الجارِية فتأبق مِنه

. کوئی شخص با ندی خریدے اوروہ اُس کے پاس سے بھاگ جائے

( ٢٢٦٥٦ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ :فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ فَتَأْبِقُ مِنْهُ ، فَإِنْ دَلَّسْتَ لَهُ أَوْ غَدَرْت رُدَّ عَلَيْهِ الثَّمَنَ وَاطْلُبْ جَارِيَتَكَ ، قَالَ :وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ :رُدَّهَا بِذَاتِهَا.

(۲۲۷۵۲) حضرت شعبی برایین اُس محض کے متعلق فرماتے ہیں جو باندی خریدے اور وہ اُس کے پاس سے بھاگ جائے ،اگر اُس کو فروخت کرتے ونت عیب چمپایا جائے یا اُس کو دھو کہ دیا جائے تو اُس کوشن واپس کرے گا اور اپنی باندی طلب کرے گا ،اور حضرت شرتے فرماتے تھے اُس باندی کو بی واپس کرے گا۔

### ( ٣٠٥ ) فِي رجلٍ باع مِن رجلٍ سِلعةً إلى أجلٍ وشرط عليهِ إن باعها قبل الأجلِ فهو أحقّ بها

# کوئی شخص کسی کوسا مان فروخت کرے ایک مقرر وقت کے لئے اور شرط لگادے کہ اگر اُس مدت سے قبل فروخت کیا تووہ اُس کا زیادہ حق دارہے

( ٢٢٦٥٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِر بن سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلَمِ بْنِ أَبِى اللَّيالِ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً إلَى شَهْرَيْنِ شَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِى إِنْ بَاعَهَا قَبْلَ الشَّهْرَيْنِ أَنْ يَنْقُدَهُ ؟ قَالَ : لَا أَعُلَمُ بِهِ بَأْسًا.

(۲۲۷۵۷) حفرت محمد میشید سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے دو ماہ کے لئے سامان فروخت کر دیا اور مشتری پرشرط لگادی کہ اگر اس کود دماہ سے قبل ہی بیچنا پڑے تو مجھ کو ہی واپس نے دے گا، آپ نے فر مایا کہ میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

( ۱۲۹۵۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: بعُت مِنْ رَجُلِ جَارِيَةٌ وَشَوَطْت عَلَيْهِ:

إِنْ تَبِعتُهَا نَفْسِى، قَالَ: فَتَبِعَتَهَا نَفْسِى، فَخَاصَمْته إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: قَلْهُ أَفُورُت بِالْبَيْعِ فَبَيْتَكُ عَلَى الشَّرْطِ.

( ۲۲۲۵۸) حضرت عبدالعزیز بن رفع فرمات بین که میں نے ایک خض گوباندی فروخت کی ،اوراس پرشرط لگادی که اِس کو مجمع فروخت کردیا، میں اس جھڑ ہے وحضرت شرق کے پاس لے گیا، آپ نے فرمایا: تونے تیج فروخت کردیا، میں اس جھڑ ہے کو حضرت شرق کے پاس لے گیا، آپ نے فرمایا: تونے تیج کے ساتھ اقرار کیا ہے، پس مجھے شرط پر گواہ لانے برس کے۔

( ٢٢٦٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ شريح :أنَّهُ أَجَازَ الشَّرْطَ لِبِضُعَةِ عَشَرَ يَوْمًا.

\_ (۲۲۲۵۹) حفرت شرح والطويان چندونوں كے لئے شرط كوجائز (نافذ) قرار دیا۔

#### ( ٣٠٦ ) فِي المكاتبِ يقول لِموالِيهِ أعجِّل لك وتضع عنَّى

مكاتباييز آقاكويول كے: توبدل كتابت كم كردے ميں جلدى اداكردوں گا

( ٢٢٦٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْب ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّاثِبِ ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الْمُكِّاتَبُ لِمَوْلَاهُ :حطَّ عَنِّى وَأَعَجُّلُ لَك.

(۲۲۷۰) حضرت طاؤس پرتیلیا فرماتے ہیں کداگر مکا تب اپنے آقا کو یوں کیے کہ پچھ بدل کتابت کم کرمیں جلدی ادا کروں گا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٢٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ

لِمُكَاتِبِهِ : عَجُلْ لِي وَأَضَعُ عَنْك.

ر ٢٢٦٦٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكْرِيّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلٍ قَالَ لِمُكَاتِبِهِ : أَضَعُ عَنْك وَعَجُلُ لِي ، فَكُرِهَهُ. (٢٢٦٢) حفرت فعي يشير سے مروى ہے كہ آدى كا اپنے مكاتب كو يوں كہنا: ميں كچھ كى كردوں گا تو جلدى اداكر، آپ نے إس كو

( ٢٢٦٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ كَانَ يُكَاتِبُ غُلَامَهُ عَلَى دِرْهَمِ إِلَى أَجَلٍ اللَّهُ عَنْكَ لَمْ يَرَ بَأْسًا ، قَالَ : وَلَمْ أَرَ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلَّا أَجَلٍ مُسَمَّى ، فَيَقُولُ لَهُ قَبْلَ مَحِلٌ الْآجَلِ : عَجُلُ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ لَمْ يَرَ بَأْسًا ، قَالَ : وَلَمْ أَرَ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلَّا ابْنُ عُمَرَ فَإِنَّهُ كَانَ يَكُرَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِعَرْضِ.

(۲۲۹۱۳) حفرت زہری واللی فرماتے ہیں کداگر آدی این غلام کومقررہ مدت کے لئے پچھ دراہم پر مکاتب بنائے ، پھر وقت مقررہ سے پہلے اُس کو کے کہ جلدی ادا کر میں بدل کتابت میں کی کردوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے سوائے حضرت ابن عمر وہ افٹے کے اور کسی کونبیس دیم جو اس کو تا پیند کرتا ہو، بے شک اِس کو نا پیند کرتے تھے البتہ سامان کے بدلہ میں

( ٢٢٦٦٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابُنِ سِيرِينَ : أَنهَمَا كَرِهَا فِي الْمُكَاتِبِ أَنْ يَقُولَ :عَجُّلُ لِي وَأَضَعُ عَنْك.

(۲۲ ۲۲۳) حفرت حسن اورابن سيرين ويشيد إس بات كونا پندفر ماتے تھے كدمكاتب سے بدكها جائے كدونت مقرره سے جلدى ادا کر میں کچھ کی کردوں گا۔

( ٢٢٦٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :فِى الرَّجُلِ يَفُولُ لِمُكَاتَبِهِ : عَجُّلُ لِي وَأَضَعُ عَنْك ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

قَالَ وَكِيعٌ : وَكَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُهُ فِي الْمُكَاتَبِ وَالدَّيْنِ.

(٢٢٦٦٥) حفزت ابن عباس والثي سے دريافت كيا كيا كه ايك هخص اپنے مكاتب سے يوں كہتا ہے كہ جلدى اداكر ميں كچھ كم كر دول گا،آپ نے اس میں کوئی شرج نبیں سمجھا۔

حضرت وكيع فرماتے ميں كەحضرت سفيان دين اور مكاتب ميں إس كونا پندكرتے تھے۔

#### ( ٣٠٧ ) مَنْ قَالَ لا بأس أن يأخذ مِن المكاتب عروضًا

#### جوحضرات بيفر ماتے ہيں كەمكاتب سے سامان لينے ميں كوئى حرج نہيں

( ٢٢٦٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ بَكُمٍ الْمُزَنِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا بُأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ عُرُوضًا.

(۲۲۲۲) حفرت ابن عمر وافو فرمات بين كدم كاتب سے سامان وصول كرنے مين كوئى حرج نہيں ہے۔ ( ۲۲۱۷۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَذِيزِ : لِيَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ

(٢٢٦٦٧) حفرت رئيج فرماتے بيں كه حفرت عربن عبدالعزيز واليون في ميں لكھا كدة دى اپنے مكاتب سے مان بھى لے سكتا ہے۔ ( ٢٢٦٦٨) حَدُّنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرٌ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُقَاطِعَ مُكَاتبَهُ عَلَى ذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ ، وَقَالَ : لَا إِلَّا بِعَرُض

(۲۲۲۱۸) حفرت ابن عمر ولائو اس بات کو ناپند کرتے تھے کہ کو کی فخض اپنے مکا تب کوسونے اور جا ندی اپنے پر ہن مجبور کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے البنتہ اگر ساتھ میں سامان بھی ہوتب جائز ہے۔

( ٢٢٦٦٩ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْمُرْكِنَةِ وَإِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، أَوْ إِحْدَاهُمَا يَنْهَاهُمْ عَنْ مُقَاطَعَةِ الْمُكَاتَبِينَ ، قَالَ : وهَذَا لَا نَرَى بِهِ بَأْسًا ،

(۲۲۷۱۹) حضرت حسن بن مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اہل مدینہ یا اہل مکہ یا ان دونوں میں ہے کہ ایک کو کھا کہ اُن کے مکا تبوں کے ساتھ علیحدگی اختیار کرنے ہے روکا ، اور راوی پایلیے فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس اس میں کوئی حرج

#### ( ٣٠٨ ) ما جاء فِي ثوابِ القرض والمنيحة

#### قرض اورعطيه دينح پرتواب كابيان

( ٢٢٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِئِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِس ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ أَذْنَانِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ سَمِعْتهُ يَقُولُ : لأَنْ أُقْرِضَ رَجُلًا مَرَّكَيْنِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَعْطِيَهُ مَرَّةً. (ابَّن ماجه ٢٣٣٠)

(۲۲۷۷) حضرت علقمہ ریشی؛ فرماتے ہیں کہ میں کی مخص کود دمر تبہ قرض دوں یہ مجھے اِس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں کسی کوایک

( ٢٢٦٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَالِهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ وَرِقٍ ، أَوْ مَنِيحَةَ لَبَنٍ ، أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَّهُ كَلِيتِ وَ فَلَى رُقَاقًا مَا ٢٠٠٠) كَانَ لَّهُ كَلِيتِ وَقَهْ . (ترمذى ١٩٥٧ ـ احمد ٣/ ٢٠٠٠)

(۲۲۱۷) حضرت براء بن عازب و المي سے روايت ہے كہ حضوراكرم مَلِفْقَة نے ارشادفر مايا: كوئي شخص كسى كو كچھ درا ہم قرض دے، يا كچھ دود ه قرض دے، يا تنگ دست كو مديد ہے أس كو إتنا ثواب ملے كا جيسے كه غلام آزاد كرنا۔

( ٢٢٦٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا دَلْهُمُ بُنُ صَالِحِ الْكِنْدِيُّ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَأَنُ أُقْرِضَ مَالاً مَرَّتَيْنِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ مَرَّةً

(۲۲۷۷) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ میں کی کودومر تبقر ضدول یہ جھے اس سے زیادہ پند ہے کہ میں ایک مرتبصد قد کروں۔

( ٢٢٦٧٢) حَدَّنَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُصَيْنِ ، أَوْ كَنَا مَنْ مَنَعَ وَرِقًا ، أَوْ لَبَنًا ، أَو هَدَى زُقَاقًا أَوْ طَرِيقًا فَعَدُلُ رُفَبَةٍ. حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ مَنَعَ وَرِقًا ، أَوْ لَبَنًا ، أَو هَدَى زُقَاقًا أَوْ طَرِيقًا فَعَدُلُ رُفَبَةٍ. (٢٢١٤٣) معرت ابن مسعود والله عمروى ہے كہ حضوراكرم مَنْ الله عَلَى ارشاد فرمایا: كوئى فحض كى كو كھ دراہم قرض و ب يا كھ دود حقرض د ب يا تنگ دست كو بدير د ب أس كو إثنا ثواب على كا جيسے كه غلام آزاد كرنا۔

( ٢٢٦٧٤ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثُنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَرْضُ مُرَّتَيْنِ كَاعْطَاءِ مَرَّةٍ.

(۲۲۷۷۳) حفرت علقم فرماتے ہیں کددومر تبر کسی کوقر ضددینا ایک مرتبہ عطیددینے کے برابر ہے۔

( ٢٢٦٧٥ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّنْنَا حَنْظَلَةُ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَبَنٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَلْبَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ غَزَرَتْ ، أَوْ بَكَأْتُ.

(۲۲۹۷۵) حضرت طاؤس پیشین فرماتے ہیں کہ کوئی مخص کسی کو دودھ تحفہ میں پیش کرے تو اس کے لئے ہر دھار کے بدلہ میں دس نیکیاں ہوں گی۔خواہ وہ دھار کیٹر دودھ والی ہویا کم دودھ والی۔

( ٢٢٦٧٦ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : مَنْ مَنَحَ لَبَنَّا ، أَوْ أَرْضًا كَانَ لَهُ أَجْرٌ.

(۲۲۷۷)حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ جو محض دورہ یاز مین قرضہ میں دے اُس کے لئے اجر ہے۔

( ٢٢٦٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَرِيكٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :نِعُمَ الإِبِلُ الثَّلَاثُونَ تَخْمِلُ عَلَى نَجِيبِهَا وَتَعِيرُ أَدَاتَهَا وَتَمْنَحُ غَزِيرَتَهَا وَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرُدِهَا فِي أَعْطَانِهَا. (عبدالرزاق ١٨٦٠- احمد ٢/ ٣٣٧) (۴۲۷۷) حضرت ابو ہریرہ دوالی ہے مروی ہے کہ حضور اقدی مِلَوْفِی اِن ارشاد فرمایا: بہترین اونٹ تمیں ہیں۔ان میں سے مضبوط اور بھرتیلے اونٹوں پرسواری کی جائے۔اور جوذرا خستہ حال ہوں ان کواجرت پر دیا جائے اور جو کشرت سے دودھ دیتی ہوں

مصبوط اور چھر سیلےاونتوں پرسواری کی جائے۔اور جوذ را خشہ حال ہوں ان لواجرت پر دیا جائے اور جو کٹر ت سے دودھدیی ہول ان کو کسی کو تحفہ کے طور پر دے دیا جائے۔اور جب وہ اپنے باڑے میں آئیں تو ان کا دودھ دو ہا جائے۔

( ٢٢٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ الزِّبْرِقَانِ ، قَالَ :قُلْتُ لَأَبِى هُرَيْرَةَ : مَا حَقُّ الإِبلِ ؟ قَالَ :أَنْ تُمْنَحَ الْغَزِيرَةَ ، وَأَنْ يُمْطَى الْكَرِيمَةَ ، ويُطْرِقَ الْفَحْلَ.

(۲۲۷۷) حفرت علقمہ بن زبرقان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ دہاتئے سے دریادنت کیااونٹ کاحق کیا ہے؟ آپ آنے فرمایا: کہ زیادہ دودھ والی کا دودھ تحفقاً کسی کو دیا جائے اور شریف آ دمی ک وسواری کے لیے دیا جائے اور اُس کوجفتی کے ارجمہ میں بریں

( ٢٢٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ سِيَاهٍ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِى عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَأَنْ أُقُرِضَ مِنْتَى دِرُهَمِ مَرَّتَيْنِ ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا مَرَّةً.

(۲۲۷۷) حفرت ابن عباس رہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کسی کو دوسو درہم قرض دوں یہ جھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اُن کوا یک مرتبہ صدقہ کروں۔

( ٢٢٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ سُنَةٌ عَلَىؓ أُجُرُهُنَّ ، يَغْنِي مِنْ عِظْمه :الْمَنِيحَةِ ، وَالْأَضْحِيَّةِ ، وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ لَمْ يَحُجَّ فَطُّ.

عرب سے مصنف میں بلومتن میں ہیں ہیں رہنے ، معامیت کو عمر کا حصوصی موجوں کے بیٹی ہوئے میں موجوں میں ہتھند بیتا ہقر بانی کرنا ،اور معرب معنوں اقدس مَالِنظَیٰکَا فِی ارشاد فر مایا: تین کاموں کااجر میرے ذمہ ہے، یعنی ہوئے ظلیم کام ہیں ،تھند بیتا ہقر بانی کرنا ،اور معرب معنوں کا معاملہ کے سے مرب در نہار کے سے

آدى كادوسر يَضْ كَ طرف سے ج كرنا جَبَداُس نے خود بالكل ج ندكيا هو۔ ( ٢٢٦٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حِدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : مَا أَقْرَضَ رَجُلٌ رَجُلاً

قَرْضًا مَنِيحَةً ، وَلاَ مَالاً إلاَّ كَانَ الْمُقُرِ صُ أَفْضَلَهُمَا ، وَإِنْ قَضَى فَأَحْسَنُ. (۲۲۱۸۱) حضرت شرح ويشيد فرمات مين كه كوني محض قرضنهين ديتااورنه بي مال ديتا بي معرمقرض ان دونوں سے افضل موتا ہے،

(۱۲۲ ۱۸۱) مطرت سری ولید کرمائے ہیں کہ توق میں مرصد بیل دیکا اور شدہ کا مال دیا ہے سر سری آن دونوں ہے اس ہوتا ہے اوراگرادا کرے تو انچھا ادا کرنا ہے۔

( ٢٢٦٨٢ ) حَلَّتُنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِى الْجَعْدِ، قَالَ:قَالَ أَبُو اللَّرْدَاءِ: لَأَنْ أَقُوضَ رَجُلاً دِينَارَيْنِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِمَا ، إِنِّى إِذَا أَقْرَضْتهمَا ورُدًّا عَلَىَّ فَأَتَصَدَّقُ بِهِمَا فَيَكُونُ لِى أَجُرَانِ.

(۲۲۹۸۲) خضرت ابوالدرداءفر ماتے ہیں کہ میں کسی کو دووینار قرضہ دوں مدیجھے اِس سے زیادہ پند ہے کہ میں ان دونوں کوصّد قہ

کروں، بےشک میں جب اِن کوصد قد کروں گا پھروہ مجھے داپس ملیں گے پھر میں اُن کوصد قد کروں گا تو مجھے دوگناا جر ملے گا۔

#### ( ٣٠٩ ) فِي بيعِ الأصنام

#### بتوں کی بیع کرنا

( ٢٢٦٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَفْفَو ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِر ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفُتْحِ يَقُولُ : إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ وَالْأَصْنَامِ وَالْمُيْنَةِ.

(٣٢٦٨٣) حسورا قدس مَالِفَقَعَ في فتح مكه كه دن ارشاد فرمايا: ب شك الله اورأس كه رسول مَالِفَقَعَ فَ شراب، خزري، بتول اور

مردار کی بیج کوحرام قرار دیا ہے۔

( ٢٢٦٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : مُرَّ عَلَيْهِ وَهُوَ بِالسِّلْسِلَةِ
بِتَمَاثِيلَ مِنْ صُفُرِ تُبَاعُ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْفُقُّ لَضَرَبتهَا ، وَلَكِنِّى أَخَافُ أَنْ يُعَذِّينِى فيفتنى ،
وَاللَّهِ مَا أَدْرِى أَنَّ الرَّجُلَيْنِ؟ رَجُلٌ قَدْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، أَوْ رَجُلٌ قَدْ أَيِسَ مِنْ آخِرَتِهِ فَهُو يَتَمَتَّعُ مِنَ
اللَّهِ مَا أَدْرِى أَنَّ الرَّجُلَيْنِ؟ رَجُلٌ قَدْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، أَوْ رَجُلٌ قَدْ أَيِسَ مِنْ آخِرَتِهِ فَهُو يَتَمَتَّعُ مِنَ

(۲۲۱۸۴) حفرت شقیق فرماتے ہیں کہ حفرت مسروق مقام سلسلہ میں ایک مقام سے گزرے جہاں پیتل کے بت فروخت کیے جارہ ۲۲۱۸۴) حفرت مسروق نے فرمایا اگر مجھے معلومہوتا کہ ان کی قیمت اداکی جاسکتی ہے تو میں انہیں تو ژدیتا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ایسا کرنے کی صورت میں لوگ مجھے ستائیں گے اور تکلیف دیں گے۔ بخدا! میں نہیں جانا کہ دوآ دمیوں میں سے کون سابراہ؟

آیک وہ جس کے لیےاس کا براعمل مزین کیا گیا اور دوسراوہ جوآ خرت سے ناامید ہو کر دنیا ہے ہی نفع حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور دوسراوہ جوآ خرت سے ناامید ہو کر دنیا ہے ہی گئی ہو گئی ہے ہوئے ہوئے کا

( ٢٢٦٨٥) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِم ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ أَصْنَامًا مِنْ فِضَّةٍ وَخَنَازِيرَ وَخَمْرًا ، قُسَأَلَ عنها رَهُطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَكُسِرَ الْأَصْنَامَ فَيَجْعَلَهَا فِضَّةً وَكُلُّهُمْ نَهَاهُ عَنِ الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ.

#### ( ٣١٠ ) فِي كسب الأمةِ

( ٢٢٦٨٦ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بَلْجِ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الْأَنْصَارِيِّ : أَنَّ جَدَّهُ تُوفِّي وَتُوكَ

معنف ابن البيرسترج (جلد٢) و الأنفية من عنف ابن البيرسترج (جلد٢) أَمَةً تُغِلُّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُرِة كُسْبَ الْأَمَةِ، وَقَالَ: لَعَلَّهَا لَا تَجِدُ فَتَبْغِي بِنَفْسِهَا.

(ابوداؤد ۳۳۱۹ طبرانی ۴۳۰۸)

(۲۲۷۸۷) حضرت عبایہ بن رفاعہ فرماتے ہیں کہ اُن کے داوا کا انتقال ہوا اور انہوں نے ایک باندی جھوڑی جو کمائی کرتی تھی۔اس 

ليےوہ ايسا كرتى ہے۔

( ٢٢٦٨٧ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّانَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ. (بخارى ٢٢٨٣ـ ابوداؤد ٣٣١٨)

(۲۲۹۸۷) حفرت ابو ہر رہ وہ اللہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِّفْظَا فِی باندی کی کمائی ہے منع فر مایا۔

( ٢٢٦٨٨ ) حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ أَبِي أَنَسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ :لَا تُكُلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكُسُبَ فَيَسُرِقَ ، وَلَا تُكُلِّفُوا الْجَارِيَةَ غَيْرَ ذَاتِ الصُّنْعِ فَتَكْسِبَ بِفَرْجِهَا وَاعِفُوا إذْ

أَعَفَّكُمُ اللَّهُ ، وَعَلَيْكُمْ مِنَ الْمَكَاسِبِ بِمَا طَابَ لَكُمْ.

(۲۲۷۸۸) حفرت عثان والثير ارشاد فرماتے ہیں کہ بیچ کو کمائی کرنے کا مكلف ند بناؤ ورندوہ چوری كرے گا ،اور باندى كو كمائى كا مكلّف نه بناؤور ندا بني شرمگاه ہے كمائى حاصل كرے كى ،اور پاك دامن رہو جب الله نے تنہيں پاك دامن ركھا ہے،اورتمہارے

لئے وہ منافع ہیں جوتمہارے پاک اور حلال ہیں۔

( ٢٢٦٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَرَاجِ الْأَمَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي عَمَلٍ وَاحِبْ. (طبراني ١٠٠٨)

(٢٢٦٨٩) حضرت جابر والثي سے مروى ہے كه آنخضرت مَالفَظَة في باندى سے خراج وصول كرنے سے منع فر مايا ہے مكر بيد كدوه مستقل عمل کرتی ہو۔

### ( ٣١١ ) الدِّينار الشَّامِيِّ بِالدِّينارِ الكوفِيِّ

# شامی دینارکوکوفی دینار کے بدلےفروخت کرنا

( ٢٢٦٩ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنِ الْحَكَمِ : فِي الدِّينَارِ الشَّامِيِّ بِالدِّينَارِ الْكُوفِيِّ وَفَضْلِ الشَّامِيِّ فِضَّةً ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۲۹۹) حضرت تھم سے دریافت کیا گیا کہ شامی دینار کو کونی دینار کے بدلے فروخت کرنا اور شامی دینار کا ایک جاندی کا اضاف

مونا کیا ہے؟ آپ نے فر مایاس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۲۲۹۱) حفرت مجامد فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٢٦٩٢ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّانَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الدِّينَارِ الشَّامِيِّ بِالدِّينَارِ الشَّامِيِّ الدِّينَارِ الشَّامِيِّ الدِّينَارِ الشَّامِيِّ اللِّذِينَارِ الشَّامِيِّ اللِّينَارِ الشَّامِيِّ اللِّينَارِ الشَّامِيِّ الللَّينَارِ الشَّامِيِّ الللْمِينَارِ الشَّامِيِّ الللْمِينَارِ الشَّامِيِّ اللِّينَارِ الشَّامِيِّ اللِّينَارِ الشَّامِيِّ اللِّينَارِ الشَّامِيِّ اللِّينَارِ الشَّامِيِّ الللْمِينَارِ الشَّامِيِّ اللللْمِينَارِ الشَّامِيِّ الللْمِينَارِ الشَّامِيِّ الللْمِينَارِ السَّامِيِّ اللِّينَارِ الشَّامِيِّ الْمِيْلِيِّ اللِّينَارِ الشَّامِيِّ اللِّينَارِ الشَّامِيِّ الللْمِينَارِ السَّامِ

الحوق و قط نه وقط اله و قطرهه . (۲۲۲۹۲) حضرت منصور فرماتے ہیں کدمیں نے حضرت ابراہیم سے دریافت کیا کہ شامی دینار کوکوئی دینار کے بدلے فروخت کرنا اوراس میں ایک جائدی کااضافہ ہوتو کیا ہے؟ آپ نے اِس کونا پند فرمایا۔

( ٢٢٦٩٣ ) حَدَّثُنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِئَة مِثْقَالٍ بِمِئَةِ دِينَارٍ وَعَشَرَةِ رَكِنْ يَرِينَ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِئَة مِثْقَالٍ بِمِئَةِ دِينَارٍ وَعَشَرَةِ

دَرَاهِمَ؟ فَكُرِهَهُ. ووراهِمَ؟ فَكُرِهَهُ.

(۲۲۲۹۳) حضرت ابن سیرین سے دریافت کیا گیا کہ سومثقال کوسودینار اور دی دراہم کے بدلے فروخت کرنا کیا ہے؟ انہوں نے اِس کونا پیند کیا۔

( ٢٢٦٩٤) حَلَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُكُورَهُ دِينَارٌ شَامِيٌّ بِدِينَارِ كُوفِيٌّ وَدِرْهَمِ ، وَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ دِينَارٌ كُوفِيٌّ فَيُعْطِيْكَ دِينَارًا شَامِيًّا وَيَشْتَرِى الْفَضْلَ مِنْهُ بِشَيْءٍ ، وَلَا يَفْتَرِقَا إِلَّا وَقَدْ

تَصَرَّهُمَ مَا بَيْنَهُمَا. (۲۲۲۹۳) حضرت ابراہیم تاپند کرتے تھے کہ شامی دینار کوکوئی دینار اور ایک درہم کے بدلے فروخت کیا جائے ،اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ کی شخص کے ذمہ کوئی دینار ہوں ،اوروہ آپ کوشامی دینار دے دے ،اور زیادتی کے بدلے کوئی چیز خریدلے ،اور

وه دونوں اس وقت تک جدانہ ہوں جب تک کہ آئیس کا معاملہ ختم نہ کرلیں۔

( ١٣٦٩ ) حَلَّقَنَا يَزِيدُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ طَاوُوسًا قُلْتُ :دِينَارٌ ثَقِيلٌ بِدِينَارٍ أَخَفَّ مِنْهُ وَدِرْهَمْ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۲۹۹۹) حضرت موی بن مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس سے دریافت کیا کہ ایک ویناروزنی کوایک دینار ہلکا اور ایک درجم کے بدلے فروخت کرنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔

#### ( ٣١٢ ) الرَّجل يصرِف الدِّينار فيفضل القِيراط

# كوئى شخص دينار ميں بيع صرف كرے اور قيراط زائد ہوجائے

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ يُونُسَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيٌّ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابُو بَكُر ، قَالَ : ( ٢٢٦٩٦ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :فِي الرَّجُلِ يَصْرِفُ عِنْدَ الرَّجُلِ الدِّنَانِيرَ فَيَفُضُلُ الْقِيرَاطُ ذَهَبٌ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ بِهِ كَذَا كَذَا دِرْهَمًا. (۲۲ ۱۹۲) حضرت مجاہد ویشید فرماتے ہیں کو کی شخص کسی کے پاس دیناروں میں بیجے صرف کردےاورایک قیراط سونا بیج جائے۔آپ

نے فر مایااس میں کوئی حرج نہیں اگروہ اسنے استنے درہم کر کے وصول کر ہے۔

( ٢٢٦٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي من الرجل الذَّهَبَ بِالدَّرَاهِمِ ، فَيَزِنُ الدَّنَانِيرَ فَيَزِيدُ ، فَيَأْخُذُ بِفَصَّلِهَا فضة ، قَالَ : لَا بَأْسَ به ، وَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ وَقَالَ :

خُذُ بِهِ أَجْمِعَ ذَهَبًا.

(۲۲۲۹۷) حفزت حسن فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی ہے سونے کو دراہم کے بدلے خریدے،اور دیناروں کا وزن کرے تو اُن کو زیادہ پائے اورزائد کے بدلے جاندی وصول کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور حضرت ابن سیرین نے اس کونا پہند فرمایا: سب كس سب سونا وصول كرو\_

( ٢٢٦٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِكَةً ، عَنْ شعبة ، عن الحكم ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أنه كره أن يأخذ بنصف الدنانير ذهبًا ،

(۲۲۲۹۸) حضرت ایراجم إس کونالپند کرتے تھے کہ آ دھے دیناروں کے بدلے سونا اور آ دھے کے بدلے جاندی لے۔ ( ٢٢٦٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِكَةً ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكُرَهُ الْوَازِنَةَ.

(۲۲۱۹۹)حفرت ابن سیرین دونوں کو برابر کرنے کوٹالیند کرتے تھے۔

( ٢٢٧٠. ) حَدَّثَنَا غُهْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الدِّينَارَ فَيَأْخُذَ بَعْضَهُ

ذَهَبًا وَبَعْضَهُ فِضَّةً ، قَالَ : وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

( ۱۲۷ ) حفرت ابراہیم اس بات کو ناپند کرتے تھے کہ کوئی شخص دینار کی بچے کرے اور بعض کے بدلے سونا اور بعض کے بدلے چاندی لے،اورحضرت تھماس میں کوئی حرج نہ بھتے تھے۔

( ٢٢٧٨ ) حَدَّثُنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا ، قُلْتُ : أَشْتَرِى الدَّنَانِيرَ الْيَسِيرَةَ وَأَقُولُ ، أَنْتَ

بَرِى أُمِنْ وَزُونِهَا ؟ قَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

(۲۱۷۰۱) حفرت این عون فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد واللیا سے دریا فت کیا، میں نے دینارخریدے اور میں نے کہا کہ تو اِن کے وزن سے بری ہے؟ آپ نے فر مایا میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

( ٣١٣ ) فِي أَجِرِ القسّامِ

تقسيم كرنے والے كى اجرت

( ٢٢٧.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ ، قَالَ : دَخَلَ عَلِيٌّ بَيْتَ

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٢) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ كُنَّ الْهِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِ

الْمَالِ فَاضُرَطَ بِهِ ، وَقَالَ :واللهِ لاَ أُمْسِى وَفِيك دِرْهَمٌ ، فَدَعَا رَجُلًا مِنْ بَنِى أَسَدٍ فَقَالَ :اقْسِمْهُ ، فَقَسَّمَهُ حَتَّى أَمْسَى ، فَقَالَ النَّاسُ : لَوْ عَوَّضْته ، قَالَ : إِنْ شَاءَ ، وَلَكِنَّهُ سُحْتٌ ، فَقَالَ : لا حَاجَة لَنَا فِي سُحْتِكُمْ.

(٢٢٤٠٢) حضرت على شانتؤ بيت المال مين داخل موئ ، پس ملكاسمجها كيا تو آپ شانتؤ نے فرمايا: خدا كى تتم مين نبيس رات كروں كا جبكة تجويرايك درجم بھى مو، پھرآپ نے بنواسد كے ايك فخص كوبلايا، اور أس سے فرمايا كتقسيم كرو، وہ تقسيم كرتار بإيبال تك كه شام

ہوگئی،لوگوں نے کہا کہ اگرآپ کو اِس کاعوض دیا جائے؟ آپ نے فر مایا کہ اگروہ چاہے،لیکن سے ناجا کزے،فر مایا ہمیں تمہارے حرام

( ٢٢٧.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِنُّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كُلُّ حِسَابٍ يَحْسِبُهُ فَيَأْخُذُ عَلَيْهِ أَجْرًا ، فَهُو غَيْرُ طَائِلِ.

(۲۲۷۰۳) حضرت معید بن المسیب فر ماتے ہیں کہ ہروہ حساب جس کوکر کے اُس پراجرت وصول کی جائے تو وہ احسان کرنے والا تہیں ہے۔(بےفائدہ ہے)۔

، ٢٢٧.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قُلْتُ لِرَاهُ الرِّشْكِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بُنِ الْفَسَيَّبِ : مَا تَرَى فِي كُسْبِ الْقَسَّامِ ؟ فَكُرِهَهُ ، قُلْتُ : إِنِّى أَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى يَعْرَقَ جَبِينِي ، فَلَمْ يُرخُصُ لِي فِيدِ.

قَالَ قَتَادَةُ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَكُرَهُ كُسْبَهُ.

اورنا جائز چیز کی ضرورت نبیں ہے۔

قَالَ قَتَادَةُ :وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ :إِنْ لَمْ يَكُنْ خَبِيثًا فَلا أَدْرِى مَا هُوَ.

(۲۴۷۰۴) حضرت قاسم فرماتے ہیں کدمیں نے حضرت سعید بن المسیب سے کہا بھتیم کرنے والے کی اجرت کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں پنے اِس کونا پند کیا، میں نے عرض کیا کہ میں تقسیم کرتا ہوں یہاں تک کہ میری پیشانی پر پینے آجاتے ہیں، انہوں نے میرے لئے اس میں زمی اوراجازت نہیں دی ،حضرت قاوہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اِس کی کمائی کونا پسند کرتے تھے ،حضرت

ابن سیرین فرماتے ہیں کہا گروہ ضبیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کہوہ کیا ہے۔

( ٢٢٧.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ : إنِّي لَاعْجَبُ مِنَ الَّذِي يَأْتَمِنهُ النَّاسُ حَتَّى يَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ يَأْخُذَ عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا.

( ۲۵ - ۲۲۷ ) حضرت سعید بن الی الحن فر ماتے ہیں کہ مجھے اُس خف پر تعجب آتا ہے کہ لوگوں نے اسے امانت دار سمجھا یہاں تک کہ وہ اُن کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، پھروہ اُس پراجرت وصول کرتا ہے۔

( ٢٢٧.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ وَصَاحِبِ مَغَانِمِهِمْ أَنْ يَأْخُذَ أَجُرًا.

همنف ابن اليشيرمترجم (جلد ۲) في مستقد ابن اليشيرمترجم (جلد ۲) في مستقد ابن اليشيرمترجم (جلد ۲)

(۲۲۷) حضرت عمر تواثی مسلمانوں کے قاضی اورغنیمت تقسیم کرنے والوں کے اجرت وصول کرنے کونا پیند کرتے تھے۔ ( ٢٢٧.٧ ) حَدَّثْنَا وَرِكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثْنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :أَرْبَعٌ لاَ يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ أَجُرٌ :قِرَانَةُ الْقُرْآنِ ،

وَالْأَذَانُ ، وَالْقَضَاءُ ، وَالْمُقَاسِمُ.

( ۷۰ ۲۳۷ ) حضرت قاسم فر ماتے ہیں کہ چار چیزوں کی اجرت نہیں وصول کی جائے گی ،قر آن کی تلاوت پر ،اذان پر ،قضاء پراورتقشیم

کرنے ہے۔

#### ( ٣١٤ ) فِي أَجِرِ الكَسَّاحِ

### صفائی کرنے والے کی اجرت

﴿ ٢٢٧.٨ ﴾ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ كَسْبِ الْكُسَّاحِ ، فَقَالَ :مَا تُرِيدُونَ إِلَيْهِمْ ؟ دَعُوهُمْ ، فَلُولاهُمْ لَسِيلَ بِكُمْ.

( ۲۲۷ مرت حسن سے صفائی کرنے والی کی اجرت کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایاتم اُن سے کیا جاہتے ہو؟ اُن کو چھوڑ دو۔اگروہ نہ ہوں تو گندگی شمصیں بہالے جائے۔

( ٢٠٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْسَحُونَ لَهُمْ فَيَقْطُونَهُمْ أُجُورَهُمْ.

(۲۲۷-۹) حفرت محد والمين فرمات مي كرصفائي كرنے والے اسلاف كے ليے صفائي كيا كرتے تھے اور انبيس اس كى اجرت لمتى تھى۔ ( ٢٢٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنْ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَّهُ أَجْرَ الْكُسَّاحِ.

(۲۲۷۱۰)حفرت حسن صفائي كرنے كاجرت وصول كرنے كونا پندكرتے تھے۔

( ٢٢٧١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَهْدِيٌّ بْنُ مَيْمُونِ ، عَنْ وَاصِلِ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ فَقَالَ :أَصَبْت مَالاً مِنْ كَنْسِ هَذِهِ ٱلْحُشُوشِ ؟ فَقَالَ فِيهِ قَوْلاً شَدِيدًا.

(٢١٧١) حضرت ابن عمر ولا في الك فخص في دريافت كيا كه ميس في ان بيت الحلاء كي صفائي سيد مال بإيا ب، حضرت ابن عمر جہانئونے اس کے متعلق بخت الفاظ استعال فرمائے۔

( ٢٢٧١٢ ) حَدَّثَنَا وَيَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ الْأَزْرَقُ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْلِمَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ كَسَّاحًا.

(۲۲۷۱۲) حفرت فعی ویشی نے ناپند کیا کہ آدمی اپنے غلام کے سپر دصفائی کرے۔ ( ٢٢٧١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّقَرى :أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُيْلَ عَنْ كَسْب

الْكُنَّاسِ ؟ فَقَالَ : حَبِيتُ ، كُسُبُ خَبِيتُ ، أَكُلُ خَبِيتُ ، لُبُسُ خَبِيتُ . (٢٢٧ ) حفرتُ أبن عمر ولي في صفائي كرنے كى اجرت كے متعلق دريانت كيا حميا؟ آپ نے فرمايا: خبيث ہے، كمائي خبيث

هي معنف ابن اليشيرمترجم (جلد٢) في حكم المنطقة المن المنطقة المن المنطقة المن المنطقة ا ہے،اس کا پہننا خبیث ہےاور کھانا خبیث ہے۔

( ٣١٥ ) مِّنُ كَانَ ينهي عن المنابذةِ والملامسةِ

جوحفرات نیچ منابذہ اور ملامیہ سے منع کرتے ہیں

( ٢٢٧١٤ ) حَلَّتُنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَلَةِ وَالْمُلَامَسَةِ. (بخارى ٢١٣٣ـ مسلم ٣) (٢٢٧١٣) حضرت آبوسعيد خدري سے مروى ب كه آنخضرت مَلِفَظَةً نے تيج منابذه اور تي ملاميد سے منع فر مايا۔

( ٢٢٧١٥ ) حَدَّثْنَا أَبُو أَسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصم ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنَ الْمُنَّابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ.

(مسلم ۱۱۵۲ ابن ماجه ۲۱۲۹)

(٢٢٧١٥) حفرت ابو ہريرہ فالله سے مروى ب كه حضور نے زيع منابذہ اور ملاسد سے منع فر مايا ہے۔ ( ٢٢٧١٦ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٍ ، قَالَ :حَدَّثْنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :لَهَى النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَلَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ. (نسائى ٢١٠٥)

(۲۲۷۱۷) حفرت ابن عمر ولا الله سے بھی یمی مروی ہے۔ ( ٢٤٧١٧ ) حَلَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ.

(مسلم ۱۵۱۱ ترمذی ۱۳۱۰)

( ۲۲۷۱ ) حفرت ابو ہر یرہ ڈھانٹھ سے اس کے مثل مردی ہے۔

( ٣١٦ ) الرّجل يسلِم فِي الطّعام

کھانے میں بیع سلم کرنا

( ٢٢٧١٨ ) حَدَّثَنَا وَرَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الطُّعَامِ فَيَحِلُّ الْأَجَلُ فَيَجِىءٌ إِلَيهِ فَيَقُولُ :هَذَا طَعَامُك قَدْ كِلْته فَخُذْهُ ، قَالَ إبراهيم : لاَ يَأْخُذُهُ حَتَّى يُعِيدَ كَيْلَهُ. (٢٢٧١٨) حفرت ابراہيم سے مروى ہے كما كي خفس نے دوسرے كے ساتھ كھانے ميں بيج سلم كى ، جب مقررہ وقت آيا تو وہ خض

آيا اور كين لگاية تيرا كھانا ہے ميں نے إس كوكيل كرليا ہے قواس كووصول كرلے، حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كہ جب تك بيدو باره كيل نەكرىپ دھول نېيى كرىپ گا۔

المن المنتيدم (جلد) كي معنف ابن الم شيرم (جلد) كي معنف ابن المبيوع والأنفسية المنافية المنافي ( ٢٢٧١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ضابىءُ بُنُ عَمْرِو ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ إلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ فَيَجِيءُ إِلَى الْمَدَاسة فَيَأْخُذُهُ وَيَقُولُ : اشْتَرِ مِنِّي ؟ قَالَ : مَنْ شَاءَ خَادَعَ نَفْسَهُ ، يَقْبِضُهُ ثُمَّ

(٢٧٧١٩) حضرت ضافي بن عمروفرماتے ميں كه ميں نے حضرت سالم بن عبداللہ سے دريافت كيا كدا يك فخص نے دوسرے كے ساتھ کھانے میں بیج سلم کی ، پھروہ کہنے والی جگہ پر آیا اور اُس کو وصول کیا اور کہنے لگار مجھ سے خریدلو، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ فرمایا جو چاہے آپ کودھوکادے دے ،فر مایا قبضہ کرے پھرا گرچاہے فروخت کردے۔

### ( ٣١٧ ) فِي جريب أرضٍ بجريبي أرضٍ

زمین کے ایک جریب کی بیع دوجریب کے ساتھ

( ٢٢٧٠ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جَرِيبٍ أَرْضٍ بِجَرِيبَى أَرْضٍ وَذِرَاعِ أَرْضِ بِلْرَاعَى أَرْضِ ؟ فَكَرِهَهُ.

(۲۲۷۲۰) حفرت خسن سے دریافت کیا گیا کہ زمین کی ایک جریب کی بیج دو جریب کے ساتھ اور زمین کے ایک ذراع کی بیج وو ذراع کے ساتھ کیسی ہے؟ انہوں نے اِس کو تا پسند فر مایا۔

( ٢٢٧٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ جَرِيبًا أَرْضًا بِعِشْرِينَ جَرِيبًا أَرْضًا ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(٢٢٧٢) حفرت علم ے دريافت كيا كيا كرزين كے پندرہ جريب كى جج زين كے بيں جريب كے ساتھ كرنا كيما ہے؟ انبول نے اِس میں کوئی حرج نہ سمجھا۔

### ( ٣١٨ ) فِي غزلِ الكَتَّانِ بِكَتَّانٍ غيرِ مغزولِ

کاتے ہوئے اونی کپڑے کی بیع کرنا بغیر کاتے ہوئے اونی کپڑے کے ساتھ

( ٢٢٧٢٢ ) حَدَّثَنَا انْيَنُ أَبِي زَائِدَةً، عَنْ شُعْبَةً، قَالَ:سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ غَزْلِ كَتَّانِ بِكَتَّانِ وَزُنَّا بِوَزْنِ؟ فَكَرِهَاهُ. ( ٢٢٢٢) حضرت علم اور حضرت حماد سے دریافت کیا گیا کداون کے کاتے ہوئے کیڑے کونہ کاتے ہوئے کیڑے کے بدلہ میں دینا۔ ہم وزن کرکے کیا بیجائز ہے؟

( ٢٢٧٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ غَزْلِ كَتَّانِ بِكَتَّانٍ غَيْرٍ مَغْزُولٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ؟

فَكُرِهَاهُ.

هي معنف ابن اليشير مرجم (جلد ٢) في معنف ابن اليشير مرجم (جلد ٢) في معنف ابن اليسير عرجم (جلد ٢)

(۳۲۷۳۳) حفزت شعبہ فرماتے ہیں کہ اون کے کاتے ہوئے کپڑے کو نہ کاتے ہوئے کپڑے کے بدلہ میں دینا۔ جب کہ ان کا وزن بھی ایک ہوتو جائز ہے؟ انہوں نے اس کو ناپسند سمجھا۔

### ( ٣١٩ ) الرّجل يمرّ برقِيقٍ على العاشِر

## كوئى شخص اپنے غلام لے كرعُشر وصول كرنے والے كے بياس سے گذرے

( ٢٢٧٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ مَرَّ بِرَقِيقٍ عَلَى عَاشِرٍ ، فَقَالَ: هَوُلَاءِ أَحْرَارٌ ؟ قَالَ الْحَكُمُ :لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ حَمَّادٌ :إنِّي أَخَافُ أَنْ يَمْتِقُواً.

(۲۲۷۲۳) حفرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت تھم اور حفرت حمادے دریافت کیا کدایک تحف غلام لے کرعاشر کے پاس سے گذرااور کہا کہ بیسب آزاد ہیں؟ حضرت تھم نے فرمایا بیکہنا کچھ بیں ہے،اور حضرت حماد فرماتے ہیں جھے خوف ہے کدوہ آزاد ہو جائیں مے۔

( ٢٢٧٢٥ ) حَلَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ مَرَّ بِمَمْلُولٍ عَلَى عَاشِرٍ فَقَالَ : هُوَ حُرُّ . قَالَ : كَانَ لَا يَرَى أَنْ يَقُولُهُ .

(۲۲۷۲۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ کو کی مخفی غلام لے کرعاشر کے پاس سے گذر سے اور کہے کہ بیآ زاد ہے، فرمایا اس طرح کہنے سے غلام آزاد نہ ہوگا، اور اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٧٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالرَّقِيقِ عَلَى الْعَاشِرِ فَيَقُولُ :هُمْ أَحْرَارٌ - يَنْوِي مِنَ الْعَمَلِ - قَالَ :لاَ يَغْتِقُونَ.

(۲۲۷۲) حضرت ابراہیم ویٹیلی اُس محض کے متعلق فرماتے ہیں جوغلام لے کرعاشر کے پاس سے گذرااور کہنے لگا کہ یہ آزاد ہیں، اورنیت یہ کرتا ہے کہ خدام کام کاج سے آزاد ہیں۔انہوں نے جواب دیا کہ غلام آزادنہ ہوں گے۔

### ( ٣٢٠ ) الرَّجل يدفع إلى الرَّجلِ المال مضاربةً

## کوئی شخص کسی کو مال مضاربت کے طور پر دے

( ٢٢٧٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَرَكِبَ الْبَحْرَ فَكُسِرَ بِهِ ، فَهَلَكُتُ أَلْفَانِ وَبَقِيَتُ أَلْفٌ ، فَتَجَرَ فِى تِلْكَ الْأَلْفِ فَأَصَابَ مَالًا ، كَيْفَ يَقْتَسِمَانِ ؟ قَالَ : لَا يَقْتَسِمَانِ حَتَّى تَكُونَ ثَلَاثَة آلاف ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرَّبُحَ بَعْدُ

(۲۲۷۲۷) حفرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک محفس نے دوسر ہے کو تین ہزار درہم بطور مضاربت دیئے، وہ کشتی میں سوار ہوا

( ٢٢٧٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :رأس مال المضارب الف درهم ، ويقتسمان الربح كما اشترطا.

(۲۲۷۲۸) حفزت حسن فرماتے ہیں کہ مضاربت کا راس المال ایک ہزار درہم ہے، اور نفع کوای طرح تقتیم کریں مے جس طرح انہوں نے شرط لگائی ہے۔

( ٢٢٧٢٩ ) حَلَّثْنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ : أَنَّهُ قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ رَجَعَ إِلَى صَاحِبِهِ فَأَغْلِمُهُ أَنَّهُ نَقَصَ مِنْ مَالِكَ ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَاعْمَلُ بِمَا بَقِيَ : فَالرَّبْحُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ يَقْتَسِمَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنُ ، قَالَ لَهُ فَرَأْسُ مَالِ الرَّجُلِ عَشْرَةُ آلَافٍ ويَقْتسِمَانِ مَا زَادَ.

(٢٢٧٦) حضرت علم بن عتيبه ہے كہا گيا؟ فرمايا أكروه اپنے ساتھى كى طرف لوٹے اور أس كومعلوم ہوكه أس كومال ميں نقصان ہوا ہے، فرمایا تو چلا جا اور اور جو باتی بچاہے اس میں عمل کر، پس تفع جب پانچ ہزار ہوجائے تو تقتیم کرو، اگر ایسانہ ہوتو أس كوكهوكه آدمي كا راس المال دس بزار ہے اور جواس کے علاوہ زائد ہے وہ تقسیم کرلو۔

( ٢٢٧٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِي ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُضَارِبِ : الرَّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، فَإِنِ اقْتَسَمُوا الرَّبْحَ كَانَتِ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْتَسِمُوا رُدَّ الرِّبُحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ.

(۲۲۷۳۰) حضرت ابراہیم مضارب کے متعلق فر ماتے ہیں کہ نفع وہ ہے جس پروہ سلح کرلیں اور نقصان مال پر ہوگا ،اوراگر وہ نفع کو تقتیم کرلیں تو نقصان راس المال پر ہوگا ،اوراگر و ہقتیم نہ کریں تو نفع کوراس المال پرلٹادیں گے۔

( ٢٢٧٦) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ عَوْفٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الْمُضَارِبِ إِذَا رَبِحَ ، ثُمَّ وَضِعَ ، ثُمَّ رَبِحَ ، ثُمَّ وَضِعَ ، قَالَ : الْحِسَابُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ ذَلِكَ قَبْضًا لِلْمَالِ ، أَوْ حِسَابٌ بِالْقَبْضِ.

(۲۲۷ ۳۱) حفزت ابن سیرین سے مضاربت کے متعلق دریا فت کیا گیا کہ جب نفع ہو پھر نقصان ہو پھر تفع ہو پھر نقصان ہو؟ فرمایا

کہ پہلے راس المال پرحساب ہوگا ، مگرید کہ اُس سے پہلے ان دونوں نے مال پر قبصنہ کرلیا ہو، یا پھر قبصنہ کے ساتھ حساب ہوگا۔

( ٢٢٧٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ ، قَالَ :هُمَا عَلَى أَصْلِ شَرِ كَتِهِمَا حَتَّى يَحْتَسِبَا.

(۲۲۷۳۲) حضرت ابوقلا برفر ماتے ہیں کہ وہ دونوں اصل شرکت پر ہیں یہاں تک کہ وہ دونوں حساب کرلیں۔

( ٢٢٧٣٢ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ : مُضَارِبٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ مُضَارِبَةً عَلَى النَّصْفِ فَدَفَعَهُ

هي مصنف ابن اليشيرمترجم (جلده) كي هي الكفيف مسنف ابن اليشيرمترجم (جلده)

إِلَى غَيْرِهِ عَلَى النَّصْفِ ، قَالَ :لِلآخَرِ النَّصْفُ وَلِصَاحِبِ الْمَالِ النَّصْفُ.

وَقَالَ أَبُو هَاشِم زِلِلآ خَوِ النَّصْفُ، وَمَا بَقِى فَبَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَالْوَسَطِ. (۲۲۷۳) حضرت قُاده فرماتے ہیں کہ مضارب کو مال مضاربت نصف پر دیا گیا پھراس نے غیر کونصف پر دے دیا؟ فرمایا

وسرے کونصف کے گااور مال والے کے لئے بھی نصف ہی ہے، حضرت ابو ہاشم نے فر مایا دوسرے کے لئے نصف ہے اور جو باقی

في جائے وه مال والے اور درمیان والے کے لئے ہے۔

### ( ٣٢١ ) مَنْ قَالَ لَا يحتسِب الشّريكانِ حتّى يجتمِعا

جب تک دونوں شریک جمع نہ ہوجا کیں حساب نہیں کریں گے

( ٢٢٧٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ. وَعَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغِيِّى : فِى الشَّرِيكَيْنِ يَشْتَرِكَانِ ، قَالَ :لاَ يَخْتَسِبَانِ حَتَّى يَجْتَمِعَا.

(۲۲۷ ۳۴) حفرت فعمی پایلی؛ دوشر یکوں کے متعلق فر ماتے ہیں کہ جب تک دونوں جمع نہ ہوں حساب نہیں کریں گے۔

### ( ٣٢٢ ) مَّنْ كُرِةً يَيْعُ الْمُرَابَحَةِ

جوحفرات بیع مرابحہ کونا پیند کرتے ہیں

( ٢٢٧٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُشَافَّةِ يَثْنِي الْمُرَابَحَةَ.

(۲۲۷۳۵) حفرت ابن عباس جائثو تع مرابحہ کو ناپسند کرتے تھے۔

### ( ٣٢٣ ) مَنْ قَالَ إِذَا أُسْتُهُلِكَتِ الْهِبَةُ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا

جب ہبہ ہلاک ہوجائے تور جوع نہیں ہے

( ٢٢٧٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَارق ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَا :إذَا اسْتُهْلِكَتِ الْهِبَةُ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا.

(٢٢٧٣١) حفرت معنى ويليو فرماتے ہيں كه جب بهد واك بوجائے تو چرر جوع نبيل ہے-

( ٢٢٧٣٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَالِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُشِهُ مِنْهَا ، أَوْ يَسْتَهْلِكُهَا ، أَوْ يَمُتُ أَحَدُهُمًا. (۲۲۷۳۷) حفرت عمر وہا تے ہیں کہ وہ ہمد کا زیادہ حق دار ہے جب تک بدلہ وصول نہ کرلے یا موہو بہ چیز ہلاک ہوجائے یا ان دونوں میں سے کوئی قوت ہوجائے۔

( ٢٢٧٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ أَبِي جَرِيرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إذَا اسْتُهْلِكَتِ الْهِبَةُ ، أَوْ أَثْيبَ مِنْهَا ، أَوْ وُهِبَتُ لِذِي رَحِمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ.

(۲۳۷۳۸) حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تحریر فر مایا جب ہبہ ہلاک ہو جائے اور بدلہ وصول کرلیا جائے ، یا ذی رحم محرم کو ہبہ کر دیا جائے تو پھررجوع کرنے کاحق نہیں ہے۔

# ( ٣٢٤ ) الْخَيَّاطُ وَصَاحِبُ الثَّوْبِ يَخْتَلِفَانِ

#### درزی اور کیڑ اسلوانے والے میں اگراختلاف ہوجائے

( ٢٢٧٣٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الْخَيَّاطِ النَّوْبَ فَيَقُولُ :أَمَرْتُك بِقُرْطَق ، فَيَقُولُ الْخَيَّاطُ :أَمَرْتَنِي بِقَمِيصِ ، قَالَ :هُوَ قَوْلُ الْخَيَّاطِ.

(۲۲۷۳۹) حفرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک فخص نے درزی کو کیڑے دیئے ، اور کہا کہ میں نے تجھے جبہ سینے کا کہا تھا، اور درزی کہنے لگا کہ تونے مجھے میض سینے کو کہاتھا؟ فرمایا درزی کی بات معتر ہوگ۔

## ( ٣٢٥ ) الْقَوْمُ يَمُرُّونَ بِالإِبلِ

## لوگ اونوں کے پاس سے گذریں

( . ٢٧٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُحْتَلَبَ الْمَوَاشِى إلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا ، وَقَالٌ : أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُوْتَى مَشُرُبَتُهُ الَتِي فِيهَا طَعَامُهُ قَيْكُسَرَ بَابُهَا فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا ؟ فَإِنَّمَا مَا فِي ضُرُوعٍ مَوَاشِيهِمْ مِثْلُ مَا فِي مَشَارِبِكُمْ ، أَلَا فَلاَ يَحِلُّ مَا فِي ضُرُوعِهَا إلاَّ بِإِذْن أَهْلِهَا. (مسلم ١٣٥٢- ١حمد ٢/ ٥٤)

(۲۲۷٬۳۰۰) حضرت ابن عمر روان ہے مروی ہے کہ آنخضرت مِنَّا فَضَیَّا آ نے مویشیوں کا دودھ بغیر اجازت نکا لئے ہے منع فر مایا ہے، آپ مِنَّوْفَضَیَّا آ نے ارشاد فر مایا، کیاتم میں ہے کوئی تخص بیہ پند کرتا ہے کہ کوئی اُس کے کمرے میں آئے جس میں اُس کا سامان خوراک موجود ہوا دراُس کا دروازہ تو ڑے اور جو کچھائن میں ہے اُس کو لے جائے ؟ بے شک جو کچھ جانوروں کے تعنوں میں ہے وہ تمہارے کمروں کی طرح ہے، پس بغیرا جازت کے جو کچھ تعنوں میں ہے اُس کا استعال حلال نہیں ہے۔

( ٢٢٧٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : إِذَا مَرَرُتُمْ بِرَاعِي الإِبِلِ فَنَادُوا :

يَا رَاعِي ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَكُمْ فَاسْتَسْقُوهُ ، وَإِنْ لَمْ يُجِبُكُمْ فَاتُوهَا فَحُلُّوهَا وَاشْرَبُوا ، ثُمَّ صُرُّوهَا.

(۲۲۷۳) حضرت عمر و الشراد ارشاد فرماتے ہیں کہ جبتم کی کے اونوں کے پاس سے گذروتو چروا ہے کو تین بارا سے چروا ہے کہہ کر پکارو، اگر وہ تمہاری پکار کا جواب دے کرآ جائے تو اُس سے دودھ طلب کرو، اور اگر وہ پکار کا جواب نہ دی تو تم خود دودھ نکال کر

استعال كرك أس كِ هنول وبا نده دو . ( ٢٢٧٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِصْمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيَّ يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْلُبَ نَاقَةَ رَجُلٍ مَصْرُورَةً إِلاَّ بِإِذْنِ صَاحِبِهَا ، أَلاَ إِنَّ خَاتَمَهَا صِرَارُهَا ، فَإِنْ أَرْمَلَ الْقَوْمُ

ی یوس پو بن بن پائلنگا ، فإِنْ أَجَابَ شُرِبُوا ، وَإِلَّا فَلْيُمْسِكُهُ رَجُلانِ وَلْيَشُرَبُوا. (احمد ٣/ ٣٦- بيهقى ٣٦٠) فَلْيُنَادَى الرَّاعِى ثَلَاثًا ، فإِنْ أَجَابَ شُرِبُوا ، وَإِلَّا فَلْيُمْسِكُهُ رَجُلانِ وَلْيَشُرَبُوا. (احمد ٣/ ٣٦- بيهقى ٣٦٠) ٢٤٧٤) حضرت الاسعد خدرى والحث ارشاد فريا ترين كركي شخص كر لئر جائز نبيل كرومكي كي اونژني كا دوده بغير اجازيت

(۲۲۷۲) حضرت ابوسعید خدری و افتی ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی محف کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی کی اونٹنی کا دودھ بغیر اجازت استعال کرے جس اونٹنی کے تقنوں کو باندھا گیا ہو، بے شک اس کے تقنوں کو باندھنااس کی مہر ہے ( یعنی اب اس میں سے استعال نہیں کر کتے ) اورا گرلوگ (قوم) زادراہ ختم کر کے مفلس ہوجا کیں تو پھر چرواہے کو تین بار پکارو، اگروہ تمہاری پکار کا جواب دے تو

أس سے لے كر بى لو، وگرند و خف أس كو پكري اور دود ه ذكال كر بى ليس \_

( ٢٢٧٤٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ ذِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنْتُ غُلَامًا يَافِعًا أَرْعَى غَنَمًّا لِعُفْبَةَ بُنِ أَبِى مُعَيْطٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُو ، وَقَدْ فَوَّا مِنَ الْمُشُوِكِينَ ، فَقَالاً : يَا عُلَامُ ، هَلْ عِنْدَكَ مِن لَبْنِ تَسْقِينَا ، فَقُلْتُ : إِنِّى مُؤْتَمَنَّ ، لَسْت سَاقِيَكُمَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ عِنْدَكَ مِن جَذَعَةٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحُلُ ؟ قُلْتُ : نَعُمْ ، قَتَالَ : فَآتَيْتُهُمَا بِهَا ، النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمُسَحَ الضَّرُعَ وَدَعَا ، ثُمَّ أَتَاهُ أَبُو بَكُو بِصَخْرَةٍ مُنْقَعِرَةٍ ، فَاكُ فَالَ لِلصَّرْعِ : اقْلِصُ ، فَقَلَصَ. فَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمُسَحَ الضَّرْعَ وَدَعَا ، ثُمَّ أَتَاهُ أَبُو بَكُو بِصَخْرَةٍ مُنْقَعِرَةٍ ، فَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمُسَحَ الضَّرْعَ وَدَعَا ، ثُمَّ أَتَاهُ أَبُو بَكُو بِصَخْرَةٍ مُنْقَعِرَةٍ مُنْ وَمُسَحَ الطَّرْعِ : اقْلِصُ ، فَقَلَصَ. فَالَكُ فَلَالُ لِلْعَرْعِ : اقْلِصُ ، فَقَلَصَ.

(ابویعلی ۳۹۲۳ ابن حبان ۲۰۲۱)

ر ۲۲۷ ۲۲۲) حفرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہیں قریب البلوغ لڑکا تھا اور عقبہ بن الی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا، حفرت محمد مَلِفَقَعَ اُنے اور حضرت الو بکر صدیق اللہ فرمیرے پاس تشریف لائے، وہ دونوں مشرکین مکہ سے بھاگ رہے تھے، اُن دونوں نے کہا، اے لڑے! تیرے پاس دودھ ہے جو ہمیں بلائے؟ میں نے عرض کیا میں امانت دار ہوں تم کونیس بلاؤں گا، آنخضرت مَلِفَقَعَ اُنے ارشاد فرمایا: کیا تمہارے پاس کوئی ایس اوختی ہے جس پر زاون کو نہ چھوڑا گیا ہو؟ میں نے عرض کیا جی بال ہے، میں اُس اوختی کو لے کر آپ خدمت میں آیا تو آنخضرت مَلِفَقَعَ آنے اُس کی ٹا تگ کو با ندھ دیا اور اُس کے تفنوں کو ہاتھ لگا کر دعا فرمائی۔ حضرت معدیق اکبر دیا فرمائی۔ حضرت میں اور میں نے بیا، بھر ایک چھڑا کے بیا، بھر آپ مِنلِقَقَعَ نے تھنوں کو کا بیالہ (نما) حلے کر حاضر ہوئے بھراُس میں دودھ نکالا اور خود بیا حضرت ابو بکر وہائی نے بیا اور میں نے بیا، بھر آپ مِنلِقَقَعَ نے تھنوں کو خاطب کر کے فرمایا: تو دوبارہ سکڑ جا! وہ تھن دوبارہ سکڑ گئے۔

## ( ٣٢٥ ) السَّلَفُ فِي الطَّعَامِ وَالتَّهُرِ گندم اور تھجور میں بیچ سلم کرنا

( ٢٢٧٤٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرِ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنِ ابْنِ الْمَاهَ وَالنَّاسُ يُسْلِمُونَ فِي النَّمْ وَالْعَامَ وَالْعَامَيْنِ وَالنَّلَاثَةَ ، عَنَّ مَنْ سَلَّفَ فِي النَّمْ وَالْعَامَ وَالْعَالَةُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلِيسُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

( ٢٢٧٤٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عثمان، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا سَمَّيْت فِي السَّلَمِ قَفِيزًا وأَجَلًّا فَلاَ بَأْسَ.

(۲۲۷ معرت ابن عباس والتؤ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سلم میں مقدار اور وقت متعین کرلیا جائے تو کو کی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٧٤٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَأَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، مِفْلَهُ.

(٢٢٢) حفرت الاسود ويطيئ ساى طرح مروى ب-

( ٢٢٧٤٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ :لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الطَّعَامِ كَيْلاً مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

(۲۲۷ / ۲۲۷) حضرت ابن عباس دلافو ارشاد فر ماتے ہیں کہ جب سلم میں مقداراورونت متعین ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٧٤٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْاَسْوَدِ ، قَالَ :سَأَلْتُه عَنِ السَّلَمِ فِي الطَّعَامِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، كَيْلٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ.

(۲۲۷ / ۲۲۷) حفرت اسود ولی این سی تعلیم کے متعلق دریافت کیا گیا آپ نے فر مایا مقدار اور وقت مقرر ہوتو کوئی حرج نہیں۔

( ٢٢٧٤٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْثَلٍ ، عَنْ رَزِينِ بُنِ سُلَيْمَانَ الأَحْمَرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ قَالَ فِي السَّلَمِ : لَا تُؤَخِّرُ عَنْهُ لِتَزْدَادَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُعَجَّلُ لَكَ لِتَضَعَ عَنْهُ.

(۳۲۷ ۲۲۷) حصرت سعید بن المسیب ولینی فرماتے ہیں کہ تھے سلم میں متعینہ مدت نے دیر نہ کرواور نہ ہی جلدی کرو۔ تا کہتم اپنے ساتھی سے زیادہ رقم وصول کرسکویاوہ تم کوکم رقم دے۔

( . ٢٢٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسُلِفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعِ أَوْ تَمْرٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ. ہے معنف ابن ابی شیبر مترجم (جلد ۲) کی ہے ہے ہے ہے ہے کہ الم فضیف کے معنف ابن ابی ہے جاتھ ہے ہے کہ الم فضیف کے (۲۲۷۵۰) حضرت این عمر والی ارشاد فرماتے ہیں کہ گندم میں مقرر ومقد ارمقرر ووقت کے ساتھ تاجے سلم کرنے میں کو کی حرج نہیں

( ۱۹۷۵ ) مطرت ابن عمر و الحق ارشاد فرمائے ہیں کہ لندم کی سفر رہ مقدار سفر رہ وقت ہے ساتھ جا سم سرمے کی توق کری ہیں ہے، جب تک کہ گندم کیتی میں نہ ہو ( یعنی گندم کاٹ لینے کے بعد ہی سلم کرنی چاہیے ) اور تھجور میں بدوصلاح سے قبل بھے سلم کرنا ن

( ٢٢٧٥١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : كُنَّا نُسَالِفُ نَبَطَ آهُلِ الشَّامِ فِي الْبُرِّ وَالزَّبِيبِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا.

(۲۲۷۵۱) حفرت ابن ابی اوفی ویشیء فرماتے ہیں کہ ہم لوگ شام والوں کے ساتھ گندم اور تشمش میں بھی سلم کرتے تھے جبکہ آنخضرت مِلَوْفِظَةِ ہمارے درمیان موجود تھے۔

( ٢٢٧٥٢ ) حَلَّثُنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّهُ قَالَ فِي السَّلَمِ فِي السَّمْنِ ، قَالَ : سَمِّ كَيْلاً مَعْلُومًا وَأَجَلاً مَعْلُومًا.

> (۲۲۷۵۲)حضرت جابر دی پیشند فرماتے ہیں کہ تھی میں سلم مقدار مقررہ اور ونت مقررہ کے ساتھ ہے۔ سرعبین دوئج سرمریت سرد کی سرو کی سرو کی دیستان کا میں ایک سرو کا میں ایک سرو کا میں ایک سرو کا میں اور کا میں

( ٢٢٧٥٢ ) حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو مَيْسَرَةَ يُسْلِمُ فِي الْحِنْطَةِ.

(٢٢٧٥٣) حفرت ابوميسره كندم مين تيع سلم كرتے تھے۔

( ٢٢٧٥٤ ) حَلَّثُنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ : أَتَانِي رَجُلْ يَسْتَسْلِفُنِي دَرَاهِم بِطَعَامِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى : كُلُّ جَرِيبِ حِنْطَةٍ بِدِرْهَمٍ وَجَرِيبَى شَعِيرٍ بِدِرْهَمٍ ، قَالَ : حَسَنَ

(۲۲۷۵۳) حضرت کلیب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہ اللہ ہے دریافت کیا کہ ہمارے پاس ایک محض آکرایک درہم گندم کی بچ سلم کرتا ہے مقررہ وفت کے لئے کہ ہرگندم کا جریب (پیانہ) ایک درہم اور جوکے دو جریب ایک درہم کا ہے (توکیا ہے؟) فرمایا بہت اچھا ہے۔

( ٢٢٧٥٥ ) حَدَّثَنَا الْجُنُّ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ إِذَا كَانَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

(٢٢٧٥٥) حفزت ابن عمر والثير ارشاد فرماتے ہیں كه اگر كيل اور وقت مقرر ہوتو پھركو كى حرج نہيں ہے۔

( ٢٢٧٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَغْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرَى بالسَّلَم فِي كُلِّ شَيْءٍ بَأْسًا إِلَى أَجَل مَغْلُوم مَا خَلَا الْحَيَوَانَ.

بِالسَّلَمِ فِی کُلِّ شَیْءٍ بُاْسًا إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا حَلَا الْحَيَوَانَ. (۲۲۷۵۲) حفرت ابن مسعود وافق کسی بھی چیز میں مقررہ وقت کے لئے بچ سلم کرنے میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے ،سوائے حیوان کے۔

( ٢٢٧٥٧ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّنْنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ ، قَالَ : اخْتَلَفَ أَبُو بُرُدَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ فِي السَّلَمِ ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : كُنَّا نُسُلِمُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَلَا نَدْرِى عِنْدَ أَصْحَابِهِ مِنْهُ شَيْءً أَمْ لَا ؟

(بخاری ۲۲۳۳ ابوداؤد ۳۲۵۹)

(۲۲۷۵۷) حفرت محمد بن الى المجابد فرماتے ہیں كه حضرت ابو برده اور حفرت عبد الله بن شداد میں بھے سلم كے متعلق اختلاف ہوا، آپ نے مجھے ابن الى اوفىل كے پاس بھيجا، ميں نے اُن سے بوچھا تو فرمايا: ہم لوگ حضرت محمد مَرْاَفِظَةَ اور حضرت ابو بكر وزائِرُو كے دور خلافت ميں گندم، جواور كشمش ميں بھے سلم كرتے تھے،اور ہم كى صحابى سے بھى ہاں يا تال نہيں جانتے۔

( ٢٢٧٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ اِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ، إنَّ اللَّهَ أَحَلَّهُ وَأَذِنَ فِيهِ ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿إِذَا تَدَايَنَتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ﴾.

(۲۲۷۵۸) حفرت ابن عباس و الشير ارشادفر ماتے بیں کہ میں گواہی دیتا ہوں تع سلم ایک وقت مقررہ کے لئے مضمون بالقیمت ہے، الله تعالی نے اُس کو حلال کیا اور اُس کی اجازت دی، پھر آپ نے بیآیت پڑھی: ﴿إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنِ اِلَی أَجَلٍ مُسَمَّی فَاحْتُوهُ﴾.

## ( ٣٢٧ ) مَنْ كَرِهُ النَّهْبَةَ وَنَهَى عَنْهَا

### جوحضرات لوٹ مارکونا پسند کرتے ہیں اوراُس کی ممانعت

( ٢٢٧٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوص ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَصَبْنَا غَنَمًا لِلْعَدُوِّ فَانْتَهَبْنَاهَا ، فَأَمَرَ النَّهِبُّنَا فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ فَأَكْفِئَتْ وَقَالَ : لَا تَحِلُّ النَّهُبَةُ. (ابن حبان ١٢١٥ـ حاكم ١٣٣)

(۲۳۷۹) حفرت تعلبہ بن تھم فرماتے ہیں کہ ہمیں دشمن کی کچھ بکریاں ملیں تو ہم نے اُن کواٹھالیا (لوٹ لیا) آنخضرت مَلِفَظَةَ فَے وَکِیوں کوالٹانے کا تھم دیا تو ہم نے ہانڈیوں کواُلٹادیا، آپ مِلِفظَةَ نے ارشاد فرمایالوٹ مارحلال نہیں ہے۔

( ٣٧٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهُبَةِ وَالْمُثْلَةِ. (بخارى ٥٥١٦ احمد ٣/ ٣٠٧)

(٢٢٧) حضرت عبدالله بن يزيد عمروى بكرة تخضرت مَوْفَقَعَ أَنْ الوث كلسوث اورمثله كرنے منع فرمايا بـ-

( ٢٢٧٦١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَر ، غَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهْبَةِ ، وَقَالَ :مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا. (احمد ٣/ ١٣٠ـ طحاوى ٣٩)

(۲۲۷ ۲۱) حضرت انس میں اور شادفر ماتے ہیں کہ آنخضرت مَلِّفْظِیَّ نے لوٹ مار سے منع فر مایا اور فر مایا جولوٹ کھسوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ۔ هي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلد٢) ﴿ هِمَ الْعَرْضِيةُ مَا مِنْ الْبِيرِي عَلَى الْعَرْضِيةُ ﴾ هم المنطق الم

( ٢٢٧٦٢ ) حَدَّثْنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَأَصَابَتُنَا مَجَاعَةٌ ، فَأَصَبْنَا غَنَمًا

فَانْتَهَبْنَاهَا قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِى مُتَوَكِّنًا عَلَى قَوْسِهِ حَتَّى أَتَانا عَلَى قُدُورِنَا فَكَفَأَهَا بِقُوسِهِ ، وَقَالَ : لَيْسَتِ النُّهْبَةُ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ. (ابوداؤد ٢١٩٨- بيهقي ٢١)

(۲۲۷ ۲۲) حفرت کلیب ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں حضور مُؤلفَظَةً کے ساتھ تھ ممیں بخت بھوک لگی ، ہم نے کچے بکریاں یا کیں تو ہم نے اُن کوتقتیم سے پہلے اوٹ لیا، آنخضرت مَوْفَظَةُ ہمارے پاس اس حال میں 

ے ألث دیا اور فرمایا: لوثی ہوئی چیز مردارے زیادہ حلال نہیں ہے۔ (دونوں کا حکم برابر ہے)۔ ( ٢٢٧٦٢ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُدْرِكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْفَى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهَا رُؤُوسَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنْ.

(طيالسي ٨٢٣ عبد بن حميد ٥٢٥)

(٢٢٢ ٢٢٢) حضورا قدس مَلِفَظَيَّةً نے ارشادفر مایا: كوئى بھی شخص مؤمن ہونے كى حالت ميں ايسى چيز نہيں اٹھا سكتا كہ جوشرف وعظمت والی ہواوراس کواٹھانے سے لوگوں کی نظریں اس کی طرف آٹھیں۔ ( ٢٢٧٦٤ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّانَنَا أَبُو خَلَفٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : مَنِ الْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ

يَشْهَرُهُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ فَلَيْسَ مِنَّا ، قِيلَ لَأَبِي الزُّبَيْرِ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابوداؤد ٢٩٥١ ـ احمد ٣/ ٢٩٥)

(۲۲۷ ۲۴۷) حفرت جابر دلافٹو سے مروی ہے کہ جس کسی نے بھی کوئی قیمتی چیز اٹھائی جس کی دجہ ہے مسلمانوں میں وہ مشہور ہو گیا ( یعنی سب اس کے اس فعل کو برا جاننے لگے ) تو وہ ہم میں ہے ہیں ہے، راوی فر ماتے ہیں کہ میں نے ابوالر بیر پریٹیجا سے پوچھا کہ يد حضور مِلْفَظَةَ مِي منقول م؟ آپ واليون نے فرايا بال حضور مِلْفَظَةَ مِي مروى ب-

( ٢٢٧٦٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْحِمْيَرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْمُحْصِّيْنِ الْحَجْرِيِّ الْهَيْثَمِ ، عَنْ عَامِرِ الْحَجْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا رَيْحَانَةَ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّهُ بَدِّ.

(۲۷۷۵) حضرت ابور بحانہ والنئ ہے مروی ہے کہ آمخضرت مَلِفَظَیْجَ نے لوث مارے منع فر مایا۔ ( ٢٢٧٦٦ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّتَنَا جَوِيرٌ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

سمرة :أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّهُبَةِ. (احمد ٥/ ١٢- ابوداؤد ٢١٩٢)

ابن الج شير مرجم (جلد٢) ﴿ ١٩٨٨ ﴿ ١٩٨٨ ﴿ ١٩٨٨ ﴾ كناب البيوع والأنضية ﴿ ١٩٨٨ ﴾ معنف ابن الجيوع والأنضية ﴿ ١٩٨٩ ﴾ والمناب البيوع والأنضية ﴿ ١٩٨٩ ﴾ والمناب المناب المناب

(٢٢٤ ٢٢٢)عبدالرحل بن سمره عصروى بكرة تخضرت مَلِفَقَعَة في لوث كلسوث عضع فرمايا بـ

( ٢٢٧٦٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ مَوْلَى لِجُهَيْنَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ

خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ.

(٢٢ ٢٢ ) حفرت خالد الجهنى مروى بكر الخضرت مَلِّنْ فَكَمَّ نِهِ فَ لُوثِ كَلَّهُ وَالرَّمْ الدَّكِرِ فِي مِنْ فرمايا بـ

## ( ٣٢٨ ) فِي الشَّرِكَةِ بِٱلْعُرُوضِ سامان مِين شركت كرنا

(احمد ۵/ ۱۹۳ طبرانی ۲۲۲۵

( ٢٢٧٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :كَانَ سُفْيَانُ يَكُرَهُ الشَّرِكَةَ وَالْمُضَارَبَةَ بِالْعُرُوضِ ، وَكَانَ ابْنُ أَبِى لَيْلَى يَقُولُ :لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۲۲۷ ۱۸) حضرت سفیان سامان میں شرکت اور مضاربت کرنے کو تا پیند کرتے تھے، اور حضرت ابن افی کیلی فرماتے تھے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٧٦٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :أَنَّهُ كُرِهَ الشَّرِكُةَ بِالْعُرُوضِ.

(٢٢٧ ١٩٢) حفرت ابن سيرين سامان مين شركت كرنے كونا پندكرتے تھے۔

( ٢٢٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَكَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا تَكُونُ الشَّرِكَةُ وَالْمُضَارَبَةُ بِالدَّيْرِ والْوَدِيعَةُ وَالْعُرُوضُ وَالْمَالُ الْغَانِثُ.

(۲۲۷۰) حضرت محمد پریشیویو فر ماتے ہیں کہ شرکت اور مضاربت ، دین ، ودیعة ،سامان اور غائب مال میں نہ ہوں گے۔

( ٢٢٧٧ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الشَّوِكَةَ بِالْفُرُوضِ.

(۲۲۷۱) حفرت محمر والنظير سامان مي شركت كرنے كونا يسندكرتے تھے۔

( ٣٢٩ ) فِي الْوَالِدِ يَأْخُذُ مِنَ الْوَكِدِ، أَوْ يَبِيعُ لَهُ الشَّيْءَ

والداینے بیٹے سے کوئی چیز خریدے یا اُس کوکوئی چیز فروخت کرے

( ٢٢٧٧ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ :زَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ابْنَتَهُ وَسَاقَ مَهْرَهَا ، ثُـ

﴿ ١٩٧٠) حَدَّكَ ابْنَ ابِنَى رَائِدَهُ ، طَنْ دَاوَلُهُ ، طَنْ بَحْرٌ ، فَانْ رَوْجِ رَجِّنَ مِنْ الْمَوْ الْب مَاتَ ، فَخَاصَمَتُ اِخُوتَهَا فِى مَهْرِهَا إِلَى عُمَرٌ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمُرُ : أَمَّا مَا وَجَدُتِ مِنْ مَهْرِكَ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ لَكَ ، وَمَا كَانَ أَبُوكَ اسْتَهُلَكُهُ فَلاَ شَيْءَ لَك. السنف این ابی شیرمتر جم (جلد ۲) کی کی کام کی کی کام کی کاب البیوع والانفید کی مسنف این ابی شیرمتر جم (جلد ۲) کی کی کی کی کاب کی کام کی ایک محف نے دیہاتی لاکی سے شادی کی اُس کوم ہر دیا اور پھر وہ فوت ہو گیا، وہ لاکی این

بھائیوں سے مہرکے بارے میں جھکڑاور عمر جھاٹھ کے پاس مقدمہ لے کرآئی۔ حضرت عمر دھاٹھ نے ارشاد فر مایا: تمہارے مہر میں سے

جوچزموجود موده تهارے لئے ہے۔ اورجس كوتمهارے والدنے بلاك كرديا ہاك سل تمهارے لئے بكھ نہے۔ ( ٢٢٧٧٢ ) حَدَّثَ النَّ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنِ الشَّعْيِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ حَبَسَ رَجُلاً فِي خَادِمٍ بَاعَها لا بَنَتِهِ.

قَالَ ابْنُ إِذْرِيسَ : وَ رَأَيْت ابْنَ أَبِي لَيْلَى حَبَسَ رَجُلاً فِي خَادِم بَاعَها لابْنَتِهِ.

(٣٧٤٧٣) حفرت شریح نے ایک محف کوقید کیا خادم کے معاملہ میں جس نے اپنے بیٹی کے لئے اس غلام کوفر وخت کیا تھا، حفرت ابن ادر لیس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن افی لیلی کودیکھا کہ انہوں نے ایک محف کوخادم کی وجہ سے قید میں ڈالا اُس نے اُس کو اینے بیٹے کے لئے فروخت کیا تھا۔

( ٢٢٧٧٤ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّتُنَا إِسُوَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُويْحٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ : أَنَّهُمَا حَبَسَا رَجُلًا فِي السِّجُنِ أَخَذَ من مَهُرِ ابْنَتِهِ.

(۲۲۷۷ )حفرت شریکا درعبدالله الحدلی نے ایک محف کوجیل میں ڈال دیا اُس نے بٹی کے مہر میں سے لیا تھا۔

( ٢٢٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ أَبِي قُدَامَةَ ، قَالَ : فَضَى عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ :مَا كَانَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ.

(۲۲۷۷۵) حفرت عمر دائش نے عورتوں کے مہروں کے متعلق فیصلہ فرمایا کہ جوبعینہ موجود ہوں تو وہ خواتین اُس کی زیادہ حق دار ہیں۔

( ٢٢٧٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَكُونُ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ دَيْنٌ.

(۲۲۷۷) حفزت ابراہیم ریشی فرماتے ہیں کہ بیٹے کاباپ پر دین نہ ہوگا۔

## ( ٢٢٠ ) الْحَرُّ يَرْهَنُ نَفْسَهُ فَيُقِرُّ بِنَالِكَ

# رور المحض این آپ کورئن رکھوائے ، پھروہ اُس کا اقرار کردے

( ٢٢٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا رُهِنَ الرَّجُلُ الْحُرُّ فَأَقَرَّ بِلَـٰلِكَ كَانَ رَهُنَّا حَتَّى يَفُكَّهُ الَّذِي رَهَنَهُ ، أَوْ يَفُكَّ نَفْسَهُ.

(۲۲۷۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر آزاد آ دمی کوربن کے طور پر دکھا جائے اور وہ خود بھی اقرار کرے ( کہ میں بطور ربن

ہوں) تو دہ ربین میں ہی رہے گا یہاں تک کہ جس نے ربین رکھوایا ہے دہ چھڑائے یا بھروہ خودا پنے آپ کوچھڑالے۔



## ( ٣٣١ ) الْبَيْضُ الَّذِي يُقَامَرُ بِهِ

### وہ انڈے جن کے ساتھ جو اکھیلاجا تاہے

( ٢٢٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ شِرَاء قِمَارِ الصَّبْيَانِ مِنَ الصَّبْيَانِ ، وَكَانَ النَّحَسَنُ يُرَخِّصُ فِيهِ.

(۲۲۷۷۸) حفرت ابن سیرین کے نز دیک بچوں سے بچوں کے جوئے کی چیز وں کوخرید نا مکروہ ہے، جبکہ حضرت حسن پرلیٹیز اِس کی احاز ت دیتے تھے۔

( ٢٢٧٧٩ ) حَلَّانَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ قِمَارٌ فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ.

(٢٢٧٤٩) حضرت ابن سيرين ويطيؤ فرماتے بين كه جروه كھيل جس ميں جواجوده ميسر ميں ہے ہے۔

( ٢٢٧٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْبَيْضِ الَّذِى يَلْعَبُ بِهِ الصِّبْيَانُ يَعْنِي شِرَائَهُ.

(۲۲۷۸۰) حضرت سعید بن المسیب وینیو فرماتے ہیں کہ جن انڈوں سے بچے کھیلتے ہیں اُن کی خریداری میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٧٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِهِ.

(۲۲۷۸۱) حفزت زید بن اسلم فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٣٣٢ ) رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلِ بِعُ غُلاَمَك مِنْ فُلاَنٍ وَلَك خَمْسَمِنَةٍ

کوئی شخص دوسرے شخص سے کیے گہ: اپناغلام فلال کوفر وخت کردے، تیرے لئے یانچ سودرہم ہیں

( ٢٢٧٨٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِى مَمْلُوكٍ قَالَ لِمَوْلَاهُ : بِغْنِي مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا وَكَذَا وَلَك

خَمْسُمِنَةٍ درهُم ، أو رجل جاء ، فضمن ، قَالَ : بع غلامك من فلان بكَذا وكذا ولكَّ خمسمنة ، قَالَ : يَنْظُرُ شَرْطُهُ

(۲۲۷۸۲) حضرت ابراہیم سے مروی ہے کہ غلام آگراہے آتا سے بول کیے کہ: مجھے فلاں کے ہاتھ اسنے اسنے میں فروخت کردے تو تیرے میرے ذمہ پانچ سودرہم ہوں عے یا کوئی شخص آکر ضامن سنے اور کیے کہ تو اپنا غلام فلاں فلاں کوفروخت کردے تیرے

لئے پانچ سودرہم ہیں،ایسا کہناٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا پیشرط باطل ہے۔

( ٢٢٧٨٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ ، أَوْ

(۲۲۷۸۳) حفزت شعمی ویشیز فر ماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔

### ( ٣٣٣ ) في المماسَحَةِ فِي الْبَيْعِ

### بيع ميں ہاتھ لگا كرچھونا

( ٢٢٧٨٤ ) حَلَّنَنَا ابْنُ أَبِي زَائِلَةً ، عَنُ أَبِي يَعُقُوبَ النَّقَفِيِّ ، عَنُ خَالِدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، قَالَ : بَايَعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ سِلْعَةً فَقَالَ : الْبَرَكَةُ فِي الْمُمَاسَحَةِ. سِلْعَةً فَقَالَ : الْبَرَكَةُ فِي الْمُمَاسَحَةِ.

(ابوداؤد ۱۲۸)

(٢٢٨٨٢) حضرت خالد بن ابي ما لك فرمات بي كه مين فحد بن سعد سے سامان خريدا تو انہوں نے فرمايا اپنا ہاتھ آ كے كروتا كه

میں تم کوچھولوں۔ بے شک آپ مِرِ اُنتائی کا ارشاد ہے: برکت چھونے کے ساتھ ہے۔

## ( ٣٣٤ ) فِي الْبَزِّ يُدُونُعُ مُضَارِبَةً

### کپڑےمضار بت میں دینا

( ٢٢٧٨٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ الْبُزَّ مُضَارَبَةً.

(٢٢٧٨٥) حفرت ابراجيم ييفيل (خاص) كير عصاربت مين دين كونالبندكرت تحم

( ٢٢٧٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عن أشعث ، قَالَ : كُرِهَ ابنُ سِيرِين الْبَزَّ مُضَارَبَةً.

(۲۲۷۸۲) حفرت ابن سیرین بھی کپڑے کومضار بت کے طور پردیے میں ناب ند جھتے تھے۔

( ٢٢٧٨٧ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ يَكُوَهُ أَنْ يَدُفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الْمَتَاعَ مُضَارَبَةً وَيَحْبِسُهُ عَلَيْهِ دَرَاهِم.

(٢٢٨٨) حفرت ابن سيرين ويشيخ نالبندكرت تص كركوني شخص كسي كوسامان مضاربت مين د اورأس بردراجم كاحساب لكائي

## ( ٣٢٥ ) فِي تُزْيِينِ السِّلْعَةِ

### سامان کی تزمین کرنا

( ٢٢٧٨٨ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُكْيُرٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: يُزَيِّنُ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ بِمَا شَاءَ. (٢٢٧٨٨) حضرت شرح بيطي فرماتے ميں كه وى جس چيز ہے جا ہے سامان تزيين كرسكتا ہے۔ ﴿ مُعنف ابن الْبِيْدِ مِرْ جُم (جلولا) فَيْ الْمُونِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالتَّزْيِينِ ، وَكُرِةَ الْمِفْشَ. ( ٢٢٧٨٩ ) حَدَّثْنَا وَ كِيعٌ، قَالَ : حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، قَالَ : حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ الْمُؤْمِدُ الْمُفْتَلُ.

(۱۱۸۸۸) معن وربیع عن بعد مصین معن بیستی میں بیستی میں ہیں جات ہیں ہیں البتہ دھو کے اور ملاوٹ کو نا پیند کیا (۲۲۷۸۹) حضرت ابن میرین ویشیلا فرماتے ہیں کہ تزمین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ دھو کے اور ملاوٹ کو نا پیند کیا

عميا ہے۔

دعافر مائی۔

( ٢٢٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعُدٍ :أَنَّهُمْ مَرُّوا عَلَيْهِ بِجَارِيَةٍ قَدْ زُيْنَتُ ، فَدَعَا بِهَا وَنَظَرَ اللَّهَا وَأَجُلَسَهَا فِي حَجْرِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهَا وَدَعَا لَهَا بِالْبَرَكَةِ.

(۹۰ ۲۶۷) حضرت مصل بن سعد کے پاس سے ایک چھوٹی بچی (باندی) کو لے کرگذر ہے جس کومزین کیا گیا تھا، آپ نے اُس کو بلایا اُس کی طرف پیار ہے دیکھا، اُس کواپٹی گودمیں بٹھایا،اور اُس کے سرپر دست شفقت پھیرااور اُس کے لئے برکت کی

( ٢٢٧٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أسامة بن زيد ، عن بعض أشياحه ، قَالَ : قَالَ عمر : إذا أواد أحد منكم أن يحسِّن الجارية فليزيِّنُها ، وليطَّوَّف بها ، يتعرَّض بها رزق الله.

(۲۲۷۹) حضرت عمر والد ارشاد فرماتے ہیں کہ جبتم میں سے کوئی فخف اپنی بائدی کو خوبصورت بنا تا چاہے آو اُس کو چاہیے کہ اپنی بائدی کی تزیین کرے اور اُس کو لے کر باہر نکلے ،اس سے رزق میں اضافہ ہوگا۔

. ( ٢٢٧٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمَّارِ بُنِ عِمْرَانَ رَجُلٍ مِنْ زَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْمَرَأَةِ مِنْهُمْ ، عَنْ عَائِشَةَ :أَنَّهَا شَوَّفَتُ جَارِيَةٌ وَطَافَتُ بِهَا وَقَالَتُ :لَعَلَنَا نَتَصَيَّد بِهَا بَعْضَ شَبَابٍ قُرَيْشٍ.

(۲۲۷۹۲) حضرت عائشہ دی اپنی این باندی کو آراستہ کیا اور اس کولے کر با ہر نکلیں اور فرمایا: شاید شاید اس کے ذریعہ ہمارا کسی

قریش کے نوجوانوں سے سوداہوجائے۔(لینی وہ خریدلے)

( ٢٢٧٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ وَابْنُ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ رَجُلًا صَبَغَ قَوْبًا لَهُ لَوْنَ الْهَرَوِيِّ ، فَجَاءَ رَجُلٌ

فَقَالَ : بِكُمْ تَبِيعُ الْهَرَوِئَ ؟ فَسكَتَ ، ثُمُّ سَاوَمَهُ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ ، فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ إذَا هُوَ لَيْسَ بِهَرَوِقَ ، فَغَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ :لَوِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُزَيِّنَ ثَوْبَهُ بِأَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ لَزَيَّنَهُ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِ.

(۲۲۷۹۳) حفزت محمر والنيخ سے مروی ہے کہ ایک مخفل نے کپڑے کوھروی رنگ کیا ، اُس کے پاس ایک مخفس آیا اور پوچھا بھروی کپڑا کس طرح فروخت کررہے ہو؟ وہ خاموش رہا اور پھراُس کی قیمت لگائی ، اُس مخفل نے اس سے خرید لیا، جب وہ کپڑا لے کر گیا تو وہ هروی نہ تھا، وہ مخفس اپنا جھگڑا حضرت شریح کے پاس لے کر گیا تو حضرت شریح نے فر مایا: اگر تو اس سے بھی اچھی طرح اپنے

كيڙے كى تزنين كرسكتا ہے تو ضروراُس كى تزمين كر، آپ نے اُس پر نيچ كونا فذفر مايا۔ ( 2509ء كَذَنَهُ النَّهُ أَلِي مَاللَةَ قَاعَ مَنْ مُكِلارِي عَنِي اِنْ أَلِي اُرْدَةُ قَامَ عَنْ أَلِيهِ مِي

( ٢٢٧٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَالِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَنَى عُمَرُ غُلَامًا لَهُ يَبِيعُ الرُّطَبَ فَقَالَ : نَقَشْهًا فَإِنَّهُ أَحْسَنُ ، وَأَتَاهُ غُلَامٌ لَهُ وَهُو يَبِيعُ الْحُلَلَ فَقَالَ : إِذَا كَانَ التَّوْبُ ضَيْقًا فَانْشُرْهُ وَأَنْتَ ع معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۱) في معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۱) في معنف ابن الي معنف المن الله معنف الله مع

جَالِنَ ، وَإِذَا كَانَ وَاسِعًا فَانْشُرُهُ وَأَنْتَ فَانِمْ. (۲۲۷۹۳) حضرت عمر ولائو كے پاس ایک لڑكا آیا جو محبورین فروخت كرر ہا تھا، آپ نے فر مایا اِن كی نقش و نگار (تزیین و آراسته) كروتو بيا چھا ہے، اور اُن كے پاس ایک لڑكا آیا جو كپڑ افروخت كرر ہاتھا۔ آپ نے فرمایا: اگر كپڑ ا تنگ ہوتو بیٹھ كر اِس كو پھیلا یا كرو،

## ( ٣٣٦ ) فِي الْعَسْرِ يُردُّ مِنهُ أُمْرُ لاً ؟

تنك دى وجه سے فروخت كيا جائے تووه واپس كيا جائے گا كنہيں؟

(٢٢٧٩٥) حفرت تُرْتَ كِيْنِظِرُ عُمرِ كَى وجدے والبِس لڻاتے تھے۔ ٢٢٧٩٦) حَدَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثْنَا إسرائيل ، عن جابو ، عن عامو ، أَنَّهُ كَانَ يَوُدُّ مِنَ الْعَسَو.

دراگر کیٹر اکشادہ ہوتو کھڑا ہوکر کپڑے کو پھیلا یا کرد۔

٣٣٧٩) حضرت عامر على بهى ميم وى بـ -٢٢٧٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْح : أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الإِدْفَانِ وَلَا يَرُدُّ مِنَ الإِبَاقِ ، وَالإِدْفَانُ :

الَّذِي يَتُوَارَى فِي الْمِصْرِ ، وَالإِبَاقُ : الَّذِي يَلْحَقُ بِأَرْضِهِ. (۲۲۷۹) حفرت شرق الادفان كي وجد عوالي كرتے تھے جبكه الاباق كي وجد واليس ندكرتے تھے۔الاقِفان: كامطلب ب

كەشىرىش رەپۇش بوجانا اورابات كىتىج بىل كەبھاگ كراپنے علاقدىمى چلىجانا۔ ٢٢٧٩٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يُرَدُّ مِنْ عُوَارِ الظَّفْرِ ، وَيُرَدُّ مِنَ الشَّامَةِ الشَّائِنَةِ.

الشّامَةِ الشّائِنَةِ. ` ٢٢٧٩٨) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ بدے اور برے ناخنوں کی وجہ سے واپس کر دی جائے گی ،اوراس طرح نازیبہ بوکی وجہ سے بھی لوٹادی جائے گی۔

٢٢٧٩٩ ) حَلَّمْنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّمْنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَهْضَمٍ الْأَزْدِى ، قَالَ :خَاصَمْت إلَى شُرَيْحِ فِى بَغْلَةٍ حِمَارَةٍ فَرَدَّهَا.

٢٢٧٩٩) مِّن قاضى شرح كے باس گدھے كا جَمَّرُ الے كر كيا۔ انہوں نے اس كودا پس كرديا۔ ٢٢٨٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْفَتْ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ.

. ۲۲۸ ) محدثنا و رکیع، قال: حدثنا سفیان، عن اشعث، عنِ ابنِ سِیرِین، عن شریع: انه کان یُرد مِن کل غیب. ` ۲۲۸ - ۲۲۸) حضرت شرح هرعیب کی وجہ سے واپس کر دیتے تھے۔



#### ( ٣٣٧ ) فِي الْعِثَار

## مجسل کر یا تھوکر کھا کر گرنے کی وجہ سے جانوروایس کرنا

( ٢٢٨.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ مِنَ الْعِثَارِ ، وَيَقُولُ كُلُّ الدَّوَاتِ تَمْثِرُ

قَالَ وَكِيعٌ :قَالَ سُفْيَانُ :هُوَ عَيْبٌ يُرَدُّ مِنْهُ.

(۲۲۸۰۱) حضرت شری کھوکر کھا کرگرنے کی وجہ سے واپس نہ کرتے تھے اور فرماتے ہر جانورگرتا ہے، حضرت سفیان فرماتے ہیں ک بیعیب ہے واپس ہوگا۔

( ٢٢٨.٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ مِنَ الْعِفَارِ وَيَقُولُ : كُلُّ الدَّوَابِّ تَعْيْرُ. ( ٢٢٨٠٢) حفرت شرك ويشيئ سے اس طرح مردی ہے۔

### ( ٣٢٨ ) الشَّاةُ تَأْكُلُ النُّبَّانَ

### بكري كالمحيول كوكهانا

( ٢٢٨.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :اخْتُصِمَ إلَى شُرَيْحٍ فِمِ شَاةٍ تَأْكُلُّ الذُّبَّانَ ، قَالَ :لَبَنْ طَيِّبٌ وَعَلَفٌ مَجَّانٌ ، فَأَجَازَهَا.

(۲۲۸۰۳) حضرت شریح والیون کے پاس ایک جھڑالایا گیا کہ بحری کھیاں کھاتی ہے، آپ نے فر مایا: دودھ پاکیزہ اور چارہ مفت ہے آپ نے اس بیچ کونا فذفر اوا ؟

### ( ٣٢٩ ) الْعَذِرَةَ تُعَرَّبِهَا الْأَرْضُ

## گو براور یا خانہ سے زمین کو کھاوڈ النا

( ٢٢٨.٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنِ الرُّدَيْنِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ يَعْمُرَ ، عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يُكْرِ، وَيَشْتَرِطُ أَنْ لَا يُدَمَّنَ بِالْعُرَّةِ.

ویشترِ طان لا بدمّن بِالعرّقِ. (۴۲۸۰ ۲۲۸) حفرت عمر دلی فرانی زمین کرایه پر دیتے وقت بیشرط لگاتے تھے کہ گوبراور پا خانے سے اس میں کھاونہیں ڈالی جائزگی

( ٢٢٨.٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزُوانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ إِذَا أَكُرَى أَرْضَهُ اشْتَرَصَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ لَا يُعِرَّهَا. هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) کي کاب کاب کاب کاب البيوع والأفضية کي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد٢) ( ۲۲۸ - ۲۲۸ ) حضرت ابن عمر وفاظ جب زمین کرایه پردیتے تو کرایه دار پرشرط لگادیتے که وه گو براوریا خانے سے کھا ذہیں ڈالے گا۔

( ٢٢٨.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ :أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَزْرَعُ أَرْضَهُ

بِالْعَلِرَةِ ، فَقَالَ لَهُ :عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :أَنْتَ الَّذِى تُطْعِمُ النَّاسَ مَا يَخُرُجُ مِنْهُمُّ.

(۲۲۸۰۱) حضرت عبدالله بن دینار فرماتے ہیں کدایک شخص اپنی زمین کی کاشت گوبر ہے کرتا تھا،حضرت عمر شان نے اس ہے فر مایا: کیا تولوگوں کووہ کھلاتا ہے جوان میں سے نکلتا ہے (یا خانہ مراد ہے)؟

> ( ٢٢٨.٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ زِيَادِ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُذْمَلَ الأَرْضَ بِالْعَلِدَرَةِ. ( ۲۲۸ - ۲۲۸ ) حضرت ابن عباس ولاثفه محو بروغیرہ سے زمین میں کھاد ڈالنے کونالیند فرماتے تھے۔

( ٢٢٨.٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حَجَّاجِ بُنِ حَسَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى صَخُرْ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُدْمَلَ الْأَرُضَ بِالْعَذِرَةِ.

(۲۲۸۰۸) حضرت ابد جعفر والنين بھي ناپيند فرماتے تھے۔

### ( ٣٤٠ ) مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ

### جن حفرات نے اس کی اجازت دی ہے

( ٢٢٨.٩ ) حَلَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ محمد بْنِ عبد الرحمن ، عن بابى مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةَ، أَوْ عَائِشَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَعُدًا يَحْمِلُ مِكْتَلًا مِنْ عَذِرَةِ النَّاسِ إلَى أَرْضِ لَهُ ، يُقَالُ لَهَا :زَغَابَةُ ، فَقُلْتُ

لَّهُ، يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، أَتَحْمِلُ هَذَا ؟ قَالَ : إِنَّ مِكْتَلَ عُرَّةٍ مِكْتَلُ حَبٍّ. (٢٢٨٠٩) حضرت بائ جوحضرت امسلمد كے غلام بيں أن سے مروى ہے كديس نے حضرت سعد و الله كو يا خانے اور كو بركا توكرا

اٹھا کراپی زمین کی طرف لے جاتے ہوئے دیکھااس زمین کوز عابہ کہتے تھے۔ میں نے اُن سے عرض کیا: اے ابواسحاق! کیا آپ نے اِن کواٹھایا ہوا ہے؟ فرمایا یہ یا خانے اور گو بر کاٹو کرا دراصل دانوں (خوراک) کاٹو کرا ہے۔

## ( ٣٤١ ) فِي قَوْلِهِ (وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا)

# الله تعالى كارشاد و لا يأب الشهداء اذا مادعو اكى تفيريس جودارد مواب

( ٢٢٨١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :فِى قَوْلِهِ : ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ قَالَ :إذَا كَانَتْ عِنْدَكَ الشُّهَادَةُ ، فَقَدْ دُعِيتً.

(٢٢٨١٠) حضرت مجامد ميشية التدتعالي كارشاد ﴿ وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ كي تفسير مين فرمات بي كه جب آپ ك

پاس گوائى جو پس آپ كو بلايا جائى گار ( ٢٢٨١١ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : إذَا ابْتَدَأَ لِيَشْهَدَ وَإِذَا دُعِي لِيُقِيمُهَا.

(۲۲۸۱۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب ابتداء کرے تو عاہیے کہ آپ گواہی ویں اُور جب پکارا جائے تو عابیئے کہ کھڑا ہوا جائے۔

( ٢٢٨١٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سالم ، عنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : فِى قَوْلِهِ : ﴿وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ قَالَ :هُوَ الرَّجُلُ يَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ ، ثُمَّ يُدُعَى لَهَا.

(۲۲۸۱۲) حضرت سعید بن جبیر بیلید؛ الله کے ارشاد ﴿ وَ لَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ بیدہ ہمخص ہے جوکسی کی گوائی دے، پھراس کوائس کے لئے بلایا جائے۔

( ٢٢٨١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَأْبِي مِجْلَزٍ : إِنِّي أُدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ وَأَنَا أَكْرَهُ ؟ قَالَ : ذَعْ مَا تَكُرَهُ ، وَلَكِنْ إِذَا شَهِدُت فَدُعِيتَ فَأَجِبُ.

(۳۲۸۱۳) حضرت عمران فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت الو تجلز ورشیخ سے دریا فت کیا کہ مجھے گواہی کی طرف بلایا جاتا ہے اور میں اُس کونا پیند کرتا ہوں ، آپ نے فرمایا: جو چیز آپ کو پیند نہیں ہے اُس کو چھوڑ دو، کیکن آپ دیکھے چکے ہوں پھر آپ کو بلایا جائے تو پھر اس کو قبول کرو۔

( ٣٢٨١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :مَنْ دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ فَلْيُجِبُ ، وَلَكِنْ لَا يَشْهَدُ إِلَّا عَلَى مَا يَعْلَمُ.

(۲۲۸۱۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس کو گواہی کی طرف بلایا جائے تو اُس کو چاہیئے کہ قبول کرے، مگر جواُس کو معلوم ہے صرف ای کی گواہی دے۔

( ٢٢٨١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ثَابِتٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءً وَسُئِلَ : ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ قَبْلَ أَنْ شَهِدُوا :َوْ بَعْدَ ؟ قَالَ :لا ، بَلْ بَعْدَ مَا شَهِدُوا.

(۲۲۸۱۵) حفرت عطاء سے دریافت کیا گیا کہ ﴿ وَلاَ يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ بدأن کی گواہی دینے سے پہلے ہے یابعد میں؟ آپ نے فرمایا کنہیں بلکداُن کی گواہی دینے کے بعد ہے۔

( ٢٢٨١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :إذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا.

(٢٢٨١٢) حفرت سعيد بن المسيب ويطي فرمات بيل كرجب وه كوابي دے چكے بهوں۔

( ٢٢٨١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ :الشَّاهِدُ بِالْبِحِيَارِ مَا لَمْ يَشْهَدُ.

(۲۲۸۱۷) حضرت معنی بیشید فرماتے ہیں کہ جب تک گواہ نے گواہی نہیں دی اُس کواختیار ہے۔

( ٢٢٨١٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصُّلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : الَّذِي عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ.

(۲۲۸۱۸) حضرت معیدفر ماتے بیں کدوہ خض ہے جس کے پاس گواہی ہو۔

( ٢٢٨١٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، عَنْ وَرُقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : (وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) قَالَ :إذَا كَانُوا قَدُ شَهِدُوا قَبْلَ هَذَا

(٢٢٨١٩) حفرت كَبِالمِرطِينَةِ ولا يأب الشهداء اذا مادُعواكِ متعلق فرمات بين كه جبكداس تبل كوابى و ي ي بول ـ (٢٢٨١٩) حقر تُنَا وَ يَكِيعُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : (وَلاَ يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) قَالَ :إِذَا كَانُوا قَدُ شَهِدُوا.

(۲۲۸۲۰) حفرت مجابدے اس طرح مروی ہے۔

## ( ٣٤٣ ) مَنْ قَالَ إِذَا أَحْيَى أَرْضًا فَهِيَ لَهُ

## جو خض بنجرز مین کوآباد کرے دہی اُس کا ما لک ہے

( ٢٢٨٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَتَحَجَّرُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَقَالَ : مَنْ أَحْيَى أَرْضًا فَهِيَ لَهُ.

(۲۲۸۲) حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر واٹنو کے دور میں لوگ زمینوں کو آباد کرتے تھے، اُن میں چھروں ہےنشان لگاتے تھے،آپ ڈاٹھ نے فرمایا: جو بجرز مین کوآباد کرے وہ اس کی ہے۔

( ٢٢٨٢٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ : أَنَّهُ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَوَاتًا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

(۲۲۸۲۲) حضرت عمر وزاینو نے (عاملوں کو) تحریر فرمایا: جو بنجر زمین کوآباد کرے وہ اس زمین کا زیادہ جق وارہے۔

( ٢٢٨٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً ، عَنِ ابْنِ رَافِعٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَخْيَى أَرْضًا مَيْنَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ فَهِى لَهُ صَدَقَةٌ.

(احمد ٣/ ١١٣ - ابن حبان ٥٢٠٣)

(٢٢٨٢٣) حضرت جابر والله عمروى ب كه حضور اقدس مُؤْفِقَة في ارشاد فرمايا: جو بنجرزين آبادكر ، أس كوأس براجر ملے كا، اورراه گزرجو بچھ کھالے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔

( ٢٢٨٢٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيْنَةً فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَتَّى. (ابو داؤد ٣٠٧١ مالك ٢٦)

(٣٢٨٢٣) حضورا قدس مَرْفَظَ فَيْ فِي أرشا وقرمايا: جُونِجرز مين كوآبا دكرے وه اس كى ملكيت ب\_اور ظالم كى اولا دكاكو كى حق نبيس ب\_

( ٢٢٨٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، يَرْفَعُهُ ، قَالَ : مَنْ أَحْيَى أَرْضًا عَلَى دَعُوَةٍ مِنَ الْمِصْرِ فَلَهُ رَقَبَتُهَا إِلَى مَا يُصِيبُ فِيهَا مِنَ الْأَجُرِ.

(۲۲۸۲۵) حضرت ابو بکر بن حفص میشید سے مرفوعاً مردی ہے کہ جوکوئی شہر والوں کے کہنے پر بنجر زمین کوآ با دکرے تو وہ رقبہ اس کا ہوگا۔اور مزید براں اس کوثو اب بھی ملےگا۔

( ٢٢٨٢٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: مَنْ أَحْيَى شَيْئًا مِنْ مَوْتَانِ الْأَرْضِ فَلَهُ رَقَبَتُهَا.

(٢٢٨٢١) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ جو بجرز مین ہے بچھ آباد کرے تو اُس کارتبائ کا کے۔

( ٢٢٨٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :مِثْلَ حَدِيثِ مُعْتَمِرٍ.

(٢٢٨٢٧) حفرت ابن عباس جائ سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٨٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَخْيَى أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ رَقَبَتُهَا .

( ۲۲۸۲۸ ) حضرت طاؤس سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرِّفَقِیَّ نے ارشاد فریایا: جو مُحض جُمر زمین آباد کرے تو اس کارقبہ اُس کے لئے ہے۔

( ٢٢٨٢٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَوَاتًا لَمْ تَكُنْ لَآحَدٍ قَبْلَهُ فَهِيَ لَهُ. قَالَ هِشَامٌ :وَكَتَبَ بِلَولِكَ عُمَرُ بُنُ عَبْدٍ الْعَزِيزِ.

(۲۲۸۲۹) حضرت حسن فرمائے ہیں کہ جو محض کوئی ایسی بنجر زمین آباد کرے جو اُس سے قبل کسی کی ملکیت نہ ہوتو وہ اس کی ہوگ۔ حضرت هشا م فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جائے ہیں یہی تحریر فرمایا تھا۔

( ٢٢٨٣٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيَّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ وَاللهِ بَنِ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوَكَ ذَابَّةً بِمَهُلَكَةٍ فَهِى لِلَّذِى أَحْيَاهَا. (ابوداؤد ١٥٥٩ ـ دار قطنى ٢٨) (سُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوَكَ ذَابَّةً بِمَهُلَكَةٍ فَهِى لِلَّذِى أَحْيَاهَا. (ابوداؤد ١٥٥٩ ـ دار قطنى ٢٨) (٢٢٨٣٠) حضرت معى ويشيئ بعرادى الله مَن عَروى به كما تخضرت مَرَّفَظَةً فَي ارشاد فرمايا: جو خص ابنى سوارى الماكت والى جكه جهور دي تو وه الى كرورش كريد ورش كريد و

( ٢٢٨٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الرَّجُلِ يَتْرُكُ دَابَّتَهُ بِالأَرْضِ الْقَفُرِ فَيَأْخُذُهَا رَجُلٌ فَيُصْلِحُهَا وَيَقُومُ عُلَيْهَا حَتَى يُصْلِحَهَا ؟ قَالَ :هِىَ لِمَنْ أَخْيَاهَا.

(۲۲۸۳۱) حضرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنے جانور کو بنجر زمین میں جھوڑ دیاوہاں سے اُس کوایک شخص نے اشا لیا اور اُس کی پر درش کی ،اور اُس کو دھیان رکھتار ہا یہاں تک کہ وہ تندرست اور ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے فر مایاوہ اُس کا ہوگا جس نے اُس کوزندگی بخش ہے۔اور برورش کی ہے۔ معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٢) ﴿ معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٢) ﴿ معنف ابن اليبوع والأنضبة ﴿ عَالَمُ الْعَلَمُ

( ٢٢٨٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضِ فَهِيَ لَهُ. (ابوداؤد ٢٠٧٢ ـ احمد ٥/ ١٢)

(۲۲۸۳۲) حضرت سمرہ سے مروی ہے کہ آنخضرت مَالِّفَظَافِی نے ارشادفر مایا: جس شخص نے بنجرز مین پر چارد یواری کرلی وہ اُس کی ہوگی۔

### ( ٣٤٣ ) الرَّجُلُ يَهَبُ لِلرَّجُلِ الدَّين يَكُونُ عَلَيْهِ

## کوئی شخص کسی کواپنادین ہبہ کردے

( ٢٢٨٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ :فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ.

(۲۲۸۳۳) حفزت تھی ویٹی فرماتے ہیں کہ کی شخص کا دوسرے پر دین تھا اُس نے اپنادین اُس کو ہبہ کر دیا تو پھراُس کورجوع کرنے رہے ن

كا اختيارَ بين ہے۔ ( ٢٢٨٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ لِي الْحَكَمُّ: أَتَانِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَسَالَنِي عَنْ رَجُلٍ كَانَ

لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَوَهَبَهُ لَهُ ، أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ ؟ قُلْتُ : لاَ. وَسَأَلْت حَمَّادًا فَقَالَ : بَلَى ، لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ . (۲۲۸۳۳) حفرت شعبه ويشيئ فرمات ميں كه مجھ سے حضرت علم فے فرمایا: مير بي پاس ابن الى ليلى تشريف لائے اور دريا فت كيا كه ايك خفس كا دوسر بي دين تھا أس نے أس كو مبه كرديا تو كياوه أس بي رجوع كرسكتا ہے؟ ميں نے عرض كيا كنہيں، ميں نے

حضرت حمادے دریافت کیا؟ آپ نے فر مایا کیوں نہیں، وہ رجوع کرسکتا ہے۔

## ( ٣٤٤ ) الرَّجُلُ تَمُوتُ امْرَأَتُهُ وَلَهَا وَلَكَ صِفَار وَخَادِمُ

### عورت (بیوی) فوت ہوجائے اوراُس کی حجوثی اولا داورخادم ہوں

( ٢٢٨٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، قَالَ :مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِخَالِ لِى وَكَانَ مُوسِرًا ، فَتَرَكَتُ خَادِمًا وَوَلَدًا صِغَارًا ، فَقَالَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يُقَوِّمَ الأَبُ أَنْصِبَاءً وَلَدِهِ مِنَ الْخَادِم وَيَطَأَهَا.

(۲۲۸۳۵) حُطِرت عبدالكريم فرمات ميں كه ميرے ماموں كى بيوى فوت ہوگئى، اور مالدارتھى، أس نے ايك خادم اور بچه چھوڑا، حضرت سعيد بن جبير ويشيئ نے فرمايا: كه باپ اس خادم كى بچه كے حصے كى قيت لگالے اور پھراس خادم كوكام ميں لائے۔ ( ۲۲۸۳ ) حَدَّثْنَا وَ كِيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَطَاوُ وسًا عَنْ ذَلِكَ : فَقَالاً : لاَ (۲۲۸۳۱) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاوی اور حسن سے اِس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ دوٹوں نے قرمایا: اُس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٨٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيسَ ، عَنُ مُوسَى بْنِ سَعِيدٍ : أَنَّ جَدَّتَهُ مَاتَتُ عِنْدَ أَبِى بُرُدَةَ فَاقْتَوَى أَبُو بُرُدَةَ بَعْضَ جَوَارِيهَا ، قُلْتُ : حَدَّثَك ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَأْخُذَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ وَهُمْ صِغَارٌ قَوَّمَهَا عَلَيْهِ قِيمَةً وَأَشْهَدَ لهم بِثَمَنِهَا ، قَالَ :نَعَمْ ، سَمِعْته.

(۲۲۸۳۷) حفرت موی فرماتے ہیں کہ اُن کی دادی کا حضرت ابو بردہ دولیٹی کے پاس انتقال ہوا، حضرت ابو بردہ نے اُن کی پچھ لونڈ یوں کوائیٹ کے چاس انتقال ہوا، حضرت ابو بردہ نے اُن کی پچھ لونڈ یوں کوائیٹ کے خاص کرلیا، میں نے اُن سے عرض کیا، آپ کوائیٹ عون نے محمد سے روایت کی ہے کہ اگرکوئی شخص جھوئے بچھ کی باندی لینے کا ارادہ رکھتا ہوتو اُس کواُس پراُن کی قیمت لگائے ، اور اُن کے لئے اُن کے مُن کا گواہ بنا لے؟ آپ نے فرمایا: ہاں میں نے سنا ہوا ہے۔

( ٢٢٨٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ : أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتُ وَتَرَكَتُ وَلَدًّا صَغِيرًا وَجَارِيَةً ، فَأَرَادَ الْأَبُ أَنْ يَشْتَرِىَ الْجَارِيَةَ فَقَالَ سَعِيدٌ : قَوِّمُهَا فِي السُّوقِ قِيمَةً ، ثُمَّ أَشْهِدُ عَلَى نَفْسِكَ بِثَمَنِهَا ، ثُمَّ اصْنَعْ بِهَا مَا بَدَا لَك.

(۲۲۸۳۸) حضرت اساعیل سے مروی ہے کہ ایک خاتون کا انتقال ہوا اُس نے ایک چھوٹا بچہاور باندی چھوڑی، اُس کے والد نے باندی کوخرید نے کا ارادہ کیا، حضرت سعید نے فرمایا: بازار میں جا کر اِس کی قیت لگاؤ، پھراس کے ثمن پر گواہ بناؤ، پھر اِس کے بعد جو تمہارا دل چاہے اِس کے ساتھ کرو۔

## ( ٣٤٥ ) أُجْرُ حَوَانِيتِ السُّوقِ

### بازارکی د کانوں کا کراہیہ

( ٢٢٨٢٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَلَّا يُؤْخَذَ مِنْ أَهْلِ السُّوقِ أَجْرٌ.

(۲۲۸۳۹) حضرت عمر بن عبدالعزيز نے تحريفر مايا: بازار والوں ہے كرايدوصول نه كيا جائے۔

( ٢٢٨٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَخْيَى بُن ابى الْهَيْمَ الْعَطَّارُ ، عَنِ الْأَصْبَعِ بُنِ نُباتَةَ ، قَالَ :كُنَّا فِي زَمَانِ عَلِيٍّ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَان فِي السُّوقِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ إِلَى اللَّيْلِ.

(۲۲۸ ۴۰۰) حضرت الاصبغ فرماتے ہیں کہ علی واٹن کے زمانہ میں ہمارا بید ستورتھا کہ جوشخص بازار میں کسی جگہ کو پہلے حاصل کر لیتا وہی

شام تك اس جكه كاما لك بوتا\_

( ٢٢٨٤١ ) حَدَّثَنَا وكيع قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ تَمِيم الْرَسبي ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ ذَكَاكِينِ السُّوقِ ؟ فَكَرِهَ بَيْعَهَا وَشِرَالَهَا وَإِجَارَتَهَا.

(۲۲۸ ۳۱) حضرت حسن کے بازار کی دکانوں اور چبوتر وں کے متعلق دریافت کیا گیا؟ انہوں نے اُس کی نیچ وشراءاور کرایہ پردیئے کو •

، ﴿ ٢٢٨٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ فَيَّاضٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : ذَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السُّوقَ وَهُوَ رَاكِبٌ ، فَرَأَى دُكَّانًا قَدْ أُحْدِثُ فِى السُّوقِ ، فَكَسَرَهُ.

(۲۲۸۴۲) حضرت عمر معافمتو سوار ہوکر ہازار میں تشریف لائے ،آپ مٹانٹو نے بازار میں کچھنی دکا نیس تو اُن کو گرادیا۔

( ٢٢٨٤٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :أُوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ السُّوقِ أَجْرًا زِيَادٌ.

(۲۲۸ ۳۳) حفرت مجامد فرماتے ہیں کرسب سے پہلے زیاد نے بازاروالوں سے کرایہ وصول کیا۔

### ( ٣٤٦ ) فِي مُطْلِ الْفَنِيِّ وَدَفْعِهِ

### غنى كا ثال مثول كرنا

( ٢٢٨٤٤ ) حَلَثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا وَبُرُ بُنُ أَبِى ذُلَيْلَةَ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ ، قَالَ وَكِيعٌ : وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّوِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ دينه وَعُقُوبَتَهُ. (ابوداؤد ٣٦٢٣ـ ابن حبان ٥٠٨٩)

( ۲۲۸ ۲۲۷) حضورا قدس مَثِلِ فَضَعَةَ نے ارشاد فر مایا: مالدار کا ٹال مثول کرنا اُس کے دین اور آسرے کو خراب کرتا ہے۔

( ٢٢٨٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكُوانَ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَطْلُ الْغَنِى ظُلْمٌ ، وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِىءٍ فَلْيُحْتَلُ. (بخارى ٢٢٨٤ ـ ترمذى ١٣٠٨)

(۲۲۸ ۴۵) حضورا قدس مَرَّافَظَعَ آن ارشاد فرمایا بغنی کا ٹال مٹول کر ناظلم ہے، اور جو مخص کسی ٹال مٹول کرنے والے کے حیلہ کا شکار بن جائے تواس کو بھی حیلہ کرلینا جاہے۔

( ٢٢٨٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَرْوَان أَبِي عُثْمَانَ الْعِجْلِيّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُو د :لَوْ كَانَ الْمَعْكُ رَجُلاً كَانَ رَجُلَ سُهِ ء وَالْمَعْكُ طَرَقٌ مِنَ الظُّلْمِ.

مَسْعُودٍ : لَوْ كَانَ الْمَعْكُ رَجُلاً كَانَ رَجُلَ سُوءٍ وَالْمَعْكُ طَرَفٌ مِنَ الظُّلْمِ. (٢٢٨٣٢) حفرت عبدالله بن مسعود ولا في ارشاد فرمات بين كه نال مول كرف والا بهت يُر الخفس بـ اور نال منول كرناظلم بين

ے ہے۔

( ٢٢٨٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ :الْمَعْكُ طَرَفٌ مِنَ الظُّلْمِ.

(۲۲۸ ۴۷) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ ٹال مٹول کر ناظلم میں سے ہے۔

( ٢٢٨٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : الْمَطْلُ ظُلْمٌ.

(۲۲۸ ۴۸) حضرت ابو ہر رہے ہن تھؤ ارشا دفر ماتے ہیں کہ ٹال مٹول کرناظلم ہے۔

( ٢٢٨٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْح ، قَالَ :الْمَعْكُ طَرَفٌ مِنَ الظُّلْمِ.

(۲۲۸ ۲۹) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ ٹال مٹول کر ناظلم میں سے ہے۔

## ( ٣٤٧ ) فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الشَّهُودِ

### گواہوں کے درمیان تفریق کرنا

( ٢٢٨٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْأُوْدِيِّ: أَنَّ ذَانِيَال أَوَّلُ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الشُّهُودِ.

(۲۲۸۵۰) حضرت ابوادرلیل فرماتے ہیں کہ حضرت دانیال پہلے خص تھے جنہوں نے گواہوں کے درمیان تفریق کی۔

( ٢٢٨٥١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحْرِزِ بْنِ صَالِحٍ : أَنَّ عَلِيًّا فَرَّقَ بَيْنَ الشَّهُودِ.

(۲۲۸۵۱) حفرت محرز فرماتے ہیں کہ حضرت علی دہاٹن نے گواہوں کے بیج تفریق کی۔

### ( ٣٤٨ ) الرَّجُل يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنَ وَلَيْسَ لَهُ كَفَنْ

## کوئی شخص اس حال میں مرے کہ اُس پر قر ضہ ہوا ور اُس کے پاس کفن نہ ہو

( ٢٢٨٥٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ عَطَاءِ بُنِ مُقَدَّمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَم يَقُولُ : يُبْدَأُ بِالْكَفَن ، ثُمَّ الدَّيْن ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ.

(۲۲۸۵۲) حفرت علم فرماتے ہیں کد کفن سے ابتداء کی جائے گی (پہلے کفن کا بندوبست کیا جائے گا) پھر قرضہ اوا کیا جائے گا پھر وصیت بڑمل ہوگا۔

( ٢٢٨٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ ، ثُمَّ الْمِيرَاثِ.

(۲۲۸۵۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں پہلے کفن دیا جائے گا، پھر قرضہ ادا کیا جائے گا، پھر وصیت بوری کی جائے گی پھرمیراث تقسمہ یہ گ هي مصنف ابن الي شيرم (جلد ٢) في مستف ابن الي شيرم (جلد ٢) في مستف ابن الي شيرم (جلد ١)

( ٢٢٨٥٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ قَبْلَ الدَّيْنِ

(۲۲۸۵۴) حفرت أبرا ہيم فرماتے ہيں قرضه كى ادائينگى ہے قبل كفن دُن كَا انتظام كيا جائے گا۔

( ٢٢٨٥٥ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَامِرِ وَإِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلُهُ

(۲۲۸۵۵) حفرت حسن سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٨٥٦ ) حَدَّثَنَّا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ قَبْلَ الذَّيْنِ.

(٢٢٨٥١) حضرت حسن فرماتے ہیں كُة رض كَى ادائيكَى تے يہلے كفن كا انتظام كيا جائے گا۔

( ٢٢٨٥٧ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ الدَّيْن ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ.

(٢٢٨ ٥٤) حفرت سعيد بن جبير واليولي فرمات بين، پهلے عن كانتظام كيا جائے گا پھر قرض كا پھروصيت برمل موگا۔

# ( ٣٤٩ ) الرَّجُلُ يَدُفَعُ إِلَى الرَّجُلِ الْغَنَمَ

## کوئی شخص کسی کوبکریاں دے

(۲۲۸۵۸) حضرت عمیر فرماتے ہیں کہ ہم بکری دالوں کواس شرط پر پچھ عطید دغیرہ دیتے تھے کہ وہ ہمیں اتنا اتنا پنیر، اتنا اتنا تھی اور اتنا اتناسیّال مادہ جوزر درنگ ہوتا ہے دیں گے، پھر میں نے حضرت علقمہ، حضرت مسروق اور حضرت عبد الرحمان فی الی لیلی سے اس کے متعلق دریا فت کیا؟ ان سب نے مجھے اِس سے منع کیا۔

( ٢٢٨٥٩ ) حَلَّاثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبِيْدَةَ ، وَغَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ ؟ فَكَرِهُوهُ.

(۲۲۸۵۹) حضرت عمر پیشید فرماتے ہیں ایک شخص نے حضرت عبیدہ اوران کے علاوہ حضرت عبداللہ کے اصحاب میں سے کسی سے اِس کے متعلق دریافت کیا؟ انہوں نے اِس کونا پیند کیا۔

# ( ٣٥٠ ) مَنْ قَالَ لاَ يَتَفَرَّقُ بَيِّعَانِ إلَّا عَنْ تَرَاضٍ

بیچ کرنے والے رضامندی کے بعد جدا ہوں گے

( . ٢٢٨٦ ) حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا

يَتُفُرَّقُ بَيْعَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضِ. (ببهقى ٢٥١)

(۲۲۸ ۱۰) حضور اقدس مِزَافِظَةَ مِن ارشاد فرمايا: رضامندي كي فيريج كرف والع جداند مول-

( ٢٢٨٦١ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي غِياتْ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ :أَنَّهُ بَاعَ فَرَسًّا فَخَيَّرَ صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ ، ثُمَّ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ : الْبَيْعُ عَنْ تَوَاضِ. (ابوداؤد ٣٥٥٢ ـ ترمذي ١٢٣٨)

(۲۲۸ ۲۱) حضرت ابوزرعہ نے محوڑے کی بیچ کی اور پھرمشتری کو نیچ کرنے کے بعد خیار دیا اور فر مایا میں نے حضرت ابو ہر ہرہ دیا ہو ے سنا ہے کہ بیع رضامندی کے ساتھ ہوتی ہے۔

( ٢٢٨٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :مَا كَانَ التَّخْييرُ إلاّ بَعْدَ الْبَيْعِ ، قَالَ :وَبَايَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ فَخَيَّرُهُ بَعْدَ الْبَيْعِ. (ابن ماجه ٢١٨٣ بيهقي ٢٥٠)

(۲۲۸ ۹۲ ) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ خیار تیج کے بعد ہی ہے، آنخضرت سَرِّ فَضَیّ ہے ایک اعرابی کے ساتھ تیج کی اور تیج کے بعد

( ٢٢٨٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمانَ ، عَنْ طَاوُوسِ :أَنَّهُ كَانَ يَحْلِفْ مَا التَّخْيِيرُ إلاَّ بَعْدَ الرُّضَا.

(٢٢٨ ١٣) حفرت طاؤس إس بات رقتم المات تفي كدخيار رضامندي كے بعد ب-

( ٢٢٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قَاسِمُ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، انَّ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيْعُ عَنْ تَوَاضٍ ، وَالْخِيَارُ بَعْدَ الصَّفْقَةِ ، وَلَا يَحِلَّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَغْبِنَ مُسْلِمًا.

(عبدالرزاق ١٣٢٧٣)

(۲۲۸ ۲۴۷) حضورا قدس مَرْفِيقَ فَيْ فِي أرشاد فرمايا: يح رضا مندي كي ساتھ ب، اور خياري عمل مونے كے بعد ب، اوركسي مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو دھوکا دے۔

( ٢٢٨٦٥ ) حَلَّانَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِي الشَّتَرَى مِنِ الْمُوَأَتِهِ نَصِيبَهَا مِنْ مِيرَافِهِ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا أَنَا مِتُّ فَخَيْرُوهَا.

(۲۲۸۷۵) حضرت حسن بن علی نے اپنی بیوی ہے اُس کی میراث کا حصہ خریدا، پھر فر مایا: جب میں مرجاؤں تو پھر اُس کواختیار دیا

## ( ٢٥١ ) الرَّجُلُ يَسْتَأْجِرُ النَّارَ أَشْهُرًا

کوئی شخص کچھ عرصہ کے لئے مکان کرایہ پر لے

( ٢٢٨٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ :فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ بَيْتًا أَشْهُرًا ، أَوْ قَالَ

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۲) في المستخصص ١٠٣ ﴿ معنف ابن اليسوع والأفضية ﴾ ﴿ معنف ابن اليسوع والأفضية ﴾ ﴿

إِلَى أَجَلٍ ، فَسَكَّنَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَخُرُجَ مِنْهُ ، فَقَالَ :إِذَا أَتَى بِالْمَفَاتِيحِ فَقَدْ بَرِىءَ ، وَعَلَيْهِ أَجُرُ مَا سَكَنَ. (۲۲۸ ۲۲) حفرت شریج سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے بچھ وقت کے لئے کرایہ پرمکان لیاہے، پھروہ اس میں رہااب وہ نکانا

عابتا ہے؟ آپ نے فرمایا: جب وہ مکان کی جابیاں لے کرآجائے تووہ اُس سے بری ہے،اور جتنا عرصہ وہ رہاہے اُس کا کرایہ اُس

( ٢٢٨٦٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشُّغُبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثٍ عَبَّادٍ. (٢٢٨ ٦٤) حفرت شريح سے اى طرح مروى ہے۔

( ٢٢٨٦٨ ) حَلَّاتُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحِ ، قَالَ : عَلَيْهِ أَجْرُ مَا سَكَنَ. (۲۲۸ ۲۸) حضرت شریح فرماتے ہیں جتناوہ اس میں رہاہے اُس پراُس کا کرایدلازم ہے۔

( ٣٥٢ ) فِي رَجُّلِ بَاءَ مِنْ رَجُّلٍ سِلْعَةً إِلَى أَجَلٍ کوئی شخص کچھ مدت کے لئے کسی کوسا مان فروخت کرے

( ٢٢٨٦٩ ) حَلَّتُنَا مُفْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ سُلْمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بُنَ سِيرِينَ عَنُ رَجُلِ بَاعَ سِلْعَةً إلَى شَهْرَيْنِ وَشَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِى : إِنْ بَاعَهَا قَبْلَ الشُّهُرَيْنِ أَنْ يَنْقُدَهُ ؟ قَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا. (۲۲۸ ۲۹) حضرت سلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن سیرین سے دریافت کیا کدایک شخص نے دومہینے کے لئے ایک شخص کو

سامان فروخت کیا،اورمشتری پریشرط لگادی که اگر اس کودوماه تقبل فروخت کیا توشن نفتد دینا ہوگا؟ آپ نے قرمایا میں آواس میں كوئى حرج نبين سجهتابه

( ٢٢٨٧٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الدَّارَ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِى لِلْبَائِعِ : مَتَى ما جِئْت بِثَمَنِهَا فَهِيَ رَدٌّ عَلَيْك ، قَالَ :يَبْطُلُ شَرْطُهُ وَيَجُوزُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ.

(۲۲۸۷) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آدمی گھرخریدے پھرمشتری بائع سے یوں کیے کہ جب بھی میں اس کے پیے لے ر تيرے پائ آيا تو وہ تھے پر ز د موگا ،توبيشرط باطل موگى اور نظ لازم موجائے گ ۔

( ٢٢٨٧١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلَّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ فَالْبَيْعُ يَهْدِمُهُ.

(۲۲۸۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ تھے میں جو بھی خلاف تھے شرط لگائی جائے تو تھے اس شرط کومنہدم کردیتی ہے۔

( ٣٥٣ ) فِي كِرَاء الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ کوری زمین سونے کے بدلے کرایہ بردینا

( ٢٢٨٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

وي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٢) في المنطقة على ١٠١٠ في ١٠١٠ في المنطقة المن

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثُمُّ : رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ ، وَرَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُها ، وَرَجُلُ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِلَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ. (ابوداؤد ٣٣٩٣ـ ابن ماجه ٢٣٣٩)

(۲۲۸۷۲) حضورا قدس مَلِّ فَصَحَعُ إِن ارشاد فرمایا: بے شک زمین کی کاشت صرف دوطرح سے ہے، ایک وہ مخص جس کوز مین دی

جائے تو وہ اس میں کا شت کرے، دوسراوہ چھی جس کی اپنی زمین ہے اور اُس کو کا شت کرتا ہے اور تیسراوہ چھی جوزمین کوسونے اور جاندی کے بدلے کرایہ پرلے۔

( ٢٢٨٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَنْظَكَةَ بْنِ قَيْسِ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَافِعَ بُنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاء الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؟ فَقَالَ :حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۲۸۷۳) حضرت حظله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رافع بن خدیج جھاٹی سے دریافت کیا کہ کوری زمین کوسونے اور جاندی

ك بدل كرايه يردينا كيما ب؟ فرمايا: حلال باس ميس كوئى حرج نبيس ب

( ٢٢٨٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعْدًا عَنْ كِرَاء الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، ذَلِكَ قَرُضُ الْأَرْضِ.

( ٢٢٨ ٤ ٢٢٨) حضرت سعد يكورى زمين كوسونے اور جاندى كے بدلے كرايد پردينے كے متعلق دريافت كيا كيا؟ فرمايا: كوئى حرج

· نہیں، بیز مین کا قرضہ ہے۔ ( ٢٢٨٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِكِرَاء الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

(٢٢٨٤٥) حضرت سعيد بن المسيب فرمات بين كركورى زيين كوسون اورجاندى كے بدلد كرايد بردين بين كولى حرج نبيس ہے۔ (٢٢٨٤٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكُويًا ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَا بَأْس بِكِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ

بِالذَّهَبِ وَالْفِطَّةِ.

(۲۲۸۷۷) حفرت سعید بن جبیر ویشید سے بھی بہی مروی ہے۔

( ٢٢٨٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ سَالِمْ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ لَا يَرَوْنَ بِكِرَاءِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بَأْسًا.

(۲۲۸۷۷) حضرت سالم، حضرت سعید بن المسیب ، حضرت عروه اور حضرت ز ہری ویشید کوری زمین کوسونے اور جاندی کے

بدلے کرایہ پردیے میں کوئی حرج نہ بھتے تھے۔

( ٢٢٨٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

معنف ابن الي شير مرجم (جلالا ) في مساق المن اليسير مرجم (جلالا ) في المن المستوع والأنفية المن المستوع والأنفية

(۲۲۸۷۸) حضرت ابن عباس مناشخہ ارشا و فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے پیشوں میں سے بہتر پیشہ یہ ہے کہتم زمین کوسونے اور جاندی کے بدلے کرایہ پردیے ہو۔

( ٢٢٨٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي الْفَضْلِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : أَمَّا الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ فَإِنَّا نَكُرِيهَا بالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. -

بِ المَّهِ وَ رَوْقِ اللَّهِ مِن كَمِ فِي كَمِ فِي كَلَ كُورى زِين أَس كُوبَم مون اورجا ندى كَ بدل كرايه بروي م ك-( ٢٢٨٠) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُل الأَرْضُ الْبَيْضَاءُ بِاللَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، وَمَا أَرَادَ أَنْ يَسْتُأْجِرَهَا بِهِ.

(۲۲۸۸+) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جو تحض زمین کرایہ پردینے کا ارادہ کرے تو وہ کوری زمین کوسونے اور حیاندی کے بدلے کرایہ پردے سکتاہے۔

( ٢٢٨٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفُو عَنِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ لَيْسَ فِيهَا شَجَرٌ وَلَا زَرْعٌ نَسْتَأْجِرُهَا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ؟ قَالَ :هُوَ حَسَنٌ ، كَذَلِكَ نَفُعَلُ بِالْمَدِينَةِ.

(۲۲۸۸۱) حضرت ابوجعفر والثیلاے بوچھا گیا کہ کوری زمین جس پر درخت اور کھیت نہیں ہے اُس کوہم دراہم اور دینار کے بدلے

کرایہ پردیتے ہیں؟ فرمایا: یہ اچھاہے، ہم بھی مدینہ منورہ میں ای طرح کرتے تھے۔

( ٢٢٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَفْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَبِيبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُكْرِى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى السَّواقِيِّ مِنَ الزَّرْعِ ، وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيها بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. (ابوداؤد ٣٣٨٣ـ احمد ١/ ١٤٨) (٢٢٨٨٢) حضرت سعد ويشيط فرماتے ہيں كه بهم رسول اكرم مُؤَفِّقَ الله عند مين زمين كو پانى لگانے والول كوكرايد برديتے تھے،

آمخضرت مِلْفَظَةُ نِهَ بِمِين اس منع فرماد ما اور فرما ما جم سونے اور جاندی کے بدلے کرایہ پر دیا کریں۔

( ٢٢٨٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ يَتِيم لِي لَهُ أَرْضٌ ؟ فَقَالَ : إِنْ كُنْت مُكْرِيهَا فَاكْرِهَا بِذَهَبٍ وَ فِطَّةٍ.

(۲۲۸۸۳) حفزت یجیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت معید بن المسیب سے دریافت کیا کہ میرے پاس ایک میتم ہے جس کی

ز مین بھی ہے؟ آپ نے فر مایا اگرتو کرایہ پرز مین دینا جا ہتا ہے و اُس کو درا ہم اور دینار کے بدلے دے دے۔

( ٢٢٨٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَفِيدَ بْنَ جُبَيْرِ عَنْ إجَارَةِ الْأَرْضِ ؟ فَقَالَ:

هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلد۲) کي ۱۰۲ کي ۱۰۲ کي کتاب البيوع والأفضية کي (۲۲۸۸۴) حضرت سعید بن جبیر میشین سے کرایہ پرزمین دینے کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ نے فر مایا: اس میں کوئی حرج

# ( ٣٥٤ ) الرَّجُلُ يَزْدَعُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا

# کوئی تخص دوسرے کی زمین پر بغیراً س سے پوچھے کاشت کرے

( ٢٢٨٨٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ :مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَكَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ. (ابوداؤد ٣٣٩٠ ترمذي ١٣٦١)

(٢٢٨٥٥) حفرت رافع بن خديج والو سے مرفوعاً مروى ہے كه الخضرت مَلِيفَكِيمَ في ارشادفر مايا: جو محف كسى غيركى زيين كوأس كى

اجازت کے بغیر کاشت کرے تو کاشت میں ہے اُس کا کوئی حصنہیں ہے۔ اُس کواس کا نفقہ (خرچہ) والبس کردیا جائے گا۔

( ٢٢٨٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى زَرُعٍ يَهْتَزُّ ، فَسَأَلَ عَنْه ، فَقَالُوا :رَجُلٌ زَرَعَ أَرْضًا بِغَيْرِ اذْنِ صَاحِبِهَا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُردُّهَا وَيَأْخُذُ نَفَقَتُهُ. (ابوداؤد ٣٣٩٢ـ طبراني ٣٢٦٤)

(۲۲۸۸ ) حفرت حسن بن محمد فرماتے ہیں کہ آنخضرت مَنْ فَضَعُ ایک مرتبدایک سرسبز زمین کے پاس سے گذرے آپ نے اُس زمین کے متعلق دریافت کیا،لوگوں نے عرض کیا کہ ایک شخص نے دوسرے کی زمین پر بغیراجازت کاشت کیا ہے،آپ نے اُس کو واپس کرنے کا حکم دیا اور حکم دیا کہ نفقہ (خرچہ)واپس لے لے۔

( ٢٢٨٨٧ ) حَلَّانَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ ، قَالَ :بَعَنْنِي عَمِّي وَغُلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

فَقَالَ :مَا تَقُولُ فِي الْمُزَارَعَةِ ؟ قَالَ :كَانَ أَبْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ فِيهَا حَدِيثًا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظُهَيْرٍ ، فَقَالَ :مَا أَحْسَنَ زَرْعُ ظُهَيْرٍ ، فَقَالُوا : إِنَّهُ لَيْسَ لِظُهَيْرِ ، قَالَ :ٱليْسَتِ الْأَرْضُ أَرْضَ ظُهَيْرٍ ؟ قَالُوا :بَلَى وَلَكِنَّهُ زَارَعَ

فُلَانًا ، قَالَ :فَرُدُّواً عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ وَخُذُوا زَرْعَكُمْ ، قَالَ رَافِعٌ :فَرَدَدُنَا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ وَأَخَذُنَا زَرْعَنَا ، قَالَ سَعِيدٌ :

أَفْقِرْ أَخَاكَ ، أَوْ أَكُرِهُ بِوَرِقِ.

تہیں ہے۔

(٢٢٨٨٤) حفزت ابوجعفر ويشيئه فرمات بي كه مجھ اور ايك لا كے كوميرے چيانے حضرت معيد بن المسيب كے باس جيجا، أن ے دریافت کیا کہ آپ مزارعت کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا:حضرت ابن عمر دوافتر اس میں کوئی حرج نہ جھتے تھے، یہاں تک کہ

ان کورافع بن خدیج سے بیحدیث بیان کی گئی کہ آنخضرت مُؤْفِظَة بی حارثہ کے پاس آئے اور آپ نے طعیر کی زمین کود یکھا، اور فر مایا ظھیر کی تھیتی کتنی عمدہ اور اچھی ہے! ، لوگوں نے عرض کیا: بیٹھیر کی نہیں ہے۔ آپ مِزَائِفَتِکَ فِی فر مایا : کیا بیٹھیر کی زمین معنف ابن ابی شیرستر جم (طد ۲) کی است کیا ہے۔ اور اور ۲) کی است کیا ہے۔ فرمایا: اُس کواس کا نفقہ بہیں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ، کیوں نہیں ، لیکن اِس کوفلال فخص نے (بغیر اجازت) کاشت کیا ہے۔ فرمایا: اُس کواس کا نفقہ

یں ہے، دورن سے مرن میں ہیں ہیں میں میں ہوئی ورمیاں سے جائے ہیں کہ ہم نے اُس کو نفقہ واپس کر دیااور کھیتی واپس لے لی ،حضرت (خرچہ ) واپس کر دو ،اورتم اپنی کھیتی واپس لو ،حضرت رافع فر ماتے ہیں کہ ہم نے اُس کو نفقہ واپس کردیااور کھیتی واپس لے لی ،حضرت سعید فر ماتے ہیں کہ اپنے بھائی کوعاریتا زراعت کے لیے دے دویا پھر جا ندی کے بدلے کرایے پر دے دو۔

## ( ٣٥٥ ) مَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ الْيَهُودِي وَالنَّصْرَانِي

### یبودی اور نفر انی کی گواہی درست ہے

( ٢٢٨٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِى وَالنَّصُرَالِيِّى إِلَّا فِي سَفَرِ ، وَلَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى وَصِيَّةٍ.

(۲۲۸۸۸) حفرت شریح فر ماتے ہیں کہ یہودی اور نصر انی کی کوائی صرف سفراور وصیت میں جائز ہے۔

( ٢٢٨٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ خَنْعَمَ تُوُفِّىَ بِدَقُوقًا فَلَمْ يُشْهِدُ عَلَى وَصِيَّتِهِ إِلَّا نَصْرَانِيَّينِ ، فَأَحْلَفَهُمَا أَبُو مُوسَى بَعُدَ الْقَصْرِ بِاللَّهِ مَا خَانَا ، وَلَا كَتَمَا ، وَلَا بَدَّلا ، وَإِنَّهَا لُوَصِيَّتُهُ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا.

(۲۲۸۹) حضرت فعمی سے مروی ہے کہ قبیلہ فتعم کا ایک شخص دقو قامقام میں وفات پا گیا،اس نے اپنی دصیت پرصرف دونصرانیوں کوگواہ بنایا۔اُن دونوں کوابوموی نے عصر کے بعدان الفاظ کے ساتھ تئم دی کہ خدا کی تئم ایم نے خیانت نہیں کی ، نہ ہی اِس کو چھپایا،

اور نہ ہی اِس کوتبدیل کیا، بے شک یہی وصیت ہے، پھرانہوں نے ان نصرانیوں کی گواہی کونا فذکر دیا۔ ( ۲۲۸۹ ) حَدَّلَنَنَا وَ کَیعٌ ، قَالَ : حِدَّثَنَا النَّرُ عَوْنِ ، عَنِ النِّرِ سِيدِ بِنَ ، عَنْ عَسِدَةَ : ﴿ أَوْ آَءَ

( .٢٢٨٩ ) حَدَّلَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّلَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ :﴿أَوُ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

(٢٢٨٩٠) حضرت عبيده قرآن پاكى كآيت ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِ كُمْ ﴾ كم تعلق فرماتے بيل كمال كتاب مراد بيل-

( ٢٢٨٩١ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ قَالَ :مِنْ غَيْرِ أَهُلِ دِينِكُمْ.

(٢٢٨٩١) حضرت ابراجيم فرماتے بيل كه ﴿أَوْ آخَوَانِ مِنْ غَيْرِ مُحْمُ ﴾ عمرادتمهار عدين كےعلاد ولوگ بيل-

( ٢٢٨٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۲۲۸۹۲) حفرت سعید بن المسیب بھی ای طرح مردی ہے۔

( ٢٢٨٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا التَّيْمِيِّ ، عَنْ أبي مجلز ،أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

( ۲۲۸ ۹۳ ) حضرت ابوکجلز سے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٨٩٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَمَّنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۲۲۸ ۹۴) حفرت معید بن جمیر ویفیؤ سے بھی ای طرح مردی ہے۔

( ٢٢٨٩٥ ) حَلَّاثُنَّا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا منصور وغير واحد ، عن الحسن قَالَ : من غير عشائر كم.

(۲۲۸۹۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہمہارے خاندان کے علاوہ لوگ مراوہیں۔

( ٢٢٨٩٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ:سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ:مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِكُمْ.

(۲۲۸ ۹۲) حضرت عبیدہ سے اس کے متعلق دریا فت کیا گیا؟ فرمایا تمہارے دین کے علاوہ لوگ مراد ہیں۔

( ٢٢٨٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ، عَنِ الْحَكِمِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ﴿ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِ كُمْ ﴾ قَالَ: مِنْ سَائِرِ الْمِلَلِ.

(٢٢٨٩٧) حضرت ابن سيرين ويطيع ﴿ أَوْ آخَو ان مِنْ غَيْرِ كُمْ ﴾ عدرادسارى ملتول واللوك بيل-

( ٢٢٨٩٨ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحَىُّ ، عَنِ الزُّهْرِیِّ : فِی قوله تعالى:﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَیْرِکُمُ﴾ قَالَ :هُمُ مِنْ أَهْلِ الْمِیرَاثِ.

(۲۲۸۹۸) حضرت زہری وی قرآن پاک کی آیت ﴿ أَوْ آخَوَانِ مِنْ غَيْرِ مُحْمَ ﴾ كے متعلق ارشاد فرماتے ہیں كدوه ميراث والوں ميں سے ہیں۔

## ( ٣٥٦ ) الرَّجُلُ يَكْتَرِى الدَّابَّةَ

### جانور کرایه پردینا

( ٢٢٨٩٩ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :مَنِ اكْتَرَى عَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ فَلَيْسَ بِضَامِنٍ .

(۲۲۸۹۹) خفرت طاوئ فرماتے ہیں کہ جو محض اِس شرط پر کرایہ پردے کہ وہ ضامن ہے تو وہ ضامن شار نہ ہوگا۔

( ٣٢٩٠٠ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ ، أَوْ قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ : يَسْتَكُرِى الرَّجُلُ بضَمَان ؟ قَالَ : لاَ.

(۲۲۹۰۰) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے دریافت کیا کہ آدی ضان کے ساتھ کرایہ پر لے سکتا ہے؟ فرمایا بنیس۔

( ٢٢٩٠١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْكِرَاءَ وَالضَّمَانَ.

(۲۲۹۰۱)حضرت طاؤس کوجائز نه مجھتے تھے۔

## ( ۳۵۷ ) باک الطین اثنین بواجید کیروں کورنگنے والی مٹی کودوکوایک کے بدلے دینا

( ٢٢٩.٢ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلَتُه عَنِ الطَّينِ الَّذِي يُصْبَغُ بِهِ النِّيَابُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ ؟ فَكَرِهَهُ.

(۲۲۹۰۲) حفرت محمد بن سیرین سے مٹی کے متعلق دریافت کیا گیا جس کے ساتھ کپڑوں کورنگا جاتا ہے، دوکوایک کے ساتھ دیتا کیسا ہے؟ انہوں نے اِس کونا پند کیا۔

## ( ۳۵۸ ) الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِي طَعَامِ حَدِيثٍ فَلاَ يَلْقَى صَاحِبَهُ كُونَى شَخْصَ تازه كھانے مِيں سلم كرے پُس أس كى ساتھى سے ملاقات نہ ہو

( ٢٢٩.٣) حَدَّثَنَا عَبُدُالسَّلَامِ بْنُ حَرُب، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ إِلَى رَجُلٍ فِي طَعَامِ حَدِيثٍ، فَلَمْ يَلُقَهُ حَتَّى صَارَ حَدِيثُ فَلِكَ الْعَامِ عَتِيقًا ، قَالَ لَهُ : حدِيثُ سَنتِهِ الَّتِي لَقِيهُ فِيهَا ، وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ فَلِكَ. يَلُقَهُ حَتَّى صَارَ حَدِيثُ أَلَى شُرَيْحٌ يَقُولُ فَلِكَ. (٢٢٩٠٣) حضرت ابراجيم أسفحض كم تعلق فرمات بي جودوسر فض كرساته تازه كھانے كى تَجْ سَلَم كرے، پُراً سَكَ الله قات نه مواوروه كھانا رانا ہوجائے، آپ نے فرمایا: جسسال الما قات ہوئى ہے اسسال كا تازه كھانا دےگا۔ حضرت شرت مُرت بھى اس طرح فرمات تھے۔

( ۲۲۹.٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْحٍ ، قَالَ :يُغْطِيهِ حَدِيثَ سَنَتِهِ الَّتِي يَتَقَاضَاهُ فِيهَا. (۲۲۹۰۴) حضرت شرح سے ای طرح مروی ہے۔

( ٣٥٩ ) الرَّجُلُ يَأْذَنُ لِلرَّجُلِ يَبْنِي فِي النَّارِ ثُمَّ يُخْرِجُهُ دَشْخُهُ ﴾ كَالْ يَأْذَنُ لِلرَّجُلِ يَبْنِي فِي النَّارِ ثُمَّ يُخْرِجُهُ

## کوئی شخص دوسرے کو گھرینانے کی اجازت دے پھراُس کونکال دے

( ٢٢٩.٥ ) حَلَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ وَعَبْدِ اللهِ :كَانَا يَقُولَانِ فِي رَجُلٍ بَنَى فِي فِنَاءِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ :أَنَّ لَهُ النَّقُضَ ، وَإِنْ بَنَى بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ النَّفَقَةُ.

(۲۲۹۰۵) حفرت شریح اور حفرت عبدالله فرماتے ہیں کداگر کوئی شخف کسی قوم کی جگبہ پر بغیرا جازت تعمیر کردے ، تواس کوتو ژا جائے گا،اوراگر اِس نے اُن کی اجازت سے بنایا ہے تو بھراُس کونفقہ دیا جائے گا۔

( ٢٢٩.٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، أَوْ حُدِّثْتُ عَنْهُ ، عَنْ أَشْفَتَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْفَطَفَانِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ بِنَحْوِهِ.

(۲۲۹۰۲) حفرت علی سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٩.٧ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثُنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :مَنْ بَنَى فِي حَقِّ قَوْمٍ بِغَيْرٍ إِذْنِهِمْ فَلَهُ نَقُضُهُ ، وَمَنْ بَنَى فِي حَقِّ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ نَفَقَتُهُ.

(۲۲۹۰۷) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ جو محض کسی قوم کی جگہ پران کی اجازت کے بغیر تقیر کرلے تو اس کوتو ژاجائے گا،اوران کی

اجازت سے بنایا تھا تو اُس کوففقہ دیا جائےگا۔ ( ۲۲۹۰۸ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَکَرِیًّا ، قَالَ :سَأَلْتُ عَامِرًا عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ جَارًا لَهُ حَالِطًا فَبَنَى عَلَيْهِ ، فَأَرَادَ

أَنْ يَقْلَعُ بِنَاءَهُ ، قَالَ : يَغُرَمُ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ مَا أَنْفَقَ.

(۲۲۹۰۸) حضرت ذکر یا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامرے دریافت کیا کہ: ایک صخص نے اپنے پڑوی کی دیوار کرایہ پر لے کراُس پرتقبیر کردی، پھروہ پڑوی اُس کوا کھاڑتا جا ہتا ہے؟ آپ نے فرمایا: صاحب دیوار کو جتناا سکا خرچ آیاوہ ادا کرےگا۔

( ٢٢٩.٩) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ أَبِي كُلِّبٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ : أَنَّ رَجُلاً أَعَارَ رَجُلاً حَالِطًا ، فَبَنَى عَلَيْهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَقُلَعَ بِنَانَهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ :ضَعْ رِجُلَك حَيْثُ شِئْت يَعْنِي يَقُلَعُ بِنَانَهُ.

(٢٢٩٠٩) حفرت ابراجيم فرماتے ہيں كەحفرت شريح نے ديوارك مالك سے فرمايا: أس كي تعبير كوأ كھاڑ دو (اكھاڑ سكتے ہو)\_

( ٢٢٩١٠ ) حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِى هَاشِمٍ ، قَالَا : مَنْ أَذِنَ لِرَجُلٍ فِى بِنَاءٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُ فَلَهُ قِيمَةُ الْبِنَاءِ.

(۲۲۹۱۰) حفزت قادہ اور حفزت ابو ہاشم فرماتے ہیں کہ جوخف پہلے کی کوتمیر کرنے کی اجازت دے پھراس کونکالنا جا ہے تو اُس کو تقمیر کی قیت اداکرنی ہوگی۔

( ٢٢٩١١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِى الشَّفْنَاءِ :أَنَّ رَجُلاً أَعَارَ رَجُلاً حَانِطًا فَبَنَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ شُوَيْثٌ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ :اُرُدُدُ عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ.

(۲۲۹۱۱) حضرت افعث فرماتے ہیں کہ ایک مخص نے دوسرے کو دیوار کرایہ پر دی اور اُس نے اس پر تغییر کر دی، حضرت شریح نے دیوار والے سے فرمایا: اُس کو نفقہ دو۔

### ( ٣٦٠ ) الْقُوْمِ يَخْتَلِفُونَ فِي النَّقْرِ

## نفذی کے بارے میں اگر لوگ اختلاف کریں

( ٢٢٩١٢ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا اخْتَلَفُوا فِي النَّقُدِ لَكَ الْجَيِّدُ وَالْحَسَنُ وَالطَّيِّبُ ، فَإِنْ ذَهَبَ الْأَعْلَى فَاتْرُكِ الْأَسْفَلَ. (۲۲۹۱۲) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ جب نقذی کے متعلق اختلاف ہو،تو تیرے لئے، جید،اچھااور پا کیزہ ہے،اگراعلیٰ چلا جائے تواسفل کی طرف اتر (اُس کوچھوڑ دے)۔

( ٢٢٩١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي مُوسَى بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ :لَمَّا أَجْلَى الْحَجَّاجُ أَهْلَ الْأَرْضِ أَتَتْنِي امْرَأَةٌ بِكِتَابِ زَعَمَتْ أَنَّ الَّذِي أُعْتِقَ أَبُوهَا :هَذَا مَا اشْتَرَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُكَن ، اشْتَرَى مِنْهُ فَتَاهُ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا بِخَمْسِمِنَةِ دِرْهَمِ ، بِالْجَيِّدِ وَالطَّيِّبِ ، وَالْحَسَنِ.

(۲۲۹۱۳) حضرت موی بن سالم واليم است مروی ہے کہ جب حجاج نے اہل الارض کو بری الذمه کیا ، میرے پاس ایک خاتون مکتوب لے كرآئى ،أس كا خيال تھا كہ بے شك أس كے والدكوآزادكيا كيا ہے۔ (كہنے ككى) يدوہ بجس كوطلحد بن عبيدالله نے فلان بن فلان سے خریدا، اُس نے ایک نوجوان سے دیناریا درہم کے بدلے میں خریدا پانچ سودرہم کے بدلے میں جوجید، عمد اورا چھے تھے، اوراً س كوشن بهى دے ديا، اوراً س كوالله كے لئے آزاد كرديا۔

( ٢٢٩١٤ ) حَدَّثْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:اشْتَرَى حُذَيْفَةُ مِنْ رُجُكَيْنِ مِنَ النَّخَعِ نَاقَةً ، وشرط لهما من النقد رضاهما ، فَجَاءَ بِهِمَا فِي مُنْزِلِهِ فَأَخْرَجَ لَهُمَا كِيسًا فأفسلا عَلَيْهِ ، ثم اخرج لهما كيسًا فأفسلا عليه ، فَقَالَ حُذَيْفَةٌ :إنِّي بِاللَّهِ مِنْكُمَا ، إنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ شَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ شَرْطًا لَمْ يَفِ لَهُ بِهِ ، كَانَ كَالْمُدْلِي بجاره إلَى غَيْرِ منعة.

(ror /0 son)

(۲۲۹۱۴) حضرت حذیفہ نے مقام نخع کے دو مخصول ہے اونٹنی خریدی ، اور شرط لگادی کہ جس پروہ دونوں رامنی ہوں گے دہ نقتری دی مے، پھروہ اُن دونوں کواینے مکان پر لائے ،اوران کے لیے ایک تھیلی نکالی ،انہوں نے کہا یکھوٹے ہیں ،انہوں نے پھر ایک اور تھیلی نکالی، انہوں نے پھر کہا بیکھوٹے ہیں، حضرت حذیفہ نے فرمایا: خدا کی شم میں بھی تم میں سے ہوں، میں نے خودرسول ا کرم مُرافظة کا پیفرماتے سنا ہے کہ، جو محص اپنے ساتھی پرشرط لگائے وہ اُس کو اُس کے لئے پورانہ کرے، تو وہ کویا کہ ایسے مقام پر ہے کہ اُس کا بروی تکلیف میں ہوہ اُس کو اُس سے نہیں رو کیا۔

# ( ٣٦١ ) الرَّجُلُ يَدْفَعُ إِلَى الْمَلَّاحِ الطَّعَامَ وَيُضَمِّنَهُ نَقْصَانَهُ

## کوئی خص ملاح کوغلّہ دےاوراً س کونقصان کا ضامن بنائے

( ٢٢٩١٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إلَى الْمَلاَّحِ الطُّعَامَ، فَهُوَ ضَامِنْ لِمَا نَقَصَ. (٢٢٩١٥) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كما كركوئي فخص ملاح كوغلّه دے توجواس ميں كى ہوگى وہ اس كاضامن ہوگا۔

( ٢٢٩١٦ ) حَلَّقْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ الله ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي رَجُلٍ يُكَارِى الطَّعَامَ إِلَى أَرْضٍ بِكَيْلٍ ، إِنْ زَادَ

ر معنف بن ابی شید مترجم (جلد۲) کی است البیوع والأنفسیة کی معنف بن ابی شید مترجم (جلد۲)

فَلَهُمْ ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِمْ ، قَالَ :إذَا رَضِيَ بِذَلِكَ الْأَكْرِيَاءُ وَأَقَرُّوا بِهِ فَلاَ بَأْسَ.

(۲۲۹۱۲) حضرت عطاء اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جس کو کیل کے ساتھ کھانے کے لئے کرایہ پر زمین دی گئی، اگر اس میں اضافہ ہوتو وہ اُن کے لئے ہے، اورا گرنقصان ہو جائے تو وہ بھی اُن پر ہے، اورا گر کرایہ دالے اِس پر راضی ہوں اوراس کا اقر اربھی کرس تو پھر کوئی حرج نہیں۔

( ٢٢٩١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :فِى الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْمَلَّاحَ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ النَّقْصَانَ ، وَالزِّيَادَةَ لَهُ ، قَالَ :الزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ ، وَالنَّقْصَانُ عَلَى الْمَلَّح

(۲۲۹۱۷) حفرت ابن سیرین ویطین اُس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جس نے کرایہ پر دیا ملاح کواس شرط کے ساتھ کہ نقصان اُس پر ہے، اور جواضا فد ہوگا وہ اُس کا ہے، فر مایا زیادتی کھانے کے مالک کے لئے ہے اور نقصان ملاح پر ہے۔

( ٢٢٩٨) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسُئِلَ عَنِ الْمَلَّاحِ يَحْمِلُ الطَّعَامَ ؟ فَقَالَ :الزِّيَادَةُ لَهُ وَعَلَيْهِ النَّقْصَانُ.

(۲۲۹۱۸) حضرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ملاح اگر غلہ اٹھائے؟ فرمایا: زیادتی اُس کے لئے ہے اور نقصان اُس پر ہے۔

( ٣٦٢ ) فِي بَيْعِ مَا لاَ يُكَالُ وَلاَ يُوزَنُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

جس کا کیل یاوزن نه کیا جاتا ہوأس کی قبضہ ہے قبل بھے کرنا

( ٢٢٩١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ أَبِى عِيَاضٍ ، عَنْ عُثْمَانَ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا خَلَا الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ.

(۲۲۹۱۹) حفرت عثمان ہر چیز کی نیع قبضہ سے پہلے کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے سوائے کیلی اوروزنی چیزوں کے۔

( ٢٢٩٢ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، مِثْلَهُ.

(۲۲۹۲۰) حفرت معيد بن المسيب سے اى طرح مردى ہے۔

( ٢٢٩٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، مِثْلَهُ.

(۲۲۹۲۱) حفرت سعید بن المسیب سے ای طرح مردی ہے۔

( ٢٢٩٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ.

(۲۲۹۲۲) حضرت محمد ویشید فرماتے ہیں اگر انسان کوئی ایسی چیز خریدے جس کوکیل اور وزن کیا جاتا ہوتو اُس پر قبضہ سے پہلے تھے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ( ٣٢٩٢٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیٌّ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ :فِی الرَّجُلِ یَبِیعُ الْبَیْعَ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ ، قَالَ : إِنَّمَا یَقُولُ ذَلِكَ فِی الْكَیْلِ وَالْوَزُن.

(۲۲۹۲۳) حضرت ابراہیم اُس خُفُل کے متعلق فر ماتے ہیں جو قبضہ سے پہلے مبیع کوفر وخت کر دے، فر مایا: یہ کیل اور وزن کے بارے میں کہا گیا ہے۔

( ٢٢٩٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ عَمْرِو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إنَّمَا كَانَ النَّهْيُ فِيمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ ، وَلَا أَحْسِبُ مَا سُوَى ذَلِكَ إِلَّامِثْلَهُ.

(۲۲۹۲۳) حضرت ابن عباس دوافی فر ماتے ہیں کہ ممانعت اور منع اُن چیز وں میں کیا گیا ہے جو کیلی اور وزنی ہیں ،اور میں اِن کے علاوہ کوبھی انہی کے مثل سجھتا ہوں۔

( ٢٢٩٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَهُ.

(۲۲۹۲۵) حفرت عطاء ہے بھی ای طرح منقول ہے۔

( ٢٢٩٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حِدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَا : كُلُّ شَيْءٍ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ.

(۲۲۹۲۷) حفزت حکم اور حفزت حماد فرماتے ہیں کہ ہروہ چیز جو کیلی اوروزنی نہ ہواُن کی قبضہ ہے قبل کی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٩٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، قَالَ : قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : الرَّجُلُ يَشْتَرِى الْمَتَاعَ وَهُوَ غَائِبٌ ، أَيْبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُدَمَ ؟ قَالَ الْقَاسِمُ : كُنَّا نَقُولُ :حَتَّى يَقُدَمَ.

(۲۲۹۲۷) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم سے دریافت کیا کہ کی شخص مبیع خریدے جوابھی موجو ذہیں ہے قد کیاوہ اُس کے آنے سے پہلے (قبضد سے پہلے) اُس کی آ گے بیچ کرسکتا ہے؟ حضرت قاسم نے فرمایا ہم کہتے تھے کہ جب تک مبیع حاضر ندہوجائے آ گے ندیجے۔

#### ( ٣٦٣ ) مَنْ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

سوناسونے کے بدلے اور چاندی چاندی کے بدلے میں برابر سرابر فروخت کی جائے گی ( ۲۲۹۲۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عُییْنَهَ ، عَنِ الزَّهْرِیِّ ، سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ يَقُولُ : سَمِعْت عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْفِصَّةُ بِالْفِصَّةِ رِبًا إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشِّعِيرِ رِبًا إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرِ رِبًا إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرِ رِبًا إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرِ رِبًا إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ . (بخاری ۱۳۳۳۔ مسلم ۱۳۱۰)

(۲۲۹۲۸) حضور اقدس مَوْفَظِيم في ارشاد فرمايا: سونے كى تي سونے كے بدلے ميس برابر شہوتو سود ہے، اور جاندى كى جاندى كے بدلے برابرند ہوتو سود ہے،اور جو کی جو کے بدلے میں برابرند ہوتو سود ہےاور مجبور کی مجبور کے بدلے برابرند ہوتو سود ہے۔

( ٢٢٩٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَث ، قَالَ : كُنَّا فِي غَزَاةٍ وَعَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ ، فَأَصَبْنَا ذَهَبًا وَفِضَّةً ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلاً يَبِيعُهَا النَّاسَ فِي أُعْطِيَّاتِهِمْ ، فَسَارَعَ النَّاسُ فِيهَا ، فَقَامَ عُبَادَةً فَنَهَاهُمْ فَرَدُّوهَا ، فَأَتَى الرَّجُلُ مُعَاوِيَةً فَشَكَّا إِلَيْهِ ، فَقَامَ مُعَاوِيَةً خَطِيبًا فَقَالَ :مَا بَالُ رِجَالِ يُحَدِّثُونَ

عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيتُ يَكُذِبُونَ فِيهَا ، لَمْ نَسْمَعْهَا ؟ فَقَامَ عُبَادَةُ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ

لَنُحَدِّثَنَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَبِيعُوا اللَّهَبَ بِاللَّهَبِ ، وَلَا الْفِطَّةَ بِالْفِطَّةِ ، وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ ، وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ ، وَلَا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ

إلاَّ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنِ. (مسلم ١٢١٠ـ ابوداؤد ٣٣٣٢)

(۲۲۹۲۹) حضرت أبوالا هعد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جہاد میں تھے جس میں حضرت معاوید بھی ہمارے ساتھ تھے ہمیں مال غنیمت میں سونا اور جاندی ملے ،حضرت معاویے نے ایک مخص کو محم دیا کہ وہ لوگوں کے ساتھ رہے کرے اُس سونا جاندی میں جوان کو ملا ہے،لوگول نے اس میں بہت جلدی کی ،حضرت عبادہ جہاڑہ کھڑے ہوئے اورلوگوں کو اِس سے منع فرمادیا ،انہوں وہ واپس کر دیا ،وہ مخص حضرت معادیہ کے پاس شکایت لے کرآیا ،حضرت معاویہ واٹھ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا: لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آنخضرت مَلِفَظَعَ ﷺ سے ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جو کہ جھوٹی ہوتی ہیں جن کوہم نے نہیں سنا ہوتا؟ حضرت عبادہ خاطو کھڑے ہوئے اور فر مایا: خدا کی قتم ہم ضرور رسول اکرم مِلِنْفِقِیَقَ ہے احادیث بیان کریں گے اگر چہ معاویہ کو وہ یُری کیس،حضور اقدس مَالِفَقِيَّةَ نے ارشاد فرمایا: سونے کوسونے کے بدلے، جاندی کو جاندی کے بدلے، جوکو جو کے بدلے، مجور کو مجور

نمک کوئمک کے بدلے نہ فروخت کرد، مگر برابرسرابر، ہاتھ در ہاتھ اور نقد۔ ( ٢٢٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ ، قَالَ : فَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِنَ التَّمْرِ مُخْتَلِفًا بَعْضُهُ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ ، فَلَهَبْنَا نَتَزَايَدُ فِيهِ بَيْنَنَا ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَبْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا كَيْلاً بِكَيْلِ.

(بخاری ۲۰۸۰ مسلم ۱۲۱۲)

(۲۲۹۳۰) حفرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ آنحضرت مَالْفَظَا نے جارے درمیان مثلف قتم کی مجوری تقییم فرمائیں جن میں سے بعض بعض سے اعلی تھیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو کم زیادہ دینے لگے تو آنخضرت مَالِفَظِیَّةَ نے ہمیں اِس سے منع فرمادیا اور حکم دیا که برابر سرابر پیجو۔

( ٢٢٩٣١ ) حَلَّتُنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّهُ سَعِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لِيْسَ بَيْنَهَا فَضْلُ ، وَلاَ يَبَاعُ عَاجِلٌ بِآجِلٍ. (بخاری ۲۱۷۸) (۲۲۹۳) حضرت ابوسعیدفر ماتے ہیں کہ میں نے حضوراقد ک مِنْفِظَةَ کوفر ماتے ساکد ینارکودینارکے بدلے،اوردراہم کودراہم کے بدلے فروخت کرتے وقت ان میں کی بیشی نہ ہو،اورنہ ہی اِن میں سے نقدکوادھارکے بدلے فروخت کرو۔

( ٢٢٩٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (نسائى ١١٦٣)

(۲۲۹۳۲) حفرت ابوسعیدے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٦٩٣٣ ) حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى سَهِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَصُلُحُ دِرْهَمْ بِدِرْهَمْيْنِ ، وَلَا صَاعْ بِصَاعَيْنِ ، الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. (بخارى ٢٠٨٠ـ مسلم ٢١١١)

(۲۲۹۳۳) حفرت ابوسعید سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِنْ اللَّهُ اللهِ الله در ہم کی بی دو کے ساتھ اور ایک صاع کی بی دوصاع کے ساتھ درست نہیں ، دینار کو دینار کے بدلے اور دہم کو درہم کے ساتھ (برابر) بی کرو۔

( ٢٦٩٣٤ ) حَدَّثَنَا يَعُلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ فُضَيْلِ بُنِ غَزُوَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نُعْمٍ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزُنَّ بِوَزُن مِثْلٌ بِمِثْلٍ ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ زَادَ ، فَهُو رِبًا ، وَلَا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبُدُو صَلاَّحُهَا. (احمَّد ٢/٢١٢)

(۲۲۹۳۳) حضرت آبو ہریرہ اوالی ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مِنْ الفِیْکَا فیا نے ارشاد فر مایا: چاندی کو چاندی کے بدلے، برابر سرابر اور ، سونے کوسونے کے بدلے برابر سرابر تیج کرو، اور جوزیا دتی ہوگی وہ سود ہے، اور بدوصلاح سے قبل پھلوں کی بیچ مت کرو۔

( ٢٢٩٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ فُصَيْلِ بْنِ غَزُوانَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى أَبُو دِهْقَانَةَ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ فَقَالَ : أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَيْفٌ فَقَالَ لِبِلَالٍ : اثْتِنَا بِطَعَامٍ ، فَلَهَبَ بِلَالٌ إِلَى صَاعَيْنِ مِنْ تَمُرٍ فَاشْتَرَى بِهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ جَيِّدٍ ، وَكَانَ تَمْرُهُمُ ذُونًا ، فَأَعْجَبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّمْرُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ أَيْنَ هَذَا التَّمْرُ ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّةً بَدَّلَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ ،

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُدَّ عَلَيْنَا تَمُونَا. (احمد ۱/۲- ابویعلی ۵۷۱)

(۲۲۹۳۵) حفرت ابودهقاند فرماتے بیں کہ میں حفرت عبداللہ بن عمر والتی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ والتی نے ارشاد فرمایا کہ آنخضرت میں ایک مہمان آیا، آپ علایتا کی خفرت بلال والتی سے فرمایا: ہمارے لئے کھانا لاؤ، حضرت بلال والتی دوصاع مجبور لے آئے، جبکہ اُن کی مجبور اِس سے ادنی تھی، آن کھرور لے آئے، جبکہ اُن کی مجبور اِس سے ادنی تھی، آنخضرت میلان ایک مور سے آئے، جبکہ اُن کی مجبور اِس سے ادنی تھی، آنخضرت میلان کی ایک ایک مور سے آئے کہ اُنہوں نے بتایا کہ دوصاع اسلامی میکور سے آئی، آنخضرت میلان کے بدلے ایک مان ایک کے دریافت فرمایا: یہ مجبوریں کہاں سے آئیں؟ انہوں نے بتایا کہ دوصاع

دے كرايك صاع لايا موں ، آنخضرت مِرَافَظَيَعَ أَب ارشاد فرمايا: جميں مارى كھجوري واپس لاكردو۔

( ٢٢٩٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضِيْلٍ ، عَنْ أَبِي دِهْقَانَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْله.

(۲۲۹۳۷) حفرت ابن عمرے یونمی منقول ہے۔

(۲۲۹۲۷) حَدِّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدِّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَث، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَةُ بِالْفِضَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالْفِضَةُ بِالْفِضَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، يَدًّا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتُ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيِيعُوا كَيْفَ شِنْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًّا بِيَدٍ . وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، يَدًّا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتُ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيعُوا كَيْفَ شِنْتُمُ إِذَا كَانَ يَدًّا بِيَدٍ . وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحُ بِالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، يَدًّا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتُ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيعُوا كَيْفَ شِنْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًّا بِيَدٍ . وَالْمَالُونَ مِنْ الْمُعْلَقِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَاللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهُ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

( ٢٢٩٣٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ حَكِيمٍ بُنِ جَابِرٍ ، عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ ، وَالْهِضَّةُ بِالْهِضَّةِ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ ، حَتَّى خَصَّ الْمِلْحَ ، فَقَالَ عُبَادَةُ :إنِّى وَاللَّهِ مَا أَبَالِى أَنْ لَا أَكُونَ بِأَرْضِ بِهَا مُعَاوِيَةُ.

(نسائی ۱۵۹د احمد ۵/ ۱۳۱۹)

(۲۲۹۳۸) حضرت عبادہ بن صامت وہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم میں الفیکی آج کوفر ماتے ہوئے سنا: سونے کوسونے کے عوض اور چاندی کو چاندی کے عوض دیتے وقت پلڑے کو پلڑے سے برابر کر کے دو (لیعنی ہم وزن ہونے چاہئیں) حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ جھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اس سرزمیشمیں نہیں ہوں کہ جس میں معاویہ ہیں۔

( ٢٢٩٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِطَّةُ بِالْفِطَّةِ ، وَالْبُرُّ ، وَالشَّعِيرُ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، يَدًّا بِيَدٍ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدُ الْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، يَدًّا بِيدٍ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدُ الْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، يَدًّا بِيدٍ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدُ الْرَبْعِ ، الآخِذُ وَالْمُعْطِى فِيهِ سَوَاءٌ. (مسلم ۱۱۱۱ - احمد ۳ / ۲۹)

(۲۲۹۳۹) حضرت ابوسعید خدری وان سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤافِقَةً نے ارشاد فرمایا: سونے کوسونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کو چاندی کے بدلے، گذم کو گذم کے بدلے نقذ اور برابر مرابر چاندی کے بدلے، گزم کو گذم کے بدلے نقذ اور برابر مرابر فروخت کرو، پس جوزیاد و در سے اور لینے والا دونوں برابر ہیں۔ فروخت کرو، پس جوزیاد و در سے ازیاد وطلب کرے اس نے سودی معاملہ کیا، اور اس میں دینے اور لینے والا دونوں برابر ہیں۔ ( ۲۲۹٤ ) حَدَّثَنَا عَلِی بُنُ مُسْهِر ، عَنِ الشَّیْسِانِی ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحیْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر ، عن عمر ، قَالَ : وَمَا النَّاسُ ، لَا تَشْتَرُوا فِينَارًا بِدِينَارَيْنِ ، وَلَا فِرْهُمَا بِدِرْهُمَانِنِ ، فَإِنِّی أَخَافُ عَلَیْکُمُ الرَّمَاء ، قِیلَ : وَمَا أَیْهَا النَّاسُ ، لَا تَشْتَرُوا فِینَارًا بِدِینَارَیْنِ ، وَلَا فِرْهُمَانِ بِدِرْهُمَانِنِ ، فَإِنِّی أَخَافُ عَلَیْکُمُ الرَّمَاء ، قِیلَ : وَمَا

ه مسنف ابن الي شيبر مترجم (جلد ۲) في المستقد عند المستقد المن المستقد المستقد

الرَّمَاء؟ قَالَ : هُوَ الَّذِي تَدْعُونَهُ الرِّبَا.

(۲۲۹۴۰) حضرت عمر تفافی نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! ایک دینار کود د کے بدلے، اور ایک درہم کود د کے بدلے نہ پہنچ ، بے شک مجھے تم پرالز ماء کا خوف ہے: یو چھا گیا: الز ماء کیا ہے؟ رماء د بی ہے کہ جس کوتم لوگ سود کا نام دیتے ہو۔

( ٢٢٩٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبَّاسِ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيرٍ السَّعْدِيِّ ، قَالَ :سُنِلَ عَل<sup>ا</sup> عَ: الدِّرْهِمِ بِالدِّرْهِمَانِ ؟ فَقَالَ :الرِّنَا الْهُجُلاَنُ

عَلِيٌّ عَنِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ؟ فَقَالَ :الرِّبَ الْعَجْلاَنُّ. (۲۲۹هه) حضرت علی سے ایک درہم کی دودرہم کے ساتھ نیچ کے متعلق دریافت کیا گیا؟ فرمایا پیربالعجلان ہے۔ (ربالقرض)

( ٢٢٩١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

أنهم قَالُوا : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، واتقوا الْفَضْلَ. مِنْهُمْ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيَّ وَسَفْدٌ وَطَلْحَةُ وَالزَّبِيْرُ.

ر ۲۲۹۳) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ حضور اقد س بَلِنظَيْعَ کے چودہ صحابہ کرام شکائی فرماتے تھے، سونے کوسونے کے ساتھ اور چاندی کو چاندی کے ساتھ برابر پچواور کی زیادتی سے بچو، اُن صحابہ میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان ، علی ، سعد، طلحہ اور حضرت زبیر شکائی م

( ٢٢٩٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوص ، عَنْ زَيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ فَقَالَ ابْنُ

عُمَرَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِصَّةُ بِالْفِصَّةِ وَزُنَّ بِوَزُن. النَّهَبُ بِاللَّهَبِ ، وَالْفِصَّةُ بِالْفِصَّةِ وَزُنَّ بِوَزُن. المتال المتا

عمر رہ اللہ نے ارشاد فرمایا: سونے کوسونے کے بدلے اور جاندی کو جاندی کے بدلے ، برابر سرابر فروخت کرو۔ ( ۲۲۹۱٤ ) حَلَّتُنَا و کیع ، قَالَ : حَلَّثُنَا ابْنُ أَبِی لَیْلَی ، عَنِ الْحَکّمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی لَیْلَی ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ

٢٢٩٩) حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لاَ تَبِيعُوا الدِّرُهُمَ بِالدِّرْهُمَيْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الرِّبَا الْعَجْلاَنُ.

(۲۲۹۳۳) حضرت عمر ول في في في ارشاد فرمايا: ايك در جم كودوك بدل مت فردخت كرد، بير بالعجلان بـ (رباالقرض بـ) ( ۲۲۹٤٥ ) حَدَّقَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُوّةَ ، عَنْ

أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ بِالْفَضَّةِ الآسواءُ بِسَوَاءٍ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِنْنَا.

(۲۲۹۳۵) حضرت ابوبکرہ وہ اور استاد فر ماتے ہیں کہ حضور اقدس مِؤْفِقَةَ نے ہمیں، سونے کوسونے کے ساتھ اور جاندی کو جاندی کو جاندی کو جاندی کو جاندی کو جاندی کے برابر سرابر کے علاوہ تاج کرنے سے منع فر مایا تھا، اور ہمیں حکم دیا تھا کہ سونے کو جاندی کے بدلے جس طرح جا ہوفروخت کرو۔

المعنف ابن الي شيرمترجم (جلد ١) في المعنف ال

( ٢٢٩٤٦ ) حَدَّثْنَا يَعْلَى ، عَنِ الْكُلْبِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ السائب ، عَنْ أَبِي رَافِع ، عَنْ أَبِي بَكُو ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الدَّهَبُ بِاللَّهَبِ وَزُنَّ بِوَزُنٍ ، وَالَّفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزُنَّ بِوَزُنٍ ، الزَّائِدُ وَالْمُسْتَزِيدُ فِي النَّارِ. (بزار ٣٥)

(۲۲۹۳۷) حضرت ابو بکر دی او ارشاد فر ماتے ہیں سونے کو ساتھ کے ساتھ، برابر سرابر اور چاندی کو جاندی کے بدلے برابر سرابر

فروخت كرو،زياده دينے والا اورزياده طلب كرنے والا دونول جہنمي ہيں۔

( ٢٢٩٤٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حَبِيبُ بُنُ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ وَزَيْدَ بْنَ أَرْفَمَ عَنِ الصَّرُفِ ؟ فَكِلاَهُمَا يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهَبِ دَيْنًا. (بخارى ٢١٨- مسلم ٨١)

(۲۲۹۴۷) حفرت براء بن عاذب اورحفرت زید بن ارقم ہے صرف کے متعلق دریافت کیا؟ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ

آنخضرت مَلِفَظَة فِي سونے كى سونے كے ساتھ ادھار بيع كرنے سے منع فرمايا ہے۔ ( ٢٢٩٤٨ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّانَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِقٌ الْجَهُضَمِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ رَبَاحِ الْحُلَّانِيِّ ، عَنْ مَلَكَةَ ابْنَةَ

هَانِيءٍ ، قَالَتُ : دَخَلْتُ عَلَىَّ عَائِشَةَ وَعَلَىَّ سِوَارَانِ مِنْ فِضَّةٍ ، فَقُلْتُ : يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَبِيعُهَا بِدَرَاهِمَ ؟ فَقَالَتْ : لا ، الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزُناً بِوَزُن مِثْلًا بِمِثْلٍ.

(۲۲۹۴۸) حضرت ملک فرماتی ہیں کہ میں عائشہ تفاطیعا کے باس آیا اور میرے اوپر جا ندی کے دو کنگن تھے۔ میں نے عرض کیا

اے ام المؤمنین! کیا میں اِن کو درا ہم کے بدلے فروخت کر علق ہوں؟ انہوں نے عرض کیا بنہیں چاندی کو چاندی کے بدلے برابرم ابرنتو\_

( ٢٢٩٤٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ حَكِيمٍ يَقُولُ : شَهِدُت ابْنَ عُمَرَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ : إِنِّي جِنْت مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ يَصْرِفُونَ اللَّرَاهِمَ الصَّفَارَ فَيَأْخُذُونَ بِهَا كِبَارًا ، قَالَ : أَيُزُدُادُونَ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :لَا إِلَّا وَزُنَّا بِوَزُن.

(۲۲۹۴۹) حضرت عبدالعزيز بن حكيم فرماتے ہيں كه ميں حضرت ابن عمر دايو كي خدمت ميں حاضر ہوا تو آپ كے ياس بصرہ كا

ا کی شخص آیا، اُس نے عرض کیا میں ایسے لوگوں کے پاس سے آیا ہوں جوچھوٹے دراہم دے کراُس کی جگہ بزے دراہم لیتے ہیں! آپ د گاؤنے یو چھا: کیاوہ زیادہ لیتے ہیں؟ اُس مخص نے عرض کیا ہاں! آپ نے فرمایا بنہیں کر سکتے مگر برابرسرابر۔

## ( ٣٦٤ ) مَنْ قَالَ إِذَا صَرَفْت فَلاَ تُفَارِقَهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسُ

جوحفرات بفرماتے ہیں کہ جب آپ سے کروتو جب تک آپ کے اوراس کے درمیان

#### اشتباه ہوأس ہے جدانہ ہو

( . ٢٢٩٥ ) حَلَّثْنَا أَبُو الْأَخُوص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنْتُ أَبِيعُ الذَّهَبَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَسَأَلَتُهُ ؟ فَقَالَ : إِذَا بَايَعُت صَاحِبَك فَلاَ بِالْفِضَّةِ ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ ، فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَسَأَلَتُهُ ؟ فَقَالَ : إِذَا بَايَعُت صَاحِبَك فَلاَ تُفَارِقُهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لُبُسُ. (ترمذي ١٣٣٢ ابوداؤد ٣٣٣٧)

(۱۲۹۵۰) حفرت ابن عمر الله فرماتے ہیں کہ میں سونے کی چاندی کے ساتھ اور چاندی کی سونے کے ساتھ تھے کرتا تھا، میں حضور الدس مَافِقَتُهُمْ کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ مَرافِقَةَ ہے اِس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ مَرافِقَةَ ہِنے ارشادفر مایا: جب تم اپنے ساتھی کے ساتھ تھے کروتو جب تک تمہارے درمیان کوئی اشتہا ہ موجود ہوائس سے الگ نہو۔

( ٢٢٩٥١ ) حَدَّثَنَا مُفْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : إِذَا صَرَفْت دِينَارًا فَلَا تَقُمْ حَتَّى تَأْخُذَ ثَمَنَهُ.

(۲۲۹۵۱) حضرت ابن عمر واللي فرماتے ہيں كه جبتم دينار كے ساتھ بيع كروتو جب تك ثمن وصول ندكرلود مال سے مت أشو

( ٢٢٩٥٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : سَمِعَ عَمْرُو ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ : اسْتَنْظَرَك حَلْبَ نَاقَةٍ فَلَا تُنْظِرُهُ يَعْنِى فِي الصَّرُفِ.

(۲۲۹۵۲) حضرت عمر اللحة ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرتم سے اونٹنی کا دود ھا اکنے کی مہلت بھی مائے (پیچ صرف میں) تو مہلت مت دو۔

( ٢٢٩٥٢ ) حَلَّانَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ : أَنَّ طَلْحَةَ اصْطَرَفَ دَنَانِيرَ بِوَرِقٍ فَنَهَاهُ عُمَرُ أَنْ يُفَارِقَهُ حَتَى يَسْتَوْفِي.

(۲۲۹۵۳) حفزت طلحہ نے چاندی کے بدلہ میں دیناروصول کیے تو حفزت عمر دیا ہوئے اُن کومنع فرمادیا کہ جب تک پوراٹمن وصول نہ کرلواُس سے جدامت ہو۔

( ٢٢٩٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُسَامَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسَاءِ. (بخارى ٢١٧٩ ـ مسلم ١٥٣)

(٢٢٩٥٨) حضورا قدس مُطِّفَظَةً في ارشاد فرمايا: سودادهاريس بـ

( ٢٢٩٥٥ ) حَدَّثَنَا غُنْكُرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا : إِذَا بِعْت ذَهَبًا بِفِضَّةٍ فَلَا تُفَارِقُهُ وَبَيْنَكَ

(۲۲۹۵۵) حفرت حسن اور حفرت ابن سیرین ویشی فرماتے ہیں کہ جب سونے کی جاندی کے ساتھ بیچ کروتو جب تک تمہارے درمان شرط ہو حدامت ہوگریہ کہ نفذ ہو۔

( ٢٢٩٥٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عُقْبَةَ أَبِي الْأَخْضَرِ ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الذَّهَبِ يَبَاعُ بِنَسِيثَةٍ، فَقَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: كُلُّ سَاعَةٍ اسْتَنْسَأَهُ ، فَهُوَ رِبًا.

(٢٢٩٥٦) حضرت ابن عمر شافت سه دريافت كيا كيا كه سونے كوادهار فروخت كرنا كيما ہے؟ فرمايا ميں في حضرت عمر بن خطاب منافق

ے اس منبر پر سناتھا اُن سے سوال کیا گیا تھا؟ آپ نے فر مایا: جتنی گھڑی کا بھی اس نے ادھار کیا ہے وہ سب سود ہے۔

( ٢٢٩٥٧ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَفْتَرِقَا إِلاَّ وَقَدْ تَصَرَّمَ مَا بَيْنَهُمَا.

(۲۲۹۵۷) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مشتری اور بائع جدانہیں ہوں گے جب تک کہ جو پچھاُن کے درمیان ہےاُس کو کاٹ نہ دیں (پورانہ کردیں)۔

( ٢٢٩٥٨ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْحٍ ، قَالَ :أَحَبُّ إِلَىّ فِي الصَّرْفِ أَنْ يَتَصَادَرَا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا لُبُسٌ.

(۲۲۹۵۸) حفرت شریح فر ماتے ہیں کہ نیچ صرف میں میرے نزدیک پیندیدہ بیہ کہ وہ الگ ہوں اور اُن کے درمیان کوئی اشتیاہ نہ ہو۔

#### ( ٣٦٥ ) مَنْ كَرِهُ الصَّرْفَ

#### جوحفزات نی صرف کوناپیند کرتے ہیں

( ٢٢٩٥٩ ) حَلَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حَبِيبِ بْنِ شَهِيدٍ ، قَالَ : جَاءَ بُدَيلِ الْعُقَيْلِيُّ إِلَى ابْنِ سِيرِينَ وَمَعَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا يَسُأَلُك عَنِ الصَّرُفِ ، فَقَالَ : نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ.

(۲۲۹۵۹) بدیل انتقبلی حضرت این سیرین کے پاس آئے اور اُن کے ساتھ ایک شخص تھا،اور عرض کی کہ بیخص بیج صرف کے بارے میں بیچ صرف کے بارے میں بیچ میں بیچ صرف کے بارے میں بیچ میں بیچ

( ٢٢٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ نَهَيًا عَنِ الصَّرُفِ.

(٢٢٩٦٠) حفرت سعيد بن المسيب فرمات بي كه حفرت على اور حفرت عثمان ولا في في عرف منع فرمايا ٢-

( ٢٢٩٦١ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :

(۲۲۹۱) حضرت ابوامامه فرماتے ہیں کے صرف بھی سود ہی ہے۔

( ٢٢٩٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، عَنْ يَحْيَى الطَّوِيلِ ، قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ ، عَنِ الصَّرُفِ ؟ فَقَالَ : ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجّْلَانُ.

(۲۲۹۶۲)حفرت على كے صرف كے متعلق دريافت كيا كميا؟ فرمايا بير باالقرض ہے۔

( ٢٢٩٦٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةً ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : لَوْ مَرَرُت بِدَارِ صَيْرَفِي وَأَنَا عَطْشَانُ مَا

(۲۲۹۲۳) حضرت ابوالعالیہ فرماتے ہیں کداگر میں تیج صرف کرنے والے کے گھر کے پاس سے گذروں اور مجھے بیاس تگی ہوتو پھر میں اُس سے یانی طلب نہ کروں گا۔

# ( ٣٦٦ ) الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْعَبْدَ لَهُ الْمَالُ أَوَ النَّخُلَ فِيهِ التَّمْرُ

## کوئی مخص ایساغلام خریدےجس کے پاس مال ہویا پھر پھل دار درخت ہوں

( ٢٢٩٦٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنُ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ بَاعَ نَخُلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَتَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبَتَّاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ. (مسلم ٨٠- ابوداؤد ٣٣٢٥)

(۲۲۹۲۳) حضوراً قدس مَا الفَيْحَةَ فَي ارشاد فرمایا: جو محض مجور کا درخت اُس کے درست ہونے کے بعد فروخت کرے (پھل لگنے کے بعد ) تو اگر خرید نے والا شرط نہ لگائے تو پھل ہائع کے ہوں گے، اور جو محض ایساغلام فروخت کرے جس کے پاس مال ہو، تو اگر

ہے بعد ) تو اسر کرید نے والا سرط نہ لگائے تو چی بات ہے ہوں ہے ، اور جو س الیاعلام فروحت فرے بی سے پاس مال ہو ، تو اس خرید نے والے نے شرط نہ لگائی تو وہ مال بائع کا ہوگا۔

( ٢٢٩٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عن سلمة بْنِ كهيل ، عَمَّنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُ الْمُبْتَاعُ.

(ابوداود ۲۳۲۷ بيهقي ۳۲۲)

(۲۲۹۷۵) حضور اقدس مَوْلِفَظَةُ نِے ارشاد فرمایا: جو شخص ایساغلام فریدے جس کے پاس مال ہوتو خریدنے والے نے اگر اُس مال کی شرط ندلگائی تو دومال بائع کا ہوگا۔

( ٢٢٩٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوص ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْع ، عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالاً : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ عَبُدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَانِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، يَقُولُ : اشْتَرَيْته مِنْك المان شيرم (جلده) و المان المان شيرم (جلده) و المان ال

وَمَالَةً ، وَمَنْ بَاعَ نَخُلاً فَدُ أَبْرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِ طَ الْمُبْتَاعُ. (نسانی ۱۹۸۳ عبدالرزاق ۱۳۲۳) (۱۳۹۲۲) حضوراقدس بَلِفَظَةَ نِ ارشاد فرمایا: جوفض ایباغلام فریدے جس کے پاس مال بھی ہوتو وہ مال باکع کا ہوگا، گریہ کہ

خریدنے والا اُس کی بھی شرط لگا دے ان الفاظ کے ساتھ کہ میں اِس کو اور اِس کے مال کوآپ سے خریدتا ہوں ، اور جو مخص ایسا

درخت خریدے، جس کے پھل پک چکے ہوں تو اُس کے پھل بالغ کے ہوں گے، مگرید کر فرید نے والا پھلوں کی بھی شرط لگا دے۔ مریسین دو و میں در میں دیکھ میں میں دیکھ میں میں میں میں میں میں اور کا در میں میں اور کی میں میں میں میں میں

( ٢٢٩٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ. وَعَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنَ عُمْرَ ، قَالَا : مَنْ بَاعَ نَخُلاً فَالنَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِى ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. (نسانى ٣٩٨٣ـ ابن حبان ٣٩٣٣)

(۲۲۹۷۷) حضرت جابراور حضرت عبدالله بن عمر جيات سي ای طرح مروي ہے۔

( ٢٢٩٦٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَو ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ ، قَالَ عَلِىٌّ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إلا أن يشترط المبتاع ، وَمَنْ بَاعَ نَخُلاً ظَدُ أَبْرَتُ يَعْنِى : لِقُحَتُ ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَانِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُ الْمُبْتَاعُ ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بيهنى ٣٢٣)

(۲۲۹۱۸) حضور اقدس مَطْفَظَةُ فَ ارشاد فرمایا: جو محض ایبا غلام خریدے جس کے پاس مال بھی ہوتو وہ مال باکع کا ہوگا، مگرید کہ خرید نے والا اُس کی بھی شرط لگا دے ان الفاظ کے ساتھ کہ میں اِس کو اور اِس کے مال کو آپ سے خرید تا ہوں، اور جو محض ایسا

حرید کے والا اس کی بی سرط لکا دے ان الفاظ کے ساتھ کہ میں اِس لواور اِس کے مال لوا پ سے حریدتا ہوں، اور جو طف ا درخت خریدے، جس کے پھل پک چکے ہوں تو اُس کے پھل بائع کے ہوں گے، گرید کرنید نے والا پھلوں کی بھی شرط لگادے۔

( ٢٢٩٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ بَاعَ عَبُدًا وَلَهُ

مَالٌ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُ الَّذِي اشْتَرَاهُ. (مسلم ١١٤٣. بيهقى ٢٩٨)

(۲۲۹۲۹) حضرت عمر دانٹو ارشاد فرمائے ہیں کہ جو تھی ایساغلام خریدے جس کے پاس مال بھی ہوتو وہ مال آقا کا ہوگا مگرید کہ مشتری اُس کی شرط لگادے تو مشتری کا ہوگا۔

( ٢٢٩٧ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَشُرَيْحٍ ، قَالَا : إِذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِى.

(+۲۲۹۷) حضرت عبدالله بن عتبه اور حضرت شریح فرماتے ہیں، اگر غلام فروخت کرے اور اُس کے پاس مال بھی ہوتو وہ مال مشتری کا ہوگا۔

( ٢٢٩٧١ ) حُدَّثُنَا وكيع ، عن شعبة ، قَالَ :سألت الحكم عنه؟ فقال :المال للمشتري.

(٢٢٩٤١) شعبه فرماتے ہیں کہ میں نے حکم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ ریشے نے فرمایا: مال مشتری کا ہوگا۔

( ٢٢٩٧٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ حَنْظُلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا وَشَرَطَ مَالَهُ ، قَالَ : مَالُهُ لَهُ ،

معنف إين الي شيرمتر جم (جلد ٢) في معنف اين الي شيرمتر جم (جلد ٢) في معنف اين الي شيرمتر جم (جلد ١)

وَإِنْ لَمْ يَشْتَوِ طُ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ. (۲۲۹۷۲) حضرت طاوَس عدريافت كيا كيا كيا كيا كيا كيا كايك فخص في غلام فريدتي وقت أس كي مال كي بهي شرط لگادي ہے؟ آپ في

فرمايا أس كامال أس كوطح كا اورا كرمشترى شرط ندلاً ئے تومال آقا كا موكار ( ٢٢٩٧٣ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا بِيعَ وَلَهُ مَّالٌ فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِى.

(۱۷۷۷۳) مصرت ابراہیم فرماتے ہیں گدا گر مال والا غلام فروخت کیا جائے ، تو مال مشتری کا ہوگا۔

( ٢٢٩٧٤ ) حَدَّثُنا غندر ، عن أشعث ، عن الحسن ، قَالَ :إذا باعه ، وله مال فماله للمشترى.

(۲۲۹۷)حضرت حسن بھی اس طرح فرماتے ہیں۔

( ٢٢٩٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ وَلَهُ مَالٌ أَنْ يَقُولَ :أَبِيعُكُه وَمَالَهُ.

(۲۲۹۵۵) حضرت محمر بیلید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص غلام فروخت کرتے وقت یوں کیے کہ بیس اس غلام اور اِس کے مال کو فروخت کرتا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

## ( ٣٦٧ ) فِي دَابَّةٍ بِكَالَّةٍ وَدَرَاهِمٍ مُعَجَّلَةٍ

## جانورکوجانوراورنفقدوراہم کے بدلےفروخت کرنا

( ٢٢٩٧٦ ) حَلَّاثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا دَابَّةً بِدَابَّةٍ وَدَرَاهِمَ ، الذَّابَّةُ مُعَجَّلَةٌ وَالدَّرَاهِمُ نَسِينَةٌ.

(۲۲۹۷) حضرت محمر ویطین فرماتے ہیں کہ جانور کو جانور اور دراہم کے بدلے فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب کہ

رہ کے ۱۰۰۰) مرک مدروجے رہ سے بین حد ب ور وب ور اور در رہ م سیسے روحت رہے میں وق رق میں ہے۔ بعب حد جانور نفتد اور در ہم ادھار ہوں۔

( ٢٢٩٧٧ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُف، عَنْ أَشْعَت، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ : فِي بَقَرَةٍ بِبَقَرَةٍ بَيَنَهُمَا دَرَاهِم، اللَّرَاهِم نَسِينَةٌ. قَالَ مُحَمَّدٌ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ.

(۲۲۹۷۷) حفرت حن اور حفرت محمد وی بے کہ گائے کوگائے کہ بدلے فروخت کیا جائے ، اور اُن کے درمیان کچھ دراہم ہوں ، اور دراہم ادھار ہوں ، حفرت محمد ویشی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حفرت حسن اِس کوتا پسند کرتے ہیں۔ ( ۲۲۹۷۸ ) حَدَّثُنَا بَعْضُ الْمَشِیْخَةِ ، عَنْ قَیْس ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَیّبِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : لاَ بَاْسَ اُنْ بِیَا عَ الْبُعِیہُ بِالْعِیہ بِیَسْفُمَا عَشَدَةً دُرَاهِمُ ، اذا کانَ الْحَدَانُ مُعَجَّلًا وَاللَّدَ اهد مَا تَحَدة ، وَ کَ هَدُ اذا

أَنْ يُبَاعَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرِ بَيْنَهُمَا عَشَرَةٌ ذَرَاهِمُ ، إذَا كَانَ الْحَيَوَانُ مُقَجَّلًا وَالدَّرَاهِمُ مَوَخَّرة ، وَكَرِهَهُ إذَا كَانَتِ الدَّرَاهِمُ مُعَجَّلَةً وَالْحَيَوَانُ مُؤَخَّرًا. (۲۲۹۷۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اونٹ کواونٹ کے بدلے میں اس طرح فروخت کیا جائے کہ اُن کے درمیان دس دراہم ہوں جبکہ حیوان نفذ اور دراہم ادھار ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔اوراگر دراہم نفذ ہوں اور حیوان مؤخر ہوں تو اِس کو ناپسند

#### ( ٣٦٨ ) فِي الْعِنْبِ مَتَى يُبَاعُ ؟

## انگوروں کو کب فروخت کیا جائے؟

( ٢٢٩٧٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لاَ يَبَاعُ الَعِنَبُ حَتَّى يَسُوَدَّ.

(۲۲۹۷) حضرت انس دی شیر ارشاد فرمات بین که انگورون کوسیاه مونے سے قبل نہیں فروخت کیا جائے گا۔

( ٢٢٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى

عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسُودً. (ترمذى ١٢٢٨ ابوداؤد ٣٣٦٣) (۲۲۹۸) حضرت انس ڈٹاٹھ سے مردی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظَيَّةً نے انگوروں کو سیاہ ہونے ہے قبل فروخت کرنے ہے منع

فرمایا ہے۔

#### ( ٣٦٩ ) فِي الشَّفْعَةِ عَلَى رُفُوسِ الرِّجَال شفعہ بندوں کےاعتبار (حساب)سے ہے

( ٢٢٩٨١ ) حَلََّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ عِيسَى بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ قَالَ فِي الشُّفْعَةِ : عَلَى قَدُرِ الْأَنْصِبَاءِ.

(۲۲۹۸۱) حفرت شریح فرمائتے ہیں شفعہ حصوں کے اعتبارے ہے۔

( ٢٢٩٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ. وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالًا :الشَّفْعَةُ بِالْحِصَصِ.

(۲۲۹۸۲) حضرت عطاء ہے بھی یہی منقول ہے۔

( ٢٢٩٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ.

(٢٢٩٨٣) حضرت عامر فرماتے بيل كه شفعة وميول كے صاب ہے ہے۔ ( ٢٢٩٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَشْفَ ، عَنِ الشَّفِيِّ ، قَالَ : الشَّفْعَةُ عَلَى رُوُوسِ الرِّجَالِ.

وَقَالُ الْحُسَنُ : هِيَ عَلَى قَدُرِ الْأَنْصِبَاءِ.

(۲۲۹۸۴) حفرت معمی والید فر ماتے ہیں کہ شفعہ، آ دمیوں کے حساب سے ہاور حضرت حسن فر ماتے ہیں حصول کے حساب

( ٢٢٩٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : الشَّفْعَةُ ، وَالْقَسَامَةُ ، وَالْعَقْلُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ.

(٢٢٩٨٥) حفرت مفيان فرماتے بين كه شفعه تقسيم اورويت ، آوميوں كے حماب سے بـ ـ . ( ٢٢٩٨٦ ) حَدَّثُنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ أَبِي شَيْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : هِي عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ.

(۱۱۹۸۲) معن ریک بن مباب ، من ایسی سیبه ، عن العصم ، فان المی علی دووس الوجوی . (۲۲۹۸۲) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ آدمیوں کے اعتبارے ہے۔

( ٢٢٩٨٧) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الشَّفْعَةُ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ.

(۲۲۹۸۷)حفرت حسن فر ماتے ہیں کہ شفعہ حصوں کے اعتبارے ہے۔

( ٢٧٠ ) الشَّفْعَةُ بِالْأَبُوابِ وَالْحُدُودِ

درواز وں اور حدود میں شفعہ

( ٢٢٩٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَ: الشُّفْعَةُ بِالْحُدُودِ، وَلاَ شُفْعَةَ بِالْأَبُوابِ. < ٢٠٩٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْعَةً بِالْأَبُوابِ. <

(عبدالرزاق ۱۳۳۰۰)

(۲۲۹۸۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ درواز وں میں شفعہ ہے۔

( ، ٢٢٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : الشُّفَعَةُ لِلْحِيطَانِ . ( ٢٢٩٩ ) حضرت شرَحَ فرماتے میں کہ شفعہ باغوں میں ہے۔

(٢٢٩٩١) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : الشُّفْعَةُ بِالْأَبُوابِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا

الشَّفُعَةُ بِالْحُدُودِ. (۲۲۹۹۱) حضرت شعبی فرماتے ہیں کدوروازوں میں شفعہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شفعہ صدود میں ہے۔

( ٣٧١ ) الصَّفْرُ بِالْحَدِيدِ نَسِيئَةً

(۲۷۲) الصفر بالحدديد سينه پيتل كولو ہے كے مقابلہ ميں ادھار فروخت كرنا

( ٢٢٩٩٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الْصُّفْرِ بِالْحَدِيدِ نَسِينَةً ، فَكَرِهَ ذَلِكَ حَمَّادٌ ، وَنَمْ يَرَ الْحَكُمُ بِهِ بَأْسًا.

(۲۲۹۹۲) حضرت شعبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد ہے دریافت کیا کہ پیتل کولو ہے کے مقابلہ ادھار فروخت

كرناكيها بيا جودت حادن إس كونا بندفر مايا: حفرت علم نے اس ميں كوئى حرج نسمجمار

## ( ٣٧٢ ) الْمُكَاتَبُ يَجِيءُ بِمُكَاتَبَتِهِ جَمِيعًا

#### م کا تب اگرا پنابدل کتابت ساراا یک ساتھ لے آئے

( ٣٢٩٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :أَرَادَ مُكَاتَبٌ أَنْ يُعْطِى مَوْلَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ ، فَقَالَ : لَا آخُذُهُ إِلَّا نُجُومًا ، فَكَتَبَ لَهُ عُثْمَانُ عِتْقَهُ ، وَأَخَذَ الْمَالَ وَقَالَ :أَنَا أَعْطِيكُهُ نُجُومًا ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الرَّجُلَ أَخَذَ الْمَالَ.

(۲۲۹۹۳) حفرت محمد سے مروی ہے کہ اگر مکا تب اپنا بدل کتابت ساراا کشھاادا کرنے کاارادہ کرے، لیکن اس کے آقانے کہا میں تو قسط قسط کر کے (تھوڑا اکر کے ) لول گا ،حضرت عثان رہی تھڑنے نے غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیااوراس سے مال لے کرر کھالیا فرمایا میں اُس کو تھوڑا تھوڑا کرتار ہول گا ، جب آتانے بیصورت حال دیکھی تو اُس نے سارا مال ایک ساتھ وصول کرلیا۔

( ٢٢٩٩٤) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ أَبِى ضَبَّةَ ، قَالَ :رُفِعَ إِلَى عُمَرَ مُكَاتَبٌ جَاءَ بِالْمَالِ يَحْمِله ، فَقَالَ مَوْلَاهُ : لَا أَفْبَلُهُ مِنْكُ ، إِنَّمَا كَاتَبُتُك لَا خُذَهُ مِنْك نُجُومًا فِى السِّنِينَ لِنَفَقَتى ، وَلَعَلَّك مَعَ ذَلِكَ تَمُوتُ فَأَرِثُك ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِالْمَالِ فَوَضَعَهُ فِى بَيْتِ الْمَالِ ، ثُمَّ أَجْرَاهُ عَلَيْهِ نُجُومًا وَأَمْضَى عِتْقَهُ.

(۲۲۹۹۳) حفزت عمر والخونے پاس مسئلہ گیا کہ مکا تب اپناسارابدل کتابت ایک ساتھ لے آیا ہے لیکن آقانے کہا میں اِس کوایک ساتھ وصول نہیں کروں گا، میں نے اِس کو مکا تب اس لئے بنایا تھا کہ میں اپنے نفقہ کے طور پر اِس سے دوسال تک تھوڑ اتھوڑ اکر کے وصول کرتار ہوں گا اور اِس دوران شاید بیفوت ہوجائے تو اِس کا وارث بنوں ،حضرت نے حکم دیا کہ مال اِس سے لے کر بیت المال میں رکھ دو، پھراس کے آقاد واردیے رہو، اوراس کے خلام کے لئے آزادی کا فیصلہ فرمادیا۔

( ٢٢٩٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَاثِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : أَنَّ رَجُلاً كَاتَبَ غُلامًا لَهُ ، فَنَجَّمَهَا عَلَيْهِ نُجُومًا ، فَآتَاهُ بِمُكَاتَبَةِ كُلَّهَا ، فَآبَى أَنْ يَقْبَلَهَا الْمَوْلَى إِلَّا نُجُومًا ، فَآتَى الْمُكَاتَبُ عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَى مَوْلَاهُ ، فَجَاءَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْمَالَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ فَقَالَ عُمَرُ : يَا يَرُفَأُ ادْفَعُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَالَ لِلْمَوْلَى : خُذْهَا نُجُومًا ، وَقَالَ لِلْمُكَاتَبِ : اذْهَبْ حَيْثُ شِنْت.

(۲۲۹۹۵) حضرت ابو بکر بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ غلام کو مکا تب بنایا، اور اُس پر قسط وار بدل کتابت اوا کر دیا، وہ کرنے کی شرط لگائی، مکا تب اپنا سارا بدل کتابت لے کرآیا، تو اُس کے آتا نے سارا ایک ساتھ وصول کرنے سے انکار کر دیا، وہ مکا تب حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس کے آتا کی طرف بلاوا بھیجا، وہ آیا تو آپ نے اُس پروہ سارا مال پیش کیا، کیکن اُس نے وصول کرنے سے انکار کردیا، حضرت عمر نے فر مایا ہے یوفا اِس مال کو بیت المال میں رکھ دے، اور آتا سے فر مایابیت

المال ہے قسط وار وصول کرتار ہے۔اورغلام سے فر مایا تو جاتو آزاد ہے۔

# ( ٣٧٣ ) فِي الْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ

#### ایک سکه کی بیغ دوسکوں کے ساتھ

( ٢٢٩٩٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ يَدًا بِيدٍ.

(۲۲۹۹۲) حضرت مجاہد فرماتے ہیں ایک سکد کی تیج دوسکوں کے بدلے ہاتھ در ہاتھ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٩٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، مِثْلُهُ.

(۲۲۹۹۷) حفرت طاؤس سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢٩٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ يَدًّا بِيَدٍ.

(۲۲۹۹۸) حفرت جمادے بھی ای طرح مروی ہے۔

# ( ٣٧٤ ) الرَّجُلُ يَبِيعُ الْعَبْدَ وَعَلَيْهِ دَيْنَ

#### کوئی شخص ایباغلام فروخت کرے جس پرقر ضه ہو

( ٢٢٩٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عن الشعبى، عن عبدالله بْنِ عتبة وشريح:في الرجل يبيع العبد وعليه دين ، قَالَ :دَيْنُهُ عَلَى مَوْلَاهُ ، لَا يُجَاوِزُ ثَمَنَهُ ، وَإِذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ يَعْنِي الْمُشْتَرِي.

(۲۲۹۹۹) حضرت نتریج اُس محف کے متعلق فر ماتے ہیں جوابیاغلام فروخت کرے جس پر قرض ہو، فر مایا: اُس کا قرض آ قا کے ذمہ

ہے۔اُس کے تمن سے تجاوز نہ کرے ،اوراگراییا غلام فروخت کرے جس کے پاس مال ہو،تو اُس کا مال مشتری کے لئے ہوگا۔

( ٢٢... ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا بِيعَ الْعَبْدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ ، ودينه على الذي باعه.

(۲۳۰۰۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایسا غلام فروخت کرے، جس پر قرض ہواور اُس کے پاس مال بھی ہو، تو اُس کا مال مشتری کے لئے ہے،اور اُس کا قرضہ فروخت کرنے والے پر ہے۔

( ٢٣..١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ وَهِشَامٌ وَأَشْعَثُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْعَبْدِ يباع وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : دَيْنُهُ عَلَى مَنْ بَاعَهُ وَأَكُلَ ثَمَنَهُ .

(۲۳۰۰۱) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ کوئی ایساغلام فروخت کرے جس پر قرضہ ہو، فرمایا: اُس کا دین اُس پر ہے جس نے اُس کو فروخت کیا ہے،اوراُس کے ثمن کوکھایا ہے۔ ( ٢٣٠.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أُذَيْنَةَ أَتِي فِي عَبْدٍ رَكِبَهُ دَيْنٌ ، فَقَالَ :مَالُهُ بِدَيْنِهِ.

(۲۳۰۰۲) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن اُذینہ کے پاس غلام لایا گیا جس برقر ضدتھا،فر مایا:اِس کے مال ہے اِس کاقر ضدا تاراحائے گا۔

## ( ٣٧٥ ) رَجُلُ اشْتَرَى دَابَّةً فَسَافَرَ عَلَيْهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا

## کوئی شخص جانورخرید کراس پرسواری کرے پھر بعد میں اس میں عیب پائے

( ٢٣..٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً فَسَافَرَ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحِ فَقَالَ :أَنْتَ أَذِنْت لَهُ فِي ظَهْرِهَا.

(۲۳۰۰۳) حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوٹرے سے جانور خرید ابھراس پرسفر کیا ، جب واپس آیا تواس میں

عیب پایا،وہ جھٹڑالے کرحضرت شریح کے پاس آیا،آپ نے فرمایا: تونے اُس پرسواری کر کے بیچ کی اجازت دے دی ہے۔

( ٢٣٠٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَنْ عَنْ لَكَنَ ، عَنِ الْحَكِمِ :فِي رَّجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً فَهَزَلَهَا ، ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا، قَالَ :يَرُدُّهَا ، وَيَرُدُّ مَعَهَا مَا بَيْنَ الْهُزالِ إِلَى السِّمَنِ.

(۲۳۰۰۴) حضرت علم اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جس نے جانورخریدا پھراُس کولاغر کردیا پھراس میں عیب پایا ، آپ نے فرمایا: اُس کووا پس کردے گااورموٹے اور کمزور جانور کی قیمتوں میں جوفرق ہے وہ بھی واپس کرے گا۔

## ( ٣٧٦ ) الشَّاهِ رَانِ يَشْهَدَانِ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا

#### دوگواہ گواہی دیں پھراُن میں سے ایک رجوع کرلے

( ٢٣٠.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ : أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ شُرَيْحٍ ، فَأَمْضَى الْحُكْمَ ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يَقَبَلُ شُرَيْحٌ رُجُوعَهُ.

(۲۳۰۰۵) حضرت ابوحسین ہے مروی ہے کہ دوآ دمیوں نے حصرت شریح کے پاس گواہی دی، آپ نے حکم نافذ فر مادیا، پھراُن میں سے ایک گواہ نے گواہی سے رجوع کرلیا ، تو حضرت شریح نے اُس کے رجوع کو قبول ندفر مایا۔

( ٢٣٠.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ ، عَنْ شُفْهَةً ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَ :الْحُكُمُ لَا تُرَدُّ ، وَقَالَ حَمَّادٌ :تُرَدُّ.

(٢٣٠٠١) حضرت عكم فرماتے ہيں فيصله واپس نہيں ليا جائے گا أور حضرت حماد فرماتے ہيں كه فيصله واپس لے ليا جائے گا۔

( ٢٣٠٠ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَّجُلَيْنِ شَهِدَا بِشَهَادَةٍ ثُمَّ رَجَعَا جَمِيعًا ، فَحُكِمَ

( ۲۳۰۰ ۲۳۰ ) حضرت حسن سے مروی ہے کہ دوگواہ گواہی دیں ، پھروہ دونوں رجوع کرلیں ، جبکہ تھم نافذ ہو چکا ہوتو فرماتے ہیں کہ تھم ردکر دیا جائے گا۔

( ٢٣٠.٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ : أَنَّ رَجُلاً شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِشَهَادَةٍ ، فَجَاءَ فَرَجَعَ ، فَقَالَ شُرَيْحٍ بِشَهَادَةٍ ، فَجَاءَ فَرَجَعَ ، فَقَالَ شُرُيْحٌ : قَدْ قَبِلْنَا شَهَادَتَك.

(۲۳۰۰۸) حضرت ابوصین سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت شریح کے پاس آ کر گواہی دی، پھروہ دوبارہ آیا اور گواہی سے رجوع کرلیا، حضرت شریح نے فرمایا: ہم آپ کی شہادت قبول کر کیے ہیں۔

( ٢٣٠.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ : إِذَا مَضَى الْنُحُكُمُ جَازَتِ الشَّهَادَةُ ، وَيُغَرَّمُ الشَّاهِدُ إِذَا رَجَعَ. (٢٣٠٠٩) حضرت سفيان فرماتے ہيں كہ جب تھم جارى ہوجائے تو گوائى بھى جائز ہوگى اورا گر گوائى سے گواہ رجوع كرے تو أس كو

ضامن بناما جائے گا۔

## ( ۳۷۷ ) الْقُومُ يَشْتُرِ كُونَ فِي الزَّدْعِ يَحْطُلُوكُ زِراعت مِين شريكِ ہوں

( ٢٢٠١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي جَمِيلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :اشْتَرَكَ أَرْبُعَةُ رَهُطٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَرْعٍ ، فَقَالَ أَحَدُّهُمْ : قِيلِى الْأَرْضُ ، وَقَالَ الآخَرُ : قِيلِى الْفَذَانُ ، وَقَالَ الآخَرُ : عَلَى الْعَمَلُ ، فَلَمَّا اسْتُحْصِدَ الزَّرْعُ تَفَاتُواْ فِيهِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى ، وَقَالَ الآخَرُ : عَلَى الْبَيِّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ النَّرْعَ لِصَاحِبِ الْبَنْدِ ، وَأَلْفَى صَاحِبَ الْأَرْضِ ، وَجَعَلَ لِصَاحِبِ الْفَدَّانِ شَيْئًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ الزَّرْعَ لِصَاحِبِ الْبَنْدِ ، وَأَلْفَى صَاحِبَ الْأَرْضِ ، وَجَعَلَ لِصَاحِبِ الْفَدَّانِ شَيْئًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ الزَّرْعَ لِصَاحِبِ الْبَنْدِ ، وَأَلْفَى صَاحِبَ الْأَرْضِ ، وَجَعَلَ لِصَاحِبِ الْفَدَّانِ شَيْئًا مَعْمُلُ مَ وَعَلَ لِصَاحِبِ الْفَدَّانِ شَيْئًا مَعْمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ لِصَاحِبِ الْعَمَلِ دِرْهَمًّا كُلَّ يَوْمٍ ، قَالَ وَاصِلٌ : فَحَدَّثُنَ يِهِ مَكُحُولًا ، فَقَالَ : لَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ اللّهِ اللّهُ مِنْ وَصِيْفٍ.

قَالَ وَكِيعٌ : أَخَبُّ من الزَّرُعِ إِلَيْنَا التِّجَارَةُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالطَّعَامِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ. قَالَ وَكِيعٌ :وَنَرْجُو أَنْ يَكُونَ النِّصْفُ وَالثُّلُثُ وَالرُّبُعُ جَائِزًا ، لأَنَّ النَّاسَ يَعْمَلُونَ بِهِ.

(۱۳۰۱۰) حفرت مجاہد سے مروی ہے کہ آنخضرت مُرِافِقَةَ آپے دور میں چارآ دمیوں نے زراعت میں اشتراک کیا،ان میں سے ایک نے کہا: زمین میری طرف سے، چوتھے نہ کہا: کام نے کہا: زمین میری طرف سے، دوسرے نے کہا: بیل میری طرف سے، تیسرے نے کہا: داندمیری طرف سے، چوتھے نہ کہا: کام سارا میرے ذمہ، جب بھیتی تیار ہوگئ تو وہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آنخضرت مُرافِقَقَةً کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علائیا ان داندوالے کے لئے بھوسا، بیل والے کے لئے بھوسا، بیل والے کے لئے بچھ معلوم حصد اور کام کرنے والے کے لئے ہم

دن کے حساب سے ایک درہم مقرر فرماویا۔

مو (تب افتر اق کے بعد بھی ان کوخیار ہوگا)۔

حصرت مکول پرتیمیز فرماتے ہیں کہ بیر حدیث مجھے نوکر سے (غلام) زیادہ پسند ہے، حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ ہمیں زراعت سے زیادہ سونے اور جاندی اور کھانے کی تجارت پسند ہے۔

حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ مزارعت بالنصف ، ثلث اور ربع بھی جائز ہے کیونکہ لوگ ( بکثر ت ) پیہ کرتے ہیں۔

# ( ٣٧٨ ) مَنْ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا بِالْغِ اورمشترى جب جدانه مول أن كواختيار ب

( ٢٢.١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيِّعَانِ بِالْحِيَارِ فِى بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ . (مسلم ٢٦ ـ ابن حبان ٢٩١٣) (٢٣٠١) حضوراقدس مَرْفَيْتَ فَيْ فِي ارشادفر مايا: يَع كرن والول كوالگ بونے سے پہلے افتيار ہے، الاميركدان كى بَع مِي خيارك شرط

( ٢٢.١٢ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِى الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْبَيِّقَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا.

(احمد ٣/ ٣٠٢ ابن حبان ١٩٠٣)

(۲۳۰۱۲)حضوراقدس مِزْنَصَعُ أِن ارشاد فرمایا: بائع اورمشتری کوجدا ہونے سے پہلے تک اختیار ہے۔

( ٢٣.١٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنُ جَٰمِيلِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنُ أَبِي الْوَضِيءِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمُ يَنَفَرَّقَا.

(ابوداؤد ۳۲۵۱ ابن ماجه ۲۱۸۲)

(۲۳۰۱۳)حضوراقدس مَلِفَظَةَ سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٣.١٤ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حدَّثَنَا أيوب بْن عُتُبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كَشِيرِ السُّحَيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا مِنْ بَيْعِهِمَا ، أَوْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا خِيَارٌ. (ابن حزم ١٣١٤)

(۲۳۰۱۴)حضوراقدس مِنْفِظَةَ نِے ارشاد فرمایا: سی کرنے والوں کوجدا ہونے تک اختیار ہے یا یہ کہ ان کے درمیان کوئی خیار شرط وغیرہ ہو۔۔ هي معنف اين ابي شيه مترجم (جلد٢) في المسال المسلم المسال المسلم المسلم

( ٢٢٠١٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ وَعَطَاءٍ ، قَالَا :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنَّ رِضًا.

(۲۳۰۱۵) حضورا قدس مُؤَفِيْقَاقِ في ارشاد فرمايا: يع كرنے والول كواختيار ب جب تك كدوه راضي موكرا لگ ندموجا كيں۔

( ٢٢.١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّفَا.

(٢٣٠١٦) حضورا قدس مَوْفَقَعُ فِي أرشاد فرمايا: تَعْ كرنے والوں كوالگ مونے سے قبل اختيار ب\_

( ٢٢٠١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُويْحٍ ، قَالَ :الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. (۲۳۰۱۷) حفرت شریح سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٣٠١٨ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشُّغْبِيِّ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بِرْذَوْنًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا ، فَقَضَى الشَّعْبِيُّ أَنَّهُ قَدْ وَجَبَّ عَلَيْهِ ، فَشَهِدَ عِنْدُّهُ أَبُو الضُّحَى ، أَنَّ شُرَيْحًا أَتِى فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَرَدَّهُ

عَلَى الْبَانِعِ ، فَرَجَعَ الشَّعْبِيُّ إِلَى قُوْلِ شُرَيْحِ. (۲۳۰۱۸) حضرت شعبی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے ایک گھوڑ اخریدا، پھراُس نے الگ ہونے ہے بل واپس کر،

عا ہا، کین حضرت شعبی نے نیچ کواُس پرلازم قرار دیا،توابوالفٹی نے آپ کے سامنے گواہی دی کہ حضرت نثر تک کے پاس بھی ایسا مسئلہ آیا تھا،آپ نے بائع پر بینے کوواپس کردیا تھا۔حضرت شعنی نے حضرت شریح کے قول کی طرف رجوع فرمالیا۔ ( ٢٣٠١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ

يَتَفَرَّفًا. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا بَاعَ انْصَرَفَ لِيُوجِبَ الْبَيْعَ.

(۲۳۰۱۹) حضرت ابن عمر و کاشئر ارشاد فر ماتے ہیں کہ تھے کرنے والول کو جدا ہونے تک اختیار ہے۔حضرت ابن عمر ڈاٹھڑ جب تھے

کرتے تو وہاں سے پھر جاتے (الگ ہوجاتے) تا کہ بھے نافذ ہوجائے۔

( ٢٢٠٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : الْبَيُّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا.

(۲۳۰۲۰) حفرت شریح فر ماتے ہیں کہ نے کرنے والوں کوجدا ہونے تک اختیار ہے۔

( ٢٢٠٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ زِيَادٍ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ :الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.

(۲۳۰۲۱) حضرت سعید بن المسیب سے بھی یمی مروی ہے۔

( ٢٣٠٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الأَحوص ، عن عبد العزيز بْنِ رفيع ، عن ابن أبى مليكة ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا.

(۲۳۰۲۲) حضور اقدس سَلِنفَظَة على الله طرح مروى ب-

## ( ٣٧٩ ) مَنْ كَانَ يُوجِبُ الْبَيْعَ إِذَا تَكَلَّمَ بِهِ

جوحفرات محض تکلم ہے ہی ہیچ کولازم قرار دیتے ہیں (یعنی مجلس سے جدا ہونا ضروری نہیں ہے)

( ٢٢.٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إذَا تَكَلَّمَ بِالْبَيْعِ جَازَ عَلَيْهِ.

(۲۳۰۲۳) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ جب خریداری کی بات مکمل ہوگئ تواب بیچ لازم ہوگ۔

( ٢٢.٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ يَنِى كِنَانَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ :إنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ .

(٢٣٠٢٣) حفرت عمر والنوارشادفر مات بيل كرنج يا توصفقه بي يا چرخيار بـ

( ٢٣.٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْبَيْعُ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا.

(۲۳۰۲۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بچے نافذ ہوجائے گی اگر چدوہ الگ نہ بھی ہوں۔

## ( ٣٨٠ ) الرَّجُلُ يَقُولُ إِنْ بِعْتُك غُلاَمِي فَهُوَ حُرُّ

کوئی شخص اگریوں کہے کہ اگر میں نے اپناغلام تجھے فروخت کیا تو آزاد ہے

( ٢٣.٢٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : إِنْ بِعْتُك غُلَامِي فَهُوَ حُرٌّ ، وَقَالَ الآخَرُ : إِنِ اشْتَرَيْتِه فَهُوَ حُرٌّ ، قَالَ :يَعْتِقُ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ لَأَنَّهُ حَنِثَ قَبْلَهُ.

(۲۳۰۲۱) حضرت حسن ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا: اگر میں نے اپناغلام مجھے فروخت کیا، تو وہ آزاد ہے،

دوسرے نے کہا:اگر میں نے اُس کوخریدا تو وہ آزاد ہے۔ فرمایا بائع کی طرف ہے آزاد شار ہوگا کیونکہ وہ پہلے جانث ہواہے۔

( ٢٣.٢٧ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :هُوَ حُرُّ مِنْ مَالِ الْبَائِع لَانَّهُ حَنِثَ أَوَّلَهُمَا.

(۲۳۰۲۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدوہ بائع کی طرف ہے آزاد ہوگا کیونکہ وہ ان دونوں میں پہلے جانث ہوا ہے۔

#### ( ٣٨١ ) فِي الْمُحَاقِلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

بيع محا قلهاور بيع مزابنه كابيان

محاقلہ کہتے ہیں کہ زمین کو گندم کے بدلے کرایہ پر دینا، اور مزاہند بولتے ہیں کی ہوئی تھجوروں کی درخت پر گی ہوئی

کھجوروں کے ساتھ زبیع کرنا۔

( ٢٢.٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوص ، عَنْ طَارِق ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. (ابوداؤد ٣٣٩٣ـ ابن ماجَه ٢٢٦٧)

(٢٣٠٢٨)حضوراقدس والفظيظ في نع محا قلداور عمرابد عضع فرمايا بـ

( ٢٢.٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. (مسلم ٨٢. ابوداؤد ٣٣٩٨)

(۲۳۰۲۹) حضورا قدس فيرا في الحاص طرح مروى ب-

( ٢٣.٣٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ بِالْتَمْرِ ، وَرَخَّصَ فِى الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبُاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا.

(بخارى ١٩١٦ـ مسلم ١٨٥٠)

(۲۳۰۳۰) آنخضرت مُواَفِقَةَ نے بھلوں کی تھجور کے ساتھ تھ کرنے کومنع فرمایا ہے، اور عربیہ کی اجازت دی ہے، (عربیہ کہتے ہیں تھجور کے درخت کسی کو پھل کھانے کے لئے دین) کہاندازے کے ساتھ تھے کی جائے اوراُس کاما لک تازہ تھجور کھائے۔

( ٢٣.٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. (بخارى ٢١٨٤. احمد ١/ ٢٢٣)

(٢٣٠٣) أتخضرت مَرْافِقَكَةً ن تع محا قلماورتع مزابند مع مع فرماياب

( ٢٢.٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي بُشَيْرُ بُنُ يَسَارٍ مَوْلَى يَنِي حَارِثَةَ ، أَنَّ رَافِعَ بُنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بُنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ النَّمَرُ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ. (بخارى ٢٣٨٣ـ مسلم ١١٥٠)

(۲۳٬۳۲) آنخضرت مَلِقَفَقَةً نے بیع مزابنہ ہے منع فرمایا ہے ،سوائے اصحاب عرایا کے ، اُن کو اِس کی اجازت دی تھی کہ پھلوں کے ساتھ مجور کی زیع کریں۔

(٢٣.٣٢) جَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ، فَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ ، وَالْمُزَابَنَةُ فِي النَّخُلِ

(بخارى١٤١٦ مسلم ١٤١٩)

(٢٣٠٣٣) آنخضرت مَوَّفَقَةَ نے بچ محا قلداور مزابنہ سے مع فرمایا ہے۔ محا قلد کھیتی میں ہوتا ہے اور مزابنہ کھجوروں میں۔ ( ٢٣٠٣٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : نَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. (مسلم ١١٢٩ ترمذي ١١٢٣)

(٢٣٠٣٨) آخضرت مُؤَنْفَعَ أَن يَع ما قلدادرمزابد سمع فرمايا

( ٢٣٠٣٥ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّمَرِ بِالتَّمْرِ . (مسلم ١١٦٤ احمد ٢/ ٨)

(٢٣٠٣٥) آنخضرت مَالِفَقَعَةِ ن تعلول كي تعبورك بدل تع كرن سي منع فرمايا بـ

( ٢٣.٣٦ ) حَلَّثُنَا ابْنُ عُيَىنة ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :بِغْت مَا فِي رُؤُوسِ النَّخُلِ إِنْ زَادَ فَلَهُمْ وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِمْ ، فَسَأَلْت ابْنُ عُمَرَ ؟ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ إِلَّاأَنَّهُ قَدْ رَخْصَ فِي الْعَرَايَا. (احمد ٢/ ١١ ـ حاكم ٣٦٥)

(۲۳۰۳۱) حضرت اساعیل الشیبانی فرماتے ہیں کہ میں نے درختوں کے سروں کواس شرط کے ساتھ فروخت کیا کہ اگر زیادہ ہوئے تو اُن کے اور اگر کم ہوئے تو اُن پر ہیں، پھر میں نے حضرت ابن عمر ڈاٹٹو سے اِس کے متعلق سوال کیا؟ آپ ڈاٹٹو نے فرمایا: آنخضرت مُٹِلْفِکُوَاَئِمَ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ صرف عرایا ہیں اِس کی اجازت دی ہے۔

( ٢٣.٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.

(٢٣٠٣٧) أتخضرت مِرَافِينَ أَن عَلَى الله اورمزابد عمع فرماياب

( ٢٣.٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ ، الْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ كَالْمُزَابَنَةِ فِي النَّخْلِ.

(۲۳۰۳۸) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ محا قلہ کھتی میں آبیا ہی ہے جیسے مزاہنہ تھجور میں۔

( ٢٣.٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :حدَّثِنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنِ ٱلْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَّنَةِ. (ترمذى ١٣٠٠ـ أحمد ٥/ ١٨٥)

(٢٣٠٣٩) آخضرت مَالِفَظَةَ نع على الله ادرمزابد عمع فرمايا

( ٢٣.٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :التَّمْرُ بِالتَّمْرِ عَلَى رُؤُوسِ النَّحْلِ مُكَايَلَةً ، قَالَ : إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَلَا بَأْسَ.

(۲۳۰۴۰) حضرت ابن عباس زیافی سے بوچھا گیا کہ مجور کی دوسری مھبوروں کے بدلہ میں بیچ کرنا جو درخت پر لگی ہوتو کیسا ہے؟

انہوں نے جواب دیا کداگر دونوں تھجوروں کے مابین دیناریا دراہم بھی رکھے جائیں تب جائز ہے۔

( ٢٣.٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ التَّمَوِ عَلَى رُؤُوسِ النَّخُلِ بِالتَّمْرِ مَكِيلَةً إِذَا كَانَ فِيهِ عَشَرَةً دَرَاهِمَ أَوْ دِينَارٍ . (۲۳۰۴۱) ابن عباس فرماتے ہیں کہ درخت پر گئی تھجوروں کو کیل کی ہوئی تھجوروں سے بدلنا جائز ہے۔ جب کہ اس میں دس درہم یا دینارر کھودیئے جائیں۔

( ٢٢.٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْهُ زَابَنَةِ. (مالك ٣٣)

(۲۳۰۴۲) حضور اقدس مَلِّ الصَّحَافِينَ مِنْ مِرْابِنه مِنْ فرمايا ـ

( ۱۲۰.۶۲ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْنَا تَفْسِيرَ الْمُزَابَنَةِ اشْتِرَاءُ مَا فِي رُوُّوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمُحَافَلَةُ : اشْتِرَاءُ مَا فِي رُوُّوسِ النَّخْلِ بِالْتِمْرِ ، وَالْمُحَافَلَةُ : اشْتِرَاءُ مَا فِي رُوُّوسِ النَّخْلِ الْوَجْلِ اللَّهُ الل

## ( ٣٨٢ ) الْبِرُ بِالتَّمْرِ نَسِينَةً وَالذُّرَةُ بِالْحِنْطَةِ نَسِينَةً

گیہوں کو تھجور کے بدلے ادھار فروخت کرنا، گھاس پوس کو گندم کے بدلے ادھار فروخت کرنا ( ۲۲.۶۶) حَدَّثُنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثُنَا إِبْرَاهِم بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُجَمِّعٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْبُرِّ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً : رِبًا.

(۲۳۰ ۴۳۷) حضرت ابن عباس ڈاٹونے نے ارشا دفر مایا: گندم کو مجبور کے بدلے ادھار فروخت کرنا سود ہے۔

( ٢٣.٤٥ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حِدَّثَنَا إبراهيم بن يزيد، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُ كَرِهَ مُذَّى ذُرَةٍ بِمُدَّ حِنْطَةٍ نَسِينَةً.

(۲۳۰۴۵) حضرت جابر دلانور دومٹھی بوسہ کی ایک مٹھی گندم کے مقابلہ بیچ کو نابسند کرتے ہیں۔

( ٣٨٣ ) الرَّجُلُ يَشْتَرِى الشَّيْءَ عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهِ

## کوئی شخص چیز کواس شرط پرخریدے کہ پہلے اس کود کھھے گا

( ٢٣.٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :اشْتَرَى عُمَرٌ مِنْ رَجُلٍ فَرَسًا ، وَاسْتَوْجَبَهُ عَلَى إِنْ رَضِيَهُ ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ عُمَرٌ رَجُلاً مِنْ عِنْدِهِ ، فَعَطِبَ الْفَرَسُ ، فَجَعَلاَ بَيْنَهُمَا شُرَيْحًا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِعُمَرَ :سَلِّمُ مَا ابْتَهْت ، أَوْ رُدَّ مَا أَخَذُت ، فَقَالَ لَهُ :قَضَيْت بِمُرَّ الْحَقِّ

قَالَ زَكْرِيًّا : قَالَ عَامِرٌ : وَبَعَثَهُ عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ ، وَبَعَثَ كَعْبَ بْنَ سُورٍ عَلَى قَضَاءِ الْبَصْرَةِ.

کی مسنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۲) کی کی ساب البیوع والا نضبه کی است مسنف ابن ابی بیم مسئف ابن ابی بیم مسئف ابن ابی بیم برا اور فر مایا اگر تو راضی ہو گیا تو شمن مجھ پر لا زم ہو جائے گا ، وگر نہ ہمارے درمیان تی نہ ہوگی ، حضرت عمر وہا گئے نے اپنے سامنے اُس پر ایک شخص کو سوار کیا ، گھوڑ اجلدی تھک گیا ، حضرت فرق کو اُن کے درمیان حاکم بنایا ، حضرت شرح نے معزت عمر جو گئے سے فر مایا : جو آپ نے فریدا ہے وہ سپر دکر دویا جو آپ نے لیا ہے وہ وہ ایس کر دو ، حضرت عامر فر ماتے ہیں کہ اُن کو کو فد کے وہ واپس کر دو ، حضرت عامر فر ماتے ہیں کہ اُن کو کو فد کے نفیاء کے لئے اور حضرت کی بن سور کو بھر ہ کے قضاء کے لئے بھیجا۔

( ٢٣٠٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِى قُرَّةَ ، عَنْ سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا ، وَقَطَعَ النَّمَنَ ، فَمَاتَتُ ، فَضَمَّنَهُ سَلْمَانُ بُنُ رَبِيعَةَ.

(۲۳۰ ۴۷) حفرت سلمان بن ربیداً س شخص کے متعلق فر ماتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے سے اس شرط پر سامان خریدا کہ اُس کو دیکھے گا ،اور پھر خمن کوابھی ادانہیں کیا اور وہ ہلاک ہوگیا۔حضرت سلمان بن ربیعہ نے اُس کوضامن بنایا۔

( ٢٣.٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى السَّلْعَةَ عَلَى أَنْ يَنْظُرَ النَّهَا فَمَاتَتُ ، قَالَ : يَضْمَنُ الْمُشْتَرِى.

(۲۳۰۹۸) حضرت عامراً س محف کے متعلق فر ماتے ہیں کہ آ دی اس شرط پر سامان خریدے کہ اُس کود کیھے گا، پھروہ ہلاک ہوجائے، فر مایا: مشتری ضامن ہوگا۔

( ٢٣.٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَتِيقٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَضْمَنُ الْمُشْتَرِى إذَا كَانَ بِالْخِيَارِ.

(۲۳۰۴۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گر خیار ہوتو مشتری ضامن ہوگا۔

( ٢٢.٥٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ عَلَى أَنَّهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ فَهَلَكَ مِنْ عِنْدِهِ ، قَالَ :إِنْ كَانَ سَمَّى الثَّمَنَ ، فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ سَمَّى الثَّمَنَ ، فَهُوَ فِيهِ مُؤْتَمَنَّ.

نے تمن مقرر کردیا ہے تو وہ ضامن ہوگا ،اورا گرخمن مقرر نہیں کیا تو وہ امانت دار ہے۔ (امانت پرضان نہیں آتی )۔ پر پر ہر میں 9 سے برسیار دو ہو ہوں کو میں میں دور اور میں اس میں میں اس کے اس کر میں اس کا میں میں ہوتا ہوں ک

( ٢٢-٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِى لَيْلَى يَقُولُ : إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ فَمَاتَتِ السِّلْعَةُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرى شَيْءٌ.

وَقَالَ سُفْيَانُ : يَضْمَنُ الْقِيمَةَ.

(۲۳۰۵۱)اگر بیج میں بائع کوخیار ہو پھر سامان مشتری کے پاس ہلاک ہوجائے تو اُس پر پچھ بھی لازم نہ ہوگا۔حضرت سفیان فر ماتے ہیں کہاُس پر قیمت لازم ہے۔

#### ( ٣٨٤ ) الرَّجُلُ يَسْأَلُ عنْدَك الشَّهَادَةُ ؟ فَيَقُولُ لاَ

## کو بی شخص پو چھے کہ تیرے پاس گواہ ہیں؟ وہ کہے کہ نہیں

( ٢٣٠٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ :فِى الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : عِنْدَك شَهَادَةٌ ؟ فَيَقُولُ : لَا ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَشْهَدُ ، قَالَ :همَ جَائِزَةٌ.

(۲۳۰۵۲) حضرت عامر کے مردی ہے کہا گر کوئی محض دوسرے سے بوجھے تیرے پاس گواہ ہیں؟ وہ کیے کہ نہیں ۔ پھروہ خود آ کر اس کے حق میں گواہی دے۔انہوں نے جواب دیا کہ بیگواہی جائز ہے۔

( ٢٢.٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ جَعُفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :شَهِدَ الْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ بِشَهَادَةٍ عِنْدَ أَبَانَ بُنِ عُثْمَانَ لِرَجُلٍ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَذْكُرُهُ شَيْئًا فِي شَهَادَتِهِ ، فَيَقُولُ : لَا أَذْكُرُهُ ، وَلَا أَخْفَظُ إِلَّا هَذَا ، ثُمَّ خَرَجَ فَذَكَرَ وَالْقُومُ قُعُودٌ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا سَأَلِنِي شَيْئًا فِي شَهَادَةٍ كُنْت لَا أَذْكُرُهُ لَهُ ، وَإِنِّي قَدْ ذَكَرُته وَانَا أَشْهَدُ أَنَّ مَا قَالَ حَقَّ وَأَنَا أَشْهَدُ بِهِ.

(۲۳۰۵۳) حفرت جعفر فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم بن محمد حضرت ابان بن عثان کے پاس ایک شخص کی گواہی کے لئے حاضر ہوئے ، اُس شخص نے آپ کو گواہی میں ایک بات یاد دلائی ، آپ فرمانے لگے کہ مجھے یا ذہیں آ رہا اور میں نے اِس کے علاوہ یا دہمی نہیں کیا ، پھر نکلے اور آپ کو یاد آ گیا ابھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: اس نے مجھے کواہی کے متعلق کچھ سوال کیا تھا جو مجھے یا ذہیں تھا اور اب مجھے یاد آ گیا ہے ، میں گواہی دیتا ہوں جو اُس نے کہاوہ سے ہے اور میں اُس پر گواہی دیتا ہوں۔

#### ( ٣٨٥ ) فِي بَيْعِ الْمُكَاتَبِ

#### مكاتب كي نيع كابيان

( ٢٢.٥٤ ) حَدَّثَنَا الطَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ.

(۲۳۰۵۴) حفرت این مسعود وزائز مکاتب کی بیج کونا پیند کرتے تھے۔

( ٢٢.٥٥ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَوْ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَىء مِنْ مُكَاتَيَتِهِ مِمَّنْ يَشْتَرِيهِ وَيَضْمَنُ عِتْقَهُ ، وَلَا يُبَاعُ لِلرِّقِّ

(۲۳۰۵۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدا گرمکا تب پربدل کتابت باقی ہواورجس سے خریدا تھا اُس کوفر وخت کیا جائے ،اوراس

کوآ زادکرنے کاضامن بنایا جائے ،تو کوئی حرج نہیں ،غلامی کے لئے اُس کوفروخت نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٢.٥٦) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ بَرِيرَةَ أَتَتُهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيّ

﴿ مُعنف ابن الي شير متر جم (جلد ٢) ﴿ الله معنف ابن الي شير متر جم (جلد ٢) ﴿ الله عند الله عند الله عند الله الله عند الله عند الله الله عند الله عن

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَشْتَرِيهَا عَلَى أَنَّ وَلَاتَهَا لِمَوَالِيهَا؟ فَقَالَ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. وَلَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَاكُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

(٢٣٠٥١) حفرت عائشے مروى ب كد حفرت بريره جومكاتبة تعيل، ميرے پاس آئيں تو ميں نے آنخضرت مِزَافِقَةَ ب

دریافت کیا کداگر میں اِس کوخریدلوں تو کیا اِس کی ولاء اِس کے آتا کو ملے گی؟ آپ مِنْ اَشْفَائِمَ نَا اِس اُوخرید کرآزاد کردو، ولاء اُس کو ملتی ہے جو آزاد کرے۔

#### ( ٣٨٦ ) فِي وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ إِذَا مَاتَتُ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا

مكاتبه باندى فوت موجائے اوراً س يرجمي بدل كتابت باقى موتواس كے بچوں كاحكم .....

( ٢٣.٥٧ ) حَلََّتُنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ :أَخُبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ :أَنَّ امْرَأَةً كُوتِبَتْ ، فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ

بِن مُكَاتَيَتِهَا ، ثُمَّ مَاتَتُ ، فَسُنِلَ عَنْ ذُلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ؟ فَقَالَ : إِنْ أَفَامَا بِكِتَابَةِ أُمْهِمَا فَذَلِكَ لَهُمَا ، فَإِذَا أَذَيَا عَتَقَا. فَإِذَا أَذَيَا عَتَقَا.

(۲۳۰۵۷) حفرت ابن الی ملیکہ ہے مروی ہے کہ ایک عورت (لونڈی) ہے تتابت کی گئی۔ پھراُس نے حالب کتابت میں دو بیچے م

جنے۔ پھراُس کا انتقال ہوگیا ، اُس کے متعلق حضرت عبداللہ بن زبیر وہاؤد ہے دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا:اگراُس کی اولا داپنی

والدہ کی کتابت پرقائم رہنا جا ہیں تو اُن کوا جازت ہے، جب وہ ادا کریں گے تو آزاد ہوجا کیں گے۔

( ٢٣٠٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَلَدُ الْمُكَاتِبَةِ بِمَنْزِلَتِهَا ، يَعْتِقُونَ بِعِنْقِهَا وَيَرِقُونَ بِرِقُهَا ،

فَإِنْ مَاتَتُ سَعَوا فِيمَا بَقِي مِنْ مُكَاتِيتِهَا ، فَإِنْ أَدُّوا عَتَقُوا ، وَإِنْ عَجَّزُوا أَرِقُواْ.

(۲۳۰۵۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مکاتبہ کے بچے اُس کے مرتبہ میں ہاُس کی آزادی کے ساتھ آزاد ہو جا کیں گے ،اور مرکب میں میں میں اور اور کی کے ساتھ کے ایک کے مرتبہ میں ہیں ،اُس کی آزادی کے ساتھ آزاد ہو جا کیں گے ،اور

اُس کی غلامی کے ساتھ غلام رہیں گے ،اوراگر اُن کی والدہ کا انتقال ہو جائے تو جو بدلِ کتابت رہ گیا ہے اُس کی ادائیگی کی کوشش

کریں گے اگرتو وہ ادا کر دیاوہ آزاد ہوجا کیں گے ادرا گرادانہ کر پائے تو غلام رہیں گے۔

( ٢٣٠٥٩) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعُفَو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : وَلَدُه بِمَنْزِلَتِهِ فِي السَّعْيِ. يَعْنِي : الْمُكَاتَب. (٢٣٠٥٩) حَفْرت عَلى وَهُو ارشادِ فرمات مِي كرمكاتب كي اولا دبھي بدل كتابت كي ادا يَكِي كي وَشْن مِيس اي كَمْل ہے۔

#### ( ٣٨٧ ) الْعُمْرَى ، وَمَا قَالُوا فِيهَا

#### عمری کے متعلق جو وار د ہواہے

العرى بولتے ہیں كه آدى اپنا گھركسى كودے دے چرجب دينے والافوت ہوجائے تو وہ گھرور ثاءكى طرف اوٹ آتا

ہے۔زمانہ جاہلیت میں لوگ اس طرح کیا کرتے تھے۔

( ٢٢.٦٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ. (ابوداؤد ٣٥٥٣۔ نسانی ١٥٥٢)

(۲۳۰ ۲۰) حضرت زیدین ثابت و التي سے مروى ہے كم الخضرت مُؤلِفَظَةَ في عمرى والے مكان كوور ثاء كے لئے قرار دیا۔

( ٢٣٠٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرو ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ :أَنَّ طَارِقًا قَضَى بِالْقُمْرَى لِلْوَارِثِ لِقَوْلِ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسلم ١٣٣٧)

(۲۳۰ ۱۱) حضرت طارق نے حضرت جابر ڈاٹٹو کی روایت کی بناء پرعمری والے مکان کاوارثوں کے لئے فیصلہ فر مایا۔

( ٢٢-٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ عُمْرَى فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا ، فَهُوَ لَهُ. (ابن ماجه ٢٣٧٩\_ نساني ٢٥٨٣)

(۲۲۰ ۲۲) حضورا قدس مَرْافِقَعَ اِنشاد فرمایا عمری کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جوگھر کسی کے حوالے کردے وہ اُسی کیلئے ہوگا۔

( ٢٣٠٦٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْقُمْرَى جَانِزَةٌ لِمَنْ أُغْمِرَهَا. (احمد ١/ ٢٥٠)

(٢٣٠ ٦٣) حضورا قدس مُرْفَظَعُ أِن ارشادفر مایا عمری دالا مكان جائز ب،أس كے لئے جس نے أس كوعمرى كے طور برديا ہے۔

( ٢٢.٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعُمْرَى مِيرَاثُ لَاهْلِهَا أو جائزة لأهلها. (ترمذى ١٣٣٩ـ ابوداؤد ٣٥٣٣)

(٢٣٠ ١٣٠) حضورا قدس مُلِقَظِيَةَ في ارشادفر مايا عمرى والا مكان اس ميس رہنے والے كى ميراث بي يا چرجائز فر مايا۔

( ٢٢٠٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنُ ابِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَمْسِكُوا عَلَيْكُمُ أَمُوَالكُمْ لَا تُعْمِرُوهَا ، فَمَنْ أُغْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ.

(مسلم ۲۷\_ احمد ۲۳/ ۲۰۰۳)

(۲۳۰۷۵)حضورا قدس مَلِّفَظَةَ أَنْ ارشاد فرمایا: این اموال کواپنه پاس بی رکھوان کوعمری نه بناؤ، جومکان کوعمری بنائے وہ میراث کے داستہ برہے۔

( ٢٢.٦٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيع ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَغْمِرَ عُمْرَى فَهِىَ لَهُ وَلِورَثَتِهِ مِنْ بَغْدِهِ.

(۲۳۰ ۱۲) حضوراقدی مَافِظَظَةَ نے ارشاد فرمایا: جس کوعمری کے طور پر کوئی مکان مل گیا تو وہ اس کا ہے اور اُس کی وفات کے بعد اُس کے ورثاء کا۔ ( ٢٣.٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْعُمْرَى مِيرَاكُ. (نساني ١٥٣٣ـ احمد ٥/١٨٩)

(۲۳۰ ۲۷)حضوراقدس مُرَافِينَ فَي نه ارشاد فر ما یا عمری میں بھی میراث جاری ہوگی۔

( ٢٢.٦٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ شُرَيْحِ إِذَّ أَتَاهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ اِلَيْهِ فِي عُمْرَى جُعِلَتُ لِرَجُلٍ حَيَاتَهُ ، فَقَالَ :هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ يُنَاشِدُهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : لَقَدُ لاَمَنِي هَذَا عَلَى أَمْرٍ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۲۰ ۱۸) حضرت سلمہ بن کھیل فرماتے ہیں کہ ہم حضرت شریح کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے،لوگ اُن کے پاس عمری والے مکان کے لئے جو ایک شخص نے زندگی کے لئے وقف کیا ہوا تھا،آئے،آپ نے فرمایا: یہ اُس کا مالک ہے اُس کی زندگی اور اُس کے مرنے ے بعد بھی، جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا وہ جھگڑ ااور ججو کرتے ہوئے آپ کی طرف متوجہ ہوا۔ حضرت شریح نے فرمایا: اس مختص نے میری ایسے فیصلہ میں ملامت کی ہے جو حضور اس سے قبل کر چکے ہیں۔

( ٢٣.٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِىَ لَهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ.

(۲۳۰۲۹)حضورا قدس مَلِّوْفِقَةَ بِنَّهِ ارشاد فرمایا: جس کوکوئی مکان عمری کےطور پرمل جائے تو وہ اس کا ہے۔وہ جو عا ہے اس مکان کے ساتھ کرسکتا ہے۔

( ٢٢.٧٠ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : الْعُمْرَى بَنَاتٌ. ( ٢٣٠٧ ) حضرت على والخون الشاوفر ما يا : عمرى والامكان بهي گھر بلوسامان كي طرح بن ہے ( يعنى يہ بھي ملكيت ہے ) \_

( ٢٣٠٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ثُابِتٍ ، غَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَنَاهُ أَعُوابِيٌّ فَقَالَ: إِنِّى أَعْطَيْتُ ابْنِ أَحِي نَاقَةً حَيَاتَهُ ، فَنَمَتْ حَتَّى صَارِت إِبْلاً ، فَمَا تَوى فِيهَا ؟ قَالَ : هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ

وَمَوْتَهُ ، فَقَالَ أَلَا عُرَابِيُّ : إِنَّمَا جَعَلْتِهَا صَدَقَةً ، قَالَ : ذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا.

(۲۳۰۷) حضرت ابن عمر جن فو کے پاس ایک اعرابی آیا اور عرض کیا: میں نے اپنے بھینچے کو ایک اونمنی کا بچد دیا تھا اُس کی زندگی بھرکے لئے ، اُس نے اُس کو پالا یہاں تک کہ اب وہ بڑا اونٹ بن گیا ہے ، آپ کی اُس کے بارے میس کیا رائے ہے؟ فر مایا وہ زندگی اور مرنے کے بعد بھی اُس کے لئے ہے۔ اعرابی نے کہا پھر میں نے اُس کوصدقہ کر دیا ۔ فر مایا: پھرتو یہ پہلے ہے بھی زیادہ بھھے ۔ دور بھو گی۔ ( یعنی واپسی کی کوئی راہ نہیں ہے )

( ٢٣.٧٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ:سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السُّكْنَى؟ قَالَ:تَرْجِعُ إلَى وَرَثَةِ الْمُسْكِنِ ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عِشْرَانَ أَلَيْسَ كَانَ يُقَالُ : مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ ومَوْتَه ؟ قَالَ :ذَلِكَ فِي الْعُمْرَى. ( ٢٣.٧٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سَمِفْتُهُ يَقُولُ : إذَا أَعْطَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ الدَّارَ حَيَاتَهُ فَهِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ.

(٣٣٠٤٣) حَفَرت صَ فَرَمات بِي جَبِ وَ فَ حَضَ كَ وَزَدَى بَعِرَ عَلَ مُر وَ وَوَزَدَى اور مر فَ كَ بِعَدَ هِي أَى كَا بِهِ (٢٣٠٤٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: جَائَةُ رَجُلٌ أَعْمَى يُخَاصِمُ (٢٣٠٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: جَائَةُ رَجُلٌ أَعْمَى يُخَاصِمُ فِي أَمَةٍ أُعْمِرَهَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : قَضَيْت عَلَى ، فَقَالَ : مَا أَنَا قَضَبُت عَلَى مُ وَلَكُنْ فَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَلَكَ شَيْنًا حَيَاتَهُ ، فَهُولَ لَهُ حَيَاتَةُ وَمَوْتِه.

(بيهقى ١٤٥ عبدالرزاق ١٢٨٨٠)

(۲۳۰۷۳) حفرت شری کے پاس ایک نابین شخص باندی کے متعلق (اس کوعمری بنایاتھا) جھڑ اکرتے ہوئے آیا، حضرت شری کے جس نے اس کوعمری بنایاتھا) جھڑ اکرتے ہوئے آیا، حضرت شریکے نے جس نے اس کوعمری بنایاتھا اُس کے حق میں فیصلہ فرمایا، اُس شخص نے کہا آپ نے میرے خلاف فیصلہ کیا؟ آپ نے فرمایا: میں نے تیرے خلاف فیصلہ نہیں دیا بلکہ آنخضرت مُرافظة کے نے فیصلہ فرما دیا تھا: جوزندگی جرکے لئے کسی چیز کاما لک ہے وہ زندگی اور مرنے کے بعد اُس کی ہے۔

( ٢٣.٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَ: إِذَا قَالَ هِي لَكَ حَيَاتِكَ فَهِي لَه حياته وَمُوْتَهُ. ( ٢٣٠٤٥ ) حفرت فعمي الشيئ نے فرمایا جب کس نے بیکہ کرمکان دوسرے کو دیا کہ بیتا زندگی اب تیراہے تو بیمکان مرنے کے بعد مجھی اس کا ہوگا۔

( ٢٣.٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ أُغْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ.

(۲۳۰۷۱) حضرت ابن عباس داین نے ارشاد فر مایا: جس شخص کوعمری کے طور پر کوئی مکان مل گیا تو وہ گھر اُس کا اور اُس کے ورثاء کے لئے ہے۔

( ٢٣.٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِر ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمُوالكُمْ لَا تُعْمِرُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ شَيْنًا فَإِنَّهُ لِمَنْ أَعْمِرَهُ. (مسلم ٢٤ـ احمد ٣/٣١٤) (۲۳۰۷۷) آنخضرت مُنِلِفَظِیَّ نے ارشادفر مایا:اےانصار کےلوگو!اپنے مکانوں میں رہواُن کوعمری ندیناؤ، جو مخص کسی چیز کوعمری بنا دیتو وہ اس شخص کا بی ہوگا کہ جس کوعمری کےطور پر دے دیا گیا۔

( ٢٣.٧٨ ) حَذَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْعُمْرَى جَانِزَةٌ لَأَهْلِهَا.

(احمد ۱/ ۹۲ ابویعلی ۲۳۳۱)

(۲۳۰۷۸) حضورا قدس مِنْفِظَةُ نِهِ ارشاد فرمایا :عمری والا مکان اس میں رہے والوں کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔

( ٢٣.٧٩ ) حَذَّتُنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَذَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ بَتْلَةً ، لَيْسَ لِلْمُعْطِى فِيهَا شَرُطٌ وَلَا ثُنْياً.

(بخاری ۲۲۲۵ مسلم ۱۲۳۲)

(۲۳۰۷۹) حضرت جابر ہو ہوں ہے کہ حضور اقدس مِنْ النظافیۃ نے عمری کا فیصلہ اُس کے لئے فرمایا اور عقبہ کے لئے ، دیے والے کے لئے ، اُس میں کوئی شرط اور استثنا نہیں ہے۔ اُ

( ٢٢.٨٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لَأَهْلِهَا ، أَوْ مِيرَاكُ لِأَهْلِهَا.

( amby 77\_ I - ac 7/ 177)

(٢٣٠٨٠)حضوراتدى مَرْضَعَ أَن ارشادفر مايا عمرى والامكان ورثاء كے لئے نافذ ب\_

( ٢٨٨ ) مَنْ قَالَ لِصَاحِبِ الْعُمْرَى أَنْ يَرْجِعَ

جوحضرات عمرى والے كورجوع كرنے كا اختيار ديتے ہيں

( ٢٢.٨١) حَدَّثُنَا غُنْدُرْ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا : يَرْجِعُ صَاحِبُ الْعُمْرَى مَا دَامَا حَيَّيْنِ. (٢٣٠٨١) حفرت علم اور حفرت حماد فرماتے ہیں، جب تک عمری پردینے اور لینے والا دونوں زندہ ہوں اس وقت تک صاحب عمری رجوع کرسکتا ہے۔

## ( ٣٨٩ ) فِي الرُّقْبَى، وَمَا سَبِيلُهَا

رقبى كابيان

زقعی کہتے ہیں ایک مخض دوسرے سے کہے کہ میں نے بیگھر تھے بہد کردیا ہے اگر تو جھے سے پہلے فوت ہوگیا تو بیمیری

طرف پھرلوٹ جائے گا ،اوراگر میں تجھ سے پہلے فوت ہو گیا تو یہ تبہاراہوگا۔

( ٢٢.٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زِيَادِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقْبَى، وَقَالَ: مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهِيَ لَهُ. (نسانى ١٥٢١- احمد ٢/ ٢٦) (۲۳۰۸۲) حضرت ابن عمر ول الفي سے مروى ہے كہ آنخضرت مِلَفْظَةَ نے رقبى منع فر ما يا اور فر مايا: جس كورتبى كے طور بركوكى مكان مل میا تووه ای کا ہے۔

( ٢٣.٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا

\* تَيِحلُّ الرُّقْتِي ، فَمَنْ أُرْقِبَ رُفْبِي فَهِي فِي سَبِيلِ الْمِيرَاثِ. (ابوداؤد ٣٥٥٣ عبدالرزاق ١٦٩١١) (۲۳۰۸۳)حضوراقدس مَزْفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: رقعی حلال نہیں ہے۔جس کورتھی میں کومکان مل جائے تو وہ میراث میں تقسیم ہوگا۔

( ٢٣.٨٤ ) حَدَّثَنَا ابن علية ، عن ابن أبي نجيح ، عن طاوس قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا رُقْبَى ، مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهِيَ لُورِثة المرقب.

(۲۳۰۸۴) حضورا قدس يَلِفَظَ إِن ارشاد فرمايا رقى كى كوئى حيثيت نهيس ہے۔جس كورتى كے طور بركوئى مكان مل جائے تووہ دينے والے کے ورٹاء کا ہوگا۔

( ٢٣.٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:قَالَ عَلِيٌّ:الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاءٌ. (۲۳۰۸۵) حفرت علی وفات نے ارشا دفر ما یا عمری اور دمی کا تھم برابر ہے۔

( ٢٣٠٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ حَسَّانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ :مَنْ أَغْمِرَ مُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَئَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِى أَعْمَرَهَا ، وَالرُّقْبَى مِثْلُهَا ، قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ :مَا الرُّقْبَى ؟ قَالَ : قَوْلُ

الرَّجُلِ : هِيَ لِلآخِرِ مِنْي وَمِنْك.

(۲۲۰۸۷) حضرت مجابد ویشید ارشاد فرماتے ہیں جس مخص کوعری کے طور پر مکان ال جائے تو وہ زندگی میں اس کا ہوگا اور مرنے کے بعداس کے ورثاء کو ملے گا۔ابیامکان واپس عمری میں دینے والے کونہیں ملے گا اور رقبی بھی اس کی مثل ہے۔ میں نے مجاہد میشینہ سے يوچها كرقى كاكيامطلب ب؟ انبول نے جواب ديا كرقى كتے بيل كركوئى آ دى يول كے كريدمكان جم دونول ميل جوزياده دير

( ٢٣.٨٧ ) حَلَّاتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الرَّقْبَى وَالْعُمْرَى سَوَاءٌ ، قَالَ وَكِيعٌ :الْقُمْرَى وَالْهِبَةُ وَالْعَطِيَّةُ وَالنَّحْلَةُ إِذَا قُبِضَتْ فَهِيَ جَائِزَةٌ.

(۲۳۰۸۷)حفرت این عباس داین ارشاد فرماتے میں که عمری اور دمی برابر میں۔

حضرت وکیع فرماتے ہیں کدعمری، مبد،عطیداور قرضہ پر جب قبضہ کرلیا جائے وہ نافذ ہوجاتا ہے۔

#### ( ٣٩٠ ) فِي عَسْبِ الْفُحْل

( ٢٣٠٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. (احمد ٢/ ٢٩٩ـ دارمي ٢٩٢٣)

(۲۳۰۸۸) حفرت ابو ہریرہ وہ اللہ سے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِّفَظَ اللہ مانڈ کو جفتی کے لئے دینے سے منع فرمایا ہے۔

( ٢٣.٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ أَبِى كُلَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى نُغْمٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ :نُهِىّ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.

(۲۳۰۸۹) حفرت ابوسعید الله سے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٢.٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ ، قَالَ :كُنْتُ تَيَّاسًا فَنَهَانِي الْبَرَاءُ عَنْ عَسْبِي.

(۲۳۰۹۰) حضرت ابومعاذ فرماتے ہیں کہ ہم جروا ہے تھے،حضرت براء نے ہمیں سانڈ کوجفتی پردینے ہے منع فر مایا۔

( ٢٣.٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مِنَ السُّحْتِ ضِرَابُ الْفَحْلِ وَمَهْرُ الْبَهِيِّ وَكَسُبُ الْحَجَّامِ.

(۲۳۰۹۱) حضرت ابو ہریرہ دوالٹونے نے ارشادفر مایا سانڈ کوجفتی کے لئے دینا، زانید کامبراور حجام کی کمائی حرام ہے۔

( ٢٣.٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طُرْقِ الْفَحْلِ. (مسلم ١١٩٤ نسائي ٢٢٦٢)

( ۲۳۰۹۲ ) حضرت جابر ولائت سے مردی ہے کہ آنخضرت مَلِّفْتِكَةً نے سائڈ کوجفتی پردینے سے منع فر مایا ہے۔

#### ( ٣٩١ ) مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ

#### جن حفرات نے اِس کی اجازت دی ہے

( ٢٣.٩٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ عِيسَى السَّعْدِيُّ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْحَسَنِ : إِنَّ لَنَا تَيُوسًا نُوَاجِرُهَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ مَا لَمُ تُحْلَبُ ، أَوْ تُبْسَر .

(۲۳۰۹۳) حفزت ولید فرماتے ہیں کہ میں نے حضزت حسن پیٹیوا سے پوچھا: ہماری بکریاں ہیں ہم اُن کواجرت پر دیتے ہیں۔ فرمایا: جب تک دودھ نہ نکالے اور جفتی کے لئے نہ ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٣.٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ تَأْخُذُ عَلَى ضِرَابِ الْفَحْلِ أَجُرًّا ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ تُعْطِى إِذَا لَمْ تَجِدُ مَنْ يُطْرِقُكَ. ( ٣٣.٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، قَالَ :كَانُوا يَدُخُلُونَ عَلَى عَلْقَمَةَ وَهُوَ يُقْرِعُ غَنَمَهُ يَغْنِى يُنْزِى عَلَيْهَا التَّيْسَ وَيَغْلِفَ وَيَخْلُبُ.

(۲۳۰۹۵) حضرت المسیب بن رافع فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علقمہ کے پاس تشریف لے گئے ، تو جفتی کردائی جارہی تھی اور چارہ کھلار ہے تھے اور دودھ نکال رہے تھے۔

#### ( ٢٩٢ ) مِنْ كَرةً أَنْ يُسْلَمَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ

جوحضرات إس كونا يسندكرتے ہيں كەكيل شدہ چيز كى كيل شدہ كے ساتھ بيے سلم كى جائے

( ٢٣.٩٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لا يُسْلَمُ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ، وَلا يُسْلَمُ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ.

(۲۳۰۹۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کیلی چیزوں کی کیلی چیزوں کے مقابلہ میں بھی سلم ندی جائے ای طرح وزنی چیزوں ک وزنی چیزوں کے بدلے بچی سلم ندکی جائے۔

( ٢٣.٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُوسٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا تُسْلِمُ طَعَاماً فِي طَعَامٍ ، وَلَا لَحُماً فِي لَحْمِ ، وَكَانَ لَا يَرَى بُأْسًا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي الشَّاةِ الْقَانِمَةِ.

(۲۳۰۹۷) حفرت طاؤس فرماتے ہیں کہ کھانے کی کھانے کے بدلہ میں نیج سلم نہیں کی جائے گی اور نہ ہی گوشت کی گوشت کی بدلہ میں بیچ سلم کی جائے گی۔البتہ وہ اس بات میں حرج نہیں سیجھتے تھے کہ کھانے کی نیچ سلم زندہ بکری کے ساتھ کی جائے۔

( ٢٢.٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : قَالَ الشَّفْيِيُّ : لَا تَشْتَرِ شَيْنًا يُكَالُ بِشَيْءٍ يكال إلَى أَجَلِ.

(۲۳۰۹۸) حضرت فعمی پیشید فرماتے ہیں کہ کیلی چیزوں کی کیلی چیزوں کے ساتھ سلم کرتے ہوئے مت فروخت کرو۔

( ٢٣.٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ : أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا في طَعَام.

(۲۳۰۹۹) حفرت حسن اور حضرت قناده کھانے کی کھانے کے بدل سلم کرنے کو ناپند کرتے تھے۔

( ٢٣١٠. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُسْلِمَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ ، وَمَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ ، إنَّمَا هُوَ طَعَامٍ بِطَعَامٍ.

(۲۳۱۰۰) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ کیلی چیزوں کی گیلی چیزوں کے ساتھ اوروزنی چیزوں کی وزنی چیزوں کے ساتھ سلم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بے شک میکھانے کے بدلہ میں کھانا وصول کرنا ہے۔

#### ( ٣٩٣ ) الرَّجل يدُفَعُ المَال مُضَارَبَةَ عَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ

#### کوئی شخص مال مضاربت اِس شرط پردے کہوہ ضامن ہے

( ٢٣١٠ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً أَنَّهُ ضَامِنْ ، قَالَ : لَيْسَ بِضَامِنِ.

(۲۳۱۰۱) حفرت عطاء سے اس مخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو کسی کو مال مضاربت اس شرط پر دے کہ وہ اس مال کا ضامن بھی ہوگاتو انہوں نے جواب دیا کہوہ ضامن نہیں ہوگا۔

( ٢٣١.٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كُلُّ شَوْطٍ فِي مُضَارَبَةٍ ، فَهُوَ رِبًّا وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةً.

(٢٣١٠٢) حفرت عَرمة مات بي كم مفاربت من برقم كى شرط سود براور يبى حفرت قاده كا قول بر-( ٢٣١٠ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً مُضَارَبَةً وَضَمَّنَهُ إِيَّاهُ ، قَالَ : الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى صَمَانِهِ.

(٢٣١٠٣) حضرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک فخص نے دوسرے کو مال مضاربت دیااوراُس کوضامن بنایا؟ آپ نے فرمایا: جونفع ہے وہ ان دونوں کے درمیان تقتیم ہوگا اور اُس کے صان کی طرف التفات نہ کیا جائے گا۔

## ( ٣٩٤ ) فِي عَبْدِ الذُّمِّيُّ أَوْ أُمَّتِهِ تُسْلِم

#### ذمی کاغلام یا باندی مسلمان ہوجائے

( ٢٢١.٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ : إِذَا كَانَ لِلْمُشْرِكِ مَمْلُوكٌ فَأَسْلَمَ ، ٱنْتَزِعَ مِنْهُ فَبِيعَ لِلْمُسْلِمِينَ وَرُدَّ ثُمَّنَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ.

(۲۳۱۰۳) حضرت عمر دانتی نے ارشادفر مایا: مشرک کاغلام اگر مسلمان ہوجائے ،تو اُس سے لے کروہ غلام مسلمانوں کوفروخت کردیا جائے گا اور اُس کا تمن اُس کے مشرک آتا کودے دیا جائے گا۔

( ١٣١٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ كَانَ يَأْمُو بِبَيْعِ رَقِيقِ أَهُلِ الذِّمَّةِ إِذَا أَسْلَمُوا.

(٢٣١٠٥) حضرَّت عمر بن عبدالعزيز ذميول ك غلامول كون دين كاتكم فر مات بي اگروه اسلام لي آئي ... ( ٢٣١٠٥) حضرَّت عمر بن عبدالعزيز ذميول ك غلامول كون دين كاتكم فر مات بين الدّعث أمُّ وَلَدِ النّصْرَ إِنّى سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا ، وَإِذَا

(۲۳۱۰۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگر نصرانی کی ام ولدمسلمان ہوجائے وہ اپنی قیمت کی ادائیگی کی کوشش کرے گی ، اوراگر باندی اسلام لے آئے تو اُس کوفروخت کردیاجائے گا۔

( ٢٣١.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا أَسْلَمَ عَبُدُ الدِّمِّيَّ فُرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَوْلَاهُ.

(۲۳۱۰۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر ذمی کا غلام مسلمان ہو جائے تو اُس کے اور اُس کے آتا کے درمیان جدائی کر دی حائے کی۔

( ٢٢١.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :مَنْ كَانَ من فتيتهِمْ فَأَسْلَمَ ، فَهُوَ حُرٌّ ، وَمَا اشْتَرُوا مِنْ سَبْي الْمُسْلِمِينَ فَأَسْلَمَ بِيعَ فِي الْمُسْلِمِينَ.

(۲۳۱۰۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ذمیوں کے غلاموں میں سے جومسلمان ہوجائے وہ آزاد ہوجائے گا،اگر ذمی مسلمانوں کے تمسی قیدی کوخریدلیس پھروہ مسلمان ہوجائے تو وہ غلام مسلمانوں کوفروخت کردیا جائے گا۔

( ٢٢١.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الذِّمِّيِّ رُفِعَ إِلَى الإِمَامِ فَبَاعَهُ فِي الْمُسْلِمِينَ ، وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَى مَوْلاً هُ. وَقَالَ الْحَسَنُ : لاَ يَخْدِم مُسْلِمٌ كَافِرًا.

(۲۳۱۰۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر ذمی کاغلام مسلمان ہوجائے تو اُس کوامیر کے پاس لے جایا جائے گا اور اُس کومسلمانوں کو فروخت كردياجائه ،اورأس كائمن أسكآ قاكود دياجائ كا-

( ٢٢١١ ) حَدَّثُنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَسْتَرِقَ كَافِرْ مُسْلِمًا.

(۲۳۱۱) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ سنت پختہ ہو چکی ہے کہ کا فرخص مسلمان کوغلام نہیں بنا سکتا۔

( ٣٩٥ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يُعْطِى الشَّىءِ وَيَأْخُذِ أَكُثَرَ مِنْهُ

جوحفرات اِس بات کونا بسند کرتے ہیں کہ کچھدے کراُس سے زیادہ وصول کیا جائے

( ٢٣١١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : ﴿ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكُثِرُ ﴾ قَالَ : لَا تُعْطِ لِتَزْدَادَ.

(٢٣١١) حفرت ابراهيم قرآن پاک كي آيت ﴿ وَلَا تَهُنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴾ كمتعلق فرماتے بين كدزياده وصول كرنے كے لئے

( ٢٢١١٢ ) حَلَّاثَنَا غُنْدُرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ:حدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: لَا تُعْطِ الْعَطِيَّةَ فَتُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَ أَكْثَرَ مِنْهَا. (۲۳۱۲) حفرت عکرمدفرماتے ہیں کداییا عطیدمت دے کدأس سے زیادہ وصول کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ ( ٢٣١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ : ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ ﴾ قَالَ :هَذَا كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً.

(٣٣١٣) حفرت ضحاك فرباتے بيں كرقرآن پاكى آيت ﴿ وَمَا آتَيْتُهُ مِنْ رِبًّا لِيَرْبُوا فِي أَمُوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ ﴾ فرمايا يه تخضرت مَانِفَقِعَةِ كے لئے خاص تھا۔

( ٢٣١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي قَوْلِهِ :﴿وَلَا تَمُنُنْ تَسْتَكُثِرُ﴾ قَالَ :لاَ تَمْنُنْ عَمَلَك عَلَى رِبًا لِتَسْتَكُثِرَ عَلَى رَبِّك.

(۲۳۱۱۵) حضرت حسن الله کے ارشاد ﴿ وَ لاَ تَمْنُنْ تَسْمَكُثِرُ ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کدایے عمل پرزیادتی کی تمنانہ کر کہ تیرے عمل میں زیادتی ہو۔

( ٢٢١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَفِي قَوْلِهِ : ﴿وَلَا تَمُنَّنُ تَسْتَكُثِرُ ﴾ قَالَ: لَا تُعْطِي شَيْنًا تَطْلُبُ أَكْثَرَ مِنْهُ.

(۲۳۱۱۲) حضرت ابن عمر وہ فوق قرآن کریم کی آیت ﴿ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكُثِرُ ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ کوئی چیز دے کر اُس سے زیادہ طلب مت کر۔

( ٢٣١٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :الرَّجُلُ يُمْطِى لِيُثَابَ عَلَيْهِ ، ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوا فِى أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ ﴾.

(۱۳۱۷) حفرت معيدين جير وينيون فرمات بي كدكول فخص اس لئے دے كداس براس كوزياده مطروه إس تكم ميس ب ﴿ وَمَا آتَيْتُمُ مِنْ دِبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ ﴾

( ٢٢١١٨ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْهَذَايَا.

(۲۳۱۸) حضرت مجامد وليطا فرمات بي كه بدايامراد بين-

( ٢٢١١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُعْطِي قَرَابَتَهُ لِيَكُثُرُ بِلَالِكَ مَالَهُ.

(۲۳۱۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدا یک محض اپنے رشتہ دار کودیتا تھا تا کد اُس سے زیادہ مال وصول کر ہے۔

( ٢٢١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًّا لِيَرْبُوا فِي أَمُوالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ ﴾ هُوَ الَّذِي يَتَعَاطَى النَّاسُ بَيْنَهُمْ مِنَ المَّفُرُوفِ الْيَمَاسَ النَّوَابِ. (۲۳۱۲۰) حفزت عکرمہ ویٹیونے فرماتے ہیں کہ ﴿وَمَا آتَیْتُمْ مِنْ رِبًا لِیَرْبُوا فِی آمُوالِ النَّاسِ فَلاَ یَرْبُوا عِنْدَ اللهِ﴾ جو سے مرادوہ عطایا ہیں جولوگ آپس میں ثواب کی نیت سے لیتے دیتے ہیں۔

### ( ۳۹۶ ) فِی الإِذْنِ عَلَی حَوَانِیتِ السُّوقِ بازارکی دکانوں میں جانے کی اجازت لینا

( ٢٢١٢١ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى حَوَانِيتِ السُّوقِ إِذْنَّ.

(۲۳۱۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بازار کی دکانوں کے لئے اجازت ضروری نہیں ہے۔ (اجازت لیناضروری نہیں ہے )۔

( ٢٢١٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَابْنُ عُلَيَّةَ وَعَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إذَا فَتَحَ السُّوقِي بَابَهُ وَجَلَسَ ، فَقَدْ أَذِنَ.

(۲۳۱۲۲) حضرت صعبی پیشین فرماتے ہیں کہ جب دکا ندار درواز ہ کھول کر بیٹھ جائے ،تواجازت شار ہوگی۔

( ٢٣١٢ ) حَلَّثُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخِعِيُّ وَخَيْثَمَةُ وَأَصْحَابُنَا يَأْتُونَا فِي حَوَانِيتِ السُّوقِ فَلَا يَزِيدُونَ عَلَى أَنْ يَقُولُوا :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ يَدْخُلُونَ.

(۲۳۱۲۳) حضرت اعمش سے مروی ہے حضرت ابراہیم انتہی اور حضرت ابراہیم نحنی ، حضرت فیشمہ اور ہمارے اصحاب جب ہمارے پاس بازار کی دکان میں تشریف لاتے تو صرف السلام علیم فرماتے پھر داخل ہوجاتے۔

( ٢٣١٢٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ :أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى حَوَانِيتِ السُّوقِ ؟ فَقَالَ :وَمَنْ يُطِيقُ مَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيقُ؟

(۲۳۱۲۳) حفرت عکرمہ ہے کہا گیا کہ حفرت ابن عمر دی ٹئونے بازار کی دکانوں میں جانے کی اجازت لیتے تھے؟ فرمایا جس چیز کی حضرت ابن عمر دی ٹئو طاقت رکھتے تھے اُس کی مطاقت کون رکھ سکتا ہے۔

( ٢٣١٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْتِينِي فِي حُجْرَةِ بُرِّ فِي فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ يَلِجُ.

(۲۳۱۲۵) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین میڑھیا ہماری دکان پرتشریف لاتے تو پہلے السلام علیمم فرماتے بھر داخل ہوتے۔

( ٢٣١٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو الْعَالِيَةِ يَأْتِى فِى بَيْتِ بُرِّتَى فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَلِجُ ؟ فَأَقُولُ : رَحِمَك اللَّهُ ، إنَّمَا هِيَّ السُّوقُ ، فَيَقُولُ : إنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا خَلَا عَلَى حِسَابِهِ وَرُبَّمَا خَلَا عَلَى الدَّرَاهِمِ يَتَفَقَّدُهَا. کناب البیوع والا فقیه این انی شیبه سرجم (جلده) کی کام البیوع والا فقیه کی البیوع والا فقیه کی البیاس البیوع والا فقیه کی البیل (۲۳۱۲۲) حفرت شعیب سے مروی ہے کہ حفرت ابوالعالیہ ویشی فالم والے کرے میں تشریف لاتے تو بوچھتے کہ السلام علیم کیا میں داخل ہوجاؤں؟ میں نے عرض کیا الله آپ پر دخم فرمائے بیقو بازار ہے! فرمانے گئے، بعض اوقات انسان اپنا حساب کر رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات درا ہم کوشار کر رہا ہوتا ہے۔

( ٢٢١٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ فِي سُوقِ الْكُوفَةِ وَخِيَامٌ لِلْخَيَّاطَيْنِ مُقْبِلَةٌ عَلَى السُّوقِ مِثْلِ هَذِهِ قَالَ : وَقُلْتُ : كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ السُّوقِ مِثْلِ هَذِهِ قَالَ : وَقُلْتُ : كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتُأْذِنُ فِي مِثْلِ هَذِهِ قَالَ : وَقُلْتُ : كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتُأْذِنُ فِي مِثْلِ هَذِهِ قَالَ : وَقُلْتُ : كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتُأْذِنُ فِي مِثْلِ هَذِهِ قَالَ : وَقُلْتُ : كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

(۲۳۱۲۷) حفزت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں حفزت مجاہد کے ساتھ کوفہ کے بازار میں تھا، درزیوں کے خیمے (چبوتر سے) بنوالر نگاء کے گھروں سے ملا ہوا جو بازار تھا اُس کے سامنے نصب تھے، آپ براٹھیڈ نے فرمایا حضرت ابن عمر وٹائٹو ان سے اس کی اجازت لیتے تھے۔ میں نے عرض کیا کس طرح کرتے تھے؟ فرمایا: وہ فرماتے تھے السلام علیم کیا میں داخل ہوسکتا ہوں؟ پھر داخل ہوتے۔

( ٢٣١٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَادَةُ بُنُ مُسْلِمِ الْفَزَارِيّ ، عَنْ دِرْهَمِ أَبِى عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيّ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيًّا أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ وَهُوَ فِى السُّوقِ ، فَاسْتَظَلَّ بِخَيْمَةِ الْفَارِسِيِّ ، فَجَعَلَ الْفَارِسِيُّ يَدُفَعُهُ ، عَنْ خَيْمَتِهِ وَجَعَلَ عَلِيٌّ يَقُولَ :إِنَّمَا أَسْتَظِلُّ مِنَ الْمَطَرِ ، فَأُخْبِرَ الْفَارِسِيُّ بَعْدُ أَنَّهُ عَلِيٌّ فَجَعَلَ يَضُرِبُ صَدْرَهُ.

(۲۳۱۲۸) حضرت درهم ابوعبیدالمحار بی سے مروی ہے کہ میں نے حضرت علی دفاؤی کو بازار میں دیکھا کہ بارش شروع ہوگئی، آپ ایک فاری کے خیمہ کے سامیے میں کھڑے ہو گئے۔وہ فاری آپ کو دھکلنے لگا۔علی دفاؤی فر مار ہے تھے کہ میں تو صرف بارش سے بچنے کے لیے یہاں رکا ہوں۔ بعد میں جب اس فاری کو پیۃ چلا کہ پیکل دفاؤی تصوّوہ اپنے سینہ پر ہاتھ مارنے لگا۔

#### ( ۳۹۷ ) فِی شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِی الْعِتْقِ وَالدَّیْنِ وَالطَّلاَقِ آزادی، دین اور طلاق کے معاملات میں عور توں کی گواہی کا حکم

( ٢٢١٢٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِنْقٍ. ( ٢٢١٢٩ ) حضرت شرح بيشيد آزادي كي معالمه بن دوورتون كي كواي قبول فرمات (جائز قراردية ) تقد

( ٢٢١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ ، إخْدَاهُمَا خَالَة. يَغْنِي :مَغْهُمَا رَجُلٌ.

(۲۳۱۳۰) حضرت شریج بیشید دوعورتوں کی گواہی عتق کے معاملہ میں قبول فر ما (جائز قرار فر ما) لیتے تھے اگر اُن کے ساتھ ایک مرد بھی ہو۔

( ٢٣١٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ :تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّسَاءِ

فِي الْعَتَاقَةِ وَالدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ. يَعْنِي :مَعَ الرَّجُلِ. (۲۳۱۳۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عورتوں کی گواہی مردوں کے ساتھ آزادی ، دین اور وصیت میں جائز ہے۔

( ٢٣١٣٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ :أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ

(۲۳۱۳۲) حضرت شرح عورتوں کی گواہی حقوق میں جائز قرار دیتے تھے۔

( ٢٢١٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّسَاءِ إلَّا فِي الدَّيْنِ.

(۲۳۱۳۳) حضرت کھول فرماتے ہیں کہ عورتوں کی گواہی دین کےعلاوہ معاملات میں جائز نہیں۔

( ٢٢١٢٤ ) حَدَّثْنَا عَبْدَةُ ، عَنْ جُوَيْبِرِ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ : يُجِيزُ شَهَادَةَ النَّسَاءِ. (۲۳۱۳۳) حضرت ضحاك بيشيئ عورتون كي گوابي كوجائز قرار ديتے تھے۔

( ٢٢١٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :تَجُوزُ شَهَادَتَهُنَّ فِي الدَّيْنِ وَفِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ.

(۲۳۱۳۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کددین اور جو چیزیں ضروری ہوں ان میں دوعورتوں کی گواہی جائز ہے۔

( ٢٣١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سَأَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدٍ الشَّعْيِنَّ : أَتَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْ أَتَيْنِ فِي الطَّلَاقِ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(٢٣١٣٦) حفرت مغيره بن سعيد سے دريافت كيا كيا كم طلاق كے معاملہ ميں مرد كے ساتھ دوعورتوں كى كوابى معتبر ہے؟ فرمايا:

( ٢٢١٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ حَازِمٍ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ ، عَنْ أَبِى لَبِيدٍ : أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ

شَهَادَةَ النَّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ.

(۲۳۱۳۷)حضرت عمر وہ اللہ طلاق کے معاملہ میں عورتوں کی گواہی کو جائز (نافذ) قرار دیتے تھے۔

( ٢٩٨ ) الرَّجْلُ يَبِيعُ ثَمَرَتُهُ وَيَبْرَأُ مِنَ الصَّدَقَةِ

کوئی مخص کھل فروخت کرے،اورصدقہ سے بری ہوجائے

( ٢٣١٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَتَهُ وَيَتَبُرَّا مِنَ الصَّدَقَةِ.

(۲۳۱۳۸) حضرت ابو ہر یرہ دی اور پھل کو فروخت کر کے، اُس کے صدقہ سے بری ہونے کونا پیند کرتے تھے۔

( ٢٣١٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ : لَا يَبْرَأ مِنَ الصَّدَقَةِ.

(٢٣١٣٩) حفرت سعيد بن المسيب والطيافر مات بيل كدوه صدقد سے برى نه موگار

( ٢٣١٤ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا بِعْتَ ثَمَرَتَكَ أَو ثَمَرَة حَانِطِكَ فَالصَّدَقَةُ فِي الْحَانِطِ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً : هِيَ عَلَى الْمُبْنَاعِ.

(۲۳۱۴۰) حفرتُ عطاء ولِيشِيدِ فريَّاتِ بين كه جب آپ اپنے پھل فروخت كرو، ما باغ كے پھل فروخت كرو، توصد قد باغ ميں ہے۔

## ( ٣٩٩ ) فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

كوئی شخص (والد) اپنے بچے كے مال میں سے پچھ لے لے

( ٢٣١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ عانِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ.

(احمد ١/ ٣٢م ابن حبان ١٩٢١)

(۲۳۱۳۱) حضوراقدس مَلِنَ فَظَيْحَةَ نے ارشاد فرمایا: سب سے پاکیزہ مال جوآ دمی کھاتا ہے دہ ہے جووہ اپنی کمائی سے کھائے ،اوراس کا بیٹا بھی اس کی کمائی میں سے ہے۔

( ٢٣١٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ : أَنَّ رَجُلًا خَاصَمَ أَبَاهُ فِي مَالٍ كَانَ أَصَابَهُ ، إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :أَنْتَ وَمَالُكَ لَأَبِيكَ. (ابن ماجه ٢٢٩)

(۲۳۱۴۲) حضرت محمد بن الممنكد رمیشین سے مروی ہے كه ايك صحف آنخضرت مِلْقَطَيَّةَ كى خدمت ميں اپنے والد سے جھگڑا كرتے ہوئے آیا،جس نے اُس کامال لیا تھا،آنخضرت مِلْقَطَیَّةَ نے ارشاد فرمایا: تو اور تیرامال دونوں تیرے والد کے ہیں۔

( ٢٣١٤٢ ) حَلَّثَنَا خلف بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْوَلَدُ مِنْ كَسْبِ الْوَالِدِ. (طبرانی ۵۱۳۲)

(٢٣١٣٣)حضورا قدس مَؤْلِفَكُ فَيْ نِهِ ارشاد فرمایا: بینا والد کی کمائی میں ہے ہے۔

( ٢٣١٤٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرِ اللَّيثِي ، عَنْ أُمَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ ، مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ.

(ابوداؤد ۳۵۲۳ احمد ۱۲۲)

(٢٣١٨٧) حضورا قدس مَرْفَظَة في ارشادفر مايا: بيثاوالدكي پاكيزه كمائي ميس سے ہے۔

٢٣١٤٥ ) حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلد٢) كي مستف ابن الي شيبرمترجم (جلد٢) كي مستف ابن اليسيرع والأنفسية المستق

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِنَحْوِهِ. (ترمذي ١٣٥٨ احمد ١٢٢)

(۲۳۱۲۵) حفرت عائشہ ٹنا منز اسے اس طرح مروی ہے۔

( ٢٣١٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ ، وَلَا يَأْكُلُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ.

(۲۳۱۳۷) حضرت عائشہ بڑی مذبخاار شاوفر ماتی ہیں کہ والداپنی اولا دے مال میں سے جو چاہے استعمال کرسکتا ہے، کیکن اولا د (لڑکا) والدكے مال میں سے بغیرا جازت استعال نبیں كرسكا۔

( ٢٣١٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشُّعْبِيَّ يَقُولُ :قَالَتْ عَائِشَةُ :وَلَدُ الرَّجُلِ

مِنْ كَسْبِهِ ، يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ مَا شَاءَ.

(٢٣١٨٤) حضرت عائشہ الفاد فرماتی ہيں كه آدى كا بينا أس كى كمائى ميں سے ہ، وه أس كے مال ميں سے جو جا ہے

استعال كرسكتا ہے۔ ( ٢٣١٤٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّتُنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ أَبِي غَصَيْنِي مَالِي ، فَقَالَ :أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ. (۲۳۱۴۸) حضرت فعمی سے مروی ہے کہ انصار میں سے ایک مخص حضور مِلْاَفِیَافِیَ کی خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کیا کہ اے اللہ كرسول مَزْ الْفَقِيَّةِ إِمِير ع والد في ميرا مال غصب كرليا بيء آنخضرت مَلِقَفَقَةَ في ارشاد فرمايا: تو اور تيرا مال تير ع والدك مين -

( ٢٣١٤٩ ) حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَأْكُلُ الْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ ، وَلَا يَأْكُلُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ.

(۲۳۱۳۹) حضرت سعید بن المسیب ارشاد فرماتے ہیں کہ والدائی اولا دے مال میں ہے جو جا ہے استعمال کرسکتا ہے، کیکن لڑکا این والد کے مال میں سے بغیرا جازت اور طیب نفس کے استعال نہیں کرسکتا۔

( ٢٢١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً وَوَكِيعٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَهُ.

(۲۳۱۵۰) حضرت فعمی پایشیا سے ای طرح مروی ہے۔ ( ٢٣١٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، مِثْلُهُ.

(۲۳۱۵۱) حفرت جارے بھی ای طرح مروی ہے۔ ( ٢٣١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ حَتَّى ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الرَّجُلُ فِي حِلُّ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ.

(۲۳۱۵۲) حضرت عامر ویشید فرماتے ہیں کہ آ دمی کے لئے اپنے بیٹے کے مال کواستعال کرنا حلال اور جائز ہے۔

( ٢٣١٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :صَنَعَ رَجُلٌ فِى مَالِهِ شَيْنًا وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ أَبَاهُ

هُوَ سَهُمٌ مِنْ كِنَانَتِك. (عبدالرزاق ١٦٧٢) هُمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ أَبَا بَكُوٍ ، أَوْ عُمَرَ فَقَالَ : أُرُدُهُ عَلَيْهِ فَإِنَّمَا هُوَ سَهُمٌ مِنْ كِنَانَتِك. (عبدالرزاق ١٦٩٢٤)

(۲۳۱۵۳) حفرت عروه سے مروی ہے کہ ایک محف نے اپنے بیٹے کا مال استعمال کیا اور اس سے اجازت نہ لی، پھر آنخضرت مِزَّفَظَةَ مِنَّهُ حضرت ابو بکریا حضرت عمر و اللہٰ سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ مِزِّفظَةَ نے ارشاد فرمایا: اُس کووایس کردو، بے شک وہ تمہاری

بهوكا حصرب-( ٢٣١٥٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :كَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ مِنْ

ر علی میں میں ہوں ہیں ہور ہیں ہور ہیں۔ غیرِ صَرودَ ق (۲۳۱۵۳) حضرت عطاءاس میں کوئی حرج نہ بھے تھے کہ آ دی اپنے بینے کے مال میں سے جوچا ہے، بغیرا جازت استعال کرلے۔

( ٢٣١٥٥ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوق ، قَالَ : أَنْتَ مِنْ هِبَةِ اللهِ لأَبِيكَ ، أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ ، ثُمَّ قَرَأ : ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَانًا وَيَهَّبُ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ كُورَ ﴾.

(۲۳۱۵۵) حفرت مروق فرماتے ہیں کرتو الله کی طرف ہے اپنے والد کے لئے مبدہ، تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے، پھرآپ نے بیآ یت تلاوت فرمائی۔ ﴿ يَهَبُ لِهَنْ يَشَاءُ إِنَاقًا وَيَهَبُ لِهَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴾.

( ٢٣١٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي ، فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لَأَبِيكَ.

(ابوداؤد ۳۵۲۳ احمد ۲/ ۲۰۳)

#### ( ٤٠٠ ) مَنْ قَالَ لاَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

جوحفرات بیفر ماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے مال میں سے بغیراجازت نہیں استعال کرسکتا

( ٢٢١٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَهُ ، وَكُلُّ إِنْسَانِ أَحَقُّ بِالَّذِى لَهُ.

(۲۳۱۵۷) حفرت ابن سیرین ویشید ارشاد فرماتے ہیں کہ والد کے لئے اپنی اولا د کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے، اور ہر انسان اُس چیز کا زیادہ حق وار ہے جس کا وہ مالک ہے۔

( ٢٢١٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَيَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

یں۔ (۲۳۱۵۸) حضرت ابن عون سے مردی ہے کہ ایک مخص نے حضرت قاسم بن محمد ہے روایت کیا کہ کیا کو کی محض (والد) اینے بیٹے

ك مال ميس سے جوجا بغيرا جازت استعال كرسكتا ہے؟ آپ نے فر مايا: مين نہيں جانتا يہ كيا ہے؟

( ٢٣١٥٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :قَالَ خُذْ مِنْ مَالِ وَلَدِكَ مَا أَعْطَيْتُهُ ، وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ مَا لَهُ تُعْطِهِ.

(۲۳۱۵۹) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے مال سے وہ لے جووہ دے اور جووہ نیدے وہ مت لے۔

( ٣٢٦٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِم ، عَنْ يُونُسَ بُنِ يَزِيدَ ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ سَالِم : أَنَّ حَمْزَةَ بُنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ نَحَرَ جَزُورًا ، فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :مَا هِيَ لِي ، فَقَالَ حَمْزَةً : يَا أَبْتَاهُ ، فَأَنْتَ فِي حِلِّ فَأَطْعِمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ.

(۲۳۱۹) حفرت سالم مے مروی ہے کہ حفرت حمزہ بن عبداللہ بن عمر وہاٹو نے ایک اونٹ ذکخر مایا: ایک ساکل نے حضرت ابن عمر دہاٹو سے سوال کیا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ بیر میرا مال نہیں ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ ابا جان بیآ پ کے لیے بھی حلال ہے۔ آپ اس میں سے جے چاہیں کھلا سکتے ہیں۔

( ٢٣١٦١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : يُنْفِقُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ.

(۲۳۱۷) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر والدمحتاج ہوتو و وا تناہی خرچ کرے گا جتنا اُس نے اُس پرخرج کیا تھا۔

( ٢٣١٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِمًّ ، قَالَ : الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا ، فَإِذَا كَبُرَ وَاحْتَازَ مَالَهُ كَانَ أَحَقَّ بِهِ.

(۲۳۱۹۲) حضرت علی جڑی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بیٹا جھوٹا ہوتو والدأس کے مال کا زیادہ حق دار ہے۔اور جب بیٹا بڑا ہوجائے اور اپنا مال علیحدہ کرلے تو پھر بیٹا زیادہ حق دار ہے۔

#### (٤٠١) مَا يَحِلُّ لِلْوَكْدِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ

اولا د کے لئے والد کے مال میں سے جوحلال ہے

( ٢٣١٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، قَالَ رَجُلٌ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ :إنَّ أَبِى يَخْرِمُنِى مَالَهُ ، يَقُولُ :لَا أَعْطِيكَ مِنْهُ شَيْنًا ، قَالَ :كُلُ مِنْ مَالِ أَبِيك بِالْمَعْرُوفِ.

(۲۳۱۷۳) حفزت عمرو سے مروی ہے کہ ایک مخفل نے حفزت جابر بن زید ہے دریافت کیا کہ میرے والد نے مجھے اپنے مال سے

محروم کیا ہوا ہے،اور کہتا ہے کہ میں اس میں سے تجھے کچھ نہ دوں گا،آپ نے فرمایا: اپنے دالد کے مال میں سے معروف طریقہ سے استعال کر لے۔

### ( ٤٠٢ ) مَنْ كَانَ يَقْضِي بِالشَّفْعَةِ لِلْجَارِ

جوحضرات پڑوی کے لئے شفعہ کا فیصلہ فر ماتے ہیں

( ٢٣١٦٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عِلِيٍّ وَعَبُدُ اللهِ ، قَالَا :قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّفُعَةِ لِلْجِوَارِ.

(٢٣١٦٥) حفرت على اورحفرت عبدالله عمروي ب كه الخضرت مَرَّاتَ عَمَّر في عَلَيْ الله الله على المناه في المناه الله

( ٢٣١٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا ، وَعَبْدَ اللهِ يَقُولاَنِ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ . (نسأنى ١٣٠٨- عبدالرزاق ١٣٣٨)

(٢٣١٧٥) حضور مِرَافِقَ عَلَمَ فِي رِدي كِ حق مِن فيصله فر مايا-

( ٣٦١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِى رَافِعٍ يَبْلُغُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ. (بخارى ١٩٧٤ـ ابوداؤد ٣٥١٠)

(٢٣١٦٦) حفرت ابورافع سے مرفوعاً مروی ہے كہ آنخضرت مَالْفَقَعَ فَي ارشادفر مايا: پروی اپنے شفعہ كازيادہ فق دار ہے۔

( ٢٣١٦٧ ) حَلَّثُنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُّرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ . (ابوداؤد ٣٥١١ ـ احمد ٥/ ١٢)

(۲۳۱۷۷) حفرت سمرہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِفَظَةً نے ارشا دفر مایا: گھر کا پڑوی ( شفعہ کے ذریعہ ) اُس گھر کا زیادہ حق دارے۔

( ٢٣١٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا يُنْتَظَرُ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ غَانِبًا.

(ابوداؤد ۱۳۵۳ - احمد ۳/ ۲۰۰۳)

(۲۳۱۸)حضوراقدس مَرْفِنْفَیْجَے نے ارشادفر مایا:اگر پڑوسیوں کاراستدا یک ہوتو گھر کا پڑوی شفعہ کا زیادہ حق دار ہے،اوراگروہ موجود نہ ہوتو اس کا انتظار کیا جائے گا۔

( ٢٣١٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ الْمُغِيرَةِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الشَّفِيعُ أَوْلَى مِنَ الْجَارِ ، وَالْجَارُ أَوْلَى مِنَ الْجُنُبِ. (عبدالرزاق ١٣٣٩٠) (٢٣١٦٩) حضوراقدى مَرْاَفَقَةَ يَ ارشادفر مايا: شفعدكر في والا يروى سے زياده حق دار به اور بروى نزد يك والے سے زياده حق دار ب اور بروى نزد يك موقو زياده حق دار ب اور بروى نزد يك بھى موقو زياده حق دار ب اور بروى نزد يك بھى موقو زياده حق دار ب اور بروى نزد يك بھى موقو زياده حق دار ب اور بروى نزد يك بھى موقو زياده حق دار ب اور بروى نزد يك بھى موقو زياده حق دار ب اور بروى نزد يك بھى موقو نياده حق دار ب الله مُعلَّدُ السَّعْمِينَ يَقُولُ: عَمَدُ السَّعْمِينَ يَقُولُ: قَطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَادِ. (عبدالرزاق ١٣٣٨٠)

( ۲۳۱۷ ) حضورا قدس مَ النَّفَيَّةَ فِي روسيول كے لئے شفعہ كافيصله فرمايا-

( ٣٣١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ :أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ :أَنْ يَقْضِى بِالْجِوَارِ ، قَالَ :فَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُضِى لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ.

(۲۳۱۷) حضرت عمر التي في حضرت شريح كوخط لكها كه پروسيوں كے لئے شفعه كا فيصله كريں، حضرت شريح كوفيه ميں رہنے والے مخض كاشام كے رہائش پرشفعه كا فيصله فرماتے تھے۔

( ٢٣١٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ ، وَالْجَارُ أَحَقُّ مِمَّنُ سِوَاهُ.

(۲۳۱۷۲) حضرت معنی ولیسید ارشادفر ماتے میں کہ شریک شفیع سے زیادہ حق دار ہے، اور شفیع پڑوی سے زیادہ حق دار ہے اور پڑوی باقیوں سے زیادہ حق دار ہے۔ باقیوں سے زیادہ حق دار ہے۔

( ٢٢١٧٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فَالْجَارُ.

(۲۳۱۷۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ شریک شفعہ کا زیادہ حق دار ہے،اورا گرکوئی شریک نہ ہوتو پھر پڑوی زیادہ حق دار ہے۔

( ٢٢١٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ فَضَيْلِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ: الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ ، وَالْجَارُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ

(۲۳۱۷۳) حفرت ابراجیم فرماتے ہیں کہ شریک بروی سے زیادہ اور بروی باقیوں سے زیادہ حق دار ہے۔

( ٢٣١٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَمْرَو بُنَ حُرَيْثٍ كَانَ يَفُضِي بِالْجَوَارِ.

(۲۳۱۷۵) حفزت عمرو بن حریث پڑوسیوں کے لئے شفعہ کا فیصلہ فرماتے تھے۔

( ٢٣١٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ حُسَيْنَ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرْضٌ لَيْسَ فِيهَا لأَحَدٍ قَسْمٌ وَلاَ شِرْكُ إلاَّ الْجِوَارُ ، قَالَ : الْجَوارُ أَحَقُ بِسَقَيِهِ مَا كَانَ . (ابن ماجه ٢٣٩٢ ـ طحاوى ١٣٣

(۲۳۱۷) حضرت تریدفر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَلْفَظَةُ الیک زمین میں کسی کے لئے کوئی حصداور شرکت

نہیں ہے، صرف اِس کا پڑوی ہے، اس میں شفعہ کی احق ہے؟ آپ مُؤْفِئَ آنے ارشاد فرمایا: پڑوی اپنے شفعہ کا زیادہ حق دار ہے۔ ( ۱۳۱۷۷ ) حَدِّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْیَانُ ، عَنْ أَبِی الزَّبَیْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ : مَنْ کَانَتُ لَهُ شَرِ کَهٌ فِی أَرْضٍ أَوْ رَبْعَةٍ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَ حَتَّی یَسْتُ فِنَ شَرِیكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. (مسلم ۱۲۲۹۔ ابو داؤد ۲۵۰۷)

(۲۳۱۷۷) حفرت محمہ برایٹیلانے ارشاد فرمایا: جس شخص کا زمین یا مکان میں شرکت ہو، اُس کے لئے شریک کی اجازت کے بغیر اُس کا پیچنا جا ئزنہیں ہے،اس کا شریک چاہے تو خود خرید ہے اورا گر چاہے تو نہ خریدے۔

# ( ٤٠٣ ) فِي الشَّفْعَةِ لِلنَّمِّي وَالْأَعْرَابِيِّ

#### ذی اوراعرابی کے لئے حق شفعہ

( ٢٣١٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الشَّيْبِانِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ ابْرَاهِيمَ، قَالَ:الشُّفْعَةُ لِلْمُشْرِكِ وَالْأَعْرَابِيِّ وَغَيْرِهِما. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ :لاَ شُفْعَةَ لأَعْرَابِيِّ ، وَلاَ مُشْرِكٍ.

(۲۳۱۷۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ شرک اوراعرابی کے لئے حق شفعہ ہے، حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ مشرک اوراع ابی کے لئے حق شفعہ نہیں ہے۔

( ۱۳۱۷۹) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُهَاجِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لِيْسَ لأَعْرَابِيِّ، وَلاَ لِمَنْ لاَ يَسْكُنُ الْمِصْرَ شُفْعَةً. ( ۱۳۱۷۹) حضرت فعی فرماتے ہیں کماعرائی اوراً سُخص کے لئے جوشہر میں رہائش پذیر نہیں ہے اُس کے لئے حق شفہ نہیں ہے۔ ( ۱۳۱۸۰) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْیانُ، عَنْ حُمَیْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَیْسَ لِلْیَهُودِیِّ وَلاَ النَّصْرَائِیِّ شُفْعَةٌ. ( ۱۳۱۸۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی کوش شفہ نہیں ہے۔

( ٢٣١٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَنَّمُنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ أَبِي فَرُوّة، قَالَ:حَدَّثِنِي جَارٌ لِي:أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى لِنَصْرَانِيِّ بِشُفْعَةٍ.

(۲۳۱۸۱) حضرت مقدام ابوفروہ ہے مردی ہے کہ حضرت شرتے جائیے نے ایک نصرانی کے لئے شفعہ کا فیصلہ فرمایا۔

( ٢٢١٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ :لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصُرَانِيِّ شُفْعَةٌ.

(۲۳۱۸۲) حضرت عمر بن عبدالعزيز نے تحریفر مایا که یبودی اورنصرانی کوحق شفعه حاصل ہے۔

( ٢٢١٨٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيّ ، عَنِ الشَّفِيِّ ، قَالَ :لَيْسَ لِيَهُودِيٍّ ، وَلَا نَصْرَ انِيَّ شُفْعَةً. ( ٢٣١٨٣ ) حفرت عنى طِيْدِ فرمات بين كه يهودى اورنفراني كوتل شفعه حاصل نهين \_ ( ٢٣١٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :قَالَ لنَا سُفْيَانُ :لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ.

(۲۳۱۸۴) حفرت سفیان فرماتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی کوحق شفعہ حاصل ہے۔

( ٢٣١٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى لِلْكُفَّارِ شُفْعَةً.

(٢٣١٨٥) حفرت حسن الله الله كفارك لئة حق شفعه من كوئى حرج نه مجھتے تھے۔

# (٤٠٤) فِي الشَّفْعَةِ لِلْأَعْرَابِيِّ

#### اعرابی کے لئے حق شفعہ

( ٢٣١٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحِ ، قَالَ :لِلْأَعْرَابِيّ شُفْعَةٌ.

(۲۳۱۸۷) حضرت شریح فرماتے ہیں کدا عرابی کے لئے حق شفعہ ہے۔

( ٢٣١٨٧ ) حُدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :لِلْأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ ، قَالَ وَكِيعٌ :قَالَ لَوَ وَكِيعٌ :قَالَ اللَّهُ شُفْعَةٌ

(٢٣١٨٤) حفرت حكم اورحفرت وكيع سے بھى يې مروى بـ

( ٢٣١٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ شُفْعَة لِلأَعْرَابِيِّ.

(۲۳۱۸۸) حضرت معنی فرماتے ہیں کداعرانی کوحی شفعہ حاصل نہیں ہے۔

( ٢٣١٨٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَشُوعَ ، قَالَ :لَيْسَ لِلأَعْرَامِيُّ شُفْعَةٌ.

(۲۳۱۸۹) حفرت سعید بن اشوع سے بھی یہی مروی ہے۔

( ٤٠٥ ) مَنْ قَالَ إِذَا صُرِفَتِ الطَّرُقُ وَالْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ

جب راستے اور حدودالگ اور جدا ہوجا ئیں تو پھر حق شفعہ نہیں ہے

( ٢٣١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : مَالِكُ بُنُ أَنَس ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةً ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفُعَةِ في كل مَا لَمْ يُقْسَمُ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفُعَةَ.

(ابن ماجه ۲۳۹۷ مالك ۱)

(۲۳۱۹۰) حضرت ابوسلمہ سے مروی ہے کہ آنخضرت مِلِّفِظَةَ نے ہرائ خض کے لئے شفعہ کا فیصلہ فر مایا جس کا حصہ تقسیم نہ ہوا ہو،اور (جب)اگر حدودالگ الگ ہوجا ئیں تو شفعہ کاحق حاصل نہیں۔

( ٢٣١٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ

عُثْمَانَ ، قَالَ :قَالَ عُثْمَانُ : لَا شُفْعَةَ فِي بِنْرٍ ، وَلَا فَحُلِ ، وَالأرف تَقْطَعُ كُلُّ شُفْعَةٍ.

(۲۳۱۹۱) حضرت عثان ارشادفر ماتے ہیں کہ کنویں اور پیکی میں حق شفعہ حاصل نہیں ، اور حد بندی ہر شفعہ کے حق کوختم کردیتی ہے۔

( ٢٣١٩٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَهِيدٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عُبَيْدِ

اللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُدُودَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ بَيْنَهُمْ.

(۲۳۱۹۲) حضرت عمر مختافظ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حدود جدا جدا ہو جا ئیں اورلوگوں کو حدود معلوم بھی ہو جا ئیں تو پھر اُن میں

آلیں میں شفعہ بیں ہے۔

( ٢٣١٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي بِالْجِوَارِ حَتَّى جَانَهُ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَلَا يَقْضِي بِهِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ شَرِيكَيْنِ مُخْتَلِطَيْنِ ، أَوْ دَارًا يُعْلَقُ عَلَيْهَا بَابٌ وَاحِدٌ.

(۲۳۱۹۳) حضرت ایاس بن معاویه پروسیول کے لئے شفعہ کا فیصلہ فر ماتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کاان کے پاس خط پہنچا۔اس میں تحریرتھا کہ پڑوی کے حق میں فیصلہ نہ کیا کرو۔ ہاں البتۃ اگر دونوں باہم شریک ہوں یا پھرگھر دونوں کا ایسا ہو کہ

ایک بی دروازه دونول کوسکتا ہوتو تب پڑوی کے حق میں فیصلہ دے سکتے ہو۔

( ٢٣١٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :إذًا قُسِّمَتِ الْأَرْضُ وَحُدَّتُ وَصُرِفَتُ طُرُقُهَا فَلَا شُفْعَةَ.

(۲۳۱۹۴) حضرت عمر بن عبدالعزيز ويشيخ نے فرمايا: جب زبين تقسيم ہوجائے اور حد بندي ہوجائے اور راستے الگ الگ ہوجا كيں تو حق شفعه حاصل نہیں ہے۔

( ٢٣١٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :إذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُقُوقَهُمْ فَلَا شُفْعَةً بَيْنَهُمْ.

(۲۳۱۹۵) حضرت عمر دلائو نے نرمایا: جب حدودالگ ہوجائیں اورلوگ اپنے اپنے حق کو پہچان لیں تو ان میں ہے کسی کوشفعہ کاحق

### ( ٤٠٦) مَنْ قَالَ إِذَا كَانَ بِينَ الدَّارَيْنِ طَرِيقٌ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهِ اگر دوگھروں کا ایک ہی راستہ ہوتو اس میں بھی شفعہ نہیں ہے

( ٢٣١٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالسَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:إِذَا كَانَ بَيْنَ الدَّارَيْنِ طَرِيقٌ فَلَا شُفْعَةَ بَيْنَهُمَا.

(۲۳۱۹۱) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہا گردوگھروں کے درمیان ایک ہی راستہ ہوتوان میں شفعہ نہیں ہے۔

( ٢٣١٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُبَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ فَاصِلٌ فَلاَ شُفْعَةَ.

(۲۳۱۹۷)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر دونوں گھروں کے درمیان جداراستہ ہوتو پھرحق شفعہ نہیں ہے۔

( ٢٣١٩٨) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الشُّفَعَةِ ؟ فَقَالَ :إذَا كَانَتِ الدَّارُ إِلَى جَنْبِ الدَّارِ لِيْسَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ فَفِيهَا شُفْعَةٌ.

(۲۳۱۹۸) حضرت تھم اور حصرت جماد سے شفعہ کے متعلق دریافت کیا گیا؟ فرمایا: اگر دوگھروں کے درمیان راستہ نہ ہوتو ان میں حق شفعہ حاصل ہے۔

(٤٠٧) مَنْ قَالَ لاَ شُفْعَةَ إِلَّا فِي تُرْبَةٍ ، أَوْ عَقَارٍ .

جوحضرات فرماتے ہیں کہ صرف زمین میں شفعہ ہے

( ٢٣١٩٩ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي تُرْبَةٍ.

(۲۳۱۹۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ صرف زمین میں شفعہ ہے۔

( ٢٣٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لاَ شُفْعَةَ إلاَّ فِي جَرِيبٍ أَوْ عَقَارٍ.

(۲۳۲۰۰) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ جریب (زمین کی خاص مقدار)اورزمین میں شفعہ ہے۔

( ٢٣٢.١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَلِكَ.

(۲۳۲۰۱) حفرت ابراہیم بھی ای طرح فرماتے ہیں۔

( ٢٣٢.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَص ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ :قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ :الْأَرْضِ ، وَالنَّارِ ، وَالْجَارِيَةِ ، وَالْخَادِمِ.

قَالَ: فَقَالَ : عَطَاءٌ : إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِي الْأَرْضِ وَالدَّارِ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ أَبِى مُلْيُكَةَ : تَسْمَعُنِى لَا أُمَّ لَكَ! أَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ تَقُولُ مِثْلَ هَذَا ؟. (ترمذى ١٣٥١ بيهقى ١٠٩)

(۲۳۲۰۲) حضرت ابن الی ملیکہ سے مروی ہے کہ آنخضرت مِنْفِظَةَ نے ہر چیز کے لئے شفعہ کا فیصلہ فر مایا ہے، جن میں زمین، گھر، باندی اور غلام بھی شامل ہیں۔حضرت عطاء نے فر مایا: زمین اور گھر میں شفعہ ہے۔حضرت ابن ابی ملیکہ نے فر مایا: تم مجھے من رہے کہ میں نے کہا کہ رسول اللّٰہ مُنَافِیْۃُ منے یوں فر مایا پھر بھی تم ہیہ بات کہدر ہے ہو۔

( ٤٠٨ ) فِي الدَّارِ تُبَاعُ وَلَهَا جَارَانِ

کوئی گھر فروخت ہواوراً س کے دو پڑوی ہول

( ٢٣٢.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ:فِي جَارَيِ الدَّارِ إذَا كَانَا فِي الْجِوَارِ سَوَاءً فَأَيُّهُمَا سَبَقَ،

(۲۳۲۰۳) حضرت شعبی گھر کے دو پڑوسیوں کے متعلق فرماتے ہیں۔اگر دونوں پڑوی برابر ہوں،تو جوان میں ہے پہل کرے گا ( یعنی جومطالبہ کرنے اور مقدمہ لے جانے میں سبقت کر لے گا) اُس کوحق شفعہ حاصل ہے۔

( ٢٣٢.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ :مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتْهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُنْكِرُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.

(۲۳۲۰۴) حفرت فعھی ویٹینے فرماتے ہیں کہ جس مخص کے سامنے اس کی شفعہ والی زمین بیچی جائے اور وہ کو کی اعتراض نہ کرے تو اب اس کوخل شفعہ حاصل نہیں ہوگا۔

( ٢٣٢.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَالْقَاسِمِ :فِي رَجُلٍ بِيعَتْ دَارُهُ وَهُوَ سَاكِتٌ لَا يُنْكِرُ ، قَالَا :يَلْزَمُهُ وَهُوَ جَانِزٌ عَلَيْهِ.

(۲۳۲۰۵) حفزت عامرادرحفزت قاسم اُس تحض کے متعلق فر ماتے ہیں کہ اُس کا گھر فروخت ہواور وہ خاموش رہے کیبر نہ کرے، فرماتے ہیں اُس پرلازم ہوجائے گا اور وہ اُس پر جائز ہوگا۔

( ٢٣٢٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسُوائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ لِلْمُبْتَاعِ :أَقِمِ الْبَيْنَةَ أَنَّهَا بِيعَتْ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُنْكِّرُ.

(۲۳۲۰۲) حضرت عامراور حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن خریدار ہے فرماتے تھے کہ تو اِس بات کا گواہ قائم کر کہ اُس کو گھر کوفروخت کیا گیا بیگواہ تھا ( وکچھر ہاتھا ) نیکن اُس پرنکیر نہ کی۔

# ( ٤٠٩ ) فِي الشَّفِيعِ يَأْذَنُ لِلْمُشْتَرِي

شفیع اگرخودمشتری کوخریدنے کی اجازت دے

( ٢٣٢.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا أَذِنَ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِى فِي الشُّرَاء فَاشْتَرَى فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.

(۲۳۲۰۷) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ شفیع اگر خود مشتری کوخریدنے کی اجازت دے اور مشتری خرید لے تو پھر شفیع کو اُس پر قبضہ کرنے کاحق حاصل نہیں۔

( ٢٢٢.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :قَالَ سُفُيَانُ :لَهُ الشُّفْعَةُ لَأَنَّ حَقَّهُ وَقَعَ بَعْدَ الْبَيْعِ.

(۲۳۲۰۸) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اُس کوشفعہ کرنے کاحق حاصل ہوگا، کیونکہ اُس کاحق تو بھے ہونے کے بعد واقع ہوا ہے۔ ( ثابت ہوا ہے )

#### ( ٤١٠ ) الرَّجُلُ يُقُرِضُ الرَّجُلَ الدَّراهِمَ كوئى شخص كسى كودرا ہم قرض دے

( ٢٣٢.٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَكُرَهُ إِذَا أَقْرَضَ الدَّرَاهِمَ أَنْ يَأْخُذَ خَيْرًا مِنْهَا.

(۲۳۲۰۹) حصرت ابوعثان اِس بات کونالپند کرتے تھے کہ کو کی شخص درا ہم کسی کو قرض دے کراس ہے بہتر وصول کرے۔

( ٢٣٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ حجاج ، عن عطاء ، قَالَ : كان ابن عمر يستقرض ، فإذا خرج عطاؤه أعطاه خيرًا منها.

(۲۳۲۱) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر وہا تئے دراہم قرض لیتے تھے۔ پھر جب انکاوظیفہ ( تنخواہ ) نکلی تو اس سے اجھے درہم بدلہ میں اداکرتے۔

( ٢٣٢١) حَدَّثَنَا قَطَرِى بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو مُرَى ، عَنْ أَشْعَتْ الْحُدَّانِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ فَقُلْتُ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، تَجَىءُ الْكِبَارُ وَلِى جَارَاتٌ وَلَهُنَّ عَطَاءٌ ، فَيَقْتَرِضْنَ مِنِّى ، وَنِيَّتِى فَضْلُ دِرْهَمِ الْعَطَاءِ عَلَى دِرْهَمِى ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بهِ.

(۲۳۲۱) حضرت اُشعث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ہے دریافت کیا کہ اے ابوسعید! میری پچھ پڑوسیاں ہیں۔ان کے پچھوفطا کف مقرر ہیں۔وہ مجھ ہے قرض لیتی ہیں اور دیتے وقت میری نیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے درہم بوقت واپسی میری ان دراہم ہے تا چھے ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٣٢١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنُ زَكَرِيَّا ، قَالَ : قُلْتُ لِعَامِرِ :الرَّجُلُ يَسْتَقْرِضُ ، فَإِذَا خَرَجَ عَطَاوَهُ أَعْطَانِى خَيْرًا مِنْهَا ، قَالَ :لاَ بَأْسَ مَا لَمْ تَشْتَرِطُ أَوْ تُعْطِهِ ، الْتِمَاسَ ذَلِكَ.

(۲۳۲۱۲) حضرت ذکریا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامرے فرمایا: کوئی شخص مجھے قرض لیت ہےاور جباُس کو ہدیہات ہے تو وہ اُس سے بہتر مجھے عطاء کرتا ہے، آپ نے فرمایا: اگر تونے اِس شرط کے ساتھ اُس کونید بینے ہوں تو پھرکوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٣٢١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ :إذَا أَقْتَرَضْتَ شَيْئًا فَقَضَيْتَ أَفْضَلَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ عِنْدَ الْقَرْضِ.

(۲۳۲۱۳) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ جبتم پچھ قرض لوتو اُس ہے بہتر اداکر د،ادراگر قرض کے دقت اِس کی شرط نہ لگائی ہوتو پھرکوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٣٢١٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُمَا عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الذَّرَاهِمَ

فَيَأْخُذُ خَيْرًا مِنَ الَّذِي أَعْطَى ، فَقَالًا : إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى فَلَا بَأْسَ.

(۲۳۲۱۳) حضرت علم اور حضرت حماد سے دریافت کیا گیا کہ کوئی مخص کسی کو قرض دیتا ہے پھر جود یے ہیں اُن سے اچھے وصول کرتا ہے؟ فرمایا اگر اِس کی شرط ندلگائی ہوتو پھر کوئی حرج نہیں۔

( ٢٣٢٥ ) حَلَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ :فِي رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَأَتَى بِعَشَرَةٍ وَدَانِقَيْنِ ، قَالَ :لاَ تَقْبَلُ ، قُلْتُ لَهُ :إِنَّهُ قَدْ طَابَتْ نَفْسُهُ ، قَالَ :وَهَلْ يَكُونُ الرِّبَا اِلْأَعَنْ طِيبِ نَفْسٍ.

(۲۳۲۱۵) حضرت الاوزاعی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کودی درہم قرض دیاوہ شخص قرض واپی کرتے وقت دی درہم اوردووانق (درہم کا چھٹاھتہ ) لے آیا، فر مایا: اُس کو قبول مت کرو، میں نے عرض کیاوہ خوش دلی سے دے رہا ہے، فر مایا کیا سودخوش دلی سے نہ ہوتا تھا؟!۔

( ٢٣٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَامِرٍ :فِى الرَّجُلِ يُفُرِضُ الرَّجُلَ الْقَرْضَ وَيَنْوِى أَنْ يُفْضَى أَجُودَ مِنْهُ ، قَالَ : ذَلِكَ أَخْبَثُ.

(۲۳۲۱۲) حضرت عامراً سمخض کے متعلق فرماتے ہیں جوقرض دے اور قرض دیتے وقت یہ نیت ہو کہ اِس سے بہتر مجھے ادا کیا جائے گا۔ فرمایا بدیری نیت ہے۔

( ٢٣٢١٧) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : اسْتَقُرَضَ رَجُلٌ مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ دَرَاهِم فَقَضَاهُ، فَقَالَ لَهُ: الرَّجُلُ: إِنِّى تَجَاوَزُتُ لَكُ مِنْ جَيِّدِ عَطَانِى، فَكُرة ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ: مِثْلَ دَرَاهِمِى. (٢٣٢١٤) حضرت ابن سيرين سے مروى ہے كہ حضرت ابن مسعود جائز سے ايك تخص نے قرض مانگا تو آپ نے عطاء فرماديا، اُس

ھخص نے عرض کیا: میں نے آپ کے لئے اپنی بخشش میں سے عمدہ اور بہتر دراہم بڑھائے ہیں،حضرت ابن مسعود واپڑونے نے اِس کونالبند فر مایا اور فر مایا میرے درہم کے مثل واپس کرو۔

( ٢٢٢١٨ ) حَنَّاثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَنَّانَا هِشَامٌ اللَّسُتَوَائِتُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِى بَزَّةَ ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ : اسْتَسلَفَ مِنِّى ابْنُ عُمَرَ ٱلْفَ دِرُهَمٍ فَقَضَانِى ذَرَاهِمَ أَجُودَ مِنْ ذَرَاهِمِى ، فَقَالَ : مَا كَانَ فِيهَا مِنْ فَضُلٍ ، فَهُو نَائِلٌ مِنِّى إِلَيْك ، أَتَقْبَلُهُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ.

ُ (۲۳۲۱۸) حفرت عطاء بن یعقوب فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عمر رہا تی نے ایک ہزار درہم قرض لیا، پھر مجھے میرے دراہم بہتر واپس کئے ،اور فرمایا: اِس میں جوزا کد ہیں وہ میری طرف ہے آپ کے لئے عطیہ ہیں، کیا آپ قبول کریں گے؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں!

( ٢٣٢١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ فَيُعْطَى أَجُودَ مِنْهَا؟ قَالَا :لاَ بَأْسَ مَا لَمْ تَكُنْ نِيَّتُهُ عَلَى ذَلِكَ.

(۲۳۲۹) حفرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت جماد سے دریافت کیا کہ ایک فخض دوسرے کو قرض میں دراہم ویتا ہے، دہ اُس کو اُس سے بہتر اور عمدہ داہس کرتا ہے؟ فرمایا اگر اُس کی نیت نہ ہوتو پھراس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٣٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عن الرَّجُلُ يُقُرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ فَيُعْطَى أَجُودَ مِنْهَا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَتَعَمَّدُ ، أَوْ يَشْتَرِّكُ .

(۲۳۲۲۰) حضرت عام بھی ہی فرماتے ہیں کہ اگر اُس کی نبیت نہ ہواور اُس نے شرط نہ لگائی ہوتو کوئی حرج نہیں۔

( ٢٣٢٦ ) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا يُقَالَ لَهُ : الْمُغِيرَةُ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبُنِ عُمَرَ : إِنِّى أُسَلِّفُ جِيرَانِي إِلَى الْعَطَاءِ فَيَقُضُونِي ذَرَاهِمَ أَجُودَ مِنْ ذَرَاهِمِي ، قَالَ : لَا بَأْسَ مَا لَمُ تَشْتَرِ طُ.

(۲۳۲۲) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر واٹھ سے دریافت کیا کہ میں نے اپنے پڑوی کو قرض دیا ہے اُس نے میرے درہم سے عمدہ درہم کے ساتھ قرض کی ادائیگی کی؟ آپ نے فرمایا: اگراس کی شرط ندلگائی ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔

# ( ٤١١ ) فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاءَ

#### کوئی شخص دوسرے سے سامان خریدے

( ٢٣٢٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِشَرْطٍ فَاعَهُ مُوَابَحَةً قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْجِبَةً ، فَإِنَّ الرِّبْحَ لِصَاحِبِ التَّوْبِ.

(۲۳۲۲۲) حفزت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جو تخص شرط کے ساتھ کپڑا فریدے پھراُس کا حق دار (مالک) نکلنے ہے بل ہی اُس کو مرابحة آ گے فروخت کردے قوجتنا نفع ہے وہ کپڑے والے کو ملے گا۔

( ٢٣٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا بِشَرْطٍ فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْجِبَهُ فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ فَضُلِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.

(۲۳۲۳) حضرت محمد میشید فرماتے ہیں کہ جو محض شرط کے ساتھ مبیع خریدے پھراُس کاحق دار نکلنے سے قبل ہی اُس کوفروخت کر دی تو اُس میں جو بھی نفع ہوا ہے وہ پہلے کے لئے ہوگا۔

( ٢٣٢٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئَى ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :إذَا اشْتَرَى بَيْعًا عَلَى أَنَّهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ ، فَقَدْ جَازَ بَيْعُهُ وَهُوَ لَهُ حِلَّ.

(۲۳۲۲۳) حفرت طاؤس فرماتے ہیں کہ جب خیار کے ساتھ نیچ کی ، پھراُس کا صاحب (مالک) آنے ہے پہلے ہی اُس کوآ گے فروخت کردیا، تو اُس کی بیچ درست ہے اور پیفع اُس کے لئے حلال ہے۔

(٢٣٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ صَدِيقًا لِشُرَيْحٍ ، قَالَ : قُلْتُ

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلو۲) في ۱۲۲ مي ۱۲۲ مي کتاب البيوع والأفضية کي مسنف ابن الي شير مترجم (جلو۲)

لِشُرَيْحِ : آتِي السُّوقَ فَأَشْتَرِى الثَّوْبَ وَأَشْتَرِطُ أَنِّي فِيهِ بِالْخِيَارِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقُ ، فَإِنْ بِعُتُهُ أَخَذْتُ الرِّبُحَ ، وَإِلَّا رَدَدْتُهُ ، قَالَ :فَلَا تَفْعَلُ.

(۲۳۲۲۵) حضرت متبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نثرت کیوٹیٹیز سے فرمایا کہ: میں بازار جاکر کپڑاخریدوں گااوراس میں خیار شرط لگاؤں گا، پھرواپس آکراُس کوفروخت کروں،اگرنفع ہوتو ٹھیک وگر نہ واپس کردوں تواپیا کرنا کیسا ہے؟ فرمایا ایبامت کرو

## ( ٤١٢ ) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْءَ لَيْسَ لَهُ

# کوئی شخص ایسی چیز کوفر وخت کرے جس کاوہ ما لک نہیں ہے

( ٢٣٢٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ ضَاعَ لَهُ مَنَاعٌ ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَنَاعٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِى عَلَى الْبَائِعِ. (احمد ٥/ ١٨- دارقطني ٢٩)

(۲۳۲۲۷) حضورا قدس مِنْرِ النَّحَةُ فِي ارشاد فرمایا: جس کا سامان هم یا چوری ہوجائے، پھروہ اپنا سامان کی مخض کے قبضہ میں دیکھے تو مالک اُس کا زیادہ حق دار ہے،ادرمشتری اپنے نقصان سے لئے ہائع ہے رجوع کرے گا۔

( ٢٣٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ حَجَّارٍ بْنِ أَبْجَرَ ، عَنْ عَلِيٍّ :فِي رَجُلٍ كَانَ فِي يَدِهِ ثَوْبٌ ، فَأَقَامَ رَجُلٌ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ فَقَالَ على :ادُفَعُ إِلَى هَذَا ثَوْبَهُ ، وَاتَبُعُ مَنِ اشْتَرَيْتَ مِنْهُ.

(۲۳۲۷) حفرت علی دی تی سے مردی ہے کہ ایک شخص کے قبضہ میں کپڑا تھا ، دوسر کے مخص نے اُس پر گواہ قائم کر دیئے کہ کپڑا اُس کا ہے ، حضرت علی دی تی نے اُس سے فر مایا : اِس کا کپڑا اس کے سپر دکر دے اور جس سے تو نے خریدا ہے اُس سے اپنا نقصان وصول کرلو۔

( ٢٣٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَتِ الْقُضَاةُ تَقْضِى فِيمَنُ بَاعَ شَيْنًا لَيْسَ لَهُ ، فَهُوَ لِصَاحِيهِ ، إذَا طَلَبَهُ يُؤْخَذُ هَذَا بِالشَّرْوَى.

(۲۳۲۸) حضرت ابن سیرین بیشطهٔ فرماتے ہیں کہ قاضی حضرات یہ فیصلہ فرماتے تھے کہ وکی شخص ایسی چیز فروخت کر ہے جس کاوہ مالک نہیں ہے تواگر مالک طلب کرے تووہ مالک کی ہوگی ،اور پیمشتری اُس کامشل اُس سے لےگا۔

### ( ٤١٣ ) فِي الْقُوْمِ يَكُونُونَ شُرَكًاءَ فِي الدَّارِ كِهِلُوكَ الرَّسَى اليك مكان مِين شريك مون

( ٢٣٢٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّفْبِي : فِن الْقَوْمِ يَكُونُونَ شُرَكَاءَ فِي الذَّارِ ، فَاشْتَرَى بَعْضُهُمْ مِنْ

بَعْضِ ، قَالَ : لَيْسَ لِلآخَرِينَ شُفْعَةٌ.

(۲۳۲۲۹) حضرت معنی واثیمی سے مردی ہے کہ ایک گھر میں کئی لوگ شریک تھے، اُن میں سے بعض نے بعض سے وہ گھر خرید لیا، تو دوسرے شریکوں کوشفعہ کاحق حاصل نہیں ہے۔

( ٢٢٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَهُ.

(۲۳۲۳۰) حفرت حسن سے بھی ای طرح مردی ہے۔

( ٢٢٢٦ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنَ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : ابْتَعْتُ أَنَا وَرَجُلْ دَارًا ، وَلِرَجُلِ سُدُسْ

وَلِلآخَرِ نِصُفٌ فَبَاعَ يَعْنِي صَاحِبِي آخُذُهُ أَنَا وَأَهُمْ جَمِيعًا ، أَوْ آخُذُهُ دُونَهُمْ ، قَالَ : لا ، بَلْ تَأْخُذُهُ دُونَهُمْ .

(۲۳۲۳) حضرت ابن جرتئ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ولیٹیؤ سے دریافت کیا کہ میں نے اورایک دوسر شخص نے ال

کرایک مکان خریدا، میرے ساتھی کا اس میں چھٹا حصہ ہے۔ آ دھا مکان دوسرے تحض کا ہے۔ میرے ساتھی نے اپنا حصہ ﷺ دیا ہے۔ کیا ہم سب اس قم میں سے حصہ لیں گے یاصرف میں لوں گا؟انہوں نے جواب دیا کہ صرفتم اس قم میں سے حصہ لوگے۔

( ٢٣٢٢٢ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، عن طَاوُوسٍ قَالَ:هُمْ فِيهِ سَوَاءً.

(۲۳۲۳۲) حفزت طاؤس فرماتے ہیں کدوہ سب شریک اُس میں برابر ہیں۔

# ( ٤١٤ ) فِي الرَّجُٰلِ يُرْهِنُ الرَّهِن فَيَهْلِكُ

## کوئی شخص رہن رکھوائے اور وہ ہلاک ہوجائے

( ٢٢٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدُّثُ ، أَنَّ رَجُلاً رَهَنَ رَجُلاً وَجُلاً وَجُلاً وَهُنَ رَجُلاً فَنَفَقَ فِي يَدِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُرْتَهِنِ : ذَهَبَ حَقُّكَ.

(ابوداؤد ۱۸۸ بیهقی ۳۱)

(۲۳۲۳۳)حضرت عطاء سے مروی ہے کہا کیشخف نے دوسرے کے پاس گھوڑار بمن رکھوایا ادر گھوڑا اُس کے ہاتھ میں بلاک ہو عمیا جمضورا قدس مَیْلِفْظَیَّاقِمَ نے مرتبن سے فرمایا: تیراحق ضا کع ہوگیا۔

( ٢٣٢٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ : ذَهَبَتِ الرِّهَانُ بِمَا فِيهَا.

(۲۳۲۳۷) حضرت شری فرماتے ہیں مرہونہ شے اپنی قیمت کے بقد رنقصان کے ٹنی (یعنی مقدار کم کروی جائے گی)۔

( ٢٣٢٢٥ ) حُدَّثُناً على بن مسهر ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، عن شريح قَالَ :الرهن بما فيه.

(۲۳۲۵) حفرت شریح ہے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٣٢٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح قَالَ : ذهبت الرهان بما فيها.

- (۲۳۲۳۱) حفزت شرح والفلا سے ای طرح مروی ہے۔
- ( ٢٣٢٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْح ، مِثْلُهُ.
  - (٢٣٢٣٧) حفرت شريح سے اى طرح مروى ہے۔
- ( ٢٣٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ.
  - (۲۳۲۸) حفرت حسن ہے بھی ای طرح مردی ہے۔
- ( ٢٣٢٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنِ الرَّهْنِ إِذَا هَلَكَ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْعُرُوضُ يَتَرَادَّانِ ، وَالْحَيَوَانُ لَا يَتَرَادَّانِ ، هُوَ مِنَ الْأَوَّلِ.
- (۲۳۲۳۹) حضرت ابن عليه فرمات بيس كه ميس في حضرت ابن الي فيح سے دريافت كيا كدر بن اگر بلاك بو جائے؟ تو فرمايا
  - حضرت عطاء فرماتے ہیں: سوناو جاندی اور سامان واپس لوٹایایا جائے گا۔ جبکہ حیوان نبیس لوٹایا جائے گا۔ بداؤل میں سے ہے۔
- ( ٢٣٢٤ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا كَانَ الرَّهُنُ بِأَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ ، فَهُوَ أَمِينٌ فِي الْفَضْلِ ، فَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَأَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّقْصَانَ.
- ( ۲۳۲۴۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر رہن اُس سے زیادہ ہوجس کے لئے رہن رکھوایا ہے تو وہ زیادہ میں امین ہے،اوراگر اُس سے کم ہوتو پھرا گرنقصان داپس کرد ہے تو بہتر ہے۔
  - ( ٢٣٢٤١ ) حَدَّثُنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الرَّهُنُ بِمَا فِيهِ.
    - (۲۳۲۴) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کەربن کی قیت کی بقدر کی کی جائے گا۔
  - ( ٢٣٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ.
    - (۲۳۲۴۲) حفزت ابن سيرين سي بھي اي طرح مردي ہے۔
- ( ٢٣٢٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِدُرِيسُ الْأُوْدِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُسَيْرة ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي الرَّهْنِ :يَتَرَادَانِ الْفَضُلَ.
- (۲۳۲۴۳) حضرت ابن عمر رہی کے متعلق فر ماتے ہیں کہ دونوں آپس میں زیاد تی کولوٹالیں مے (یعنی جس کے پاس زائدر قم چاہئے گی وہ دوسرےکوواپس کردےگا)۔
  - ( ٢٣٢٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:يَتَوَاذَانِ الْفَضْلَ فِي الرَّهْنِ.
    - (۲۳۲۹۲) حفرت علی وافوے ہمی ای طرح مروی ہے۔
- ( ٢٣٢٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهَلَكَ ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ لَأَنَّهُ أَمِينٌ فِي الْفَصْلِ ، وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ مِمَّا رَهَنَ

(۲۳۲۴۵) حفرت علی ارشادفر ماتے ہیں کہ آگر رہن اُس چیز سے زیادہ ہوجس کے لئے رہن رکھوایا تھااوروہ ہلاک ہوگئی تو وہ ضا لکع ہے کیونکہ زیادتی میں وہ امین ہے،اوراگر رہن والی چیز ہے کم ہواور پھر ہلاک ہوجائے تو را ہن زیادتی وا پس کرے گا۔

( ٢٢٢٤٦) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ يَزِيدٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّهُنُ أَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهَلَكَ، وَقَ الرَّاهِنُ الْفَضُلِ ، وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهَلَكَ، وَدَّ الرَّاهِنُ الْفَضُلَ . وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهَلَكَ، وَدَّ الرَّاهِنُ الْفَضُلَ . وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهَلَكَ، وَدَّ الرَّاهِنُ الْفَضُلَ . وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهَلَكَ، وَدَّ الرَّاهِنُ الْفَضُلَ . (٢٣٢٣٢) حضرت ابراجيم ويشيئ سے بھی ای طرح مروی ہے۔

(٢٣٢٤٧) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ شِبَاكٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :رَجُلٌ رَهَنَ مِنَة دِرْهَمِ بمائتي درهم ، فَهَلَكَتِ الْمِنَةُ ؟ فَقَالَ :إنَّ أَحْسَنَ أَنْ يَتَرَادًا فِي الْفَضُٰلِ.

(۲۳۲۴۷) حفرت شباک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ویشینا سے دریا فت کیا کہ ایک شخص نے سو درہم رہن رکھوایا دوسو درہم کے بدلے، پھر سو درہم ہلاک ہو گئے۔ فرمایا: اگرزیا دتی واپس لوٹائے تو بہتر ہے۔

( ٢٣٢٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إسماعيل ، عن عامر قَالَ :الرهن بما فيه.

(۲۳۲۴۸) حضرت عامر مٹالٹو فرماتے ہیں مرہونہ چیزاس مال کے بدلہ میں ہوجائے گی جس کی وجہ سے رہن رکھی گئی ہے۔

( ٢٣٢٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ شُرَيْح ، قَالَ :الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ.

قَالَ شُعْبَةُ : قُلْتُ لِلْحَكْمِ فِي قَوْلِهِ :إذَا كَانَ أَقَلُّ ، أَوْ أَكُنُّو سَوَاءٌ ؟ قَالَ :نَعَمُ.

(۲۳۲۷۹) حفرت شری ہے جھی ای طرح مردی ہے۔

حضرت شعبة قرمات بي كديس ف حضرت تحكم سے زوچھا كداگر كم يازياده بوتو برابر ہے؟ فرمايا: ہال! ـ

( ٢٣٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ ، هُوَ لِمَنْ رَهَنَهُ ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

(عبدالرزاق ۱۵۰۳۳ ابن حبان ۵۹۳۸)

(۲۳۲۵۰) حضورا قدس مَثِلِ فَصَغَةِ نِهِ ارشاد فر مایا: مرہونہ شے کوروک کرنہیں رکھا جا سکتا۔ یہ اس کا حق ہے جس نے اس کور بن رکھوایا ہے۔ مرہونہ شے کی غنیمت (یعنی بڑھوتی اور نمو) بھی اس کا ہےاوراس کا تاوان بھی اس پر ہے۔

( ٢٣٢٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسُوائِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ الْجُمَحِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، أَنَّ رَجُلاً رَهَنَ دَارًا إِلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَل ، قَالَ الْمُرْتَهِنُ :دَارِى ، فَقَالَ رَسُّه لُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ.

(۲۳۲۵۱) حفزت معاویہ بن عبدالله بن جعفرے مروی ہے کدا یک شخص نے ایک مدت مقررہ کے لئے گھر رہن رکھوایا ، جب وقت

بورا ہوگیا تو مرتبن نے کہاں میرا گھرہے۔حضورا قدس مِرَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا: رہن کوروک کرنہیں رکھا جا سکتا۔

( ٢٣٢٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :مَا زِلْنَا نَسْمَعُ ، أَنَّ الرَّهُنَ بِمَا فِيهِ.

(۲۳۲۵۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ یہی سنا کر ہن اور جو پچھاس میں تھاوہ ضائع ہو جا کیں عے۔

( ٢٣٢٥٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :مَا زِلْنَا نَسْمَعُ ، أَنَّ الرَّهُنَ بِمَا فِيهِ.

(۲۳۲۵۳) حفرت عطاء سے مر ہونہ چیز اس مال کے بدلہ میں ہو جائے گی جس ک ی وجہ ہے رہن رکھی گئے ہے۔

( ٢٣٢٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ:إذَا كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ ، فَهُوَ أَمِينٌ فِي الْفَضُلِ ، وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ رُدَّ عَلَيْهِ.

(۲۳۲۵۳) حضرت عمر و الله ارشاد فرماتے ہیں اگر مرہونہ چیز کی قیمت آسی شے سے زیادہ ہے جس کے بدلہ م یں اس کور بمن رکھا گیا ہے تواس زیاد تی میں وہ فحض (جس کے پاس ربمن رکھی ہے) ربمن سمجھا جائے گااورا گر مرہونہ شے کی قیمت کم ہے تو باقی قیمت را بمن اس فحض کوادا کر ہے گا۔

( ٢٣٢٥٥ ) حَدَّثَنَا عبد الوهاب بن عطاء ، عن ابن عون ، عن محمد بن سيرين ، قَالَ :الرهن بما فيه.

(۲۳۲۵۵) حضرت ابن سيرين فرماتے ہيں كدر بن كى قيمت بقدر قرضه كم كرديا جائے گا۔

( ٢٣٢٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ جَابَانَ ، قَالَ خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِى خَاتَمِ ذَهَبٍ فَقَالَ : الرَّهُنُ بِمَا فِيهِ.

(۲۳۲۵۲) حفزت جابان فرماتے ہیں کہ میں سونے کی انگوٹھی کے متعلق جھڑتے ہوئے حضرت شریح کے پاس آیا تو مرہونہ شے اس چیز کے بدلہ میں ہوجائے گی جس میں وہ رہن کے طور پررکھی گئی۔

# ( ٤١٥ ) فِي التَّفُرِيقِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ

#### والداور بيثي مين تفريق كرنا

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيٌّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

( ٢٣٢٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمَّهِ فَاطِمَةَ ابْنَةٍ حُسَيْنِ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ قَدِمَ يَغْنِى مِنْ أَيْلَةَ ، فَاحْتَا جَ إلى ظَهْرِ فَبَاعَ بَعْضَهُمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً مِنْهُمْ تَبْرَكَى ، قَالَ : مَا شَأْنُ هَذِهِ ؟ فَأُخْبِرَ أَنَّ زَيْدًا بَاعَ وَلَدَهَا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْدُدُهُ أَو الشَّيِّ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْدُدُهُ أَو الشَّيْرِةِ.

( ٢٣٢٥٨ ) حَدَّثُنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : بَعَثَ مَعِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُلَامَيْنِ سَبِيَّيْنِ مَمْلُوكَيْنِ أَبِيعُهُمَا ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ ، قَالَ : جَمَعْتَ أَوْ فَرَّقْتَ ؟ قُلْتُ : فَرَّقْتُ ، قَالَ : فَأَذْرِكُ أَذْرِكُ أَذْرِكُ . (ترمذى ١٣٨٣ ـ ابوداؤد ٢١٨٩)

(۲۳۲۵۸) حفرت علی مخالف سے مروی ہے کہ آنخضرت مُطِّلْقَظَةً نے میرے ساتھ دوقیدی بچوں کو بھیجا، تا کہ میں ان کوفر وخت کر آؤک۔آنخضرت مُطِّلْقَظَةً نے دریافت فر مایا ا کھٹے فروخت کیا ہے یا پھرالگ؟ میں نے عرض کیا کہ الگ، آپ نے فر مایا کہ ان کو پکڑو (لیعنی واپس لے کرآؤ)۔

( ٢٣٢٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ فَرُّوخَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ : أَنْ لاَ تُفَرِّقُوا بَيْنَ الأَحَوَيْنِ. ( ٢٣٢٥٩ ) حَفَرَتَ عَمْرِ فَا فَيْ فَيْ فَرِهِ مِهِا يُول كِ درميان عليحد كَلَّ مَت كرو، اكْضُفروخت كرو، يا ايك ساتها ب پاس ركھو۔ ( ٢٣٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ - وَرُبَّمَا قَالَ : عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ تَفَرِّقُوا بَيْنَ الْأُمْ وَوَلَدِهَا.

(۲۳۲۱۰) حضرت عمر رفی شخف نے عاملوں کو تحریفر مایا: با ندی اوراُس کی اولا دے درمیان تفریق مت کرو۔

( ٢٣٢٦١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ يُونُسَ ، عَنُ حُمَيْدِ بْنِ هلال ، قَالَ :قَالَ عِقَالُ - أَوْ حَكِيمُ بْنُ عِقَال - قَالَ : كَتَبَ عُثُمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى عِقَال : أَنْ يَشْتَرِى مِئَةَ أَهْلِ بَيْتٍ يَرُفَعُهُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَلَا تَشْتَرِى لِى شَيْنًا تُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَالِده.

(۲۳۲۱) حضرت عثمان بن عفان دویش نے عقال کولکھا کہ ایک خاندان ہے تعلق رکھنے والے سوغلام خرید کرمدینہ کی طرف اُن کو لے جاؤ کہلین ان میں کوئی ایساغلام مت خرید وجس میں اُس کے اور اُس کے والدین کے درمیان تفریق لازم آئے۔

( ٢٣٢٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنُ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ غَزَا مَعَ أَبِى مُوسَى ، فَلَمَّا فَتَحُوا تُسْتَرَ كَانَ لَا يُقَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ.

(۲۳۲۱۲) حضرت حبیب بن محصاب ہے مروی ہے کہ وہ حضرت ابوموی ٹڑٹؤ کے ساتھ جہاد میں شریک تھے، جب مقام تُستر فتح بوا، تو فروخت کرتے وقت عورتوں اوران کے بچوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے تھے۔

- ( ٢٣٢٦٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حَبَّابٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَقٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى جَبَلَةَ الْقُرَشِيَّ يَقُولُ : كَانُوا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ السَّبَايَا ، فَيَجِىءُ أَبُو أَيُّوبَ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمْ.
- (۲۳۲۲۳) حضرت ابن جبلة القرشى سے مروى ہے كہ وہ لوگ قيديوں كے درميان تفريق كرتے تھے، حضرت ابوابوب والثوثة تشريف لائے اور اُن سب غلاموں كوجمع فرماديا۔
- ( ٢٣٢٦٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنَّمَا كَرِهُوا بَيْعَ الرَّقِيقِ مَخَافَةَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَلَدِ وَوَالِدِهِ وَبَيْنَ الإِخْوَةِ.
- (۲۳۲۱۳) حضرت ابراہیم، بیٹے اور والد کے درمیان جدائی نہ ہوجائے یا بھائیوں کے مابین جدائی نہ ہوجائے۔ اِس ڈرکی وجہ سے غلاموں کی بیج ہی نہ کرتے تھے، (ناپند کرتے تھے)
- ( ٢٣٢٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسُعُودٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا أَتِى بِالسَّبْيِ أَعْطَى أَهل البيت جَمِيعًا كَرَاهِيَةً أَنْ يَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا أَتِى بِالسَّبْيِ أَعْطَى أَهل البيت جَمِيعًا كَرَاهِيَةً أَنْ يَفَرِقَ بَيْنَهُمْ. (ابن ماجه ٢٢٣٨ ـ احمد ٣٨٩)
- (٢٣٢٦٥) حفرت ابن مسعود والله سے مروى ہے كہ جب آنخضرت مِلَّفَقَعَ کَم پاس كوئى بچدلایا جاتا تو آ پتمام الل بیت كو وہ بچدد دیست تا كدان كے مابين تفريق ند ہو۔
- ( ٢٣٢٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَال ، قَالَ : كَتَبَ عُثْمَانُ إِلَى أَبِى أَنِ اشْتَرِ لِى مِنَة أَهْلِ بَيْتٍ وَلَا تُفَرِّقُ بَيْنَ وَالِدٍ وَوَلَدِهِ. \*
- (۲۳۲۷۲) حضرت عثمان بن عفاًن جائثُو نے عقال کولکھا کہ ایک خاندان ہے تعلق رکھنے والے سوغلام خرید کرمدینہ کی طرف اُن کو لے جاؤ ایکن ان میں کوئی ایساغلام مت خرید وجس میں اُس کے اور اُس کے والدین کے درمیان تفریق لازم آئے۔
  - ( ٢٢٢٦٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ: أَنْهُمَا كَانَا يَكُرَهَان أَنْ يُفَرَّفَا بَيْنَ الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا.
    - (۲۳۲۷۷) حفرت حسن اور حفرت محمد باندی اوراس کی اولاد کے درمیان تفریق کرنے کونا پند کرتے تھے۔
  - ( ٢٢٢٦٨ ) حَدَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ، وَيَقُولُ: لَا بأس بِهِ إِذَا أُوصِفَ، أَوْ أُوصِفَتْ.
- (۲۳۲۱۸) حضرت حسن اِس کونا پیند کرئے تھے، اور فر ماتے تھے کہ اگر وہ بلوغ کی حد کو پینچ جائے تو پھر تفریق کرنے میں کوئی حہ بہنبس
- ( ٢٣٢٦٩ ) حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنُ إِبْرَاهِينَمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ طُلَيْقِ بْنِ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ. (ابن ماجه ٢٢٥٠ ـ دار قطنی ٢٥٣) (٢٣٢١٩) صفورا قدس مُؤَفِّقَ فَيْ يَحْ كُرْتَ وقت باندى اورأس كى اولا ديس تفريق كرنے منع فرمايا ہے۔

( ٣٢٧٠ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ يَكُونُونَ لِلرَّجُلِ ٱيصْلُحُ أَنْ يُقَرِّقَ بَيْنَهُمْ ؟ قَالَ : فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ حَرَامًا ، وَلَكِنْ يُكُرَهُ عِنْدَهَا.

(۲۳۲۷) حفرت این عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع کولکھااوراُن سے دریافت کیا کداگرایک ہی گھر کے پچھافراد کی کے غلام ہوں تو کیا وہ فروخت کرتے وقت ان کے درمیان جدائی کرسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اِس کوحرام نہیں سمجھتا، کیکن ناپندیدہ ہے۔

( ٢٣٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُالُوهَابِ بُنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى الْقَصَّافِ، عَنْ دِيَاحِ بْنِ عَبِيْدَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ كَتَبَ إِلْيَهِ أَنْ يَبِيعَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ وَأَنْ يَبِيعَ أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا، وَلاَ يُقُرِّقَ بَيْنَهُمْ. (٢٣٣٤) حفرت عمر بن عبدالعزيز في حفرت رياح بن عبيده كولكها كمثابى غلامول كونج دو ليكن أيك خاندان سي تعلق ركف

والفي غلامول كوا كَشْفِ يَجِنا تاكدان مِن تفريق نه جوجائي-( ٢٣٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ : أَلَا تُفَرَّقُوا بَيْنَ السَّبَايَا وَأَوْ لَادِهِنَّ.

(۲۳۲۷۲) حضرت عمر مین نیز نے تحریر فر مایا کہ قید یوں اوران کی اولا دے درمیان فروخت کرتے وقت جدائی مت کرو۔

( ٢٣٢٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : نَبُنْتُ أَنَّ ابْنًا لِابْنِ عُمَرَ ، قَالَ لَهُ : تَكُرَهُ أَنْ يُفَوَّقَ بَيْنِ وَبَيْنَ أُمِّي؟!.

(۲۳۲۷۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ مجھے پی نجر لی ہے کہ ابن عمر کے ایک بیٹے نے ان سے بیٹ کایت کی کہ آپ بچہ اوراس کی والدہ کے مابین تفریق کونا پسند مجھتے ہیں جبکہ آپ نے میرے اور میرکی والدہ ک ے درمیان جدائی کر دی ہے۔

( ٢٣٢٧٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَفْفَرٍ رَفَعُهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ السَّبْيُ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ : أَهْلَ الْبَيْتِ ، كَرَاهِيَةً أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ.

(۲۳۲۷) حضرت الوجعفرے مروی ہے کہ آنخضرت مُرِّفَظِيَّةً کے پاس جب قیدی بچے آتے تو آپ مِنْفِظَةُ ایک خاندان کوای کے خاندان سے غلام اور بچے عطافر ماتے تا کہ ان میں تفریق نہ ہو۔

#### ( ٤١٦ ) مَنْ رَخَّصَ فِيهِ وَنَعَلَهُ

#### جن حضرات نے اِس کی اجازت دی ہے

( ٢٣٢٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ بَاعَ بِنْتَ جَارِيَةٍ لَهُ ، قَالَ مَنْصُورٌ : فَقُلْتُ لَهُ :أَلَيْسَ كَانُوا يَكُرَهُونَ التَّفُرِيقَ ؟ قَالَ :بَلَى ! وَلَكِنْ أُمُّهَا رَضِيَتُ وَقَدُ وَضَعْتُهَا مَوْضِعًا.

(۲۳۲۷۵) حضرت ابراہیم نے اپنی باندی کی بیٹی کوفروخت کردیا،حضرت منصور فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا مال اور

بٹی کے درمیان جدائیگی کو ناپسندنہیں کیا گیا؟ حضرت ابراہیم نے فر مایا: کیکن اِس کی ماں راضی تھی ان ہے،اس کی جگہ ایک اور بھی جیں کی

( ٢٣٢٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَعَطَاءٍ وَمُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ ، قَالُوا : لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُولَّدَاتِ.

(۲۳۲۷ ) حضرت عامر ،حضرت عطاء اور حضرت محمد بن علی فر ماتے ہیں کہ ماں اور اولا د کے درمیان فروخت کرتے وقت تفریق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

> ( ٢٣٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا أُوصِفَ ، أَوْ أُوصِفَ . . وَقَالَ وَكِيعٌ : السَّبْىُ لاَ يُقَرَّقُ بَيْنَهُمْ ، فَأَمَّا الْمُولَّذَاتُ إِذَا السَّنَغْنَيْنَ عَنْ أُمَّهَاتِهِنَّ فَلاَ بَأْسَ.

ر ۱۳۲۷ ) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ بیجا گر حد بلوغ کو پہنچ کئے ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔

۔ حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ قیدیوں کے درمیان جدا کی نہیں کریں گے، اورا گر بچے ماؤں ہے بے نیاز ہوں تو پھر کو کی نہیں

( ۲۳۲۷ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّهُمَا كَرِهَا التَّفْرِيقَ بَيْنَ السَّبَايَا، فَأَمَّا الْمُولَّذُونَ فَلَا بَأْسَ. ( ۲۳۲۷ ) حفرت عامراور حفرت ابوجعفر قيديول كے درميان تفريق كرنے كونا پندكرتے تھے، البتة نومولود بچول كے ساتھ ايسا كرنے ميں حرج نه تيجھے تھے۔

#### ( ٤١٧ ) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعُ فَيَغْلُطُ فِيهِ كُونَى شخص نَتِع كركِ پَعِراُس كُفْلطى لگ جائے

( ٢٣٢٧٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ فِراسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ غَلَتَ فِي الإِسْلامِ يَعْنِي لاَ غَلَطَ. (٢٣٣٧٩ ) حضرت عبدالله فرماتے ہیں گداسلام میں تلطی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی فروخت کرنے کے بعد بیکہنا کہ جھے سے غلطی ہوگئ۔

( ٢٣٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ الْعَلَط.

(۲۳۲۸۰) حفرت ابن سیرین اس سیح کونا فذنه فرماتے تھے۔

( ٢٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ : فِى رَجُلٍ بَاعَ رَجُلٌ ثَوْبًا فَقَالَ : غَلِطْتُ ، فَقَالَ : الشَّغْبِيُّ :لَيْسَ بِشَىءٍ ، الْبَيْعُ خُدْعَةٌ ، وَقَالَ الْقَاسِمُ : يَرُدُّهُ.

(۲۳۲۸۱) حضرت عامرے مروی ہے کدایک شخص نے دوسرے کے ہاٹھ گھڑ افر وخت کیا پھر کہنے لگا کہ مجھ سے خلطی ہوگئی،حضرت

شعى نفر مايا إس كى كونى حيثيت نبيس به كيونك نيخ دهوك كانام ب اور حفرت قاسم في فرمايا: گرااس كووا پس كرك الله عفر و بن حُرَيْث ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ بِعَشَرَةِ أَبْعِرَةٍ فَجَعَلَ يُعْطَى بِالْبَعِيرِ مِنَهُ وَثَلَاثِينَ ، وَمِنَةً وَعِشْرِينَ ، فَيَأْبَى ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ النَّخَاسِينَ فَقَالَ : فَدُ أَخَذُتُهَا مِنْكَ بِأَلْفِي أَقْرَعَ ، فَاعَهَا ، فَلَمَّا حَسَبَ حِسَابَهَا نَدِمَ ! فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَأَجَازَ الْبَيْعَ وَقَالَ : الْمُدَّةُ خُذُعَةً مِنْكَ بِأَلْفِي أَقْرَعَ ، فَاعَهَا ، فَلَمَّا حَسَبَ حِسَابَهَا نَدِمَ ! فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَأَجَازَ الْبَيْعَ وَقَالَ : اللهِ مُولِكُونِ الْمُدْمَ اللهُ مُؤْدَعَةً مُولِونَهُ اللهِ مُؤْدِيةِ اللهِ مَوْلَكُونَ الْمُدْعَ وَقَالَ :

(۲۳۲۸۲) حضرت عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی مخص کچھاونٹ لے کرآیا، اُس کو ایک اونٹ کے ایک سوتمیں، ایک سو بیں درہم دیۓ گے تو اس نے فروخت کرنے سے انکار کر دیا، اس کے پاس نخاسین میں سے ایک شخص آیا اور کہا کہ میں تجھ سے ہزار کے بدلے سارے اونٹ خرید تا ہوں۔ اس دیہاتی نے اس کوفروخت کر دیا پھر بعد میں دیباتی نے جب حساب لگایا تو بہت نادم ہوا اور اپنا جھگڑا حضرت شریح کے پاس لے گیا، آپ نے بھے کونا فذفر مایا اور فر مایا بھے دھوکے کانام ہے۔

( ٤١٨ ) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الطَّعَامَ فَيَزِيدٌ لِمَنْ تَكُونُ زِيادَتُهُ ؟ كُونُ فِيادَتُهُ ؟ كُونُ شِعْصَ كَمَا نَاخَرِيدِ اوروه زياده فكل آئة توزيادتى س كى موگى؟

( ٢٣٢٨٣ ) حَلَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجُرِى فِيهِ الصَّاعَانَ ، فَتَكُّونُ لَهُ زِيَادَتُهُ وَعَلَيْهِ نُقْصَانه. (ابن ماجه ٢٣٢٨ـ دارقطني ٣٣)

(۲۳۲۸۳) حضرت حسن سے مروی ہے کہ حضور اقد س مُرفِظَةَ نے کھانے کی بیٹے سے منع فر مایا ہے جب تک کداس میں دوصاع جاری نہ ہوجا کیں۔ پھرزیادتی اور کی دونو ل مشتری کی ہی ہول گی۔

( ٢٣٢٨٤ ) حَلَّائَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أشعث ، عن ابن سيرين ، عَنْ عَبِيْكَةَ ، قَالَ :نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِىَ فِيهِ الصَّاعَانِ ، فَتَكُونَ زِيَادَتُهُ لِمَنَ اشْتَرَى ، وَنُقُصَانُهُ عَلَى الْبَائِعِ.

(۲۳۲۸۳) حَفرت عبیدہ سے مروی ہے کداس کھانے کی تیج سے منع فر مایا ہے کہ جس میں دوصاع رائح نہ ہو جا کیں۔ زیادتی مشتری کے لئے اور نقصان بائع پر ہوگا۔

( ٢٣٢٨٥ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَالْحَسَنِ : أَنَّهُمَا سُئِلاَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى الطَّعَامَ أَيْبِيعُهُ بِكَيْلِهِ؟ فَقَالَا :لَا ، حَتَّى يَجْرِى فِيهِ الصَّاعَانِ ، فَتَكُونُ لَهُ الزِّيَادَةُ وَعَلَيْهِ النَّقُصَانُ. '

(۲۳۲۸۵) حفرت ابن سیرین اور حضرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے کھانا خریدا ہے تو کیا وہ کیل کر کے اُس کو فروخت کرسکتا ہے؟ فرمایا کنہیں، یہاں تک کہ اس میں دوصاع جاری ہوجا کیں پھرزیا دتی اور کی دونوں مشتری کی بی ہوں گی۔ ( ۲۲۲۸۱ ) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْیِیِّ وَ الْحَکِمِ : فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ فَیزِیدٌ ، فَقَالًا.

إِنْ كَانَ غَلِطَ رَدَّهُ ، وَإِنْ كَانَ زِيَادَةً رَدَّهُ.

(۲۳۲۸ ) حضرت معنی اور حضرت محکم سے مروی ہے کہ کوئی شخص کھانا خریدے پھروہ زیادہ نکل آئے ، فرمایا: اگر خلطی ہو گئ تھی تو واپس کردے، اگر زیادہ ہواس کوواپس کردے۔

وائيل ردے، الرزياده بوال اوائيل ردے۔ ( ٢٣٢٨٧) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِئُ بُنُ مَيْمُون ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ الْبُواءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُورَدُفًا الْمِعْدِلِيّ يَقُولُ : لَقَدْ بَعَثْنَا بِسَفِينَةٍ مِنَ الْأَهُوازِ إِلَى الْبُصْرَةِ فِيهَا ثَلَاثُونَ كُوَّا، مَا هُوَ إِلَّا فَضُلُ مَا بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ. الْمِعْدُلِيّ يَقُولُ : لَقَدْ بَعَثْنَا بِسَفِينَةٍ مِنَ الْأَهُوازِ إِلَى الْبُصْرَةِ فِيهَا ثَلَاثُونَ كُوَّا، مَا هُوَ إِلَّا فَضُلُ مَا بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ. (٢٣٢٨٤) حضرت مورق العجلى فرماتے بي كه بم في ابواز ہوره كى طرف تى بھى جملى من من من الله فو مان الله من الله فو بين الله فو من الله و الله فو من الله فو من الله فو بين ال

# ( ٤١٩) الْحُرُّ يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ كُونَى آزارُ خُص البِينَ او برغلام ہونے كا اقرار كرلے

( ٢٣٢٨٩) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعَبُودِيَّةِ ، فَهُو عَبْدٌ. (٢٣٢٨٩) حضرت على ارشاد فرمات بين كما كرآزاد حض غلام بون كا قرار كرية وه غلام شار بوگا-

( ٢٣٢٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يُسْتَرَقُّ حُرُّ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ.

(۲۳۲۹۰) حضرت فعمی ارشادفر باتے ہیں کہ آزاد مخص کا پنے او پرغلامیت کا قر ارکرنے سے وہ غلام نہیں ہوگا۔

( ٢٣٢٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ :فِى الرَّجُلِ يَقُولُ :كُنْتُ مَمْلُوكًا لِفُكن ، أَوْ كَانَ أَبِى مَمْلُوكًا لِفُكن ، أَوْ كَانَ أَبِى مَمْلُوكًا لِفُكن ، أَوْ كَانَ أَبِى مَمْلُوكًا لِفُكن ، أَوْ كَانَتُ أَمِّى مَمْلُوكَةً لِفُكن ، فَقَالَ فُكنَّ : أَنْتُمْ عَبِيدى الْيَوْمَ ، قَالَ :إِذَا كَانُوا قَدْ جروا فِى الْعِتْقِ وَعُرِفَ أَنَّهُمْ مَوَالٍ ، لَا يَكُونُونَ لِهَذَا مَمْلُوكِينَ لِلَّذِينَ يَلَّعُونَ إِلَّا أَنْ يَجِىءَ بِشُهُودٍ عُدُولٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ مَمْلُوكُوه إِلَى الْيَوْمُ.

(۲۳۲۹۱) حضرت حارث سے مروی ہے کہ ایک شخص کہنے لگا کہ میں فلال شخص کا غلام تھا، یا میر سے والد فلاں کے غلام تھے یا میری والدہ فلال کے خلام تھے یا میری والدہ فلال کی باندی تھیں۔ وہ فلال شخص کہنے لگا کہتم آج میرے غلام ہو، فرمایا کہ جب وہ پہلے سے آزاد ہوں اور جان لیا جائے کہ وہ غلام ہیں۔ وہ غلام ہیں۔ اور وہ صرف وعولی کرنے سے غلام تارنہ ہوں گے مگر یہ کہ وہ عادل مواہ لے آئیں۔ اور وہ گواہ گواہی دیں کہ بیغلام ہیں۔

### ( ٤٢٠ ) فِي الْمُتَفَاوِضَيْنِ يَلْحَقُ أَحَدَهُمَا الدَّيْنُ شريكين ميس الركسي ايك يرقرضه آجائ

( ٢٣٢٩٢ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةً، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةً، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: إذَا لَحِقَ أَحَدَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ دَيْنٌ ، فَهُوَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا.

(۲۳۲۹۲) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ شریکین میں ہے کسی ایک پر قرضہ آ جائے تو وہ دونوں پر لا زم آئے گا۔

( ٤٢١ ) مَنْ قَالَ الْكَفِيلُ غَارِهُ

جوحضرات بيفرمات بين كهفيل ضامن ہوگا

( ٢٣٢٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَن أَشِعَتْ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : الْكَفِيلُ غَارِمٌ.

(۲۳۲۹۳) حفزت شرح وطبية فرمات بي كه فيل ضامن بوگا\_

( ٢٣٢٩٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِشُرَيْحٍ : كَفِيلِى حِيلَ دُونَهُ ، وَمَالِى الْقَيْضِيَ مُسَمَّى ، وَمَالُ غَرِيمِى ٱقْتُسِمَ دُونِى ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ الْكَفِيلُ مُخَيَّرًا فَالْكَفِيلُ غَارِمْ ، وَإِنْ كَانَ مَالُ كَانَ مَالُكَ ٱقْتُضِى مُسَمَّى فَآنْتَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَالُ غَرِيمِكَ ٱقْتُسِمَ دُونَكَ فَهُوَ بِالْحِصَصِ.

(۲۳۲۹۳) حضرت محمد الشيط فرماتے ہيں كه ميں أنے حضرت شريح كے عرض كيا: مير كفيل نے مير ب علاَوہ حيله كيا ، اور مير مال كا فيصله كيا گيا اور مير بے غريم كا مال مير بے علاوہ تقسيم كرديا گيا۔ آپ نے فرمايا: اگر فيل مخير تھا تو وہ ضام ن ہے، اور تو اپنے مال كا زيادہ حق دار ہے، اور اگر تير بے غريم كا مال تير بے علاوہ تقسيم كرديا گيا تو وہ حصوں كے ساتھ ہوگا۔

( ٢٣٢٩٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بُنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ البَاهِلِى يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِى خُطْيَتِهِ فِى عَامِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ : الذَّيْنُ مَقْضِى وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ. يَعْنِى : الْكَفِيلَ.

(۲۳۲۹۵) حضرت ابوامامه البابلي وفائي فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت حضورا قدس مَرْفَظَيَّةً كوخطبه ججة الوداع كے موقعه برفر ماتے ہوئے سنا كه قرضه كوبېرصورت اتار ناضروري ہے اور كفيل ضامن ہے۔ (قرضے كى ادائيگى كرنے والا ہے۔ )

( ٤٢٢ ) فِي قُولِهِ (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا)

قرآن كي آيت ﴿فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرًا ﴾ كابيان

( ٢٣٢٩٦ ) حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَطَاوُوسٍ :فِي قوله تعالى :﴿فَكَاتِبُوهُمُ

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ قَالاً : مَالٌ وَأَمَانَةٌ.

(٢٣٢٩٢) حفرت طاؤس اورحفرت مجامد فرمات بين كدالله كارشاد ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ عمراد مال اورامانت -

( ٢٣٢٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَدَاؤَهُ وَمَاللهُ.

(۲۳۲۹۷) حفزت عطاءفرماتے ہیں کہ اِس کامال مراد ہے۔

( ٢٣٢٩٨ ) حُدَّثُنَا ابْن أبي زائدة ووكيع ، عن ابن عون ، عن ابن سيرين ، عن عَبِيْدَةً ، قَالَ : إذا صلى.

(۲۳۲۹۸) حفزت عبیده فرماتے ہیں کہ جب کدوہ نماز پڑھے۔

( ٢٣٢٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْن أبي زائدة ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : خَيْرُهُ :أَدَاؤهُ وَمَاللهُ.

(۲۳۲۹۹)حفزت عطاءفرماتے ہیں کہ اِس کامال مراد ہے۔

( ٢٣٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْن إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إذَا صَلَّى.

(۲۳۳۰۰)حفرت عبيده فرماتے ہيں كەجب كدوه نماز پڑھے۔

( ٢٣٣٠ ) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ قَالَ : دِينًا وَأَمَانَةً.

(۲۳۳۰۱) حضرت حسن فرماتے ہیں خیر اسے مراددین اور امانت ہے۔

( ٢٣٣.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي صالح ، قَالَ : أداء وأمانة.

(۲۳۳۰۲) حفزت ابوصالح فرماتے ہیں کداداادرامانت مراد ہے۔

( ٢٣٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :مَالًا.

(۲۳۳۰۳) حفزت مجاہد فرماتے ہیں کہ مال مراد ہے۔

( ٢٣٣.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :صِدْقًا وَوَفَاءً.

(۲۳۳۰۴)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں که خیراً ہے صدق ووفا مراد ہے۔

( ٢٣٣.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :مَالاً.

(۲۳۳۰۵) حفرت عطا وفر ماتے ہیں کہ اِس سے مال مراد ہے۔

( ٢٣٣.٦ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ :الْخَيْرُ :الْمَالُ.

(۲۳۳۰ ۲) حضرت ابن عباس والثي ارشاد فرماتے ہیں خیر اے مراد مال ہے۔

( ٢٣٣.٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمُ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ قَالَ : كَائِنَةً أَخُلَاقُهُمْ مَا كَانَتُ.

(٢٣٣٠٤) حفرت مجابد إس آيت كي تفيير مين فرمات بين كدان كاخلاق جيسے بھى مول ـ

( ٢٣٣.٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ قَالَ :الْخَيْرُ :الْقُرْآنُ وَالإِسْلَامُ.

وَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ :الإِسْلَامُ وَالْغِنَي.

(۲۳۳۰۸) حضرت حسن قرماتے ہیں معیو اسے مراد قر آن اور اسلام ب۔اور حضرت سعید بن ابوالحن فرماتے ہیں کہ اِس سے اسلام اور غنی مراد ہے۔

#### ( ٤٢٣ ) فِي الرَّجُلِ يَكُفُلُ الرَّجُلَ وَلَهُ يَأْمُوهُ كُونَي شخص بغيرا جازت كفيل بن جائے

( ٢٣٣.٩ ) حَدَّثَنَا و كيع قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، قَالَ : مَنْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِكَفَالَةٍ ، وَلَمْ يَأْمُرُهُ بِهَا فَأَذَاهَا عَنْهُ فَلَيْسَ لِلْمَكْفُولِ عَنْهُ شَيْءٌ ، إنَّمَا هِيَ حَمَالَةٌ تَحَمَّلَهَا.

(۲۳۳۰۹) حضرت شعبی ویشیعهٔ فرماتے ہیں کداگر کوئی شخص بلاا جازت و حکم کفیل بن جائے اورمکفول کی طرف سے ادائیگی کر دی تو مکفول پر پچھلازم نہیں ہے۔ وہ تو بوجھا ٹھانے والا ہے جوأس نے اٹھانیا ہے۔

#### ( ٤٢٤ ) فِيمَن لاَ تَجُوزُ لَهُ الشُّهَادَةُ

#### جس کی گواہی قبول نہیں ہے

( . ٢٣٣١) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُوْفٍ ، قَالَ : أَمَّرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَى انْتَهَى إِلَى التَّنِيَّةِ : أَلَا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ حَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ ، وَإِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَى انْتَهَى إِلَى التَّنِيَّةِ : أَلَا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ حَصْمٍ وَلاَ ظَنِينٍ ، وَإِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . (٢٣٣١٠) حضرت طلح بن عبدالله بن عوف سے مروى ہے كہ حضورا قدس شَلِقَةَ فِي منادى كوندالگانے كا حكم فرمايا ـ أس فولول كو آواز دى يہاں تك كه ثنية كى طرف بنجي ، آپ مَلِقَفَةً فِي ارشاد فرمايا : لوگو! آگاه ربويد مقابل اور مشكوك كى گواہى قابل قبول نہيں ، اور بِ شَكْ تَمْ وَمَدَى عليه بِرہے ـ

( ٢٣٣١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :أَرُدُّ شَهَادَةَ سِتَّةٍ :الْخَصْمِ ، وَالْمُرِيكِ السَّرِيكِ ، وَالْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجُرَهُ ، وَالْعَبْدِ لِسَيَّدِهِ.

(۲۳۳۱) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ میں چھ آ دمیوں کی گواہی کورد کرتا ہوں۔ خصم کی بھٹلی کی ، اور ایسے آ دمی کی کہ جس نے تاوان دیتا ہو۔ شریک کی شریک کے حق میں ،اجیر کی مستاجر کے حق میں اور غلام کی آ قائے حق میں۔

( ٢٣٣١٢ ) حَدَّثُنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ شَهَادَةُ طَنِينٍ ، وَلاَ مُتَّهَمٍ. ( ٢٣٣١٢ ) خضرت ابراجيم فر ماتے بين كه طلاق كے معالمه مين شكى (نا قابل اعتبار ) اور مجم بالكذب كى كوابى جائز نبيس ہے۔

( ٢٣٦٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : لَا أُجِيزٌ شَهَادَةَ : خَصْمٍ ، وَلَا مُرِيبٍ ،

وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ ، وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيْدِهِ.

(۲۳۳۱۳) حفرت شُرَح فرماتے ہیں کہ میں چھآ دمیوں کی گواہی کوردکرتا ہوں۔ خصم کی بھٹی کی ،ایسے خص کی کہ جس نے تاوان دینا ہو۔ شریک کی شریک کے حق میں ،اجیر کی متاجر کے حق میں اور غلام کی آقا کے حق میں۔

#### ( ٤٢٥ ) فِي شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِةِ

#### بیٹے کی باپ کے حق میں گواہی

( ٢٣٣١٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّتُنَا سُفْيَانُ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الابْنِ لَابِيهِ ، وَلَا الْآبِ لاِيْنِهِ ، وَلَا الْمَرُأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَلَا الْزَّوْجِ لاِمْرَأَتِهِ.

(۲۳۳۱۳) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ بیٹے کی باپ کے حق ، میں باپ کی بیٹے کے حق میں ، بیوی کی شوہر کے حق میں اور شوہر ک بیوی کے حق میں گوائی قبول نہیں۔

( ٢٣٣١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلَا السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ ، وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ ، وَلَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا لِصَاحِبِهِ.

(۲۳۳۱۵) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ والد کی گوائی بیٹے کے حق میں، بیٹے کی گوائی والد کے حق میں، عورت کی شوہر کے حق میں، خاوند کی بیوی کے حق میں، غلام کی آقا کے حق میں، آقا کی غلام کے حق میں، نثر یک کی گوائی نثر یک کے حق میں اوراسی طرح ہر ساتھی کی اپنے ساتھی کے حق میں گوائی قبول نہیں۔

( ٢٣٣١٦ ) حَلَّثُنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْفَتَ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لَأَبِيهِ ، وَلَا شَهَادَةَ الْمَرُأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِانْبِيهِ ، وَشَهَادَةَ الرَّجُلِ لِانْمِرُ أَقِهِ.

(۲۳۳۱۲) حضرت عامر بیٹے کی گواہی والد کے تق میں جائز نہ بچھتے تھے۔ بیوی کی گواہی خادند کے تق میں جائز نہ بچھتے تھے۔والد کی گواہی بیٹے کے حق میں جائز نہ بچھتے تھے۔اور خاوند کی گواہی بیوی کے تق میں قبول فرماتے تھے۔

( ٢٣٣١٧ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْانْصَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّةُ كَانَ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّبِيهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِنَوْجَتِهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجِهَا.

(۲۳۳۱۷) حضرت حسن فرماتے ہیں والد کی گواہی بیٹے کے حق میں ،اور بیٹے کی گواہی والد کے حق میں ،اور خاوند کی گواہی بیٹے کے حق میں ،اور بیوی کی گواہی خاوند کے حق میں قبول نہیں۔

( ٢٣٣١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ شَهِيبٍ بْنِ غَرْقَدَةَ ، قَالَ :شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ زَوْجٍ لاِمْرَأَتِهِ ، فَقِيلَ لَهُ :إِنَّهُ زَوْجٌ ، فَقَالَ :وَمَنْ يَشْهَدُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجُهَا.

(۲۳۳۱۸) حضرت هبیب فَر ماتے ہیں کہ میں حضرت شریح کی خدمت میں حاضرتھا آپ نے خاوند کی گواہی بیوی کے حق میں قبول فر مائی ،آپ کوکہا گیا کہ بیتو اُس کا خاوند ہے ،آپ نے فر مایا: بیوی کے حق میں اس کے خاوند کے علاوہ اورکون گواہی دے گا۔

( ١٣٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُجِيزُ شَهَادَةَ الزَّوْجِ لِإِمْرَأَتِهِ ، وَلَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمُوأَةِ لِزُوْجِهَا.

(۲۳۳۱۹) حضرت این الې لیلی خاوند کی گوائی بیوی کے حق میں قبول فرماتے تھے، اور بیوی کی گوائی خاوند کے حق میں قبول نه فرماتے تھے۔

( ٢٣٣٠ ) حَلَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِي جناب ، عن عون ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ أَبٍ وَزُوْجٍ.

(۲۳۳۲۰)حضرت شریح والداورخاوندگی گوائی قبول فرماتے تھے۔

( ٢٣٣١) حَلَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، قَالَ : شَهِدْتُ لَآبِى عِنْدَ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِى.

(۲۳۳۳۱) حضرت سلیمان بن ابوسلیمان فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر بن حزم کے پاس اپنے والد کی گواہی دی ،انہوں نے میری گواہی کو قبول فر مالیا۔

### ( ٤٢٦ ) شَهَادَةُ أَهُلِ الشَّرْكِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

#### مشرکین کا آپس میں ایک دوسرے پر گواہی دینا

( ٢٣٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ :أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِتٌ عَلَى يَهُودِتٌ ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ.

(۲۳۳۲۲) حفرت عمر بن عبدالعزيز ويشيئ نے مجوى كى يبودى اور نصرانى كے خلاف كوابى قبول كى -

( ٢٣٣٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ وَثَابٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ :أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ. (۲۳۳۲۳) حضرت شرح اہل کتاب میں سے بعض کی موائی بعض پر قبول فرماتے تھے۔

( ٢٣٣٢٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيع ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِى عَزَّةَ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ يَهُودِتَّى عَلَى نَصْرَائِكِّ ، أَوْ نَصْرَائِلِّ عَلَى يَهُودِتِّ.

(۲۳۳۲۴) حضرت عامرنے بہودی کی نصرانی پراورنصرانی کی بہودی پر گواہی قبول فر مائی۔

( ٢٣٢٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ بُكْيُر السُّلَمِتُّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الشَّرْكِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ بِخِفَافِهِمْ نَفْعٌ.

(۲۳۳۲۵) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں حضرت شریح کی خدمت میں حاضرتھا، آپ نے مشرکوں میں ہے بعض کے قدموں پرغبارد کھے کراُن کی گواہی قبول فرمائی۔

( ٢٣٣٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ مَعْمَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، قَالَ :سَأَلْتُ نَافِعًا عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَغْضِهِمُ عَلَى بَغْضٍ ، فَقَالَ :تَجُوزُ.

(۲۳۳۲۱) حضرت ابراہیم الصائع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع سے اہل کتاب میں بعض کی بعض کے حق میں گواہی کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا جائز ہے۔

( ٢٣٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً، قَالَ:سَأَلْتُ حَمَّادًا؟ فَقَالَ:أَهْلُ الشُّرُكِ جَمِيعًا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَغْضِ هِمْ عَلَى بَعْضِ.

(٢٣٣٧) حفرت حماد سے دريافت كيا كيا؟ آپ نے فرمايا: مشركوں ميں سے بعض كي كوائ بعض پر قابل قبول ہے۔

( ٢٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :قَالَ سُفْيَانُ : الإِسْلامُ مِلَّةٌ وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ ، تَجُوزُ شَهَادَةُ بَغْضِهِمْ عَلَى بَغْضِ. قَالَ :وَقَالَ وَكِيعٌ :وَكَذَلِكَ نَقُولُ.

(۲۳۳۲۸) حفزت سفیان فرماتے ہیں کہ اسلام ایک ند بہ ہے، اور کفر پورا ایک ملت و غد بہ ہے۔ ان میں سے بعض کی گواہی بعض برقبول ہے۔

حفرت وکیع فرماتے ہیں کہ ہم ای طرح کہتے ہیں۔

#### ( ٤٢٧ ) مَنْ قَالَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ إلَّا عَلَى مِلَّتِهَا

جوحضرات بیفرماتے ہیں کہ ملتوں (ندہب) کا اختلاف ہوتو گوای قابلِ قبول نہیں

( ٢٣٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا اخْتَلَفَتِ الْمِلَلُ لَا تجوز شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ.

(۲۳۳۲۹) حفزت حسن فَر ماتے تھے کہ جب مذہب کا اختلاف ہوتو پھر بعض کی گواہی بعض کے حق میں قبول نہیں۔

( ٢٣٣٠ ) حَلَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، وَلَا مِلَّةٍ عَلَى غَيْرِ مِلْتِهَا إِلَّا الْمُسْلِمِينَ

(۲۳۳۳۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ یہودی کی نصرانی پر نصرانی کی یہودی پر گواہی قبول نہیں ، اورمسلمانوں کے علاوہ ایک ایک میں میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک کا میں ایک کا میں ایک میں اور مسلمانوں کے علاوہ ایک ک

ندجب والے كى دوسرے ندجب والول پر قبول نہيں۔ ( ٢٣٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّغْيِيِّ، قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ.

(۲۳۳۳) حضرت فعی فرماتے ہیں کہ سلمانوں کے علاوہ ایک مذہب والے کی دوسرے مذہب والوں پر گواہی قابل قبول نہیں ہے۔

( ٢٣٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وحماد، قَالا: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.

(۲۳۳۲) حضرت زبرى اور حضرت عماد فرماتے بين كه الل كتاب مين سے بعض كى بعض پر گوائى قبول نبين \_ (۲۳۳۲) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَن الْحَكَم وَحَمَّادِ ، عَنْ إِنْهَ اهيمَ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهُلِ الْكِتَابِ

( ٢٣٣٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ.

(۲۳۳۳۳) حضرت ابرامیم فرماتے ہیں کہ شرکین کی ایک دوسرے پر گوائی نا قابل قبول ہے۔

( ٢٣٢٢٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ والشَّعْبِيِّ والْحَسَنِ ، قَالُوا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ إِلَّا عَلَى أَهُلِ مِلَّتِهَا :الْيَهُودِيُّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ.

(۲۳۳۳۳) حفرت ابراہیم، حفرت فعمی اور حفرت حسن فر ماتے ہیں کدایک ندہب والے کی دوسرے ندہب والے پر گواہی قبول نہیں۔ یہودی کی یہودی پر اور نفرانی کی نفرانی پر قبول ہے۔

( ٢٣٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ مِلَّةٍ عَلَى غَيْرِهِمْ.

(۲۳۳۵) حفرت ضحاك ايك مذهب والے كى دوسرے مذهب والے برگواہى قبول نـفر ماتے تھے۔

( ٢٣٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْبَحَكَمَ عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ؟ فَقَالَ : الْحَكُمُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينِ عَلَى أهل دِينِ.

(۲۳۳۳۱) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم سے دریافت کیا کہ یہودی کی نصرانی اور نصرانی کی یہودی پر گواہی کا کیا تھے جو دورہ تھے منظم منظم اللہ میں اس کے حضرت تھم سے دریافت کیا کہ یہودی کی نصر ان اور نصرانی کی یہودی پر گواہی کا کیا

تھم ہے؟ حضرت تھم نے فر مایا: ایک مذہب والے کی دوسرے مذہب والے پر گواہی قبول نہیں۔

( ٢٣٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ رَاشِلٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ.

قَالَ وَكِيعٌ :كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ.



(۲۳۳۳۷) حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ ایک مذہب والوں کی دوسرے مذہب والوں پر گواہی قبول نہیں سوائے مسلمانوں کے۔

حضرت وکیج فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ابی لیلی یہودی کی نصرانی پر اور نصرانی کی یہودی پر کواہی قبول ندفر ماتے تھے۔

# ( ٤٢٨ ) فِي شَهَادَةِ أَهُلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ

اہل کتاب کی ایک دوسرے برگواہی

( ٢٣٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ جَهْمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تجوز شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ لِلْمُسْلِمِينَ.

(۲۳۳۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں سلمانوں کے قت میں اہل کتاب کا آپس میں ایک دوسرے پر گواہی دینا جائز ہے (صحیح ہے)۔

( ٢٣٢٦ ) حَدَّثَنَا أُسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الشَّغِيِّ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.

(rmm9) حضرت قعمی ہے بھی اِی طرح مروی ہے کہ مسلمانوں کے حق میں اہل کتاب کا آپس میں ایک دوسرے برگوائی دیتا جائز ہے۔

#### ( ٤٢٩ ) فِي الْعَبْدِ يَكْفُلُ

غلام کی کفالت کابیان

( ٢٣٣٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبَّاسٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ. وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالاً : لا كَفَالَةَ لِلْعَبْدِ.

(۲۳۳۴۰) حفرت جابراور حفرت عامر فرماتے ہیں کہ غلام کے لئے کفالت نہیں ہے۔

#### ( ٤٣٠ ) فِي شَهَادَةِ الْأَقْطِعِ

جس کے ہاتھ صدمیں کئے ہوں اُس کی گواہی کا بیان

( ٢٣٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَّيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ سَرَقَ

بَعِيرًا فَقَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ. قَالَ : وَكَانَتْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ. (ابوداؤد ٣٩٥)

(۲۳۳۳) حضرت حسن سے مروی ہے کہ قریش کے ایک شخص نے چوری کی تو حضورا قدس مَرِّ اَنْتَظَافِمَ نے اُس کے ہاتھ کٹوادیئے ،اور اُس کی گواہی قبول کرتے تھے۔

( ٢٣٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ أَقْطَعُ ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا.

المعنف ابن ابی شیرمتر مجم (جلد۲) کی ۱۸۵ کی ۱۸۵ کی کتب البیوع والأفضیه کی معنف ابن ابی شیرمتر مجم (جلد۲)

فَقَالَ شُرَيْحٌ : نُجِيزُ شَهَادَةَ صَاحِبِ كُلِّ حَلِّ إِذَا كَانَ يَوْمَ يَشُهَدُ عَدُلاً إِلاَّ الْقَاذِف ، فَإِنَّ تَوْبَتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ.

(۲۳۳۴۳) حضرت ضعمی فرماتے ہیں کہ حضرت شریح کی خدمت میں ایک ہاتھ کئے نے گواہی دی ، اُس شخص کی اچھائی اور نیکی کی تعریف کی گئی ، حضرت شریح نے فرمایا: ہم ہراُس شخص کی گواہی قبول کرتے ہیں جس پر حَد لگی ہوجبکہ وہ گواہی کے دن عادل ہو،

تعریف کی گئی، حضرت شریح نے فرمایا: ہم ہراُس محص کی کواہی فیول کرتے ہیں جس پر حَد لکی ہو جَبَدوہ کواہی کے دن عادل ہو، سوائے محدود فی القذ ف کے کیونکہ اُس کی تو ہاللہ اوراُس کے درمیان ایک معالمہ ہے۔

> ( ٢٢٣٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ أَقْطَعَ. (٣٣٣٣) حضرت شريح بحى مقطوع البدكي كواني كوتبول فرمات\_

# ( ٤٣١ ) فِي الصَّلْحِ بِينَ الخُصُومِ

#### ر دوخصمول کے درمیان صلح کابیان

( ٢٣٣٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ: أُتِى عَلِيٌّ فِى بَعْضِ الْأَمْرِ ، وَقَالَ وَكِيعٌ: فِى شَيْءٍ ، كَفَالَ : إِنَّهُ لَجَوْرٌ ، وَلَوُلا أَنَّهُ صُلْحٌ لَوَدُدُتُهُ.

( ٢٣٣٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ صُولِحَتْ عَلَى ثُمُنِهَا ، وَلَمْ يُبَيِّنُ لَهَا مَا تَرَكَ زَوْجُهَا ، فَتِلْكَ الرِّيبَةُ كُلُّهَا.

(۲۳۳۵) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ جو عورت بھی ثمن پرصلح کرے اور اُس کو بیان نہ کیا جائے کہ اُس کے خاوند نے کیا چھوڑ ا

ے بیر امر دھوکا ہے۔

( ٢٣٣٤٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : مَا شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَمَرَ بِصُلْحِ الآَ مَرَّةً ، وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلاً أَسُودَ اسْتَوْدَعَ امْرَأَةً ثَمَانِينَ دِرْهَمًا فَحَوَّلَتْ مَتَاعَهَا ، فَضَاعَتِ الدَّرَاهِمُ ، فَخَاصَمَهَا إلَى شُريْحِ ، فَقَالَ : أَنَّ هِمُهَا؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : إِنْ شِنْتَ أَخَذُت خَمْسِينَ.

(۲۳۳۲۱) حضرت محمر میشید فرماتے ہیں کہ قاضی شریح نے کو میں نے صرف ایک مرتب سلح کا فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ یوں ہوا کہ ایک محض نے خاتون کے پاس استی درہم امانت رکھوائے، بعد میں خاتون نے اپنے سامان کوالٹ بلیٹ کیا۔ خاتون سے وہ دراہم صالح ہوگئے۔ پس وہ جھگز احسرت شریح کی خدمت میں لے گئے۔ حسرت شریح نے فرمایا کہ پھر کیا تو اس پر تبہت لگانا چاہتا

رو ما ما روی این میں ایس نے فر مایا: اگر تو چاہتو بچاس در ہم وصول کرلے۔ ہے؟ اُس نے کہا کہ نہیں ،آپ نے فر مایا: اگر تو چاہتو بچاس در ہم وصول کرلے۔ هُ مَن ابن الن شير مر المدا) في من المن المن مهُدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُتبَةَ : أَنَّهُ رُبَّمَا أَتَاهُ الْقُوْمُ يَخْتَصِمُونَ النِّهِ فِي الشَّيْءِ فَيَقُولُ : اذْهَبُوا فَاصْطَلِحُوا.

(۲۳۳۷۷) حضرت عبدالله بن عتب کے پاس بعض اوقات لوگ جھگڑا لے کرآتے تو آپ فرماتے کہ جاؤ جلے جاؤاور سلح کرلو۔

( ٢٣٣٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنُ أَشْعَتُ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ:رُبَّمَا أَنَى شُرَيْحًا الْقَوْمُ يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فَيَقُولُ :اذْهَبُوا إِلَى عَبِيْدَةً.

(۲۳۳۸)حفرت ابن سیرین سے مردی ہے کہ بعض اوقات حضرت شرح کے پاس لوگ جھڑا لے کرحاضر ہوتے تو آپ فر ماتے عئید ہ کے پاس چلے جاؤ۔

( ٢٣٣٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَزْهَرَ الْعَطَّارِ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ ذِثَارٍ ، قَالَ عُمَرُ:رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا ، فَإِنَّ فَصُلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ بَيْنَ الْقَوْمِ الصَّغَائِنَ.

(۲۳۳۹) حضرت عمر والتي ارشاد فرماتے ہيں كہ جھكڑنے والوں كو واپس كر دوتا كہ وہ صلح كرليس، بے شك فيصله كرنے سے جھكڑنے والوں ميں كينه پيدا ہوجاتا ہے۔

( ٢٣٣٥ ) حَدَّثَنَا و كَيْع ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ حَازِم ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : بَعَثَ عُمَرٌ بُنُ الْخَطَّابِ قَاضِيًا ، فَاخْتَصَمَ اللّهِ رَجُلَانِ فِى دِينَارٍ ، قَالَ : فَأَعُطَاهُ أَحَدَهُمَا ، وَأَعْطَى الآخَرَ دِينَارًا مِنْ عِنْدِهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَبَعَتَ اللّهِ فَعَزَلَهُ.

(۲۳۳۵۰) حفزت عمر دیناٹونے ایک قاضی بھیجا اُس کے پاس دوخض جھگڑالے کرآئے ،اُس نے اُن میں سے ایک کوعطا کر دیا اور دوسر سے کواپنی طرف سے ایک دینارعطاء کر دیا ،حضرت عمر رہ کاٹنو کو جب بینجی تو آپ نے اُس کومعزول کر دیا۔

( ٤٣٢ ) مَنْ قَالَ إِذَا رَضِي الْخَصْمَانِ بِقَوْلِ رَجُّلٍ جَازَ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهِمَا الرَّجُمُّرُ نِي وَالْمِي اللهِ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهِمَا عَلْهُمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهُمِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمِمِا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهُمَا عَل

( ٢٣٣٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا رَضِيَ الْخَصْمَانِ بِقَوْلِ رَجُلٍ جَازَ عَلَيْهِمَا مَا قَالَ.

(۲۳۳۵) حضرت معمی بینید فرماتے ہیں کہ اگر جھٹڑنے والے کسی ایک مخف کی بات پر راضی ہوجا کمیں تو اُن پراُس کی بات پر ممل کرنا جائز ہے۔

( ٢٣٠٥ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحُولِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى عَبِيْدَةَ ، فَقَالَ :تُؤَمِّرَانِي عَلَيْكُمَا ؟ قَالَا :نَّعُمْ ، فَقَضَى بَيْنَهُمَا. (۲۳۳۵۲) حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ دوخض جھڑتے ہوئے حضرت عبیدہ کے پاس آئے، آپ نے اُن سے دریافت کیا کہ کہاتی ہاں، پھرآپ نے اُن دونوں کے درمیان فیصل فرمادیا۔

## ( ٤٣٣ ) فِي كُسْرِ اللَّدَاهِمِ وَتَغْيِيرِهَا دراہم کوتبدیل کرنااورتوڑنا

( ٢٣٢٥٢ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ يَعْنِى ابْنَ أَبِى فَرُوَةَ ، عَنْ غَيْلَانَ ، قَالَ : قُلُتُ لِعُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَوْ غَيَّرْتَ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ فَإِنَّهَا تَقَعُ فِى يَدِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْجُنْبِ وَالْمَجُوسِيِّ ، قَالَ : أَرَدُتَ أَنْ تَحْتَجَ عَلَيْنَا الْأَمَمُ ، تُرِيدُ أَنْ نُغَيِّرَ تَوْجِيدَ رَبُنَا وَاسْمَ نَبِيْنَا؟!.

(ابوداؤد ٣٣٣٣ ـ حاكم ٣١)

(۲۳۳۵۴) حضرت عبداللہ ہمروی ہے کہ حضوراقدس مَرِافَقَ اَ نے مسلمانوں کے سکہ (دراہم) کوفاسد کرنے سے منع فرمایا جوأن کے درمیان دائج ہے مگرید کہ مسلمانوں کی کوئی حاجت یا مصلحت ہوتو اور بات ہے۔

( ٢٣٢٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَثِمَ النَّاسُ فِي ضربهم الدَّرَاهِمِ الْبِيضِ.

(۲۳۳۵۵) حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہلوگ سفیددرہم کوتو اگر (فاسد کرے) گنبگارہوئے۔

#### ( ٤٣٤ ) فِي إِنْفَاقِ الدِّرُهُمِ الزَّيْفِ كھوٹے سكول كوخرچ كرنے كابيان

( ٢٣٣٥٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي فَرُوَةَ ، سَمِعَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ : مَنْ زَافَتُ عَلَيْهِ وَرِقُهُ فَلَا يُحَالِفُ النَّاسَ إِنَّهَا طَيْبَةٌ ، وَلَكِنْ لِيَخُرُجُ بِهَا إِلَى السُّوقِ فَلْيَقُلُ : مَنْ يَبِيعُنِي بهَذِهِ الدَّرَاهِمِ الزَّيُوفِ سَحْقَ ثَوْبٍ ، أَوْ حَاجَةً مِنْ حَاجَتِهِ.

(٢٣٣٥٦) حفزت عمر والله ارشادفر ماتے ہیں كہ جس كے پاس كھو فے سكتے آئيں تو أس كولوگوں كو يوں كہد كرفتم نہيں وي يا سے كد

بیٹھیک ہیں۔اُس کو چاہیئے کدان کو بازار میں لے جائے اور یول کہے کہ کون مجھے اِن کھوٹے سکول کے بدلے پرانا کپڑا دےگا، یا کوئی حاجت کی چیز مجھے فروخت کرےگا۔

( ٢٣٣٥٧ ) حَلَّتَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ السَّمَّانِينَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا كَانَ لَاَحَدِكُمْ دَرَاهِم لَا تُنْفَقُ عَنْهُ فَلْيَبْتَعُ بِهَا ذَهَبًا ، وَلَيْبَتَعُ بِالذَّهَبِ مَّا يُنْفَقُ عَنْهُ.

(۲۳۳۵۷) حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کداگرتم میں ہے کی کے پاس کھوٹے سکے ہوں توان سے سونا خرید لے ،اور پھرسونے سے وہ کوئی ایسی شے خرید لے کہ جس میں سے خرچ بھی کر سکے۔

( ٢٣٣٥٨ ) حَدَّثَنَا و كيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ نُبَيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، قَالَ : بَاعَ ابْنُ مَسْعُودٍ نُفَايَةَ بَيْتِ الْمَالِ مَرَّةً ، ثُمَّ لَقِيَ عُمَرَ فَلَمْ يَعُدُ لِلْاَلِكَ.

(۲۳۳۵۸) حضرت ابن مسعود و والفؤ نے ایک مرتبہ بیت المال کے کھوٹے دراہم کوفروخت کردیا۔ پھر حضرت عمر والفؤ سے ملاقات ہوئی تو پھردویارہ ایسانہیں کیا۔

( ٢٢٢٥٩ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَبْدَ اللهِ أَنْ يَبِيعَ نُفَايَةَ بَيْتِ الْمَالِ.

(۲۳۳۵۹) حفزت ابراہیم سے مردی ہے کہ حفزت عمر وہ اٹنٹونے خفزت عبداللہ جھ ٹھؤ کو بیت المال کے کھوٹے سکے فروخت کرنے منع فرمایا۔

( ٢٣٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ حُوْطٍ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ : جَعَلَنِي عَبْدُ اللهِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، فَكُنْتُ إِذَا مَرَّ بِي دِرْهَمٌّ زَيْفٌ كسرته.

(۲۳۳۱۰) حفرت حوط فر ماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ وہ ہوئے نے مجھے بیت المال پر مقرر فرمایا: جب بھی میرے پاس کھوٹے سکے آتے میں اُن کوتو ڑویتا۔

( ٢٣٣٦ ) حَدَّثَنَا ابن مهدى ، عن سفيان ، عن منصور ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عن ميمون بن أبى شبيب : أنَّهُ كَانَ إذَا مَرَّ بِهِ أَنْهُ كَانَ إذَا مَرَّ بِهِ أَنْهُ كَانَ إذَا مَرَّ بِهِ أَنْهُ كَانَ إذَا مَرَّ

(۲۳۳۷) حفزت میمون بن ابی شمیب کے پاس جب ایک مرتبہ کھوٹا سکہ آیا تو انہوں نے اُس کوتو ڑ دیا اور فر مایا کہ مسلمانوں کو دھو کنہیں دیا جائے گا۔

( ٢٣٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ :أَشْتَرِى بِالدِّرْهَمِ الزَّيْفِ وَأُبَيِّنُهُ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ.

(۲۳۳۷۲) حضرت ابن عون فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمہ بن سیرین ویٹیو سے عرض کیا کہ میں کھوٹے سکوں کے بدلےک وئی چیز خرید تاہوں کیکن بتادیتاہوں کہ یہ سکے کھوٹے ہیں؟ فر مایا کوئی حرج نہیں ہے : ( ٢٣٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ صَفُوَانَ بْنَ مُحْرِزٍ أَتَى الشُّوقَ وَمَعَهُ دِرْهَمٌ زَيْفُ فَقَالَ :مَنْ يَبِيعُنِى عِنَباً طَيْبًا بِدِرْهَمٍ خَبِيثٍ ؟! فَاشْتَرَى وَلَمْ يُشْهِدُ.

(۲۳۳۷۳) حضرت ربیج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صفوان بن محرز کودیکھا کہ آپ بازار میں تشریف لائے اوراُن کے پاس کھوٹے سکتے تھے۔اور فرمایا: کون مجھے پاک انگور خبیث (کھوٹے) درہم کے بدلے دے گا؟ پھر آپ نے خریدااوراُس پر گواہی قائم: فرمائی

( ٢٢٣٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْحَسَنِ :يَا أَبَا سَعِيدٍ يَجْتَمِعُ عِنْدِى الدَّرَاهِمُ النَّحَاسُ فَأَبِيعُهَا وَأُبَيِّنُهَا ؟ قَالَ :لَا بَأْسَ.

(۲۳۳۱۴) حضرت ربیج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے عرض کیا کہ اے ابوسعید میرے پاس پیتل کے پچھ دراہم ہیں۔ میں اُن کو بیچنا ہوں اور بتا بھی دیتا ہوں کہ ریکھوٹے ہیں فرمایا کوئی حرج نہیں۔

( ٢٣٣٦٥ ) حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ الرَّبِيعِ ، عَنُ صَالِحِ الدَّهَّانِ ، عَنُ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ :أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِهِ دِرْهَمْ زَيْفٌ كَسَرَهُ وَقَالَ :مَا يَحِلُّ أَنْ يُغَرَّ بِهِ مُسْلِمٌ.

(۲۳۳۷۵) حضرت جابر بن زید کے پاس اگر کھوٹے سکتے آتے تو اُن کوتو ڑ دیا کرتے اور فرمائے کہ کسی مسلمان کودھوکہ دینا جائز نہیں

( ٢٢٣٦٦ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ قَيْسٍ : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ فِي يَدِهِ دِرْهَمٌ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَرنِيه، فَأَعْطَانِيهِ ، وَقَالَ :لَوْ كَانَ رَدِيثاً لَمْ أَعْطِكُهُ.

(۲۳۳۷۱) حضرت سعید بن جیر کے ہاتھ میں دراہم تھے، میں نے عرض کیا (یعقوب) مجھے دکھلائے، آپ نے مجھے دے دیئے اور فرمایا اگر کھوٹے ہوتے تو تمہیں نہ دیتا۔

# ( ٤٣٥ ) فِي رَجُلٍ يَوْ كَبُهُ النَّينَ

#### سسي شخص بردين آجائے

( ٢٣٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ۚ : أَنَّ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ دَارَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأَخْرَجَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَالِهِ لِغُرَمَائِهِ.

(٢٣٣٦٧) حفرت معاذ بن جبل والتي يردين آكياتو آنخضرت فيلَّفَظَ في أن كمال مين حقرض خوابول ك لئم مال نكالا-( ٢٣٣٦٨) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثُنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: كَانَ يَبِيعُ مَا فَوْقَ الإِزَادِ. (٢٣٣٦٨) حضرت شريح ازار كاو يرجو بجهة وتا أس كوفر وخت فرمات تقيد ( ٢٣٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دِلَافِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْ اللهِ ، عَنْ عَمْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْ أَبِيهِ بِلَالٍ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كَانَ رَجُلَّ يُغَالِى بِالرَّوَاحِلِ ، وَيَسْبِقُ الْحَاجَّ ، حَتَّى أَفْلَسَ ، قَالَ : فَخَطَبَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَدِينِهِ أَنْ ، يُقَالَ : سَبَقَ الْحَاجَ، فَمَرُ بَنْ الْخَطَّابِ فَقَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَدِينِهِ أَنْ ، يُقَالَ : سَبَقَ الْحَاجَ، فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلْيهِ شَيْءٌ فَلِيَأْتِنَا حَتَّى نُقَسِّمَ مَالَهُ بَيْنَهُمْ . (مالك ٨)

(۲۳۳۱۹) حفرت بلال بن حارث سے مروی ہے کہ ایک شخص مہنگی سواریاں استعال کرتا تھااور حاجیوں ہے آ کے نکل کر چلا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ غریب ہوگیا۔ عمر وٹا ٹونے خطبہ میں فر مایا کہ امابعد بے شک قبیلہ جہینہ کا استیقع نا می شخص اپ دیندار اور امانت دار ہونے کے لیے صرف اس پر خوش تھا کہ اس کو سابق الحاج ( یعنی حاجیوں میں سبقت کرنے والا کہا جاتا ہے ) کہا جاتا۔ جس کا متیجہ یہ ہے کہ وہ مقروض بن کرلوٹا ہے اور اب وہ اس وجہ سے غلام بن چکا ہے۔ جس کی نے بھی اس سے اپنا او ھار لیمنا ہو وہ ہمار سے پاس آئے ہم اس کا مال ان قرض خوا ہوں میں تقسیم کر دیں گے۔

( ٢٣٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ :أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ لَا يَبِيعُ خَادِمَ الرَّجُلِ، وَلَا مَسْكَنَهُ فِي الدَّيْنِ.

( ۲۳۳۷ ) حضرت عمر بن عبد العزيز كسى آ دى كے غلام ادراس كے گھر كو قرضے كے بدلے ميں نہيں بيجتے تھے۔

( ٢٢٣٧١ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَلَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَيْدِالْعَزِيزِ : أَنَّهُ فَلَسَ رَجُلاً وَآجَرَهُ.

(٢٣٣٧) حفرت عمر بن عبدالعزيز ويشيز في ايك مخص كومفلس قرارديا كرائ ك كام برلكاديا-

( ٢٣٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ :أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَلَسَ رَجُلاً جَعَلَ مَا يَقِيَ بَيْنَ غُرَمَانِهِ.

(۲۳۳۷۲) حفرت شری کے سامنے جب کوئی مفلس ہوتا تو آپ جو باتی بچاہوتا اُس کوقر ض خواہوں میں تقتیم فرمادیتے۔

( ٤٣٦ ) فِي السَّلَمِ فِي الْحَرِيرِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

جن حضرات نے رہیم میں سلم کرنے کی اجازت دی ہے

( ٢٢٢٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَن الأعمش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لا باس به.

(۲۳۳۷۳) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کداس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٣٣٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ وَالْقَاسِمِ وَطَاوُوسٍ وَمُجَاهِدٍ وَمُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ وَعَطَاءٍ ، قَالُوا : لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَرِيرِ .

قَالَ :قَالَ وَكِيعٌ :نَوْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ.

(۲۳۳۷) حضرت مجامد ،محمد اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ریشم میں بچاسلم کرنے میں کو کی حرج نہیں ہے۔

حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کداس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٣٢٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الفَزَعِ بْنِ عُفَيقٍ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عُمَر : مَا تَقُولُ فِي السَّرَقِ ؟ قَالَ : وَمَا السَّرَقُ ؟ قُلْتُ : الْحَرِيرُ ، أَوْ شُفَقُ الْحَرِيرِ ، قَالَ : يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ ، إِنَّكُمْ تُسَمُّونَ أَسْمَاءً مُنْكَرَةً ، أَوَلاَ تَقُولُ : شُقَقُ الْحَرِيرِ ؟ اقُلْتُ : فَإِنَّ لَهُ فِي السَّوقِ سِعْرًا نَشْتَرِيه بِسِعْرٍ ، وَنَبِيعُهُ إِلَى الْعَطَاءِ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : إِذَا اشْتَرَيْتَهُ وَقَبَطْنَةُ فَبِعُهُ كَيْفَ شِنْتَ.

(۲۳۳۷) حفرت فزع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وٹاٹو سے عرض کیا کہ آپ السر ق کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے پوچھاالسر ق کیا ہے؟ میں نے عرض کیاریشم یاریشم کے مکڑے، آپ نے فرمایا اے عراق والو! تم برے نام رکھتے ہو۔ کیا تم نے شقق الحریرنام نہیں رکھا؟ میں نے کہا کہ اس کا بازار میں اچھا بھاؤ ہے۔ ہم اس کواس بھاؤ سے فرید کر آگے پارچہ برید کواس سے مہلے واموں فروخت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تم فرید کر اس پر قبضہ کرلوتو پھر کسی طرح مرضی چا ہوفروخت کرو۔

# ( ٤٣٧ ) مَنْ كُرِهُ السَّلَمَ فِي الْحَرِيرِ

جوحضرات ریشم میں بیے سلم کرنے کو ناپسند کرتے ہیں

( ٢٣٢٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْمُزَنِيّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابن مَعْقِلٍ : أَنَّهُ كَرِهَ السَّلَمَ فِي الْحَرير.

(۲۳۳۷۱) حضرت ابن معقل ریشم کی بیج سلم کونا پیند کرتے تھے۔

( ٢٢٣٧ ) حَلَّثَنَا مُفْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُنِلَ طَاوُوسٌ، عَنِ السَّلَمِ فِي الْعَرْضِ ، أَوْ قَالَ: الْعُرُوضِ ، قَالَ: لاَ بَأْسَ. وَسُنِلَ عَنِ السَّلَمِ فِي الْعَرْضِ ، أَوْ قَالَ: الْعَالَ: لاَ أَذْرِى مَا الْحَرِيرُ.

(۲۳۳۷۷) حفرت معتمر سے مروی ہے کہ حضرت طاؤس سے سامان کی بیج سلم کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا کوئی حرج نہیں، میں سٹوی پڑوسلم سمتعلق رحے اگر اور ان مجھ نہیں معلوم سٹھی اور ان کا حکم کیا ہواں کی جشہ و کیا ہوں

اورريثم كى بي سلم كے متعلق بوچھا گيا تو فرمايا: مجھے نہيں معلوم ريثم كيا ہے۔ (إس كا حكم كيا ہے إس كى حيثيت كيا ہے)۔ ( ٢٣٣٧ ) حَدَّنْنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثْنَا إِسْرَائِيلُ وَشَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُ وقٍ: أَنَّهُ كُرِهَ السَّلَمَ فِي الْحَرِيرِ.

( ۱۲۲۷۸) محدظ و رفیع، هان محدث الصوریق و صوریف، حل اینی ایست می مصروی العام حرور مسلماری می رویر ( ۲۳۳۷۸) حضرت مسروق ریشم کی پیچ سلم کونا پیند کرتے ہیں۔

( ٢٢٢٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّهُ كُرِهَ السَّلَمَ فِي الْحَرِيرِ.

(۲۳۳۷۹) حفزت عامرے بھی یہی مروی ہے۔

# ( ٤٣٨ ) فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهُنَ الرَّهُنَ فَيَذُهُبُ بِعَضْهُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ

# كوئی شخص كسى كے پاس رہن ركھوائے اور مرتبن كے پاس كچھ حصد ضائع بوجائے

( ٢٣٣٨ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَشْغَتْ ، عَنِ الشَّفِيقِ. وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالا : مَا ذَهَبَ مِنَ الرَّهُنِ مِنْ شَيْءٍ فَبحِسَابِ ذَلِكَ.

(۲۳۳۸ ) حفرت مغیره اورحفرت ابراہیم بیشید فرماتے ہیں کہ جتنا حصد بن ضائع ہوگا اُسی حساب سے قرض کم کیا جائے گا۔

( ٢٢٢٨١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ دَارًا فَاحْتَرَقَتْ ، قَالَ: حَقَّهُ فِيمَا ذَهَبَ ، وَحَقَّهُ فِيمَا بَقِيَ.

(۲۳۳۸) حضرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص گھریں رہن رکھوایا تھاوہ جل کرختم ہوگیا؟ فر مایا جوضائع ہوگیا اس میں مرتقن کاحق ہےاور جو باقی چھ کیا ہے اس میں را ہن کاحق ہے۔

( ٢٣٣٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ :فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ دَارًا فَاحْتَرَقَتْ ، قَالَ :حقَّهُ فِي الْعَرْصَةِ. الْعَرْصَةِ.

(۲۳۳۸۲) حضرت قیادہ فرماتے ہیں اُس شخص کے متعلق جس نے گھر رہن رکھوایا تھااوروہ جل کرختم ہو گیا ،فر مایا: اُس کاحق گھروں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اُس میں ہے۔

( ٢٣٢٨٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي رَجُلٍ رَهَنَ ثَوْبًا فَأْتُكِلَ ، قَالَ :يُلْقِي مِنْهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ النَّوْبِ.

(۲۳۳۸۳) حضرت ابراہیم پیٹینے اُسٹی خص کے متعلق فرماتے ہیں جس نے کپڑار ہن رکھوایا اور اس میں پچھ پھٹ گیا ،فر مایا کپڑے کی جتنی قیمت کم ہوچکی ہے اس کے بقدر قرضہ کم دے گا۔

( ٤٣٩ ) مَنْ قَالَ إِذَا كَانَ الرَّهْنُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ

ر ہن جب مرتبن کے پاس ہوتو پھروہ باتی قرض خواہوں سے زیادہ حق دارہے

( ٢٣٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حِدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهُنَ ، ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يُسْتَوْفَى.

(۲۳۳۸۳) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جب مرتبن رہن پر قبضہ کر لے، پھر را ہن فوت ہوجائے اور اُس پر قرضہ ہوتو وہ ہاقی قرض خواہوں سے زیادہ حق دار ہے۔ ( ٢٣٢٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَطَاءٍ وَسَالِمٍ وَعَامِرٍ ، قَالُوا : إِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَالْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْفُرَمَاءِ حَتَّى يُسْتَوُّفَى.

(۲۳۳۸۵) حفرت عطاه، حفرت سالم اور حفرت عامرے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٣٣٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ : فِى الرَّجْلِ يَرُهَنُ الرَّهْنَ ، ثُمَّ يَمُوتُ صَاحِبُهُ ، وَلَا يَدَعُ مَالًا غَيْرَ الرَّهْنِ ، وَعَلَيْهِ دَيْنُ سِوَى دَيْنِ صَاحِبِ الرَّهْنِ ؟ قَالَ : الْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بالرَّهْنِ مِنْ غُرَمَاءِ الْمَيِّتِ.

(۲۳۳۸۲) حضرت تھم سے دریافت کیا گیا کی شخص نے رہن رکھوایا پھروہ نوت ہوگیا، اور رہن کے علاوہ کو کی اور مال نہیں چھوڑا، اوراُس پر رہن کے علاوہ بھی قرضہ ہے؟ آپ نے فرمایا: میت کے قرض خواہوں میں سے رہن کا زید دہ حق دار مرتبن ہے۔

( ٢٣٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنَّ الرَّهْنَ الْمَقْبُوضَ إِذَا مَاتَ صَاحِبُهُ ، أَوُ أَفْلَسَ فَالَّذِى هُوَ فِي يَدِهِ أَحَقُّ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا ، فَهُوَ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ.

(۲۳۳۸۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگر رہن پر قبضہ ہواور اُس کا ما لک فوت ہو جائے یامفلس ہو جائے تو جس کا قبضہ ہے وہ زیادہ اُس کاحق دار ہےاوراگر قبضہ نہ ہوتو وہ قرض خواہوں میں تقسیم ہوگا۔

#### ( ٤٤٠ ) فِي شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَحُلَهُ السِيْخُصِ كَي لُوائِي .

( ٢٣٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَوِيَّا ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ بِشُهَادَةِ رَجُلَيْنِ. (ابوداؤد ٣١٠٣ـ نسائى ٢٣٣٣)

(۲۳۳۸۸) حضرت عامرے مروی ہے کہ آنخضرت مِنْزَافِقَاعَ بَانَ خَصْرت خَذیمہ بن ثابت دِیْانُو کی گواہی کو دو فخصوں کے بدلے قبول فر مایا تھا۔

( ٢٣٢٨٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :شَهِدْتُ عِنْدَ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى عَلَى شَهَادَةِ وَحُدِى ، فَأَجَازَ شَهَادَتِي ، وَبِنْسَ مَا صَنَعٌ.

(۲۳۳۸۹) حفزت ابونجلوفر ماتے ہیں کہ میں نے اسکیے نے حضرت زرارہ بن او فی کے پاس گواہی دی انہوں نے میری گواہی قبول کرلی، انہوں نے بہت بُر اکیا۔

( . ٢٣٣٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : شَهِدُتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَلَى شَهَادَةٍ وَحُدِى عَلَى وَصِيَّةٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي. (۲۳۳۹۰) حضرت ابواسحاق پیشین فرماتے ہیں کہ میں نے وصیت کے معاملہ میں حضرت شریح کے پاس اسکیے گواہی دی۔انہوں نے میری گواہی قبول فرمال۔

( ٢٣٣٩ ) حَدَّثَنَا و كيع ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ لِي شُرَيْحٌ :تَشْهَدُ أَنَّهُ خَطُّكَ بِيَدِكَ ، وَاملَى رَزِينٌ عَلَيْكَ؟ قُلْتُ :نَعَمْ ، فَأَجَازَ شَهَادَتِي وَخُدِي.

(۲۳۳۹) حضرت ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت شریح نے کہا: کیا تو گوا بی دیتا ہے کہ یہ تیرے ہاتھ کی لکھائی ہےاور رزین نے مجھے لکھوایا ہے۔

( ٢٣٢٩٢ ) حَدَّثَنَا ابن إدريس ، عن أشعث ، عن أبي قيس : أن شريحًا أجاز شهادته وحده على مصحف.

(۲۳۳۹۲)حضرت شریح نے مُصحف پرایک آ دمی کی گواہی کو تبول فر مایا۔

( ٢٣٩٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ :أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَتَهُ وَحُدَهُ.

(۲۳۳۹۳) حضرت شرح نے ایک شخص کی گواہی کو تبول فرمایا ۔

( ٤٤١ ) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ النَّايْنُ فَيَجْعَدُهُ

سی شخص کا دوسرے برقر ضہ ہولیکن وہ اس کا اٹکار کر دے

( ٢٣٣٩٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ مَعْقِل:فِى الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُ، ثُمَّ يَقُدِرُ لَهُ عَلَى مَالِ ؟ قَالَ : لَا يُعَارِضُهُ ، يُؤَدِّى وَدِيعَتَهُ.

(۲۳۳۹۴) حضرت ابن معقل ہے اُس محض کے متعلق دریافت کیا عمیا جس کا دوسرے پر دین تھا اُس نے انکار کر دیا پھروہ اس

کے لئے کسی مال پر قادر ہو گیا؟ فرمایا: وہ اُس ہے معاوضہ نہ کرے، وہ اُس کی امانت اُس کووا پس کرے۔

( ٢٣٣٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سفيان ، عن دَاوُدَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :هُوَ أَسْعَدُ.

(۲۳۳۹۵) حضرت معنی بایشنداس کے متعلق فرماتے ہیں کدوہ کا میاب ہوگیا۔

( ٢٣٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَهُ ، ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِى شَىْءٌ ، فَجَاعَنِى وَسَأَلَنِى وَسَأَلَ أَصْحَابَنَا ، فَقَالُوا : يَأْخُذُهُ ، وَسَأَلْت ابْنَ مُعْقِلٍ ؟ فَقَالَ : يُؤَدِّى أَمَانَتَهُ وَيَطْلُبُ حَقَّهُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ أَخَذَ بِحَقِّهِ وَإِلَّا اسْتَحْلَفَهُ.

(۲۳۳۹۲) حفزت عطاء فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب میں سے ایک کا دوسر شخص پر مال تھا، اُس نے اِس کا انکار کیا، پھر اُس کی کوئی چیز میرے پاس آئی، وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے سوال کیا، اور ہمارے اصحاب سے بھی دریافت کیا؟ انہوں نے کہا: وہ اُس سے وصول کرے گا، پھر میں نے حضرت ابن معقل سے دریافت کیا؟ انہوں نے فرمایا: وہ اُس کوامانت دے اور اُس سے اپنا هي مسنف ابن البشيرمترجم (جلد٢) کي مسنف ابن البشيرمترجم (جلد٢)

حق طلب کرے ،اگراُس کے پاس گواہ ہیں تو اپناحق وصول کر لے وگر نداُس سے تتم اٹھوائے۔ ( ٢٢٢٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ إذَا سُئِلَ عَنْ هَذَا قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ :

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾.

(٢٣٣٩٤) حفرت محمد بن سيرين سے جب اس كے متعلق دريافت كيا كيا تو آپ نے بيآيت تلاوتى فرمائى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾.

( ٢٣٣٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، عَنْ إِبْرَاهِينَم ، قَالَ : يَقْبِضُ مَا لَمُ يُحَلَّفُ.

(۲۳۳۹۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ تبضہ کرے گاجب تک فتم نداٹھوالے۔

( ٢٢٣٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُ ، فَيَقَعُ لَهُ عِنْدَهُ الْمَالُ ؟ قَالَ الْحَكُمُ :قَالَ إبْرَاهِيمُ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَقْبِضَ مَا لَمْ يَخَفُ أَنْ يُسْتَحْلَفَ.

قَالَ :قَالَ وَكِيعٌ :كَذَلِكَ نَقُولُ.

(۲۳۳۹۹) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم ہے دریافت کیا کہ ایک شخص پر دین ہے اوروہ اُس کا انکارکرتا ہے، پھر اُس کے بعد اُس مخص کا مال آگیا؟ حضرت حکم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب اُس کوخوف نہ ہو کہ اُس سے تشم اٹھوائی جائے گی تو وہ قبضہ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٤. ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ:لَا تَخُنِ الْخَائِنَ خِيَانَتُهُ تَكْفِيكَ. (۲۳۲۰۰) حضرت بشام اپ والد سے روایت کرتے ہیں کو رات میں لکھا ہوا ہے کہ: فائن کے ساتھ خیانت مت کر، أس كى

خیانت تیرے لئے کافی ہے۔ ( ٢٣٤.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْكِينَ أَبُو هُرَيْرَةَ التَّيْمِيُّ ، قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَا تَخُونه.

(۲۳۲۰۱) حفزت مجامدے اس کے متعلق دریافت کیا گیاتو آپ نے فر مایا: اُس کے ساتھ خیانت مت کرو۔

( ٢٣٤.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تَخُونه.

(۲۳۴۰۲) حضرت حسن ویطیعهٔ بھی یہی فرماتے ہیں۔

( ٢٣٤.٣ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ : أَنَّ أَبَا مِجْلَزٍ ، وَيَحْيَى بْنَ عَقِيلٍ ، قَالَ أَحَدُهُمَا :رَجُلُّ خَانَنِي فَذَهَبَ مِنِّي بِدَرَاهِمٍ ، فَصَارَتْ لَهُ عِنْدِي دَرَاهِمُ ، أَفَلَا آخُذُ مِنْ دَرَاهِمِهِ كَمَا أَخَذَ مِنْ دَرَاهِمِي ؟ قَالَ لِي: لَا تَأْخُذُ لِكُنَّ لَا آخُذُ ، قَالَ الآخَرُ : لَكِنِّي آخُذُ.

(۲۳۴۰ سرت ابومجلز اور یحیٰ بن عقیل ،ان میں ہے ایک نے فرمایا: ایک شخص نے میرے ساتھ خیانت کی اور میرے دراہم لے كر بھاگ گيا، پرأس كے درا ہم ميرے ياس آ كئے ، تو كيا جس طرح أس نے ميرے درا ہم لئے ہيں أس كے درا ہم ليال ؟

انہوں نے کہا کہمت لے تا کہ میں بھی نہلوں لیکن دوسرے نے جواب دیا کہ میں تولوں گا۔

( ٢٣٤.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدُّ الْأَمَانَةَ ، وَلَا تَخُنُ مَنْ خَانَكَ. (بخارى ٣١٣٢ـ ابوداؤد ٣٥٢٩)

(۲۳۴۰ ) حضورا قدس مَالِفَظَيَّةَ نِهُ ارشاد فرمایا: امانت ادا کرواور خائن کے ساتھ خیانت مت کرو۔

( ٢٣٤٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقْتَصَّ الذَّهَبَ مِنَ الذَّهَبِ ، وَالْفِصَّةَ مِنَ الْفِضَّةِ. وَلَا يَقْتَصُّ عُرُوضًا ، وَلَا حَيَوَانًا مِنْ ذَهَب ، وَلَا فِضَّةٍ.

قَالَ : قَالَ وَكِيعٌ : وَكَذَلِكَ نَقُولُ.

(۲۳۲۰۵) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اگر سونے کا سونے کے ساتھ اور چاندی کا چاندی کے ساتھ مقاصہ کریے تو کوئی حرج نہیں ایکن سامان اور حیوان کا سونا، چاندی کے ساتھ مقاصہ نہ کرے۔

حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ ہم بھی ای طرح کہیں گے۔

( ٢٣٤.٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : هُوَ أَسْعَدُ بِهِ.

(۲۳۴۰ ۲) حضرت معنی پیشیو فرماتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے اُس کے ساتھ۔

#### ( ٤٤٢ ) فِی الْعَبْدِ یُفْلِسُ فَیْقِرُ بِالدَّیْنِ غلام مفلس ہوجائے پھروہ دین کا اقرار کرلے

( ٢٣٤.٧ ) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا أَفْلَسَ الْعَبْدُ فَاعْتَرَفَ بالدَّيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ.

(۲۳۳۷) حضرت حسن مليني فرماتے ہيں كه اگر غلام مفلس ہوكردين كا قرار كرلے تو أس كا قرار كرنا جائز نبيس ہے۔ (نا فذن ہوگا)۔

( ٢٢٤.٨ ) حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لاَ يُقْضَى دَيْنُ الْمَمْلُوكِ إلَّا بِبَيَّنَةٍ.

(۲۳۳۰۸) حضرت حكم فرماتے ہيں كه غلام كے دَين كا كوابول كے ساتھ فيصله كيا جائے گا۔

( ٢٣٤.٩ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ مَمْلُوكٍ بِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التَّجَارَةِ.

(۲۳۴۰۹) حضرت فعمی ولیٹی فرماتے ہیں کہ اگر غلام عبد ماذون فی التجارة نه ہوتو اُس کا ذین کا قرار کرنا درست نہیں ہے۔

( ٤٤٣ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَدُّلُكَ عَلَى الْمَتَاعِ وَتُشُرِ كُنِي فِيهِ

ایک شخص نے دوسرے سے کہا: میں آپ کوسا مان کا بتا تا ہوں ، آپ اُس مَیں مجھے شرکی کرلیں ( ۲۲۶۱ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَدِیٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ ، قَالَ : کَانَ یَکُرَهُ أَنْ یَقُولَ : أَذُلُكَ عَلَی

الْمَتَاعِ وَتُشْرِكُنِي فِيهِ.

(۲۳۲۱۰) معزت أبن سيرين إس كونا پيندكرتے تھے كه كوئی شخص دوسرے سے كہے كه ميں آپ كوسامان كا بتا تا ہوں آپ مجھے اس ميں شريك كرليں۔

( ٢٣٤١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ قَالَ :أَدُلُّكَ عَلَى بَيْعِ كَذَا وَكَذَا ، وَتُشُوِكُ فِيهِ أَخِي ؟ قَالَ :الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضِ.

(۲۳۳۱) حضرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ میں آپ کوفلاں فلاں بھے کا بتا تا ہوں آپ اس میں میرے بھائی کوشر یک کرلیں؟ فرمایا: بھے رضا مندی سے ہوگی۔

( ٢٣٤١٢ ) حَلَّتَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَدُلَّ الرَّجُلَ عَلَى الْمَتَاعِ عَلَى أَنْ يُشُو كَهُ.

(۲۳۳۱۲) حضرت قَعمی بیشیز اس کونا پسند کرتے تھے کہ کوئی شخص دوسرے کواس شرط پرسامان کا بتائے کہ وہ اُس کواس میں شریک کرلے۔

#### ( ٤٤٤ ) فِي الْحَكَمِ يَكُونُ هُوَاهُ لَاحَدِ الْخَصْمَيْنِ في الْحَكَمِ يَكُونُ هُوَاهُ لَاحَدِ الْخَصْمَيْنِ في الله كرنے والے كاجھ كاؤتھمين ميں سے سى ايك كى طرف ہو

( ٣٢٤١٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ قَالَ : الرَّجُلَانِ يَجُلِسَانِ عِنْدَ الْقَاضِي ، فَيَكُونُ لَيُّ الْقَاضِي وَإِكْرَاهُهُ لَآحَدِ الرَّجُلَيْنِ دُونَ الآخَر.

(۲۳۳۱۳) حضرت ابن عباس ول فر آن پاک کی آیت: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ﴾ كَ تعلق ارشاد فرماتے ہیں كددوخض قاضى كے سامنے بينيس كے ، تو قاضى كى تن اور نالبنديدگى دونوں ميں سے ايك پر ہوگى -

( ٢٣٤١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحيم بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، عَنْ مَسُرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَا مِنْ حَكَمٍ يَخُكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إلَّا حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقِفَ بِهِ عَلَى جَهَنَّمَ ، ثُمَّ يَرُفَعُ رَأْسَهُ إلَى الرَّحْمَان ، فَإِنْ قَالَ لَهُ : اطْرَحْهُ ، طَرَحَهُ فِى مَهْوَى أَرْبَعِينَ خَوِيفًا.

قَالَ : وَقَالَ مَسْرُوقٌ : لَأَنْ أَقْضِى يَوْمًا آخُذُ بِحَقٌّ وَعَدْلٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ سَنَةٍ أَغُزُوهَا فِي سَبِيلِ اللهِ.

(ابن ماجه ٢٣١١ احمد ١/ ٢٣٠٠)

(۲۳۲۱۲) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جو حاکم بھی لوگوں کے درمیان (غلط) فیصلہ کرتا ہے، قیامت کے دن اُس کا حشر اس

( ٢٣٤١٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حَلَّنَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ بَلَاءُ سُلَيْمَانَ الَّذِى ٱبْتُلِى بِهِ فِى نَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْجَرَادَةِ ، وَكَانَتِ الْجَرَادَةُ امْرَأَةً ، وَكَانَ هَوَى سُلَيْمَانَ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ لَأَهْلِ الْجَرَادَةِ فَيَقْضِى لَهُمْ بِهِ. (نسانى ١٠٩٣- طبرى ٣٣٩)

(۳۳۳۱۵) حضرت ابن عباس و الثيرة ارشاد فرماتے ہيں كه حضرت سليمان علايقه كوجن لوگوں ميں فيصله كرنے كے بارے ميں آزمائش ميں ڈالا گيا تفاوہ الل جرادہ تھے۔ جرادہ ايك عورت كانام ہے۔سلمان علايقه كى خواہش تھى كەحق بات اہل جرادہ كى جانب سے ہوتا كه وہ ان كے حق ميں فيصله سنا كيس۔

( ٢٣٤١٦ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ النَّنُوخِيُّ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : وَيُلَّ لِدَيَّانِ أَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ دَيَّانِ أَهْلِ السَّمَاءِ يَوْمَ يَلْقُونَهُ إِلاَّ مَنْ أَمَّ الْعَدُلَ وَقَضَى بِالْحَقِّ ، وَلَمْ يَقْضِ لِهَوَّى ، وَلَا قَرَابَةٍ ، وَلَا لِرَغْبَةٍ ، وَلَا لِوَهْبَةٍ ، وَجَعَلَ كِتَابَ اللهِ مِرْآةً بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

(۲۳۲۱۱) حفرت عمر و النو ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین کے حاکم کی آسانوں کے حاکم کے سامنے ہلاکت ہوگی جس دن زمین والا حاکم اوپر والے حاکم سے ملے گا۔ سوائے اس حاکم کے جس نے عدل وانصاف کوسامنے رکھ کر فیصلہ کیا ہوگاں کسی خواہش یا رشتہ داری یا رغبت اور خوف سے مغلوب ہو کرنہیں کیا ہوگا اور اللہ کی کتاب کواپی آٹکھوں کے سامنے آئینہ ہنا کر رکھا۔

( ٢٣٤١٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رُفَيْعًا أَبَا الْقَالِيَةِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيَّ : الْقُضَاةُ لَلْاَتُهُ وَ النَّارِ ، وَوَاْحِدٌ فِى الْجَنَّةِ ، فَذَكَرَ اللَّذَيْنِ فِى النَّارِ ، قَالَ : رَجُلٌ جَارَ مُتَعَمِّدًا فَهَذَا فِى النَّارِ ، لَكَتَّ النَّارِ ، قَالَ : رَجُلٌ جَارَ مُتَعَمِّدًا فَهَذَا فِى النَّارِ ، وَرَجُلٌ أَرَادَ الْحَقَّ فَأَصَابَ فَهُوَ فِى الْجَنَّةِ. قَالَ : فَقُلْتُ لِرُفَيْعٍ : وَرَجُلٌ أَرَادَ الْحَقَّ فَأَصَابَ فَهُوَ فِى الْجَنَّةِ. قَالَ : فَقُلْتُ لِرُفَيْعٍ : أَرَادَ الْحَقَّ فَأَصَابَ فَهُو فِى النَّارِ ، وَآخَوُ أَرَادَ الْحَقَّ فَأَصَابَ فَهُو فِى الْجَنَّةِ. قَالَ : فَقُلْتُ لِرُفَيْعٍ : أَرَادُ الْحَقَ فَأَدُى اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ الْمَالِقُونَ قَاضِيًا.

(ترمذی ۱۳۲۲ ابو داؤد ۳۵۲۸)

(۲۳۳۱۷) حضرت علی توانی ارشاد فرماتے ہیں کہ قاضی تین قتم کے ہیں، دوجہنم میں جا کیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، پھر اُن دونوں کا ذکر فرمایا جوجہنم میں جا کیں گے، فرمایا: ایک وہ مخص جوجان ہو جھ کرظلم کرے وہ جہنم میں جائے گا، اور دوسراوہ شخص جوحق و انصاف کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ غلطی کر گیا، وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور تیسراوہ کہ جس کا ارادہ بھی حق کا تھا اور اس کا فیصلہ بھی درست تھا۔ سوالیا آ دمی جنت میں جائے گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رفیع سے دریافت کیا کہ آپ کے خیال میں شخص جہنم میں کیوں جائے گا جس نے حق کاارادہ کیالیکن اُس سے خلطی ہوگئ!فر مایا:اگر اُس کو قضاء کاعلم نہیں تھا تو وہ قاضی نہ بنتا۔

( ٢٣٤١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ :أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِ تَّى ، قَالَ : لَا يَنْبَغِى لِقَاضٍ أَنْ يَقُضِى حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ كَمَا يَتَبَيَّنُ اللَّيْلُ عَنِ النَّهَارِ ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ : صَدَقَ يَنْبُغِى لِقَاضٍ أَنْ يَقُضِى حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ كُمَا يَتَبَيَّنُ اللَّيْلُ عَنِ النَّهَارِ ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ : صَدَقَ

(۲۳۲۸) حضرت ابوموی اشعری والتی فرماتے ہیں کہ قاضی کے لئے فیصلہ کرنا اُس وقت تک مناسب نہیں ہے جب تک کہ حق اُس کے لئے ایسے واضح نہ ہو جائے جیسے رات دن سے ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت عمر جان کو تک میہ بات بیٹی تو فرمایا: حضرت ابو

مُوَى الْمُنْتُونِ نِي كَاكُها -( ٢٣٤١٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي قَرْلِهِ (وَفَصْلَ الْخِطَاب) قَالَ: الْعِلْمُ بِالْقَصَاءِ.

(٢٣٢١٩) حفرت صن إلين ارشادفر ماتے بيل كرتم آن كريم كى آيت و فصل الخطاب مراد قضاء كاعلم بـ . ( ٢٣٢١ ) حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكِمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : الشَّهُودُ وَالْأَيْمَانُ .

(۲۳۳۲۰) حضرت شریح فرماتے میں که گواہ اور تیم مراد ہے۔

( ٢٢٤٦١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ) قَالَ : لَيْسَتِ النَّبُوّةُ ، وَلَكِنَهُ الْعِلْمُ وَ الْقُرْ آنُ وَ الْفَقْهُ.

(۲۳۳۲) حفرت مجاہد قرآن کی آیت یو تبی الحکمة من یشآء کے متعلق فرماتے ہیں کداس سے نبوت مراونہیں ہے۔ بلکے علم، قرآن اور فقہ مراد ہے۔

( ٢٣٤٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ زِيَادٍ ، قَالَ :(فَصْلَ الْجِطَابِ) أَمَّا بَعْدُ.

(۲۳۲۲) حفرت زياد فرماتي بين كه و فصل المخطاب المابعدمراد -

( ٢٣٤٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرِّيْحٍ ، قَالَ :الشُّهُودُ وَالْأَيْمَانُ.

(۲۳۴۲۳) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ گواہ اور تتم مراد ہے۔

( ٢٣٤٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحْكُمُ الْحَكُمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

(٢٣٣٢٣) حضورا قدس مَلِفَظَوْمَ فَي ارشاد فرمايا: كوئى فيصله كرنے والا غصه كي حالت ميں دو مخصول كے درميان فيصله مت كرے۔

( ٢٣٤٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :مَا شَهِدْتُ عَلَى لَهُوَاتِ خَصْمٍ قطّ ، وَلَا لَقَنْتُهُ حُجَّتَهُ.

(۲۳۳۲۵) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ میں نے بھی بھی خصم کی غیر ضروری باتوں پر توجینبیں کی اور نہ ہی میں نے بھی اس کی دلیل

( ٢٣٤٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا يَحْكُمُ

الْحَكَمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُو عَضْبَانُ. (بخاری ۱۵۸ک۔ مسلم ۱۳۳۲) (۳۳۳۲۲) حقد نابوبکر می فیزارشادفرماتے ہیں کہ قاضی دوآ دمیوں کے درمیان غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔

#### ( ٤٤٥ ) مَا لاَ يُحِلُّهُ قَضَاءُ القَاضِي

#### قاضی کے فیصلہ سے کیا چیز حلال نہیں ہوتی

( ٢٣٤٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَى ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَغْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَغْضِ ، وَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ ، فَمَنْ قَصَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ فَلَا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا يُوْمَ الْقِيَامَةِ. (بخارى ١٩٦٤ مسلم ١٣٣٧)

(۲۳۳۲) حضور اقدس سُؤَفِقَةَ نے ارشاد فر مایا: تم لوگ اپنا جھکڑا لے کرمیرے پاس آتے ہو، جبکہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں ، شاید کہتم میں سبقت لے جائیں ، اور میں تو تمہارے درمیان ای کے مطابق فیصلہ کروں گاجو تم سے سنوں گا، پس جس کے لئے میں اُس کے بھائی کے تن میں سے چھ بھی فیصلہ کردوں وہ اُس کو نہ لے، بے شک وہ تو آگ کا ایک کھڑا ہے۔ جو قیا مت کے دن اُس کے ساتھ آئے گا۔

( ٢٣٤٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْشِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ،

المَّاتُ : جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيتَ بَيْنَهُمَا ، قَدُ دَرَسَتُ لَيْسَ بَينَهُمَا بَيْنَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرْ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَتِهِ مِنْ بَعْضِ ، وَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ ، فَمَنْ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَتِهِ مِنْ بَعْضِ ، وَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ ، فَمَنْ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَتِهِ مِنْ بَعْضِ ، وَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ ، فَمَنْ فَطَيْ بَعْضَ مُ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَتِهِ مِنْ بَعْضِ ، وَإِنَّمَا أَقْطِعَ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ، يَأْتِى بِهَا إِسْطَامًا فِي عُنُوهِ يَوْمَ فَطَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ فَلَا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ، يَأْتِي بِهَا إِسْطَامًا فِي عُنُوهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، قَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَيَامَةِ ، قَالَتُ عَلَيْهِ وَلَا كُلُّ مِنْهُمَا : حَقِّى لاَ يُعْفِي يَوْمَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَقَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَقِيمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ فَعَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا مُؤْمِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَقُولَ وَلَولَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَاتِهُ وَلَا عَلَامُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا عَلَوْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلْمُعُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا اللّه

(ابو داؤ د ۳۵۷۹ دار قطنی ۱۲۳)

(۲۳۲۸) حضرت ام سلمہ منی مذافظ سے مروی ہے کہ انصار کے دو مخص میراث کے متعلق جھڑتے ہوئے آنخضرت مَلِّنَظَیَّے کے پاس آئے ، اُن کے پاس گواہ نہ تھے، آنخضرت مِلِّلْظَیُّے آنے ارشاد فر مایا بتم لوگ اپنا جھٹڑا لے کرمیرے پاس آتے ہو ہیں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، شاید کہتم میں سے بعض بعض بر ججت ودلیل میں غالب آجائے، میں تو تمہارے درمیان ای کے مطابق فیصلہ کرتا

ایک اسان ہوں ، شاید کہم میں ہے بھی بھی پر مجت و دیل میں غالب آجائے ، میں و تمہارے درمیان ای لے مطابق فیصلہ کرتا ہوں جو سنتا ہوں، بس جس کے لئے اُس کے بھائی کے حق میں سے فیصلہ جائے تو اُس کو چاہیئے کہ وہ وصول نہ کرے ، بے شک وہ تو آگ کا ایک مکڑا ہے ، جو قیامت کے دن اُس کی گردن میں آگ کا کڑا ہوگا ، حضرت ام سلمہ میں شافظ فی ماتی ہیں کہ یہ من کروہ دونوں رونے لگے ، اور ہرایک دوسرے سے کہنے لگا کہ میراحق میرے بھائی کے لئے ہے۔حضورا قدس مُرافظ فی آئے ارشاد فر مایا: جب تم یہ کر

رویے لیے،اور ہرایک دوسرے سے مہلے لکا کہ میرا کی میرے بھائی کے لئے ہے۔عصورافدس براتھے جے ارشاد فر مایا: جب م یہ ر چکے تو اب تم دونوں جاؤ اور آپس میں تقسیم کرلو،اور حق کاارادہ کرواور پھر آپس میں قرعہ ڈال لو، پھر چاہیئے کہتم میں سے ہرایک اپنا

حصایے بھائی کے لئے طال کردے۔ ( ۲۲۶۲۹ ) حَلَّائْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حَلَّائَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَإِنّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النّارِ. (احمد ٢/ ٣٣٢ـ ابن حبان ٥٠٤١)

یں بعضی مسل مصف ما یہ سی حق برجیو ہوگئا۔ سے ماروں ہوں ہے کہ حضوراقد میں میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوں ، شایدتم (۲۳۳۲۹) حضرت ابو ہر رہ وڈاٹنو سے مروی ہے کہ حضوراقد میں مؤلؤ کے آئے ارشاد فرمایا: میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں ، شایدتم میں بے بعض ، بعض پر ججت و دلیل میں غالب آ جائے ، پس جوابیے بھائی کا ایک گلزا بھی لے گاتو وہ قیامت کے دن آگ کا

یں سے میں بہ س پر جت ود میں اس عامب اجائے ، ہیں بوایت بھاں 1 ایک سرا میں سے 6 مو وہ میا سے حدول اس 6 مکر اہوگا۔

( ٢٣٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْح : انَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلْخُصُومِ : سَيَعْلَمُ الظَّالِمُونَ حَقَّ مَنْ نَقَصُوا ، إنَّ الظَّالِمَ يَنْتَظِرُّ الْمِقَابَ ، وَإِنَّ الْمَظْلُومَ يَنْتَظِّرُ النَّصْرَ.

الظَّالِمُونَ حَقَّ مَنَ نَقَصُوا ، إنَّ الطَّالِمَ يَنتظِرُ العِقابُ ، وَإِنَّ الْمُظلُومَ يَنتظِرُ النصَرِّ. (۲۳۴۳-)حضرت شرح جُفَّر نے والوں سے فرمارے تھے کہ بخقریب ظالم حق کوجان لیں گے جوانہوں نے کم کیا ہے، بے شک

ُ ظَالَمُ عَقَابِ اورمُظُلُوم مِدَكَا مُتَظَرِبٍ ـ ( ٢٣٤٣ ) حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ مِمَّا يَقُولُ لِلْخَصِمِ : يَا عَبْدَ اللهِ ،

وَاللَّهِ إِنِّى لَأَقْضِى لَكَ ، وَإِنِّى لَأَظُنُّكُ ظَالِمًا ، وَلَكِنُ لَسْتُ أَقْضِى بِالظَّنِّ ، وَلَكِنُ أَقْضِى بِمَا أَخْضَرُتَنِى ، وَاللَّهِ إِنِّى لَكُونُ أَقْضِى بِمَا أَخْضَرُتَنِى ، وَإِنَّ قَضَانِى لَا يُبِحِلُّ لَكَ مَا حُرِّمَ عَلَيْك.

(۲۳۳۳) حضرت محد طینیا فرماتے ہیں کہ حضرت شریح خصم ہے فرماتے ،اے عبداللہ! خدا کی شم میں نے تیرے تی میں فیصلہ کیا ہے،اور میراخیال ہے کہ تو ظالم ہے کیکن میں اپنظن اور خیال پر فیصلہ نہیں کرتا ، میں تو اُن گواہوں پر فیصلہ کرتا ہوں جو تو نے پیش کئے ، بے شک میرے فیصلہ کرنے ہے جو چیز تیرے لئے حرام ہے وہ حلال نہ ہوگا۔

### ( ٤٤٦ ) فِي الْقَصَاءِ، وَمَا جَاءَ فِيهِ

قضاء كے متعلق جووار د ہواہے

( ٢٣٤٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَامِرٍ التَّعْلَبِيِّ ، عَنْ بِلالِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ

أَبِى مُوسَى ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ عَلَيْهِ مَلَكْ فَسَدَّدَهُ. (ترمذى ١٣٢٣ـ ابوداؤد ٣٥٤٣)

(۲۳۳۲) حضور اقدس مَيْزُ الصَّحَةِ نے ارشا دفر مایا: جو محض قضاء کاسوال کرتا ہے اُس کواس کے نفس کے سپر دکر دیا جاتا ہے، اور جس کو

تضاء پرمجور کیاجائے ، تو اُس پرآسان ہے ایک فرشتا اتر تا ہے جو اُس کی راہنمائی کرتا ہے۔ ( ۲۲۴۲۲) حَدِّنْنَا وَ کُمِیْ ، قَالَ : حِدِّثَنَا شَدِ مِلْنَا ، عَنِد الْعُجَادِ ثِدِ الْمُصْدِى مِنْ ، قَالَ : کَالَدُنْ وَنُهُ اِللّٰهَ اِللّٰهِ اَلَٰهُ اِللّٰهُ وَمُنْ

( ٢٣٤٣٣ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْحَارِثِ الْبَصُرِيُ ، قَالَ :كَانَتُ بَنُو إِسُرَائِيلَ إِذَا اسْتُقْضِىَ لِلرَّجُلِ مِنْهُمُ أُونِسَ لَهُ مِنَ النُّبُوَّةِ.

(۲۳۳۳) حفرت حارث فرماتے ہیں کہ بی اسرائیل کے محفی کوقاضی بنایا جاتا تو نبوت ہے اُس کی مدد کی جاتی۔

( ٢٣٤٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا بَعْضُ الْمَدَنِيِّينَ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ وَلِى الْقَصَاءَ فَكَأَنَّمَا ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينِ.

(۲۳۲۳۲)حضوراقدس مِزَافِقَةَ أِنْ ارشاد فرمایا: جس کوقاضی بنایا گیا، گویا کدأس کوبغیر چفری کے ذبح کردیا گیا۔

( ٢٣٤٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ: إِنَّمَا الْقَضَاءُ جَمْرٌ ، فَادْفَعِ الْجَمْرَ عَنْك بِعُودَيْنِ يَعْنِي الشَّاهِدَيْنِ.

(۲۳۲۵) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ قضاءایک انگارہ ہے، گواہوں کے ذریعہ انگارےکواپنے آپ سے دور کر دو۔

( ٢٣٤٣٦ ) حَلَّائُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مَعْنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :كَانَ شُوَيْحٌ يَقُولُ لِلشَّاهِدَيْنِ : إنِّى لَمْ أَدَعُكُمَا ، وَلَا أَنَا مَانِعُكُمَا إِنْ قُمْتُمَا ، وَإِنَّمَا يَقْضِى أَنْتُمَا وَإِنِّى مُتَحَرِّزٌ بِكُمَا ، فَتَحَرَّزَ لَأَنْفُسِكُمَا.

الى لم الاعلاما ، ولا الا مايعكما إن قمتما ، وإنما يقصِى النما وإلى متحرز بكما ، فتحرز الانفسِكما . ( ٢٣٣٣٢) حضرت شريح كوابول سے فرماتے تھے كہ ميں نتم دونوں كو بلاتا ہول ( دعوت ديتا ہول) اور نه بى تم دونوں كو

را ۱۱۱۱) سرت مرن اوابوں سے مرمائے سے کہ بین نیم دونوں کو بلاتا ہوں (دنوت دیتا ہوں) اور نہ بی م دونوں کو کھڑا ہونے سے روکتا ہوں ، بے شک فیصلہ تم دونوں کی وجہ سے کیا جائے گا، بے شک میں تو تم دونوں سے بچتا ہوں لیس تم دونوں بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔

( ٢٣٤٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا فُرَاتُ بُنُ أَبِي بَحْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ - وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ :اقُضِ بَيْنَنَا بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ - قَالَ :إِنِّي لَسْتُ بِرَأْبِي أَقْضِي.

(۲۳۴۳۷) حفرت شعبی ہے ایک شخص کے عرض کیا کہ جواللہ نے آپ کوعلم دیا ہے اُس کے مطابق ہمارے درمیان فیصلہ فرمادی، حضرت شعبی نے فرمایا: میں اپنی رائے سے فیصلہ نہیں کرتا۔

( ٢٣٤٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : لَمَّا أَمِرَ دَاوُد بِالْقَصَاءِ قُطِعَ بِهِ ،

فَأُوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ :سَلَّهُمُ الْبَيَّنَةَ وَاسْتَحْلِفُهُمُ.

(۲۳۲۸) حفرت عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ جب حضرت داؤد غلایٹا کا کو قضاء کا حکم دیا گیا تووہ فیصلہ ہے کٹ کررہ گئے (لیتن

فیصلہ نہ کر سکے )۔اللہ تعالیٰ نے اُن کی طرف وحی فر مائی اُن لوگوں سے گواہ کا پوچھوا وراُن سے تم اٹھواؤ۔

( ٢٣٤٣٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ : كَتَبَ الْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ فِى نَفَرٍ يَسْتَغْمِلُهُمْ عَلَى الْقَضَاءِ ، فَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ :لَوْ أَرْسَلَ إِلَىَّ لَهَرَبْتُ.

(۲۳۳۳۹) حفزت عمروے مروی ہے کہ حفزت تھم بن ایوب نے ایک جماعت کوخط لکھ کراُن سے قضاء کے لئے کام طلب فر مایا: حفزت جابر بن زید نے فر مایا: اگروہ میری طرف خط ارسال کرتے تو میں تو بھاگ جا تا۔

( ٢٣٤٤ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، قَالَ :لَمَّا تُوُفِّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُذَيْنَةَ ذُكِرَ أَبُو قِلاَبَةَ لِلْقَضَاءِ فَهَرَبَ حَتَّى أَتَى الْيَمَامَةَ فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ : مَا وَجَدْتُ مَثَلَ الْقَاضِى إِلَّا كَمَثَلِ رَجُلِ سَابِحِ فِى بَحْرٍ ، وَكُمْ عَسَى أَنْ يَشْبَحَ حَتَّى يَغْرَقَ.

(۲۳۳۴) حفرت ایوب سے مروی ہے کہ حفرت عبد الرحمٰن بن اذنیکا انقال ہوا تو حفرت ابوقلابہ سے عبد قضاء کا ذکر کیا گیا، وہ بھاگ کرشام آگئے، شام کا گورز بھی اتفاق سے ای عرصہ میں معزول ہو گیا تو وہ وہاں سے بھاگ کر بمامہ آگئے، پھراُس کے بعد میری اُن سے ملاقات ہوئی تو فرمایا: میں نے قاضی کوسمندر میں تیرنے والے خص کی طرح پایا ہے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے ہے کہ تیرنے والا ڈو بے بیس۔

( ٢٣٤١ ) حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ جُعِلَ قَاضِيًّا بَيْنَ النَّاسِ ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكْمِينٍ.

(ترمذی ۵۹۲۵ ابوداؤد ۳۵۲۱)

(۲۳۲۸) حضوراقدس سَرِ الشَّيْرَةِ فِي ارشاد فرمايا: جس كولوگول كا قاضى بناديا گيا، أس كوتو بغير جُھرى كے ذرج كرديا گيا۔

### ( ٤٤٧ ) فِي الْقَاضِي مَا يُنْبَغِي أَنْ يَبُدَأً بِهِ فِي قَضَائِهِ

#### قاضی کے لئے فیصلہ میں کس چیز ہے آغاز اور ابتداء کرنا بہتر ہے

( ٢٣٤٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عَوْن ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍ و الثَّقَفِيِّ ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ مِنْ أَصْحَابٍ مُعَافٍ ، عَنْ مُعَافٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ قَالَ لَهُ : كَيْفَ تَقْضِى ؟ قَالَ : أَقْضِى مِنْ أَصْحَابِ مُعَافٍ ، عَنْ مُعَافٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ قَالَ لَهُ : كَيْفَ تَقْضِى ؟ قَالَ : أَقْضِى بِمُنَّ قِي كِتَابِ اللهِ ، قَالَ : أَقْضِى بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَكُنْ سُنَّةً مِنْ رَسُولِ اللهِ ؟ قَالَ : أَجْتَهِدُ رَأْيِي ، قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَقَقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ترمذى ١٣٢٤ـ احمد ٥/ ٢٣١)

(٢٣٣٣٢) حضرت معاذ والني عمروى مع كم الخضرت مُرافِينَ في جب أن كويمن كي طرف قاضى بنا كر بعيجاتو أن عدريافت

( ٣٣٤٢) حَذَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ : لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، قَالَ : يَا مُعَاذُ بِمَ تَقْضِى ؟ قَالَ : أَقْضِى بِكِتَابِ اللهِ ، قَالَ : فَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ لَيْسَ فِى لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ أَقضى بِما قضى به نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَإِنْ جَاءَكَ أَمُرٌ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ نَبِيَّهُ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ الصَّالِحُونَ ؟ قَالَ : أَوُّمُ الْحَقَّ جَهْدِى ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَمُدُ لِلّهِ الَّذِي جَعَلَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى بِمَا يَرْضَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى بِمَا يَرْضَى مِنْ لِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى بِمَا يَرْضَى بِمَا يَرْضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى بِمَا يَرْضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى بِمَا يَرْضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ .

(۲۳۳۳۳) حضرت محربی عبیداللہ سے مروی ہے کہ جب آنخضرت مَلِّ النَّهُ عَن حضرت معافر والنَّهُ کو یمن کی طرف قاضی بنا کر بھجا تو فرمایا اے معافر! کیسے فیصلہ کروگے ؟ حضرت معافر نے فرمایا: کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا ، حضور مِلَّ النَّفِیَّةِ نے فرمایا: اگر کوئی ایسا معاملہ آجائے جو قرآن میں نہ ہو؟ حضرت معافر نے فرمایا: میں رسول مِلِ النَّفِیَّةِ کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ کروں گا ، آنخضرت مِلْ النَّفِیَّةِ نے فرمایا: اگر کوئی معاملہ ایسا آجائے جوقر آن میں بھی نہو، اور اُس کے متعلق نبی مِلِ النَّفِیَّةِ نے بھی فیصلہ نہ کیا ہواور اُس کے متعلق متفقہ مین نیک لوگوں کا فیصلہ بھی موجود نہ ہو؟ حضرت معافر والنہ مِلَّ الله علی موجود نہ ہو؟ حضرت معافر والنہ مِلَّ الله علی اُس اللہ کے لئے ہیں جس نے رسول اکرم مِلِ الله عَلَی اُس اللہ کے لئے ہیں جس نے رسول اکرم مِلِ اَسْتَقَاقِهَ کے قاصد کو اُس کے مطابق فیصلہ کے لئے ہیں جس نے رسول اکرم مِلِ اَسْتَقَاقِهَ کے قاصد کو اُس کے مطابق فیصلہ کی تو فیق دی جس سے رسول اللہ مِلِ الله مُلِ الله عَلْ الله مُلْ الله عَلَى الله عَلْ الله مُلْ الله عَلْ الله مُلْ الله عَلْ الله عَلْ الله مِلْ الله عَلْ الله عَلْ الله مُلْ الله عَلْ ا

( ٣٢٤٤٤) حَلَثَنَا عَلِى بُنُ مُسْهِر ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْح : أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رضى اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إلَيْهِ : إِذَا جَاءَ كَ شَيُّ أَفِي كِتَابِ اللهِ فَاقْضِ بِهِ ، وَلاَ يَلْفِتَنَكَ عَنْهُ الرِّجَالُ ، فَإِنْ جَاءَ كَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَانْظُرْ سُنَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ كَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْظُرْ مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَحُدْ بِهِ ، فَإِنْ جَاءَ كَ مَا وَلَيْسَ فِيهِ سُنَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْظُرْ مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَحُدْ بِهِ ، فَإِنْ جَاءَ كَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَتَكَلَّمُ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلُكَ ، لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِمْ يَتَكَلَّمُ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ ، فَإِنْ شِنْتَ أَنْ تَتَأَخُر ، وَلا فَاخْتَرُ أَى الثَّاخُو إِلاَ خِيْرًا لَك. (نسانى ٢٥٩٥)

(۲۳۳۴۳) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ حفرت عمر شائن نے اُن کولکھا، اگر کوئی معاملہ انیا ہو جو قر آن میں ہوتو اُس کے مطابق فیصلہ کرواور آپ کولوگ اُس سے آزمائش میں مبتلا نہ کر دیں، اور اگر کوئی معاملہ ایسا آجائے جو قر آن میں نہ ہوتو حضور اقدس مَلِاَ فَیْ اَسْت میں ہوتو کی کراُس کے مطابق فیصلہ کرو، اور اگر کوئی معاملہ ایسا ہوجونہ قرآن میں ہوازر نہ ہی رسول اکرم مِلِوفِقِ فِی سنت میں ہوتو پھر دکھوجس چیز پرلوگوں کا اجماع ہوا ہے اُس فیصلہ کو لے اور اگر کوئی معاملہ ایسا آجائے جونہ قرآن میں ہو، نہ ہی سنت رسول اللہ میں ہوا ور نہ ہی آپ سے پہلے کی نے اُس کے متعلق فیصلہ کیا ہوتو پھر دو میں سے ایک معاملہ کواختیار کرتا، اگر اپنی رائے سے اجتہاد کر کے نوگوں سے آگے نکا تا چا ہوتو موخر بھی رہ سکتے ہو۔ میں موخر رہے میں ہی تمہاری بھلائی جمتا ہوں۔

( ٢٣٤٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ ذَاتَ يَوْم فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانَ لَسْنَا نَقْضِى ، وَلَسْنَا هُنَاكَ ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ قَدَرَأَنْ بَلَغَنَا مِنَ اللَّهُمِ مَا تَرُونَ ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيُوْمِ فَلِيَقْضِ بِمَا فِى كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ جَاءَ هُ أَمْوٌ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ جَاءَ هُ أَمُو لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ جَاءَ هُ أَمُو لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ ، وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمُو لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ ، وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْو لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ ، وَلا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْو لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ ، وَلا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْو لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ ، وَلا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْو لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ ، وَلا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْو لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ ، وَلا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْو لَيْسُ فِى كِتَابِ اللهِ ، وَلا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْو لَا يَقُولُ : إِنِّى أَخَافُ وَإِنِى أَخَافُ ، فَإِنَّى أَنَالَ الْحَلَالَ بَيْمُ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ فَلِيقُولُ : إِنِّى أَخَافُ وَإِنِى أَنِي الْحَالَ أَمُولُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(۲۳۳۲۵) حضرت عبدالرحمٰن بن بزید ہے مروی ہے کہ ایک دن لوگ حضرت عبداللہ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا: اے لوگو!
حقیق ہم پہم پرالیاوت گزراہے کہ نہ ہم فیصلہ کریا اور نہ بی فیصلہ کی جگہ موجود ہوئے ہیں۔ پھراللہ تعالیٰ نے امارت کا کام ہمارے مقدر میں کر دیا۔ جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ پس آج کے بعد تم میں ہے جس کوعہدہ قضاء پیش کیا جائے ، تو اُس کو چاہیے قرآن کے مطابق فیصلہ کرے ، اور اگر کوئی ایسا معاملہ آجائے جوقرآن میں نہ ہوتو پھر نبی کریم مؤسط نے مطابق فیصلہ کرے ، اور اگر کوئی اسماملہ آجائے جوقرآن وصدیت میں نہ ہوتو جو صالحین نے فیصلہ کیا ہے اُس کے مطابق فیصلہ کرو ، اور اگر کوئی معاملہ ایسا ہو جوقرآن وسنت میں نہ ہواور صالحین نے بھی اُس کے متعلق فیصلہ نفر مایا ہوتو پھر اپنی رائے کے مطابق اجتہا دکرو ، اور وہ یوں نہ کہے جوقرآن وسنت میں نہ ہواور صالحین نے بھی اُس کے متعلق فیصلہ نفر مایا ہوتو پھر اپنی رائے کے مطابق اجتہا دکرو ، اور وہ یوں نہ کہے کہ میں ڈرتا ہوں ، میں ڈرتا ہوں ، بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے ، اور اِن کے درمیان کچھ مشتبر امور ہیں ، پس شک میں ڈرائی والی شے کو چھوڑ دواور تھینی شے کو اختیار کرو۔

( ٢٣٤٦ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِى مُعَاوِيَةَ.

(۲۳۴۲) حفرت عبداللہ ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٢٣٤٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، نَحْوَهُ إِلَّاأَنَّهُ زَادَ فِيهِ : فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَا يَعْرِفُهُ فَلْيُقِرُّ ، وَلَا يَسْتَحْي.

(۲۳۳۷) حضرت عبدالله سے ای طرح مروی ہے مگر اُس میں اتنا ضاف ہے کہ اگر کوئی ایسامعا ملہ آجائے جس کو وہ نہ جانیا ہوتو اس کواقر ارکر لینا جاہے(لعنی مان لے کہ میں اس معاملہ کوئیں جانتا) اور شرم نہیں کرنی جا ہے۔

( ٣٣٤٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ إذَا سُيِلَ عَنِ الْأَمْرِ ، وَكَانَ فِي الْقُوْآنِ أَخْبَرَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِي الْقُرْآنِ ، فَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَنْ أَبِي بَكُرِ وَعُمَرَ رضى اللَّهُ عَنْهُما ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ فِيهِ بِرَأْيِهِ.

(۲۳۳۸) حضرت ابن عباس واليؤد سے جب كوئى چيز دريافت كى جاتى اوروه قرآن ميں ہوتى أس كے متعلق بتاديتے ،اوراگر قرآن میں نہ ہوتی اور حدیث رسول میں ہوتی اُس کو بتا دیتے ،اوراگراُس میں نہ ہوتی تو حضرت ابو بکر وعمر پڑی پینئا کے اقوال میں دیکھتے اور اگراُس میں بھی نہلتی تو پھراپنی رائے سے اجتہا دکرتے۔

# ( ٤٤٨) شَهَادَةُ شَاهِدٍ مَعَ يَمِين الطَّالِب

### گواہ اور طالب گواہ یعنی مدعی کی شم کے ساتھ فیصلہ کرنا

( ٢٣٤٤٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَفْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشهادة شَاهِدٍ وَيَمِينٍ.

(مسلم سـ ابوداؤد ٣٤٠٣)

(۲۳۴۴۹) حضرت ابن عباس ٹاٹٹو ہے مروی ہے کہ آنخضرت مَزَّنْتُ کَاٹِ نے ایک گواہ اور قتم کے ساتھ فیصلہ فر مایا۔

( ٢٣٤٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سُرَّق: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ مَعَ يَمِينٍ. (ترمذى ١٣٣٥ـ ابن ماجه ٢٣٧١)

(۲۳۲۵۰) حفزت مُرّ ق والله سے بھی ای طرح مردی ہے۔

( ٢٣٤٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى بِشُهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ ، قَالَ : وَقَضَى بِهَا عَلِيٌّ رضى اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَ أَظْهُرِ كُمْ.

(۲۳۷۵) حضرت محمد جایشید سے مروی ہے کہ استخضرت میز شکھیا نے ایک گواہ اور تسم کے ساتھ فیصلہ فر مایا،اور حضرت علی حیاثی نے بھی تمہارے سامنے اس کے ساتھ فیصلہ فر مایا۔

( ٢٣٤٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَهَادَةِ

شَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي الْمُحْقُوقِ. (٢٣٣٥٢) حضرت ابوجعفر روا فَيْ ہے مروی ہے كہ آنخضرت مَرِّفَظَةَ حقوق میں گواہ اور تم كے ساتھ فيصله فرمايا۔

( ٢٣٤٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَوَّارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قُلْتُ لِرَبِيعَةَ :قَوْلُكُمْ فِي شَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ ؟ قَالَ :وُجِدَ فِي كِتَابِ سَعْدٍ.

(۲۳۳۵۳) حضرت سوار بن عبدالله فرمات میں کہ میں نے حضرت رہید سے دریافت کیا کہ آپ کا قول ہے کہ صاحب حق کے

لِتَ الكِ كُواه اور شم كِما تَه فيصله كردي عَلَى؟ فرما يا ، حفرت معدكى كتاب مين اس طرح موجود ہے۔ ( ١٣٤٥٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجْلانَ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ : أَنَّ عَبُدَ الْحَمِيدِ كَانَ يَقْضِى بِالْيَمِينِ بِالْكُوفَةِ مَعَ الشَّاهِدِ ، قَالَ : فَأَنْكُرَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمْرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

بِيوِيِينِ بِاللَّهِ : أَنْ يَقْضِى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ، فَقَالَ شَيْخٌ مِنْ مَشِيْخَتِهِمُ ، أَوْ قَالَ : مِنْ كُبَرَائِهِمُ : شَهِدُّتُ شُرَيْحًا يَقْضِى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

(۲۳۳۵۳) حضرت ابوالزنادے مروی ہے کہ حضرت عبدالحمید کوفیہ میں ایک گواہ اور تیم کے ساتھ فیصلہ فرما دیتے تھے، کوفیہ والوں نے اُن پرا نکار کیا، انہوں نے اِس کے متعلق حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خطاکھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اُن کوکھا کہ وہ ایک گواہ اور قتم کے ساتھ فیصلہ فرما کمیں، اُن کے بڑوں میں سے ایک نے کہا، میں حضرت شریح کے پاس حاضرتھا، انہوں نے ایک گواہ اور قتم کے ساتھ فیصلہ کیا۔

( ٢٣٤٥٥ ) حَدَّثُنَّا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَصِينٍ ، قَالَ : قَضَى عَلَىَّ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُتِبَةَ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ مَعَ يَعِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ.

(۲۳۳۵۵) حضرت تصین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عتبہ نے میرے خلاف صاحب حق کے لئے ایک گواہ اور قتم کے ساتھ فصلے فرمایا۔

( ٢٣٤٥٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَكِكِّ : أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمُرَ كَانَ يَفْضِى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ.

(۲۳٬۵۶۱)حفرت یخیٰ بن یغمر ایک گواه اورتنم کے ساتھ فیصلہ فرماتے تھے۔

( ٤٤٩ ) فِی الْقَاضِی یَقْضِی بِالْقَضَاءِ ثُمَّ یَسْتَقْضِی قَاضِیًا غَیْرَهُ اَلَهُ أَنْ یَرْدُهَا ؟ قاضی کے فیصلہ کے بعد دوسر نے قاضی سے فیصلہ طلب کرنا ، کیا اُس کو پہلے قاضی کا حکم رو کرنے کا اختیار ہے؟

( ٢٣٤٥٧ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ ، قَالَ :سَمِفْتُ الشَّعْبِيَّ وَسُئِلَ عَنْ قَاضٍ قَضَى بِجَوْرٍ ، فَقَالَ

الشَّغْيِنُّ :أَمَّا الْجَوْرُ فَلَا أَقُولُ فِيهِ ، يَقُولُ : إِنَّهُ لَا يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَجُورَ ، وَلَكُنْ أَيُّمَا قَاضٍ قَضَى ، فَجَاءَ قَاضٍ مِنْ بَغْدِهِ ، فَلَا يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِي قَضَائِهِ ، وَيُولِّيهِ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ تَوَلَّى.

(۲۳۳۵۷) حفرت شعمی سے دریافت کیا گیا کہ اگر قاضی نے ظلماً فیصلہ کیا ہو؟ حضرت ضعمی نے فرمایا بظلم کے متعلق تو میں پھینیں کہتا ،فرماتے ہیں کہ قاضی کے لئے ظلماً فیصلہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ بہرحال کوئی قاضی فیصلہ کر نے ہارس کے بعد دوسرے قاضی کے پاس فیصلہ لا یا جائے ،اُس دوسرے قاضی کے لئے اُس پہلے قاضی کے فیصلہ پرنظر ٹانی کرتا مناسب نہیں ہے۔ اور جن فیصلوں کی خصد داری اس کی تھی وہ اس کی کے سیر دکر دے۔

# ( ٤٥٠ ) مَنْ قَالَ لاَ يُبَاءُ حُرُّ فِي إِفْلَاسِ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ افلاس کی وجہ سے (میں) آزاد کے مال کوفر وخت نہیں کیا جائے گا ( ۲۲٤٥٨) حَدَّنَا ابْنُ مَهْدِیٌّ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَکْحُولٍ ، قَالَ : لَا يُبَاعُ حُرُّ فِي إِفْلَاسٍ ، قَالَ : وَكُتَبَ بذَلِكَ عُمَّرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رحمه الله تعالى.

(۲۳٬۵۸۸) حفرت مکول فرمائے ہیں آ زاد آ دمی کوغربت کی وجہ سے فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں کذبیہ بات عمر بن عبدالعزیز نے لکھی تھی۔

# ( ٤٥١ ) فِي الرَّجُلِ يَكَّعِى قِبَلَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ كونَی شخص دوسرے کے پاس اپنی کسی چیز کا دعویٰ کرے

( ٢٣٤٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنُ أَيُّوبَ ابى الْعَلاَءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَبِى هَاشِمٍ :فِى رَجُلٍ ادَّعَى قِبَلَ رَجُلٍ هَالاً، فَقَالَ :أَغْطِنِى كَفِيلاً كَتَّى آتِىَ بَبَيْنَتِى ، قَالَ :لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

(۲۳۳۵۹)اگرکوئی شخص دوسرے کے پاس ا پنامال ہونے کا دعویٰ کرے اور کہے کہ جب تک میں گواہ نہ لے آؤں اس وقت تک اپنا کوئی ضامن مجھے دے دو۔ایسے شخص کے بارے میں حضرت قادہ اور ہاشم فرماتے ہیں کہ اس کو بیدی حاصل نہیں ہے۔

( ٢٣٤٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ أَبِى الْعَيْزَارِ ، قَالَ : أَتَيْتُ الشَّعْبِيَّ بِرَجُلٍ لِى عَلَيْهِ حَقَّ لَمْ يَكُنُ لِى عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ، فَقُلْت :خُذْ لِى مِنْهُ كَفِيلًا ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ لِى مِنْهُ كَفِيلًا.

(۲۳٬۷۰) حضرت عقبہ بن ابوالعیز ارفر ماتے ہیں کہ میں ایک شخص کے ساتھ حضرت شعبی کے پاس آیا، جس پرمیراحق تو تھا لیکن اُس پر گواہ نہ تھے، میں نے عرض کیا کہ: اِس سے میرے لئے کفیل لے لیس، لیکن انہوں نے میرے لئے کفیل لینے ہے انکار کیا۔ معنف ابن الي شيب مترجم (جلد ۲) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ كُناب البيوع والأفضية ﴿ ﴿ وَالْمُ فَاضِهُ الْمُعْلَ

### ( ٤٥٢ ) فِي الرَّجُلِ يُسَاوِمُ الرَّجُلَ بِالشَّيْءِ كُولُ شَخْصَ سَى كُو قَيْمت لگادے

( ٢٣٤٦) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَسَارِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ سَاوَمَ رَجُلًا ، فَعَلْفَ الرَّجُلِ أَنْ لَا يَبِيعَهُ ، ثُمَّ أَعْطَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِلَلِكَ النمنِ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : إِنِّي أَخْشَى

سَاوَمُ رَجُلا ، فَحَلْفَ الرَّجُل أَنَ لا يَبِيعُهُ ، ثمَّ أَعَطَاهُ بَعَدُ ذَلِكَ بِذَلِكَ النَّمْنِ ، فَقَالَ ابُو الدَّرَ دَاءِ : إنى الحشى أَوْ أَكْرَهُ أَنْ أَخْمِلُكَ عَلَى إِنْمٍ. أَوْ أَكْرَهُ أَنْ أَخْمِلُكَ عَلَى إِنْمٍ. (٢٣٣١) حضرت عبدالله بن يبارفرمات بين كه بين كه بين كه عضرت ابودرداء كودوسر شخص سے بھاؤاگاتے ہوئے ساركيكن اس

( ٢٣٤٦٢ ) حَلَّنَنَا و كيع ، عن يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مُعَاذٍ : أَنَّهُ سَاوَمَ رَجُلاً بِبَيْعٍ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبِيعَهُ ، ثُمَّ دَعَاهُ أَنْ يَبِيعَهُ ، فَكُرِهَ أَنْ يَشْتَرِى مِنْهُ. ببيَّعٍ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبِيعَهُ ، ثُمَّ دَعَاهُ أَنْ يَبِيعَهُ ، فَكْرِهَ أَنْ يَشْتَرِى مِنْهُ. (٢٣٣٦٢) حضرت معاذے مردی مے كما يك فض نے سامان كى قيت لگائى ، پجرفروخت ندكرنے كي شم الله الى ، پجرأن كوفروخت

ر ۱۱۰۰ بر ۱۱۰۰ کے لئے بلایا، انہوں نے اُس کے خرید نے کونا پیند فرمایا۔ کرنے کے لئے بلایا، انہوں نے اُس کے خرید نے کونا پیند فرمایا۔ د ۔۔۔۔۔ یہ کا گئی کا کہ اُن کا کہ کہ اُن کہ کہ کہ کا گئی کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ

( ٢٢٤٦٢) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ : أَنَّ مُعَاذًا سَاوَمَ رَجُلًا بِشَيْءٍ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبِيعَهُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. (٣٣٦٣) حضرت معاذے ای طرح مروی ہے۔

( ٢٣٤٦٤ ) حَدَّثَنَا ابن علية ، عن ابن عون ، عن محمد قَالَ :قلت له :الرجل يحلف على الشيء أن لا يبيعه ، ثم يبيعه أشتريه منه ؟ قَالَ :نَكُمْ ، و أَذِكِرُ ه يمينه.

یبیعه اُشتریه منه ؟ قَالَ :نعَمْ ، و اُذکِرُه یمینه . (۲۳۳۶ ۳ حفرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت محمد ہے عرض کیا کہ: ایک شخص نے کوئی چیز فروخت نہ کرنے کی تشم

(۲۳۳۷۵) حضرت ابن بیرین سے ای طرح مردی ہے، قرمایا بیاس کی بین کے لیے باعث تحفظ ہے۔ ( ۲۵۴ ) فی الرّجُل یکبیعُ دارہ وی شُترطُ فِیها سُکنی

کوئی شخص گھر فروخت کر کے پھراس میں رہنے کی شرط لگادے \* بریس بریک فرنس دیا ہے اور اس میں رہنے کی شرط لگادے

( ٢٢٤٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ ، قَالَ إِنَّ صُهَيْبًا بَاعَ دَارَهُ

(۲۳۳۷۲) حفزت مرہ ابن شراحیل سے مردی ہے کہ حفزت صہیب نے حفزت عثمان سے گھر خریدا،اوراس میں اتنا اتنا عرصہ رہنے کی شرط لگادی۔

( ٢٣٤ ١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قَيْسِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُتُبَةَ : أَنَّ تَمِيمًا النَّارِيَّ بَاعَ دَارِهِ وَشَتَرَطَ سُكْنَاهَا حَيَاتَهُ ، وَقَالٌ ": إنَّمَا مَثَلِى مَثَلُ أُمِّ مُوسَى رُدَّ عَلَيْهَا ابْنُهَا وَأَعْطِيَتُ أَجُرَ رَضَاعِهَا.

(۲۳۳۷۷) حفرت تمیم: اری نے اپنامکان فروخت کیا اوراپی زندگی تک اس میں رہنے کی شرط لگادی ،اورفر مایا کہ میری مثال تو حضرت موٹی غلایٹلا) کی والدہ کی طرح ہے ، اُن کا بیٹا اُن کو دودھ بلانے کے لئے واپس کیا گیا ،اور دودھ پلانے پراجرت بھی اُن کو دی گئی۔

( ٢٣٤٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ :أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بَاعَتَا دَارَيْنِ لَهُمَا وَاشْتَرَطَتَا سُكْنَاهُمَا حَيَاتَهُمَا. فَقَالَ :عَامِرٌ :تَسْكُنَان حَتَّى تَمُوتًا.

(۲۳۴۷۸) حضرت عامر سے مردی ہے کہ دوخوا تین کے اپنا گھر فروخت کیا ،اور دونوں نے عمر بھراس میں رہنے کی شرط لگا دی، حضرت عامرنے فرمایا وہ دونوں جب تک زندہ ہیں اس میں رہیں گی۔

( ٢٣٤٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :كان ابن أبي ليلي يجيزه عندنا ، وأما غيره ، فكان يرده.

(۲۳۳۲۹) حضرت وکیج فرماتے ہیں کہ حضرت ابن الی کیلی ہمارے سامنے اس کو جائز قرار دیتے تھے۔لیکن ابی کیلیٰ کے علاوہ دوسرے حضرات اس کورد کردیتے تھے۔

( ٢٣٤٧ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ الْبَارِقِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ :لِكُلِّ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ.

(rim2.) حفزت شریح فرماتے میں کہ برمسلمان کے لئے اس کی شرط ہے۔

٤٥٤) الرَّجُلُ يَقَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَارِهِ الْحَائِطُ اگر کی شخص اوراس کے پڑوی کے درمیان سے دیوارگر جائے (لیعنی منہدم ہو جائے اور بے پردگی ہوتی ہو)

( ٢٣٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَا :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ بُنِ أَبِى الشَّعْتَاءِ ، قَالَ :وَقَعَ حَائِطٌ لِرَجُلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَارِهِ ، فَخَاصَمَهُ جَارُهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَلَمْ يُجْبِرهُ عَلَى بِنَائِهِ ، وَقَالَ لِجَارِهِ : اذْهَبُ فَاسْتُرْ

(۲۳۳۷۱) حضرت افعث سے مروی ہے ایک آ دمی کی دیوار گر گئی۔ جواس کے اور اس کے بروی کے درمیان تھی۔ وہ بروی قاضی شریح کے پاس اس معاملہ کو لے کر گیا۔انہوں نے صاحب دیوار کو بنانے پرمجبور نہ کیا بلکہ پڑوی کو تھم دیا کہوہ خود ہی پردہ کا انظام کرلے۔

# ( ٥٥٥ ) فِي ثُوَابِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَالرِّنْقِ بِهِ تنگ دست کومہلت دینے اوراُس کے ساتھ نرمی کرنے کا ثواب

( ٢٣٤٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَغْمَسِ، عَنْ شَقِيقِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ ، إِلَّاأَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مُوسِرًا يُخَالِطُ النَّاسَ، فَيَقُولُ لِغِلْمَانِهِ : تَجَاوَزُوا عَنِ الْمُغْسِرِ ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَاثِكَتِهِ :نَحْنُ أَحَقُّ بِلَالِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ.

(۲۳۷۷۲)حضورا قدس مَثِلِفَظَيْمَ نے ارشادفر مایا کہ بتم ہے پہلی امت میں ہے ایک مخص کا حساب و کتاب کیا گیا، اُس کی کوئی نیکی نہ تھی سوائے اِس کے کہوہ مالدار شخص تھااورلوگوں ہے معاملات کرتا تھا،اوراً س نے اپنے ماتختوں ہے کہا ہوا تھا کہ تنگ دست ہے تجاوز ( درگزر ) کرلیا کرو، اُس کومہلت دے دیا کرو، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا: میں اِس چیز کا زیادہ مستحق ہوں، تم لوگ اِس ہے چٹم پوٹی کرو۔ (اس کوجھوڑ دو)

( ٢٣٤٧٢ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ : مَنْ نَقْسَ عَنْ غَرِيمِهِ ، أَوْ مَحَا عَنْهُ كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۲۳۴۷۳)حضوراقدس مَرْفَظَيَّةِ نے ارشادفر مایا: جو مخص مقروض کومہلت دے یا اُس کومعاف کردے، وہ مخص قیامت کے دن الله کے عرش کے سامید میں ہوگا۔

( ٢٣٤٧٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكِّيْرٍ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهُلِ بْنِ حُنَيْفٍ : أَنَّ سَهُلَ بْن حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَيَتِهِ ، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.

(۲۳۴۷ ) حضور اقدس مُطِّنْفَعَةَ فِي ارشاد فرمایا: جو شخص الله کی راه میں مجاہد کی مدد کرے، یا مقروض کی تنگی میں مہلت دے، یا مکا تب کی آ زادی میں مدود ہے،اللہ تعالی اس کو اُس دن سامیہ عطاء فر مائے گا جس دن اُس کےعرش کے سامیہ کے علاوہ کوئی اور سابەنە بوگا ـ

( ٢٣٤٧٥) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَلْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيّ ، قَالَ : قَالَ عُقْبَةُ بُنُ عَمْرٍ ولِ لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقَالَ : هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا ؟ قَالَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقَالَ : هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا ؟ قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ أَنِّى كُنْتُ رَجُلاً أَحَادٍ فُ النَّاسَ فِى اللَّانِيَا وَأَخَالِطُهُمْ ، فَكُنْتُ مَا أَعْلَمُهُ ، قَالَ : أَنْظُرْ ، قَالَ : هَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ أَنِّى كُنْتُ رَجُلاً أَحَادٍ فُ النَّاسَ فِى اللَّانِي وَأَخَالِطُهُمْ ، فَكُنْتُ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِعْتِهُ يَقُولُ ذَلِكَ.

(۲۳۲۷۵) حضرت عقبہ بن عامر نے حضرت خذیفہ واٹن سے فرمایا کہ آنخضرت مِلَّفَظِیَّۃ ہے تی ہوئی کوئی حدیث بیان فرمادی، حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ سے پہلی امتوں میں فرشتہ ایک شخص کی حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ بیس نے رسول اکرم مِلِّفظِیَّۃ ہے سنا آپ مِلِّفظِیَّۃ نے فرمایا : تم سے پہلی امتوں میں فرشتہ ایک شخص کی روح قبض کرنے آیا تو اس نے آدی سے سوال کیا کہ تیرا کوئی نیک عمل ہے؟ اُس نے کہا میں نہیں جانتا، اُس سے کہا بخورکر، اُس نے کہا کہ جھے سوائے اِس عمل کے اور پھینیں معلوم کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا تھا، میں غریب کومہلت اور امیر سے نرمی اور چشم یوشی کا معاملہ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اُس کو جنت میں داخل فرمادیا۔

( ٢٣٤٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْنِي ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :خُذْ حَقَّك فِي عَفَافٍ وَافِياً ، أَوْ غَيْرِ وَافٍ. (ابن ماجه ٢٣٢٢)

(۲۳۴۷ )حضورا قدس مُطْفِظَةً نے ارشا وفر مایا: اپناحق درگز راورمعاف کرتے ہوئے وصول کرو، پورا ملے یا نہ ملے۔

( ٢٣٤٧٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبُعِيٍّ ، عَنْ أَبِى الْيَسَرِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا ، أَوْ وَضَعَ لَهُ ، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرُشِهِ.

(۲۳٬۷۷۷) حضورا قدس مُؤْفِظَةً نے ارشاد فرمایا: جو محض تنگ دست کومہلٹ دے یا اُس کومعاف کر دے، اللہ تعالی اُس کوع ش کے سامہ میں جگہء عطاء فرمائے گا۔

## ( ٤٥٦ ) فِيمَا لاَ يَنْبَغِى لِلشَّاهِدِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ جس كِمتعلق كلام كرنا گواه كے لئے مناسب نہيں

( ٢٣٤٧٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : شَهِدَ رَجُلَانِ عِنْدَ شُرَيْحٍ لِرَجُلِ عَلَى شَيْءٍ ، قَالَ الْأَعْمَشُ :أَرَاهُ قَالَ : عَلَى بَغْلِ فَقَالَ : نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا اشْتَرَاهُ مِنْ هَذَا ، قَالَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ : وَأَشْهَدُ أَنَّهُ فَاجِرٌ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : وَمَا يُدُرِيك أَنَّهُ فَاجِرٌ ؟ قُمْ لاَ شَهَادَةَ لَك.

(۲۳۷۷۸) حضرت ممارۃ سے مردی ہے کہ حضرت شریح کے قاضی شریح کے پاس دو آ دمیوں نے کمی شخص کے بارے میں کسی معابلے میں گواہی دی۔اعمش فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے وہ گواہی گدھے کے بارے میں تھی۔ گواہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیے هي مصنف ابن الي شيب مترجم (جلد ۲) في المسلمة على المسلمة على المسلمة على المسلمة على المسلمة على المسلمة المسل

میں کداس نے بیگرهافلاں سے خریدا ہے۔ پھران میں سیا یک گواہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا کہ یہ فاجر شخص ہے۔ شریح نے فر مایا کہ تجھے کیسے پت ہے کہ یہ فاجر ہے کھڑ اہوجا تیری گواہی قبول نہیں ہے۔

' ٢٣٤٧٩) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْجَعْدِ بُنِ ذَكُوانَ ، قَالَ : تَقَلَّمَ رَجُلَّ إِلَى شُرَيْحٍ ، قَالَ : فَلَكَا بِشَاهِدٍ لَهُ فَقَالَ : أَيْنَ رَبِيعَةُ الْكُويْفِرُ ، فَجَاءَهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَقُرَرْتَ بِكُويْفِر ، فَرَدَّ شَهَادَتَهُ. قَالَ : فَلَكَا بِشَاهِدٍ لَهُ فَقَالَ : أَيْنَ رَبِيعَةُ الْكُويْفِرُ ، فَجَاءَهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَقُرَرْتَ بِكُويْفِر ، فَرَدَّ شَهَادَتَهُ. قَالَ : فَلَكَ بِشَاهِدٍ لَهُ فَقَالَ : أَيْنَ رَبِيعَةُ الْكُويْفِرُ ، فَجَاءَهُ ، فَقَالَ شُرَيْحُ : أَقُرَرْتَ بِكُويُونِ ، فَرَدَّ شَهَادَتَهُ. وَاللّهُ مُنْ مَا مِنْ مَا اللّهُ مُنْ مَا مُولِي عَلَى مَا مَا مِنْ مِنْ اللّهُ مَا مَا مَنْ مِنْ اللّهُ مُنْفُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ ال

(۲۳۳۷۹) حفرت جعد بن ذکوان سے مروی ہے کہ ایک شخص حفرت شریح کے پاس حاضر ہوا ،اور حفرت شریح نے اُس کے گواہ کو بلایا ،اُس نے کہا چھوٹا کا فرر سعہ کہاں ہے؟ حضرت شریح نے دریافت فر مایا کہ کیا تو کویفر (چھوٹے کا فر) کے ساتھ اِس کو پختہ کرتا ہے، پھراُس کی گواہی کور دفر مادیا۔

َ ٢٣٤٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : لَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ رَجَعَا عَنُ شَهَادَتِهِمَا قَالَ : الطَّلَاقُ بَاقِ إِنْ لَمْ يَكُنُ دَخَلَ بِهَا ، رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَّا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ كَانَ قَدُ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا. يَعْنِي : مِنَ الصَّدَاقِ.

(۲۳۲۸) حضرت سفیان سے مروی ہے کہ اگر دو محف کسی محف کے خلاف اس بات کی گواہی دیں کہ اُس نے بیوی کوطلاق دی ہے، پھر اُن دونوں نے اپنی گواہی سے رجوع کر دیا، فر مایا: اگر تو زوج نے دخول نہیں کیا تھا تو طلاق قائم رہے گی اور زوج ان محواموں سے نصف مبر کارجوع کرے گااوراگرزوج دخول کر چکا تھا تو پھر گواہوں پرکوئی چیز اداکر تالازم نہ ہوگی۔

( ٤٥٧ ) فِي الرَّجْلِ يَأْذُكُ لِعَبْدِةِ فَيُدَّاكُ وَيَمُوتُ الْمَوْلَي

کوئی شخص اینے غلام کو تجارت کی اجازت دے، پھروہ مقروض ہوجائے اوراُس کا آقا

#### فوت ہوجائے

( ٢٢٤٨١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيُ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ إِبْرَهِيمٍ : فِي رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فَلَحقهُ دَيْنٌ ، وَمَاتَ الْمَوْلَى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : يُبْدَأُ بِدَيْنِ الْمَوْلَى قَبْلَ دَيْنِ الْعَبْدِ.

عَلَّطُهُ دَيْنَ ، وَهَاتَ المُولِي وَعَلَيْهِ دَيْنَ ، فَانَ يَبَدُهُ بِدَيْنِ الْمُولِي فَبَلَ دَيْنِ العَبِد قَالَ الْبَتِيُّ : لَا يُغْجِبُنِي ذَلِكَ ، يُبْدُأُ بِدَيْنِ الْعَبْدِ قَبْلَ دَيْنِ الْمُولَى ، لَأَنَّهُ أَطْلَقَ رَقَبَتُهُ.

(۲۳۲۸) حضرت ابراہیم سے مروی ہے کہ ایک مخض نے اپنے علام کو تجارت کی اجازت دی پھروہ مقروض ہو گیا،اور آقا کا انتقال بھی اِس حال میں ہوا کہ آقا مقروض ہے،فر مایا: غلام کے دین سے قبل آقا کے قرض سے ابتدا کریں گے، حضرت البتی

فرماتے ہیں: مجھے اِس پرتعجب نہیں ہوا: غلام کے دین سے ابتدا کریں گے آتا کے قرض سے قبل ، کیونکداُس نے اُس کی آزادی کو مطلق رکھا ہے۔

# ( ٤٥٨ ) فِي الرَّجُلِ يَأْتِي حَرِيفَةُ فَيَشْتَرِي مِنْهُ الْمَتَاعَ

# کوئی شخص اینے ہی کارخانے پر آئے اور اُس سے سامان خریدے

( ٢٣٤٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : آتِى خَرِيفِى فَأَشْتَرِى مِنْهُ الْمَتَاعَ وَأَزِيدُهُ فِى ثَمَنِهِ ، وَلَوُ شِنْتَ أَخَذْتَهُ مِنْهُ بِدُونِ ذَلِكَ ، أَبِيعُهُ مِنْهُ مُشَافَّةً ؟ قَالَ :لَا . يَعْنِي :مُرَابَحَةً.

(۲۳۸۸) حفرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے دریافت کیا میں اپنے میں پیشہ فرد کے پاس جا کر سامان خرید تا ہوں اور پسیے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ وہی چیز اگر آپ خریدیں تو کم پیسوں سے خریدلیں گے۔ تو کیا میں اس سے بچ مرابحہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کنہیں۔

# ( ٤٥٩ ) فِي قُبْضِ النَّخُلِ كَيْفَ هُوَ ؟

# محجور کے درخت کو کیسے وصول کریں گے؟

( ٢٣٤٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :قَبْضِ النخل :أَنْ يَنْظُرَ إلْيَهِ ويقلُّبه.

(۲۳۲۸۳) حضرت فعنی ویشی فر ماتے ہیں کہ مجور پر قبضہ یہ ہے کہ اس کود مکھ لے اور الٹ بلٹ کر لے۔

#### ( ٤٦٠ ) الصَّمَانُ يَلْزَمُهُ الرَّجُلُ

#### كسي شخص برضان كالازمآنا

( ٢٣٤٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :فِي رَجُلٍ ، قَالَ لِرَجُلٍ : إِنْ لَهُ آتِكَ بِحَقِّكَ إِلَى كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَدَارِى لَكَ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : إِنَّ أُخُطَتُ يَدُهُ رِجُلَهُ غَرِمَ.

(۲۳۸۸) حفرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ اگر میں اتنا اتنا تیراحق لے کرند آیا تو میر اگھر تیرا، حضرت شرت کنے فر مایا: اگر اُس کے ہاتھ سے فلطی ہوتو کیا یاؤں غارم ہوگا؟

( ٢٣٤٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : إِنِّى الْسَتَوْدَعْتُ هَذَا وَإِنَّهَا ذَهَبَتْ وَهُوَ يَنْظُرُ . فَقَالَ شُرَيْحٌ :شُهُودُكَ أَنَّهَا ذَهَبَتْ وَهُوَ يَنْظُرُ .

(۲۳۸۸) ایک شخص حضر ت شرح کے پاس آیا ،اور کہا کہ میں نے اس کے پاس امانت رکھوائی۔ جب وہ ضائع ہوئی توید دیکھارہا۔ حضرت شرح نے کہا کہ اس بات برگواہ لاؤ کہ وہ ضائع ہوئی اور بیددیکھارہا۔

#### ( ٤٦١ ) القرية تقبل وفيها العلوج والنخل

#### اس بستی کوقبول کرنا جس میں مختلف گھر بھی ہوں اور درخت بھی

( ٢٣٤٨٦ ) حَدَّثَنَا على ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْقَرْيَةِ يَنَقَبَّلُهَا وَفِيهَا الْعُلُوجُ وَالْبَيُوتُ وَالنَّخُلُ وَالشَّجَرُ ؟ فَكُرهَ ذَلِكَ.

(۲۳۴۸ ) حضرت سعید بن جبیر سے دریافت کیا گیا کہ کیاا ہے گاؤں کو (علاقہ ) قبول کریں گے جس میں گھر درخت اور تھجور کے باغ ہوں؟ آپ نے اس کونالبند کیا۔

( ٢٣٤٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ : أَيَتَقَبَّلُ الرَّجُلُ الْأَرْضَ فِيهَا الْعُلُوجُ وَالنَّمَارُ وَالْبُيُوتُ ؟ فَقَالَ : لَا.

(۲۳۴۸۷) حضرت ابراہیم ہے ایک شخص نے دریافت کیا کہ: کیا آ دی ایسے زمین کوقبول کرے گا جس میں پھل اور گھر اور درخت وغیرہ ہوں؟ فریایا کنہیں۔

( ٢٢٤٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّهُ كَرِهَ قَبَالَةَ الرُّؤُوسِ ، وَلَمْ يَرَ بِالْقُرَى بَأْسًا. ( ٢٣٣٨ ) حفرت ابرجعفر تعداد كے ضامن بنے كونا پُنْد كرتے تھے، ليكن گاؤں ميں كوئى حرج نہ بجھتے تھے۔

# ( ٤٦٢ ) الطَّرِيقُ إِذَا اخْتُلِفَ فِيهِ كُمْ يُجْعَلُ ؟

#### راسته ہے متعلق اگراختلاف ہوجائے تو کتنار کھا جائے گا

( ٢٢٤٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ الضَّبَعِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَفْبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ.

(بخاری ۲۳۲۳ مسلم ۱۳۳)

#### (٢٣٨٩) حضورا قدس مَلِيَّ فَيَعَيَّ إن ارشاد فرمايا سات كر چوژ اراستدر كهور

( ٢٣٤٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْمِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِى الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَة أَذْرُ عِ .(ابن ماجه ٢٣٣٩- احمد ١/ ٢٣٥) (٢٣٣٩-) حضورا قدس مَطِّفَظَةً نِهُ ارشاد فرمايا: كه اگرراسة معنق اختلاف بوجائة سات رَّخاراسة ركود

# ( ٤٦٣ ) فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِهِ كُونَى شَخْصَ گاڈركا كِيك كناره پِرُوسى كى ديوار پِرر كادے

( ٢٣٤٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : مَنْصُورٌ بُنُ دِينَار ، عَنْ أَبِي عِنْكِرِمَةَ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَمْنَعُ أَحَدُثُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ. (احمد ٢/ ٣٢٥) اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَمْنَعُ أَحَدُثُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَضَبَةً عَلَى جِدَارِهِ. (احمد ٢/ ٣٢٥) صفور اقدس مَا اللهِ عَلَيْهِ فِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلْمَ عَل واللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

( ٢٣٤٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَّا يَمْنَعُ أَحَدُّكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ. قَالَ :وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :مَا لِى أَرَاكُمْ عنها مُعْرِضِينَ ، وَاللَّهِ لَأَرْمِينَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

(بخاری ۲۳۲۳\_ مسلم ۱۳۲)

(۲۳۲۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے مردی ہے کہ حضور اقدس شِائِفِیکٹی نے ارشاد فر مایا: کو کی شخص اپنے پڑوی کو دیوار پرلکڑی (گاڈر) رکھنے سے منع نہ کرے۔حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو نے فر مایا: مجھے کیا ہو گیا کہ میں تنہیں اِس سے اعراض کرتے ہوئے دیکھتا ہوں؟! میں وہ لکڑی تمہارے کندھوں کے درمیان ماروں گا۔

( ٢٣٤٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ بَنَى بِنَاءً فَلْيُدَعِّمُهُ بِحَائِطِ جَارِهِ. (احمد ٢٣٥ـ طبراني ١٨٠٧)

(۲۳۲۹۳) حضرت ابن عباس و الله سے مروی ہے کہ حضور اقدس میرافق نے ارشاد فر مایا: جو گھر بنائے اُس کو چاہیے کہ اپنے بروی کی دیوارکوسہارادے۔

# ( ٤٦٤ ) مَا ذُكِرَ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ جَعُونُي ُ وا بَي كي وعيد كابيان

( ٢٣٤٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفَيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: عُدِّلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللَّهِ، ثُمَّ قَراً: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجُسَ مِنَ الْأُوثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾.
(٢٣٣٩٣) حفرت ابن مسعود وَثَاثِرُ فرمات بي كمالله تعالى في جموثي كوابى كوشرك كريم ابرقرارديا ہے۔ پيم بيآيت تلاوت فرمائی: ﴿فَاجْتَنِبُوا الْوَّورِ ﴾.

( ٢٣٤٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ سُفْيَانَ الْعُصْفُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ النَّعْمَانِ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ خُرَيْمٍ بْنِ فَاتِكٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ : عَدَلَتُ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾. (ترمذى ٢٢٩٩ ـ ابوداؤد ٣٥٩٣)

(۲۳۳۹۵) حفرت کُریم سے مروی ہے کہ آنخضرت مِنْ النظافی آنے میں کی نماز ادا فرمائی پھر آپ مِنْ اَفْظَافِیَ بیفر ماتے ہوئے پھرے کہ جھوٹی گواہی اللہ تعالی کے ساتھ شرک کے برابر ہے، آپ مِنْ اَفْظَافِیَ آنے یہ بات تین مرتبہ فرمائی پھر آپ مِنْ اَفْظَافَ نِے یہ آیت علاوت فرمائی: ﴿ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّودِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِ كِينَ بِهِ ﴾.

( ٢٣٤٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيَّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكُو ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :أَلَا لَا يُؤْسَرَنَّ أَحَدٌ فِي الإِسْلَامِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ فَإِنَّا لَا نَقْبَلُ إِلَّا الْعُدُّولَ. أَبِيهِ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :أَلَا لَا يُؤْسَرَنَّ أَحَدٌ فِي الإِسْلَامِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ فَإِنَّا لَا نَقْبَلُ إِلَّا الْعُدُّولَ. ( مالك ٢٠٠)

(۲۳۳۹۱) حضرت عمر بن خطاب دی ایش فرماتے ہیں کہ خبر دار ہر گز کوئی شخص اسلام میں جھوٹی گواہی نہ دے، بے شک ہم صرف عادلوں کی گواہی قبول کرتے ہیں۔

( ٢٣٤٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ ابنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ فَالَ: شَهَادَةُ الزُّور.

(٢٣٣٩٤) حفرت ابن الحسنفيه فرمات بيس كه ﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا كَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ ب مرادجهو في كوابي بـ

( ٢٣٤٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ وَشَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ وَائِلِ بُنِ رَبِيعَةً ، قَالَ :عَدَلَتُ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشَّرْكِ بِاللَّهِ ، وَتَلَا أَحَلُهُمَا :﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ وَتَلَا الآخَر F :﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾.

(۲۳۳۹۸) حفرت واکل بن ربید فرماتے ہیں کہ جھوٹی گوائی اللہ تعالی کے ساتھ شرک کے برابر ہے، پھران میں سے ایک نے بید والی آیت تلاوت فرمائی: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ اور دوسرے نے بیدوالی آیت تلاوت فرمائی : ﴿ وَاجْعَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾.

# ( ٤٦٥ ) شَاهِدُ الزُّورِ مَا يُصْنَعُ بِهِ ؟

### جھوٹے گواہ کے ساتھ کیسامعاملہ کیا جائے؟

( ٢٣٤٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَقَامَ شَاهِدَ زُورٍ عَشِيَّةً فِي إِزَارٍ يُنكِّتُ نَفْسَهُ. (عبدالرزاق ١٥٣٨٨)

- (۲۳۴۹۹) حضرت عبداللہ بن عامر بن رہید فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب بڑاٹنو نے جھوٹے گواہ کوشام کے وقت ایک جا در میں کھڑا کیا ہوا تھااس کوملامت کرر ہے تھے۔
- ( ٢٣٥٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِيْنٍ ، قَالَ :كَانَ شُرَيْعٌ يَبُعَثُ بِشَاهِدِ الزُّورِ إلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، أَوْ إلَى سُوقِهِ :إنَّا قَدْ زَيَّفْنَا شَهَادَةَ هَذَا.
- (۲۳۵۰۰) حضرت شرت کویٹیجی جھوٹے گواہ کومنجدیا بازار میں بھیج کریداعلان کرواتے کہ: ہم نے اِس کی گواہی کورد کر دیا ہے (بیہ جھوٹا ہے )۔
- ( ٢٢٥١) حَدَّثَنَا و كيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ : جَلَسَ إِلَىَّ الْقَاسِمُ فَقَالَ : أَنَّ شَيْءٍ كَانَ يَصْنَعُ شُرَيْحٌ بِشَاهِدِ الزُّورِ إِذَا أَخَذَهُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : كَانَ يَكْتُبُ اسْمَهُ عِنْدَهُ ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَرَبِ بَعَثَ بِهِ إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمَوَالِي بَعَثَ بِهِ إِلَى سُوقِهِ ، يُمْلِمُهُمْ ذَلِكَ مِنْهُ.
- (۲۳۵۰) حضرت ابوصین بیشین فرمائے ہیں کہ حضرت قاسم بیشین میرے پاس تشریف فرمائے، فرمایا: حضرت شریح جب جھوٹے گواہ کو پکڑتے تو اِس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے، میں نے عرض کیا: اِس کانا م اپنے پاس لکھ دیتے اور پھرا گروہ عرب میں ہے ہوتا تو اُس کومجد بھیج دیتے ،اوراگروہ موالی میں سے ہوتا تو اُس کومجد بھیج دیتے اُس کے متعلق لوگوں کو بتاتے۔
- ( ٢٢٥.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكُوَانَ ، قَالَ :شَهِدُتُ شُرَيْحًا ضَرَبَ شَاهِدَ الزُّورِ خَفَقَاتٍ ، وَنَزَعَ عِمَامَتَهُ عَنُ رَأْسِهِ.
- (۲۳۵۰۲) حفرت جعد فرماتے ہیں کہ میں حفرت شریح کے پاس موجود تھا، آپ نے جھوٹے گواہ کے سرے تمامہ اتر وا کراس کو '' خفقات'' مروائے ( خفقات سے مراد کوئی ایسا آلہ ہےکہ جس سے ماراجا تا تھا۔ ممکن ہے اس سے مراد جوتے ہوں )۔
- ( ٢٣٥.٣ ) حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، قَالَ : شَهِدَ قَوْمٌ عِنْدَ عَمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى هِلَالِ رَمَضَانَ ، فَاتَّهَمَهُمْ فَضَرَبَهُمْ سَبْعِينَ سَبْعِينَ ، وَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمْ
- (۲۳۵۰۳) حضرت عبدالکریم الجزری ویشینا ہے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس پچھلوگوں نے رمضان کے جاند کی گواہی دئ، آپ نے ان کوجھوٹا قرار دیااوراُن سب کوستر ستر کوڑے مارے اوراُن کی شہادت کو باطل قرار دیا۔
  - ( ٢٢٥٠٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : شَاهِدُ الزُّورِ يُعَزَّرُ.
    - (۲۳۵۰۴) حفرت زبري ويشيد فرمات بيل كرجموت واه كي تعزير كي جائ گ-
- ( ٢٣٥٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : شَاهِدُ الزُّورِ يُضْرَبُ شَيْئًا وَيُعَرَّفُ النَّاسَ ، وَيُقَالُ :إنَّ هَذَا شَهِدَ بِزُورِ.
- (٢٣٥٠٥) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جھوٹے گواہ کو مارا جائے گا ،اورلوگوں میں اُس کومشہور کیا جائے گا ،اوراعلان کیا جائے گا کہ

جھوٹا گواہ ہے۔

( ٢٣٥.٦) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :شَاهِدُ الزُّورِ يُضْرَبُ مَا دُونَ أَرْبَعِينَ : حَمْسَةً وَثَلَاثِينَ، سِبَّعَةً وَثَلَاثِينَ ، سَبْعَةً وَثَلَاثِينَ .

(٢٣٥٠٦) حضرت فعى والله فرمات بين كه جهو ألوكو اليس علم ، تنتيس الهيس اليستيس كورْ مار عام الله على الله على ال ( ٢٢٥٠٧ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعِيدٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَلَدَ شَاهِدَ الزُّورِ سَبْعِينَ سَوْطًا.

( ١٣٥٠ ك ٢٣٥) حفرت عمر بن عبد العزيز ويطين نے جھوٹے كواہ كوستر كوڑے مارے۔

( ٢٢٥.٨ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا أُتِيَ بِشَاهِدِ الزُّورِ خَفَقَهُ خَفَقَاتٍ وَلَوْعَ عِمَامَتَهُ.

(۲۳۵۰۸) حضرت شریح کے پاس جب جھوٹا گواہ آتا تو آپ اس کا عمامہ اتر واکراس کوجوتے لگواتے۔

# ( ٤٦٦ ) فِي رَجُلِ اشْتَرَى عَلَفًا بِوَزْنٍ فَقَبَضَهُ بِغَيْرٍ وَزْنٍ

کوئی شخص وزن کر کے حیارہ خریدے اوراً س پر بغیروزن کیئے قبضہ کر لے

( ٢٣٥.٩ ) حَلَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَلَفًا بِوَزْنٍ فَقَبَضَهُ بِغَيْرِ وَزُنٍ فَتَلِفَ الْعَلَفُ ، فَقَالَ :هُوَ مِنْ مَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ.

قَالَ : وَقَالَ مُحَمَّدٌ مِثْلَ هَذَا.

(۲۳۵۰۹) حضرت حسن اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جووزن کرکے جارہ خریدے، اور اُس پر بغیروزن کئے قبضہ کرلے، پھر جارہ ہلاک ہوجائے، فرمایا: وہ خریدنے والے کے مال سے ہلاک ہونا شار ہوگا، حضرت محمد پراٹیلائے بھی اس طرح مروی ہے۔

## ( ٤٦٧ ) فِي رجلٍ قَالَ إن فعلت كذا وكذا فغلامِي حرٌّ

#### کوئی شخص یوں کہے کہا گرمیں نے فلاں فلاں کام کیا تو میراغلام آ زاد

( ٢٢٥١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا قَالَ :إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَغُلَامِي حُرٌّ ، فَبَاعَهُ ثُمَّ فَعَلَهُ ، قَالَ :لِيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

(۲۳۵۱۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا تو میرا غلام آزاد ہے، پھراُس نے وہ غلام فروخت کر کے وہ کام کردیا، تو اُس پر پچھ بھی لازم نہ آئے گا۔

( ٢٢٥١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. وَعَنِ

هي معنف اين الي شيرمتر جم (جلد٢) في ١٠٠ كي ١٥٠ كي ١٥٠ كي معنف اين الي شيرمتر جم (جلد٢)

الْحَجَّاجِ ، غَنِ الْحَكَّمِ وَعَطَاءٍ :فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِغُلَامِهِ :إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَبَاعَهُ فَدَخَلَ الدَّارَ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ ، قَالُوا : لاَ يَعْتِقُ.

(۲۳۵۱) حضرت سعید بن المسیب اور حضرت حکم اور حضرت عطاء أس هخف کے متعلق فر ماتے ہیں جوایئے غلام ہے کہے کہ اگر میں

محرمیں داخل ہوا تو میراغلام آ زاد، پھراس نے اپناغلام فروخت کیااور گھرمیں داخل ہو گیا ،فرماتے ہیں کہ وہ آ زاد نہ ہوگا۔

( ٢٢٥١٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِغُلَامِهِ : إِنْ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا فَٱنْتَ حُرٌ ، وَلامْرَأْتِهِ :فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ أَوْ طَلَاقٌ لَمْ يَقَعْ.

(۲۳۵۱۲) حضرت حسن أس محض كے متعلق فرماتے ہيں كه اگر ميں نے فلاں فلاں كام كيا تو ميراغلام آزاد ہے۔

( ٢٢٥١٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِح ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ وَابْنِ شُبْرُمَةَ: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَغُلَامُهُ خُرٌّ ، أَوِ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، فَيَبِيعُ الْغُلَامَ ، أَوْ يُطَلِّقُ

الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَحْنَتُ فِي يَمِينِهِ ، قَالُوا : يَلْزُمُهُ الْعِنْقُ وَالطَّلَاقُ.

(۲۳۵۱۳) حضرت ابن شرمه أس محض كے متعلق فرماتے ہیں جو يوں كہے كه اگر ميں نے فلاں فلاں كام كيا تو ميراغلام آزاديا ميرى زوجہ کوطلاق، پھراس نے غلام کوآزاد کردیایا زوجہ کوطلاق دے دی پھراپی قتم میں حانث ہوگیا تو فقہا ، فرماتے ہیں کہ اُس پرآزادی اورطلاق لازم ہوگی۔

#### ( ٤٦٨ ) فِي الْقَاضِي تُرْفَعُ إِلَيْهِ الْقِصَّةُ يَنظُرُ فِيهَا

قاضی کے پاس کوئی قصہ لایا جائے وہ اُس میں غور کرے

( ٢٢٥١٤ ) حَلَثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّفْبِيِّ وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُجِيزُ الإِعْتِرَافَ فِي الْقِصَص.

(۲۳۵۱۴) حفرت شریح قصوں میں اعتراف کونا فذفر ماتے۔

( ٢٢٥١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فُرَاتُ بْنُ أَبِي بَحْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ شَهِدْتُ شُرَيْحًا رُفِعَتْ إلَيْهِ قِصَّةٌ فَقَالَ : إِنِّي لَسْتُ أَقْرُأُ الْكُتُبَ.

(٢٢٥١٥) حفرت ابو بحرب مروى ب كه مين حضرت شريح كي خدمت مين حاضر تقاءأس كے پاس قصد لا يا كيا،آپ نے فرمايا: میں کتاب کو پڑھنے والانہیں ہوں۔

#### ( ٤٦٩ ) مَنْ كَانَ يَسْتَخْلِفُ الرَّجُلَ مَعَ بَيْنَتِهِ

#### جوحضرات گواہ کے ساتھ تھم لیتے ہیں

( ٢٢٥١٦ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ حَنَشٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ الْحُرِّ مَعَ بَيْنَتِهِ.

(٢٣٥١٧) حفرت على تولين في عبد الله بن و على واه كما تحصم بعي طلب كي-

( ٢٢٥١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حسن بن صالح ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنُ عَلِيٍّ :أَنَّهُ اسْتَحُلَفَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ الْحُرِّ مَعَ بَيْنَتِهِ.

(۲۳۵۱۷) حفرت علی سے ای طرح مروی ہے۔

( ٣٢٥١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَشُوَعَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : قَبَّحَ اللَّهُ بَيْنَتَكَ إِنْ لَمْ تَحْلِفُ عَلَى حَقِّك.

(۲۳۵۱۸) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ اگرتم اپنے حق پرقتم نہ اٹھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمباری گواہی سے ناراض ہوگا ، (اللہ کو ناراض کرےگا)۔

( ١٢٥١٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُول ، قَالَ: قُلْتُ لِلشَّغِبِيِّ: أَسْتَحْلِفُ الرَّجُلَ مَعَ بَيْنَيهِ ؟ قَالَ: نَعَمُ. ( ٢٣٥١٩) حضرت ما لك فرمات بين كه مِن في حضرت تُعنى بِيْنِيْ سے يو چِها كه كيا مِن آدى سے تم لے سكتا بول جب اس ك ياس ايك كواه موجود بو فرمايا: جي بان! -

( ٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبانِيِّ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحْلِفُ مَعَ الْبَيْنَةِ.

(۲۳۵۲٠) حفرت شرح يشيد كواه كياته فتم بحى ليت تحد

( ٢٢٥٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَقَامَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بَيْنَتَهُ ، فَقَالَ خَصْمُهُ : يَمِينُهُ أَحَبُّ إِلَى مِنْ شُهُودِهِ. فَاسْتَحْلَفَهُ فَنكَلَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : بِنْسَ مَا أَثْنَيْت عَلَى شُهُودِكَ، وَرَدَّ شَهَادَتَهُمْ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُنْبَةَ : لَا أُعْطِيك حَقًّا لَا تَحْلِفُ عَلَيْهِ.

(۲۳۵۲) حفرت مجمہ میشید ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے پر گواہ قائم کیے اُس کے قصم نے کہا: اُس کی تتم مجھے اُس ک گواہی سے زیادہ پہند ہے۔ پھراس سے تتم طلب کی تو اُس نے انکار کردیا۔ حضرت شریح نے فر مایا: تو نے جواپی گواہی کی تعریف کی ہے وہ بہت کری ہے ، اور اُن کی گواہی رد ہے ، حضرت عبد اللہ بن عتب نے فر مایا: جس حق پر توقعتم نیس اٹھائے گامیں وہ حق تجھے نہیں دوں گا۔

#### ( ٤٧٠ ) فِي الرَّجُلُ يَسْتَأْجِرُ السَّفِينَةَ فَتَغْرَقُ كُونَى شَخْصَ كُشَقَ كرابير بركِوه دُوبِ جائے

# ( ٤٧١ ) فِي رَجُلِ اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا ، لِمَنِ الْكِرى ؟

كوئى شخص جانورادهار لے كركرايه بردے دے و كرايكس كا موگا؟

( ٢٣٥٢٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَالشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلِ اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا بِيرْهَمِ ، قَالَ الْحَكَمُ :اللَّرْهَمُ لَهُ ، وَقَالَ النَّشْعْبِيُّ :اللِّرْهَمُ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ.

(۲۳۵۲۳) حفزت جابر فرماًتے ہیں کہ ہم نے حفزت حکم اور حفزت فعلی پر پیلیز سے اُس فحض کے متعلق دریافت کیا جس نے جانور ادھار لے کر کرامیہ پر دے دیا تو کرامیکس کا ہوگا؟ حفزت حکم نے فرمایا: کرامیا اُس کا ہوگا، حفزت فعمی ویٹیئ نے فرمایا: کرامیہ جانور والے کا ہوگا۔

# ( ٤٧٢ ) فِي الرَّجُلَيْنِ يَشْتَرِ كَانِ فِي الْمَالِ وَلاَ يَخْلِطَانِهِ دو خص كى مال ميں شركي ہول كيكن ليكن اس حال كومخلوط نه كريں

( ٢٣٥٢١) حَلَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عنِ الشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا ، فَأَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ عَشَرَةَ آلَافٍ وَلَمْ يَخْلِطاهَا ، فَعَمِلَ أَحَدُهُمَا بِمَا عِنْدَهُ فَتَوِى ، فَلَمْ يَرَهُ شَرِيكًا ، وَقَالَ : النَّقْصَانُ وَمَا تَوِى : عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَى الآخِرِ مِنْهُ شَيْءٌ.

(۲۳۵۲۳) حفرت شعنی ولیٹیا ہے مروی ہے اُن شخصوں کے متعلق جو دونوں شریک ہیں،ان میں سے ہرایک نے دس ہزار دراہم نکا لے، لیکن آپس میں ملائے نہیں، پھران میں سے ایک نے اپنے پاس موجودہ مال سے کام کیا لیکن سارا مال ہرباد ہوگیا۔وہ دوسرے کوشر یک نہیں سجھتا۔انہوں نے جواب دیا کہ نقصان اور ہلاکت اس پر ہوگی۔دوسرے کااس میں کوئی حصہ نہیں۔



( ٢٣٥٢٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : لَا تَكُونُ شَرِكَةً بَيْنَهُمَا حَتَّى يَخْلِطَا أَمُوالَهُمَا.

(۲۲۵۲۵) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ دوبندوں کے درمیان جب تک اُن کے مال آپس میں نملیں وہ شرکت ندہوگی۔

# ( ٤٧٣ ) فِي قَصَّارِ اسْتَعَانَ صَاحِبَ الثَّوبِ فَكَتَّ مَعَهُ

دھونی کیڑے کے مالک سے مدد مانکے اور مالک بھی دھونی کے ساتھ کیڑے کوٹے

( ٢٢٥٢٦ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنْ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى : أَنَّهُ قَالَ فِى قَصَّارٍ اسْتَعَانَ صَاحِبَ التَّوْبِ فَدَقَ مَعَهُ فَخَرَقَ الثَّوْبَ ، قَالَ : يَضْمَنُ الْقَصَّارُ.

۔ ۲۳۵۲۷) حضرت ابن ابی لیل سے مروی ہے کہ کپڑے والے نے دھو بی سے صفائی میں مدوطلب کی مالک نے بھی دھو بی کے ساتھ کپڑے کوٹے کا لک نے بھی دھو بی کے ساتھ کپڑے کوٹے ، پھر کپڑا بھیٹ گیا ، فر مایا: دھو بی ضامن ہوگا۔

#### ( ٤٧٤ ) فِي الْمَرِيضِ يُبْرِيءُ الْوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ مريض وارث كودين سے برى كردے

( ٢٣٥٢٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرِيضِ قَالَ :إِذَا أَبْرَأَ الْوَارِكَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِىءَ.

(٢٣٥٢٤) حفرت ابراہيم مريض كے متعلق فرماتے ہيں كہ جب وه وارث كودين سے يَر كى كرد بے تو وارث برى ہوجائے گا۔

( ٢٣٥٢٨ ) حَلَّانَنَا يَحْيَى بْنُ آذَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكْمِ ، مِثْلَهُ.

(٢٣٥٢٨) حفرت علم ساى طرح منقول ب-

( ٢٢٥٢٩) حَدَّثَنَا يَخْنَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِى عَائِشَةَ ، عَنْ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ الْبَرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ يُوزَنُ فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِذْ وَازْدَذْ ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِذْ وَازْدَذْ ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِذْ وَازْدَذْ .

(۲۲۵۲۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہرموز ونی شے برابرسرابر دی اور لی جائے گ۔اگرجنس میں اختلاف ہوجائے تو تب کی زیادتی کر سکتے ہو۔ای طرح ہر کیلی چیز برابرسرابر ہوگی۔البتہ اگراختلاف جنس ہوجائے تو تب کی زیادتی کر سکتے ہو۔

#### ( ٤٧٥ ) مَنْ قَالَ الْحَقُّ لاَ يُبْطِلُهُ طُولُ التَّرْكِ

( . ٢٢٥٣ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ :الْحَقُّ جَدِيدٌ، لَا يُبْطِلُهُ طُولُ التَّرْكِ.

(۲۳۵۳۰) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ فق جدید ہی ہے، زیادہ در مطالبہ نہ کرنے ہے وہ باطل نہ ہوگا۔

#### ( ٤٧٦ ) فِي رجل سَرَقَ عَبْدًا فَبَاعَهُ

# کوئی شخص غلام کو چوری کر کے فروخت کردے

( ٢٢٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ سَرَقَ عَبْدًا فَبَاعَهُ مِنْ آخَر فَمَاتَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِى ، قَالَ : ذَهَبَتُ دَرَاهِمُ الْمُشْتَرِى ، وَيَتَبُعُ صَاحِبُ الْعَبْدِ الْسَّارِقَ.

(۲۳۵۳) حصرت حسن اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جوغلام چوری کر کے آگے فروخت کردے، پھرمشتری کے قبضہ میں غلام فوت ہوجائے تومشتری کے دراہم ضا لکع ہوجا کیں گے اور غلام کا ما لک چورے غلام کی قبت وصول کرےگا۔

# ( ٤٧٧ ) فِي رَجُّلٍ يَشْتَرِي الْفُلُوسَ

#### کوئی شخص فلوس خریدے

( ٢٢٥٢٢ ) حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْفَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِى الْفُلُوسَ بِالدَّرَاهِمِ هَلْ هُوَ صَرُفٌ ؟ فَقَالَ :نَعَمْ فَلَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ.

(۲۳۵۳۲) حفزت جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت زہری سے دریافت کیا کدا کیٹ مخض دراہم کے بدلہ فلوس فرید ہے تو کیا ب تناصرف ہے؟ فرمایا ہاں بیصرف ہے، سپر دگی ہے قبل جدانہ ہو۔

# ( ٤٧٨ ) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَرَّ جَمَاعَةً

# کوئی شخص کپڑوں کی گھڑی فروخت کرے

( ٢٢٥٣٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِى الرَّجُلِ يَبْنَاعُ النَّوْبَ جَمَاعَةً ، كُلُّ ثَوْبِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَبَعْضُهُ خَيْرٌ مِنْ بَعْضِ ، فَيَكُونُ فِى بَعْضِهِ خَرْقٌ ؟ قَالَ :يَرُدةٌ بِعَشَرِ.

قَالَ سُفْيًا أَنْ غَيْرَهُ يقولَ : يرده بقيمته من جميع الثمن. قَالَ سفيان وَهُو أَحَبُّ إِلَىَّ.

(۲۳۵۳۳) حفرت ابراہیم ہے اُس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا،جس نے پچھے کپڑے یہ کہدکر فروخت کیے کہ ہر کپڑا وی درہم کا ہے،اوران کپڑوں میں بعض کپڑے بعض سے اعلیٰ ہوں ،اور بعض کپڑوں میں پھٹن ہوتو کیا تھم ہے؟ وہ کپڑا دی درہم کے بدلہ میں واپس کرےگا۔

حضرت فیان ایک اور بات فر ماتے ہیں وہ میک پوری گھڑی کے حساب سے جتنی قیمت اس کیڑے کی بنتی ہے وہی دے

گا۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ بیمیرے نزدیک پسندیدہ ہے۔

# ( ٤٧٩ ) فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ ثُمَّ يَبِيعُهُ

# کوئی شخص اپنے غلام کو تجارت کی اجازت دے پھراُس کوفروخت کردے

( ٢٣٥٣٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بُنُ مُهَلْهَلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّجَارَةِ ثُمَّ يَبِيعُهُ : قَالَ : يَضْمَنُ.

(۲۳۵۳۳) حضرت فتعمی رایشانه فرماتے ہیں کدا گر کوئی شخص غلام کو تجارت کی اجازت دے کر پھر فروخت کر دے ، تو وہ ضامن ہوگا۔

# ( ٤٨٠ ) فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ

#### گواه کےخلاف گواہی دینا

( ٢٢٥٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْجَعْدِ بْنِ ذَكُوَانَ : شَهِدْتَ شُرَيْحًا يَقُولُ : أُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ؟ قَالَ : نَعَمُ إِذًا كَانِ عِدلاً.

(٢٣٥٣٥) حفرت حسن بن صالح فرمات بي كديس في حفرت جعد بن ذكوان عدد يافت كياكة بأس وقت حفرت شريح

ك ياس حاضر تص جب انهول في يفر مايا تها كميس كواه ك كوابى كونا فذقر ارديتا مون؟ فرمايا بال جب كده ه عادل مو

( ٢٢٥٣٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنُ الحسن ، عن عبد الأعلى ، عن شريح :أنه كان يجيز شَهَادَةَ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ إِذَا شُهِدَ عَلَيْهِمَا.

(۲۳۵۳۲) حضرت شریح گواه پر گوای کونافذفر ماتے تھے جب اُن کے پاس گوای دی جاتی۔

( ٢٣٥٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ :أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ مَا دَامَ حَيًّا وَلَوْ كَانَ بِالْيَمَنِ.

(۲۳۵۳۷) حضرت شریح کسی گواہ کے خلاف دوسرے کی گواہی جائز نہیں بچھتے تھیں جب تک وہ گواہ زندہ ہوں اگر چہدہ یمن میں ہی ہو۔

( ٢٣٥٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ.

(۲۳۵۳۸) حفزت معنی فرماتے ہیں کہ گواہ پر گواہی قبول نہیں جب تک کہوہ دونہ ہوں۔

#### ( ٤٨١ ) مَا ذُكِرَ فِي الْمُقَاوَاةِ

#### تع مقاواة كابيان

( ٢٢٥٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالْمُقَاوَاةِ . ( ٢٢٥٣٩ ) حفرت محد بطيد فرمات بين كرمقاواة من كوئي حرج نهين ب

(مقاواة كہتے ہيں سے داموں سامان خريد كر پر أس كي آپس ميں بولى لگانا يہاں تك كدأس كي قيت بڑھ جائے)۔

#### ( ٤٨٢ ) فِي الْكُسِب

#### ماتھے کمانا

( ٢٢٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُونَ كَسْبَ الْيَدِ عَلَى التَّجَارَةِ.

(۲۳۵۴۰)حفرت ابراہیم سے مروی ہے کہ صحابہ وتابعین تجارت کرکے ہاتھ سے کمانے کو پیندفرماتے تھے۔

( ٢٢٥٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ وَائِلِ بُنِ دَاوُد ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ المُسَيَّب ، قَالَ : سُنِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :أَيُّ الْكُسُبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (حاكم ١٠ بزار ١٣٥٧)

(۲۳۵۳۱) حضرت سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ آنخضرت مَانِفَقَاع ہے دریافت کیا گیا کہ کون می کمائی زیادہ پاکیزہ ہے؟ آپ علایلاً نے ارشاد فرمایا: آ دمی کا پنے ہاتھ سے کمانا اور ہراچھی تیج (تیج صحح )۔

( ٤٨٣ ) فِي البِطّيخِ والقِتّاءِ وأشباهِهِ

#### تر بوزاور ککڑی وغیرہ کی بیچ کا بیان

( ٢٣٥٤٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَمْرًا مَا كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الْبِطْيخِ وَالْقِثَاءِ وَالْخِيَارِ وَالْوَرْدِ ، وَمَا لَا يَخُرُجُ جَمِيعًا ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَا يُشْتَرَى إِلَّا مَا يَخُرُجُ جَمِيعًا.

(۲۳۵۳۲) حفرت عمر میر شید سے دریافت کیا گیا کہ حفرت حسن تر بوز ، ککڑی وغیرہ اور جو پورانہ نظے اُس کے متعلق کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے نہیں فروخت کیا جائے گا مگر جو پورا نکلے۔

#### ( ٤٨٤ ) فِي السَّلَمِد فِي العِنَبِ انگور مِين بيع سَلم كرنا

( ٢٣٥٤٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِي

العِنَبِ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، قَالَ : قُلْتُ :أُسْلِمُ فِي العِنَبِ أَنَّا حُذُ بُسْرًا ؟ قَالَ : لا .

(۲۳۵۳۳) حضرت مغیّرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے دریافت کیا کہ ایک شخص انگور میں تئے سلم کرتا ہے؟ انہوں نے اُس میں کوئی حرج نہ سمجھا، میں نے عرض کیا کہ: میرے ساتھ انگور میں تئے سلم کی گئی ہے، کیا میں اُس کوخشک حالت میں لے لوں؟ فرمایا کرنہیں۔

# ( ٤٨٥) فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَلَّا يَبِيعَ السِّلْعَةَ إلاَ بِثَمَنٍ قَدْ سَمَّاهُ كُونَى شَخْصَ يول قَتْم الْهَالِ كَهُوه سامان كوفروخت نبيس كرے گا، مَرْجوثمن مقرر كرديا ہے

#### أس كے ساتھ

( ٢٢٥٤٤ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّهُ شَلِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ فَقَالَ : إِنِّى جَعَلْتُ جَارِيَتِى حُرَّةً إِنْ نَقَصْتُهَا مِنُ كَذَا وَكَذَا ، فَقَدُ خِفْتَ أَنْ يَنْقَضِى الْمَوْسِمُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهَا ، فَتَرَى أَنْ نَبِيعَهَا بِأَقَلَّ مِمَّا قُلْت ؟ قَالَ : إِنْ لَمْ تَخَفَ السُّلُطَانَ. أَوْ : لَوْلاَ أَنِّى أَخَافُ السُّلُطَانَ عَلَيْك.

(۲۳۵۳۳) حضرت طاؤس سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ: میں نے قتم اٹھائی ہے کہ میری باندی آزادا گرمیں نے اسے استے استے خمن ہے کم میں فروخت کیا، مجھے خوف ہے کہ اِس کے فروخت کرنے سے پہلے موسم کج یاعید میں قیمت کم ہوجائے گی، تو آپ کی کیارائے ہے کہ اُس کو کم قیمت میں فروخت کرنا کیساہے؟ فرمایا اگر مجھے تمہارے بارے میں بادشاہ کا خوف نہ ہوتا تو۔

( ٤٨٦ ) الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْبَيْعَ بَعْضَهُ بِنَقْدٍ وَبَعْضَهُ بِنَسِينَةٍ

#### کوئی شخص کوئی چیز خریدے، کچھ پیسے نقد دے اور کچھا دھار کرے

( ٢٣٥٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ : أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِى الرَّجُلُ الْبَيْعَ · بَعْضَهُ بِنَصِينَةٍ : ثُمَّ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً ، قَالَا : يُعْلِم صَاحِبُهُ مِنْهُ مِثْلَ مَا يَعْلَمُ.

(۲۳۵۴۵) حَفِرْت حَن اور حَفِرت مُحمر والطبيزاس ميں کوئی حرج نہيں جھتے تھے که آ دی کوئی چیزاس طرح خریدے کہ بچھرقم دے دے اور پچھادھار کرلے چراس طرح خریدے کہ بچھرقم دے دے اور پچھادھار کرلے چراس کومرابحة فروخت کردے ،فر مایا فروخت کرنے والے اتنابتائے جتنادہ جانتا ہے۔

# ( ٤٨٧ ) فِي التَّاجِرِ الصَّدُوقِ سِيَة اجر كِ نَضائل

( ٢٢٥٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنُ أَبِي خَرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يَقُولُ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٢٣٥٣٦) حفرت ابونضر وفرماتے ہیں كرسيا تاجر قیامت كردن الله كے یاس شہيد كرتبريس ہے۔

( ٣٣٥٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ ، عَنْ أَبِى حَمْزَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : التَّاجِرُ الأَمِينُ الصَّادِقُ مَعَ الصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

قَالَ : فَذَكُرُت ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : صَدَقَ الْحَسَنُ ، أَوْ لَبْسَ فِي جِهَادٍ؟. (ترمذى ١٢٠٩ دار قطنى ١٨) حضرت حن فرمات بين كريج ادرامانت دارتاج كاحشر صديقين ادرشداء كرماته موكار

راوی کتے ہیں کہ میں نے حفرت ابراہیم سے اس کا ذکر کیا تو فر مایا:حفرت حسن نے سچے کہا ہے کیا یہ جہا ذہیں ہے؟

# ( ٤٨٨ ) فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْعَبْدَ وَيَشْتَرِطُ خِدْمَتَهُ كُونَي شَخْصَ خدمت كَى شرط لكًا كرغلام كوآ زاد كرد \_

( ٢٣٥٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَشَرَطَ خِدْمَتَهُ ، قَالَ :إِذَا أَعْتَقَهُ بَطَلَ شَوْطُهُ.

(۲۳۵۴۸)حفزت سعید بن المسیب نے اُس شخص کے متعلق فر مایا جس نے خدمت کی شرط لگا کرغلام کوآ زاد کر دیا ،فر مایا: جب اُس نے غلام آزاد کیا تو اُس کی شرط باطل ہوگئی۔

( ٢٣٥١٩) حَدَّثُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عن أَبِى حَيَّانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ جَارَةً لِشُرَيْحِ دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَمَعَهَا جَارِيَةً لَهَا ، فَقَالَتْ : يَا أَبَا أُمَيَّةً إِنِّى أَغْتَفْت جَارِيَتِى هَذِهِ ، قَالَ : قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولِينَ ، قَالَتُ : وَشَرَطْت عَلَيْهَا حِدْمَتِى مَا دُمْت حَيَّةً ، فَقَالَ شُرَيْحٌ :هَا هِيَ هَذِهِ إِنْ شَانَتُ فَعَلَتْ.

(۲۳۵۳۹) حفرت ابوحیان التیمی اپند والد سے روایت کرتے ہیں کہ حفرت شریح کی با ندی اپنی باندی لے کر حفزت شریح کی فدمت میں آئی ، اور عرض کیاا سے ابوامید! میں نے اپنی اس باندی کو آزاد کردیا ہے۔ آپ نے فرمایا: جوتو کہدری ہے میں وہ من چکا ہوں ، باندی نے عرض کیا کہ! جب تک میں زندہ ہوں میں نے خدمت کی شرط لگائی ہے، حفزت شریح نے فرمایا: یہ اس پر ہے، اگر جا ہے تو کرے۔

( ٢٢٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي كِبْرَانَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ : فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتُ خَادِمًا لَهَا ، ثُمَّ اسْتَثْنَتُ ، قَالَ الضَّحَّاكُ :تُعْتَةً..

(۲۳۵۵۰) حضرت ضحاک نے اُس خاتون کے متعلق فر مایا جس نے اپنے خادم کوآ زاد کر کے پھراشٹناءکرلیا،آپ نے فر مایادہ سندند میں

( ٢٢٥٥١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنُ حَجَّاج ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ عَبْدِ الرَّحُمَنِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَغْدِ بْنِ الْأَخْرَمِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ مَسْغُودٍ فَقَالَ : إِنِّي أَغْتَقْت أَمَتِى هَذِهِ ، وَاشْتَرَطْت عَلَيْهَا أَنُ تُلِى مِنِّى مَا تَلِى الْأَمَةُ مِنُ سَيِّدِهَا إِلَّا الْفُرْجِ ، أَوُ قَالَ : غَيْرِ الْفُرْجِ ، فَلَمَّا غَلُظْت رَقَبَتَهَا ، قَالَتُ : إِنِّى حُرَّةٌ ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا ، خُذْ بِرَقَيْتِهَا فَانْطَلِقْ بِهَا ، فَلَكَ مَا اشْتَرَطْت عَلَيْهَا.

(۲۳۵۵۱) حضرت سعد بن الاخرم سے مردی ہے کہ ایک شخف حضرت ابن مسعود وزائو کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا: میں نے اپنی اِس باندی کو آزاد کر دیا ہے، اور میں نے اِس پر شرط لگائی ہے کہ جس طرح باندی آ قاکی خدمت کرتی ہے اس طرح میری خدمت کرے گی ، سوائے اِس کی شرم گاہ کے، پھر جب میں نے اِس کی غلامی میں تختی کی تو یہ بھی ہے کہ میں آزاد ہوں، آپ نے فدمت کرے گی ، سوائے اِس کی شرم گاہ کے، پھر جب میں نے اِس کی غلامی میں تختی کی تو یہ بھی ہے کہ میں آزاد ہوں، آپ نے فرمایا: اِس کو اِس بات کا اختیار نہیں ہے، اِس کو پر کر لے جاؤ، جوشرط آپ نے لگائی ہے اس پر اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔

( ٢٣٥٥٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ ، عَنْ سَفِينَةَ : أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَعْتَقَتْهُ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَخُدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَاشَ. (ابوداؤد ٣٩٣٨ ابن ماجه ٢٥٢٢)

(۲۳۵۵۲) حفرت سفینہ سے مروی ہے کہ حضرت ام سلمہ ٹی منٹوئی نے اُن کو آزاد کر دیا اور اُن پر بیشرط لگا دی کہ جب تک زندہ ہے۔ آنخضرت مِزَافِظَةِ کی خدمت کرے۔

#### ( ٤٨٩ ) فِي الْكِتَابِ فِي السَّلَفِ قرض كِمتعلقُ لكه لينا

( ٢٣٥٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :أَمَرَنِى الزُّهْوِيُّ فَكَتَبْت عَلَيْهِ كِتَابًا : أَنَّهُ اسْتَسْلَفَ ذَهَبًا مَعْلُومًا فِى طَعَامٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مِنْ صَالِحٍ طَعَامٍ كَذَا ، أَوْ شَرْوَاهُ.

(۲۳۵۵۳) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ جھے حضرت زہری نے حکم دیا کہ میں گھوں کدانہوں نے اتنااتنا سونا اسنے اسنے طعام کے بدلہ میں قرض لیا ہے اتنبہدت تک کے لیے۔اس اس طرح کا اچھا طعام یا اس کی مثل کا طعام ہوگا۔

# ( ٤٩٠ ) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ بِنَقُدٍ ثُمَّ يَسْتَقِيلُهُ

# کوئی شخص نقد گندم کی تبیع کر کے بھراُس سے اقالہ طلب کر ہے

( ٢٣٥٥٤ ) حَدَّنَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنِ عَبُدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِ شَامِ الدَّسْتَوَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لَوْ بِعُت رَجُلاً طَعَامًا بِالْحَالُ فَنَقَلَهُ إِلَى بَيْتِهِ ، ثُمَّ أَقَلْتِه مِنْهُ وَقَبَصْتِه فِى بَيْتِهِ ، فَإِنْ شِئْتَ بِعْت مِنْهُ بِنَسِينَةٍ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : لَا تَشْتَرِه مِنْهُ حَتَى تَنْقُلُهُ إِلَى بَيْتِك .

(۲۳۵۵ ) حفزت حماد نے فرمایا: اگر میں کی کونفتر گندم فروخت کروں پھروہ اُس کو گھر لے جائے پھر میں اُس سے اقالہ کروں اور اُس کے گھر پر ہی اُس پر قبضہ کرلوں ، تو اگر میں چاہوں تو اُس کو ادھار میں فروخت کرسکتا ہوں؟ حضزت قادہ نے فرمایا: جب تک اُس کواسے کھر منتقل نہ کرلواس وقت تک اے مت خرید و۔

#### ( ٤٩١ ) فِي كُرٌّ مِنْ بُرٌّ بِمِئةِ مِيزَانٍ مِنْ عَلَفٍ

گندم کاایک گر چارہ کے سومیزان کے بدلے فروخت کرنا

( ٢٢٥٥٥ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ فِي كُرُّ مِنْ بُرُّ بِمِنَةِ مِيزَانِ مِنْ عَلَفٍ نَسِينَةً : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۲۳۵۵۵) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک گر گندم کوسومیزان چارہ کے بدلے ادھار فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

# ( ٤٩٢ ) فِي الرَّجُلِ يَسْتَقُرِضُ الطَّعَامَ الْعَتِيقَ

### كُونَى شخصَ براني گنّدم قرض لے

( ٢٣٥٥٦ ) حَدَّنَنَا خَالِدٌ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى مَرْزُوق ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلِ اسْتَقُرَضَ طَعَامًا عَتِيقًا ، فَقَضَى مَكَانَهُ حَلِيثًا؟ قَالَ :إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا شَرْطُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ

( ٤٩٣ ) فِي الرَّجُلِ يُعِينُ أَهْلَ الذِّمَّةِ وَيَشْتَرِي لَهُمْ

کوئی شخص اہل ذمہ کی اعانت کرے اوراُن کے لئے خریدے

( ٢٢٥٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سَهْلِ السَّرَّاجِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يُعِينُ الرَّجُلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؟

معنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۲) كي المستخط المستخل المستخل المستخل المستحد المستخل المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المست

قَالَ : أَوْ مَا بَلَغَك مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَعْرَابِيِّ ؟.

(۲۳۵۵۷) حضرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص مشرکین میں سے ایک شخص کی مددکرتا ہے؟ حضور نے اعرابی کے بارے

( ٢٢٥٥٨) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌ ، عَنْ بِشُرِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَمَّادٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِى لَأَهْلِ الذَّمَّةِ.

(۲۳۵۵۸) حفرت جماد اس میں کوئی حرج تنہیں سجھتے تھے کہ کوئی آ دی ذمیوں کے لیے پچھٹر ید لے۔

# ( ٤٩٤ ) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الدَّيْنَ إِلَى أَجَلٍ

# كوئى شخص مدت مقررہ كے لئے دين كى بيع كرے

( ٢٢٥٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى عَبُدِ اللهِ الشَّقَرِى ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِى رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا إِلَى أَجَلٍ ، فَبَاعَهُ الْمُشْتَرِى مِنْ رَجُلٍ ، أَيُشْتَرِيهِ صَاحِبُهُ الَّذِى بَاعَهُ ؟ قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنُ فِيهِ مُعَاكَسَة فَلاَ بَأُسَ.

(۲۳۵۹) حفزت ابراہیم ہے دریافت کیا گیا کہ کسی مخص نے ایک مقررہ مدت کے لئے بیع کی مشتری نے اس کوایک شخص کو فروخت کردیا ، تو کیا جس نے فروخت کیا تھاوہ خرید سکتا ہے؟ فرمایا اگراس میں اُس کا نقصان نہ ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٥٦ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مَهْدِيٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زيد، عِن هشام، عن الحسن: فِي هذا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُوّاكَسَة فَلَا بَأْسَ.

(۲۳۵۷۰)حفرت حسن اِس کے متعلق فر مائے ہیں کہ اگر اس میں نقصان نہ ہوتو کو کی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٥٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیِّ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی عَاصِمٍ : أَنَّهُ بَاعَ مِنْ أُخْتِهِ بَيْعًا إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ أَمْرَتُهُ أَنْ يَبِيعَهُ ، فَبَاعَهُ ، فَسَأَلْت ابْنَ الْمُسَيَّب ؟ فَقَالَ : ابْصِرْ أَنْ يَكُونَ أَنْتَ هُو؟ قُلْتُ : أَنَا هُوَ ، قَالَ : ذَاكَ هُوَ الرِّبَا ، فَاكَ هُوَ الرِّبَا ، فَلاَ تَأْخُذُ مِنْهُ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ.

(۲۳۵۶۱) حضرت داؤد بن افی عاصم سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بہن سے ایک مدت تک کے لئے بیچ کی ، پھر اُن کی بہن نے اُس کوفروخت کردیا، میں نے حضرت سعید بن المسیب سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فر مایا: دیکھے لوکیا آپ وہی ہو؟ میں نے عرض کیا جی میں وہی ہوں ، فر مایا د ہ ربا ہے ، وہ سود ہے ، آپ اُس سے صرف راس المال دالیس لے لو۔

#### ( ٤٩٥ ) الرَّجُلُ يُؤَاجِرُ دَارَةُ سِنِينِ

کوئی شخص کچھ سالوں کے لئے اپنا گھر کرایہ پردے دے

( ٢٢٥٦٢ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطرُّفٍ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ لِمَيْتٍ شَرْطٌ.

(۲۲۵۲۲) حضرت معمی بیشید فرماتے ہیں کہ میت کے لئے کوئی شرطنہیں ہے۔

( ٢٣٥٦٣ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ : فِي الرَّجُلِ يُوَاجِرُ دَارَهُ عَشْرَ سِنِينَ ، فَيَمُوتُ قَبْلَ ذَلِكَ :تُنتَقَضُ الإِجَارَةُ ، وَتَبْطُلُ الْعَارِيَّةُ.

وَقَالَ مَكُحُولٌ : تَمْضِى الْعَارِيَّةُ ، وَتَبْطُلُ الإِجَارَةُ.

وَقَالَ إِياسُ بْنُ مُعَاوِيةً : يَمْضِيان إِلَى غَايَتِهِمَا.

قَالَ أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ : إنَّمَا يَرِثُونَ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ يَمْلِكُ فِي حَيَاتِهِ.

(۲۳۵۶۳) حفرت تھم اُس خفس کے متعلق فر ماتے ہیں جس نے اپنا گھر دس سالوں کے لئے اجرت پر دیا پھر اُس ہے بل ہی وہ فوت ہوگیا تو اجارہ ختم ہوجائے گااور عاریت باطل ہوجائے گی۔

حضرت کمحول فر ماتے ہیں کہ عاریت کو پورا کیا جائے گا اورا جارہ باطل ہو جائے گا۔حضرت ایاس بن معاویہ فر ماتے ہیں کہ دونوں کوانتہاء تک پورا کیا جائے گا۔

حضرت محمد بن سیرین فر ماتے ہیں اس کے در ٹاءاُ س کے دارث ہوں گے جس کا دوا پنی زندگی میں ما لک تھا۔

( ٢٢٥٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ :أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ غُلَامًا لَهَا أَشْهُرًا ، فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ عَامِرٌ لَاخيهَا :هُوَ غُلَامُك ، إِنْ شِنْتَ قَبَضْتَهُ ، وَإِنْ شِنْتَ تَرَكُتَهُ.

(۲۳۵ ۱۴) حضرت عامرے دریافت کیا گیا کہ ایک فاتون نے اپنے غلام میں کچھ مہینوں کے کئے سلم کیا ہے پھر فاتون مقررہ مدت سے قبل ہی فوت ہوگئی؟ حضرت عامر نے اُس کے بھائی سے فرمایا، وہ آپ کا غلام ہے اگر جا ہوتو لے لواور اگر چا ہوتو چھوڑ دو۔

#### ( ٤٩٦ ) السَّمْسَارُ يَضْمَنَ

#### ولال ضامن ہوگا

( ٢٢٥٦٥ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَضْمَنَ السَّمْسَارُ. (٢٣٥٦٥) حضرت محد مِيْنِيْ ولال كِضامن بِنْ كُونًا يِندكرتِ تقر

( ٤٩٧ ) فِي الرَّجُلِ يُدَبِّر غُلاَمَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنَ

سی تخص نے اپنے غلام کومد ہر بنایا پھر دہ فوت ہو گیا اوراُس پر قرض تھا

( ٢٢٥٦٦ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ۚ :فِى رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قَالَ :يَسْعَى فِيهِ. ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۲) المحاص ١٩٦٤ المحاص ١٩٦٤ المبدع والأنضية المحاص المبدع والأنضية المحاص المعاص الم

(۲۳۵۷۱) حفرت زہری ہاتید اُس مخف کے متعلق فرماتے ہیں جس نے اپنے غلام کومد ہر بنایا پھروہ اس حال میں فوت ہوا کہ اُس برقر ضہ ہے تو غلام اُس کے قرض کی ادائیگی کے لئے کوشش (سعی ) کرےگا۔

#### ( ٤٩٨) فِي الرَّجُلِ يَشْرَكُ الرَّجُلَ بِغَيْرِ وَزُنِ آدمی کادوسرے کو بغیروزن کیے شریک کرنا

( ٢٢٥٦٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ أبى الْيَمَانِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ بَقُولُ : إِذَا أَشُرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَنْقُدُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَضِيعَةٌ ، إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَهَا إيَّاهُ.

(۲۳۵۷۷) حضرت معنی ویشید فرماتے ہیں کداگرایک مخف دوسرے کوشریک کرے اور قیمت نظار ندد ہے آو اُس پر سامان کا نقصان نہیں ہے، بے شک بیتو غنیمت ہے جواُس کے پاس اُس کودی گئی ہے۔

#### ( ٤٩٩ ) رَجُلُّ بِاءَ غُلاَمًا بِغَنَمٍ آدمی کا بکری کے بدلہ غلام فروخت کرنا

( ٢٢٥٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي رَجُلِ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِغَنَمٍ فَتَنَاتَجَت الْغَنَمُ فَزَادَتْ ، ثُمَّ وُجِدَ بِالْغُلَامِ عَيْبًا دُلِّسَ لَهُ ، قَالَ : يَرُدُّهُ وَلَهُ شَرُوى غَنَمِهِ ، أَوْ يُعْطِيهَا إِيَّاهُ بِأَعْيَانِهَا كَمَا أَخَذَهَا.

(۲۳۵۱۸) حفرت زہری اُس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جس نے بکریوں کے بدلہ غلام فروخت کیا پھران بکریوں نے بچے جنے اور بکریاں زیادہ ہو گئیں پھر غلام میں عیب پایا گیا جو اُس سے پوشیدہ رکھا گیا تھا، فر مایا وہ اُس کو واپس کر دے گا،اور اُس کے لئے بکریوں کے مثل دینا پڑے گا، یا پھر جس طرح وصول کیے تھے اُسی طرح دے۔

#### ( ٥٠٠ ) فِي رَجُلِ رَهَنَ مُصْحَفًا

#### . کسی شخص کا قر آن کور بن رکھوا نا

( ٢٢٥٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ : فِى الرَّجُلِ يَرُهَنُ الْمُصْحَفَ بِالْعَرْضِ ، قَالا : لَا يَهُرَأُ فِيهِ ، وَإِنْ أَذِنَ صَاحِبُهُ ، وَإِنْ كَانَ فِى بَيْعِ فَأَذِنَ لَهُ صَاحِبُهُ ، قَرَأَ فِيهِ ، وَإِلاَّ لَمُ يَقُرَأُ فِيهِ.

(۲۳۵۹۹) حفزت محمداور حضزت حسن ہے مروی ہے کہ اگر گوئی شخص سامان کے بدلہ قر آن رہمن رکھوا دیے تو اس کی تلاوت نہیں کرے گا اگر چہوہ اُس کی اجازت بھی دے دے اور اگر بھے میں ہواور اُس کا ساتھی اجازت دے دیے تو پھر پڑھ لے وگر نداس میں ندیز ھے۔

#### ( ٥٠١ ) فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ النَّارَ وَغَيْرَهَا سَيْخُصُ كَاكِرابِ يِرَهُم لِينَا

( ٢٢٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَكُرَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَرْصَةَ فَيَيْنِيَ فِيهَا مِنْ أَجْرِهَا.

(۲۳۵۷) مفرت محمر الطبیة اِس بات کونالسند فرماتے تھے کہ کوئی مخص صحنِ خانہ کو کرامیہ پر لے اور اُس کی اجرت سے وہاں عمارت تغییر کردے۔

# ( ٥٠٢ ) مَنْ كَرِهً لِلسَّاكِنِ أَنْ يُعَجِّلَ مِنَ الأَجْرِ شَيْنًا جو حضرات رہے والے کے لئے اِس بات کونا پسند کرتے ہیں کہ وہ اجرت ( کرایہ ) میں جوحضرات رہے والے کے لئے اِس بات کونا پسند کرتے ہیں کہ وہ اجرت ( کرایہ ) میں جلدی کرے

( ٢٣٥٧١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيًّ، عَنِ ابْنِ عَوْن، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ يَكُرَهُ أَنْ يُعَجَّلَ السَّاكِنُ مِنَ الأَجْرِ شَيْنًا. (٢٣٥٤ ) حفرت مُحمر والطين إس بات كونا پندكرتے تھے كدر ہے والاخص اجرت (كرايه) مِس جلدى كرے۔

#### ( ٥٠٣ ) فِي الرَّجُل يُستَأْجَرُ فَيجَعَلُ لَهُ شَيْنًا

#### کی آ دی کوکرایہ برلیا جائے اوراس کو پچھر قم وغیرہ دے دی جائے

( ٢٣٥٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ رَجُلَّ آجَرَ نَفْسَهُ سَنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : فَقَالَ لِي . ثَالُ مُحَمَّدًا فَإِنَّهُمْ قَدْ عَجَّلُوا لِي ، فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

(۲۳۵۷) حفرت ابن عون سے مروی ہے کہ ایک مخف تھا جس نے اپ نفس کو ہزار درہم کے بدلہ ایک سال کے لئے کرایہ پردیا، اُس نے مجھ سے کہا کہ حفرت محمد میں ہیں ہے دریا فت کروہ تحقیق ان لوگوں نے میرے لئے جلدی کی ہے، میں نے حفرت محمد میں سے اُس کے متعلق دریا فت کیا؟ آپ نے فرمایا: میں اِس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

#### ( ٥٠٤ ) فِي الرَّجُل يُقضَى عَلَيهِ ثُمَّ يُستَقضَى غَيرهُ

سی شخص کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے بھروہ دوسرے سے فیصلہ دوبارہ کروائے

( ٢٣٥٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ خَاصَمَ إِلَى قَاضٍ فَقَضَى عَلَيْهِ ، فَعَزِلَ ذَلِكَ الْقَاضِي ، فَجَاءَ عُيْرُهُ ، فَكَانَ يَقْضِى لِلْقَاسِمِ ، فَقِيلَ لَهُ : لَوْ خَاصَمْت إلَيْهِ ،

فَقَالَ : لا ، إِنِّي قَدْ حَاصَمْت إِلَى قَاضٍ فَقَصَى عَلَىٌّ.

(۲۳۵۷) حضرت محمد ویشین سے مروی ہے کہ حضرت قاسم بن محمد اپنا جھٹڑ اایک قاضی کے پاس لے کر گئے ،انہوں نے اُس کے خلاف فیصلہ کردیا، پھراُس قاضی کومعز ول کر دیا گیا، پھراس کے بعد قاضی تبدیل ہو گیا۔ دوسرا قاضی قاسم کے تن میں فیصلہ کیا کرتا تھا۔ کسی نے اُن سے کہا کہ اگر آپ جھٹڑ ااُس کے پاس کے جاتے! حضرت قاسم نے فر مایا نہیں، میں فیصلہ قاضی کے پاس بی لے کر گیا تھا پس اس نے فیصل کر دیا۔

(٥٠٥) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ التَّوْبَ فَيَقُولُ إِنْ أَخَذْتَهُ كُلَّهُ فَبِكَذَا وَإِنْ أَخَذُتَ نِصُفَهُ فَبِكَذَا كُولَ عَى الرَّجُلِ يَبِيعُ التَّوْبَ فَيَقُولُ إِنْ أَخَذْتَ عُلَى كُولَ فَعَى الرَّالُ الْوَاتِ عَنْ عَلَى الرَّالُ الْوَاتِ عَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّالُوبِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : إِنْ تَأْخُذُهُ كُلَّهُ وَبِعَشْرَةٍ ، وَإِنْ أَخَذْتَ نِصْفَهُ فَيِأَخَذَ عَشَرَ.

(۲۳۵۷۳) معفرت مجد ویشید فر ماتے ہیں کہ اِس طرح کہہ کرا گرکوئی کپڑا فروخت کرے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر پورالو گے تو دس درہم کا ،اگر آ دھالو گے تو گلیارہ درہم کا۔

#### ( ٥٠٦ ) فِي كِتَابِ الْقَاضِي الَى الْقَاضِي قاضى كا قاضى كوخط لكهنا

( ٢٢٥٧٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِى عَزَّةَ ، قَالَ : كَانَ عَامِرٌ يُجِيزُ الْكِتَابَ الْمَخْتُومَ يَجِينُهُ مِنَ الْقَاضِي.

(۲۳۵۷۵) حفرت عامراُس خط کوقا بل عمل مجھتے تھے جوقاضی کی طرف ہے مہرلگا ہوا اُن کے پاس آتا تھا۔

( ٢٢٥٧٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ عُمَر بُنِ أَبِى زَائِدَةً ، قَالَ : جِنْنَا بِكِتَابٍ مِنْ قَاضِى الْكُوفَةِ إلَى إيَاسٍ بُنِ مُعَاوِيَةً ، فَجِنْت وَقَدْ عُزِلَ إِيَاسٌ وَاسْتُقْضِى الْحَسَنُ ، فَدَفَعْت كِتَابِى إلَيْهِ فَقَبِلَهُ وَلَمْ يَسْأَلُنِى عَنْه ، فَقَتَحَهُ ، ثُمَّ نَشَرَهُ ، فَوَجَدَ لِى فِيهِ شَهَادَةَ شَاهِدَيْنِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصُرَةِ بِخَمْسِمِنَةٍ درهم ، فَقَالَ لِرَجُلٍ يَقُومُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصُرَةِ بِخَمْسِمِنَةٍ درهم ، فَقَالَ لِرَجُلٍ يَقُومُ عَلَى رَأْسِلُ إلَى فُلَانِ بُنِ فُلَانٍ ، فَخُذُ مِنْهُ خَمْسَمِنَةٍ دِرْهَمٍ فَاذَهُ مَا إِلَى الْهُ : أَرْسِلُ إلَى فُلَانِ بُنِ فُلَانٍ ، فَخُذُ مِنْهُ خَمْسَمِنَةٍ دِرْهَمٍ فَاذُونُهُمْ إلَى هَذَا ، قَالَ : فَذَهَبَ بِى فَفَعَلَ.

(۲۳۵۷) حفزت عمر بن ابوز اکدہ ہے مروی ہے کہ ہم کوفہ کے قاضی کا خط لے کر حفزت ایاس بن معاویہ کے پاس آئے ، جب میں آیا تو حضرت ایاس کومعز ول کر دیا گیا تھا اور حضرت حسن کو قاضی بنا دیا گیا تھا ، میں نے اپنا خط اُن کو دیا تو انہوں نے اُس کو قبول کے معنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۲) کی کے کا کا کہ کے کہ کا اور اس کی معنف ابن ابی عالی البیدع والذفضیف کی فرمایا اور جھ سے اُس کے متعلق سوال نہیں کیا، پھر آس خط کو کھولا اور اُس کو پھیلا پا اور اس میں میرے لئے بھرہ کے ایک فخص کے خلاف پانچ سودرا ہم پر دو گواہوں کی گواہی پائی، پھر آپ نے اُس فخص سے کہا جو آپ کے پاس کھڑ اتھا، اس کواہن زیاد کے پاس کے جا دُ اور اُس سے کہو کہ اِس کو فلال بن فلال کے پاس بھیج دے اور اُس سے پانچ سودرا ہم وصول کر کے اِس کو دے دو، رادی فرماتے ہیں کہ پھروہ جھے لے کر گیااور اُس نے ای طرح کیا۔

( ٢٣٥٧٧ ) حَلَّاتُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي جَائِزٌ .

(٢٣٥٤٤) حضرت ابراجيم فرماتے جي كه قاضى كا قاضى كو خط ككھنا درست بے إس كونا فذ كيا جائے گا۔

( ٥٠٧ ) مَنْ كَانَ يَسْأَلُ الشَّاهِدَ أَنْ يَجِيءَ بِمَنْ يُزَكِّيهِ

جوحضرات گواہ سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ اُس تخص کو لے کرآئے جو گواہ کا تزکیہ کرے ( ۲۲۵۷۸ ) حَدَّثُنَا حُمَیْدُ ہُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی عَزَّةً ، قَالَ : کَانَ الشَّعْبِیُّ یَسْأَلُ الشَّاهِدَ أَنْ یَجیءَ بِمَنْ یُزَکِّیهِ.

(۲۳۵۷۸) حضرت فعمی بیتین مواه سے دریافت کرتے تھے کہ وہ اُس کو لے کرآئے جو اُس کا تزکیہ کرے۔

#### ( ۵۰۸ ) فِي رَجُّلِ اشْتَرَى الْبَيْعَ كَيْ خُصْ كَا تَبِيْ كُوخْر بِدِنا

( ١٣٥٧٩ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِنَان : أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى حَائِطَ رُمَّان بِشَمَانِمِنَةِ دِرْهَمٍ ، فَبَاعَ مِنْهُ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا ، ثُمَّ بَاعَ مَا بَقِيَ مُرَابَحَةً ، فَأَخْبَرُ صَاحِبَةُ فَخَاصَمَهُ إِلَى أَمِينِ الشُّوقِ ، فَأَبْرَأَهُ مِنْهَا.

قَالَ : فَسَأَلُت الْقَاسِمَ وَسَالِمًا ؟ فَقَالًا : هَذَا لَا يُصلح.

(۲۳۵۷) حضرت داؤد بن سنان سے مردی ہے کہ ایک شخص نے آٹھ سودراہم میں اٹار کا باغ خریدا، پھراس میں سے پچھ ہیں درہم میں فروخت کیا، پھر اور کے ایمن کے درہم میں فروخت کیا، پھر آس کے ساتھی کومعلوم ہوا تو وہ بازار کے امین کے باس جھڑا الے گیا، امین سوت نے اُس کو اِس سے بری کر دیا، راوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم اور حضرت قاسم سے اِس کے متعلق دریا فت کیا؟ آپ دونوں حضرات نے فرمایا: درست نہیں ہے۔

#### ( ٥٠٩) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى النَّالَّةَ فَيَجِدُ بِهَا عَيْبًا كُونَى شَخْصَ جَانُورَ رَيد ئِي پَراُس مِين عَيبِ يائِ

( ٢٣٥٨ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَوّجَدَ بِضِرُسِهَا عَيْبًا فَأَرَادَ

معنف ابن اليشيرمترجم (جلد٢) في معنف ابن اليشيرمترجم (جلد٢)

رَدَّهَا ، فَإِنَّهُ يَخْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ أَجْلِ ضِرْسِهَا رَدَّهَا ، وَإِنْ كَانَ عَيْبًا سِوَى فَلِكَ لَمْ يَخْلِفُ. ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى إِنَّهُ لَمِنْ أَجْلِ ضِرْسِهَا رَدَّهَا ، وَإِنْ كَانَ عَيْبًا سِوَى فَلِكَ لَمْ

(۲۳۵۸) حفرت ابراجیم فرماتے ہیں کداگر کوئی محض جانور خریدنے کے بعد اُس کی داڑھ میں عیب پائے اور اُس کو واپس کرنا چاہتو وہ یوں تیم اٹھائے گا کدوہ اِس داڑھ کے عیب کی وجہ سے واپس کررہا ہے، اور اگر اِس کے علاوہ کوئی عیب ہوتو پھر تتم نہیں اٹھائے گا۔

( ٢٢٥٨ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حنش بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِى بْنِ مُدُرِكِ النَّخَعِى : أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً فَلَمْ يَجِدُ لَهَا أَضْرَاسًا ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : بَيْنَتُك أَنَّهُ بَاعَكَهَا وَلَيْسَ لَهَا أَضْرَاسٌ ، وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ أَنَّهُ بَاعَكُهَا وَلَهَا أَضْرَاسٌ.

(۲۳۵۸۱) حَفَرت علی بن مدرک الخعی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے باندی خریدی اُس کی داڑھ نہ تھی ، وہ جھگڑا حصرت شرح بیٹی کے پاس لے گیا، حصرت شرح نے فرمایا: تو اِس بات پر گواہ پیش کر کہ اس نے تجھے بلاداڑھ کے باندی فروخت کی ہے، وگرنہ وہ تم اٹھائے گا کہ اس نے تجھے فروخت کیا ہے اور اُس کی داڑھتی۔

# ( ٥١٠ ) فِي الرَّجُلِ يَدُفَعُ إلَى الرَّجُلِ الشَّيَّ

### کسی شخص کا دوسرے کوکوئی چیز دینا

( ٢٣٥٨٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن حَذَّاءٍ حَذَا لِي نَعْلَيْنِ بِغَيْرِ أَجْرٍ فَأَفْسَدَهُمَا ؟ قَالَ: إِنِّي لَاكْرَهُ أَنْ أَضَمَّنَهُ وَلَمْ أَعْطِهِ أَجْرًا.

(۲۳۵۸۲) حفرت منصور فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت ابراہیم سے دریافت کیا کہ جوتے بنانے والے نے میرے جوتے بغیر اجرت کے بنائے ہیں لیکن اس نے خراب بنائے ہیں تو کیا میں اس کوضامن تھہراؤں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اچھانہیں سمجھتا کہ اجرت تو دی نہیں اور اب ضامن بھی بناؤ۔

> ( ٢٢٥٨٣ ) حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بِن بَشِيرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، بِنَحْوٍ مِنْهُ. المدم ١٢٥٨ عن الشيار عن الله عن الله عن الله عن الله عن الشَّغِيِّ ، بِنَحْوٍ مِنْهُ.

(۲۳۵۸۳) حفرت فعلی ولیشی سے اسی طرح مروی ہے۔

# ( ٥١١ ) فِي رَجُلٍ غَصَبَ رَجُلًا طَعَامًا

# سی شخص کا کسی شخص ہے طعام (گندم وغیرہ) غصب کرنا

( ٢٣٥٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ :فِي رَجُلٍ أَخَذَ طَعَامًا لِرَجُلٍ يَغْنِى غَصَبَهُ ، قَالَ :عَلَيْهِ مِثْلُهُ. (٢٣٥٨٣) حضرت معنى مِلِيَّيْ أَسْ فَض كَمَعْلَق فرمات بين جوكن فض سے طعام غصب كرے، تو أس كي مثل اس كولوٹا تا بوگا۔ ( ٢٢٥٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا عِيسَى الْخَبَّاطُ ، قَالَ : سأَلُتُ سَعِيدَ بْنُ الْمُسَيَّب عَنْ

/٢٣٥) حَدَّنَا وَرِدِيعٌ ، قَالَ :حَدَّنَا سَقِيَانَ ، قَالَ :حَدَّنَا عِيسَى الْحَبَاطَ ، قَالَ :سالت سِعِيد بن المسيبِ عن رَجُلِ اسْتَأْجَرَ حَمَّالًا يَحْمِلُ عَلَيْهِ طَعَامًا ، فَوَضَعَ حِمْلًا مِنْهَا فِى أَهْلِهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْظُرُوا كُمَا تَبِيعُونَ فَاحْسُبُوهُ عَلَى ؟ فَقَالَ :سَعِيدٌ :عَلَيْهِ طَعَامٌ مِثْلُ طَعَامِهِ.

(۲۳۵۸۵) حفزت عیسی الخباط سے مروی ہے کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب سے دریافت کیا کہ ایک شخص نے وزن اٹھانے والا کرامیہ پرلیا اور اُس پرطعام لا ددیا، پھراس میں سے بچھ گھر والوں کے لئے رکھ دیا، پھر فرمایا: دیکھو کیسے تم لوگ فروخت کرتے ہو پھراُس کا مجھ پرحساب کرو؟ حضرت سعید نے فرمایا: اُس پراُس طعام کے مثل واجب ہے۔

# ( ٥١٢ ) فِي الرَّجُلِ يَكَّعِي عَلَى أَبِيهِ الدَّيْنَ كَسَيُّحُصْ كَوالديردين كادعويٰ كياجائے

( ٢٣٥٨٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ :كَانَ شُرَيْحٌ يُحَلِّفُ ٱلْبَتَةَ فِى الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَى أَبِيهِ دَيْن ، فَإِنْ حَلَفَ وَإِلَّا أَخَذَهُ مِنْهُ ، وَيَكُونُ لَابِيكَ عَلَى إنْسَانٍ دَيْنٌ تَدَّعِيهِ فَتُقِيمُ الْبَيْنَةَ ، فَإِنْ حَلَفْتَ مَعَ بَيْنَتِكَ وَإِلَّا لَمْ يُعْطِك.

(۲۳۵۸۷) حفرت شریح نے قسم انھوائی آ دمی ہے اُس کے والد پر دین کا دعویٰ کیا گیا ہے، پس اگر وہ قسم اٹھائے وگرنہ اُس سے لیا جائے گا،اور تیرے والد کے لئے انسان پر دین ہے جو اُس سے دعویٰ کیا جائے گا، پس تو گواہ قائم کرے گا، پس اگر قسم اٹھالے اپنی گواہی کے ساتھ وگرنہ نبیس عطاء نہ کیا جائے گا۔

( ٢٣٥٨٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَن حماد ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُحَلَّف في هذين البابين على علمه.

( ۲۳۵۸۷ ) حضرت ابراجیم فر ماتے ہیں کہ اِن دونوں معاملات میں علم پرفتم اٹھوائی جائے گی۔

( ٢٢٥٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّفْيِيِّ ، عَنْ شُرِيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحْلِفُ ٱلْبَتَةَ عَلَى مَا غَابَ وَشَهِدَ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِعَامِرٍ : أَرَأَيْت لَوْ أَنَّ رَجُلاً ادَّعَى عَلَى أَبِى مَّالاً لاَ عِلْمَ لِى بِهِ ، أَكَانَ عَلَى أَنْ أَخْلِفَ ٱلْبَتَّةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَنْكُرْنَا ذَلِكَ إِنْكَارًا شَدِيدًا ، قَالَ : رُدَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهَا مِنْك.

قَالَ : وَكَانَ عَامِرٌ يُأْخُذُ بِهِ.

(۲۳۵۸۸) حضرت شعبی ولیٹیلا ہے مردی ہے کہ حضرت نثر آخ جو غائب اور جو حاضر ہے اُس سے قتم طلب کرتے تھے ، رادی فرماتے جیں کہ میں نے حضرت عامر سے عرض کیا کہ آپ کی کیارائے ہے اگر کوئی شخص میرے والد پردین کا دعویٰ کرے جس مے متعلق مجھے علم نہ ہو کیا میں اُس پرفتم اٹھا سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں اٹھا سکتے ہو، پس اُن دونوں نے اِس پرشد بدا نکار کیا، فرمایا قتم کواُس کی طرف بھیرا جائے گا جوتم سے زیادہ جانتا ہو، اور حضرت عامر اِس فتم کوتبول فرماتے تھے۔

( ٢٢٥٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا وَلِيَ الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ اسْتُحُلِفَ ٱلبَّنَةَ ، وَمَا وَلِيَهُ غَيْرُهُ السَّحُلِفَ عَلَى عِلْمِهِ.

(۲۳۵۸۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ انسان کواپی نفس کا ولی نہیں بنایا گیا کہ اُس سے حلف البیۃ طلب کیا جائے ،اور نہ ہی اُس کے علاوہ کے لئے اختیار ہے کہ اُس کے علم پرفتم اٹھوائے۔

( ٢٢٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ فِيمَا ادَّعِىَ عَلَى أَبِهِ عَلَى عِلْمِهِ.

(۲۳۵۹۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کسی تخص کے والد پر دعویٰ کیا جائے تو اُس کے علم پرتسم طلب کی جائے گا۔

( ٢٢٥٩١) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالَ : اخْتَصَمَ رَجُلَانِ اِلَى الْحَسَنِ فَقَالَ لَهُ : اسْتَحْلِفُهُ فِي حَقِّ كَانَ لَأْبِيهِ لَمْ يَشُهَدُ أَبَاهُ ، قَالَ : فَقَالَ الْحَسَنُ : وَهَلْ يَخْلِفُ عَلَى هَذَا أَحَدٌ يَغْقِلُ ؟.

(۲۳۵۹۱) حضرت عمارہ بن ابی هفصه ہے مروی ہے کہ دو مخص جھڑتے ہوئے حضرت حسن کی خدمت میں حاضر ہوئے ، پھر آس ہے کہا کہ اِس سے تیم اٹھوائے اِس کے والد کے حق میں اِس کے والد نے گوائی نہیں دی، حضرت حسن نے فرمایا: کیا کوئی عاقل شخص اِس پرتیم اٹھائے گا۔

# ( ٥١٣ ) فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَالَ الْحَرَامَ ثُمَّ يَنْلَمُ كَنْ تَحْصَ كُو مَالِ حرام مِلْ يَعْروه أس بِرنادم مو

( ٢٢٥٩٢ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِى : عَنْ رَجُلٍ يُصِيبُ الْمَالَ الْحَرَامَ ، قَالَ : إِنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَبَرَّأَ وَمُدُهُ فَلَيَخُوجُ مِنْهُ.

(۲۳۵۹۲) حضرت زہری دیشینے اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جوکوحرام مال ملے ،اگراس کوا چھا لگے کہاس مال ہے چھٹکارا حاصل کریے واس کو نکال دے۔

( ٢٢٥٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌّ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ : رَجُلٌّ أَصَابَ مَالاً مِنْ حَرَامٍ ؟ قَالَ :لِيَرُّدَّهُ عَلَى أَهْلِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُ أَهْلَهُ فَلْيَنَصَدَّقُ بِهِ ، وَلَا أَدْرِى يُنْجِيهِ ذَلِكَ مِنْ إِثْمِهِ.

(۲۳۵۹۳) حضرت ما لک بن وینار کے مروی ہے کہ ایک مخص نے حضرت عطّاء بن الی رباح کے عرض کیا کہ ایک مخص کوحرام مال ملاہے؟ فر مایا کہ اُس کے ما لک کووالیس کروینا چاہیئے ،اوراگر ما لک کاعلم نہ ہوتو صدقہ کردے، جھے نہیں معلوم کہ ایسا کرنے ساسکا گنا مٹل جائے گا۔ ( ٢٣٥٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ :صَدِيقٌ لِى أَصَابَ مَالاً حَرَامًا فَخَالَطَ كُلَ شَيْءٍ مِنْهُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَا لَهُمْ ، ثُمَّ إِنَّهُ عَرَفَ مَا كَانَ فِيهِ ، فَأَقْبَلَ عَلَى الْحَجِّ وَجَوَارِ هَذَا الْبَيْتِ ، فَمَا تَرَى لَهُ ؟ قَالَ :أَرَى لَهُ أَنْ يَتَقِىَ اللّهَ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ.

(۲۳۵۹۵) حضرت ربیج سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابوجعفر پوٹینڈ سے دریافت کیا کہ میر سے دوست کو حرام مال ملاہے، پھرسارے کا سارامال اس نے اپنے اہل اوران کے مال کے ساتھ ملادیا۔ پھراس میں جو قباحت اور برائی تھی اس کومعلوم ہوگئی اس نے وہ سارا مال حج اور بیت اللہ کے ہمسایوں پرخرج کر دیا تو آپ کی اُس کے متعلق کیارائے ہے؟ حضرت ابوجعفر نے فر مایا: وہ اللہ سے ڈرے اور دوبارہ ایسامت کرے۔

( ٢٣٥٩٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ سُلَيْمَانَ أَبِى عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ :مَنِ احْتَازَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا ، أَوْ سَرَقَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا ، وَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ مِنْ وَجُهٍ لَا يَعْلَمُ فَأَوْصَلَهُ إِلَيْهِ :فَلا بَأْسَ.

(۲۳۵۹۱) حضرت حسن سے مروی ہے کہ جس شخص نے دوسرے کا مال جمع کرلیا ہے یا کسی کا مال چرالیا ہے ،اور اُس کو اِس طور پر واپس کرنا چاہتا ہے کہ وہ نہ جانے ( 'س کوعلم نہ ہو )اس لیے وہ اس کوسا مان پہنچادیتا ہے تو اس میس کو کی حرج نہیں۔

( ٥١٤ ) فِي الْقُومِ يَكُونُ بِينَهُمُ الْمُمْلُوكُ، فَيْكَاتِبُهُ أَحَدُهُمُ ، وَيُعْتِقُهُ الآخَرُ

كسى قوم كامشتر كه غلام بو، پس أن ميس كوئى تخص غلام كومكاتب بناك، اور دوسرا آزاوكروك ( ٢٢٥٩٧) حَدَّنَا مُعْنَوِيَة : سُنِلاَ عَنْ مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ ( ٢٢٥٩٧) حَدَّنَا مُعْنَوِيَة : سُنِلاَ عَنْ مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ فَلَا تَهِ مَعْاوِيَة : سُنِلاَ عَنْ مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ فَلَا تَهِ فَكَاتَ الْمَمْلُوكُ وَتَرَكَ مَالاً ؟ فَقَضَى أَنَس وَإِيَاسٌ : فَلَا تَهُ فَهُو بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ.

(٢٣٥٩٤) حضرت انس بن مالك اور حضرت اياس بن معاويه سے دريافت كيا كيا كيا كه ايك غلام تين آ دميول كے درميان

ه معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۲) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۲) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۲)

مشترک تھا،ان میں ہے ایک نے اپنے حصہ کوم کا تب بنالیا،اور ایک نے اپنا حصہ آزاد کردیا پھر غلام اِس حال میں فوت ہوا کہ اُس نے پچھے مال چھوڑا، مال کس کو ملے گا؟ حضرت انس اور حضرت ایاس نے فیصلہ فر مایا کہ جو مال اُس نے چھوڑا ہے وہ اُن کے ورمیان برابرتقسیم ہوگا۔

#### ( ٥١٥ ) فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَلَهُ وَلَكُ مِنْ أَمَةٍ

مكاتب غلام إس حال مين فوت موكه أس كاباندى سے ایک از كامو۔ (اولا دمو)

( ٢٢٥٩٨ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بُنُ خُبَابِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَى بْنِ رَبَاحٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهُوِيَّ عَنْ مُكَاتَبِ تَزَوَّجَ حُرَّةً فَأَوْلَدَهَا ، وَاشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا ، فَمَاتَ وَبَقِى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَةٍ أَيُّهُمَا يَسْعَى فِيمَا بَقِى عَلَيْهِ ؟ قَالَ : وَلَدُهُ الَّذِينِ مِنْ جَارِيَتِهِ.

(۲۳۵۹۸) حضرت موی بن علی بن رباح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری ہے دریافت کیا کہ ایک مکاتب نے آزاد خاتون ہے تکاح کیا پھراُس کی اولا دہوئی اوروہ خود فوت ہوگیا ،اوراُس پر بدل کتابت میں ہے تکاح کیا پھراُس کی اولا دہوئی ۔ بحر باقی بدل کتابت میں ہے بچھ باقی ہے، جو باقی بدل کتابت ہے اُس کی سعی کون کرے گا؟ فرمایا وہ لڑکا کرے گا جو باندی سے پیدا ہوا ہے۔

( ٥١٦ ) فِي الْقُوْمِ يَكُونُونَ فِي الدَّارِ حِينًا فَيَجِيءُ أَنَاسٌ يَدَّعُونَهَا كَيْجِيءُ أَنَاسٌ يَدَّعُونَهَا كَيْجِيلُوكَ آئِ اللَّانِ مِيلِ النَّلِيدِ مِيرِيجِهِ الوَّكَ آئِ اوراُس مكان

#### یر دعویٰ کردیں کہوہ اُن کا ہے

( ٢٢٥٩٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الدَّارِ حِينًا فَيَجِيءُ أَنَاسٌ فَيُقِيمُونَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتُ لِجَدِّهِمْ ؟ قَالَ :لا ، حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّهَا لَهُ الْيَوْمَ.

(۲۳۵۹۹) حضرت شعبہ بیشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد سے دریافت کیا کہ ایک شخص پچھ عرصه ایک مکان میں رہا، پھر پچھ لوگ آئے اور گواہ اِس بات پر چیش کردیئے کہ بیگھر اُن کے آباؤاجداد کا ہے؟ فرمایا کنہیں جب تک کہ وہ اِس پر گواہ چیش نہیں کردیں گے وہ گھر آج بھی اُنہی کا ہے۔

( ... ٢٦٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : إِذَا كَانَتِ الدَّارُ خِطَّةً ، فَآرَادَ الْقُوْمُ أَنْ يَقْتَسِمُوهَا ، فَإِنَّهَا تُقَسَّمُ عَلَى الْمِيرَاثِ مِيرَاثِ الْمَيْتِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ ، فَإِنِ اذَّعَى إِنْسَانٌ مِنَ الْوَرَثَةِ ، أَوْ غَيْرِهِمْ دَعُوَى فَإِنَّهَا تُقَسَّمُ عَلَى الْمِيرَاثِ مِيرَاثِ الْمَيْتِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ ، فَإِنِ اذَّعَى إِنْسَانٌ مِنَ الْوَرَثَةِ ، أَوْ عَيْرِهِمْ دَعُوى فَوْقَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ : فَعَلَيْهِ الْبَيْنَةُ فِيمَا اذَّعَى أَنَّ فُلاَنًا ، أَوْ أَنَّهُ تُصُدِّقَ عَلَى ، أَوْ وُهِبَ لِي أَوْ بَاعِنِي بِكُذَا وَكَذَا ، وَإِنْ طَلَبَتِ الْمَرَأَةُ أَوْ زَوْجٌ كَانَ لِبَعْضِ بَنِي الْمَيِّتِ ، فَإِنَّهُ يُكَلِّفُ الْبَيْنَةَ عَلَى أَنَّ فُلانًا وَرِثَ

فُلاَنًا ، أَوْ فُلاَنَةً وَرِئْتُ فُلاَنًا ، أَوْ مَاتَ صَاحِبُ الْخِطَّةِ قَبْلَهَا أَوْ هِيَ قَبْلَهُ فَوَرِثَتُهُ ، فَإِنَّهُ يُأْخُذُ بِحَقِّهِ

وَإِنْ كَانَّ رَجُلٌّ مِنْ وَلَدِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ يَدَّعِى فِيهَا وَيُنْكِرُ الَّذِينَ فِى أَيْدِيَهِمْ نَصِيبَهُ ، فَعَلَى الْمُلَّاعِى الْبَيْنَةُ أَنَّ فُلَانًا مَاتَ قَبْلَ فُلَان ، وَوَرِثَهُ فُلَانٌ ، وَوَرِثْنه أَنَا بَعْدُ.

وَإِذَا أَقَرَّ الْوَرَثَةُ أَنَّهُ قَدُّكَانَ لِصَاحِبِ اللَّارِ الْمَرَأَةُ ، وَاذَّعَى أَهُلُهَا نَصِيبَهَا فَهُوَ ثَابِتٌ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ قَالُوا : قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَوْتِ فَالْبَيْنَةُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا ، وَإِلْأَفَقَدُ وَجَبَ الْمِيرَاثُ لَهَا.

وَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ شِرَاءً وَهِي فِي يَدِ قَوْمٍ فَهِيَ لِلَّذِينِ فِي أَيْدِيهِمُ ، فَإِنِ ادَّعَى إِنْسَانٌ فِيهَا فَعَلَيْهِ الْبَيْنَةُ ، أَنَّ لَهُ فِيهَا حَقًّا.

(۲۳۷۰) حضرت جارث سے مروی ہے کہ جب گھر ایک آ دی کا ہواورلوگ اس کوتشیم کرنا چا ہیں تو وہ ای طرح تقتیم ہوگی کہ جس طرح میت کی میراث تقسیم ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے لیے زیادہ حصہ کا دعوی کر ہے تو اس گواہ لا نے ضروری ہوں گے کہ فلال نے اس کوصد قد یا صبہ کیا ہے یا فلال نے ججھے بیچا ہے۔ پھر قوم کے لوگ اُس کوتشیم کرنا چا ہیں ، بے شک وہ میت کی وراقت سے صاحب الخطة کے لئے میراث پر تقسیم کیا جائے گا ، پھرا اگر کوئی شخص دعوی کی کردے ورفاء میں سے یا اُن کے علاوہ بیراث میں ہے جو حصہ ملا ہے اُس سے زیادہ کا تو اُس پر گواہ ہیں جس کا وہ دعوی کی کرد ہے ورفاء میں سے یا میرے لئے ہہ کیا گیا ہے یا جھے است اُس سے زیادہ کا تو اُس پر گواہ ہیں جس کا وہ دعوی کی کرد ہا ہے کہ فلان نے اُس پر صدفتہ کیا ہے یا میرے لئے ہہ کیا گیا ہے یا جھے است میں فروخت کیا گیا ہے ۔ اورا گرمیت کے ہیوں میں سے بعض کا جو حصہ تھا اُس کو بیوی یا شو ہر طلب کر ہے تو اُن گواہی کا مکلف بنایا جائے گا کہ فلال کا وارث بنا ہے یا فلال خاتون فلال کی وارث بن ہے ، یا صاحب الخطة ای کوئی بیٹا اُس میں دعوی کردے اور خاتون اُس سے قبل تو پھر بینے اُن کا اورا کینا حصہ وصول کر ہے گی اورا گرصاحب الخطة کا کوئی بیٹا اُس میں دعوی کردے اور جو اُن لوگوں کے قبضہ میں جو جھے ہیں اُن کا انکار کردے تو پھر مدی کے ذمہ اِس بات پر گواہی ہے کہ فلان فلان سے پہلے فوت ہوگیا تھا اور فلان وارث بن گیا تھا ، اورا اُس کے بعد میں وارث بن گیا ہوں۔

اورا گرور خاءا سبات کا اقرار کرلیس کہ گھروالی کی بیوی ہے اور دعویٰ کرے اُس کے گھروالوں پر اُس خاتون کے حصہ کا ، تو پھروہ اُن پر خابت ہوگا ، اورا گروہ یوں کہیں کہ اُس نے موت ہے قبل اِس کوطلاق دے دی تھی تو پھراُن پر گواہ ہیں اِس بات پر کہ وہ اِس کوطلاق دے چکا ہے ، وگر نہ اُس کے لئے میراٹ لازم ہوجائے گی ، اورا گر گھر خریدا ہوا ہواوروہ کچھلوگوں کے قبضہ میں ہوتو وہ انہی کا ہوگا جن کے قبضہ میں وہ ہے ، اورا گر کوئی شخص اس میں دعو کی کردے تو پھراُس کے ذمہ اِس بات پر گواہی لازم ہے کہ اُس کا اِس میں حق ہے ،

( ٢٣٦٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : مَا أَحْدَثُوا شَيْئًا أَعْجَبُ إِلَىَّ مِنْ قَوْلِهِمْ : يَشُهَدُ أَنَّهَا لَهُ الْيُوْمَ.

(۲۳۲۰۱) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ لوگوں کی ہے بات مجھے سب ہے عجیب گئی جب وہ یوں کہتے ہیں کہ فلال نے آج ہی ہے گواہی

# ( ٥١٧ ) فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِلرَّجُلِ الشَّيْءَ عَلَى أَنْ يَنْهَبَ إِلَى الْمَوْضِعِ كَالْمُوْضِعِ كَوَ يَكُولُ لِلرَّجُلِ الشَّيْءَ عَلَى أَنْ يَنْهَبَ إِلَى الْمَوْضِعِ كَوَ الْمَوْضِعِ كَوَ الْمَوْضِعِ كَوَ الْمَوْضِعِ لَكِي الْمَوْضِعِ الْمَوْضِعِ الْمَوْضِعِ الْمَوْضِعِ الْمَوْضِعِ اللَّهُ عَلَى أَنْ يَنْهَبَ إِلَى الْمَوْضِعِ اللَّهُ عَلَى أَنْ يَنْهَبَ إِلَى الْمَوْضِعِ اللَّهُ عَلَى أَنْ يَنْهُ عَلَى أَنْ يَنْهُ عَلَى الْمَوْضِعِ اللَّهُ عَلَى أَنْ يَنْهُ عَلَى أَنْ يَنْهُ عَلَى الْمَوْضِعِ اللَّهُ عَلَى أَنْ يَنْهُ عَلَى أَنْ يَنْهُ عَلَى أَنْ يَنْهُ عَلَى أَنْ يَنْهُ عَلَى الْمَوْضِعِ اللَّهُ عَلَى أَنْ يَنْهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ يَنْهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلُ عَلَى أَنْ يَعْمُ لَكُولُ لِللْمُ عَلَى أَنْ يَعْمَلُ عَلَى أَنْ يَعْمَلُ عَلَى أَنْ يَعْمَلُ عَلَى أَنْ مَا يَعْلَى أَنْ يَعْمَلُ كُلِي الْمُؤْمِنِ عَلَى أَنْ يَعْمَلُ عَلَى أَنْ مَا يَعْمِ الْعَلَى أَنْ عَلَى أَنْ يَعْمَلُ عَلَى أَنْ مَا يَعْمُ لَكُولُ عَلَى أَنْ مَا يَعْمِ الْعَلَى عَلَى أَنْ مَا يَعْمُ عَلَى أَنْ مَا يَعْمُ عَلَى الْعَلَى عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَلَا عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَلْمُ عَلَى أَنْ عَلَى عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَل

( ٢٣٦.٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ وَحَمَّادٍ ، قَالَا :لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ :اذْهَبُ إِلَى بَابِ الذَّارِ وَلَك خَمْسُمِنَةِ دِرُهُم ، قَالَا :كَانَ لَهُ ذَلِكَ.

(۲۳۱۰۲) حفرت حارث اور حضرت حماد پر پینی فرماتے ہیں کہا گرا یک شخص دوسرے سے بیوں کیے کہ تو گھر کے دروازے کی طرف جانتھے یا کچے درہم دوں گا ، فرمایا: اُس کے لئے یہی ہوگا۔

#### ( ۵۱۸ ) فِی رَجُلِ الْشَتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ كُونَى شَخْصَ عْلام خريد كرأس كوآزاد كردے

( ٢٣٦.٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ مُغِيرَةً وَالشَّعْبِيِّ :فِي رَجُلٍ غُرَّ بوَلَد زِنْيَة فِي قسمة فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ عُلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَا :جَازَ عِتْقُهُ ، وَيُعْتَقُ مِنْ مَالِ الَّذِي غَرَّهُ ، وَالْوَلَاءُ لَهُ.

(۲۳۲۰۳) حضرت ابراہیم اور حضرت صحیحی پیشیند اُس مخص کے متعلق فرماتے ہیں جس کو دھوکہ سے ولد زانی مل گیا۔اس نے اس آزاد کیا تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ ولد زانی تھا۔انہوں نے جواب دیا کہ آزادی واقع ہو جائے گی اور جس مخص نے دھوکہ دیا ہےاس کے مال سے آزاد ہوگاں اور ولاءاس کے لیے ہوگی۔

#### ( ٥١٩ ) فِي الرَّجُلِ يُسَاوِمُ بِالشَّيْءِ سَمِی خَصْ کَا قیمت لگانا

( ٢٣٦.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ : فِي رَجُلِ كَانَ يُسَاوِمُ رَجُلًا بشيء فجاء رجل آخَرَ يُرِيدُ أَنْ يُسَاوِمَهُ ، فَنَهَرَهُ الرَّجُلُ الْمُسَاوِمُ ، فَرَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهَا شَرِكَةٌ.

(۲۳۷۰۳) حضرت ایاس بن معاویه اُس خفس کے متعلق فرماتے ہیں جس کسی مخف کے لئے کسی چیز کاریٹ لگار ہاتھا ،ایک دوسرا مخف آیا اور اُس نے بھی قیت لگانے کا ارادہ کیا ،سابقہ قیت لگانے والے نے اس کومنع کر دیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹوز کی رائے ہے کہ یہ ایک معاہدہ ہے۔

#### ( ٥٢٠ ) فِي الَّذِي يُردُّ مِنهُ

#### اُس شخص کے بارے میں جس کودایس کردیا جائے

( ٢٣٦٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ رَجُلًا بَاعَ عَبْدًا لَهُ بِقُصَاصِ شَعْرِهِ كَيَّةٌ ، فَخَاصَمَهُ إلَى شُرَيْح فَقَالَ :كَتَمْتَ الشَّيْنَ وَوَارَيْتَهُ ، فَلَمْ يُجْزِهِ وَرَدَّهُ.

(۲۳ ۱۰۵) حفرت محمہ برائی ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنا غلام فروخت کیا۔ اس کے بالوں میں ایک بیاری تھی لیکن اس نے اس بیاری کو چھپا۔ جب گا کہ کو بیاری کاعلم ہوا تو وہ مقدم لے کر حضرت شریح کے پاس آیا۔ حضرت شریح نے فرمایا کہتم نے عیب کو چھپایا۔ جو آپ نے غلام واپس کرنے کا تھم دیا۔

### ( ٥٢١ ) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى النَّرَاهِمَ يُصَيِّرَهَا دَنَانِيرَ

#### کوئی شخص دراجم خریدے،اوراُن کودیناروں سے تبدیل کرائے

( ٢٣٦.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً :أَشْتَرِى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَقُولُ قَبْلَ عَقْدِهِ :أَجْعَلُهَا مِنَة دِينَارِ؟ قَالَ :لاَ بَأْسَ.

(۲۳۷۰۱) حفرت عمروے مروی ہے کہ میں ہزار درہم کے بدلے میں کوئی چیز خرید تا ہوں لیکن پیک کرنے سے پہلے کہ دیتا ہوں کہ میں سودینار دول گا۔ کیا درست ہے؟

#### ( ٥٢٢ ) مَا ذُكِرَ فِي الْغِشِّ

#### ملاوث کے متعلق جو وار د ہواہے

( ٢٣٦.٧ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُوَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ :مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنّاً. (مسلم ١٣/٠ـ ابوداؤد ٣٣٣١)

(۲۳۷۰۷) حفرت ابو ہریرہ تفاتھ سے سروی ہے کہ انخضرت مُراَفِقَعَا فَہِ ارشاد فرمایا: جس نے ملاوٹ کی دہ ہم میں سے نہیں۔

( ٢٣٦٠٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا :الْفِشُّ حَرَامٌ.

(۲۳، ۲۰۸) حضرت حسن اور حضرت محمد ويشيؤ فرماتے ہیں که ملاوث حرام ہے۔

( ١٣٦.٩ ) حَلَّثَنَا الْأَسُودُ بُنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عِيسَى، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا. (بخارى ١٨١٤ـ احمد ٣٠ ٣٥)

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۱) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۱)

(٢٣٦٠٩) حفرت ابوبرده مع مروى م كمآ تخضرت يَلْقَقَقَ ف ارشادفرمايا: جوملاوث كرے وہ بم ميں سے نبيں ہے۔ ( ٥٢٣ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ لِلَّهْلِ الْمِضَارَبَةِ أَنْ يَجِعَلُوا بَينَهُمْ شَهْرًا

جوحضرات بير پسندكرت بين كهمضاربت والول كه درميان ايك ماه كى مدت بهونى جاسيه ( ٢٢٦١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَ الْمُضَارَبَةِ أَنْ يَجْعَلُوا بَيْنَهُمْ شَهْرًا مَعْلُومًا يَحْتَسِبُونَ فِيهِ.

(۲۳۲۱۰) حضرت حسن میشید مضاربت والوں کو تھم فر مایا کرتے تھے کہ وہ اپنے درمیان ایک مہینہ متعین کریں جس میں وہ حساب کریں۔

#### ( ٥٢٤ ) فِي الشَّهُودِ يَخْتَلِفُونَ

اگر گواہوں کے الفاظ میں اختلاف ہوجائے

( ٢٣٦١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، عَنْ حَفْصٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ :إِذَا انْحَتَلَفَت الشُّهُودُ فِي الْكَلَامِ وَكَانَ الْأَصُلُ وَاحِدًا :فَلَا بَأْسَ.

(۲۳۷۱) حضرت محمد بن طلحفر ماتے ہیں کہ اگر گوا ہوں کے کلام میں اختلاف ہواور مرادسب کی ایک ہوتو کو کی حرج نہیں ہے۔

( ٥٢٥ ) مَنْ قَالَ لاَ يُقْبَلُ مِنْ خَصْمٍ حَتَّى يَحْضُرَ خَصْمُهُ

جوحفرات بیفرماتے ہیں کہ قصم کی بات نہیں قبول کریں گے جب تک کہ دوسرا

#### محصم حاضرنه بوجائے

( ٢٣٦١٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدةَ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ حَنْشِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ الْأَوَّلُ ، حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الآخَرُ ، فَإِنَّك سَوْقَ تَرَى كَيْفَ تَقْضِى.

قَالَ عَلِيٌّ : فَهَا زِلْت بَعْدَهَا قَاضِيًّا. (ترمذي ١٣٣١ - ابوداؤد ٣٥٧٧)

(۲۳۷۱) حفزت علی سے مروی ہے کہ حضوراقدس مُؤَلِّفَ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تمہارے پاس دوفیصلہ کروانے والے آئیں تو پہلے کی بات من کر فیصلہ نہ کر جب تک کہ دوسرے کی بات نہ من لے، بے شک تو عنقریب دیکھ لے گا کیسے فیصلہ کیا جاتا ہے۔حضرت علی بڑا ٹھے نے ارشاد فرمایا: میں اُس کے بعد ہمیشہ ای طرح فیصلہ کرتا رہا۔ ه مسنف ابن الي شيبرمترجم (جلد۲) مسنف ابن الي شيبرمترجم (جلد۲)

( ٣٣١٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَعَامِرٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا : لَا تُقْبَلُ مِنْ خَصْمٍ خُصُومَةٌ حَتَّى يَخْضُرَ خَصْمُهُ.

(۲۳۶۱۳) حضرت قاسم اورحضرت عامر فرماتے ہیں کہ جب تک دوسراخصم حاضر نہ ہو پہلے خصم کی بات قبول مت کرو۔

( ٥٢٦ ) فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ جَارِيَةَ ابْنِهِ كَ شَخِهُ مِنْ مَا مِنْ كَالْمُونُ مِنْ الْمِنْهِ مِنْ

سي شخف كابيثے كى باندى سے خدمت لينا

( ٢٣٦١٤ ) حَدَّثَنَا عُبِيدٌ الله قَالَ :حَدَّثَنَا حسن ، عن ليث ، عن مجاهد ، قَالَ :ياخذ الرجل من مال ولده ما شاء إلا الفرج.

(۲۳ ۱۱۴) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ آ دمی اپنے جیئے کی لونڈی سے تمام خدمات لے سکتا ہے سوائے شرم گاہ کے۔

( ٢٣٦٥ ) حَذَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنْ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ مِثْلَ فَلِكَ.

(٢٣١١٥) حفرت حكم سے اى طرح مروى ہے۔

( ٢٣٦١٦ ) حَدَّثَنَا يَحْبَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : الرَّجُلُ يَأْخُذُ جَارِيَةَ الْيَنِهِ ؟ قَالَ : لا.

(۲۳ ۲۱۲) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ہے وض کیا کہ: کیا آ دمی اپنے بیٹے کی لونڈی سے خدمت لے سکتا ہے؟ فرمایا کہٰ ہیں۔

( ٢٣٦١٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْوَالِدُ فِي حِلَّ مِنْ مَالِ وَلَذِهِ إِلَّا الْفَوْجَ.

(٢٣٦١٤) حضرت ابراجيم فرماتے جي كروالد كے لئے اپنے كى بائدى طال بوائے أس كى شرم كا ہ كے۔

( ٥٢٧ ) فِي أَفْنِيةِ الدُّورِ

#### گھرول کےسامنے والامیدان

( ٢٣٦٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ إِيَاسٍ بُنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : أَصْحَابُ الدُّورِ أَحَقُّ بِأَفْنِيَةِ دُورِهِمْ ، وَأَصْحَابُ الأرْضِيْنَ أَحَقُّ بِنْقُوضِ أَرْضِيهِمْ.

(۲۳۱۱۸) حضرت ایاس بن معاویفر مائے تھے کہ گھرول کے سامنے والے میدان کے زیادہ حق ان گھروں کے لوگ ہیں اور زمین کے مالک بی اپنی زمینوں کے بٹوارے کے حق دار ہیں۔

( ٢٣٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَنْ غَلَبَ الْمَاءُ

(۲۳۱۱۹) حضرت قنادہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز والیلائے تحریفر مایا: زمین پر جس کا پانی غالب آجائے تووہ اُس کی پیداوار کا زیادہ حقد ارہے۔

### ( ٥٢٨ ) فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فَينقد أَحَدُهُمَا

#### دوآ دمی کسی چیز میں شریک ہوں پھران میں سے ایک قیمت ادا کردے

( . ٢٣٦٢ ) حَلَّنَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَر مَوْلَى غُفُرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلَيْنِ الشَّرَكَا، فَنقد أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِ الثمن كُلَّه ، فَقَدِمَا الْمَدِينَةَ فَبَاعَا طَائِفَةً مِنَ الْبُرِّ فَرَبِحَا وَبَقِيَتُ طَائِفَةً ، فَقَالَ الَّذَى نَقدَ الْمَالَ لِصَاحِبِهِ : إِنْ شِئْتَ أَنْ تَنْقُدَ مَا بَقِى وَأَنْتَ عَلَى شَرِكَتِكَ ، وَإِنْ شِئْتَ خَرَجْت مِنْهُ وَمِنْ رِبُحِهِ وَأَبْرَأْتُك؟ فَقَالَ : لَا يَحِلُّ هَذَا.

وَسَأَلْت الْقَاسِمَ فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ.

(۲۳۲۲) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب پرٹیلائے دریافت کیا کہ دوآ دمی شریک ہیں، ان میں ہے ایک نے ساراثمن اداکر دیا، پھروہ دونوں شہرآئے، اورانہوں نے گندم کا ایک فی هر فروخت کیا اور نفع کمایا: اورا یک ڈھر باتی رہ گیا، پھر ان میں سے ایک نے جس نے شن اداکر دواور آپ اپنی پھران میں سے ایک نے جس نے شن اداکر دواور آپ اپنی شرکت پر قائم رہو، اور اگر چاہوتو اس سے اور اس کے نفع سے نکل جا دُ اور میں آپ کو بری کر دوں گا؟ فرمایا: یہ اُس کے لئے طلال نہیں ہے، پھر میں نے حضرت قاسم سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ انہوں نے بھی اس طرح فرمایا۔

( ٢٣٦٢١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلْمِ بُنِ أَبِي اللَّيَّالِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا مَتَاعًا فَبَاعَاهُ بِرِبْح بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِيهِ: أَنْقُدُنِي رَأْسَ مَالِي، فَمَا بَقِي فَهُو لَكَ، قَالَ: فَكَرِهَ الْحَسَنُ.

(۲۳ ۲۲۱) حضرت سلم بن افی الذیال فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے دریافت کیا کہ دوخصوں نے ایک سامان خریدا، پھر اُس کومنافع کے ساتھ فروخت کیا، پچھ نقداور پچھا دھار کے ساتھ، پھران میں سے ایک نے دوسرے ساتھی سے کہا؟ مجھے میراراس المال دے دوجو باتی رہ گیا ہے وہ تمہارے لئے ہے، فرمایا حضرت حسن نے اِس کونا بسند کیا۔

# ( ٥٢٩ ) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ النَّدِينُ سَمْ شَخْصَ كَا دوسر فِي خَصَ بِردَ بِن مِو

( ٢٣٦٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : فِي الرَّجُلِ يُفْضَى مِنَ الْقِمَارِ ، قَالَ :

لَا بَأْسَ. وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الرَّجُلِ يَقْضِي مِنَ الرِّبَا: لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۳ ۱۲۲) حفرت ابن سیرین ویشید ہے مردی ہے کہ آدی کوجوئے کی رقم سے قرضہ اداکیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضرت حسن بیشید فرماتے ہیں کہ آدی کوسود میں سے قرضہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

# ( ٥٣٠ ) فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَأَلًا مُضَارَبَةً كونَى شخص دوسر كو مال بطور مضاربت دے

( ٢٣٦٢ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ الْبَرْبَرِيُّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً مُضَارَبَةً وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بِهِ ، فَجَاءَ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَالَهُ ، فَقَالَ :قَدْ دَفَعْتِه إِلَيْك ، فَقَالَ الْحَكُمُ : عَلَيْهِ الْبَيْنَةُ أَنَّهُ دَفَعَهُ إِلَيْهِ كَمَا أَشْهَدَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : يُصَدَّقُ فِيهِ كَمَا يُصَدَّقُ فِي مِثْلِهِ.

(۲۳۲۳) پیھٹرت ہارون فرماتے ہیں کہ میں نے حصرت تھم اور حصرت ہماوے دریافت کیا کہ ایک فیخص نے دوسرے کو مال بطور
مضار بت دیا، اوراً س پر گواہ قائم کیے، پھروہ فیخص اُس سے مال وصول کرنے آیا، تو اس نے کہا کہ میں نے تو مال دے دیا تھا۔ تھم
فرماتے ہیں کہ دہ اس بات پر گواہ قائم کرے گا کہ اس نے مال واپس کر دیا ہے۔ جس طرح صاحب مال نے اس پر گواہ قائم کیے
تھے۔ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ جس طرح دوسرے معاملات میں اس کی تصدیق کی جاتی ہے اس طرح معاملہ میں بھی اس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ اور ایام محمد فرماتے ہیں کہ جس طرح دوسرے معاملات میں اس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ اور ایعنی گواہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا)۔

#### ( ٥٣١ ) مَا يَجُوزُ فِيهِ إِقْرَارُ الْعَبْـٰدِ

#### جن امور میں غلام کا قرار جائز ہے

( ٢٣٦٢٤) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَتُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ: يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا اسْتَنْجَزَهُ فِيهِ أَهْلُهُ. ( ٢٣٦٢٣) حضرت شرح غلام كاقراركوأن چيزول ميں نافذ قرارد سية تھجن سے اُس كے اہل وعيال كى حاجت پورى كرنے كوطلب كياجا تا ہو۔

( ٢٣٦٢٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنُ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ قُوْلَ الْعَبْدِ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ أَهْلُهُ.

(۲۳۹۲۵) حضرت ابراہیم غلام کے اقرار کواس مال میں قبول فر ماتے تھے جس میں اُس کواُس کے اہل وعیال پرخرچ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔

# ( ٥٣٢ ) فِي الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الطَّعَامَ فَيَجِيءُ لِيَأْخُذَهُ

کوئی شخص کسی کوگندم بطور قرض دے بھروہ وصول کرنے کے لئے اُس کے پاس آ جائے

( ٢٣٦٢٦ ) حَدَّقَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ كُوْ مِنْ بُرِّ؟ فَقَالَ : هَذَا كُوْ قَدُ كِلْتُهُ ، أَيَّا حُذُهُ بِكَيْلِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِكَيْلِهِ.

(۲۳۷۲) حفرت سلیمان بن بیار بیشی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک محف پر دوسر مے تخص کا ایک گر گندم قرض ہے، پھراُس نے کہا کہ بیگر ہے تحقیق میں نے اُس کے لئے کیل کر دیا ہے، کیاوہ اُس کے کیل کے ساتھ لے سکتا ہے؟ فرمایا کہ اگروہ چاہتو اُس کے کیل کے ساتھ وصول کرلے۔

# ( ٥٣٣ ) فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ غُلاَمِي لَك

ایک شخص دوسرے سے کہے: میراغلام تیراہے

( ٢٣٦٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ مَكْحُولٍ :فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ :غُلَامِي لَكَ مَا حَيِيتُ ، فَإِذَا مِتُ فَهُوَ حُرٌّ ، قَالَ :جَائِزٌ.

(۱۲۷ مسر) حضرت کمحول اُس مخص کے متعلق فر ماتے ہیں جودوسرے سے یوں کیج کہ میراغلام تیراہے جب تک کہ میں زندہ ہوں، پھر جب میں مرجاؤں تو وہ آزاد ہے ،فر مایا بیہ جائز ہے۔

#### ( ٥٣٤ ) فِي رَجُلِ اللهُ تَرَى طَعَامًا فَوَجَدَةُ بِنَقْصٍ كُونَى شَخْصَ كَنْدِم خُريد اوراس مِن نقص يائے

( ٢٣٦٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ اكرارًا مِنْ طَعَامٍ وَنَقَدَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَكْتَالَ الطَّعَامَ فَلَمْ يَفِ ، قَالَ : لِيَرُدُّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الطَّعَامِ ثَمَنَ مَا بَقِيَ عَلَى حِصَّةِ مَا اشْتَرَى ، قَالَ : وَكَانَ مُحَمَّدٌ نَكُ هُهُ

(۲۳ ۱۲۸) حفرت حن سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے بچھ کر گندم خریدی، اور شمن اداکردیا، پھروہ اس کوکیل کرنے کے کئے کے گیا تو اُس کوکمل نہ پایا، فرمایا: صاحب طعام خریدی ہوئی شے کا جتنا حصہ باتی رہتا ہے اس کے پیےواپس کرے گا، اور حضرت محمد بیشین اس کونا پند کرتے تھے۔

#### ( ۵۳۵ ) فِی رَجُلٍ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَأَعُطَی صَاحِبَ الْحَمَّامِ کوئی شخص حمام میں داخل ہوا ورحمام والے کو پچھوے

( ٢٣٦٢٩ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ بُنِ أَرْطَاةً ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ : ذَخَلَ رَجُلَّ الْحَمَّامَ فَأَعْطَاهُ أَبِي جَعْفَرِ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ : ذَخُولِ الْحَمَّامِ ، قَالَ : وَأَعْطَاهُ ثِيَابَةُ يُمْسِكُهَا ، قَالَ : فَضَاعَتِ النِّيَابُ ، قَالَ : فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ لَهُ قَالَ : لاَ ، وَلَكِنْ أَعْطَيْتِه عَلَى دُخُولِ الْحَمَّامِ ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : أَعْطَيْتِه عَلَى دُخُولِ الْحَمَّامِ ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : فَهُ فَلَا شَيْءَ لَك.

(۲۳ ۲۲۹) حفرت ابوجعفرے مروی ہے کہ ایک شخص جمام میں داخل ہوا اور داخل ہونے پرجمام والے کورقم دی ،اور اُس کو کپڑے دیے تھا تا ت کے لئے ، پھر کپڑے کم ہو گئے ، فر مایا: وہ دونوں اپنا جھٹڑا حضرت شریح ویٹین کے پاس لے گئے ، حضرت شریح نے دریافت کیا کہ تو نے اس کو کپڑے رکھنے کے چسے دیئے تھے ، کہا کہ نہیں ،لیکن میں نے اِس کو جمام میں داخل ہونے کے دیئے تھے ، حضرت شریح نے اُس کے قرایا: اٹھ کر چلا جا تیرے لئے کھی نہیں ہے۔

#### ( ٥٣٦ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ إِنْ عَمِلْت كَنَا فَبِكَذَا

ا يك تخص دوسرے سے يول كہے كہ: اگر تونے اتناكام كيا تو تيرے لئے اتنى اجرت ہے ( ٢٢٦٠) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِى الرَّجُلِ يَقُولُ : إِنْ عَمِلْت كَذَا فَيِكذَا ، وَإِنْ عَمِلْت كَذَا فَيِكذَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ فِى الإِجَارَةِ .

(۲۳ ۱۳۰) حفرت ابراہیم بیٹیز ہے مردی ہے کہ ایک آدی نے دوسرے سے یوں کہا کہ: اگر تو نے بیمل کیا تو تیرے لیے استے پیسے بیں ،اوراگر بیکام کیا تواتنے ہیں ،فر مایا:اجارہ میں اگراپ کہتو کوئی حرج نہیں ہے۔

#### ( ٥٣٧ ) فِی الرَّجُلِ يَبْعَثُ مَعَ الرَّجُلِ بِالْمَالِ کوئی شخص کسی کودے کر دوسرے کے لئے مال بھیجے

( ٢٢٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :أَنَّ رَجُلاً بَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ بِصُرَّةٍ مِنْ دَنَانِيرَ عَلَيْهَا لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا الْتُهَى الْقَوْمُ قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ أَصَابَتُهُمْ سَمَاءٌ ، فَضَاعَتِ الصُّرَّةُ ، فَمَضَى الْقَوْمُ فَاتَوُا الْمَدِينَةَ ، فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِي الْكِتَابِ ، ثُمَّ جَعَلَ مِثْلَ الدَّنَانِيرِ وَكَتَبَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ جَاءَ بِالْكِتَابِ الْقُومُ فَاتَوُا الْمَدِينَةَ ، فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِي الْكِتَابِ ، ثُمَّ جَعَلَ مِثْلَ الدَّنَانِيرِ وَكَتَبَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ جَاءَ بِالْكِتَابِ وَالصَّرَةِ إِلَى عَائِشَةَ ، وَمَرَّ قَوْمٌ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ ، فَوَجَدُوا الصُّرَّةَ مَكْتُوبًا عَلَيْهَا ، فَجَاؤُوا بِهَا إِلَى عَائِشَةَ ،

فَأَرْسَلَتُ بِلَوْلِكَ إِلَى صَاحِبِ الذَّنَانِيرِ الْأُولَى ، فَقَالَتُ لَهُ : أُخْبِرُنِى خَبَرَ الذَّنَانِيرِ ، فَقَالَ لَهَا : الْحَبَرُ فِى الْكِتَابِ ، فَقَالَتْ :اُصُدُقْنِى ، فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ ، قَالَتْ :قَدُ أَرَدُت أَنْ تُطْعِمَنِى مَا لَا يَجِلُّ لِي.

(۲۳۱۳) حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ویناروں کی تھیلی حضرت عائشہ شی المؤمنین کی طرف بھیجی، جس پر لکھا تھا کہ یہ ام المؤمنین عائشہ شی مذہ نائے ہوگی، اور وہ تھیلی ضائع ہوگی، ام المؤمنین عائشہ شی مذہ نائے ہاں ہے۔ جب لوگ مدینہ کے قریب ہوئے تو اُن پر آسان سے آفت اتری اور وہ تھیلی ضائع ہوگی، پھر وہ لوگ مدینہ آئے ، اس شخص نے وہ کتابت دیکھی ہوئی تھی۔ پھراُس دیناروں کی طرح بنائے ، اس پر وہی پھر کھیا پھر وہ کتاب اور تھیلی پائی اور تھیلی لے کر حضرت عائشہ شی مذہبات کی خدمت میں حاضر ہوا، بعد میں پچھلوگ اُس جگہ سے گذر ہے، اُنہوں نے وہ ہاں پر تھیلی پائی جس پر لکھا ہوا تھا، وہ اُس تھیلی کو حضرت عائشہ شی مذہبات کی خدمت میں لے کر آئے ، انہوں نے وہ و بتار پہلے والے شخص کو بھیج دیئے، اور اُس سے فرمایا کہ مجھے اِن ویناروں کے بارے میں بتاؤ، اُس نے آپ سے عرض کیا کہ بات پوری کتاب میں کبھی کھولا نا حضرت عائشہ شی مذہ بنا نے فرمایا: تو وہ چیز مجھے کھلانا حضرت عائشہ شی مذہ بنا نے فرمایا: تو وہ چیز مجھے کھلانا وابتا ہے جو میرے لئے طال نہیں ہے؟

# ( ٥٣٨ ) الرَّجُلُ يَبْتَاءُ مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ

# کوئی شخص کسی دوسرے سے کچھٹریدے

( ٢٣٦٣٢ ) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ :فِى رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً ، قَالَ :إِنْ لَمْ آتِكَ بِالثَّمَنِ إِلَى كَذَا وَكَذَا ، قَالَ لَيْسَ بِبَيْعِ.

(۲۳۶۳۲) حضرت عطاء ولیٹیو اُس مخص کے متعلق فرگاتے ہیں جو دوسرے سے سامان خریدے، فرمایا اگر وہ اتنے اتنے نمن تمہارے یاس لے کرند آئے تو تع نہیں ہے۔

( ٢٣٦٣٢) حَذَّثَنَا الصَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ مَوْلَى الْبَرْصَاءِ ، قَالَ :بِعُت مِنِ ابْنِ عُمَرُ سِلْعَةً أَوْ بَيْعًا ، فَقَالَ :إِنْ جَانَتُ نَفَقَتُنَا إِلَى ثَلَاثٍ فَالسَّلْعَةُ لَنَا ، وَإِنْ لَمْ تَأْتِنَا نَفَقَتُنَا إِلَى ثَلَاثٍ فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ ، فَسَنَسْتَقْبِلُ فِيهَا بَيْعًا مُسْتَقْبَلاً.

(۲۳۱۳۳) حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر تلاثن کوسامان فروخت کیا، آپ نے فرمایا: که اگر تو تین دن تک جارا نفقہ لے آیا تو سامان جارا ہے اور اگر تین ون تک جارا نفقہ نہ لایا تو جاری اور تمہاری بھے نہیں ہے، پس جم عنقریب نتی بھے کریں گے۔

#### ( ۵۳۹ ) فِي الصَّفْرِ الصَّحِيمِ بِالْمَكْسُورِ صحِح ديناروں كى كمسورديناركے ساتھ تبادله كرنا

ُ ( ٢٣٦٣ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ : كَانَ مِنْ أَصْلِ قَوْلِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِمَنَّ مِنْ صُفْرٍ صَحِيحٍ بِمَنَوَيْنِ مِنْ صُفْرٍ مَكْسُورٍ ، وَسُئِلَ عَنْ سِكِّينٍ بِسِكِّينَيْنِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۳۱۳۳) حَصْرت حَسَّن فرماتے تھے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی تخصی صحیح دینار کے ایک مَن (وزن) کی بیج دومُن مکسور کے ساتھ کی کہا ہے؟ پس انہوں نے اس مکسور کے ساتھ بیج کرنا کیسا ہے؟ پس انہوں نے اس میں کوئی حرج نہ سمجھا۔

( ٢٣٦٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَتِ الدُّرُعُ تَبَاعُ بِالْأَدْرَاعِ.

(۲۳۷۳۵) حفزت این سیرین فرماتے ہیں کہ ایک درع کوئی ادراع کے بدلے فروخت کیا جائے گا۔

#### ( ٥٤٠ ) مَنْ كَانَ لاَ يَرَى شَاهِدًا وَيَهِينًا

#### جوحضرات ایک قتم کے ساتھ گواہ کو قبول نہیں کرتے

( ٢٣٦٢٦ ) حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّغْيِى : فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشَّاهِدُ مَعَ يَمِينِهِ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ إِلاَّ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَٱتَيْنِ.

قَالَ عَامِرٌ : مَعَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ : شَهَادَةُ الشَّاهِدَيْنِ مَعَ يَمِّينِ الطَّالِبِ.

(۲۳۱۳۷) حضرت فعی اُس محف کے متعلق فرماتے ہیں جس کے پاس ایک گواہ کے ساتھ متم ہو، فرمایا: اُس کے لئے جائز نہیں مگر دومرد گواہی دیں یا پھرا کی مرداور دوعورتیں گواہی دیں، حضرت عامر پریٹی نے فرمایا: کد باوجود کید مدینہ والے کہتے ہیں کہ دو گواہوں کی گواہی طالب کی شم کے ساتھ قبول ہے۔

( ٢٣٦٢٧) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:هِي بِدْعَةٌ، وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهَا مُعَاوِيةً. (٢٣٦٣٤) حفزت زهرى فرماتے بين كريہ بدعت ب، أورسب سے پہلے حضرت معاويہ وَفَا فُونے يوفِعلد كيا۔

#### ( ٥٤١ ) فِي الْوَكَالَةِ فِي الْخُصُومَةِ

#### خصومت میں و کالة کا بیان

( ٢٣٦٣٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ ، قَالَ : حدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَبْدَ

اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ :أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يَخْضُرُ الْخُصُومَةَ ، وَكَانَ يَقُولُ :إِنَّ لَهَا قُحَمًّا يَخْضُرُهَا الشَّيْطَانُ ، فَجَعَلَ خُصُومَتُهُ إِلَى عَقِيلٍ ، فَلَمَّا كَبِرَ وَرَقَّ حَوَّلَهَا إِلَىَّ ، فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ : مَا قُضِىَ لِوَكِيلِى فَلِى ، وَمَا قُضِىَ عَلَى وَكِيلِى فَعَلَىَّ.

(۲۳۱۳۸) حفرت علی وافور کے پاس جب بھی کوئی جھڑا آتا تو فرماتے اس میں بہت ی ناگزیر باتیں ایی جی کہ جن میں شیطان حاضر ہوتا ہے، جس میں شیطان حاضر ہوتا ہے، پھرآپ اُس جھٹڑ ہے کو حفرت عقیل کی طرف بھیج دیتے، پھر جب وہ بوز ھے اور کمزور ہو گئے تو وہ اُس کومیری طرف پھیردیتے ، حضرت علی واقو فرماتے تھے جو فیصلہ میرے وکیل کے لئے گیا ہے وہی میرے لئے ہے، اور جو فیصلہ میرے دکیل پر کیا گیا ہے وہ مجھ پر ہے۔

#### ( ٥٤٢ ) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى السَّلْعَةَ وَلاَ تَبْرَأُ إلَيْهِ

کوئی شخص سامان خریدے کیکن اس بیعہ کا عیب ہے بری ہونانہیں بیان کیا گیا

( ٢٣٦٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ ، عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُ :لَا ذَاءَ ، وَلَا غَائِلَةَ ، وَلَا خِبْتُ ، وَلَا شَيْنَ.

(۲۳۹۳۹) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ مسلمان کے ذمہ بیلازم ہے اگر چیشرط نہ بھی لگائے ہیتے میں بیاری نہ ہو، وہ چوری شدہ نہ ہو، وہ مال حرام نہ ہواوراُس میں کوئی بھونڈ اعیب نہ ہو۔

#### ( ٥٤٣ ) فِي الرَّجُلِيْنِ يَشْتَرِ كَانِ فَنَقَد أَحَدُّهُمَا عَلَى الآخَرِ

دو خص کسی چیز میں شریک ہوں چھران میں سے ایک دوسرے پر قیمت ادا کردے

( ٢٣٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِعَامِرٍ :ابْتَعْت فَرَسًّا وَنَقَدْت ثَمَنَهُ وَشَارَكُت فِيهِ رَجُلاً ، فَنَفَقَ الْفَرَسُ ، قَالَ :احْتَسِبْ فَرَسَك.

(۲۳۷۴) ایک شخص نے حضرت عامرے دریافت کیامیں نے گھوڑ اخریدااور پھراس کی قیمت بھی نقدادا کر دی اورا یک شخص کواس میں شریک بھی کرلیا۔ پھروہ گھوڑ اہلاک ہو گیا، فرمایا اپنے گھوڑے کا حساب لگا او۔

#### ( 8٤٤ ) فِي ثُوَابِ قَضَاءِ الدَّيْنِ قرض کی ادائیگی رپژواب

( ٢٣٦٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ

مَنْ مَشَى إلَى رَجُلِ بِحَقِّهِ لِيَقْضِيَهُ كُتِبَتْ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ حَسَنَةً.

(۲۳ ۱۲۱) حضرت ابن عباس و النوسے مروی ہے کہ جو تخص کسی کاحق ادا کرنے کے لئے اُس کی طرف چلے تو اُس کو ہرقدم پرایک نیک ملتی ہے۔

# ( ٥٤٥ ) فِي الرَّجُلِ يُهْدِي الرَّجُلَ فَيَقْبَلُ هَدِيَّتَهُ كُونَي شَخْصُ دوسر كُومِدي كر اوروه مِدية قبول كرلے

( ٢٣٦٤٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ :أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ مَرَّ بِرَاعٍ يَرْعَى ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ فَأَهْدَاهَا لَهُ ، فَقَالَ لَهُ :حُرُّ أَنْتَ أَمْ مَمْلُوكٌ ؟ فَقَالَ :مَمْلُوكٌ ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ :إِنَّهَا لِي ، فَقَبِلهَا مِنْهُ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ وَاشْتَرَى الْعَنَمَ ، وَأَعْتَقَهُ وَجَعَلَ الْغَنَمَ لَهُ.

(۲۳۲۳۲) حضرت عبداللہ بن شدّ او سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسین بن علی بڑا ٹیو ایک چروا ہے کے پاس سے گذر ہے جو بکریاں چرار ہاتھا، وہ آپ کے پاس ایک بکری لے کرآیا وہ آپ کو ہدید کی حضرت حسین نے دریافت کیا: تو، آزاد ہے یاغلام؟ اُس نے کہا کہ بیس غلام ہوں ، آپ نے بکری اُس کولٹادی ، چروا ہے نے کہا کہ بیرمیری ملکیت ہے، تو آپ نے اُس سے قبول فرمالی ، پھر حضرت حسین بڑی ٹی نے اُس غلام کواور اُس کی بکریوں کوخریدا، اور اُس غلام کوآزاد کر کے وہ بکریاں سب اُس کوعطاء کردیں۔

# ( ٥٤٦ ) فِي الشَّاهِدِ يُتَهَمَّ

#### گواہ پرتہت لگادی جائے

( ٢٢٦٤٢ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا اتَهَمَ الشَّاهِدَ لَمْ يَسْأَلُهُ حَتَى يُقَوَّمَ. (٣٣٦٣٣) حضرت شرح كسامنے جب كواه پرتهمت لكائى جاتى تو أس كى چيز كے متعلق سُوال نه كرتے جب تك كه اعتراض درست نه جوجائے۔

# ( ٥٤٧ ) فِي الرَّجُلِ يَخْدِقُ فَرُو الرَّجُلِ كُونَى شخص دوسر كى پوشين چاك كرد ك

( ٢٣٦٤١ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ :أَنَّ رَجُلاً خَرَقَ فَرُوَ رَجُلٍ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ :رُفُعَةٌ مَكَانَ رُقُعَةِ.

(۲۳ ۱۳۴) حضرت شعمی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کی پوشین جاک کر دی پھروہ دونوں اپنا جھگڑا حضرت شریح کے

پاِس لے گئے، حضرت ٹرت کے فرمایا: پیوند کے بدلے پیوند ہے۔ ( ٢٣٦٤٥ ) حَذَّثْنَا حُمَّیْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَیْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْیِیّ ، عنْ مَسْرُوقٍ : فِی الرَّجُلِ یَخْرِقُ الْفَرُوّ ، قَالَ :کَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یَرْقَعَهُ.

روس میں میں ہوئے۔ (۲۳۷۴۵) حضرت مسروق بیٹینڈ اُس خص کے متعلق فر ماتے ہیں جس نے دوسرے کی پوسیتن چاک کردی، فرمایا کہ اُس پر پیوند

( ٥٤٨ ) مَنْ كَانَ لَا تُجازُ شَهَادَتُهُ

جن کی گواہی قبول نہ کی جاتی تھی

( ٢٣٦٤٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عُثْمَانُ أَبُو الْمُنَازِلِ ابْنُ أَخِي شُرَيْح ، عَنْ شُرَيْح :أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ صَاحِبِ حَمَامٍ ، وَلَا صَاحِبِ الْحَمَّامِ.

شريع ، عن شريع : الله كان لا يجيز شهاده صاحب حمام ، ولا صاحب الحمام. (٢٣٦٨٦) حفرت شريح كور بازاورهمام والي كي كواى قبول نفر مات تھے۔

(٢٣٦٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ :أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ أَصُحَابِ الْخُمُرِ.

(۲۳۲۴۷) حفرت ابو ہریرہ رہ اللہ شراب والوں کی گوائی قبول ندفر ماتے تھے۔

لگانا ہے۔

( ٥٤٩ ) فِي الرَّجُلِ يَشُرَّعُ الْمِيزَابَ

محمی کاپرنالدراسته می*ن گر*تا هو رئیسه دو در مرد و مرد سریر بردرو دیو دیرو می سرد سرد

( ٢٣٦٤٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنُ أَبِي حَيَّانَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْعَبٌ إِلَّا فِي جَوْفِ دَارِهِ. ( ٢٣١٨) حضرت شرّج فرمات ميں كهُركارِ نالهُ كُمر كاندرى مو-

> ﴿ ٥٥٠ ) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ النَّصِيبَ الْمُسَمَّى مِنَ الدَّارِ كُونَى شَخْصَ الْبِيْ لَمُر مِينَ سِي مقرره حصه فروخت كرك

( ٢٣٦٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:إذَا بِيعَ نَصِيبٌ مُسَمَّى مِنْ دَارِهِ جَازَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمَّى لَمْ يَجُزْ.

(۲۳۱۴۹) حفزت حسن بیٹیل فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں اپنا مقررہ حصہ فروخت کرے تو جائز ہے،اور اگرمقررہ حصہ نہ ہوتو پھریہ جائز نہیں ہے۔ ( ٢٣٦٥ ) حَدَّثُنَا هُشَيْم ، عَنْ عُبَيْدَةَ وَمُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهيم ، مِثْلَهُ.

(۲۳۲۵۰) حفرت ابراہیم ہے بھی ای طرح مردی ہے۔

# ( ٥٥١ ) حِمَى الْكَلاَ وَبَيْعَهُ

### چرا گاہ کی گھاس اوراُس کی بیچ کرنا

( ٢٣٦٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. (بخارى ٣٠١٣ـ ابن حبان ١٣٢)

(۲۳ ۱۵۱) حضورا قدس مِلِّ الْفَقِيَّةَ فِي ارشاد فرمایا: چرا گاه نہیں ہے مگر اللہ اور اُس کے رسول کے لئے۔

( ٢٣٦٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنْع فَضُلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضُلَ الْكَلَا.

(۲۳۷۵۲) حضرت ابو ہریرہ ڈپاٹٹو سے مروی ہے کہ آنخضرت مِیٹِفِفِکھ نے زائد پانی کے روکنے سے منع فرمایا تا کہ اس سے زائد گھاتی ندروک سکے۔

( ٢٣٦٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ :أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَكُوهُ بَيْعَ الْكَلَا فِي مُنْيِتِهِ.

(۲۳۷۵۳)حفرت ابن طاؤی ہے مروی ہے کہ حضرت طاؤی چرا گاہ میں اُگنے کی جگہ کی بیچ کونا پیند کرتے تھے۔

( ٢٣٦٥٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ حَمَى الرَّبَذَةَ لِنَعَم الصَّدَقَةِ.

(۲۳ ۱۵۴) حضرت ابن عمر زانتو سے مروی ہے کہ حضرت عمر جلائو نے زائد چرا گاہ کوصد قد کے اونٹوں کے لئے وقف کر رکھا تھا۔

( ٢٣٦٥٥ ) حَلَّقْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّقَنَا تُوْرٌ الشَّامِيُّ ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِى خِدَاشِ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْمُسْلِمُونَ شُرَّكَاءُ فِى ثَلَاثٍ :الْكَلَا وَالْمَاءُ وَالنَّارُ. (ابوداؤد ٣٢٣ـ احمد ٥/ ٣١٣)

(٢٣٧٥٥)حضوراقدس مَرْفَضَ أَخِينَ أرشاد فرمايا: تين چيزول بيسب مسلمان شريك بين، چراگاه، پاني اورآگ\_

( ٥٥٢ ) فِي الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ

#### سيع نحرُ بان

عربان کہتے ہیں کدایک شخص کسی چیز کی آدھی قیمت ادا کردے اور کہددے کداگر بیج مکمل ہوگئی تو بیاس کاشن میں شار ہوگا وگر نہ بیرتم تیری میں آپ سے وصول نہ کروں گا۔ ( ٢٣٦٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ : أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِی الْبَیْعِ.

(٢٣٧٥١) أتخضرت مُلِنظَة في على ممر بان كوحلال قرارديا بـ

( ٢٣٦٥٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّب ، قَالَ : لاَ عُرْبُونَ فِي وَدَكٍ ، وَلاَ عَلَفٍ ، وَلاَ طَعَامِ ، وَالعُرْبُونَ فِي غَيْرِهِنَّ.

(٢٣٧٥٤) حضرت سعيد بن المسيب ويقيل فرمات بين كه چكناكى مين، جيار عين اور كندم مين عربان درست نبيس ب،اورعربان إن كعلاوه مين ب-

( ٢٣٦٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِالْعُرْبُونِ بَأْسًا.

(٢٣١٥٨) حفرت بابدعر بان من كولى حرج نرجيحة تقد

( ٢٣٦٥٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بُأْسًا أَنْ يُعْطِى الرَّجُلُ الْعُرْبُونَ الْمَلَاحَ ، أَوْ غَيْرَهُ فَيَقُولُ : إِنْ جِنْتِ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا وَإِلْأَفَهُوَ لَك.

(۲۳۲۵۹) حضرت ابن سیرین ولینی اس میں کوئی حرج نہ بھھتے تھے کہ کوئی شخص ملاح یا کسی اور کو یہ کہہ کررقم دے کہ اگر میں فلال فلال جگہ گیا تو اُس کا ہے اور اگر نہ گیا تو یہ قم تیری۔

( ٢٣٦٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ :كُنَّا نَتَبَايَعُ الثَّيَابِ بَيْنَ يَكَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ :مَنِ افْتَدَى افْتَدَى بِدِرْهَمِ ، فَلَا يَأْمُرُنَا وَلَا يَنْهَانَا.

(۱۲۰ ۲۳) حضرت حمزہ بن عبداللہ بن عمر ہوائٹو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابن عمر ہوائٹو کے ساسنے کپڑوں کی بیچ کرتے ، جو فدید دیتا تو وہ درہم فدید دیتا ، پس وہ نہ ہمیں تھم کرتے اور نہ ہی ہمیں روکتے ۔

( ٢٢٦٦١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ.

(٢٣٦٦١) أتخضرت مَلِنظَيَّةَ فَيْ مِن عُن بان كوطال قرارد يا تفار

( ۱۳۱۲ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّو خَ : أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ اشْتَرَى دَارِ السَّجْنِ مِنْ صَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَإِنْ رَضِى عُمَرُ فَالْبَيْعُ لَهُ ، وَإِنْ عُمَرَ لَمْ يَرُضَ فَأَرْبَعُمِنَةٍ لِصَفُوانَ. مِنْ صَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَإِنْ رَضِى عُمَرُ فَالْبَيْعُ لَهُ ، وَإِنْ عُمَرَ لَمْ يَرُضَ فَأَرْبَعُمِنَةٍ لِصَفُوانَ. (۲۳۲۲ ) حضرت عبرالرحمن بن فروخ سے مروی ہے کہ حضرت نافع بن عبدالحارث في صفوان بن اميه سے چار بزار درہم منوان جل خانہ إلى شرط پرخ يدا كه اگر حضرت عمر والله راضى بوئة والله عن الله عنوان عمر والله والله من الله عنوان عبول گے۔

( ٢٢٦٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، وَابْنُ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ

يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ وَالسَّفِينَةَ فَيَقُولُ : إِنْ جِنْتك إلَى كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَجِنْهُ فَهُو لَهُ.

(۲۳ ۱۷۳) حضرت ابن سیرین میشید اُس محض کے متعلق فرماتے تھے کہ جو کرایہ پرگھریا کشتی لے یہ کہ کر کہ اَگر فلاں فلاں جگہ گیا تو یہ اُس کے لئے ہے وگر نہ میر قم تمہاری ہے ،فر مایا: اگروہ نہ آیا تو رقم اُس کی ہوگی۔

( ٢٣٦٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ. وَعَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُمَا كَرِهَا الْقُرْبَانَ فِى الْبَيْعِ.

(۲۳۲۲۴)حضرت عطاءاورحضرت طاؤس بيشيز بيع ميں عُرُ بان کو ناپيند کرتے تھے۔

# ( ٥٥٣ ) الْمَتَاعُ يُلْقَى فِي الْبَحْرِ فَيُخْرِجُهُ الرَّجُلُ

### سامان سمندر میں گر جائے ، پھراس میں سے ایک شخص وہ نکال لے

( ٢٣٦٦٥ ) حَدَّثَنَا زَيْد بُن الْحُبَابِ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُلَقٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ مَرْكِبٍ لِلْعَدُو ٱلْقَتْهُ الرِّيحُ إلَى قَوْمٍ ؟ قَالَ :هُوَ لِمَنْ غَنِمَهُ ، وَفِيهِ الْخَمْسُ.

(۲۳۷۱۵) حفزت مویٰ بن علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زبری سے دریافت کیا کہ دشمن کی کشتی کواگر ہوا کسی قوم کے پاس لے آئے تو اُس کے سامان کا کیا تھم ہے؟ فرمایا وہ اُس کے لئے غنیمت ہے جو پکڑ لے اور اس میں خمس ہے۔

( ٢٣٦٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ السَّفِينَةِ تَغُرَقُ فِي الْبَحْرِ ، فِيهَا مَنَاعُ لِقَوْمِ سَبْى؟ قَالَ :مَا أَلْقَى الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ ، وَمَنْ غَاصَ عَلَى شَيْءٍ فَاسْتَخْرَجَهُ فَهُوَ لَهُ.

(۲۳۲۲۲) حضرت حسن سے دریافت کیا گیا کہ شتی اگر سمندر میں ڈوب جائے اوراس میں قیدیوں کا سامان ہو؟ فرمایا : جوسمندر خود ساحل پرڈال دے وہ تو مالک کا ہوگا ،اور جوغو طرلگا کر نکالا جائے تو وہ نکا لنے والے کا ہوگا۔

( ٢٣٦٦٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي الْبَحْرِ يَطُرَحُ الْمَنَاعَ ، قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ اللَّقَطَةِ ، تُعَرَّفُ.

(۲۳۲۷۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ سمندرا گرسامان باہر پھینک دیتو وہ لقط کے مرتبہ میں ہے اُس کا علان کیا جائے گا۔

### ( ٥٥٤ ) فِي اللَّهِ مِنْ يَنْفُخُ فِيهِ لِلْبَيْمِ

### گوشت کوفر وخت کرنے کے لئے اُس میں پھونک مار کر ہوا بھرنا

( ٢٣٦٦٨) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ غَالِبٍ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ: أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا يَنْهَى الْقَصَّابِينَ، عَنِ النَّفُخِ. يَغْنِى: فِي اللَّحْمِ. ار رجوا برے سے برمایا۔ ( ٢٢٦٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَخُوص بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ رَاشِدِ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّفْخ فِي اللَّحْمِ لِلْبَيْعِ.

ر سے بات کے اس میں بھونک مارنے ہے۔ (۲۳۷۲۹)حضورا قدین مُلِانْتِیَا فِیْمَ کُوشت کوفروخت کرنے کے لئے اس میں بھونک مارنے ہے منع فرمایا ہے۔

# ( ٥٥٥ ) فِي الْمُصْحَفِ بِالْمُصْحَفِ مُبَادِلَةً

# مصحف کومصحف کے ساتھ بدلنا

( . ٢٣٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الأَحُوَص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَكُرُهُ الْمُصْحَفَ بِالْمُصْحَفِ مِبَادَلَةً. ( ٢٣٦٤ ) حضرت ابراہيم صحف وصحف كے ماتھ بدلنے كونا پسنة ميں كرتے تھے۔

( ٢٣٦٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْبَدَلِ مُصْحَفٌ بِمُصْحَفٍ.

(٢٣٦٧١) حفرت ابراجيم فرماتے بين كمصحف وصحف بركنے بين كوئى حرج نبيس. (٢٣٦٧١) حَدَّثَنَا حَفْض ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْمُصْحَفِ بِالْمُصْحَفِ وَبَيْنَهُمَا عَشَرَةُ دَرَاهمَ.

( ۱۲۷۷ ) محدث محصص ، عن نيب ، عن معجوبيد ، عن ۱. باس بالمصافعين بالمصطفعي بالمصط ( ۲۳۶۷۲ ) حضرت مجاهد فرماتے ہيں کہ مصحف کا مصحف اور دس در ہموں سے تباد لد کرنا صحح ہے۔

# ( ٥٥٦ ) مَنْ كُرةَ أَنْ يُقْسَمَ الْمُصْحَفُ فِي الْمِيرَاثِ

( 807 ) من حرفان يقسم المصحف فِي المِيراتِ

جوحضرات میراث میں مصحف ( قر آن ) کی تقسیم کونا بیند کرتے ہیں ( ۲۲۶۷۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُقَسَّمُ الْمُصْحَفُ فِي الْمِيرَاثِ ، يَكُونُ لِقُرَّاءِ أَهْلِ الْبَيْتِ.

(۲۳۷۷۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ دراثت میں قر آن کریم کوتقسیم نہیں کیا جائے گا، وہ گھر کے پڑھنے والوں کے لئے ہوں گے۔

> ( ٥٥٧ ) فِي الرَّجُلِ يَتَّجِرُ فِي الشَّيْءِ فَلاَ يَرَى فِيهِ مَا يُحِبُّ كوئی شخص سی شی میں تجارت كرے اوراُس میں اپنی پسندیدہ شی نہ دیکھے

( ٢٣٦٧٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :مَنْ تَجَرَ فِي شَيْءٍ ثَلَاتَ

(۲۳ ۱۷۴) حضرت عمر ڈاٹنو ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خصّ کسی چیز میں تین بارتجارت کرے ،اوراُس کومطلوبہ نفع (پیندیدہ چیز) نہ ملے تو اُس کو چاہیئے کہاُس کوغیر کی طرف پھیردے۔

# ( ٥٥٨ ) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْجَارِيَةَ فَيَطَوُّهَا كُونَى شخص باندى خريد كراس كے ساتھ بمبسترى كرے

( ٢٣٦٧٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ عُن رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ وَطِنَهَا ، أَيبِيعُهَا مُرَابَحَةً ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى يُبَيِّنَ.

(۲۳ ۱۷۵) حفرت موں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم سے دریافت کیا کدایک شخص نے باندی خرید کر اُس کے ساتھ ہمبستری کر لی تو کیااس کومرابحة نیح سکتا ہے؟ فرمایا کنہیں پہلے وہ بیان کرے پھر تیج مرابحہ کرے۔

## ( ٥٥٩ ) فِي السَّلاَمِ عَلَى الْخُصُومِ خصمول كوسلام كرنا

( ٢٣٦٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يُسَلَّمُ عَلَى الْخُصُومِ. (٢٣٦٤٦) حفرت شريح جَمَّرُ في والول و (اوّلاً) سلام كرتے تھے۔

# ( ٥٦٠ ) فِي الْمُتَفَاوِضَيْنِ يَرِثُ أَحَدُهُمَا مِيرَاثًا شريكين ميں ئے كوئى ميراث كاوارث بے

﴿ ٢٢٦٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ يَكُرَهُ إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ شَيْئًا أَنْ يُشْرِكُهُ فِيهِ صَاحِبَهُ.

(۲۳۷۷) حضرت ابن سرین اِس کونالبند کرتے تھے کہ شریکین میں سے جب ایک کی چیز کاوارث بے تو اُس میں اپنے ساتھی کوشریک کرلے۔

### ( ٥٦١ ) فِي شِرَاءِ سِهَامِ الْقَصَّابِينَ قصائيول كے حصول كوخر يدنا

( ٢٣٦٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عن سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَوِى الرَّجُلُ

(٢٣١٧٨) حفرت معيد بن المسيب قصابين كحصول كقسيم سي بل خريدني مي كوكى حرج نه بجهة تعد

( ٥٦٢ ) فِي الرَّجُل يَشْتَرى الْمَمْلُوكَ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهُ

کوئی شخص غلام کواس تشرط پرخریدے کہ وہ اِس کوآ زاد کرے گا

( ٢٣٦٧٩ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْمَمْلُوكَ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهُ فَلَا يَفْعَلُ ؟ قَالَ :إِنْ أَعْتَقَهُ وَإِلَّا رَدَّهُ.

(۲۳۶۷۹) حضرت حسن ہے اُس کے متعلق دریافت کیا گیا کہ کی شخص نے آزادی کی شرط پرغلام خریدا پھراُس کوآزاد نہیں کیا؟ فر مایا اُس کوآزاد کرد ہے پھراُس کو داپس کرے۔

## ( ٥٦٣ ) فِي شَهَادَةِ الْخَصِيِّ

### خصی کی گواہی کا بیان

( . ٢٣٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ شَهَادَةً عَلْقَمَةَ الْحَصِيِّ عَلَى ابْنِ مَظْعُون. ( ٢٣٦٨ ) حضرت ابن سيرين سے منقول ہے كہ حضرت عمر فراٹھ نے حضرت علقمہ كى گواہى جو كہ فسى تقے ابن مظعون كے خلاف قبول فرمائى۔

### ( ٥٦٤ ) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْءَ بِالنَّقُدِ ثُمَّ يَشْتَرِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ كُونَى شَخْصَ نَقَدَثَمَن كَي بِدَكِ چِيزِ فَروختَ كَرْكِ پَعِراُس كُوساتَقَى سِيخريد كِ

(٢٣٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ: حدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِم ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَ بِنَقْدٍ وَيَشْتَرِى بِدَيْنٍ ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ بِنَقْدٍ وَيَشْتَرِى بِنَقْدٍ وَيَشْتَرِى بِدَيْنٍ ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ بِدَيْنٍ وَيَشْتَرِى بِنَقْدٍ . يَنْبُغِي أَنْ يَبِيعَ بِنَقْدٍ . وَلاَ يَبِيعَ بِنَقْدٍ . وَلاَ يَبْعِ بِنَقْدٍ . وَلاَ يَبِيعَ بِنَقْدٍ وَيَشْتَرِى بِنَقْدٍ . وَلاَ يَبْعِ بِنَقْدٍ . وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ بِدَيْنٍ وَيَشْتَرِى بِنَقْدٍ . وَلاَ يَبْعُ بَيْنَ مِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

( ٥٦٥ ) فِی الرَّجُلِ یَمُدُّ بِالْعَاشِرِ فَیَسْتَطُعِمُهُ کوئی شخص عاشر کے پاس ہے گذرے اور کھانا طلب کرے

( ٢٣٦٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ : أَنَّ مُورَّقًا الْعِجْلِتي كَانَ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ فَيَسْتَطْعِمُهُ.

(۲۳۲۸۲) حفرت ہشام سے مروی ہے کہ حضرت مورق العجلی عاشر کے پاس سے گذرتے تواس سے کھاٹا ما تگ لیتے۔

( ٢٣٦٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَكُرَهُ أَنْ يَسْتَطْعِمَهُ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا إِنْ أَطْعَمَهُ أَنْ يَأْكُلَ.

(۲۳۶۸۳) حضرت حسن کھانا طلب کرنے کونا پیند کرتے تھے،اوراس میں کوئی حرج نہ مجھتے تھے کہا گروہ خود کھلادیتو پھر کھالے۔

( ٢٣٦٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : أَتَيْنَا سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ فِي أَسْفَلِ الْفُرَاتِ فَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبِ الْقَنْطَرَةِ الْعَشَّارِينَ : إِنْ كَانَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَأَطْعِمُونَا ، فَأَطْعَمُونَا ، فَأَكُلَ مَعَنَا.

(۲۳۷۸ ) حفرت حکیم بن جبیر فر ماتے ہیں کہ حفزت سعید بن جبیر فرات کے قریب ہمارے پاس آئے ، پھرعشر والوں کے پاس ایک شخص جیجا کداگر تمہارے پاس کچھ ہے تو ہمیں کھلاؤ ،انہوں نے ہمیں کھانا کھلایااورخود بھی ہمارے ساتھ کھایا۔

# (٥٦٦) فِي الرَّجُلِ يَكْسِرُ الطَّنْبُورَ

### کوئی شخص با جا تو ژ د ہے

( ٢٣٦٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ : أَنَّ رَجُلاً كَسَرَ طُنْبُورًا لرَجُلٍ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ شَيْئًا.

(۲۳۷۸۵) حضرت ابوحمین سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کا باجا تو ڑ دیا وہ جھگڑ احضرت شرح کے پاس لے گیا، انہوں نے اُس کوضامن نہیں بنایا۔

### ( ٥٦٧ ) فِي أَجْرِ الدَّلَّالِ دلال کی اجرت کابیان

( ٢٣٦٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ:أَنَّهُ كَانَ يَكُرَّهُ وَذَكَرَ عِنْدَهُ أَجُرَ الدَّلاَّلِ. (٢٣٦٨٦) حضرت ابن سيرين كے ياس دلال كى اجرت كاذكركيا كيا تو انہوں نے أسكونا پيندكيا۔

( ٥٦٨ ) الْمَعْرِفَةُ تُؤْخَذُ مِنَ الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْءَ

### بیع کرتے وقت کوئی علامتی نشان مقرر کرنا

( ٢٣٦٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ يَزِيلَدَ بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ حَجَّارِ بُنِ أَبْجَرَ : أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ لِعَلِقٌ :ذَهَبَ وَاللَّهِ مَالِى ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ :أَنْتَ ضَيَّعْته ، أَفَلَا أَخَذُت مِنْهُ بِمَعْرِفَةٍ.

(٢٣٦٨٧) حضرت حجار سے مروى ہے كدا يك مخص نے حضرت على النافيذ سے عرض كيا خداكى قتم ميرا مال ضائع ہو گيا، حضرت

هي مسنف ابن الي شيدمتر جم ( جلد ۲ ) في مسنف ابن الي شيدمتر جم ( جلد ۲ ) في مسنف ابن الي شيدمتر جم ( جلد ۲ ) في مسنف ابن الي شيدمتر جم ( جلد ۲ )

علی میں اور اسے اور مایا: تونے خود صالع کیا ہے، تونے اُس سے کوئی علامت کیوں نہاں۔

## ( ٥٦٩ ) فِي الرَّجُل يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ

# سی شخص کے دوسرے پر کچھ درا ہم ہوں

( ٢٣٦٨٨ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَأْخُذُهَا وَفِيهَا مسَمْعِيَّةٌ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ فِضَّةً بَعْدَ أَنْ يَكُونَ وَزْنًا بِوَزْنِ.

(۲۳ ۱۸۸) حضرت حسن سے مروی ہے کہ اگر ایک شخص کے دوسرے پر دراہم ہوں اور وہ دراہم وصول کرے اور اس میں پھیے دراہم نشان زدہ ہوں ، تو فر ماتے ہیں کہ اگر چہ وہ جیا ندی ہوکوئی حرج نہیں ہے، جبکہ وہ وزن کے ساتھ برابر ہوں۔

(٢٣ ١٨٩) حضرت محمد ويشيط فرمات بين كهاكر بجهدرا بم نشان زده بول تو بھي كوئى حرج نهيں ہے-

( ٥٧٠ ) فِي الرَّجُلِ يَبْتَاءُ جَارِيَةً فَيَجِدُ بِهَا دُبَيْلَةً

# کوئی شخص باندی خریدے چراس کے بیٹ پر چھوڑ اپائے

( ٢٣٦٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: الْحُبَرَ نَا سُفَيَانُ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنْ عَلِى بْنِ مُدْرِكٍ: أَنَّ الصَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ الخُبَصَمَ إلَيْهِ فِى جَارِيَةٍ وَجَدَ بِهَا الدُّبَيْلَةَ وَهُوَ دَاءٌ قَدِيمٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحُدُثُ ، فَقَضَى بِهِ عَلَى الْبَائِعِ. قَالَ سُفْيَانُ : وَقُولُ الصَّحَّاكِ أَحَبُ إِلَى مِنْ قَوْلِ شُرَيْحِ : إِذَا كَانَ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحُدُثُ أَنْ يَرُدُّ

قَالَ سَفَيَانَ : وَقُولَ الصَّحَاكِ آخَبُ إِلَى مِن قُولِ شُرِيعٍ : إِذَا كَانَ يَعْرِفُ وَيُوجِبُ يَمِينَ الْمُشْتَرِى أَنَهُ لَمُ يَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَّهُ ، وَلَمْ يَرْضَهُ بَعْدَ مَا رَآهُ.

(۲۳۷۹۰) حفرت ضحاک کے پاس ایک باندی کا جھٹڑ الایا گیا جس کو دبیلہ بیاری تھی۔ بیا یک مشہور بیاری ہے جوا جا تک نہیں گئی تو حضرت ضحاک نے بائع کے خلاف فیصلہ کیا۔

حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ حضرت ضحاک کا قول مجھے حضرت نثریج کی بات سے زیادہ پہندیدہ ہے کہ جب معلوم ہو جائے کہ وہ نیانہیں ہے تو وہ واپس کیا جائے گا ،اور مشتری ہے تہم لی جائے گی کہ اُس نے خریدنے سے قبل اس کوئبیس دیکھا تھا اور دیکھنے کے بعدوہ اِس پرراضی نہیں ہے۔

### ( ٥٧١ ) فِي الرَّجُلِ يُعْطِى لِلإِنْسَانِ الشَّيْءَ فَيَضِيعُ

کوئی شخص کسی کو کچھدے اور وہ اس کے ضائع ہوجائے تو اس کا بیان

( ٢٣٦٩١ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ : أَعْطَانِي إِنْسَانٌ دِينَارًا أَشْتَرِي لَهُ بِهِ بُرًّا ، فَهَلَكَ ، فَقُلْتُ

لِلْحَنَّاطِ : كِلْ مَكَانَهُ فَذَكُرُته لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : مَا كَانَ عَلَيْك.

(۲۳۲۹) حضرت نفیل فرماتے ہیں کہ مجھے ایک فخص نے دینار دیا تاکہ میں اُس کے لئے گندم خریدوں، وہ مجھ سے ضائع (ہلاک) ہوگیا، میں نے گندم والے سے کہا کہ اس کی جگہ مجھے اور گندم تول دے، میں نے حضرت ابراہیم سے اِس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: تجھ برلازم نہیں تھا۔

( ٢٣٦٩٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ عِمْرَانَ الْخَيَّاطِ ، قَالَ : أَعْطَنْنِي امْرَأَةٌ دَرَاهِمَ أَشْتَرِي لَهَا بِهَا ، فَهَلَكَ مِنْهَا مِثْقَالٌ ، فَذَكَرُته لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ :اجْعَلْ مَكَانَةً.

(۲۳۲۹۲) حفرت عمران الخياط فرمات بي كه جمه ايك خاتون في دراجم ديئا كه بين أس كے لئے أن كے بدله كچيخ يدوں، ان بين سے كچھ خانع ہوگئے، بين في حفرت ابراہيم سے أس كاذكركيا تو آپ في مايا أس كى جگه (أس كے بدله) دراجم دو۔ ( ۲۲۱۹۲ ) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرٌ ، وَأَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِ شَام ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ ضَمَانٌ.

(۲۳۹۹۳)حفرت حسن فرماتے ہیں کہ قاصد پر صان نہیں ہے۔

( ٢٣٦٩٤ ) حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن القاسم، عن على وعبد الله، قالا: لَيْسَ عَلَى مُوْتَمَنٍ ضَمَان. ( ٢٣٦٩٣ ) حفرت على اور حفرت عبدالله فر مات بين جس كامانت ركھوائى جائے اس پرضمان نيس ہے۔

( ٢٣٦٩٥ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ غُرْمٌ إلّا أَنْ يُخَالِفَ.

(۲۳۷۹۵) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ معتمد علیہ پرضان نہیں ہے سوائے اُس کے جس کی وہ خلاف کرے۔

( ٥٧٢ ) فِي الرَّجُلِ يَدُفَعُ إلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارِيَةً كَنْ خُصْ كَا دوسر كِ لوبطور مضار بت مال وينا

( ٢٣٦٩٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :يُكُرَهُ أَنْ يَقُولَ الْمُصَارِبُ لِصَاحِبِهِ : أَنَا أَفْضُلُك عِشْرِينَ دِرْهَمَّا ، أَوْ ثَلَاثِينَ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ :أَفْضُلُك بِثُلُثٍ ، أَوْ رُبُعٍ ، أَوْ سُدُسِ.

(۲۳۹۹۲) حفزت جماد اِس بات کو ناپیند کرتے تھے کہ مضارب اپنے ساتھی سے یوٹ کیے کہ: میں تجھے سے بیس یا تمیں درہم لوں گا، اور اگروہ یوں ہے کہ میں تجھ سے ثلث ، ربع یاسدس زیادہ لوں گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٣٦٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَابْنِ سِيرِينَ : ٱنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَدُفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مَالاً مُضَارَبَةً وَيَقُولُ :لَكَ مِنْهَا رِبْحُ ٱلْفِ ذِرْهَم.

(۲۳۹۹۷) حضرت سعید بن المسیب اور حضرت ابن سیرین اس میں کوئی حرج نہ بھتے تھے کہ کوئی شخص دوسرے کو مال مضاربة بید کہدکردے کہ اِس میں سے ایک ہزار درہم کا نفع آپ کا۔ هِ مَعنف ابن البشيه مترجم (جلد٢) في منف ابن البشيه مترجم (جلد٢) في منف ابن البيوع والأنضبة في الم والمنطقة الم ( ٢٢٦٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ

> لَهُ ثُلُقًا ، أَوْ رَبُعًا ، أَوْ حُمُسًا. (۲۳۲۹۸) حضرت حسن ثلث ، ربع اور نمس كے علاوہ مضاربت كرنے كونا پسند فرماتے تھے۔

( ٢٣٦٩٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : رِبْحَ الْمَالِ مَضْمُون ، قَالَ : فَشَرَهَا : الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ مَالاً مُضَارَبَةً وَيَقُولُ : أَضْمَنُ لَكَ ، وَلَك نِصْفُ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثُهُ.

(۲۳۲۹۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، مال مضمون کا نقع کا مطلب سے ہے کہ: ایک شخص دوسرے سے مال مضاربت سے کہہ کرلے کہ میں تیراضامن ہوں اورنصف یا ثلث نفع تیراہے۔

## ( ٥٧٣ ) فِي الضَّالَّةِ يُنتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْءٍ

( .. ٢٣٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَخُوص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَالِيَةِ ، قَالَت : كُنْتَ جَالِسَةً عِنْدَ عَائِشَةَ فَأَتَتُهَا امْرَأَةٌ ، فَقَالَتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّى وَجَدُّت شَاةً صَالَةً فَكَيْفَ تَأْمُرِينِى أَنْ أَصُنَعَ بِهَا ؟ قَالَتُ : عَرِّفِى وَاعْلِفِى وَاحْلُبِى ، ثُمَّ عَادَتُ فَسَأَلَتُهَا ؟ قَالَتُ : تَأْمُرِينِى أَنْ آمُرَك أَنْ تَبِيعِيهَا أَوْ تَذْبَحِيهَا ؟ فَلَيْسَ ذَلِك لَك.

عَادَتَ فَسَالَتَهَا ؟ قَالَتَ : تَامَرِينِي أَن أَمَرُكُ أَن تبِيعِيهَا أَو تَذَبُوعِيهَا ؟ فَلَيْسَ ذَلِكُ لك. (٢٣٤٠٠) حضرت عاليه فرماتي بين كه مين حضرت عاكثه كي خدمت مين ميشي موكي تقى كه ايك خاتون آكي اورع ض كيا أمّ المؤمنين!

میں نے ایک گمشدہ بمری پائی ہے، آپ جھے اُس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنے کا حکم فرماتی ہیں؟ حضرت عائشہ میں ہنانے ارشاد فرمایا: اُس کا اعلان کرواؤ اور اُس کوچارہ ڈالواور دودوھ استعال کرو، پھر خاتون کچھ عرصہ بعد دوبارہ آئی اور دریافت کیا حضرت عائشہ جی ہنائے اُس کا اعلان کرواؤ اور اُس کے علیہ میں کھے اس کوفروخت کرنے یاذ کے کرنے کی اجازت دے دوں، حضرت عائشہ جی ہنائے فرمایا:

عے حرمایا کہ ویصے مردیں ہے کہ کی جے ال توم وحت مرتے یادی مرتے ی اجارت دے دول ، طفرت عالقہ تفایق عام مایا: بیات (کام) تیرے لئے درست نہیں ہے۔ (۲۲۷،۱) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوص ، عَنْ زَیْدِ بُنِ جُبیْر ، قَالَ : کُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : ضَالَةً

رَجُدُتهَا ، فَقَالَ :أَصْلِحُ اللَّهَا وَانْشُدُ ، فَقَالَ :فَهَلْ عَلَىَّ إِنْ شَرِبْت مِنْ لَيَنِهَا ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ :مَا أَرَى عَلَيْك فِي ذَلِكَ شَيْئًا.

(۱۰ ۲۳۷) حضرت زید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر دی ہیں کہ منت میں حاضر تھا آپ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ مجھے ایک کمشدہ اونٹن ملی ہے، اس کا خیال رکھ اور اس کے بارے میں بوچھ داچھ کرتا رہ، اُس نے عرض کیا کہ اگر میں اُس کا دود ھاستعال کرلوں تو کیا مجھ پر صنان ہے؟ حضرت ابن عمر می اٹنے نے ارشاد فر مایا: میر انہیں خیال کہ اس کے بارے میں تجھ پرکوئی تا وان ہو۔

( ٢٣٧.٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالِ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ لَهُ :وَجَدْت جَمَلاً ضَالاً ، أَدَعُهُ يَضْرِبُ فِي إِيلِي ؟ قَالَ :لَا. (۲۳۷۰۲) حفرت سعید بن المسیب ہے ایک شخص نے عرض کیا کہ جھے ایک گمشدہ اونٹ ملاہے، کیا میں اُس کواپنے اونوں کے ساتھ گھو منے چھوڑ دوں؟ فرمایا کنہیں۔

( ٢٣٧.٣ ) حَدَّثَنَا جرير ، عن مغيرة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لا ربح لمال مضمون. قَالَ تفسير هَذا : الرجل ياخذ من الرجل مالاً مضاربة ، ويقول : أضمن لك ، ولك نصف الربح ، أو ثلثه.

(۳۳۰ تا) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، مال مضمون کے نفع کا مطلب یہ ہے کہ: ایک شخص دوسرے سے مال مضاربۃ یہ کہہ کرلے ک کہ میں تیراضامن ہوں اور نصف یا ثلث نفع تیراہے۔

# ( ٥٧٤ ) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى السَّلْعَةَ فَيَجِدُ بِهَا عَيْبًا كُونَى عَضَا الرَّجُلِ يَشْتَرِي السَّلْعَةَ فَيَجِدُ بِهَا عَيْبًا كَوَلَى شَخْصَ سَا مَان خَرِيد نَے كے بعداً س مِين عيب يائے

( ٢٣٧٠٤ ) حَلَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ :فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِى السِّلْعَةَ فَيَرَى بِهَا الْعَيْبَ ، ثُمَّ يَعُوضُهَا عَلَى الْبَيْعِ :لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا.

(۲۳۷۰۴) حضرت عامراً ک مخص کے متعلق فرماتے ہیں جس نے سامان خریدنے کے بعداُس میں عیب پایا، پھراُس سامان کو فروخت کرنے کے لئے پیش کیا، تو اُس کواب واپس کرنے کا اختیار حاصل نہیں۔

( ٢٢٧.٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ.

(۲۳۷۰۵) حفرت ابراہیم ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٢٣٧٠٦ ) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :إذَا عرَضَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَ مَا يَرَى الدَّاءَ جَازَتُ عَلَيْهِ.

(۲۳۷۰۱) حضرت شرح کویٹھیڈ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص سامان میں عیب دیکھنے کے بعد اُس کوفروخت کرنے کے لئے پیش کرے تو اُس پر بچے نافذ ہوجائے گی واپس کرنے کا اختیار ختم ہوجائے گا۔

( ٢٣٧.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ السَّلْعَةَ ، ثُمَّ وَطِنَهَا ، أَوْ عَرَضَهَا عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَ الْعَيْبِ لَزِمَتْهُ.

(۲۳۷۰) حفرت شریح فرماتے ہیں کہ جب کو کی شخص با ندی یا سامان خریدے پھراُس ہے ہمبستری کرے یا اُس کوعیب دیکھنے کے بعد فروخت کرنے کے لئے پیش کردے تو اُس پر بھالازم ہوجائے گی خیارختم ہوجائے گا۔

# ( ٥٧٥ ) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الدِّينَارَ بِكَذَا كُونَ يَأْخُذَ الدِّينَارَ بِكَذَا كُونَ ثَعْضَ اسْ طَرِحَ بَيْعِ كَرِے كه وہ ویناراتے میں لے گا

( ٢٢٧.٨ ) حَلَّثَنَا شَوِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: كَرِهَا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الدِّينَارَ وَكَذَا. ( ٢٣٧-٥٨ ) حفرت ابن جعفر بالثيراس بات كوتا لِبندكرتے تقے كَدُونَ شخص إس طرح بَيْع كرے كدوه ديناركواتے اسے شل لےگا۔ ( ٢٢٧.٩ ) حَلَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، مِثْلَهُ.

(۲۳۷۰۹)حفرت ابرائيم يجى اى طرح مروى ب-

( ٢٢٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْبُرَّ بِكَذَا وَكَذَا دِرهمًا، الدِّينَارُ بِعَشَرَةٍ.

قَالَ : وَحَدَّثَنِي مَسْرُوقٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لاَ يَصُلُحُ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ.

(۲۳۷۱) حضرت عامرے مروی ہے کہ اُن ہے دریافت کیا گیا کہ کوئی فخف گندم! سطرح خریدتا ہے کہ اتنے درہم میں لینیٰ ایک دینار دس درہم کے ساتھ ، فرمایا مجھ سے حضرت مسروق نے حضرت عبداللہ سے بیان کیا ہے کہ ایک صفقہ میں دوصفتے کرنا درست نہیں۔

# ( ٥٧٦ ) الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ لَا تَحِيضُ

کوئی شخص ایسی باندی خریدے جس کوچض نه آتا ہو

( ٢٢٧١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ عَامِر ، قَالَ : لَا تُودُّ الْأَمَةُ مِنَ الْحَيْضِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِ طَ الْمُبْتَاعُ. (٢٣٧١) حفرت عامر فرمات بين كما كُرنج بين شرطٌ شدكًا في بهوتو پھر باندى كويش كى وجه سے واپس نيس لاائے گا۔

( ٥٧٧ ) الرَّجُلُ يَكَّعِي عَلَى الرَّجُلِ أَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةً

# کوئی شخص کسی پرمختلف چیزوں کا دعویٰ کرے

( ٢٣٧١٢ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :سَأَلَتُه عَنِ الرَّجُلِ يَدَّعِى عَلَى الرَّجُلِ أَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةً ؟ قَالَ: يُحَلِّفُهُ عَلَى شَيْءٍ شَيْءٍ.

(۲۳۷۱۲) حضرت عامرے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے دوسرے پر مختلف چیز وں کا دعویٰ کیا ہے؟ فرمایا: وہ ہر ہر چیز پر قتم م

### ( ٥٧٨ ) فِي الرَّجُل استُودَعَ غَنَمًّا فَبَاعَهَا

### کوئی شخص بکریوں کوود بعت کے طوریر لے پھراُن کوفروخت کرد ہے

( ٢٢٧١٣ ) حَدَّثْنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ : عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ غَنَمًّا فَتَنَاسَلَتْ عِنْدَهُ فَبَاعَهَا ، قَالَ : عَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَوْمَ بَاعَهَا .

(۲۳۷۱۳) حفرت شیبانی پیشیز اُس مخف کے متعلق فرماتے ہیں جو بکریوں کو ودیعت کے طور پر لے پھروہ بکریاں اُس کے پاس زیادہ ہوجا ئیں (اُن کی نسل بڑھ جائے )اوروہ اُن کوفروخت کردے، تو اُس پرفروخت کرنے کے دن کی قیمت لازم ہے۔

( ٥٧٩ ) فِي الرَّجُلِ يَلْحَقَّهُ الدَّيْنُ فَيُحَطَّ عَنْه

## تحصی کے معنوں پر بہت زیادہ قرضہ چڑھ جائے

( ٢٢٧١٤ ) حَلَّتُنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنُ بُكَيْر ، عَنْ عِيَاضِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :أُصِيبَ رَجُلٌ نِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارِ ابْتَاعَهَا ، فَكَثُرَ دَيْنَهُ ، فَلَمْ يَسُلُمُ فَي ثِمَارِ ابْتَاعَهَا ، فَكَثُر دَيْنَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَبُلُغُ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ. يَعْنِى :الْغُرَمَاءَ.

(مسلم ۱۱۹۱ - ابو داؤد ۳۳۲۳)

(۲۳۷۱۳) حفرت ابوسعید سے مروی ہے کہ آنخضرت مَنْفَظَةَ کے دور مُبارکہ ہیں پھل کی خریداری ہیں بہت گھاٹا پڑا، اور اُس پر قرضہ بہت زیادہ ہوگیا، حضورا قدس مَنْفِظَةَ نے ارشاد فر مایا: اس پرصد قد کرو، لوگوں نے اُس کوصد قد دیالیکن پھر بھی استے ہیے نہ ہو کے کہ قرضا ترسکے۔اقدس مَنْفَظَةً نے پھر آ پ نے قرض خواہوں سے کہا کہ جو پچھل گیا ہے اس کو لے لواورای پراکتفاء کرو۔ سکے کہ قرضا ترسکے۔اقدس مَنْفَظَةً نے پھر آ پ نے قرض خواہوں سے کہا کہ جو پچھل گیا ہے اس کو لے لواورای پراکتفاء کرو۔ (۲۳۷۱۵) حَدَّفَنا وَ کِیفٌ ، قَالَ : حدَّفَنَا زَمُعَةً ، عَنِ الزَّهْرِیِّ ، عَنِ ابْنِ کَفْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ مُلاَزِمٌ رَجُلاً فِی اُوقِیْنَیْنِ ، فَقَالَ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَّ بِهِ وَهُوَ مُلاَزِمٌ رَجُلاً فِی اُرقِیْنَیْنِ ، فَقَالَ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَن مَقَالَ اللَّهِ ، فَقَالَ اللَّهِ مَا بَقِی مِنْ حَقِّهِ.

(بخاری ۲۵۹- ابو داؤد ۳۵۹۰)

(۲۳۷۱۵) حفرت کعب بن ما لک منافظ سے مروی ہے کہ آنخضرت مَنِّفظ آیک مخص کے پاس سے گذر سے جودوسرے کا دواُوقیہ کا مقروض تھا، آنخضرت مِنْفِظَةُ ایک حصر کم کروے، اُس مخص نے مقروض تھا، آنخضرت مِنْفِظَةُ نے اُس مخص سے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: اس سے ایک حصہ کم کروے، اُس مخص نے عرض کیا کہ تھیک ہے اے اللہ کے رسول مِنْفِظَةً إِنْ پُر آپ مِنْفِظَةً دوسرے سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا: اس کا جو باتی میں رہ گی

( ٣٣٧٦ ) حَلَّقْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى صَالِحِ الْحَنَفِيِّ ، أَنَّ قَوْمًا لَزِمَهُمْ دُيُونٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَامِلِهِ : أَنْ يُؤَخِّرُوا ثُلُثًا إَلَى الْمَيْسَرَةِ وَيَخُطُّوا ثُلُثًا وَيَجْعَلُوا ثُلُثًا ، فَفَعَلُوا.

(۲۳۷۱) حضرت ابوصالح الحقی ہے مروی ہے کہ حضرت عمر تفایق کے دور خلافت میں ایک قوم مقروض ہوگئی، حضرت عمر جہاتی نے اُن کے عامل کوتم ریفر مایا کہ: ایک تہائی قرض کوتمول تک مؤخر کردو، اور ایک تہائی ختم کردواور ایک تہائی فوراُوصول کرلو، پس انہوں نے ای طرح کیا۔

# ( ٥٨٠) الرَّجُلُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ اشْتَر مِنِّى حَتَّى أَقْضِيكَ كُولُ لِلرَّجُلِ اشْتَر مِنِّى حَتَّى أَقْضِيكَ كُولُ لِلرَّجُلِ الشَّكَ مَك مِح سے بيدر ہم خريدلو

( ٢٣٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ :اشْتَرِ مِنْي هَذَا الدِّينَارَ وَأَقْضِيك.

(٢٣٤١٤) حفرت ابراجيم إس كونا پيندفر ماتے تھے كدكوني شخص دوسرےكو يوں كم كديد ينار مجھ سے خريدلو-

( ٥٨١ ) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الثَّمَرُةَ بِالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ وَالثَّلَاثِ كَوْنَ مُخْصُ دوتين سَالوں كے لئے تَعِلوں كى بَيْع كرے

( ٢٢٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَيْت ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ مُعَاوَمَةً.

(۲۳۷۱۸) حفرت جابر فرماتے ہیں کہ حفرت ابن ذہیر وہ اُٹو نے سالوں کے صاب سے مجودوں کی تیج کرنے کونا جائز قرار دیا ہے۔ ( ۲۲۷۱۹ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُییْنَةَ ، عَنْ حُمیْدٍ الْأَعْرَج ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَتِیقِ ، عَنْ جَابِدٍ : أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ

وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّحْلِ سِنِينَ. (ابوداؤد ٢٣٦٧ـ مسلم ١١٢٨)

(۲۳۷۱۹) حضرت جابر ہوڑ تھ ہے مروی ہے کہ انخضرت مَثِلِفَظَةً نے مجبور کی کئی سالوں کے لئے تع کرنے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٢٢٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنُ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ.

(مسلم ۱۱۵۵ ابوداؤد ۲۳۹۷)

(۲۳۷۲) حضرت جابر جہا تھ سے مروی ہے کہ نی مُلِفَقِع نے سالوں کے اعتبارے ( یعنی کی سال کی اکٹھی تھ کرنے ) مے منع فر مایا ہے۔ ( ٢٢٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِمٌ ، قَالَ : وُلِّيتُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِمَّ فَأَتَيْتَ مَحْمُودَ بْنَ لِبِيدٍ فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ :إنَّ عُمَرَ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ فَبَاعَ مَالَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ.

(۲۳۷۲) حفرت محمد بن علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضوراقدس مُلِّقَضَعَ کے صدقات کا ولی بنایا گیاتو میں حضرت محمد بن لبید کے پاس آیا اور اُن سے اِس کے متعلق دریافت کیا ،انہوں نے فرمایا : حضرت عمر شکاٹھ کے پاس ایک یتیم کا مال تھا، آپ نے اُس کا مال تین سال کے لئے فروخت کیا تھا۔

( ٢٣٧٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكُرَهُ بَيْعَ النَّخُلِ السَّنَتَيْن ؟ قَالَ : كَانَ يَكُرَه مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا.

(۲۳۷۲۲) حفرت منصورے کہا گیا کہ حفرت ابراہیم دوسال کے لئے تھجور کی نیچ کرنے کوناپند کرتے تھے؟ حفرت منصور نے فرمایا: وہ تواس سے بھی آسان چزکوناپند کرتے تھے۔

( ٢٣٧٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً ، عَنْ سَعد مَوْلَى عُمَرَ : أَنَّ أُسَيْدَ بُنَ حُضَيْرٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَهَاعَ عُمَرُ ثَمَرَةً أَرْضِهِ سَنَتَيْنِ.

(۲۳۷۲۳) حضرت سعدے مردی ہے کہ حضرت اُسید بن خفیر فوت ہوئے تو اُن کے ذمہ قرضہ تھا ،حضرت عمر شکانؤ نے اُن کی زمین کے پھلوں کودوسال کے لئے فروخت فرمایا۔

# ( ٥٨٢ ) فِي الْهِبَةِ يَرُجِعُ فِيهَا

ہبددے کراس سے رجوع کرنا

( ٢٢٧٢٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ قَالَ سُفْيَانُ : لَا رُجُوعَ فِي هِبَةٍ إِلَّا عِنْدَ الْقَاضِي.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : يَرْجِعُ دُونَ الْقَاضِي.

(۲۳۷۲۴) حفرت سفیان فرماتے ہیں کہ ہبہ سے رجوع قاضی کے پاس ہی ہوگا،اور حفرت ابن الی لیلی فرماتے ہیں کہ وہ قاضی کے علاوہ بھی رجوع کرسکتا ہے۔

## ( ۵۸۳ ) فِی الرَّجُلِ يُقِرُّ عِنْدَ الْقَاضِی کوئی شخص قاضی کے پاس کسی چیز کااقر ارکرے

( ٢٣٧٢٥ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذْ أَقَرَّ عِنْدَ الْقَاضِى بِشَىْءٍ ثُمَّ كَافَرَ أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ إِلَّا الْحَدَّ.

(۲۳۷۲۵) حفزت عامر فرماتے ہیں کداگر کوئی شخص قاضی کے پاس کسی چیز کا اقرار کرے پھر بعد میں اُس کا انکار کر دی قوحد کے

علاوه باتی چیزول میں اقرار کی وجہے اس کامواخذہ ہوگا۔

# ( ٥٨٤ ) الرَّجُلَيْنِ يَتَكَارُ آنِ فِي الشَّيْءِ دوآ دميول كاكسي چيز ميں اختلاف

( ٢٣٧٢٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ : فِي رَجُلَيْنِ تَدَارَآن الشَّيْءَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : إِنْ حَلَفْت ، فَهُو لَك. قَالَ : إِنْ حَلَفَ فَهُو لَهُ.

. (۲۳۷۲۷) حضرت عامر ﴿ فَاثْدِ فرماتے ہیں کہ اگر دوآ دمیوں کا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے ان میں سے ایک دوسرے سے کبد دے کہ اگر تونے قتم اُٹھائی تویہ تیرا ،فر مایا اگر اُس نے قتم اٹھالی تو اُس کا ہو جائے گا۔

# ( ٥٨٥ ) فِي بَيْعِ جُلُودِ النَّمُورِ

### چیتے کی کھال کی تیع

( ٢٢٧٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا يَكُرَهُ بَيْعَ جُلُودِ التَّمُورِ ، وَعِظَامِ الْفِيلِ ، وَشِرَاتَهَا.

(۲۳۷۲۷) حضرت محمر بن میسر ہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس سے سنا: وہ چیتے کی کھال کی بھے اوراونٹ کی ہٹریوں کی خرید و فروخت کونایسندفر ماتے تھے۔

( ٢٢٧٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِبَيْعِ جُلُودِ النَّمُورِ وَشِوَائِهَا.

(۲۳۷۲۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ چیتے کی کھال کی خرید وفروخت میں کو کی حرج نہیں ہے۔

(٢٣٧٢٩) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ :أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِشِرَاء أَنْيَابِ الفِيلَة ، وَلاَ بَيْنِهُهَا بَأْسًا.

(٢٣٧٢٩) حفرت حسن اور حفرت ابن سيرين بالتحى دانتول كى خريد وفروخت كرنے ميں كو كى حرج نہ جھتے تھے۔

( ٢٣٧٠ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالتَّجَارَةِ فِي الْعَاجِ.

(٢٣٧١) حفرت محد والليط فرمات جي باتقى كوانتول كى تع كرف ميس كوكى حرج نبيل-

### ( ٥٨٦ ) فِي الْحَاءِكِ يُفْسِدُ الثَّوبَ

یار چه بافت اگر کیرا خراب کردے

( ٢٣٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى نَسَّاجٍ غَزْلًا فَأَفْسَدَهُ،

قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يَهُولُ : أَقِمِ الْبِيِّنَةَ أَنَّهُ أَفْسَدَهُ ، فَإِذَا أَقَامَ الْبِيِّنَةَ ، قَالَ لِلنَّسَّاجِ : أَغُطِهِ مِثْلَ غَزْلِهِ.

(۲۳۷۳) حضرت ابن سیرین ہے اس شخص کے متعلق پوچھا گیا جس نے کپڑا بننے والے کواون دیالیکن اس نے خراب کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت شریح فرماتے تھے کہ اس بات پر گواہ پیش کرو کہ اُس نے خراب کیا ہے،اگر اِس بات پر گواہ گواہی دے دیں تو یارچہ بافی کرنے والے سے کہاجائے گا کہ اِس کی اون کی مثل اُس کواون واپس کر۔

( ٢٢٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَلَّمْتُ غَزْلًا لأَمِى إلَى نَسَّاجٍ فَأَفْسَدَهُ ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ : يَضْمَنُ.

(۲۳۷۳۲)حضور منصور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کی اون ایک پار چہ بانی کرنے والے کودیا تو اُس نے اُس کوخراب کر دیا، میں نے حضرت ابراہیم ہے اُس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایاوہ ضامن ہوگا۔

### ( ٥٨٧ ) مَنْ قَالَ لاَ يَبيعُ إلَّا مَنْ يَعْقِلُ الْبَيْعُ

جوحضرات بيفر ماتے ہيں كہ بيج صرف أسى مخص كى منعقد ہوگى جو بيع كوسمجھتا ہو

( ٢٢٧٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لاَ يَبِيعَنَّ بِسُوقِكُمُ إِنْسَانَ إلاَّ إِنْسَانَ يَعْقِلُ الْبَيْعَ. (٢٣٧٣) حضرت عمر وَنْ فَوْنِ فِرْمايا: تمهار ب إزار مِن صرف وَ بَيْ خَصْ بَعِ كر بِ جَوَيْحَ كَوْ بِحِمْتا بو ـ

# ( ٥٨٨ ) فِي الرَّجُلَيْنِ يُودِعَانِ الشَّيْءَ

# دوآ دمیوں کاکسی کے پاس ایک چیز امانت رکھوانا

( ٢٢٧٢٤) حَلَّنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّالِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ : اسْتَوْدَعَ رَجُلان امْرَأَةً وَدِيعَةً وَقَالاً لَهَا : لاَ تَدْفَعِيهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنَا حَتَى نَجْتَمِعَ عِنْدَكَ ، ثُمَّ انْطَلَقَا فَعَابَا ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَيْهَا فَقَالَ : أَعُطِينِي وَدِيعَتِي ، فَإِنَّ صَاحِبِي قَدْ مَاتَ ، فَأَبَتُ حَتَى كُثُر اخْتِلافُهُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ أَعْطَتُهُ ، ثُمَّ جَاءَ الآخَرُ بَعْدُ فَقَالَ : هَاتِي وَدِيعَتِي ، فَإِنَّ صَاحِبِي قَدْ مَاتَ ، فَأَبَتُ حَتَى كُثُر اخْتِلافُهُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ أَعْطَتُهُ ، ثُمَّ جَاءَ الآخَرُ بَعْدُ فَقَالَ : هَاتِي وَدِيعَتِي ، فَقَالَتُ : قَدْ جَاءَ صَاحِبُك فَذَكَرَ أَنَّكَ قَدْ مِتَ ، فَأَخَذَ وَدِيعَتَكُمَا مِنِي ، فَارْتَفَعَا إِلَى عُمَرَ ، فَلَمَّا قَصَّا عَلَيْهِ الْفَوْمِنِينَ ، اجْعَلْ عَلِيًّا بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، الْقَصَّةَ ، قَالَ لَهَا عُمَرُ : مَا أَرَاكَ إِلاَّ قَدْ صَمِنْت ، قَالَتِ الْمَرْأَةُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اجْعَلْ عَلِيًّا بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَالَ عَلِي وَاحِدٍ مِنْكُمَا الْقَصَّةَ ، قَالَ لَهَا عُمَرُ : مَا أَرَاكَ إِلاَّ قَدْ صَمِنْت ، قَالَتِ الْمَرْأَةُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اجْعَلْ عَلِيًّا بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، قَالَ عَلِي الْعَرْقِ الْوَدِيعَةُ عِنْدِي ، وَقَدْ أَمْرُتُهَا إِلَى الْمَالَوْن عَلَى الْمَالُ الْمُولُونِ الْمَالُ الْمُولُونِ فَلَ عَلَى الْمَالَةِ فَا إِلَى الْمَاتُ وَلَى الْمَالُون عَلَى الْهَا أَنْهُمَا إِنَّهُمُ الْمُولُونِ الْمَالَةِ فَا لَا عَلَى عَلَى الْمَالَةِ فَى اللّهُ الْمَالَةِ فَلَى الْمَالَةُ اللّهُ عَلَى الْمَالَةِ فَلَا عَلَيْهُمَا إِنْهَا إِلْمَالَ الْمَرْتُولِ لَا عَلَى الْمَاتُون عَلَى إلَى المَاتِ وَلَا الْمَالُون وَلُول الْمَالِ الْمَولَةِ الْمَلَى الْمَلْ الْمَالَةُ اللّهُ الْعَلَى الْمَالُ الْمَلْقُولُ عَلَى الْمَاتِ وَلَكُمِ الْمَالَ الْمَلْ الْمَلْ الْمَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُون عَلَيْهُ اللّهُ اللّه

ان اليشيرمترجم (جلدا) كي المستقد ابن اليشيرمترجم (جلدا) كي المستقد الم

عرصہ بعدان میں سے ایک آیا اور خاتون سے کہا کہ میری امانت میرے حوالے کرومیرا دوست فوت ہو چکا ہے، اُس خاتون نے انکار کیا یہاں تک کہ اُن کا اختلاف بہت زیادہ ہوگیا، پھر خاتون نے اُس کے حوالہ کردیا، پھر پچھ عرصہ بعدد دمرا آیا اور کہا کہ میری امانت میرے حوالہ کرو، خاتون نے کہا کہ تیرا دوست آیا تھا اور کہد ہا تھا کہ میرا دوست فوت ہوگیا ہے اور وہ تہاری امانت مجھ سے لے گیا ہے، وہ دونوں جھڑ احضرت عمر توافی کی خدمت میں لے گئے، جب حضرت عمر توافی کو کھمل واقعہ سنایا تو حضرت عمر توافی نے اُس خاتون سے فرمایا: میرانہیں خیال عمر میری کی خدمت میں ہے۔ خاتون نے عرض کیا اے امیرالمؤمنین! حضرت علی توافی کو ہمارے اُس خاتون سے فرمایا: اِن کے درمیان فیصلہ کرو، حضرت علی نے فرمایا، بیامانت میرے پاس اور می کہا تو اس عورت کو بی تھی جھڑ دیا تھا کہ ہم میں سے کی کو بیود بعت نہیں دینی، جب تک کہ دونوں اکٹھے حاضر نہ ہو جا کیں۔ لہٰذا پہلے تو اُن اور اس اُنھی لے کر آ ۔ آ پ نے خاتون کو ضامن نہیں بنایا، راوی فرماتے ہیں کہلوگوں کا خیال تھا کہ وہ دونوں اِس خاتون کا ارادہ رکھتے تھے۔

### ( ٥٨٩ ) فِي الشَّرِيكِ شركِ كابيان

( ٢٢٧٢٥) حَلَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِي الْمُضَارِبِ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ فَيَهُدِى لَهُ وَيَصْنَعُ لَهُ قَارُورَةً مِنَ الدُّهُنِ، قَالَ يَحْسَبُهُ مِنَ الرِّبُحِ، فَإِنْ لَمُ يَكُنْ رِبْحٌ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ، قَالَ: يُصَانِعُ بِالْمَالِ عَنِ الْمَالِ. (٢٣٧٣٥) حضرت ابراجيم اس مضارب معتلق، جوعاشرك پاست گذرت تواس كو جديه جيش كرے اور تيل كي شيشي كو تخف ميں وے، فرماتے جيں كماس فرچ كووه نفع ميں سے شاركرے كا اور اگر نفع نه جو تو رأس المال ميں سے نكال لے كا۔

## ( ٥٩٠ ) فِي الرَّجُلِ بَاءَ أُمَّ وَلَكِيةِ

### آ دمی کااپنی ام ولد کوفروخت کرنا

( ٢٣٧٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ :فِى الرَّجُلِ يَبِيعُ سُرِّيَّةً قَدْ وَلَدَثُ مِنْهُ فَيَشْتَوِيهَا رَجُلْ فَيَقَعُ عَلَيْهَا فَتَلِدُ مِنْهُ أَيْضًا ، قَالَ :تُرَدُّ إِلَى الْأَوَّلِ ، وَيَكُونُ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا ، وَيَكُونُ وَلَدُهَا مِن الآخَرِ بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِنْقِهَا ، وَيَأْخُذُ الآخَرُ ثَمَنَهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ عُوقِبَ ، فَإِنْ عَلِمَا كِلَاهُمَا عُوقِبًا.

(۲۳۷۳۱) حضرت حماد سے مروی ہے کہ اگر ایک آ دمی اپنی ام ولد کونتج دے پھرخریدنے والابھی اس سے وطی کر لے اور وہ بائدی اس دوسرے کے پاس ایک اور بچہ جن دیے کیا تھم ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ باندی پہلے محض کو واپس کی جائے گی۔ باندی کو مہر شلی گا ،اوراس کا دوسرا بچہ بھی اس کی طرح غلام شار ہوگا اور مال کے آزاد ہونے سے وہ بھی آزاد ہوجائے گا اور دوسرا آدی اول سے باندی کی دی ہوئی قیمت وصول کرے گا پھرا گر کسی ایک کومعلوم تھا کہ بید درست نہیں ہے تو اس کوسز ادی جائے گی اورا گر دونوں جانتے تصفّو دونوں مزاکے حقّ دار ہیں۔

# ( ٥٩١ ) رَجُلُ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا كُونَى شَخْصَ كَى سِيسامان خريد ك

( ٢٣٧٣ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا فَوَضَعَهُ عِنْدَهُ ، فَبَاعَهُ الْمُبْتَاعُ ، قَالَ :الرِّبْحُ لِلْأَوَّلِ.

(۲۳۷۳۷) حفرت محمداً سفخف کے متعلق فرماتے ہیں جس نے دوسرے کو پچھے فروخت کیا، پھروہ سامان اُس کے پاس رکھوادیا اور اُس کوشتری نے آ گے فروخت کر دیا تو فرمایا منافع پہلے کا ہوگا۔

( ٢٢٧٦٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ :فِي رَجُلِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا ، فَذَهَبَ يَجِيءُ بِحَمَّالٍ يَنْقُلُهُ، فَوَجَدَ صَاحِبَهُ قَدْ بَاعَهُ ، قَالَ : إِنْ وَجَدَ شَيْئًا بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ فَلَمْ يُقُدَرُ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَرِبْحُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ.

- (۲۳۷۳۸) حفزت جماد سے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے سامان خریدا، پھر سامان اٹھانے والے کو لینے چلا گیا تا کہ اُس کو نتقل کرے، پھر جب واپس آیا تو اُس کا ساتھی اُس کو آ گے فروخت کر چکا تھا تو فرمایا کہ اگر بعینہ وہی چیزمل جائے تو اس سے لے لئے۔ اور اُٹر دوسرا خرید نے والا لے جا چکا ہے اور اب وہ چیز نہیں مل سکتی تو اس پہلے مشتری کے لیے کھنیس ہوگا۔ اور نفع با نع کا ہوگا اُس کے مثل چیز پائے تو اُس سے وصول کرے، اور اگر وہ لے جا چکا تھا اور اس پر قادر نہ تھا تو اُس کے لئے پھنیس ہے، اور منافع فروخت کرنے والے کا ہوگا۔

( ٢٢٧٢٩ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، قَالَ : شَهِدْت الْحَكَمَ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يُجِبْهُ عَنْهُ.

(۲۳۷۳۹) حفرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت تھم کے پاس حاضرتھا حضرت ابراہیم سے انہوں نے اِس کے متعلق دریافت کیا تو اُن کوجوا بنہیں دیا گیا۔

# ( ۵۹۲ ) فِی الرَّجُلِ یَرْهَنُ الرَّهْنَ ، عَلَی مَنْ نَفَقَتُهُ ؟ کوئی شخص رہن رکھوائے تو رہن کا نفقہ (خرچہ ) کس پرہے؟

( ٢٣٧٤. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

# 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّهُنُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَعَلَى الَّذِى يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ. (بخارى ٢٥١١ـ ابوداؤد ٣٥٢١)

(۲۳۷۳) حضرت ابو ہریرہ دوائی ہے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِفَظَةَ نے ارشادفر مایا: رہن رکھی ہوئی چیز برسوار ہوا جائے گا اور دودھ پیا جائے گا ،اور جس نے دودھ پیا اور سواری کی اُس پراُس کا نفقہ ہے۔

( ٢٣٧٤١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ :فِي عَبْدٍ رُهِنَ ، قَالَ :نَفَقَتُهُ عَلَى الرَّاهِنِ.

(۲۳۷ ۲۳۱) حضرت معمی براین والے غلام کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا اُس کا نفقدرا بن پر ہے۔

( ٢٢٧٤٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلِّهِلٍ ، غَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : نَفَقَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ.

(۲۳۷ ۲۳۲) حفرت سفیان فرماتے ہیں کدر بن کا نفقہ را بن پر ہے۔

( ٢٢٧٤٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ: سَمِعْتُ حَسَنَ بُنَ صَالِحٍ ، قَالَ: نَفَقَةُ الرَّهْنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ لَأَنَّهُ فِي ضَمَانِهِ. وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ : عَلَى الرَّاهِنِ.

(۲۳۷۴۳) حفرت حسن بن صالح قرماتے ہیں کدربن کا نفقہ مرتبن پر ہے کیونکہ وہ اُس کی ضان میں ہے اور حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نفقہ را بن بر ہے۔

( ٢٣٧٤٤) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : سَأَلْتُ شَوِيكًا : عَلَى مَنْ نَفَقَةُ الْحَيَوَانِ إِذَا كَانَ رَهُنًا ؟ قَالَ : عَلَى الرَّاهِنِ. ( ٢٣٧٤٣) حضرت يحيِّ بن آدم فرمات جي كديس في حضرت شريك سے دريافت كيا كه اگر حيوان كور بن ركھوايا جائة نفقه كس پر بوگا؟ فرمايا را بن پر -

( ٢٣٧٤٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ أَشْتَرِى، مِنْهُ طَعَامًا فَيُعْطِينِى بَعْضَهُ ثُمَّ يُقُطِيكَ ؟ قَالَ : لاَ تَقْرَبَنَ هَنْ طَعَامِكَ حَتَى أَعْطِيكَ ؟ قَالَ : لاَ تَقْرَبَنَ هَنَا مَذَا الرِّبَا الصَّرَاحِيَةُ.

(۲۳۷۴) حضرت ربیج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر پر بیٹیڈ ہے دریافت کیا کہ میں نے ایک مخص سے گندم فریدی، پھر اُس نے مجھے بچھ دیا، پھراس کے پاس طعام ختم ہوگیا۔اس کے پاس پچھ بھی نہ تھا جو مجھے دے سکتا۔اُس نے کہاا پی گندم میں سے مجھے فروخت کردے تا کہ میں تجھے (تیراباتی حصہ) دے دوں؟ حضرت ابوجعفر نے فرمایا: اِس کے قریب بھی مت جانا یہ سے سے محم کھلاسود ہے۔

# (٥٩٣) فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ النَّارَ يُؤَجِّرُ بِأَكْثَرَ

# كونى شخص كرايه پركے كرأس سے زيادہ كرايه پرآ كے دے دي وأس كاتھم

( ٢٣٧٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَآجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ ، قَالَ الْفَصْلُ لِلْأَوَّلِ.

(۲۳۷۳۱) حفرت ابن عمر نظافہ اُس محض کے متعلق فر ماتے ہیں جو مزدور کرایہ پر لے کراُس سے زیادہ کرایہ پر آ گے دے د زیادتی پہلے کو ملے گی۔

( ٢٣٧٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّهُ كَرِهَهُ

(٢٣٧٨) حفرت اين عمر وافؤ اس كونا يسندكرت تقر

( ٢٣٧٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :فِى الرَّجُلِ يَسْتَكْرِى الْبَيْتَ فَيَكْرِيهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ ، قَالَ :يَوُدُّ الْفَضْلَ.

(۲۳۷۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محض کرایہ پر مکان لے کر اُس سے زیادہ کرایہ پرآ گے دے دے تو زیادتی کو واپس کردیا جائےگا۔

( ١٣٧٤٩ ) حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُرُوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : فِى الرَّجُّلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ فَيُؤَجِّرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا ، فَرَخَّصَ فِيهِ اثْنَان ، وَكَرِهَةُ اثْنَان.

(۲۳۷۳۹) حضرت سعید بن المسیب ،حضرت ابوسلمه بن عبد الرحمٰن اور حضرت عروه بن زبیراور حضرت سلیمان بن بیارے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص مکان کرایہ پر لے کر اُس سے زیادہ قیت میں کرایہ پر دے دے تو ان حضرات میں سے دونے اِس کی اجازت دی ہیں اور دونے اِس کونا پند کیا۔

( ٢٢٧٥ ) حَلَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا تَأْخُذَنَّ فَضْلاً مِنْ دَابَّةٍ تَسْتَأْجِرُهَا ، وَلَا بَيْتٍ.

(۲۳۷۵۰) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہ گھریا جانور جو کرایہ پرلیا ہے اُس پرزیادتی وصول مت کرو۔

( ٢٣٧٥١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِيَاسٍ بُنِ مُعَاوِيَةَ ، أَنَّهُ قَالَ :إِذَا اسْتَأْجَرُت غُلَامًا ، أَوْ دُخَانًا فَلَا تُؤَجِّرُهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرُته.

(۲۳۷۵۱) حضرت ایاس بن معاویه ولیشی فرماتے ہیں کہ جبتم دکان یا غلام کرایہ پرلوتو جتنا کرایہ لیا ہے اُس سے زیادہ کرایہ پر

من وو

( ٢٣٧٥٢ ) حَلَّقْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَلَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ يَكُرَهُ أَنْ يَسْتُأْجِرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فَيُؤَاجِرَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَجْرَهُ.

(٢٣٧٥٢) حفرت شهر بن حوشب إس بات كونا پندفر ماتے تھے كه آدمى كوئى چيز كرايه پر كے كرزياده كرايه پرآ گے دے دے۔

( ٢٣٧٥٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : هُوَ حَرَامٌ.

(٢٣٧٥٣) حفرت عكرمدفرماتي بين كديدرام -

( ٢٣٧٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :هُوَ رِبًّا.

(۲۳۷۵۴) حفرت ابراجيم فرماتے بيل كدير سودے۔

( ٢٢٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :سَأَلَتُه عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الشَّيْءَ فَيُوَاجِرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، ثُمَّ سَأَلَتُهُ عَنْهُ بَعْدُ فَكَرِهَهُ.

(٢٣٧٥٥) حضرت زبري سے ايك مخص نے دريافت كيا كەكونى مخص كرايه برچيز كے كرأس سے زياده كرايه برآ كے دے سكتا ہے؟

انہوں نے اِس میں کوئی حرج نہ مجھا، پھر بعد میں میں نے دوبارہ ان سے دریافت کیا تو انہوں نے اِس کونالیند کیا۔

( ٢٢٧٥٦ ) حدَّثَنَا عُمُرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونَ : أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۲۳۷۵۲) حفرت میمون بھی اِس کونا پیند فرماتے تھے۔

( ٢٣٧٥٧ ) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ ، ثُمَّ يُوَاجرِها بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا.

قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :فَإِنْ آجَرَهَا بِأَكْثَرَ لِمَنْ يَكُونُ الْأَجُرُ ؟ قَالَ :لِصَاحِبِهَا.

(۲۳۷۵۷) حفرت ابراہیم اس بات کونا پسندفر ماتے تھے کہ آ دمی کرایہ پرمکان لے کر پھرزیادہ کرایہ پردے دے ادادی کہتے ہیں

کہ میں نے حضرت ابراہیم سے دریافت کیا کہ اگروہ زیادہ کرایہ پردے دیو کرایہ کس کا ہوگا؟ فرمایا اُس کے مالک کا۔

( ٢٣٧٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُبَارَكٌ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۲۳۷۵۸) حفرت این سیرین اِس کونا پسند فرماتے تھے۔

( ٢٣٧٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُجَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا الْكُوفِيُّونَ يَكُرَهُونَهُ وَيَقُولُونَ : لَمْ نَشْتَرِ وَلَمْ نَبِعُ ؟ فَبِأَى شَيْءٍ نَأْكُلُ مَالَهُ ؟!.

(۲۳۷۵۹) حضرت محمر ویطین فرماتے ہیں کہ ہمارے کوفد کے اصحاب اِس کو ناپیند فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نہ ہم خریدیں اور نہ

فروخت کریں؟ پھرہم کس طرح اس کامال کھا کیں گے؟

# هي مصنف ابن ابي شير مترجم (جلد ٢) في حلام المحلف المحلف المعنف ابن البيوع والأقضية

( ٢٣٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَان إذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ أَنْ يُؤَاجِرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ.

(۲۳۷ ۲۰) حفزت سعید بن المسیب اور حفزت ابن عمر رہی تھ اس بات کونا پیند فرماتے تھے کہ کوئی شخص کرایہ پر چیز لے کر پھراُس سے زیادہ کرایہ بردے دے۔

( ٢٢٧٦١ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ : كَانَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ يَقْضِى :مَنِ اسْتَأْجَرَ شَيْنًا ثُمَّ آجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ ، أَنَّ ذَلِكَ الْفَصْلَ لِرَبِّهِ.

(۲۳۷۶) حضرت عوف فرماتے ہیں کہ حضرت ہشام بن هبیر ہ فیصلہ فرماتے تھے کہ جوشخص کرایہ پر چیز لے کرآ گے زیادہ کرایہ پر دے دے تو زیاد تی سود ہے۔

( ٢٣٧٦٢ ) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الزِّبُرِقَانِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ حَدِيثِ وَكِيعٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ.

(۲۳۷۹۲) حفرت منصورے ای طرح مروی ہے۔

# ( ٥٩٤ ) مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ إِذَا عَمِلَ فِيهِ بِشَيْءٍ

### جوحضرات فرماتے ہیں اگراس میں کچھکام کردے تو پھراس کی اجازت ہے

( ٢٢٧٦٢ ) حَلَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَالْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتِرِى الإِبِلَ ، ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا عَمِلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ ، أَوِ اكْتَرَى فِيهَا أَجِيرًا.

(۲۳۷ ۱۳۳) حضرت افعت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعمی اور حضرت تھم ہے دریافت کیا کہ آدمی اونٹ کرایہ پر لے پھراس سے زیادہ کرایہ پردے دے؟ فرمایا اگراُس نے خوداُس میں کام کیا ہویااس میں اجیر کرایہ پرلیا ہوتو پھرکوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٧٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى إِبِلاً فَأَكْرَاهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : فَتَرَدَّدَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا فِي رَأْبِي.

(۲۳۷۱۴) حفزت عطاء سے دریافت کیا گیا کہ کوئی مخص اونٹ کرامیہ پر لے کر اُس سے زیادہ کرامیہ پر دے دے؟ آپ ایک لحہ خاموش رہے پھر فر مایا میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٧٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنُ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ إذَا اكْتَرَيْت بَيْتًا أَنْ تُكْرِيّهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَجُورِهِ.

(٢٣٧٦٥) حضرت طاوَى فرماتے بين اگرآپ گھر كرايه پركراس سے زياده كرايه پردے دين توكوئي حرج نہيں۔ ( ٢٣٧٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ : أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْتَعْمِلَ ، أَوْ يَسْكُنَ فِي الدَّادِ ، (۲۳۷۹۱) حفرت ہشام بن ہمیر ہ اِس کو ناپیند فرماتے تھے،الایہ کہ اس میں کوئی کام کرے یا پھر خود بھی اس گھر ہیں یا اس کے پچھ حصد رہائش اختیار کرے۔

( ٢٣٧٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ الدَّارَ فَآجَرَ بَعْضَهَا وَأَسْكَنَ بَعْضَهَا ، قَالَ :لاَ بَأْسَ.

(٢٣٧١٧) حفرت علم فرماتے ہیں كواگر كھركرايه پر لے كر پھر كچھ حصہ میں خودر ہے اور كچھ كرايد پردے دے تو كوئى حرج نہيں۔

( ٢٣٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا أَنْ يُصْلِحَ فِيهَا شَيْنًا.

(۲۳۷ ۱۸) حفزت عامر إس كونالبندفر ماتے بیں گربیكداس میں كام كرے۔

( ٢٢٧٦٩ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ وَمُبَارَكٌ وَأَبُو هِلَالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرَهُ بِأَكْثَرَ.

(۲۳۷ ۹۹) حفرت حسن فرماً تے ہیں کہ آ دمی کرایہ پرکوئی چیز لے کرائس سے زیادہ کرایہ پردے دیے تو کوئی حرج نہیں۔

( ٢٣٧٠ ) حَلَّثَنَا ابن علية ، عن ليث ، عن عطاء ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرى بَأْساً أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُل الْبَيْتَ ، ثُمَّ يُؤَجِّرَه بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ.

(۲۳۷۷) حفزت عطاء فرماتے ہیں کہ آ دمی کرایہ پرکوئی چیز لے کرائس سے زیادہ پرکرایہ پردے دیے کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٧٧١) حَلَّثُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا دُفِعَ اللَّهِ إِزْمِيلٌ ، أَوْ مَرٌ فَوَاجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ په فَلَا بَأْسَ.

(۲۳۷۷) حفزت تھم فرماتے ہیں کہ اگر ہتھوڑے اور پھاؤڑے وغیرہ سے کوئی کام شروع کر دیتو پھر کرایہ سے زیادہ کرایہ پر دینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٣٧٧ ) حَلَّاثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَاجِرَ الأجِيرَ أَوِ الشَّيْءَ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ.

(٢٣٧٧٢) حفرت مكول أس ميس كوئي حرج نتمجهة تقے كه اجيرياكسي ارو چيز كوزياد واجرت برآ گے دينا جائز ہے۔

( ٥٩٥ ) فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْغِلْمَانِ

دوغلامول کے درمیان اختیار

( ٢٢٧٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، قَالَ : التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْغِلْمَانِ حُكُمْ. ( ٢٣٧٧٣ ) ووغلامول كورميان اختيار ويناحم بـ

( ٢٢٧٧٤ ) حَلَّانَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ بُكْيُر الضَّخْمِ ، عَنْ عَلِيّ ، قَالَ : هُوَ حُكْم.

(۲۳۷۷ حفرت على فرماتے بين كديتكم بـ

# ( ٥٩٦ ) فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلُ الدَّابَةَ فَيَقُولُ اعمل عليها

اگرایک آ دمی دوسرے کوسواری دے اور کیے کہاس پر کام کروتو کیا حکم ہے؟

( ٢٣٧٧ ) حَدَّثَنَا هشيم ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ. وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُمُطِى الرَّجُلُ الرَّجُلَ الدَّابَّةَ ، أَوِ الْغُلَامَ ، أَوِ الْبَيْتَ فَيَقُولُ :مَا كَسَبْتَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَك.

(٣٣٧٤) حفرت حن اورحفرت ابراہيم نے اس بات كو كروه قرار ديا كدكوئى آ دى دوسرے كوسوارى غلام يا گھر دے اور كے كه اس كى آيدنى ہم دونوں ميں تقسيم ہوگى۔

# ( ٥٩٧ ) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الإِصْطَبْلُ فَيُسَمِّيهِ بِالسَّمِ السَّمِ السَّم

( ٢٢٧٧٦ ) حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قيلَ لَهُ : إِنَّ نَاسًا مِنَ النَّخَاسِينَ وَأَصْحَابِ الدَّوَابُّ يُسَمِّى أَحَدُهُمُ اصطَبُل دَوَابَّهُ : خُرَاسَانَ وَسِجِسْتَانَ ! ثُمَّ يَأْتِى السُّوقَ فَيَقُولُ : جَائَتُ مِنْ خُرَاسَانَ وَسِجِسْتَانَ ، قَالَ :فَكَرِهَ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ.

(۲۳۷۷) حضرت ابراہیم سے دریافت کیا گیا کہ ایک مولیثی فروش نے اپنے اصطبل کا نام خراسان یا بحستان رکھا۔وہ ہازار آ کہتا ہے کہ میں بیرجانورخراسان یا بحستان سے لا یا ہوں اس کا کیا تھم ہے؟انہوں نے اسے کروہ قرار دیا۔

( ٥٩٨ ) فِي بَيْعِ الْبَلَحِ قَبْلَ أَنْ يُدُرِكَ

تھجوروں کے پینے سے پہلےان کی بیع کا حکم

( ٢٢٧٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِينِعِ الْبَلَحِ لِمَنْ يَصْرِ مَهُ حَتَّى يَشْتَرِيّهُ. (٢٣٧٧) حفرت صن فرماتے ہیں كما گرخريدتے وقت كى مجورين كائے ليوان كى تيج ميں كوئى حرج نہيں۔

### ( ۵۹۹ ) الرّجل يستأجِر على الميتةِ مرداركوا ثفانے كى اجرت لے

( ٢٣٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ تَحْمِلَ الْمَيْنَةَ إِلَى مَنْ يَسْتَجِلُّ أَكُلَهَا ، وَلاَ

# هي مصنف اين الي ثيب مترجم (جلد۲) و الأقضية ( ۱۸۵ می کشاب البيوع والأقضية کشاب البيوع والاقضية کشاب البيوع والاع والاقضية کشاب البيوع والاقضية کشاب البیان والاقضية کشاب البیان ک

(۲۳۷۸) حضرت ابراہیم اِس بات کوناپیند فرماتے تھے کہ آ دی مرادار چیز کواس مخص کی طرف اٹھا کرلے جائے۔جو اِس کے کھانے کوحلال مجھتا ہے،اوراس میں کوئی حرج نہ مجھتے تھے کہ ایک جگہ سے اٹھا کرلے جانے کی اجرت لے۔

### ( ٦٠٠ ) فِي الرَّجلِ يشترِي البيع إلى كذا وكذا كوكي شخص اتن اتن مدت كے لئے بيع كر ہے

( ٢٣٧٧٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلِ اشْتَرَى بَيْعًا إِلَى شَهْرٍ بِكَذَا ، وَإِلَى شَهْرَيْنِ بِكَذَا ، فَاسْتُهْلِكَ الْبَيْعَ ، قَالَ :لَهُ أَوْكسُ الثمنين إِلَى أَبْعَلِد الْأَجَلَيْنِ.

(۲۳۷۷) حفرت ابراہیم اُس محف کے متعلق فر ماتے ہیں جو بیٹے کو ایک مبینے تک کے لئے استے میں اور دومبینے تک کے لئے استے میں خریدے ، پھر میچے ہلاک ہوجائے ، فر مایا اُس پر دونو ل ٹمنوں میں سے جو کم ہے دہ لازم ہے اور اس کے لیے اقل قیت کمبی مدت کے لیے ہے۔

( .٣٧٨ ) حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ إِلَى أَجَلَيْنِ فَلَهُ أَقَلُّ الثمنين إِلَى أَبْعَلِـ الْأَجَلَيْنِ.

(۲۳۷۸) حفزت طاؤس فرماتے ہیں کہ جودوز پچ کرے دود قتوں تک کے لئے ،اُس پراقل ثمن کمی مدت کے لئے ہے۔

### ( ٦٠١ ) الرّاعِي عليهِ ضمانٌ

#### چرواہے برضان

( ٢٢٧٨١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الرَّاعِيَ إلَّا مِنْ مَوْتٍ.

(٢٣٤٨١) حفرت حسن فرماتے میں كديروا بإضامن جوگا مگريد كدجانورمر جائيں۔

( ٢٢٧٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ :أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّاعِي يُضَمَّنُ إِذَا كَانَ أَجِيرًا ؟ قَالَ : لَا.

(٢٣٧٨٢) حضرت عامر يونت كيا كيا كه اكر چروا بامز دور بوتو كياده ضامن بوكا؟ فرمايا كنبيس ـ

( ٢٢٧٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : يُضَمَّنُ الرَّاعِي.

(٢٣٤٨٣) حفرت فعمى ريشي فرماتي بيل كدج والإضامن موكار

( ٢٣٧٨٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الرَّاعِي ضَمَانٌ.

(٢٣٧٨٨)حضرت عامرفرماتے بين كدجرواب يرضان نيسب

( ٢٣٧٨٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ يَضْمَنُ الرَّاعِي.

(٢٣٧٨٥) حضرت سعيد بن المسيب فرمات بين كهجروا بإضام ن بين موكار

( ٢٢٧٨٦ ) حَدَّثَنَا قُتُسِبَةُ بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ بَكُرِ بُنِ مُضَرَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الرَّاعِي ضَمَانٌ. (٢٣٧٨ ) حضرت زهري سے بھي کہم وي ہے۔

( ٢٣٧٨٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : مَا رَأَيْت شُرَيْحًا فَطُّ إلَّا وَهُوَ يُضَمِّنُ الَّاجِيرَ ، إلَّا رَجُلاَّ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً يَعْلِفُ لَهُ بَغْلَتَيْنِ حَشِيشًا ، فَشَرَدَتْ إِخْدَاهُمَا ، فَلَمْ يُضَمِّنُهُ.

(۲۳۷۸۷) حضرت معمی واثیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شریح کو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، مگر انہوں نے اجیر کو ضامن بنایا، سوائے ایک فخض کے کہاس نے دوسرے سے دو خچروں پر گھاس ادھار لیا، پھراُن میں سے ایک بھاگ گیا پس انہوں نے اُس کو ضامن نہیں بنایا۔

( ٢٢٧٨٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَضْمَنُ الرَّاعِي ، إِذَا كَانَ يَرْعَى لهذا ولهذا ، فإن كان يرعى لَكَ وَحْدَك فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.

(۲۳۷۸۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر چروا ہا کئی لوگوں کا ہوتو پھروہ ضامن ہوگا ،اورا گرصرف تمہارا چروا ہا ہوتو پھر اُس پر عنمان نہیں ہے۔

( ٢٣٧٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا يَضْمَنُ الرَّاعِي.

(٢٣٧٨٩)حضرت زبرى فرماتے ہيں كدجرواباضامن نبيس موكار

### ( ٦٠٢ ) فِي الشَّهادةِ عِند الإِمامِ الجائِرِ ظالم بادشاہ کے پاس گواہی دینا

( ٢٣٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :لَوْ رَأَيْت رَجُلاً شَجَّ رَجُلاً ، فَدَعَانِي إِلَى إِمَامِ جَائِرٍ أَشْهَدُ لَهُ :مَا شَهِدْتُ لَهُ.

(۲۳۷۹۰) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ اگر میں دیمچھوں کسی شخص کو دوسرے نے مار کرزخی کر دیا ہے، پھروہ جھے ظالم بادشاہ کے پاس اس لئے بلائے کہ میں اُس کے لئے گواہی دوں تو میں اُس کے لئے گواہی نہیں دوں گا۔

#### ( ٦٠٣ ) فِي الوصِيِّ يتَّهمِ مَةً

وصی متہم ہوجائے

( ٢٣٧٩١ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشُّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ، قَالاً: إِذَا اتُّهِمَ الْوَصِيُّ ٱسْتُحْلِفَ.

# المعنف ابن اليشيري جم (جلد٢) كي المستقل ١٩٨٤ معنف ابن اليسوع والأقضية المستقل المستقل

(۲۳۷۹) حضرت معنی اور حضرت تعلم فر ماتے ہیں کواگروصی متبم ہوجائے تو اُس سے تسم لی جائے گ۔

# ( ٦٠٤ ) فِي الرّجلينِ يكون بينهما سِلعةٌ

### دوآ دمیون کامشتر کهسامان هو

( ٢٣٧٩٢ ) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ : فِي رَجُلَيْنِ كَانَتْ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ اشْتَرَيَاهَا بِأَرْبَعِينَ دِينَارًا ، فَأَرَادَا أَنْ يَبِيعَاهَا مُرَابَحَةً ، فَأُغْطِيَا بِهَا خَمْسِينَ دِينَارًا ، فَاقْتُواهَا أَحَدُهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مُرَابَحَةً ، قَالَ : يَبِيعُهَا عَلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ دِينَارًا ، تِلْكَ الْخَمْسَةُ رَبْحُهَا نَفُسُهُ.

(٢٣٤٩٢) حضرت حماد سے مروى ہے كدوة دميوں كے درميان ايك باندى مشترك تھى، جوانبوں نے جاليس دينار ميں خريدى تھی، پھرانہوں نے اُس کومرابحة فروخت کرنے کاارادہ کیا، اُن کو بچاس دینار ملے، پھران میں سے ایک نے اُس کوخودخریدلیا، پھر اگروه مرایحةٔ فروخت کرنا چاہے تووہ پینتالیس دینار میں فروخت کرے گا اوروہ یا نچے دیناراُ س کا نفع ہوگا۔

### ( ٦٠٥ ) فِي الرَّجلِ يتصدَّق على أُمِّهِ بجاريةٍ کوئی خصایی والدہ کو باندی دے

( ٢٢٧٩٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ : أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِجَارِيَةٍ ، ثُمَّ تَزَوَّ جَ امْرَأَةً ، فَسَافَهَا إِلَى امْرَأْتِهِ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحِ فَقَالَ لَأُمِّهِ : إِنَّ ابْنَك لَمْ يَهَبَكِ صَدَقَتَهُ.

(۲۳۷۹۳) حضرت حارث ہے مروی ہے گہ ایک شخص نے اپنی والدہ کو باندی ہبدکی ، پھراس نے خاتون سے شادی کی اور اُس کو ا پنی بیوی کودے دیا، پھروہ اپنا جھگڑ احضرت شریح کے پاس لے گئے ،حضرت شریح نے اُس کی والدہ سے فر مایا: بے شک تیرے بیٹے نے تھے ایناصد قہ ہمہیں کیا تھا۔

( ٢٣٧٩٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا لَأُمِّهِ ، إلَّا أَنْ يَأْتِي بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ أَصْدَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَصَدُّقَ بِهَا عَلَيْهِ.

(۲۳۷۹۳) حضرت ابراجیم نے باندی کووالدہ کی ملکیت قرار دیا مگرید کہ وہ اِس پر گواہ لے آئے کہ اُس نے صدقہ (ہبہ) کرنے ہے بل مہر میں دیا تھا۔

### ( ٦٠٦ ) فِي الرَّجلينِ يختلِفانِ فِي الشَّيءِ دوآ دمیوں کاکسی چیز میں اختلاف ہوجائے

( ٢٢٧٩٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ : فِي رَجُلَيْنِ تَذَارَآ فِي مَالٍ كَانَ بَيْنَهُمَا ، فَوَضَعَاهُ

# هي معنف ابن ابي شيبرمترجم (جلد٢) المستخط المستخل المستخل المستخل المست

عَلَى يَدَى عَدُلٍ ، قَالَ : فَالْمَالُ عَلَى حَالِهِ عِنْدَ الْعَدُلِ حَتَّى يُقِيمَ أَحَدُهُمَا الْبَيْنَةَ.

(۲۳۷۹۵) حضرت شعمی ویشید اُن دو هخصوں کے متعلق فرماتے ہیں جن کا مال سے متعلق اختلاف ہو گیا، انہوں نے وہ مال ایک عادل کے پاس رکھوا دیا ، فرمایا ، مال اُسی حالت میں عادل کے قبضہ میں رہے گا یہاں تک کدان میں سے ایک گواہ پیش کردے۔

# ( ٦٠٧ ) فِي القومِ يتراضون بِالشَّيءِ بينهم قوم الرَّسي شَے کے بارے میں باہمی اتفاق کرلیں

(.٢٢٧٩٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : جَانَهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ مِنَ الْغَزَّالِينَ فَقَالُوا :سُنَتَنَا فِيمَا بَيْنَنَا ، فَقَالَ :سُنَتَكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ.

(۲۳۷۹۲) شرح کے پاس ایک قوم جھڑا لے کرآئی جو کپڑا کاتتے تھے۔ کہنے لگے کہ ہماراطریقہ وہی ہے جو ہمارے درمیان مقرر ہے، فرمایا تہماراطریقہ وہی ہے جو تہمارے درمیان ہے۔

### ( ۱۰۸ ) الرَّجل يعتق بِالفارسِيَّةِ كوئی شخص فارس كے الفاظ سے غلام كوآ زاد كرے

( ۲۲۷۹۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي عَاصِمِ الْعَطَفَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ قَالَتُ لِسَيِّدِهَا : رَقَّص صَبِيَّك إِذَا بَكَى عَلَيْك ، وَقُلُ : مَادرتو آزَاد ، قَالٌ الشَّعْبِيُّ : إِنْ كَانَ لَا يَدُرِى مَا الْفَارِسِيَّةُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. ( ۲۳۷۹ ) حضرت معى عَلِيْلا سے مروى ب كمام ولد نے اپنے آقا سے كہا: جب تبہارا بچة تمہار سے پاس روئے تو اس كواچھالواور يوں كهو مادرتو آزاد ، يعنى تيرى ماں آزاد ب، حضرت فعى نے فر مايا: اگر أس كوفارى نہيں آتى تو اس كى كوئى حيثيت نہيں۔

### ( ٦٠٩ ) فِي شهادةِ الأقلفِ

### جس کے ختینہیں ہوئے اُس کی گواہی کابیان

( ٢٣٧٩ ) حَلَّثْنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ حَيَّانَ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْأَقْلَفُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

(۲۳۷۹۸) حفرت ابن عباس و افز فرماتے بیں کہ اقلف کی گواہی قبول نہیں۔

( ٢٣٧٩٩ ) حَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْاقْلَفُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَلَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ ، وَلَا تُؤْكُلُ لَهُ ذَبِيحَةٌ.

قَالَ : فَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى ذَلِكَ.

ه معنف ابن الب شير مترجم (جلد ۲) کی کست کست ابن الب شير مترجم (جلد ۲) کست کست کست الب البدوع والأنضب

(۲۳۷۹۹) حضرت ابن عباس ٹٹاٹٹو فر مائتے ہیں کہ اقلف کی گواہی تبول نہیں ، اُس کی نماز قبول نہیں ، اُس کا ذیجے نہیں کھایا جائے گا ، حضرت حسن اِس میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔

### ( ٦١٠ ) فِي الرَّجلِ يشترى مِن الرَّجلِ الشَّيءَ كُونَيُ شَخْصُ كَى سِيكُونَى چِيزِخر يدِ فَي

ر ٢٢٨٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ ابِي زِيَاد ، قَالَ : اشْتَرَيْت مِنُ رَجُلِ شَاةً فَنَقَدْته ثَمَنَهَا ، ثُمَّ جِنْت لَأَقْبِضَهَا فَقَالَ الْبَائِعُ :أَنَّهَا أَرَادَتُ أَنْ تَمُوتَ فَذَبَحَهَا أَهْلِي ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ :رُدَّ عَلَيْهِ التَّمَرَ.

(۰۰ ۲۳۸) حضرت زیادین ابوزیاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے بمری خریدی اور ثمن اداکر دیا، پھر جب میں اُس پر قبضہ کرنے آیا تو ہائغ نے کہا کہ بمری مرنے لگی تھی تو میں نے اُس کو ذرج کریا، میں جھگڑا حضرت شریح کے پاس لے گیا، حضرت شریح نے فرمایا: اُس پرشمن لٹاؤ۔

( ٢٢٨.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكِرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ :أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ اشْتَرَى عَبْدًا فَقَالَ : الْمُشْتَرِى لِلْبَانِعِ : بِعُهُ لِى فَهُو مِنْك أَنْفِقَ ، فَمَاتَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْبَانِعُ ، فَقَالَ : يَغُرَمُ الْبَانِعُ ثَمَنَهُ.

(۲۳۸۰۱) حفرت عامرے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے علام خریدا، پھرمشتری نے بائع سے کہا، اُس کومیرے لئے فروخت کر دے دہ تچھ سے زیادہ مفلس ہے، غلام بالکع کے ہاتھ میں فوت ہو گیا؟ فرمایا: بالکع اُس کے ثمن کا ضامن ہوگا۔

( ٢٣٨.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذا اعتقب الْبَانِعَ الْبَيْعَ بِبَعْضِ الشمنِ فَمَاتَ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَانِعِ.

(۲۳۸۰۲) حضرت ابراہیم فرماتے میں کہ آگر بائع شن وصول کرنے کے لئے مبیع کواپنے پاس روک لے اور وہ ہلاک ہوجائے تووہ بائع کے مال سے شار ہوگا۔

### ( 711 ) فِی الدّارِ تشتری بالدّداهِمِ اگرگھر کودراہم کے بدلے خریداجائے

( ٢٣٨.٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا اشْتَرَى دَارًا بِعَرْضٍ ، أَوْ بِدَرَاهِمَ وَعَرْضٍ ، أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا شُفْعَةٌ.

(۲۳۸۰۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گر گھر کوسامان کے بدلے خریدا جائے ، یا دراہم اور سامان کے بدلہ خریدا جائے تواس میں شفعہ نبیں ہے۔

## ( ٦١٢ ) فِي النَّسَاجِ يدَّعي عليهِ غزلٌ

### سوت کاتنے والے پرسوت کا دعویٰ کیا جائے

( ٢٣٨٠٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سُهِيلِ الْغُدَانِي ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ نَسَّاجٌ فِي بَيْتِهِ غُزُولُ النَّاسِ ، فَيَقِي ثَلَاثُ كُبَّاتٍ ، فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَى شُرَيْحٍ وَمَعَهُ الْمُرَأْتَانِ ، فَقَالَتْ إِخْدَاهُمَا فَقَالَ : عَلَى أَيْشِ فَقَالَتْ إِخْدَاهُمَا : هُوَ غَزْلِي ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى : لَا وَاللّهِ هُوَ غَزْلِي ، فَخَلّى بِإِخْدَاهُمَا فَقَالَ : عَلَى أَيْشٍ فَقَالَتْ إِخْدَاهُمَا فَقَالَ : عَلَى أَيْشٍ فَقَالَتْ إِخْدَاهُمَا فَقَالَ : عَلَى أَيْشٍ كَبَيْتِ غَزْلُك ؟ قَالَتْ : عَلَى كِسْرَةٍ كَبْرٍ ، فَقَالَ : عَلَى كِسْرَةٍ خُبْرٍ ، فَقَالَ : يَا نَشَاحُ ، اذْهَبُ فَانْقُضْ هَذَا الْغَزْلَ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى قِشْرَةٍ جَوْزَةٍ فَادْفَعُهُ إِلَى هَذِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى كِسُرَةٍ خُوزَةٍ فَادْفَعُهُ إِلَى هَذِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى كِسُرَةٍ خُوزَةٍ فَادْفَعُهُ إِلَى هَذِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى كِسُرَةٍ خُوزَةٍ فَادْفَعُهُ إِلَى هَذِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى كِسُرَةٍ خُوزَةٍ فَادْفَعُهُ إِلَى هَذِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى كِسُرَةٍ خُوزَةٍ فَادْفَعُهُ إِلَى هَذِهِ .

(۲۲۸۰۴) حضرت معنی سے مروی ہے کہ ایک اون بننے والا (سوت کا سنے والا) تھا، جس کے گھر لوگوں کے سوت تھے، اُس کے گھر کوآ گلگئی، اس آگ بیں لوگوں کے سوت بھی جل گئے، اُس کے پاس صرف تین گولے اون کے رہ گئے، وہ اُن کو لے کر حضرت شریح کے پاس آگیا اور اُس کے ساتھ دوخوا تین تھیں، ان میں سے ایک نے کہا یہ میرا سوت ہے اور دوسری خاتون نے کہا کہ خشرت شریح کے پاس آگیا اور اُس کے ساتھ دوخوا تین تھیں، ان میں سے ایک والگ کیا، اور اس سے دریا فت کیا تو نے کس چیز پرسوت کا گولا بنایا تھا؟ اُس نے کہا، اور اُس نے کہا: اخروٹ کے چھلکہ پر، اور دوسری خاتون سے دریا فت کیا کہ تو نے کس چیز پرسوت کا گولا بنایا تھا؟ اُس نے کہا، اور اُس کے چھلکہ پر، ہوتو اِس کو کہا وا دھیڑ کر دیکھوا گریہ اخروث کے چھلکہ پر، ہوتو اِس کو دے دو۔ دو، اور اگر رو کی کھوا گریہ ہوتو چھا کہ پر، ہوتو اِس کو دے دو، اور اگر رو کی کھوا گریہ ہوتو چھا کہ کی دے دو۔

# ( ٦١٣ ) فِي الرَّجلِ يقول يوم أشترى فلانًّا فهو حرٌّ

# کوئی شخص یوں کہے: جس دن میں فلاں کوخریدوں تووہ آزاد ہے

( ٢٣٨.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : فِي رَجُلٍ ، قَالَ :يَوْمَ أَشْتَرِى فُلَانًا فَهُوَ حُرُّ ، فَاشْتَرَاهُ ، قَالَ :هُوَ حُرُّ .

(۲۳۸۰۵) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ اگر یوں کے جس دن میں نے فلاں کوخر بیدا تو وہ آزاد ہےاور پھراُس کوخر بدلے تو وہ آزاد ہوجائے گا۔

( ٢٣٨٠٦ ) حَذَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : إِنِ اشْتَرَيت هَذَا الْعَبْدَ فَهُوَ مُوْدً .

( ٢٣٨.٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ :فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ أَشْتَرِى فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ ، قَالَ : يَوْمُ يَشْتَرِيهِ فَهُو عَتِيقٌ.

(۷۳۸۰۷) حضرت عطاء فرماتے میں کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ جس دن میں فلاں کوخریدوں تو وہ آزاد ہے۔اب جس دن بھی وہ ال كوخريد \_ گاوه آزاد موجائے گا۔

( ٢٣٨.٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ رِفَاعَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : قِيلَ لِرَجُل : ذُكِرَ أَنَّك تُوِيد أَنْ تَبْتَاعَ فُلَانَةَ وَلِيدَةً سَمَّوْهَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : هيَ حُرَّةٌ إن ابْتَعْتَهَا ، فَزَعَمَ عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَلَا أَرَاهُ شَيْئًا ، وَأَمَّا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَيَأْبَاهُ.

( ۲۳۸۰۸ ) حضرت عبدالله بن رفاعہ سے مروی ہے کہ ایک شخص کوکہا گیا ،تو فلاں باندی کوفروخت کرنے کا ارادہ کرر ہاہے ، اُس شخص نے کہا:اگرین نے اُس کوفروخت کردیا تووہ آزاد ہے،حضرت عبداللہ نے گمان کیا کہ حضرت سعید بن المسیب ہے دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا: میں تو بہر حال کو کی خرالی نہیں سمجھتا ،اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اِس سے منع فرماتے۔

( ٢٢٨.٩ ) حَدَّثُنَا ... وَكَانَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ لَا يُرَخِّصَانِ لَأَحَدٍ فِي طَلَاقٍ ، أَوْ عَتَاقٍ.

(۲۳۸۰۹) حفرت قاسم اور حفرت سالم طلاق اور عمّاق میں کسی کومہلت نددیتے تھے۔

( ٢٣٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : إن اشْتَرَيْت فُلَانَةً فَهِيَ حُرَّةٌ ، أَوْ كُلُّ جَارِيَةٍ اشْتَرَيْتِهَا عَلَيْك فَهِيَ حُرَّةٌ : أَنَّهُ إِنِ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، فَقَدْ عَتَقَ.

(۲۳۸۱۰) حضرت حسن اُس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں کہ جو یوں کہے کہ اگر میں نے فلاں باندی کوخریدا تو وہ آزاد ، یا یوں کہے کہ مرده یا ندی جو تھے سے خریدوں وہ آزاد ، تو اگروہ اُس سے پچھٹریدے تو ہ آزاد ہوجائے گا۔

### ( ٦١٤ ) فِي الرَّجِل يقول لِغلامِهِ أنت لِلَّهِ كوئى مخص اين غلام سے كهے: تواللہ كے لئے ب

( ٢٢٨١١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِغُلَامِهِ : أَنْتَ لِلَّهِ ، قَالَ فَسُئِلَ الشَّغْبِيُّ وَالْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِع وَحَمَّادُ بُنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ؟ فَقَالُوا :هُوَ حُرٌّ.

(٢٣٨١) حفرت مغيره فرمات بي كدا يك محف في اين غلام ب كها كوتو الله ك لئ ب ، حفرت فعي ، حفرت المسيب بن رافع ،حضرت حمادین ابوسلیمان ہے اِس کے متعلق دریافت کیا گیا؟ سب نے فرمایا وہ آزاد ہے۔

( ٢٢٨١٢ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِقَبْدِهِ ، أَوْ لَأَمَتِهِ : أَنْتَ عَتِيقٌ أَنْتَ حُرُّ أَنْتَ لِلَّهِ ، فَهُو عَتِيقٌ ، إِذَا قَالَ : أَنْتَ مَوْلي بنيّ ، فَهُو عَتِيقٌ.

(۲۳۸۱۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص اپنے غلام یابا ندی سے یوں کیج کہ تو آزاد شدہ ہے، تو آزاد ہے، یا تواللہ کے لئے ہے تو اِن سب صورتوں میں وہ آ زاد شار ہوگا۔اوراگر یوں کہا: تومیرے بیٹے کاغلام ہےتو بھی وہ آ زاد شار ہوگا۔

### ( ٦١٥ ) العبد يأذن له مولاه

### غلام کوآ قاکسی کام کی اجازت دے

( ٢٣٨١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرٍ : أَنَّ عَبْدًا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْخِيَاطَةِ ، وَعَبْدًا أَذِنَ لَهُ فِي الصُّبُغِ، قَالَ : فَضَمَّنَهُما شُرَيْحٌ، فَضَمَّنَ الْحَيَّاطُّ ثَمَنَ الْحُيُوطِ وَالإِبَرِ، وَضَمَّنَ الآخَرَ الصُّبُعَ وَالْعَلَى، وَمَا

( ٢٣٨١٣ ) حضرت عمير سے مروى ہے كه ايك غلام كوأس كے آقانے سپلائى كى اجازت دى ہوئى تھى اور ايك غلام كور تكنے كى، حضرت شریج نے دونوں کوضامن بنایا، درزی کوسپلائی اورسوئی کا ضامن بنایا، اور دوسرے پرریکنے کی اجرت بنائی، اور جو کچھاُن کاموں کےمشابہو۔

( ٢٢٨١٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ مِنَ النَّجَارَةِ فَتَجَرَ فِي نَوْعٍ غَيْرٍ الَّذِي أَذِنَ لَهُ فِيهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنَهُ.

(۲۳۸۱۴) حصرت ابن سیرین فرماتے ہیں کدا گر غلام کو کسی بھی قتم کے کاروبار کی اجازت مل جائے اوروہ اُس قتم کے علاوہ دوسری قتم میں تجارت کر بے قو اُس پر ڈین نبیں ہے۔

( ٢٧٨١٥) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَمَنِ بُنِ صَالِحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ وَاحِدٍ فَقَدُ أَذِنَ لَهُ. (٢٣٨١٥) حفرت حن بن صالح فرمات بي كما كرغلام كوصرف ايك تتم ميس كام كے لئے بھيجاجائے تو اُس كوياجازت بـ

### ( ٦١٦ ) مَنْ قَالَ الشَّفعَّة لاَ تورث

### جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ شفعہ میں وراثت نہیں چلے گی

( ٢٣٨١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : الشُّفْعَةُ لَا تُورَثُ. (٢٣٨١٦) حضرت ابن سيرين جاي في فرمات بين شفعه مين وراثت نبيس جلي كي-

( ٢٣٨١٧ ) حُدِّثْتُ عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ ابْنِ سَائِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : الشُّفْعَةُ لَا تُورَثُ.

# ( ۱۱۷ ) مَنْ رخَّصَ أَن يقضِى غرماء لا بعضهم دون بعضِ جوحفرات اس بات كى رخصت دية بين كه بعض قرض خوا بموں كوقر ضرا داكر برحض اور بعض كو ( في الحال ) ندد بے

( ٢٣٨١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ رَكِبَهُ دَيْنٌ ، فَكَانَ يَقْضِى غُرَمَانَهُ بَغْضُهُمْ دُونَ بَغْضِ..

(٢٣٨١٨) حضرت ابن سيرين مقروض بوئ تووه بعض كواداكرت اور بعض كو (فى الحال) ندديت -( ٢٣٨١٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، بِنَحْوٍ مِنْهُ ، أَوْ شَبِيهِ بِهِ. (٢٣٨١٩) حضرت الوقل به عجى اس طرح مردى ب-

### ( ۶۱۸ ) مَنْ كَانَ لاَ يبرِء مِن الدَّاءِ جوحضرات بياري سے بری نہيں کرتے تھے

( ٢٣٨٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ لَا يُبْرِءُ الْبَانِعَ إِلَّا مِنْ دَاءٍ أَعْلَمَهُ إِيَّاهُ. (٢٢٨٢ ) حضرت محمد الشيئة فرماتے ہیں کہ حضرت شریح بائع کو بائع کو بری الذمنہیں قرار دیتے تھیں سوائے اس صورت کے کہ مہیعہ کوکوئی بیاری ہوجودہ بیان کردے۔

#### ( ٦١٩ ) الرّجل يطالب فيموت

### جس پرمطالبه ہووہ فوت ہوجائے

( ٢٣٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِر ، عَنْ شُرِيْحٍ : فِي رَجُلٍ كَانَ يَطْلُبُ رَجُلاً بِدَيْنِ فَمَاتَ الْمَطْلُوبُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : بَيْنَتُهُ عَلَى أَصْلِ حَقِّهِ ، وَالْبَرَانَةُ عَلَى أَهْلِ الْمُتَوَقَّى أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ بَرِءَ ، أَوْ يَمِينُ الطَّالِبِ أَنَّهُ مَاتَ يَوْمَ مَاتَ وَالْحَقُّ عَلَيْهِ.

(۲۳۸۲) حَصْرت شریح اُس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جس ہے کوئی شخص اپناحق طلب کرے پھرمطلوب فوت ہوجائے تو فرمایا اُس کی گواہی اصل حق پر ہے،اور براءۃ اہل متو فی پر ہے کہ اُن کا ساتھی بری ہو چکا تھا۔ یا پھرطالب اِس پرتسم اٹھائے کہ و د اِس حال میں فوت ہوا کہ اُس کاحق اُس مرنے والے پرلازم ہے۔

### ( ٦٢٠ ) فِي المتاعِ يباع مرابحةً

### سامان کونفع کماتے ہوئے فروخت کرنا

( ٢٣٨٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا بِعْت مَتَاعاً مُرَابَحَةً فَاحْسُبُ مَا أَنْفَقُت عَلَيْهِ ، وَلاَ تَحْسُبُ مَا أَنْفَقُت عَلَيْهِ ،

(۲۳۸۲۲) حفرت حن فرماتے ہیں کہ جبتم کوئی چیز مرابحۂ فروخت کروتو اُس پر جتنا فرچہ آیا ہےاُس کا حساب لگاؤ،اور جو تجھ پر خرچہ آیا ہےاُس کا حساب مت لگاؤ۔

# ( ٦٢١ ) الرَّجل يعطِى الرَّجل الدِّينار يصرِقه

# کوئی شخص کسی کو یہ کہہ کردیناردے کہ اِس کوتبدیل کردے

( ٢٢٨٢٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ :أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُغْطِى الرَّجُلُ الرَّجُلَ الدَّبْنَارَ فَيَقُولُ :اصْرِفْهُ بِكَذَا وَكَذَا وَلَك مَا فَضَلَ.

(۲۳۸۲۳) حضرت کمول اِس بات کونا پیندفر مائے تھے کہ کوئی مخص دوسرے کہ یہ کہدکردیناردے کہ اتنے اتنے سونے سے تبدیل. کرلے بھرجون کی جائے گاوہ تیرا ہوگا۔

### ( ٦٢٢ ) فِي رَجِلِ باع جاريته فادّعي ولدها

# کوئی شخص باندی کوفروخت کرے پھراًس کے لڑے کا دعویٰ کردے

( ٢٣٨٢٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَبِيعَةَ الرَّأْي ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ :فِى رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً وَوَلَدَهَا ثُمَّ اذَّعَى الْوَلَدَ ، قَالَ :يُرَدُّ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ ، وَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ.

(۲۳۸۲۴) حضرت عمر بن عبدالعزیز اُس خض کے متعلق فرماتے ہیں جو باندی اور اُس کے لڑکے کوفروخت کرے پھرلڑ کے کا دعویٰ کردے بفر مایا: اُس کوملکیت کے ساتھ واپس کردیا جائے گا اورنسب ثابت نہیں ہوگا۔

## ( ٦٢٣ ) فِي رجلِ اشترى قصِيلًا فتركه

# كونى شخص كھيت كا بھوسہ (جارہ) خريد كر پھراس كوچھوڑ جائے

( ٢٣٨٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ:حدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ: فِي شِرَى الْقَصِيلِ عَلَى أَنْ يَعْلِفَهُ ، قَالَ : إِنْ شَعَلَهُ شَيْءٌ عَنْ قَطْعِهِ حَتَّى يَزِيدَ فَلَا بَأْسُ بِهِ. (۲۳۸۲۵) حضرت حارث العکلی فرماتے ہیں کہ کوئی مخص بھوسہ (جارہ) کو جارہ کے لئے خریدے پھر کسی کام میں مشغولی کی وجہ سے کاٹ نہ سکے اور وہ زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔

### ( ۹۲۶ ) فِی الرّجلِ یشترِی المتا۶ کوئی شخص سامان خریدے

( ٢٣٨٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ إِذَا بَاعَهُ الطَّقَامَ :أَنْقُدُك إِذَا وَقَيْتِنِي.

(۲۳۸۲۱) حفزت طاوئ اِس طرح تع کرنے میں کوئی حرج نہیں بچھتے تھے کہ گندم فروخت کرتے وقت وہ ایوں کہے کہ جب تو سپر دکرے گا تو میں ثمن ادا کروں گا۔

# ( ٦٢٥ ) فِي الرَّجلِ قَالَ لِعبدِهِ اخدِمْنِي سنةً وأنت حرُّ

کوئی شخص اپنے غلام سے یوں کہے کہ تو ایک سال میری خدمت کر پھرتو آزاد ہے

( ٢٣٨٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلِ قَالَ لِعَبْدِهِ : اخْدِمْنِي سَنَةً وَأَنْتَ خُرُّ ، قَالَ : يَخُدُمُهُ سَنَةً وُهُو حُرٌ ، وَإِذَا قَالَ : أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي سَنَةً ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ : حَدَمَ وَلَدَهُ سَنَةً مِنْ بَعْدِهِ وَيُعْتَقُ مِنْ ثُلُيْهِ.

(۲۳۸۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام ہے یوں کہے کہ تو ایک سال میری خدمت کر نے تو تو آزاد ہے، فرمایا غلام ایک سال خدمت کرے گا پھروہ آزاد ہے، اور اگر غلام ہے یوں کہے: تو اِس شرط پر آزاد ہے کہ تو ایک سال میری خدمت کرے، پھر مالک فوت ہوجائے اور غلام اُس کی وفات کے بعد اُس کی اولا دکی ایک سال خدمت کرے تو وہ اس کے ثلث مال ہے آزاد ہے۔

### ( ٦٢٦ ) فِي شهادةِ ولدِ الزُّنا ولدالزناكي *گواني*

( ٢٢٨٢٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى شَهَادَةٍ ، فَقَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: إِنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ، قَالَ : وَلِمَ ؟ قَالَ : لاَ يُدُرَى مَنْ أَبُوهُ ؟ قَالَ : انْتِنِي بِشَاهِدٍ سِوَاهُ.

(۲۳۸۲۸) حضرت معتمر این والدے روایت کرتے ہیں کہ ایک فخض نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس گواہی دی،جس کے خلاف گواہی دی تھی اُس نے کہا: اِس کی گواہی قبول نہیں ،آپ نے دریافت فرمایا کیوں؟ اُس شخص نے کہا کہ کیونکہ اِس کے والد کا

نہیں پتہ ،حضرت عمرنے فر مایا اس کے علاوہ کوئی اور گواہ لاؤ۔

( ٢٢٨٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُهَيْرِ العَبْسِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :وَلَدُ الزِّنَا يَؤُمُّ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

(۲۳۸۲۹) حضرت فععی فرماتے ہیں کہ دلدالزناامانت کرواسکتا ہے ادراس کی گواہی قبول ہے۔

( ٢٣٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسُتَوَاثِنَى ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا.

(۲۳۸۳۰) حضرت نافع فرماتے ہیں که ولدالزنا کی محواہی قبول نہیں۔

( ٢٣٨٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ :أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

(۲۳۸۳) حضرت ابن عباس دائن فرماتے میں که اس کی گوائی جائز ہے۔

# ( ٦٢٧ ) فِي الرَّجلِ يكون عليهِ الدَّين وهو موسِرٌ فلا يقضِيه كَنُ مُعْضَ بِرَقر ضَهُ واوروه باوجود مال دار مونے كادانه كرے

( ٢٣٨٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ وَزُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ ، قَالَ :سَمِفْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :أَيَّمَا رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَآيْسَرَ فَلَمْ يَقْضِهِ كَانَ كَآكِلِ سُحْتٍ.

(۲۳۸۳۲) حضرت ابو ہریرہ جھٹی ارشاد فر ماتے ہیں کہ جس پر دین ہواور وہ باوجو داستطاعت کے ادانہ کرے تو وہ حرام کھانے والا ہے۔

( ٢٢٨٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، قَالَ :أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ فَأَيْسَرَ وَلَمُ يَقُضِه ، فَقَدْ هَلَكَ.

(۲۳۸۳۳) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ سی شخص پرمقررہ وقت کے لئے دین ہو پھروہ مال دار ہوجائے اور پھر بھی دین ادا نہ کرے تو وہ ہلاک ہوگیا۔

# ا بنی الرّجل یقول قد أخذت، قد رضِیت الرّجل یقول قد أخذت، قد رضِیت الرّجل یقول قد أخذت، قد رضِیت الرّکو کَیْ شخص یول کے کہ: میں نے وصول کرلیا ہے اور میں راضی ہو گیا

( ٢٣٨٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : فِى الرَّجُلِ يَقُولُ : قَدْ أَخَذُت قَدْ رَضِيت ، قَالَ : هُوَ بِالْخِيَارِ مَا كَانَ عَلَى شَرْطِهِ.

(۲۳۸۳۴) حضرت محمد میر این اس محف کے متعلق فر ماتے ہیں جو کہے کہ میں نے وصول کر لیااور میں راضی ہو گیا، فر مایا اُس کو خیار ہے جو شرط اُس نے لگائی تھی۔

## ( ٦٢٩ ) فِي رجلٍ رأى بيدِ رجلٍ ثوبًا فقال رجلٌ أبيعك مِثله

كوئى شخص كسى كے ہاتھ بركير اُد يكھاوركسى كو كہے كہ! ميں آپكواس كمثل فروخت كرول گا ( ٢٢٨٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَ رَجُلًا بِعَوْبٍ فَقَالَ رَجُلٌ : أَبِعُك مِثْلَهُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَبَاعَهُ مِنْهُ ، ثُمَّ اَنُهُ مِنْهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ بِهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ ، فَحَاصَمَهُ إِلَى شُويَحِ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ بِهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ ، فَحَاصَمَهُ إِلَى شُويَحِ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ بِهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ ، فَحَاصَمَهُ إِلَى شُويَحِ مِنْهُ ، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِ.

(۲۳۸۳۵) حضرت محد منے مروی ہے کہ ایک شخص نے دوسر شخص کے ساتھ کپڑے کی قیت لگائی، اُس شخص نے کہا، میں آپ کو اس جسما کپڑا استے استے میں فروخت کروں گا، پھراُس کے ساتھ تیج کی اور کپڑے والے کے پاس جلا گیا اور کپڑا اُس سے فرید کرآیا جب اِس کے پاس آیا تو اُس نے کپڑا لینے سے انکار کردیا، وہ اپنا جھٹر احضرت شرح کی خدمت میں لے گئے، حضرت شرح کے فرمایا: ہم کسی چیز کو بھی اس سے زیادہ اس کے مشابہ نہیں پاتے، پھراُس پرنافذ کردیا۔

( ٦٣٠ ) فِي قوم پرِ ثون المِيراث فيبِيع بعضهم مِن بعض قبل أن يقتسِموها كي قوم پرِ ثون المِيراث فيبِيع بعضهم من بيل ميراث كوارث بنين، پُعراُن مِين سے بِحُهلوگ اپنا حصد دوسرول كوتسيم سے بہلے ہى فروخت كرديں

( ٢٣٨٣٦ ) حَلَّاثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي رَجُلَيْنِ وَرِثَا أَمُوَالاً وَمَتَاعًا يَبِيعُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمَا ؟ قَالَ : نَعَمُ.

(۲۳۸۳۱) حضرت عطاء ویشی ہے دریافت کیا گیا کہ دوخض میراث میں پچھ مال اور سامان کے دارث ہے ، پھران میں سے ایک نے دوسرے کوتقسیم سے پہلے پچھ فروخت کردیا تو کیسا ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے۔

( ٢٢٨٣٧ ) حَدَّثَنَا الصَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يُفَاسِمَهُ.

(۲۳۸۳۷) حفزت حسن فرماتے ہیں کہ تقسیم سے پہلے فروخت نہ کرے۔

( ٢٣٨٣٨) حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ.

(۲۳۸۳۸) حصرت این عباس مین فو فرماتے ہیں کہ دونوں شریک برابر نکالیس گے۔

( ٦٣١ ) فِي مكاتبٍ بين رجلينِ فأعتقه أحدهما

م کا تب غلام دو شخصوں کے درمیان مشترک ہو پھران میں سے ایک اُس کو آزاد کردے ( ۲۲۸۲۹ ) حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ یَعْلَی الْاَسْلَمِیُّ ، عَنْ عِیسَی بُنِ مُوسَی ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ الْحَکَمَ عُن مُگاتَبٍ بَیْنَ رَجُلَيْنِ أَغْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ مَالٌ وَهَبَهُ لَهُ ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءً.

(۲۳۸۳۹) حضرت عیسی بن موی سے مروی ہے کہ ایک مخص نے حضرت حکم سے دریا فت کیا کہ ایک مکاتب غلام دو مخصوں کے درمیان مشترک تھاان میں سے ایک نے اُس کوآ زاد کر دیا؟ فرمایا: بے شک وہ تو ایک مال ہے جواُس کو ہمہ کیا گیا ہے، اُس پر بچھ بھی لازم نہیں ہے۔

### ( ٦٣٢ ) فِي رجلٍ يكترى بالكِفايةِ

# کوئی شخص مز دورکواس طرح کرایه پر لے که اُس کوصرف سفر میں کھانا دے گا

( ٢٣٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِكِرَاءِ الْكِفَايَةِ إِذَا لَمْ يُعْطِهِ الدَّرَاهِمَ. (۲۲۸۴۰) حضرت زبری اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ اس طور پر کراہ پر لے کہ اُس کو دراہم نددے۔ (صرف کھانا دے دے)

## ( ٦٣٣ ) فِي الرَّجلِ يموت وقد جعل لابِيهِ الشِّيء

# کوئی شخص فوت ہوجائے اوراس کے والد (یابیٹے ) کے کئے پچھ ہو

( ٢٢٨٤١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ شِبَاكٍ ، قَالَ : خَاصَمَ رَجُلٌ أُخْتَهُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي حُلِيٍّ عَلَيْهَا ، فَقَالَ :هُوَ مِيرَاتُ أَبِي، فَاسْأَلُهَا الْبَيْنَةَ أنه لها ، فَقَالَ : لا ، بَلُ أَسْأَلُك الْبَيْنَةَ أَنَّهُ لأبيك.

(۲۳۸۳۱) حضرت شباک سے مروی ہے کہ ایک مخص اپنی بہن ہے اُس کے ہارے متعلق جھڑا کرتے ہوئے حضرت شریح کے پاس آیا،اورکہا کہ بیمیرے والد کی میراث میں سے ہے،آپ اس سے پوچیس کداس کے پاس اس بات پر گواہ ہیں کہ بیز بوراس کا ہے؟ حضرت شریح نے فر مایانہیں بلکہ میں آپ ہے گواہ مانگوں گا آپ اِس بات پر گواہ پیش کرو کہ بیتمہارے والد کا ہے۔

# ( ٦٣٤ ) فِي الرّجل يبيع المتاع مرابحةً

# کوئی شخص بطور مرابحہ کوئی سامان فروخت کرے

( ٢٣٨٤٢ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْآجِيرَ سَنَةً بِطَعَامِهِ ، وَسَنَةً بِخَرَاجِ بِكُذَا وَكُذَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ.

(۲۳۸۳۲) حفزت عطاء سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص ایک سال کے طعام کی اجرت پر مزدور لے یا ایک سال کے اخراج پر اتنے اتنے عرصہ کے لئے تو کیساہے؟ فرمایا کوئی حرج نہیں۔

( ٢٢٨٤٣ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أُؤَاجِرُ غُلَامِي عَلَى أَنْ أُطْعِمَهُ سَنَةً

وَهُوَ سَنَةً وَفِي الثَّالِئَةِ بِخَرَاجِ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۳۸۴۳) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے دریافت کیا کہ میراغلام ایک سال کے طعام کی اجرت پر لےلیا گیا،اورایک اور سال اور تیرے سال خراج کے ساتھ اشنے اپنے میں؟ فرمایا کوئی حرج نہیں۔

( ٢٣٨٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ حَمَّادٍ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ بِطَعَامِهِ.

(۲۳۸ ۲۳۷) حضرت جماد اِس کونا پیندفر ماتے تھے کہ آ دمی کوطعام کے بدلے اجرت پرلیاجائے۔

( ٣٣٨٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ مُضَارِبِ بْنِ حَزْنٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَجِيرًا لِبُسْرَةَ ابْنَةِ غَزُوانَ بِطَعَامِي وَعُقْبَةِ رِجْلِي. (ابن ماجه ٢٣٣٥)

(۲۳۸ ۴۵) حفرت ابو ہر یرہ زالتہ ارشادفر ماتے ہیں کہ:

### ( ٦٣٥ ) ما جاء فِي القرعةِ

### قرعه کے متعلق جودار دہواہے

( ٢٢٨٤٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنُ أَبِى الْمُهَلَّبِ ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ : أَنَّ رَجُلاَّ كَانَ لَهُ سِتَّهُ أَغْبُدٍ ، فَأَعْتَقَهُمُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ وَأَرَقَ أَرْبَعَةً. (مسلم ١٣٨٨ ابوداؤد ٣٩٥٣)

(۲۳۸۳۷) حفرت عمران بن حصین سے مروی ہے کہ ایک شخص کے چھے غلام تھے، اُس نے موت کے وقت اُن سب کوآ زاد کر دیا، حضورا قدس مُؤَفِّفَةِ فِیْ اُن غلاموں کے درمیان قرعه اندازی فر مائی اور دوکوآ زاد کر دیا اور حیار کوغلام باقی رکھا۔

( ٢٣٨٤٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُخْتَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَّهُ أَقُرَعَ. (نسانى ٢٩٧٩)

(٢٣٨ ١٤٠) حفرت الو بريره ولا تؤلف عروى ب كه حضورا قد س مُؤلفظ في قرعد الا

( ٣٣٨٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفِيَّةَ :أَنَّهَا أَقُرَعَتْ بَيْنَ حَمْزَةَ وَبَيْنَ رَجُلٍ فِي كَفَن.

(۲۳۸۴۸) حفرت صفیه منی منافظ نے حضرت حمز واورا یک محص کے درمیان کفن کے معاملہ میں قرید ڈالا۔

( ٢٢٨٤٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ صَالِح بْنِ أَبِى الْأَخْضَرِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِى هِشَامٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَثْعَمِى ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُثْمَانَ فَقَالَ : مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ؟ فَقُمْتُ فَقَالَ : أَيْلُغُ مُعَاوِيَةَ إِذَا غَنِمَ غَنِيمَةً أَنْ يَأْخُذَ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ ، فَلْيَكْتُبُ عَلَى سَهْمٍ مِنْهَا لِلَّهِ ، ثُمَّ لِيُقُرِعُ ، فَحَيْثُ مَا خَرَجَ مِنْهَا

- (۲۳۸۴۹) حضرت ما لک بن عبدالله فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عثان کی خدمت میں تھے، آپ نے فرمایا کہ یہاں شام والوں میں سے کوئی ہے؟ میں کھڑا ہوگیا، آپ نے فرمایا حضرت معاویہ کویہ پیغام پہنچادو کہ: جب مال غنیمت آئے تو اُس میں پانچ حصالگ کر دو، پھراُس میں سے ایک حصہ پرلکھ لوکہ بیاللہ کے لئے ہے، پھر قرعہ ڈالو، پھر جواس میں نکلے اُس کو لے لو۔
- ( ٢٢٨٥ ) حَلَّثُنَا يَخْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئِ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقُرَعَ بَيْنَ نِسَاءِهِ. (بخارى ٢٥٩٣ ـ مسلم ٢١٢٩)
- (۲۳۸۵۰) حفزت عاکشہ ٹنی ہذینا سے مروی ہے کہ آنخضرت سُؤٹٹٹٹٹے جب سفر پرتشریف لے جاتے تو اپنی از واج کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے۔
- ( ٢٣٨٥١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِهِ. (بخارى ٥٢١١ـ مسلم ٨٨)
  - (۲۳۸۵۱) حفرت عائشہ بناہ شائلے ای طرح مروی ہے۔
  - ( ٢٣٨٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّهُ أَقْرَعَ.
    - (۲۳۸۵۲)حفرت سعید بن جبیر وزایط قرعه اندازی فرماتے۔
  - ( ٢٢٨٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَسْلَمَ ، غَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، مِثْلَهُ.
    - (۲۲۸۵۳) حضرت معیدین جبیر مخافو سے ای طرح منقول ہے۔
- ( ٢٣٨٥٤) حَذَّنَنَا عَلِیٌّ بُنُ مُسْهِمِ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّفْیِیِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَلِیلِ الْحَضْرَمِیِّ ، عَنْ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، أَنَّهُ قَالَ :اخْتَصَمَ اِلَّی عَلِیِّ قَوْمٌ ، قَالَ :فَقَالَ :اِنِّی مُقْرِعٌ بَیْنَهُمْ ، قَالَ :فَذَٰرِکَوَ ذَلِكَ لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ حَتَّی بَدَتُ نَوَاجِذُهُ. (ابوداؤد ٢٢٩٣)
- (۲۳۸۵۳) حفرت زیدین ارقم بڑٹٹ ہے مردگ ہے کہ کچھ لوگ جھٹڑتے ہوئے حضرت علی بڑٹٹھ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت علی جلٹٹو نے فر مایا: میں تمہارے درمیان قرعہ اندازی کروں گا، پھر آنخضرت مِنْلِفَظَیْجَ کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ مِنْلِفَظَیْجَ اتنام سکرائے کہ آپ کے دندانِ مبارک ظاہر ہوگئے۔
- ( ٢٣٨٥٥ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاس ، عَنْ أَبِي رَافِع ، عَنْ أَبِي هُرَائِكَ ، عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسُّتَهِمَا عَلَى هُرَيْرَةَ :أَنَّ رَجُلَيْنِ اذَّعَيَا دَابَّةً ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيَّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسُّتَهِمَا عَلَى الْيُمِينِ.
- (۲۳۸۵۵) حضرت ابو ہریرہ دی او سے مروی ہے کہ دوآ دمی ایک جانور کے متعلق جھڑتے ہوئے حضور مَرِالْفَقِيْقِ کی خدمت میں

آئے، دونوں کے پاس گواہ نہ تھے آپ مُؤَلِّفُكُةَ بِنَ حَكم فر مايا كه-

( ٢٣٨٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِرَجُلَيْنِ :اسْتَهِمَا ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ ، ثُمَّ لِيُحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ.

(۲۳۸۵۲) حضرت امسلمہ تزیمند مل سے مروی ہے کہ آنخضرت مَالِّنْفِیَا آنے دوشخصوں سے فرمایا: تم دونوں قرعه اندازی ڈالو پھر حق

بات كا قصد كرو، اور پهرتم ميس سے ہراكك كوچاہيے كدوه ابنا حصد دوسرے كے لئے قابل استعال بنائے۔

( ٢٢٨٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ ٱقْرَعَ.

(۲۳۸۵۷) حضرت ابن زبیر حیاتی نے بھی قرعه والا۔

( ٢٢٨٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبِيدَة : أَنَّهُ أَقْرَعَ.

(۲۳۸۵۸) حضرت محمد بن عبیدہ نے قرعہ ڈالا۔

( ٢٢٨٥٩ ) حَلَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : بَلَغَ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَقْرَعَ ، فَقَالَ:ما أرى هَذَا إِلاَّ مِنَ الاسْتِقْسَامِ بِالْأَزُّلَامِ.

(۲۳۸۵۹) حفزت محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قرعہ ڈالا پھر فرمایا: میرے نز دیک تو یہ استنقام بالا زلام ہی ہے۔( زمانہ جاہلیت میں تیروں کے ذریعہ قرعہ اندازی کی جاتی تھی اس کی طرف اشارہ ہے )۔

### ( ٦٣٦ ) فِي قطعِ الكُنُفِ

### جانوروں کے باڑہ (سائبانوں) کوتوڑنے کابیان

( ٢٣٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ وَوَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنُ وَاصِلٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ يَفَطَعُ الْكُنُفَ ، أَوْ يُأْمُرُ بِقَطْعِهَا.

(۲۳۸ ۲۰) حصَرت علی دانشی با ژوں (سائبانوں) کوتو ژدیا کرتے تھے، یا پھرتو ڑنے کا حکم فرماتے۔

( ٢٣٨٦١ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : قَالَ مُحَمَّدٌ : وَدِدْت أَنَّ كُلَّ كَنِيف قُطِعَ ، وَأَوَّلُهَا كَنِيفُ عَبْدِ اللهِ.

(۲۲۸ ۱۱) حضرت محمر ویشید فرماتے ہیں کہ میرادل جا ہتا ہے کہ تمام باڑہ (سائبانوں) کوتو ڑدیئے جائیں اوران میں سے سب

ے میلے عبداللہ کے سائبان کوتو ڑا جائے۔

( ٢٢٨٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ لَا يَدَعُ ظُلَّةً لَا يَمُرُّ فِيهَا الْفَارِسُ بِرُمُوحِهِ ، وَيَقُولُ : بَنَيْتُمْ عَلَى رُمْحِ الْفَارِسِ!.

(۲۳۸ ۱۲) حفرت عارث فرماتے ہیں کہ حضرت شریح وظیر ایسا سائبان قائم ندر ہنے دیے جس کے بنچے سے گھوڑ سوار اپنا نیزہ لے کرگذر نہ جائے ،اور فرماتے کہ بتم نے گھوڑ سوار کے نیزے پر عمارت تعمیر کی ہے۔

### ( ٦٣٧ ) الرَّجل يشترِي بِالدَّينِ كى شخص كا قرضَ خريدنا

( ٢٣٨٦٣ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ عن الرَّجُلِ يَشْتَرِى بِالدَّيْنِ ؟ قَالَ : اتَّقِ اللَّهَ وَكُلُ بقَدْر مَالِك.

(۲۲۸ ۲۳۳) حضرت ابن عباس بڑا ہو فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ویٹھیا سے دریا فت کیا کہ کوئی شخص دین کے ساتھ خرید سکتا ہے؟ فر مایا:اللہ سے ڈرواورا بی ملکیت کی بقدر کھاؤ۔

( ٢٣٨٦٤ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، غَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : ذُكِرَ لِنَافِع أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَشْتَرِى إلَى الْمَيْسَرَةِ ، فَغَضِبَ وَقَالَ: إنَّمَا كَانَ يَشْتَرِى مِنْ قَوْمٍ قَدْ عَرَّفَهُمْ وَعَرَفُوهُ ، فَيُمْطِلُهُمُ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، وَلَهُ مِنَ الرِّبَاعِ مَا لَوْ شَاءَ لَبَاعَ فَقَضَاهُمْ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرًّ إِذَا أَيْسَرَ قَضَى.

(۲۲۸ ۱۳ ) حضرت ابن عون فر ماتے ہیں کہ حضرت نافع وظیلا ہے ذکر کیا گیا کہ حضرت ابن عمر دواتئو نے مال داری تک خرید تے تھے جن کووہ جانتے تھے ( کہ جب مال آیا تو رقم اداکر دوں گا) حضرت نافع عصہ میں آئے اور فر مایا: وہ تو ایسے لوگوں سے خرید تے تھے جن کووہ جانتے تھے اور وہ اُن کو بچانے تھے اور وہ اُن کو بچانے تھے ، لیں وہ ان کوا کیک یا دوسال مہلت دیتے ، اور اُن کے لئے تا دان بھی تھا اگر وہ چاہتے تو اُس کوفر وخت کر کے اُن کی ادائیگی فر مادیتے ، اور حضرت ابن عمر دوائی جب صاحب استطاعت ہوئے تو ادا فر مادیا۔

### ( ٦٣٨ ) الرّجل يصرف الدّنانِير وينارون كوتبديل كرنا

( ٢٣٨٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عن سفيان ، عن رجل ، عن الحسن : في الرجل يصرف الدنانير فيعطى الدَّارَهِم الزّيف؟ قَالَ : لاَ باس أن يستبدِله.

(۲۳۸۷۵) حضرت حسن وایٹی ہے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص دینار میں تنع صرف کرتا ہے ارو کھوٹے درہم دیتا ہے۔انہوں نے جواب دیا کہا گروہ تبدیل کرتا ہےتو کوئی حرج نہیں۔

( ٢٢٨٦٦ ) حَدَّثُنَا و كيع قَالَ : وَقَالَ سُفْيَانُ : إِنْ كَانَ سُتُوفًا رَدَّهُ ، وَيَكُونُ شَرِيكًا فِي الدَّنَانِيرِ بِحِصَّتِهِ.

(۲۳۸۷۱) حضرت سفیان فرماتے ہیں کداگر وہ تھوٹے ہیں تو واپس کر دیا جائے گا،اور وہ اُس دیناروں میں اپنے حصہ میں شریک ہول گے۔

( ٢٣٨٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفَيَانَ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى صَيْرَفِيٍّ بِدِينَارٍ فَصَرَفَهُ عِنْدَهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَقَبَضَ الدِّينَارَ ، وَلَيْسَ عِنْدَ الصَّيْرَفِيِّ دَرَاهِم ؟ قَالَ : إِنِ احْتَالَهَا لَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا فَإِنَّ الْبَيْعَ جَانِزٌ ، لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَصَّ لِصَاحِيهِ ، وَلَوْ كَانَ عَرَضًا فَسَدَ الْبَيْعُ. (۲۳۸۷۷) حفرت سفیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ذرگر کے پاس دینار لے کرآئے اور اُس کے پاس درہم کے ساتھ تبدیل کرے، اور وہ دینار پر قبضہ کر لے اور ذرگر کے پاس دراہم نہ ہوں؟ فرمایا: اگر انہوں نے جدا ہونے سے پہلے اُس کے لئے تبدیل

کرلیاہے تو نتا جائز ہے،اس لئے کہان میں سے ہرایک کانٹن دوسرے پر ہے،اوراگروہ سامان تھا تو نتے فاسد ہوجائے گی۔ ( ۶۲۸۶۸ ) حَدَّثْنَا و کیعے ، قَالَ : قَالَ سُفْہَانُ : فِی عَشَہ وَ ذَرَاهِهَ سَسْعَة وَ فَلْسِ ، فَکَه هَهُ ، وَعَشَهَ وَ ذَرَاهِهَ مِتِسْعَا

( ٢٢٨٦٨ ) حَلَّثَنَا وكيع ، قَالَ :قَالَ سُفْيَانُ :فِى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ بِسَبْعَةٍ وَفَلْسٍ ، فَكُرِهَهُ ، وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ بِتِسْعَةِ دَرَاهِمَ وَذَهَبِ ، لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۳۸ ۱۸) حفرت سفیان دس درا ہم کونو درہم اورفلس کے بدلے تبدیل کرنے کو نا پسندفر ماتے۔اور دس درہم کونو درہم اورسونے کے ساتھ تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے۔

( ٢٣٨٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : إِذَا سَمَّى بَرِءَ ، وَإِنْ لَمْ يَضَعُ يَدَهُ.

(۲۳۸ ۲۹) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہا گراس نے بیان کر دیا ( کہاس میں فلاں عیب ہے) تو وہ بری الذمہ ہو گیا اگر چہ ہاتھ رکھ کر نہ بتائے۔

( ٢٣٨٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : إِذَا قَالَ : بَرِئْت مِنْ كُلِّ عَيْبٍ بَرِءَ ؟.

( ۲۳۸۷) حفرت سفیان فرماتے ہیں کہ اگریوں کہے کہ میں ہرعیب سے بَری ہوں تو بُرَّی ہُوجائے گا۔

( ٢٣٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرِ عَنُ رَجُلٍ أَشْتَرِى مِنْهُ طَعَامًا فَيُعْطِينِى بَعْضَهُ ، ثُمَّ يَفُطَعُ بِهِ فَلَا يُعْطِينِى فَيَقُولُ : بِعْنِى طَعَامَكَ حَتَّى أَقْضِيك ؟ قَالَ : لَا تَقْرَبَنَ هَذَا هذا الرِّبَا الصَّرَاحِيَةُ.

(۲۳۸۷) حضرت ربیج بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر سے دریافت کیا کہ ایک شخص سے میں نے گندم خریدی اُس نے پچھ مجھے دے دیااور پھروہ کہیں چلا گیااور باقی مجھے نہیں دیااور کہتا ہے کہ: اپنی گندم مجھے فروخت کردے یہاں تک کہ میں آپ کو ادا کردوں؟ فرمایا اِس بچے کے قریب مت جانا ہے مراحة سود ہے۔

( ٢٣٨٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِى عَبُدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ :مَنِ احْتَازَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً ، أَوْ سَرَقَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ مِنْ وَجُهٍ لاَ يَعْلَمُ ، فَأَوْصَلَهُ إِلَيْهِ فَلاَ بَأْسَ.

(۲۳۸۷۲) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ جو محض کئی کا مال رکھ لیے پاکسی کا مال چوری کر لیے پھراس کووہ مال اس طرح واپس کرنا ترکیبال

چاہے کہاس کوعلم نہ ہواوراس کووہ مال پہنچا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ( ۲۲۸۷۲ ) حَدَّثَنَا مُفْتَمِرٌ بُنُ سُلَیْمَانَ ، عَنْ سَلْمِ بُنِ أَبِی الذَّیَّالِ ، قَالِ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ شَرِیكَیْنِ اشْتَرَیَا مَنَاعًا

فَبَاعَهُ بِرِبْحِ بِنَقُدٍ وَنَسِيئَةٍ ، فَقَالَ:أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَنْقُدُنِى رَأْسَ مَالِى، وَمَا بَقِى فَهُو لَكَ، فَكُرِهَهُ الْحَسَنُ. (۲۳۸۷) حضرت تنگم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن پیٹین سے دریافت کیا کہ دوشر یکوں نے ل کرکوئی چیز فریدی پھراُس کو کچھنفع کے ساتھ فروخت کردیا کچھ فقداور کچھادھاررقم کے ساتھ، پھراُس میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: میراراس المال مجھ

دے دو، جو باتی بیادہ تمہارا، کیا یہ تھیک ہے؟ حضرت حسن نے اِس کونا پسند فرمایا۔

# ( ٦٣٩ ) فِي الرَّجلِ يشترى الشَّيء فيجده يزيد وينقص كونَي في الرَّجلِ يدن عَلَي السَّيء فيجده يزيد وينقص كونَي في المُن المُن

( ٢٣٨٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ قَوْسَرَةً أَوْ حُلَّةً ، ثُمَّ يُعْطِيهِ بَقِيَّتُهَا عَدَدًا يَكِيلُهَا ، أَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ.

(۲۳۸۷۳) حضرت محمداور حضرت حسن بیٹیو دونو ک حضرات اُس مخص کے تعلق فر ماتے ہیں جو تھجور کا برتن فروخت کرے پھراُس کو اُس کا ہا تی حصہ گن کر دیا جائے جس میں وہ کیل ہے، تو دونوں حضرات نے اِس کو ناپسند فر مایا۔

( ٢٣٨٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَنَادَةً وَأَبِي هَاشِمٍ:فِي رَجُلِ اشْتَرَى عَشَرَةَ آلَافِ جَوْزَةٍ بِثَلَاثِينَ دِرُهَمَّا يَشْتَرِيه عَدَدًا، ثُمَّ يُصَيَّر بجرة أو بجرتين، ثُمَّ يَعُدُّن بَقِيَّتُهُ علَى مَّا فِي الْجَرَتَيْنِ، فَالاَ:هُوَ مَكُرُّوهٌ.

(۲۳۸۷۵) حضرت قنادہ اور حضرت ابو ہاشم ہے مروی ہے کہ ایک فخض نے دس ہزارا خروث تمیں درہم کے گن کرخریدے، پھر اُن کوایک یا دومٹی کے گڑھوں میں ڈال دیئے گئے، پھر جو ہاتی رہ گئے تھے دوگڑ ہوں میں اُن کوشار کرنے لگے، تو آپ دونوں حضرات نے اِس کونا پیند فرمایا۔

# الرجل يقول لغلامه ما أنت إلَّا حُر كوئى شخص اينے غلام سے يوں كے: د نہيں ہے تو مگر آزاد''

( ٢٢٨٧٦) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ :إِنَّكَ لَحُرُّ النَّفْسِ ، فَهُوَ حُرٌّ .
( ٢٣٨٧٦) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كواڭ فض اپنے غلام سے كہے كہ بشك تو آزاد فض والا بتووه آزاد شار ہوگا۔ ( ٢٣٨٧٧ ) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِمَمْلُوكِهِ : مَا أَنْتَ إِلَّا حُرٌّ ، قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : أَنْ يَدُونُونُ مَا مَا يُعْرَبُونُ مَا أَنْتَ إِلَّا حُرٌّ ، قَالَ : فَقَالَ :

(۲۲۸۷۸) حضرت شعمی مایشانه سے بھی ای طرح منقول ہے۔

( ٢٣٨٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلٍ قَاتَلَ غُلَامُهُ رَجُلًا فَقَالَ : إنَّمَا هُوَ حُرُّ مِثْلُك ، قَالَ :هُوَ حُرٌّ .

(۲۳۸۷۹) حضرت شعبی بیشینهٔ اُس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جس کے غلام کوئٹی شخص نے قبل کیا،اُس نے کہاوہ تمہاری طرح آزاد ہے تو اِس طرح کہنے ہے وہ آزاد شار ہوگا۔



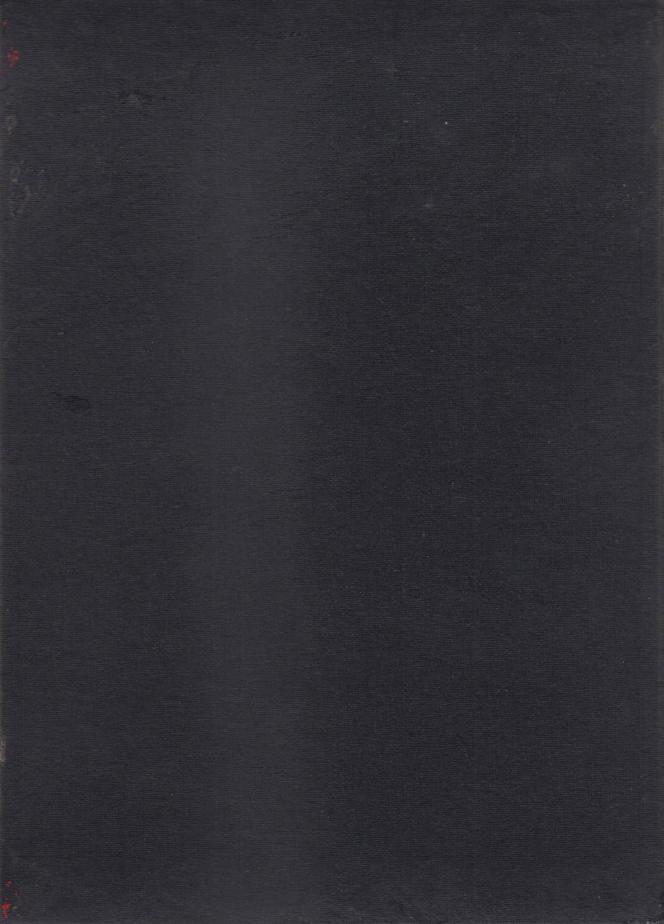